

كاحكاشت



( دورانِ مطالعه ضرورتاً اندُرلائن سيجيِّ ، اشارات لكور رصفي نم سرنوث فرما ليجيِّ - إِنْ شَاءَ اللَّه عَزَّوَ عَلْ علم مين رقَّ موكَى )

| صفحه | عنوان  | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ĺ    |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        | Î    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        | Ŷ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        | Ŷ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        | Ŷ    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | حلادهم |      | و تنسان حرا المال |

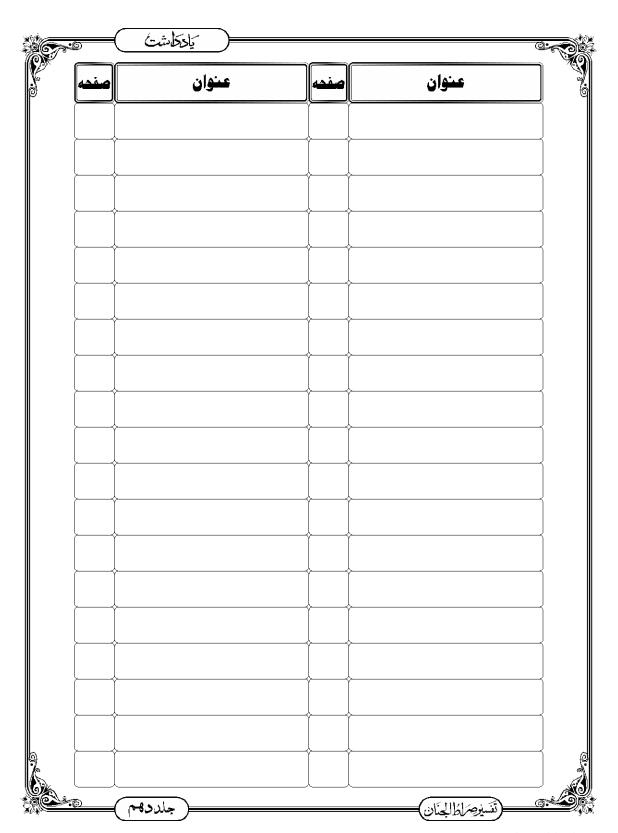



نام كتاب : حِرَاطًا لِلْحَنَاقَ تَفْسِيْرِ الْفُرَاقُ (جلددهم)

مصنف : شُخْ الحديث والنفير حفرت علامه مولانا الحاج مفتى أيُول صَالْح فَعَمَدُ قَالِينَ كَالْقالِ رَجْع منطالعال

يبلى بار: شعبان المعظم ٤٣٨ ١هـ، مَنَ 2017ء

تعداد : 5000(ياخي بزار)

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سودا كران يراني سنرى مندّى باب المدينة ،كراجي

## مكتبة المدينه كى شاخير

۱۲۰۰۰۰ باب المدینه (کراچی) : شهید مسجد، کهارادر، باب المدینه کراچی

الله و الله والمادر المراكب الله والله والمرادر المركب الله والمرادر المركب الله والمرادر المركب والمرادر المركب الله والمرادر المركب والمرادر المركب والمرادر المركب والمرادر المركب والمرادر المركب والمركب والمركب

ى.....**كشمير** : چوكشمېدان،مير پور : چوكشمېدان

الله المعلق المع

🕸 👊 نيور : ۇرانى چوك،نهركنارە : ۇرانى چوك،نهركنارە :

النورسر يخسلون : فيضال دينه ، گلبرگ نمبر 1 ، النورسر يث ، عدر : عندر

#### E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چهاینے کی اجازت نهیں

جلددهم

021-34250168



#### بنسي خالفالخزالي

# تفير ' صِرَاطُ الجِينَانُ تَفْسِيُر الْقُرَانُ '' كامطالعه كرنيتي

فرمانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ: "فِيَّةُ الْمُؤُمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمَّل سے بِمِتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/ ١٨٥ حديث: ٩٤٢)

دومَدُنی پیمول

﴿ بِغِيرا بِهِ هِي بِيّت كَسِي بِهِي عملِ خِيرِكا ثوابِ نبيل ملتا \_ ﴿ جَتَنِي الجِنْهِي بِنِيّتِينِ زياده ، أننا ثواب بھي زياده \_

(1) ہر بارتکوُّ ذو(2) تَسُمِیَہ ہے آغاز کروں گا۔(3) رضائے الٰہی کیلئے اس کتاب کااوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) ماوضواور (5) قبلدرُ ومطالعه كرون گا\_ (6) قراني آيات كي درست مخارج كے ساتھ تلاوت كرون گا\_ (7) برآيت کی تلاوت کے ساتھ اس کاتر جمہاور تفسیر برڈ ھرکر قر آن کریم تیجھنے کی کوشش کرونگااور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔ (8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علائے کقیہ کی کھی گئی تفاسیر پڑھ کراینے آپ کو''اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید ہے بچاؤں گا۔ (9) جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن ہے منع کیا گیا ہے ان ہے دورر ہوں گا۔ (10) اینے عقا کدوا عمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقبدگی ہے خود بھی بچوں گا اور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔(11)جن برالله عَرَّوَجَلُ كاانعام مواان كى بيروى كرتے موئے رضائے الى يانے كى كوشش كرتار موں گا۔ (12) جن قومول برعمّاب ہواان ہے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَ زُوجَلُ کی خفیہ تدبیر سے ڈرول گا۔ (13) شان رسالت مين نازل مونے والى آيات بره هركراس كاخوب چرچا كركة أب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِما يَيْ محبت وعقيدت مين مزيداضافه كرون كا\_(14) جبال جبال الله"كانام ياك آئة كاوبال عَدَّة جَلَّا ور(15) جبال جبال اسركار"كا إشم مبارَكَ آئے گاوہاں صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ بِإِنْفُولِ كَا۔ (16) شرعى مسائل سيكھوں گا۔ (17) اگركوئى بات تبجھ نہ آئی تو علمائے کرام ہے یو چھلوں گا۔ (18) دوسروں کو بیٹنسیر بڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (19) اس کے مطالعہ کا تُوابِ آ قاصَلْي اللهُ يَعَالِيهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَ ساري امت كوايصال كرول گا\_(20) كتابت وغير ومين شرئ فلطي لمي تو ناشرين كو تحریری طور برمطلع کرول گا۔ ( ناشرین ومصنف وغیر ہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفیز نہیں ہوتا )

تفسيوص لطالحنان

#### ٱڵحَمْدُيِتُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلْوَةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّابَعُدُ فَاعُودُ بَاللَّهِ مِنَ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُواللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِبُورِ

# المجامِع المالية المناقة بالمعين ....

### الله دب العزّت كى أن پرر حمت مواوراك كصدقي مارى بحساب مغفرت مور

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ

چونکدیکام انتهائی اہم تھالبذامکر نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حفزت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوصالح محمدقاسم قادری مُدَّظِلُهُ الْعَالِي نے اس کام کااز سرِنوآ عاز کیا۔ اگرچِد اس خےمواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگر چونکہ پُنیا دانہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکّنهُ المحرَّمه وَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعَظِيْماً کی پُر بہار

جلد 🗨 🗨

فَضَا وُل مِيْنِ بِواضَّا اور ' صِواطُ الْجِنان '' نام بھی وہیں طے کیا گیا تفالبذا مُصُولِ پُرَکت کیلئے بین نام باتی رکھا گیا ہے۔

کنز الایمان اگرچ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت فَصِی ترجَمہ ہے تاہم اس کے بشارالفاظ ایسے ہیں جو اَب ہمارے

یہاں رائ خُدر ہے کے سبب عوام کی فہم سے بالاتر ہیں لبذا اعلیٰ حضرت، امام المِسنّت دَخمهٔ اللهِ تعَالیٰ عَدَیْهِ کے ترجمهُ قران

کنز الایمان شریف کومِن وعن باتی رکھتے ہوئے اِسی سے روشیٰ لیکر دورِحاضر کے تفاضے کے مطابق حضرت علامہ فتی

محمد قاسم صاحب سد طلا نے مَاشَا اَللهُ عَوْمَ عَلَّ ایک اور ترجے کا بھی اضافہ فرمایا ،اس کانام کنو الوح فان رکھا ہے۔ اِس

کام میں وعوتِ اسلامی کی میری عزیز اور بیاری مجلس المعدینة العلمید کے ممکد فی عُلمانے بھی حصّہ لیا بالحصوص مولانا

دُوالْتُر مُین مَدَ فی سلّمہُ الغی نے خوب معاونت فرمائی اور اس طرح صراط الجنان کی 3 پارول پر مشتل پہلی جلد

(دوبری ، تیری ، چتی ، پانچ یں ، چھی ،ساتویں ، آٹھویں اور نویں جلد کے بعداب پارہ نمبر 28 والوں کو دیا والی کی مویں جلا ) آپ کے باتھوں میں ہے۔ اللّه تعالیٰ الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مدخطلہ سمیت اِس کَنُو اُلاِیمُانِ فِی تُوسِیْ الْقُرُ اٰنِ کے مبارک کام میں اینا اپنا حسّہ ملانے والوں کود نیا والوث و تی توب کی خوب خوب بھلا کیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقانی رسول کیلئے یہ تغیر نفع بخش بنائے۔

المِين بِجادِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

صَلُّوا عَلَى التَّحِيبِ! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد



٩ جمادَى الاخرى <u>١٤٣٤ (</u>

20-04-2013

تَفَسِيْرِهِمَ لِطُالِحِنَانَ}



| صفحه | عنوان                                                                      | صفحه | عنوان                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
|      | آيت "نَيَايُّهُا الَّنِ يُنَ الْمُنُوَّا إِذَا لِنَا جَيْنُمْ" ـ عاصل      | 1    | نيتي                                                                   |
| 43   | ہونے والی معلومات                                                          | 2    | کیجه صراط البحان کے بارے میں                                           |
| 45   | بزرگانِ دین کی تعظیم کرناسنت ہے                                            | 24   | المكيوليان                                                             |
| 45   | مسلمانوں کی تعظیم کرنے کی ترغیب                                            | 24   | ورهٔ مجادله                                                            |
| 46   | فضيلت اورمر يجيوالول كواگل صفول مين بنها ياجاسكتا ہے                       | 24   | سورهٔ مجاوله کا تعارف                                                  |
| 46   | فضيلت اورمر بيضوالي فوركسي كواثها كراس كي هبكه منه بيتضيس                  | 24   | مقام ِنزول                                                             |
| 47   | علم حاصل کرنے کی ترغیب اورعلم وعلاء کے فضائل                               | 24   | ر کوع اور آیات کی تعداد                                                |
| 50   | اولیا پِکرام کے مزارات پرشیر بنی لے جانے کی دلیل                           | 24   | ''مجادله''نام <i>ر ڪض</i> ڪ وجه                                        |
|      | حضرت على المرتضى كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيُم ك            | 24   | سورهٔ مجاولہ کے مضامین                                                 |
| 51   | سبب امت برآسانی                                                            | 25   | سورة حديد كے ساتھ مناسبت                                               |
| 52   | منافقوں کے تذبذب کا حال                                                    | 27   | حضرت فوله ينت بثلبه دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهَا كَالحَرْ ام        |
| 55   | شیطان کےغلبہ کی ایک علامت                                                  | 29   | ظہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شرعی احکام                             |
|      | مسلمان اللَّه تعالى اوراس كے حبيب صَلَّى اللهُ يَعَالَى                    | 31   | ظہار کا کفارہ کب واجب ہے؟                                              |
| 58   | عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ كُتاخُول ب وحَيّ نبيل كرسكنا                 |      | روز بےرکھ کراورمسکینوں کوکھانا کھلا کرظہار کا کفارہ اوا                |
|      | اللَّه تَعَالَىٰ أوراس كحبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَ | 33   | کرنے ہے متعلق10شری مسائل                                               |
|      | سَلَّمَ كَوْتُمنول كساته صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى                |      | آيت"اِنَّالَٰذِيْنَ يُحَادُّنُونَ اللّٰهَ وَمَاسُولَهُ " ـــــ         |
| 60   | عَنْهُمْ كَاكْرُوارِ                                                       | 35   | حاصل ہونے والی معلومات                                                 |
| 61   | ﴿ سورهٔ حشر ﴾                                                              | 39   | سس کے سامنے سر گوق سے بات نہ کی جائے                                   |
| 61   | سورهٔ حشر کا تعارف                                                         |      | بارگادِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ شَلَّ |
| 61   | مقام بِنزول                                                                | 40   | يهود يوں كى ايك ذليل حركت                                              |

| <b>ان</b> | ه فهرست                                                     | <u> </u> | @ 5                                                                      |     |
|-----------|-------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه      | عنوان                                                       | صفحه     | عنوان                                                                    | ) e |
|           | آيت" إَلَمْ تَدَ إِلَى الَّذِينَ ثَافَقُوا "عاصل            | 61       | ركوع اورآيات كى تعداد                                                    |     |
| 81        | ہونے والی معلومات                                           | 61       | "حشر"نام ر تحفے کی وجہ                                                   |     |
| 84        | مسلمان کا فرول پر سمی صورت اعتاد نه کریں                    | 61       | سورهٔ حشر کی فضیات                                                       |     |
|           | مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کرنے کیلئے شیطان کا ایک           | 61       | سورهٔ حشر کے مضامین                                                      |     |
| 86        | خطرناك طريقه                                                | 62       | سورهٔ مجادلہ کے ساتھ مناسبت                                              |     |
| 89        | مراقبه کی اصل                                               |          | آيت" مَاقَطَعْتُمْ مِّنَ لِيْنَةٍ " مِعْلُوم بونِي                       |     |
|           | آيت" وَلَاتَكُوْنُوْاكَالَّذِيْنَ نَسُوااللهَ" ـــــ        | 67       | والےمسائل                                                                |     |
| 92        | حاصل ہونے والی معلومات                                      |          | فقيرمها جرصحا ببركرام دَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمُ كِلَّاحالَ اوران   |     |
| 96        | سور وحشر کی آخری تمن آیات کی نضیلت                          | 71       | كانضيلت                                                                  |     |
| 97        | سورهٔ مُمْتَدِنه                                            |          | آيت"لِلْفُقَرَآءِالْمُهْجِرِيْنَ" _معلوم بوني                            |     |
| 97        | سورة مُمْتَحِنَهُ كاتفارف                                   | 72       | وألي مسأئل                                                               |     |
| 97        | مقام <sub>ب</sub> نزول                                      | 74       | انصار صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَالِمِثْلَ ايثَار        |     |
| 97        | رکوع اورآ مات کی تعداد                                      | 75       | نفس كےلائج ہے پاک كئے جانے والے كامياب ہيں                               |     |
| 97        | ''فُمُتَحِنَهُ''نام ريكنے كى وجه                            |          | آيت" وَالَّذِيثَ تَبَوَّؤُالنَّاسَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ                   |     |
| 97        | سورة مُمُمتَحِنَهُ كِمضامين                                 | 76       | قَبْدِلِهِمْ" سے حاصل ہونے وال معلومات                                   |     |
| 98        | سورهٔ حشر کے مہاتھ مناسبت                                   |          | صحابة كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ سِيغِضْ ركھنے والے            |     |
|           | آيت" يَاكَيُهَا الَّذِينَ المَنُوالا تَتَّخِذُ وَاعَدُون    | 77       | ایمان والول کی اقسام ہے خارج ہیں                                         |     |
| 101       | وَعَنُ وَكُمْ أَوْلِيكَاءً "عاصل بونے والى معلومات          | 77       | صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمْ سِي تَغْضُ ركَصْمَكُ المتيجه |     |
|           | اللّٰه تعالٰ کی رضائے لئے کسی ہے دوئتی اور دشمنی رکھنے      |          | مسلمانوں سے بغض نہ رکھنے کے سبب جنت کی                                   |     |
| 101       | کے 4 فضائل                                                  | 78       | بشارت ملى                                                                |     |
|           | آيت" قَنْكَانَتُنَكُمُ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي الْبِرْهِيْمَ" |          | آيت"وَالَّذِينِيُ جَآءُوْمِنُ بَعْدِهِمْ" ـــــمامل                      |     |
| 107       | سے حاصل ہونے والی معلومات                                   | 80       | ہونے والی معلومات                                                        | 6   |
|           |                                                             |          |                                                                          |     |

|   | <b>3.</b> © | ۲ فهرشت ک                                                                                           | _    | <u> </u>                                                        |   |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---|
|   | صفحه        | عنوان                                                                                               | صفحه | عنوان                                                           |   |
|   | 138         | سورهٔ جمعه                                                                                          | 110  | بریعنی نیکی کرنا بُسنِ سلوک کرنا کیاہے؟<br>م                    | _ |
|   | 138         | سورهٔ جمعه کا تعارف                                                                                 | 111  | اقساط كامفهوم                                                   |   |
|   | 138         | مقام <u>ن</u> زول                                                                                   | 111  | کفار کے ساتھ دوتق کی صورتیں اوران کے اُحکام                     |   |
|   | 138         | ركوع اورآيات كى تعداد                                                                               |      | حضرت مبند بنت عتبه رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ديكر     |   |
|   | 138         | ''جععه''نام ر کھنے کی وجہ                                                                           | 118  | خوا تین کی بیعت                                                 |   |
|   | 138         | سورهٔ جمعه بیشت متعلق 2 اَحادیث                                                                     | 119  | عورتوں سے بیعت کی کیفیت                                         |   |
|   | 139         | سورهٔ جمعه کے مضامین                                                                                |      | آيت"يَآيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَاجَآءِكَ الْمُؤْمِنٰتُ" ــــ        |   |
|   | 139         | سورة صف كے ماتھ مناسبت                                                                              | 120  | حاصل ہونے والی معلومات                                          |   |
|   | 140         | تشبيح كى تين اقسام                                                                                  | 122  | سورهٔ صف                                                        |   |
|   |             | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمَ كَلَّهُ عَلَىٰ | 122  | سورهٔ صف کا تعارف                                               |   |
|   | 142         | اُئَى" كى3وجوہات                                                                                    | 122  | مقام ِ نزول                                                     |   |
|   |             | آيت"هُوَالَّذِيُ بَعَثَ فِي الْأُمِّدِيُّنَ مَسُولًا شِنْهُمْ"                                      | 122  | ركوع اورآ مات كى تعداد                                          |   |
|   | 142         | سے حاصل ہونے والی معلومات                                                                           | 122  | ''صف'''نام ر <u> کھنے</u> کی وجبہ                               |   |
|   | 146         | يہوديوں کوگدھے سے تثبيہ دينے کی وجوہات                                                              | 122  | سوره صف ہے متعلق حدیث                                           |   |
|   | 146         | قر آنِ مجید کونتہ بھنے اوراس پڑمل نہ کرنے والوں کی مثال                                             | 122  | سورهٔ صف کے مضامین                                              |   |
|   | 146         | علم پٹل نہ کرنے کی 5وعیدیں                                                                          | 123  | سورة مُمْ مُنكِ حِنَهُ كِس المحدِ مناسبت                        |   |
|   | 148         | موت کی تمنا کرنے کا شرع حکم                                                                         | 125  | قول او فعل میں تضادنہیں ہونا چاہیۓ                              |   |
|   | 150         | قیامت کےون اعمال ہتائے جانے کی 3 صور تیں                                                            | 129  | حضرت عيسل عَلَيُه الصَّلَوْ قُوَ السَّلَامِ كَلَ بِثَارِت       |   |
|   | 152         | جمعه کی و حبرتسمیه                                                                                  |      | سور وصف کی آیت نمبر 12 سے حاصل ہونے والی                        |   |
|   | 152         | تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ كَا بِهِلَا جِمِع                 | 134  | مطومات                                                          |   |
| _ | 153         | روز جمعہ کے 4 فضائل                                                                                 |      | آيت" يَاكَيُّهَا الَّنِ مِنْ الْمَنُواكُونُوَ ا أَنْصَاكَ اللهِ | ~ |
| 9 | 154         | جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی                                                                    | 137  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                       | 0 |
|   | Ž.          | ملددهم المسلام                                                                                      |      | تَسْيُرهِمَ لِطُالِحِيَانَ ﴾                                    |   |

| •©   | ٧ ) الله الله الله الله الله الله الله ال                    |      | <b>©</b>                                                                        |
|------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                                           |
| 180  | ہونے والی معلومات                                            | 154  | نمازِ جمعہ کے 2 فضائل                                                           |
|      | آيت" ذٰلِكَ بِٱثَّةُ كَانَتُ تَأْتِيْهِمْ مُسُلُّهُمْ        | 155  | جمعہ کی نماز حجھوڑ نے کی وعیریں                                                 |
| 181  | بِالْبَيِّلْتِ" سے حاصل ہونے والی معلومات                    | 155  | نماز جمعہ کی فرضیت ہے متعلق 3 شرعی مسائل<br>*                                   |
|      | آيت"إنَّ مِنْ أَزُوا جِكُمْ وَأَوْلا دِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ" | 159  | ر سورهٔ منافقون                                                                 |
| 188  | ہے۔حاصل ہونے والی معلومات                                    | 159  | سورهٔ منافقون کا تعارف                                                          |
| 191  | صدقہ دینے کے نضائل                                           | 159  | مقام نزول                                                                       |
| 193  | ورهٔ طلاق 💮 💘                                                | 159  | ركوع اورآ يات كى تعداد                                                          |
| 193  | سورهٔ طلاق کا تعارف                                          | 159  | ''منافقون''نام <i>ر <u>ڪھنے</u> کی</i> وجبہ                                     |
| 193  | مقام بِنزول                                                  | 159  | سورهٔ منا فقون کےمضامین                                                         |
| 193  | ركوع اورآيات كى تعداد                                        | 160  | سورهٔ جمعه کے ساتھ مناسبت                                                       |
| 193  | ''طلاق''نام ر کھنے کی وجہ                                    | 168  | عبدالله بن أبي منافق کے بیٹے کا عشقِ رسول                                       |
| 193  | سور ۂ طلاق کے مضامین                                         |      | آيت" وَيِتُّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ"                      |
| 194  | سورهٔ تغابن کے ساتھ مناسبت                                   | 169  | ے معلوم ہونے والے مسائل                                                         |
| 196  | عورت کوطلاق دیئے سے متعلق 5 شرعی احکام                       | 169  | نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات<br>*********************************** |
| 197  | گرییں عدت گزارنے ہے متعلق 5 شرعی مسائل                       | 174  | ﴿ سورهٔ تغابن                                                                   |
|      | طلاق یافتہ عورت ہے رجوع کرنے ہے متعلق                        | 174  | سورهٔ تغابن کا تعارف                                                            |
| 200  | 3 شرق مسائل                                                  | 174  | مقام پزول                                                                       |
| 201  | لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت                                 | 174  | رکوع اورآ یات کی تعداد                                                          |
| 202  | توکل کرنے کی ترغیب                                           | 174  | ''تغابن''نام <i>ر ڪھنے</i> کی وجہ                                               |
|      | جن عورتوں کو حیض نہیں آتاان کی عدت ہے متعلق                  | 174  | سورهٔ تغاین کےمضامین                                                            |
| 203  | 4شرعی مسائل                                                  | 175  | سورهٔ منافقون کےساتھ مناسبت                                                     |
| 204  | تقویٰ دینی، دنیوی نعمتیں ملنے کا سبب ہے                      |      | آيت"اَكُمُ يُأْتِكُمْ نَبَوُّا الَّذِينَ كَفَنُ وَا" عـماصل                     |

| ٥٠٠                                                                |      |                                                               | ¥:©  |
|--------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|
| عنوان                                                              | صفحه | عنوان                                                         | صفحه |
| طلاق یافتہ عورت کوعدت کے دوران رہائش اور نفقہ                      |      | تَصُوْحًا "سے حاصل ہونے والی معلومات                          | 226  |
| دیئے ہے متعلق دوشرعی مسائل                                         | 206  | حفرت نوح اور حفرت لوط عَلَيْهِ مَاالصَّلُو قُوَ السَّلَام كَي |      |
| بچے کودودھ پلانے ہے متعلق شرعی مسائل                               | 207  | بيو يون كاحال                                                 | 229  |
| سورۂ طلاق کی آیت نمبر11 سے معلوم ہونے والے                         |      | آيت" اِذْقَالَتُمَبِّ ابْنِ فِي عِنْمَكَ بَيْتًا              |      |
| مسائل                                                              | 210  | فِي الْجَنَّةِ "سے حاصل ہونے والی معلومات                     | 230  |
| و سورهٔ تحریم                                                      | 212  | حفرت مريم وَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا كَفْضَائَلَ         | 231  |
| سورهٔ تحریم کا تعارف                                               | 212  | آيت "فَنَفَخْنَافِيْهِ مِنْ مُّاوْحِنَا" عاصل مونے            |      |
| مقام نزول                                                          | 212  | والى معلومات                                                  | 232  |
| رکوع اور آیات کی تعداد                                             | 212  |                                                               | 233  |
| "ن <sup>ت</sup> ح یم"نام رکھنے کی وجبہ                             | 212  | سورهٔ ملک                                                     | 233  |
| سورهٔ تحریم کے مضامین                                              | 212  | »<br>سورهٔ ملک کا تعارف                                       | 233  |
| سورهٔ طلاق کے ساتھ مناسبت                                          | 213  | مقام بزول                                                     | 233  |
| آيت"يَاَيُّهَاالنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ" ـــُناسُل ،ون             |      | رکوع اورآیات کی تعداد                                         | 233  |
| والى معلومات                                                       | 214  | سورهٔ ملک کے اُساءاوران کی وجیرتشمِیر                         | 233  |
| آيت"قَا فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَا لِكُمْ" ــــ       |      | سورهٔ ملک کےفضاکل                                             | 233  |
| حاصل ہونے والی معلومات                                             | 216  | سورهٔ ملک کےمضامین                                            | 235  |
| ا چھی بیوی کے اوصاف                                                | 220  | سورہ تریم کے ساتھ مناسبت                                      | 235  |
| ہرمسلمان پراپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وزبیت                    |      | اللَّه تعالَىٰ كى عظمت وشان                                   | 237  |
| لازم ہے                                                            | 221  | بندے کا ہر کمل الله تعالیٰ کی رضائے لئے اور شرعی              |      |
| جہنم کےخوف ہےروح پرواز کرگئی                                       | 223  | طریقے کےمطابق ہوناحیا ہے                                      | 239  |
| سچی تو به کی ترغیب                                                 | 226  | ہمیں زندگی عطا کئے جانے اور ہم پرموت مسلط کئے                 |      |
| آيت" يَا يُنْهَا الَّذِينَ أَمَنُوا تُوبُوۤ الِكَ اللَّهِ تَوْبَةً |      | جانے کی حکمت                                                  | 239  |

| <b>*</b> © | ه فه سنت 🗨                                                                     | _    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|            | سيدُ العالمين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاصِرِ عَلَم | 244  | مجدوں میں روثنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 274        | اور عفوو در گزر                                                                | 245  | ملِ صراط ہے گزرتے وقت جنتیوں پرانعام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|            | حضورا قدس صلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمِارك               | 247  | بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 276        | أخلاق                                                                          | 249  | اللّٰه تعالیٰ کاخوف رکھنے والے بزرگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 277        | علم اورغمل دونون اعتبار سے کامل اور جامع شخصیت                                 | 253  | اللَّه تعالىٰ كے عذاب سے بے خوف نه بواجائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|            | مركاردوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَاحْلاقٍ     |      | پرندوں اور جہازوں کی پرواز اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 278        | كريمه بيئة متعلق ايك عظيم واقعه                                                | 255  | د ليل ہے<br>دليل ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 279        | اخلاق ِ حسنه کا تعلیم                                                          | 258  | كافراورمؤمن كي د نيوي مثال اوران كا أخروي حال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 282        | ہرمسلمان کودین کےمعاملے میں پختہ ہونا جاہئے                                    | 260  | نعمتوں کوان کے مقاصد میں استعال کریں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 286        | بات بات برقشمين اللهانے والے نصیحت حاصل کریں                                   | 266  | سوره ٔقلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 288        | عیب جوئی کرنے اور طعنے دینے کی مذمت                                            | 266  | سورهٔ قلم کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 288        | چغلی کی تعریف اوراس کی مذمت                                                    | 266  | مقام ِزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | سيدُ المرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَاكِ    | 266  | رکوع اورآ مات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 291        | محبوبيت                                                                        | 266  | «قلم''نام <i>رڪض</i> ي وجبه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 293        | ماغ دالوں كاواقعہ                                                              | 266  | سور و قلم کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | نماز میں ستی کرنے والے مسلمانوں کے لئے عبرت                                    | 267  | سورهٔ ملک کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 301        | ونفيحت                                                                         |      | تاجدا يرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|            | نافر مانیوں کے باوجود نعمتیں ملنااللّٰہ تعالٰی کی خفیہ تدبیر                   | 269  | عظمت وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 304        | بھی ہو عتی ہے                                                                  |      | سيدُ المرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَصَلَّمَ كَلَّ مِمارك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|            | کا فروں کولمبی عمر ملنے کی حقیقت اورمسلمانوں کے                                | 270  | عقل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 305        | الم نفيحت                                                                      |      | رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِطْ والا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 312        | نظر کی حقیقت اور نظرِ بد کا علاح                                               | 273  | ا<br>چو تواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>.</u>   | و حددهم                                                                        |      | الله وهم الماليان المسالم الماليان المسالم الماليان المسالم الماليان المسالم الماليان المسالم الماليان المسالم الماليان |

|      | ١                                              | · )= | @: <u>*</u>                                        | 3 |
|------|------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------|---|
| صفحه | عنوان                                          | صفحه | عنوان                                              |   |
| 347  | نماز، حرص اور ہوں ہے بچنے کا ذریعہ ہے          | 313  | سورهٔ حاقه                                         |   |
| 348  | فقيرون مسكينون اورفحتا جون كاخيال ركھين        | 313  | سورهٔ حاقه کا تعارف                                |   |
|      | بکثرت نیک اعمال کرنے کے باوجود الله تعالیٰ کے  | 313  | مقام ِزول                                          |   |
| 350  | عذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب                     | 313  | رکوع اورآ مات کی تعداد                             |   |
| 352  | الله تعالى سے خوف اوراميد كسى ركھنى جائے؟      | 313  | ''عاقه''نام رکھنے کی دجہ                           |   |
| 355  | گواہی چھیانے اور جھوٹی گواہی دینے کی وعید      | 313  | سورهٔ حاقبہ کےمضامین                               |   |
| 358  | كلام دل ميں كب اثر كرتا ہے؟                    | 314  | سور وقلم کے ساتھ مناسبت                            |   |
| 360  | سورهٔ نوح                                      |      | اینے اعمال کا محاسبہ اور اُخروی حساب کی تیاری کرنے |   |
| 360  | سورهٔ نوح کا تعارف                             | 321  | <i>ىرغى</i> ب                                      |   |
| 360  | مقام نزول                                      | 325  | نیک سیرت چرواها                                    |   |
| 360  | رکوع اورآیات کی تعداد                          | 328  | مسكين كوكها ناكحلان كى ترغيب                       |   |
| 360  | ''نوح''نام <i>ر ڪھنے</i> کی وجبہ               | 330  | جهنمیوں کی پیپ کی کیفیت                            |   |
| 360  | سورهٔ نوح کےمضامین                             | 336  | ﴿ سورهٔ معارج                                      |   |
| 361  | سورهٔ معارج کے ساتھ مناسبت                     | 336  | سورۇمعارج كاتعارف                                  |   |
| 366  | اِستغفار کرنے کے دینی اور دنیوی فوائد          | 336  | مقام <sub>ا</sub> نزول                             |   |
|      | مال اور اولا دکی کثرت را دراست پر ہونے کی      | 336  | ر کوع اورآ مات کی تعداد                            |   |
| 372  | ليا ش <u>ي</u> ن<br>ديل مبين                   | 336  | ''معارج'''نام رکھنے کی وجہ                         |   |
| 373  | وَدَّاورسُواعُ وغِيره بتول كَى تارىخَى هَثِيت  | 336  | سورهٔ معارج کے مضامین                              |   |
| 376  | قبر کاعذاب برحق ہے                             | 337  | سورهٔ حاقه کےساتھ مناسبت                           |   |
| 376  | گنا ہگارمسلمانوں کے لئے عبرت اور نقیحت کا مقام | 343  | فدیددینابھی کفارکومذاب سے بچانہ سکے گا             |   |
|      | انقال کر جانے والوں کے لئے مغفرت کی وعا کرنی   |      | غریبی اور بیاری کی حالت میں شکوہ شکایت کرنے سے     |   |
| 379  | فِيا مِنْ                                      | 346  | بچاجائے                                            |   |
|      | <u> جلددهم</u> 1                               |      | تفسيرهم لطالحيّان                                  | Ž |

| , ,   | ` | _   |
|-------|---|-----|
| وه سب |   |     |
| 7/3   | , | . 1 |

| 4.0  | ا ا                                             | <u> </u> | ©.                                               |   |
|------|-------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|---|
| صفحه | عنوان                                           | صفحه     | عنوان                                            |   |
| 411  | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔           | 380      | سورهٔ جن 🕒                                       |   |
| 414  | قرآنِ پاک کی قراءت ہے متعلق چندا حکام           | 380      | سورهٔ <sup>ج</sup> ن کا تعارف                    |   |
| 419  | حقیقی کارساز صرف الله تعالی ہے                  | 380      | مقام نزول                                        |   |
|      | کفار کے لئے تیار کئے گئے عذابات پڑھ کرمسلمان کو | 380      | ر کوع اورآیات کی تعداد                           |   |
| 421  | كيا كرنا چاہئے                                  | 380      | ''جن''نام ر <u> کھنے</u> کی وجبہ                 |   |
| 427  | سورهٔ مدثر                                      | 380      | سورهٔ <sup>ج</sup> ن کےمضامین                    |   |
| 427  | سوره کد تر کا تعارف                             | 381      | جنات اور فرشتوں کے بارے میں عقائد                |   |
| 427  | مقام نزول                                       | 394      | وسيغ رزق آ زمائش بھی ہوسکتا ہے؟                  |   |
| 427  | ر کوع اورآیات کی تعداد                          | 396      | اللَّه تعالَىٰ كے ذكر ہے منه پھيرنے والے كاانجام |   |
| 427  | " مدتر" نام ر <u>کھنے</u> کی وجہ                |          | آيت "وَأَنَّ الْمُسْجِلَ لِللهِ" عاصل مونے       |   |
| 427  | سورهٔ مدثر کےمضامین                             | 398      | والى معلومات                                     |   |
| 428  | سورۂ مزمل کے ساتھ مناسبت                        | 402      | قیامت کے دن کا فروں اورمسلمانوں کا حال           |   |
| 437  | كفار كاسخت عذاب اورجهنم كى شدت                  | 405      | اولیاءکے لئے غیب کاعلم نہ ماننے والوں کار د      |   |
| 443  | گنا ہگارمسلمانوں کی شفاعت ہوگی                  | 408      | ﴿ سورهٔ مزمل                                     |   |
| 445  | الله تعالی سے ڈرنے کی فضیلت                     | 408      | سورهٔ مزل گا تعارف<br>سورهٔ مزل گا تعارف         |   |
| 446  | سورهٔ قیامه                                     | 408      | مقام نزول                                        |   |
| 446  | سورهٔ قیامه کا تعارف                            | 408      | رکوع اورآ مات کی تعداد                           |   |
| 446  | مقام نِزول                                      | 408      | ''مز <b>ل</b> ''نام <i>ر <u>ڪفن</u> کی</i> وجبہ  |   |
| 446  | ر کوغ اورآیات کی تعداد                          | 408      | سورهٔ مزمل کےمضامین                              |   |
| 446  | "قیامه"نام رکھنے کی وجبہ                        | 409      | سورہ جن کےساتھ مناسبت                            |   |
| 446  | سورهٔ قیامد کے مضامین                           |          | آيت"نياًيُّهَا الْمُزَّمِّلُ" سے حاصل ہونے والی  | ~ |
| 447  | سورهٔ مدثر کے ساتھ مناسبت                       | 410      | معلومات                                          | 0 |
| Ĵ.O. | 1                                               | 1        | في (تسيوم إظالِحيَان)                            |   |

|    | <b>.</b> •© | ا کست ک                                      | r )= | @:                                                                          | <b>1</b> |
|----|-------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
|    |             |                                              |      |                                                                             | (a)      |
|    | صفحه        | عنوان                                        | صفحه | عنوان                                                                       | 9        |
|    | 488         | معلوم ہونے والے مسائل                        | 450  | توبهين ناخير كامرض                                                          |          |
|    | 489         | و سورهٔ مرسلات                               |      | آيت" ثُمَّ إِنَّ عَلَيْمًا اِبَيَانَهُ" معلوم ، ون                          |          |
|    | 489         | سورهٔ مرسلات کا تعارف                        | 457  | والے مسائل                                                                  |          |
|    | 489         | مقام بِزول                                   | 458  | جنتيول ميں سب سے زيا دوعزت والاشخص                                          |          |
|    | 489         | ر کوع اورآیات کی تعداد                       |      | نیک اعمال کرنے کا وقت موت آنے سے پہلے                                       |          |
|    | 489         | ''مرسلات''نام <i>ر ڪفنے</i> کی وجہ           | 460  | تک ہے                                                                       |          |
|    | 489         | سورهٔ مرسلات ہے متعلق احادیث                 | 464  | اس امت کا فرعون                                                             |          |
|    | 490         | سورهٔ مرسلات کے مضامین                       | 464  | ہمیں آ زادنہیں جیبوڑا گیا                                                   |          |
|    | 490         | سورهٔ و ہر کے ساتھ مناسبت                    | 467  | سوره'دهر 💮                                                                  |          |
|    | 493         | قیامت کی تین علامتیں                         | 467  | سور هٔ دِ هر کا تعارف                                                       |          |
|    | 506         | <u> </u>                                     | 467  | مقام ِنزول                                                                  |          |
|    | 506         | سورهٔ نبا                                    | 467  | ر کوع اورآ مات کی تعداد                                                     |          |
|    | 506         | سورهٔ نبا کا تعارف                           | 467  | '' و ہر'' نام ر <u>کھنے کی</u> وجبہ                                         |          |
|    | 506         | مقام بِزول                                   | 467  | سورهٔ د ہر کےمضامین                                                         |          |
|    | 506         | رکوع اورآیات کی تعداد                        | 468  | سورهٔ قیامہ کے ساتھ مناسبت                                                  |          |
|    | 506         | ''نبا''نام ر کھنے کی وجہ                     | 469  | نْي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعْظَمت وشان |          |
|    | 506         | سورهٔ نبائے مضامین                           | 474  | منت کی دوصور تیں                                                            |          |
|    | 507         | سورهٔ مرسلات کے ساتھ مناسبت                  | 475  | مسکین اور میتیم کوکھا نا کھلانے کی اہمیت                                    |          |
|    | 516         | اہلِ جہنم پرسب سے زیادہ بخت اور تکلیف دہ آیت |      | کسی کے ساتھ بھلائی کرنے ہے مقصود الله تعالیٰ ک                              |          |
|    | 517         | حقیقی طور پر کامیا ب کون؟                    | 477  | رضاحاصل كرنابهو                                                             |          |
|    | 521         | سورهٔ نازعات                                 | 485  | د نیاہے محبت کب بر می اور کب اچھی ہے؟                                       | _        |
| 9) | 521         | *<br>سورهٔ نازعات کا تعارف                   |      | آيت" وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ " ــــ                    | (C)      |
|    | - O         | ا جلادهم                                     |      | تنسيرم اط الحنان ——                                                         | <b>间</b> |

| . <u>©</u> | ا کا استان کا ان                       | <u></u> | Q                                                                                |  |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه       | عنوان                                                                      | صفحه    | عنوان                                                                            |  |
| 545        | ر کوع اورآیات کی تعداد                                                     | 521     | مقام نزول<br>مقام نزول                                                           |  |
| 545        | <sup>د و</sup> تکویر'' نام ر کھنے کی وجبہ                                  | 521     | رکوع اورآ بات کی تعداد                                                           |  |
| 545        | سور ہ تکویر کے بارے میں حدیث                                               | 521     | "نازعات''نام رکھنے کی وجہ                                                        |  |
| 545        | سورهٔ تکویر کے مضامین                                                      | 521     | سورهٔ نازعات کے مضامین                                                           |  |
| 546        | سور کھیس کے ساتھ مناسبت                                                    | 522     | سورهٔ نبائے ساتھ مناسبت                                                          |  |
| 549        | بينيول سيمتعلق دين إسلام كأعظيم كارنامه                                    | 523     | مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے                                                |  |
| 552        | حضوراً قدَّس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى طاقت | 524     | ہر کام وسلے کے ذریعے ہونااللّٰہ تعالٰی کا قانون ہے                               |  |
|            | بارگادِربِّ قدريعَةً وَجَلَّ مِيل مقامِ حبيب صَلَّى اللهُ                  | 525     | قیامت قریب ہے، جو کرنا ہے کرلو                                                   |  |
| 554        | تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                        |         | نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَيا مِتِ قَائَمُ |  |
|            | آيت"وَمَاتَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَتَشَاعَ اللَّهُ "                       | 533     | ہونے کے وقت کاعلم ویا گیا ہے                                                     |  |
| 559        | معلوم ہونے والےمسائل<br>*                                                  | 534     | سورهٔ عبس                                                                        |  |
| 560        | و سورهٔ انفطار                                                             | 534     | سوره مبس کا تعارف                                                                |  |
| 560        | سور کا انفطار کا تعارف                                                     | 534     | مقام ِنزول                                                                       |  |
| 560        | مقام بِنزول                                                                | 534     | رکوئ اورآ مات کی تعداد                                                           |  |
| 560        | ركوع اورآيات كى تعداد                                                      | 534     | <sup>د دعب</sup> س'' نام <i>ر گفت</i> کی وجبه                                    |  |
| 560        | '' إنفطار''نام ر كھنے كى وجبہ                                              | 534     | سورهٔ عبس کے مضامین                                                              |  |
| 560        | سورهٔ إنفطار كے مضامين                                                     | 535     | سورهٔ نازعات کے ساتھ مناسبت                                                      |  |
| 561        | سورهٔ تکویر کے ساتھ مناسبت                                                 | 538     | حفرت عبدالله بن أم مكتوم رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ شَاك                     |  |
|            | اللَّه تعالَىٰ كى نافر ما فى كركا چھى جزاكى اميدر كھنا                     | 539     | قرآنِ کریم کی عظمت                                                               |  |
| 563        | بیوتوفی کی علامت ہے                                                        | 545     | سوره ٔتکویر                                                                      |  |
| 564        | محافظا ورنكهبان فرشت                                                       | 545     | سورهٔ تکویر کا تعارف                                                             |  |
|            | سورهٔ إنفطار کی آیت نمبر 11،10 اور 12 ہے معلوم                             | 545     | مقام ِنزول                                                                       |  |
| <u></u>    | ا جلادهم                                                                   | 3       | في النسيرة الطالجة ال                                                            |  |

| · · · · · · |    |
|-------------|----|
| ر محموست    | ١٤ |
|             |    |

|   | <b>4:</b> © | ١                                                | <u>.                                    </u> | @                                                   |
|---|-------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|   | صفحه        | عنوان                                            | صفحه                                         | عنوان                                               |
|   |             | اللّه تعالیٰ کوراضی کرنے والے عمل کریں اور ناراض | 565                                          | مونے دالی باتیں<br>مونے دالی باتیں                  |
|   | 585         | كرنے والے اتمال ہے بحييں                         | 567                                          | قیامت کے دن سے ہرایک کوڈر ناچاہئے                   |
|   | 587         | قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی صور تیں       | 569                                          | ﴿ سورةُ مُطَفِّفِينَ ﴾                              |
|   | 589         | بائنس ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال      | 569                                          | سورهُ مُطَفِّفِينُ كا تعارف                         |
|   | 591         | آخرت سے عفلت اور بے فکری انتہائی نقصان دِہ ہے    | 569                                          | مقام نزول                                           |
|   | 592         | شفق سے کیا مراد ہے؟                              | 569                                          | رکوځ اورآیات کی تعداد                               |
|   | 594         | سجدهٔ تلاوت سے متعلق8 شرعی مسائل                 | 569                                          | ''مُطَلِّفِفِينُ''نام <i>ر كفن</i> ى وجب            |
|   |             | كفاركى حالت سامنے ركھتے ہوئے مسلمان بھى اپنے     | 569                                          | سورة مُطَفِّفِينُ كِمضامين                          |
|   | 596         | حال پرغور کریں                                   | 570                                          | سورهٔ اِنفطار کے ساتھ مناسبت                        |
|   | 597         | سورهٔ بروچ                                       | 571                                          | ناپ،تولِ صحیح ر کھنے کا فائدہ اور ندر کھنے کا نقصان |
|   | 597         | سورهٔ بروخ کا تعارف                              |                                              | ربُّ العالَمين كى ہارگاہ میں كھڑے ہوتے وقت لوگوں    |
|   | 597         | مقام <sub>ا</sub> نزول                           | 573                                          | كاحال                                               |
|   | 597         | رکوع اورآیات کی تعداد                            | 577                                          | گناه دل کومیلا کردیتے ہیں                           |
|   | 597         | ''بروج''نام <i>ر <u>گھنے</u> کی وج</i> ہ         |                                              | ایمان والوں کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار کی    |
|   | 597         | سورهٔ بروخ ہے متعلق دوا حادیث                    | 577                                          | نغمت نصيب ہوگی                                      |
|   | 597         | سورهٔ بروخ کےمضامین                              | 583                                          | ﴿ سورهٔ إنشقاق                                      |
|   | 598         | سورهٔ إنشقاق كے ساتھ مناسبت                      | 583                                          | سورهٔ إنشقاق كا تعارف                               |
|   | 600         | جمعداور عرفہ کے دن کے 6 فضائل                    | 583                                          | مقام ِزول                                           |
|   | 602         | كھائى والوں كاواقعہ                              | 583                                          | رکوئ اورآمات کی تعداد                               |
|   |             | کھائی والوں کےوافتے سے حاصل ہونے والی            | 583                                          | ''إنشقاق''نام ر كھنے كى وجبہ                        |
|   | 605         | معلومات                                          | 583                                          | سورة إنشقاق كيمضامين                                |
| 9 | 606         | كافرمومن كے سقمل كى وجەسےال كارتمن ہے؟           | 584                                          | ،                                                   |
|   | - O         | ماريخ المحالية                                   |                                              | أنسان م الماليّان المناسبة                          |

|   | <b>1:</b> © | ا فهرست ا                                         | -    | <u> </u>                                                       |
|---|-------------|---------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|   | صفحه        | عنوان                                             | صفحه | عنوان                                                          |
|   | 624         | · ''نام ر <u>کھنے</u> کی وجہ                      | 607  | ۔<br>مسلمانوں کے اُخلاق کیسے ہونے جا ہئیں                      |
|   | 624         | سورهٔ اعلی میم متعلق 3 أحادیث                     | 607  | مومن كى علامت                                                  |
|   | 625         | سورهٔ انگلی کے مضامین                             | 609  | طالموں کے لئے نصیحت                                            |
|   | 625         | سورهٔ طارق کے ساتھ مناسبت                         |      | آيت"هَلَأَتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ" عاصل                        |
|   |             | آیت"اَ أَذِی مُ خَلَقَ فَسَوْی " سے ماصل بونے     | 612  | ہونے والی معلومات                                              |
|   | 627         | والى معلومات                                      | 614  | قرائن کریم کی عظمت وشان                                        |
|   | 629         | انسان احچهایا براراسته چیننے کا اختیار رکھتا ہے   | 615  | سورهٔ طارق                                                     |
|   | 630         | د نیااوراس کی نعمتون کا حال                       | 615  | سورهٔ طارق کا تعارف                                            |
|   |             | آیت" سَنْقُولِنُكَ فَلَا تَنْسَلَى " سے ماصل ہونے | 615  | مقام ِنزول                                                     |
|   | 633         | والى معلومات                                      | 615  | رکوع اورآیات کی تعداد                                          |
|   | 635         | ظاہر و باطن دونوں کو درست رکھنا چاہئے             | 615  | ''طارق''نام ر کھنے کی وجہ                                      |
|   |             | نفیحت فائدہ دے یا نہ دے، بہر حال نفیحت کرنے کا    | 615  | سورهٔ طارق ہے متعلق دواَ حادیث                                 |
|   | 637         | تخلم ب                                            | 616  | سورهٔ طارق کےمضامین                                            |
|   | 640         | صوفیاء کے نز دیک تُز رکیّہ کا مطلب                | 616  | سورہ بروج کے ساتھ مناسبت                                       |
|   |             | وُمُو ی زندگی کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھلا |      | آيت" إِنُ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ" ت            |
|   | 641         | دياجائے                                           | 618  | حاصل ہونے والی معلومات                                         |
|   | 644         | و سورهٔ غاشِیه                                    | 620  | قیامت کے دن پوشید دا ممال ظاہر کر دینے جا کمیں گے<br>رو        |
|   | 644         | سورهٔ غاشیه کا تعارف                              | 622  | قرآن فیصله کُن کلام ہے<br>************************************ |
|   | 644         | مقام ِنزول                                        | 624  | سورهٔ اعلی                                                     |
|   | 644         | ر کوغ اورآیات کی تعداد                            | 624  | سورهٔ اعلیٰ کا تعارف                                           |
| 9 | 644         | ''غاشیه' نام ر کھنے کی وجہ                        | 624  | مقام ِنزول                                                     |
|   | 644         | سورهٔ غاشیہ ہے متعلق حدیث                         | 624  | رکوئ اورآیات کی تعداد                                          |

15

| <b>1</b> -50 | ا کست                                            | 1)=  | <u></u>                                   |
|--------------|--------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|
| صفحه         | عنوان                                            | صفحه | عنوان                                     |
| 676          | "بلد"نام رکھنے کی وجہ                            | 644  | سورهٔ غاشیه کے مضامین                     |
| 676          | سورهٔ بلد کےمضامین                               | 645  | سورةُ اللّٰ كساتھ مناسبت                  |
| 677          | سور ہُ فجر کے ساتھ مناسبت                        | 652  | اونٹ میں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائبات |
| 678          | مكة محرمه كفضائل                                 | 653  | روحانی بیباڑ                              |
| 679          | مدینهٔ منوره کے فضائل                            | 654  | جدید علوم کوحاصل کرنا نفع بخش ہے          |
| 682          | مصائب اور تکالیف میں بے شار حکمتیں ہیں           | 656  | سورهٔ فجر                                 |
| 683          | بری نیت ہے اور بری جگہ رپر مال خرج کرنے کا انجام | 656  | سورهٔ فجر کا تعارف                        |
| 685          | زبان کی اہمیت اوراس کی حفاظت کی ترغیب            | 656  | مقام ِنزول                                |
|              | غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدوکرنے کے     | 656  | ر کوغ اورآ بات کی تعداد                   |
| 688          | فضائل                                            | 656  | ''فلم <i>ر <u>گفت</u>ے</i> کی وجبہ        |
| 688          | بھو کے مسلمان کو کھانا کھلانے کے فضائل           | 656  | سورهٔ فجر کے مضامین                       |
|              | یتیم کی کفالت اوراس کے ساتھ احسان کرنے کے        | 656  | سوره غاشيه كے ساتھ مناسبت                 |
| 688          | فضاكل                                            | 658  | ذى الحبہ كے ابتدائی دیں دنوں کے فضائل     |
| 689          | مسکین کی مد دکرنے اور اسے کھانا کھلانے کے فضائل  | 658  | رمضان کےآخری عشرے کی اہمیت                |
|              | ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرج کرنے کا ثواب    | 659  | عاشوره کے نضائل                           |
| 690          | نہیں ملے گا                                      | 663  | شداد کا بنایا بواشبر                      |
| 693          | ٠ سورهٔ شُمس                                     | 669  | مال کی محبت انتہائی تباہ کُن ہے           |
| 693          | *<br>سورهٔ مثمن کا تعارف                         | 674  | انسانی نفس کے تین در ج                    |
| 693          | مقام بزول                                        | 676  | سورهٔ بَلْد                               |
| 693          | ر کوع اورآیات کی تعداد                           | 676  |                                           |
| 693          | دومنس''نام ر <u>گف</u> نے کی وجبہ                | 676  | مقام نزول                                 |
| 693          | سورهٔ مثمن ہے متعلق اَحادیث                      | 676  | ركوعً اورآ مات كي تعداد                   |
|              | ا جلددهم                                         | ·    | ا<br>تنسير مراط الحيّان                   |

| <b>P</b> | ا ) ا                                                          | v_)=  |                                                                           |
|----------|----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| صفحه     | عنوان                                                          | صفحه  | عنوان عنوان                                                               |
|          | الله تعالی کے نیک ہندوں ہے دین وونیا کی بھلائیاں               | 693   | سورة مثمن كيمضامين                                                        |
| 713      | طلب کرنا جائز ہے                                               | 694   | سورهٔ بلد کے ساتھ مناسبت                                                  |
| 715      | حفرت البوبكر صديق دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ فَصَالُلُ   | 697   | نيى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَ الكِ وعا |
|          | اللَّه تعالَىٰ كَي بارگاه ميں حضرت ابو بكر صديق دَصِيَ اللَّهُ | 697   | نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے                            |
| 717      | تَعَالَىٰعَنُهُ كَامِقًام                                      | 700   | ﴿ سورهٔ لَيل                                                              |
| 719      | ﴿ سورهُ وَالضَّحلَى ﴾                                          | 700   | سورهٔ لیل کا تعارف                                                        |
| 719      | سورهٔ وَ الصُّلِّي كا تعارف                                    | 700   | مقام ِنزول                                                                |
| 719      | مقام بِزول                                                     | 700   | ر کوئ اورآیات کی تعداد                                                    |
| 719      | ركوع اورآيات كى تعداد                                          | 700   | «'لُیل'' نام ر <u>کھنے</u> کی وجبہ                                        |
| 719      | " <b>وَالصَّ</b> ْحَى " نام <i>ر كُفن</i> ى وبه                | 700   | سورهٔ کیل ہے متعلق حدیث                                                   |
| 719      | سورهُ وَالصُّلَّى كِمضامين                                     | 700   | سور وُ کُیل کے مضامین                                                     |
| 720      | سور ہ کیل کے ساتھ مناسبت                                       | 701   | سورة مثمن كے مماتھ مناسبت                                                 |
| 721      | جاشت <i>کی نماز کے</i> 3 فضائل                                 |       | رات اوردن،اللَّه تعالى كَيْعتين اوراس كى قدرت كى                          |
| 721      | حاشت کی نماز ہے متعلق دوشری مسائل                              | 702   | نثانياں ہيں                                                               |
|          | خداجا بتلبرضائ ممرصلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ          |       | آیت"إنَّ سَعْیَکُمْ لَشَقَیٰ "سے حاصل ہونے والی                           |
| 725      | وَسَلَّمَ                                                      | 705   | معلومات                                                                   |
| 729      | تىن خوش نصيب <i>حضرا</i> ت                                     |       | راہِ خدا میں مال خرچ کرنے ،حرام کاموں سے بچنے                             |
| 729      | حقیقی طور پر مالدارکون ہے؟                                     | 707   | اوردینِ اسلام کوسچاما نئے کے فضائل                                        |
| 730      | یتیموں سے متعلق دینِ اسلام کااعز از<br>پیر                     |       | بخل کرنے ،آخرت سے بے پرواہ بننے اور دینِ اسلام                            |
| 732      | منگنا کاہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دَین تھی                         | 709   | کو حبطلانے کی وعیدیں                                                      |
|          | آيت وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِنِّكَ فَحَدِّثُ "سِمَاصُل         |       | د نیااورآ خرت دونوں کی بہتری کے لئے دعامانگنی                             |
| 725      | 1 100                                                          | امدوا | ا ء                                                                       |

۔ وں سے ہود ین اسلام کا عزاز 709 منگنا کا ہاتھ اٹھتے ہی واتا کی دَین تھی آیت " وَاصَّا الْمِنْ عَلَیْتُ مَا اللہ عَلَیْ اللّہ عَلَیْتُ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ ال يوصراط الحنان 17

735

| <u>©.</u>                                                                       |      | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                | <b>*</b> © |
|---------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------|------------|
| عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                                  | صفحه       |
| ﴿ سورهٔ الم نشرح ﴾                                                              | 736  | ۔<br>سورہ اَکٹم نَشْسَ حُ کے ساتھ مناسبت               | 752        |
| سورهٔ أَلَمُ نَشْرَحُ كاتعارف                                                   | 736  | انجیراورزیتون کے بارے میں اَحادیث                      | 753        |
| مقام ِزول                                                                       | 736  | اللّٰه تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ              | 755        |
| رکوغ اورآ یات کی تعداد                                                          | 736  | آيت"ثُمَّ كَادَدْنَكُ أَسْفَلَ لَمُفِلِيْنَ "سِمَاصَلَ |            |
| الكَمْ نَتْشَى حْ" نام ركھنے كى وجہ                                             | 736  | ہونے والی معلومات                                      | 756        |
| مورةَ أَكَمْ نَتْشَرَحْ كَمِضَاحِن                                              | 736  | آیت" إلَّا الَّذِيثَ اَمَنُوا "سے حاصل ہونے وال        |            |
| سورهٔ وَالصُّلِّي كَسَاتِهِ مناسبت                                              | 737  | معلومات                                                | 758        |
| آيت" أَلَمْ نَشَرَ خُلَكُ صَلْى رَاكَ " يَعَاصَلُ                               |      | ﴿ سورهٔ عَلَقَ ﴾                                       | 760        |
| ہونے والی معلومات                                                               | 739  | سورهٔ علق کا تعارف                                     | 760        |
| حضورِاً قدَّ سَاحَلُى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعْمِ ٱمَّت | 741  | مقام <sub>ب</sub> نزول                                 | 760        |
| مشكلات سے گھبرا نانہیں جاہئے                                                    | 747  | ركوع اورآ مات كي تعداد                                 | 760        |
| آيت" فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ "عه ما مل بوني                                  |      | ' معالق'' نام <i>ر کھنے</i> کی وجبہ                    | 760        |
| والى معلومات                                                                    | 748  | سور کھلق کے مضامین                                     | 760        |
| الله تعالی پرتو گل کرنے اوراس کا فضل ما تکنے ک                                  |      | سورهٔ وَالتِّهُنِ كَسَاتُهُ مِناسِت                    | 761        |
| رغيب                                                                            | 750  | تلاوت كرنے سے پہلے " بِسْمِ الله" بر هنه كا            |            |
| ﴿ سورهٔ وَالنِّينَ ﴾                                                            | 751  | شرى تقلم                                               | 762        |
| سورهُ <b>وَالتِّرِيْنِ كَاتَعَارِ</b> ف                                         | 751  | كتابت كى فضيات                                         | 764        |
| مقام ِزول                                                                       | 751  | سور وعلق کی آیت نمبر 6 تا8 سے حاصل ہونے والی           |            |
| ر کوغ اور آیات کی تعداد                                                         | 751  | معلومات                                                | 765        |
| " <b>وَالتِّيْنِ</b> " نام <i>ر ڪين</i> کي وجه                                  | 751  | الله تعالى كى اطاعت اورنماز پڑھنے سے روكنے كى          |            |
| <i>سور</i> هٔ وَالتِّنِينِ مِيمُعلق حديث                                        | 751  |                                                        | 767        |
| سورة والتبدين كمضامين                                                           | 751  | سور وعلق کی آیت نمبر 11 اور 12 سے حاصل ہونے            |            |

18

| , : | 1 |  |
|-----|---|--|
| ودس |   |  |
| 7∕उ | , |  |

|          | 4.E     |                                                     |      |                                                                    |   |
|----------|---------|-----------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|
|          | صفحه    | عنوان                                               | صفحه | عنوان                                                              | 4 |
|          | 779     | " بَيْنَه " نام ركھنے كى وجد                        | 768  | والى معلومات                                                       |   |
|          | 779     | سورهٔ بَیِّنَه سے متعلق حدیث                        |      | سور دِعلق کی آیت نمبر13 تا16 سے حاصل ہونے                          |   |
|          | 779     | سورهٔ بَیِّنَه کے مضامین                            | 770  | والى معلومات                                                       |   |
|          | 780     | سورهٔ قدر کے ساتھ مناسبت                            |      | سور وعلق کی آیت نمبر 17اور 18سے حاصل ہونے                          |   |
|          |         | سورہِ بَیِّنَهٔ کی آیت نمبر 1 سے حاصل ہونے والی     | 771  | والى معلومات                                                       |   |
|          | 781     | معلومات                                             |      | آيت' وَاللَّهُ لُهُ وَاقْتَرَبْ ''سه حاصل مونے وال                 |   |
|          |         | آيت" وَمَا أُمِرُوٓ اللَّالِيَعْبُدُوااللَّهَ "عاصل | 771  | معلومات                                                            |   |
|          | 783     | ہونے والی معلومات                                   | 773  | ﴿ سورهٔ قَدَر                                                      |   |
|          |         | آيت "إِنَّ الَّذِيثِيُ كَفَرُواً "عه حاصل بونے وال  | 773  | سورهٔ قدر کا تعارف                                                 |   |
|          | 784     | معلومات                                             | 773  | مقام بنزول                                                         |   |
|          |         | آيت "جَزَآ وُّهُمْ عِنْكَ مَا يِهِمُ" عَاصل بون     | 773  | رکوع ادرآیات کی تعداد                                              |   |
|          | 786     | والى معلومات                                        | 773  | "قدر"نام رڪھنے کي وجہ                                              |   |
|          | 787     | سورهٔ زلزال                                         | 773  | سورهٔ قدر کے مضامین                                                |   |
|          | 787     | سور هٔ زِلزال کا تعارف                              | 773  | سوره علق کے ساتھ مناسبت                                            |   |
|          | 787     | مقام بِزول                                          | 774  | شبِ قدر کے فضائل                                                   |   |
|          | 787     | ر کوغ اورآ بات کی تعداد                             | 775  | ھبِ قدرسال میں ایک مرتبہ آتی ہے                                    |   |
|          | 787     | ''زِلزال''نام ر کھنے کی وجہ                         | 775  | شبِ قدر کو پوشیدہ رکھے جانے کی وجو ہات                             |   |
|          | 787     | سور ۂ زِلز ال کے فضائل                              | 777  | ہزار مبینوں ہے بہترایک رات<br>************************************ |   |
|          | 788     | سورهٔ زِلزال کےمضامین                               | 779  | ﴿ سورهٔ بینه                                                       |   |
|          | 788     | سورهٔ بَیِّنَه کے ماتھ مناسبت                       |      | سورهٔ بینه کا تعارف                                                |   |
| <u>a</u> | 791     | جمارے <b>اع</b> مال کے گواہ<br>سبب ب                | 779  | مقام نزول                                                          |   |
|          | ا<br>ان | ئیکی تھوڑی سی بھی کارآ مداور گناہ جیموٹا سابھی<br>  | 779  | رکوئ اورآ مات کی تعداد<br>چیری پ                                   |   |

|         | <b>.</b> ©  | ۲ ) المست                                        |      | <u> </u>                                                            |      |
|---------|-------------|--------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|------|
|         | صفحه        | عنوان                                            | صفحه | عنوان                                                               |      |
| ( )     | 807         | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           | 793  | الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                              | l (© |
|         | 807         | مقام نزول                                        | 795  | سورهٔ عادِیات                                                       |      |
|         | 807         | ر کوغ اورآیات کی تعداد                           | 795  | *                                                                   |      |
|         | 807         | '' تاکاتُر'' نام ر <u>کھنے</u> کی وجبہ           | 795  | مقام <sub>إ</sub> نزول                                              |      |
|         | 807         | سورهٔ تکاثر کے فضائل                             | 795  | ركوع ادرآ مات كي تعداد                                              |      |
|         | 808         | سورهٔ تکاثرُ کے مضامین                           | 795  | ''عادِیات''نام ر کھنے کی وجبہ                                       |      |
|         | 808         | سورهٔ قارعه کے ساتھ مناسبت                       | 795  | سورهٔ عادِیات کے مضامین                                             |      |
|         | 809         | كثرت مال كى حرص كى مذمت                          | 796  | سور ہ زِلزال کے ساتھ مناسبت                                         |      |
|         | 812         | <b>ما</b> ل اوراولا د کی حقیقت                   |      | آيت" وَالْعُدِيْتِ ضَبْعًا "عِاصَل بونے                             |      |
|         |             | قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں بوچھا            | 796  | والى معلومات                                                        |      |
|         | 814         | <u>با</u> نے گا                                  | 797  | مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے                            |      |
|         | 816         | السورة عصر                                       |      | سورهِ عادِیات کی آیت نمبر 3 تا 5 سے حاصل ہونے                       |      |
|         | 816         | سوره عصر كالتعارف                                | 798  | والى معلومات                                                        |      |
|         | 816         | مقام ِنزول                                       | 800  | مال ہے محبت کی جارصورتیں<br>************************************    |      |
|         | 816         | ر کوغ اورآ مات کی تعداد                          | 801  | سورهٔ قارعه                                                         |      |
|         | 816         | ''عصر''نام ر <u>ڪھنے کی</u> وجبہ                 | 801  | سورهٔ قارعه کا تعارف                                                |      |
|         | 816         | سورهٔ عصر کے مضامین                              | 801  | مقام <sub>ا</sub> نزول                                              |      |
|         | 816         | سورۂ تکاٹرُ کےساتھ مناسبت                        | 801  | رکوع اورآ م <b>یات کی تعدا</b> د<br>م                               |      |
|         |             | سورہ عصر کی آیت نمبر 2اور 3 سے حاصل ہونے والی    | 801  | ''قارِعه''نام ر کھنے کی وجہ                                         |      |
|         | 819         | معلومات                                          | 801  | سورهٔ قارعه کےمضامین                                                |      |
| <u></u> |             | سور ہے عصر کی آیت نمبر 3 ہے معلوم ہونے والے<br>ر | 802  | سورۂ عادِیات کے ساتھ مناسبت<br>************************************ | ଜ    |
|         | 819         | مسائل                                            | 807  | سورهٔ تکاثر                                                         |      |
|         | <b>1.</b> 0 | على دوس                                          | 0    | تَفْسيُومَ لِطُالِحِيَانَ ﴾                                         |      |

| سوره هُمَزَهُ كالعارف 821 سوره هُمَزَهُ كالعارف 821 موره فيل كيماته هم مقام نزول 821 قريش كالعارف 821 وكرع اورآيات كي تعداد 821 قريش كي باري يرية 821 سوره هُمَزَهُ "نام ركيني كي وجب سوره هُمَزَهُ كي مضابين 821 معلومات علاومات سوره عصر كي ماته مناسبت 821 هوره مناسبت 821 هوره عمل كي بنيادى ترجيح سوره عصر كي ماته مناسبت 822 اسلام كي بنيادى ترجيح مالى جمع كرفي اورگن كن كرر كيني كي مدموم سورتيل 824 هوره ماعون كا تعارف 825 مقام نزول 826 مقام نزول 826 سوره ماعون "نام ركيني كي مضائل 826 سوره ماعون "نام ركيني كي تعداد 826 سوره ماعون "كامون كي مضائل 826 سوره ماعون كي مي مضائل 826 سوره ماعون كي مصائل 826 سوره | <u> </u> | ٢ ) المان ال | *©   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| سوره هُمَوَ أَهُ كَا تَعَارَفَ مَعَامِ رَوْلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                         | صفحه     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه |
| مقام نزول الله المحتول الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 821      | ۔<br>سور و قریش کے مضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 829  |
| المعرف ا | 821      | سورهٔ فیل کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 829  |
| المنظمة وَ أَنْ الْمُر الصحفى وجه المحتال وجه المحتال والمحتال وا | 821      | قريش كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 831  |
| سورهُ هُمَوَ وَ كَ مِضامِينَ 821 معلومات معلومات وينا 821 هورهُ عصر كرساته ومناسبت 822 هيب او كور كور كور كي في كي فدمت 824 هيب او كي في كي فدمت 824 هيب او كي في كي فدمت 824 هيب المراح كي كي فدمت 824 هيب المراح كي في كي فدمت 825 هيب المراح كي ال | 821      | قریش کے بارے میں اَحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 831  |
| سورهٔ عصر كيساته مناسبت العرب جوئى كى مذمت العرب | 821      | سور وقریش کی آیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| فيبت اور عيب جوئى كى مذمت 824 اسلام كى بنياد كاتر بيح المام كى بنياد كاتر بيح المام كى بنياد كاتر بيح المام كى بنياد كاتر بيع المام كى بنياد كاتر بيع المام كى كى المام كى المام كى المام كى كى المام كى كى المام كى المام كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 821      | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 832  |
| ال جع كرني اور كن كن كرر كھنے كى خدموم صور تيل الله جع كرني اور كا ماعون كا تعارف الله على ا | 821      | لوگوں کوسہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| جبنم كي آك دوسرى آگوں كي طرح نبيس 825 سورة ما عون كا تعارف<br>العمار في الله العارف الله 1826 مقام نزول 826 سورة ما عون 'نام ر كھنے كا مورة ما عون كے مضائا 826 سورة ما عون كے مضائا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 822      | اسلام کی بنیادی ترجیح اور خصوصیت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 932  |
| عداد المسورة فيل المسورة المس | 824      | سورةٔ ماعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 834  |
| سورهٔ فیل کا تعارف معارف معارف معارف کا تعارف معارف کا تعارف کا تعداد معارف کا تعداد معارف کا تعداد معارف کا تعداد معارف کا تعداد کا تعداد معارف کا تعداد ک | 825      | *<br>سورهٔ ماعون کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 834  |
| مقام نزول 826 "ماعون" نام ر کھنے کہ<br>رکوع اور آیات کی تعداد 826 سور و ماعون کے مضا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 826      | مقام بزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 834  |
| ركوعً اورآيات كى تعداد 826 سورة ماعون كيمضا؛                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 826      | رکوع اورآیات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 834  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 826      | ''ماعون''نام ر کھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 834  |
| ن فیل' نام ر کھنے کی وجہ 826 سور ہُ قریش کے ساتھ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 826      | سورهٔ ماعون کےمضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 834  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 826      | سورۂ قریش کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 835  |
| سورهٔ فیل کےمضامین کےساتھ کفار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 826      | یتیموں کےساتھ کفار کاسلوک اوران کے بارے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| سورةُ هُمَزَ وْ كِسَاتُهُ مِناسِت 826 أسلام كي تعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 826      | أسلام كى تعليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 837  |
| سورهٔ قریش 🥻 829 مین کے ساتھ که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 829      | مسكيين كےساتھ كفار كا طرز عمل اور دينِ اسلام كى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| سورهُ قريشُ کا تعارف تعلیمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 829      | تغليمات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 839  |
| مقام نزول مقام نزول عفلت برت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 829      | نماز سے غفلت بر تنے والوں کاانجام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 840  |
| ر ما کاری کی تعریف اور آیات کی تعریف اور آیات کی تعریف اور آیات کی تعریف او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 829      | ر ما کاری کی تعریف اوراس کی ندمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 841  |
| "قریش''نام رکھنے کی وجہ 829 گھروں میں استعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 829      | گھروں میں استعال کی معمولی چیزیں حاجت سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |

|          | • <u>•</u> • | ۲ کے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7    | 2                                                                                                             |
|----------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحه         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان عنوان                                                                                                   |
| ම් (<br> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |                                                                                                               |
|          | 853          | مقام ِنزول<br>ر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 843  | زیاد در کھی <u>ں</u><br>************************************                                                  |
|          | 853          | رکوع اورآ یات کی تعداد<br>پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 844  | ﴿ سورهٔ کوتر                                                                                                  |
|          | 853          | ''نام ر کھنے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 844  | سورهٔ کوژ کا تعارف                                                                                            |
|          | 853          | سورهٔ نفر کےمضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 844  | مقام نِزول                                                                                                    |
|          | 853          | سورهٔ کافرون کےساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 844  | رکوع اورآ مات کی تعداد                                                                                        |
|          |              | سور وِنفسر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 844  | ''کوژ'' نام ر <u>کھنے</u> کی وجہ                                                                              |
|          | 855          | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 844  | سورہ کوثر کےمضامین                                                                                            |
|          | 857          | سورهٔ لفب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 845  | سورهٔ ماعون کےساتھ مناسبت                                                                                     |
|          | 857          | سورهٔ لهب کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | آيت"إِنَّا أَعْطَلِيْكَ الْكُوْثُرَ" سِي حاصل هونے                                                            |
|          | 857          | مقام بزو <u>ل</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 846  | والى معلومات                                                                                                  |
|          | 857          | رکوع اورآیات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 849  | ﴿ سورهٔ کافرون                                                                                                |
|          | 857          | ''لهب'' نام <i>ر ک</i> ضے کی وجہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 849  | سورهٔ کا فرون کا تعارف                                                                                        |
|          | 857          | سورهٔ لهب کاشانِ نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 849  | مقام نِزول                                                                                                    |
|          | 858          | سور ہ کہب کےمضامین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 849  | ر کوع اورآیات کی تعداد                                                                                        |
|          | 858          | سورهٔ نفر کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 849  | '' کا فرون''نام ر <u>کھنے</u> کی وجبہ                                                                         |
|          | 862          | سورهٔ إخلاص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 849  | سورهٔ کا فرون کے فضائل                                                                                        |
|          | 862          | سورهٔ إخلاص كا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 849  | سورهٔ کا فرون کےمضامین                                                                                        |
|          | 862          | مقام <sub>ب</sub> نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 850  | سورهٔ کوثر کے ساتھ مناسبت                                                                                     |
|          | 862          | ركوع اورآيات كى تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | سور ہ کا فرون کے شانِ نزول سے حاصل ہونے والی                                                                  |
|          | 862          | ''سورهٔ إخلاص'' كے أساءاوران كى وجيه تسميمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 851  | معلومات                                                                                                       |
|          | 862          | سورة إخلاص كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 853  | ورهٔ نصر                                                                                                      |
| 9.       | 863          | سورهٔ اخلاص کاشانِ نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 853  | پ سورهٔ نفر کا تعارف<br>در سورهٔ نفر کا تعارف                                                                 |
|          | ¥.0          | علادهم على المسلحة الم | 2    | الماريخية |

| <b>.</b> © | ۲۰ فهرښت ک                               | <u>~</u> | <u> </u>                                      |
|------------|------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                    | صفحه     | عنوان عنوان                                   |
| 871        | تعویذات ہے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ      | 864      | ۔<br>سور ۂ اخلاص کے مضامین                    |
| 873        | ع سورهٔ ناس                              | 864      | سورة ابولهب كےساتھ مناسبت                     |
| 873        | سورةُ النَّاسُ كا تعارف                  | 866      | ﴿ سورةُ فَلَقَ ﴾                              |
| 873        | مقام ِنزول                               | 866      | سوره فلق كأتعارف                              |
| 873        | ركوع اورآيات كى تعداد                    | 866      | مقام <sub>إ</sub> نزول                        |
| 873        | "اَلْنَاس"نام رڪڻنے کي وجبہ              | 866      | رکوع اورآ مات کی تعداد                        |
| 873        | سورةُ النّاس كے مضامين                   | 866      | ''فلق''نام <i>ر ڪھنے</i> کی وجبہ              |
| 873        | سورہ فلق کےساتھ مناسبت                   | 866      | سورهُ فَلَقِ اورسورهُ وَ النَّاسِ كَ فَضَائِل |
| 874        | انسان كى عظمت وشرافت                     | 867      | سوره فلق اورسورةُ النّاس كاشانِ نزول          |
| 875        | وسوسهاور إلبهام مين فرق                  | 868      | تعویذات اورمملیات ہے متعلق ایک شرعی مسئلہ     |
| 876        | جنوں اورانسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگیں |          | سوره فكن اورسورةُ النّاس كے شانِ نزول سے حاصل |
| 877        | ماً خذ ومرا <sup>جع</sup>                | 868      | ہونے والی معلومات                             |
| 882        | ضمنی فبرست                               | 869      | سور و فلق کے مضامین                           |
|            |                                          | 869      | سورہ إخلاص كے ساتھ مناسبت                     |



# ياره نبر ..... 28

# سُيرُورُ فَا الْمُحَارِّلُهُ الْمُحَارِّلُهُ الْمُحَارِّلُهُ الْمُحَارِّلُهُ الْمُحَارِّلُهُ الْمُحَارِّلُهُ ا



سورہ مجاولہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)



اس سورت میں 3 رکوع، 22 آیتیں ہیں۔

#### د نُجَا دلهٔ 'نام رکھنے کی وجہ گائی۔ \* نُجَا دله 'نام رکھنے کی وجہ گائی۔

بحث اورتکر ارکرنے والی عورت کوعر فی میں 'مُجَادِلَهُ'' کہتے ہیں اوراس سورت کی پہلی آیت میں حضرت خولہ دَضِیَ اللهٰ تَعَالٰی عَنْهَا کی نمی کریم صَلَّی اللهٰ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے ظِهار کے مسئلے میں ہونے والی بحث کا وکر ہے، اس مناسبت سے اس کا نام''' سور وَ مجاولہ'' رکھا گیا۔

# سورهٔ مجاوله کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں ظہار اور اس کے کفارے سے متعلق اور چنردیگر چیزوں کے بارے میں شرعی احکام بیان کئے گئے ہیں۔مزیداس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں حضرت خولہ بنت ِ تعلبہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی ظہار کے مسکے میں ہونے والی بحث اور ظہار ہے متعلق چنداَ حکام بیان کئے گئے۔
- (2) .... مجلس کے چند آواب بیان کئے گئے اور مسلمانوں کو الله تعالی اوراس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

....عازن، سورة المجادلة، ١٢٥٤.

تفسيرص كظالحنان

جلادهم

24

کا حکامات پڑمل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، نیز علاءِ دین کی تعریف کی گئی اوران کے مرتبہ ومقام کو واضح کیا گیا۔
(3) سسان منافقین کی سرزنش کی گئی جو یہودیوں سے محبت کرتے تھے، مسلمانوں کے رازان تک پہنچاتے تھے، جھوٹی فقسمیں کھاتے تھے، اللّٰه تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم سے عداوت رکھتے اوران کے احکامات کی مخالفت کرتے تھے۔

(4) .....اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سلمان کا فروں سے محبت ندر تھیں اگر چپروہ ان کے باپ، بیٹے ، بھائی اور خاندان کے لوگ ہی کیوں نہ ہوں۔

## سورهٔ حدید کے ساتھ مناسبت

سورہ مجادلہ کی اپنے سے ماقبل سورت' حدید' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حدید میں اللّٰہ تعالیٰ کی عظیم اور جلیل صفات ذکر کی گئیں کہ وہ ظاہر ہے، باطن ہے، اور اس کا علم ایسا محیط ہے کہ زمین کے اندر موجود اور اس سے نکلنے والی ہر چیز کو جانتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جو کچھ آسان سے انتر تا ہے اور جو آسان میں چڑھتا ہے اور اس کی مخلوق جہاں کہیں ہووہ اس کے ساتھ ہے، اور سورہ مجادلہ کی ابتداء میں اللّٰہ تعالیٰ کے ان اوصاف پر دلالت کرنے والا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مناجات کرنے والی عورت کی بات کوئن لیا۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

: اللّٰه کے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

الله كنا العِرفان: الله كنام يشروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

قَنْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِنَّ إِلَى اللهِ قَوْلُ اللهِ عَلَى اللهِ قَ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوُمَ كُمَا لَمْ إِنَّ اللهَ سَمِيعٌ بَصِيْرٌ ٠

جلد علم



توجمه تعنوالايمان: بِشك الله نے سن اس كى بات جوتم سے اپنے شوہر كے معاملہ ميں بحث كرتى ہے اور الله سے شكى الله سنتاد كيتا ہے۔ شكى الله سنتاد كيتا ہے۔

توجیدہ کنزُ العِرفان: بیشک اللّٰہ نے اس عورت کی بات من لی جواییے شو ہر کے معاطم میں آپ سے بحث کررہی ہے اور اللّٰہ کی بارگاہ میں شکایت کرتی ہے اور اللّٰہ تم دونوں کی تُفتگون رہاہے، بیشک اللّٰہ خوب سننے والا جوب د سیکھنے والا ہے۔

﴿ قَلْ سَيِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زُوْجِهَا : بيك الله ناس عورت كى بات من لى جواية شوم كمعاط میں آپ سے بحث کررہی ہے۔ کشان نزول: حضرت اوس بن صامت دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنُهُ نے کسی بات برا بنی زوجہ حضرت خولہ بنت ِ تغلیہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهَا ہے کہا: تو مجھ برمیری مال کی پشت کی مثل ہے۔ بیہ کہنے کے بعد حضرت أوس دَضِيَ اللَّهُ مِّعَالَىٰ عَنْهُ كوندامت مِوتَى ، مِيكِلمه زمانهُ حامِليّت ميں طلاق ثاركيا جا تا تقال ليَح حضرت أوس دَضِيَ اللَّهُ مَّعَالَىٰ عَنْهُ نے اپنی زوجہ سے کہا: میرے خیال میں تو مجھ برحرام ہوگئ ہے۔حضرت خولہ دَضِیَ اللّٰهُ بَعَالٰی عَنْهَا نے سر کار دوعالم صَلَّی اللهُ مَعَالَىٰءَايُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت ميں حاضر ہوكرتمام واقعات ذكر كئے اورع ض كيا: ميرامال ختم ہو چكا، ماں باپ وفات یا گئے ،عمرزیادہ ہوگئی اور بیچے چھوٹے جیس ،اگرانہیں ان کے باپ کے یاس چھوڑ وں توہلاک ہوجائیں گےاور ا پنے ساتھ رکھوں تو بھو کے مرجا ئیں گے،اب الیمی کیاصورت ہے کہ میرےاور میرے شوہر کے درمیان جدائی نہ ہو۔ ر سولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ' تیرے بارے میں میرے باس کوئی حکم نہیں ، لینی ابھی تک ظہار کے متعلق کوئی جدید حکم نازل نہیں ہوااور برانا دستوریہی ہے کہ ظہار سے عورت حرام ہوجاتی ہے۔حضرت خولہ دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَى عَنْهَا نِعُرْضَ كَل : يا رسولَ الله !صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، حَضرت أوَّل دَضِى الله تَعَالَى عَنْهُ فَ طلاقَ كالفظَّ بين کہا، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں اور مجھے بہت ہی پیارے ہیں، اسی طرح وہ بار بارعرض کرتی رہیں اور جب اپنی خوائمش كےمطابق جواب نه يايا تو آسان كى طرف سرأ شاكر كہنے كى نياالله اعزَّوَجَلُ، ميں تجھ سے اين محتاجى ، بےكسى اور پریشان حالی کی شکایت کرتی ہوں ،اینے نبی ا کرم صَلّی اللهٔ مَعَالیٰءَ اَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ پرمیرے حق میں ایساتھم نازل فر ماجس ے میری مصیبت دور ہوجائے۔اُمُّ الموثنین حضرت عا کشرصد لیقند دَخِیَ اللّٰہ یَعَالٰی عَنْهَانے اس سے فر مایا: خاموش ہوجا

سيرصراط الجنّان ) حدد ح

اورد كيه، رسولِ كريم صلَّى اللَّهُ مَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ چِيرهُ مبارك بروى كَ آثار ظاہر بيں۔ جب وى بورى بوگئ توارشاد فرمایا: ''اپنے شوہر کو بلاؤ۔ حضرت اوس دَضِیَ اللَّهُ مَعَالى عَنهُ حاضر ہوئے تو حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ سِهِ آسيتيں براھ كرسنائيں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ کہ اے بیارے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، بیشک اللَّه تعالَیٰ نے اس عورت کی بات ن کی جوا پے شوہر کے معاملے میں آپ سے بحث کررہی ہے اور اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حال ، فاقے اور تنہائی کے شدید ہونے کی شکایت کرتی ہے اور اللّه تعالیٰ تم دونوں کی آپس میں ہونے والی تعتقون رہاہے ، بیشک جواللّه تعالیٰ سے مناجات کرے اور اس کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرے تواللّه تعالیٰ اس کی مناجات کو سننے والا اور شکایت گوند ہو کود کیھنے والا ہے۔ (1)

نوٹ: خیال رہے کہ حضرت خولہ بنت بقابہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهَا کا سرکارِ دوعا کُم صَلِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے بحث وَتَكُرار کرنا مُخالفت یا مقابلہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ کرم طلب کرنے کے لیے تھا اور اس سے اپنے دکھ درد کا اظہار مقصود تھا اور حضورِ اکرم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی امت چونکہ آپ کی باندی غلام ہیں اس لئے کرم طلب کرنے کے مقصود تھا اور حضورِ اکرم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی امت چونکہ آپ کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں بلکہ بے صبری لئے آپ سے عرض ومعروض کر سکتے ہیں ، نیزیا درہے کہ اللّه تعالٰی کی بارگاہ میں ہر شکایت کرنی بری نہیں بلکہ بے صبری والی شکایت کرنا براہے۔

# حضرت خوله بنت تعليه دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهَا كااحْرْ ام

حضرت خولد بنت بنتاب الله تعالى عنها كو حاصل ہونے والى اس خصوصيت كى وجه سے صحابہ كرام دَضِى الله تعالى عنه مُ آپ دَضِى الله تعالى عنه الله تعالى عنه كاكرتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عمر فاروق دَضِى الله تعالى عنه الله تعالى عنه درازگوش على ايك بار حضرت خولہ بنت بنتاب تعليہ دَضِى الله تعالى عنه درازگوش على ايك بار حضرت خولہ بنت بنتاب تعليہ دَضِى الله تعالى عنه درازگوش برسوار تھے اور لوگوں كا ايك جوم ساتھ تھا۔ حضرت خولہ بنت بنتاب تعليہ دَضِى الله تعالى عنها نے ان كوروك ليا اور نصيحت كرتے ہوئے كہا: اے عمر ادَضِى الله تعالى عنه ، وه ون تحقیم یا د ہیں جب تمہیں عمیر كہاجا تا تھا ، پھر عمر كہاجانے لگا اور اب تمہیں لوگ امير المومنين كہنے ہيں ، تواے عمر ادَضِى الله تعالى عنه الله تعالى سے ڈرتے رہاكرو، جو خص موت پر يقين ركھتا ہے امير المومنين كہنے لگے ہیں ، تواے عمر ادَضِى الله تعالى عنه دالله تعالى سے ڈرتے رہاكرو، جو خص موت پر يقين ركھتا ہے

.....خازن، المجادلة، تحت الآية: ١، ٣٣٥/٤، مدارك، المجادلة، تحت الآية: ١، ص ١٢١٥، ملتقطاً.

تفسنوصراط الحيان

اسے اندیشہ رہتا ہے کہ کوئی ضروری چیز رہ نہ جائے اور جے حساب کا یقین ہوتا ہے وہ عذا ب سے ڈرتا ہے۔حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کُھڑے ہوکران کی نصیحت کو سنتے رہے اور جب کا فی وفت گزرگیا تو لوگوں نے عرض کی: اے امیر المومنین! اس بڑھیا کے لیے آپ آتی دیر کھڑے رہیں گے۔ آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے فر مایا: خدا کی قتم !اگریہ جھے صبح سے شام تک روک کرر کھے تو میں کھڑ ار ہوں گا اور صرف نماز کے وقت میں رخصت لوں گا ، کیا تم جانے نہیں کہ یہ پوڑھی خاتون کون ہے؟ یہ حضرت خولہ بنت ِ لغابہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے جس کی فریا وکو اللّٰه تعالیٰ نے سات آسانوں کے اور پرسنا ، کیا یہ بوسکتا ہے کہ ربُّ العالَمین تو اس کی بات سے اور عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نہ سے ؟ (1)

اَلَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَالِهِمْ مَّاهُنَّ اُمَّهُ الْمَا الْمَا الْمُعْمُمُ اللَّهُ الْمُعْمُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

توجمه کنزالایمان: وه جوتم میں اپنی بیبیوں کواپنی ماں کی جگہ کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ان کی مائیں تو وہی ہیں ا چ جن سے وہ پیدا ہیں اور وہ بے شک بُری اور نری جھوٹ بات کہتے ہیں اور بیشک اللّٰه ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

قرجید کنزالعِدفان:تم میں سے وہ لوگ جواپنی ہیو یوں کواپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں،ان کی مائیں نووہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیااور بیشک وہ ضرور نالپندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں اور بیشک اللّٰه ضرور بہت علیہ معاف کرنے والا ہے۔
معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔

﴿ اَلَّذِينَ يُظْهِرُ وْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآبِهِمْ عَم يس عدوه لوك جوائي بيويول كوائي مال جيسى كهد بيضة بي - اس آيت

1 .....قرطبي، المجادلة، تحت الآية: ١، ٩٧/٩، الجزء السابع عشر.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِيَانَ ﴾

ملادهم

میں ظہار کی مذمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا گیا کہتم میں سے وہ لوگ جواپنی بیو یوں سے ظہار کرتے ہیں اور انہیں اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں ، یہ کہنے سے وہ ان کی مائیں نہیں ہو گئیں بلکہ ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے اور میشک ظہار کرنے والے بیو یوں کو مال کہ کرنا پسند بیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں ، بیوی کوکسی طرح مال کے ساتھ تشبید دینا ٹھیک نہیں اور بیشک اللّٰہ تعالیٰ انہیں ضرور معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ (1)

# ظِهار کی تعریف اوراس سے متعلق 4 شرعی اُ حکام

اس آیت میں ظہار کرنے والوں کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں ظہار کی تعریف اور اس سے متعلق 4 شری اُ حکام ملاحظہ ہوں، چنانچے صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: ظہار کے بیمعنے ہیں کہانی وجہ یا کہا جن کہ اپنی وجہ یا اُس کے کسی بُورُ وِشَائع یا ایسے جز کو جوگل سے تعبیر کیا جاتا ہو، ایسی عورت سے تشبید دینا جو اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو، مثلاً (یوں سے کسی ایسے عُفُو سے تشبید دینا جس کی طرف دیکھنا حرام ہو، مثلاً (یوں سے) کہا: تو مجھ پرمیری ماں کی مثل ہے، یا (یوں کہا کہ ) تیراسر، یا تیری گردن، یا تیرانصف میری ماں کی پیٹھی مثل ہے۔ (2)

اورظهارے متعلق 4 شرعی أحکام درج ذیل ہیں،

(1) ....جس عورت سے تشبید دی اگراُس کی حرمت عارضی ہے ہمیشہ کے لیے نہیں تو ظہار نہیں (ہوگا) مثلاً (جس سے تشبید دی وہ) زوجہ کی بہن ، یا جس کو تین طلاقیں دی ہیں ، یا مجوسی یا بت پرست عورت (ہے) کہ بیمسلمان یا کتا ہیہ ہوسکتی ہیں اور اِن کی حرمت دائمی نہ ہونا ظاہر (ہے)۔(3)

(2) .....عارم سے مرادعام ہے نہیں ہوں یارضاعی یاسسرالی رشتہ ہے، لہذا مال، بہن، پھوپھی ہڑکی اور رضاعی مال اور بہن وغیر ہما اور زوجہ کی مال اور لڑکی جبکہ زوجہ مدخولہ (یعنی اس سے قِ زوجیت اواکیا) ہو، اور مدخولہ نہ ہوتو اُس کی لڑکی سے تشبیہ دینے میں ظہار نہیں کہ وہ محارم میں نہیں ۔ یو ہیں جس عورت سے اُس کے باپ یا بیٹے نے مَعَا ذَاللّٰه زنا کیا ہے اُس کے سے تشبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی مال یالڑکی سے تشبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی مال یالڑکی سے تشبیہ دی یا جس عورت سے اس نے زنا کیا ہے اُس کی مال یالڑکی سے تشبیہ دی تا طہار ہے۔

سَيْرِمِرَاطُالِحِيَّانَ)

<sup>1 ....</sup>خازن، المجادلة، تحت الآية: ٢، ٢٣٦/٤.

<sup>2 .....</sup> بهارشر بعت، حصه شتم ،ظهار كابيان،۲۰۵/۲-۲۰۱\_

<sup>3 .....</sup> بهار شريعت، حصه مشتم، ظهار كابيان، ۲۰۲۲-

(3) .....عورت مرد سے ظہار کے الفاظ کہتو ظہار نہیں بلکہ (بیالفاظ) لَغُوْ ہیں۔ (1)

(4) .....ظہار کا تھم یہ ہے کہ جب تک کفارہ نہ دیدے اُس وقت تک اُس عورت سے جماع کرنا، یا شہوت کے ساتھ اُس کا بوسہ لیننا، یا اُس کو چھونا، یا اُس کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنا حرام ہے اور بغیر شہوت چھونے یا بوسہ لینے میں حرج نہیں مگر لب کا بوسہ بغیر شہوت بھی جائز نہیں، کفارہ سے پہلے جماع کرلیا تو تو بہ کرے اور اُس کے لیے کوئی دوسرا کفارہ واجب نہ ہوا، مگر خبر دار! پھرابیا نہ کرے اور عورت کو بھی ہے جائز نہیں کہ شوم کو قربت کرنے دے۔(2)

نوٹ: ظہار ہے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت حصہ 8 ہے' تظہار کا بیان' مطالعہ فرما نمیں ۔ نیزیا در ہے کہ دودھ پلانے والیاں دودھ پلانے کی وجہ ہے ماؤں کے تکم میں ہیں اور حضورِ اقد س صلّی اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُنَّ حرمت اور تعظیم کے اعتبار سے مائیں بلکہ فیقی ماؤں سے بڑھ کر ہیں ، للبذارہ آیت اُس آیت کے خلاف نہیں جس میں ارشا وفر مایا گیا:

ترجيه في كنزُ العِرفان : اوران كى بيويان ان كى ما كيس مين \_

وَأَزْوَاجُهَا مُّهَاتُهُمْ (3)

کیونکہ پہال حقیقی مال کاذکر ہےاورسور وُ اُحزاب میں حکمی مال کاذکر ہے۔

وَ الَّذِينَ يُظْهِرُونَ مِنْ نِسَآمِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيْرُ مَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَا سَالَّذِيكُمْ تُوْعَظُونَ بِهِ لَوَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ۞

توجہ کنزالایمان: اور وہ جواپنی بیبیوں کواپنی ماں کی جگہ کہیں پھروہی کرنا جا ہیں جس پراتنی بڑی بات کہ چکے توان پر لازم ہےا یک بردہ آزاد کرناقبل اس کے کہا یک دوسرے کو ہاتھ لگائیں بیہے جونصیحت تہمیں کی جاتی ہے اور اللّٰہ تہارے

🕕 ..... بهار شریعت، حصه بشتم ،ظهار کابیان،۲۰۷۲-

🗗 ..... بهارشر بعت، حصه بشتم ،ظهار کابیان،۲۰۸/۲\_

**3**⋯⋯احزا*ب*:٦.

وعرَاوُالمِنَانِ

#### کامول سے خبر دارہے۔

ترجید کنزالعوفان: اوروہ جواپنی بیویوں کواپنی ماں جیسی کہیں پھراپنی کہی ہوئی بات کا تدارک (علاقی اکرنا جا جی تو (اس کا گارہ) میال بیوی کے ایک دوسر کوچھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے بیوہ ہے جس کی تنہیں نصیحت کی جاتی ہے اور اللّٰہ تنہارے کامول سے خوب خبر دارہے۔

﴿ وَالَّذِينَ يُنْظِيمُ وْنَ مِنْ فِيسَآلِهِمْ : اوروه جوابی بیویوں کواپی مال جیسی کہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں ظہار کی فرمت بیان کی گئی اور اب یہاں سے ظہار کا شری حکم بیان کیا جارہا ہے، چنا نچاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے ظہار کریں، پھراس ظہار کوتوڑ دینا اور اس کی وجہ سے ہونے والی حرمت کوختم کردینا جابی تو ان پر ظہار کا کفارہ اوا کرنالازم ہے، لہٰذا اُن پر ضروری ہے کہ ایک دوسر کوچھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یہ وہ حکم ہے کا کفارہ اوا کرنالازم ہے، لہٰذا اُن پر شروری ہے کہ ایک دوسر کوچھونے سے پہلے ایک غلام آزاد کریں، یہ وہ حکم ہے جس کے ذریعے مہیں نصیحت کی جاتی ہے تا کہ تم دوبارہ ظہار نہ کرواور اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرواور یہ بات یا در کھو جسے دور دورہ مقرر کی بیں ان کی حفاظت کرواور کسی حدکونہ توڑ و۔ (1)

# ظہار کا کفارہ کب واجب ہے؟ ﴾

صدرالشر بعیر مفتی امجدعلی اعظمی دَ حُمَهُ اللهِ مَعَانی عَلَیُهِ فر ماتے ہیں: ظہار کرنے والا جماع کا ارادہ کریے تو کفارہ واجب ہے اوراگر بیر چاہے کہ وطی نہ کرے اورعورت اُس پرحرام ہی رہے تو کفارہ واجب نہیں اوراگر اراد ہُ جماع تھا مگر زوجہ مرکنی تو واجب نہ رہا۔<sup>(2)</sup>

جب غلام پر قدرت ہے اگر چہوہ خدمت کا غلام ہوتو کفارہ آزاد کرنے ہی ہے ہوگا اورا گر غلام کی اِستطاعت نہ ہوخواہ ملتانہیں یااس کے پاس دام نہیں تو کفارہ میں پے در پے (یعنی مسلس) دومہینے کے روزے رکھے اورا گراس کے پاس خدمت کا غلام ہے یامدیون (یعنی مقروض) ہے اور دَین (یعنی قرض) اواکر نے کے لیے غلام کے سوا کی تہیں توان پاس خدمت کا غلام ہے یامدیون (یعنی مقروض) ہے اور دَین (یعنی قرض) اواکر نے کے لیے غلام کے سوا کی تہیں توان

1 .....مدارك، المحادلة، تحت الآية: ٣، ص ٢ ١ ٢ ١، خازن، المحادلة، تحت الآية: ٣، ٢٣٧/٤، روح البيان، المحادلة، تحت الآية: ٣، ٢/٩ ٢/٩، ملتقطاً.

2 ..... بهارشر لیت، حصه شتم، کفاره کابیان، ۱۲۰/۲۰\_

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ

" صورتوں میں بھی روزے وغیرہ سے کفارہ ادانہیں کرسکتا بلکہ غلام ہی آ زاد کرنا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> نوٹ: ظہار کے کفارے سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت حصہ 8 سے ''کفارہ کا بیان''مطالعہ فرمائیں۔

توجمه کنزالایمان: پھر جسے بردہ نہ ملے تو لگا تارد و مہینے کے روز قبل اس کے کہ ایک دوسر ہے کو ہاتھ لگا کیں پھر چ جس سے روز ہے بھی نہ ہوسکیں تو ساٹھ مسکینوں کا پیٹ بھرنا بیاس لیے کہتم اللّٰہ اوراس کے رسول پرایمان رکھواوریہ اللّٰہ کی حدیں بیں اور کا فروں کے لیے در دناک عذاب ہے۔

ترجید کنٹالعِدفان: پھر جو تخص (غلام) نہ پائے تو میاں بیوی کے ایک دوسرے کوچھونے سے پہلے لگا تاردومہینے کے روزے کوننا (شوہر پرلازم ہے) پھر جو (روز بے کی) طافت نہ رکھتا ہوتو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا نا (لازم ہے) بیاس لیے کہتم اللّه اللّٰہ اوراس کے رسول پرایمان رکھواور بیاللّٰہ کی حدیں بیں اور کا فروں کے لیے دردنا کے عذاب ہے۔

﴿ فَتَنْ لَمْ يَجِنْ: پَير جَوْحُض (فلام) نه بائه بائه بائه باس آيت ميں ظہار كافارے كى مزيد دوسورتيں بيان كى جارہى ہيں، چنانچه آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بيال بيوى كے ايك دوسرے كو آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بيال بيوى كے ايك دوسرے كو جيمونے سے خلام نہ ملے تو اس صورت ميں ظہار كا كفارہ يہ ہے كہ ميال بيوى كے ايك دوسرے كو جيمونے سے پہلے لگا تاردومہينے كے روزے ركھنا شو ہر پرلازم ہے، پھر جواتنے روزے ركھنے كى طاقت نه ركھتا ہوتو اس صورت ميں سائھ مسكينوں كو كھانا كھلانا شو ہر پرلازم ہے۔ يہ كم اس ليے ديا گيا ہے تاكہ تم الله تعالى اوراس كے رسول

📭 ..... بهارشر لیت ، حصه شنم ، کفاره کابیان ،۲۱۳/۲۰\_

تفسيرص كاطالحنان

صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرا بِمان رکھو، ان کی فر ما نبر داری کرواور جاہلیّت کے طریقے جھوڑ دواور یہاں جوظہاراوراس کے کفارے کے اُحکام بیان ہوئے میہ اللّه تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان کوتو ڑنااوران سے تجاؤ زکر ناجا تر نہیں اور کا فرول کے لیے قیامت کے دن دردناک عذاب ہے۔ (1)

#### روزے رکھ کراورمسکینوں کو کھانا کھلا کرظہار کا کفارہ ادا کرنے ہے متعلق 10 شرعی مسائل

یبان آیت میں کفارے کی بیان کردہ دوصورتوں ہے متعلق 10 شرعی احکام ملاحظہ ہوں،

- (1) .....روزے سے کفارہ ادا کرنے میں بیشرط ہے کہ نہ اِس مدت کے اندر ماہِ رمضان ہو، نہ عیدالفطر، نہ عیدِ اِضَیٰ نہ اکیّا مِ تشریق ۔ ہاں اگر مسافر ہے تو ماہِ رمضان میں کفارہ کی نیت سے روزہ رکھ سکتا ہے، مگروہ اکیّا م جن میں روزہ رکھنا ممنوع ہے، اُن میں اسے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔
- (2) .....روزے اگر پہلی تاریخ سے رکھے تو دوسرام ہینے ختم ہونے پر کفارہ ادا ہو گیا اگر چہدونوں مہینے 29 دن کے ہول جبکہ اگر پہلی تاریخ سے ندر کھے ہوں تو ساٹھ پورے رکھنے ہوں گے اور اگر پندرہ روزے رکھنے کے بعد چا ندہوا پھراس مہینے کے روزے رکھ لیے اور یہ 29 دن کام ہینہ ہو، اس کے بعد پندرہ دن اور رکھ لیے کہ 59 دن ہوئے جب بھی کفارہ ادا ہوجائے گا۔
- (3) ..... کفارہ کاروزہ تو ٹر دیا خواہ سفر وغیرہ کی عذر سے تو ٹر ایا عذر کے بغیر تو ٹر دیا ، یا ظہار کرنے والے نے جس عورت سے ظہار کیا ان و و مہینوں کے اندردن یا رات میں اُس سے جان ہو جھ کریا بھول کر صحبت کرلی تو شخصر سے سے خربان ہو جھ کریا بھول کر صحبت کرلی تو شخصر سے دروز سے کھے کیونکہ شرط سے ہے کہ جماع سے پہلے دو مہینے کے بے در بے روزے رکھے اور ان صورتوں میں بیشرط نہ پائی گئی۔
  (4) .....روزے رکھنے پر بھی اگر قدرت نہ ہو کہ بیار ہے اور صحت یاب ہونے کی امید نہیں یا بہت ہوڑ ھا ہے تو ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت بیٹ بھر کر کھانا کھلائے اور اس میں سے اختیار ہے کہ اکسے ساٹھ مسکینوں کو کھلا دے یا محمول تی ہو درنے کھلا ناصد قد نقل ہوگا اور کفارہ میں روزے رکھنے ہوں گے اور اگرا کی وقت ساٹھ کو کھلا یا دو مرسے وقت ان کے علاوہ دوسرے ساٹھ مسکینوں کو کھلا یا تو کفارہ ادانہ ہوا بلکہ ضروری ہے کہ پہلے یا بعد والے مسکینوں کو پھرا کیک وقت کھلائے۔

1 .....خازن، المجادلة، تحت الآية: ٥، ٢٣٧/٤، مدارك، المجادلة، تحت الآية: ٥، ص١٢١٧، ملتقطاً.

تفسيرج كاط الجيان

(5) ..... شرط رہے ہے کہ جن مسکینوں کو کھانا کھلایا ہواُن میں کوئی ایسانا بالغ نہ ہوجو بالغ ہونے کے قریب ہو، ہاں اگر ایک جوان کی پوری خوراک کا اُسے مالک کر دیاتو کافی ہے۔

- (6) ..... یہی ہوسکتا ہے کہ ہر سکین کوصد قئہ فطر کی مقدار یعنی نصف صاع (تقریباد دکلو) گندم یا ایک صاع (تقریباً چار) کو این اور بیا اور بیا انہی لوگوں کو کلو) بجو یا ان کی قیمت کا مالک کر دیا جائے ، مگر مباح کر دینا کافی نہیں (بلکہ مالک بنانا ضروری ہے) اور بیا نہی لوگوں کو دے سکتے ہیں جو سکتا ہے کہ صبح کو کھلائے اور شام کے لیے قیمت دیدے یا شام کو کھلائے اور شبح کے کھانے کی قیمت دیدے ، یا دودن صبح کو یا شام کو کھلائے ، یا تمیں کو کھلائے اور تمیں کو دیدے خوش سے کہ ساٹھ کی تعداد جس طرح چاہے بوری کرے اس کا اختیار ہے۔
- (7) ..... کھلانے میں پیٹ بھر کر کھلانا شرط ہے آگر چیتھوڑ ہے ہی کھانے میں سیر ہوجا کیں اور اگر پہلے ہی سے کوئی سیر تھا تو اُس کا کھانا کافی نہیں اور بہتریہ ہے کہ گندم کی روٹی اور سالن کھلائے اور اس سے اچھا کھانا ہوتو اور بہتر اور بوکی روٹی ہوتو سالن ضروری ہے۔
- (8) .....ایک مسکین کوساٹھ دن تک دونوں وقت کھلایا، یا ہرروز صدقۂ فطر کی مقداراً سے دیدیا جب بھی کفارہ ادا ہو گیا اوراگرایک ہی دن میں ایک مسکین کوسب دیدیا ایک دفعہ میں یاساٹھ دفعہ کر کے، یا اُس کوسب مباح کرنے کے طور پر دیا تو صرف اُس ایک دن کا ادا ہوا۔ یو ہیں اگر تمیں مُساکین کو ایک ایک صاع گذم دی یا دودوصاع بھو دیئے تو صرف تمیں کو دینا قرار پائے گالیعنی تمیں مساکین کو پھر دینا پڑے گا، بیاُس صورت میں ہے کہ ایک دن میں دیئے ہوں اوراگر دودنوں میں دیئے ہوں تو جائز ہے۔
- (9) .....ایک سوبیس مسکینوں کوایک وقت کھانا کھلا دیا تو کفارہ ادانہ ہوا بلکہ ضروری ہے کہان میں سے ساٹھ کو پھرایک وقت کھلائے خواہ اُسی دن پاکسی دوسرے دن اورا گروہ نہلیں تو دوسرے ساٹھ مسکینوں کو دونوں وقت کھلائے۔
- (10) .....ظہار میں بیضر وری ہے کہ قربت سے پہلے ساٹھ مساکین کو کھلا دے اور اگر ابھی پورے ساٹھ مساکین کو کھلا نہیں چکا ہے اور درمیان میں وطی کرلی تو اگر چہ بیچرام ہے مگر جتنوں کو کھلا چکا ہے وہ باطل نہ ہوا، باقیوں کو کھلا دے ، نئے سرے سے پھر ساٹھ کو کھلا ناضر وری نہیں۔(1)

**1**..... بهارشر لعِت، حصه مشتم ، کفار ه کابیان ۲۲۳/۲۳۱-۲۱۷\_

تَفَسِيرِصِرَاطُ الْحِنَانَ}

# اِتَّالَّذِيْنَ يُحَادُّوْنَ اللهُ وَمَسُوْلَهُ كُمِتُوْا كَمَا كُمِتَ الَّذِيْنَ وَاللَّهُ وَلَكُمِ اللَّذِينَ وَاللَّهُ وَلَكُمُ اللَّهُ مَا كُمِتَ الَّذِينَ فَ اللهِ مَوْقَدُ النَّهُ اللهِ مَيْنَ فَ اللهِ مَوْقَدُ النَّهُ اللهِ مَيْنَ فَ اللهِ مَوْقَدُ اللهُ مُولِينَ عَذَا اللهِ مَيْنَ فَقَ اللهِ مَوْقَدُ اللهِ مَا لَكُمُ وَلِلْكُمُ وَلِينَ عَذَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

توجہ کنزالایمان: بے شک وہ جومخالفت کرتے ہیں اللّٰہ اوراس کے رسول کی ذلیل کئے گئے جیسے ان سے اگلوں کو ذلت دی گئی اور بے شک ہم نے روشن آیتیں اُتاریں اور کا فرول کے لیے خواری کا عذا بہے۔

ترجید کنو العِرفان: بیشک و داوگ جوالله اوراس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ذکیل ورسوا کر دیاجائے گا جیسے ان سے پہلےلوگ ذلیل ورسوا کردیئے گئے اور بیشک ہم نے روش آیتیں اتاریں اور کا فروں کے لیے رسوا کردینے والاعذاب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِهِ نَيْنَ يُحَادُّوْنَ اللَّهُ وَمَ سُولَهُ : بِينَك وولوگ جوالله اوراس كرسول كا مخالفت كرتے ہيں۔ ﴾ اس يہا آيت ميں الله تعالى كى حدوں كى حفاظت اور دينِ اسلام كوريخ ہوئ احكام كى پابندى كرنے ہيں ، چنانچہ اس آيت كا خلاصہ ميں ان لوگوں كے لئے وعيد بيان كى گئى ہے جوان كى مخالفت كرتے اوران كا افكار كرتے ہيں ، چنانچہ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ بيشك وولوگ جوالله تعالى اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ كَا حَام كى مخالفت كرتے ہيں وو ايسے ہى ذيل كے جائيں گے جيسے ان سے پہلے لوگ رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ وَالسَّلَام كى مخالفت كرنے كسبب ذيل و رسواكر ديئے گئے اور بيذكر نے كسبب ذيل اس كے بورو كرسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلوٰ وَالسَّلام كى محدافت برولالت كرنے والى اور واضح احكام برمشمل روش آيتيں اتاريں ، اس كے باوجود انہوں نے مخالفت كى اور بي تو ونيا كى سزا ہے جبكہ والى اور واضح احكام برمشمل روش آيتيں اتاريں ، اس كے باوجود انہوں نے خالفت كى اور بي تو ونيا كى سزا ہے جبكہ والى اور واضح احكام برمشمل روش آيتيں اتاريں ، اس كے ليے دسواكر دينے والاعذاب ہے۔

# آيت (إِنَّ الَّذِينَ يُحَالَّهُ وَنَ اللهُ وَمَ سُولَهُ" عصاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں ،

(1) .... حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَى مُخَالِفت اللَّهُ تَعَالَى كى مُخالفت ہے۔

(2) ....اس آیت میں الله تعالی کی بارگاہ کے مقبول بندوں کے دشمن کو جنگ کا اعلان بھی ہے اوراس کے مغلوب ہونے

تَسَيْرِ مِرَاطُالِحِيَّانَ ( 35 ) حلاده

ۼ

توجهة كنزالايمان: جس دن الله ان سبكوا تهائے گا پھر آھيں اُن كے كوتك جمّادے گا لله نے انہيں گن ركھا ہے اور وہ بھول گئے اور ہرچيز اللّٰه كے سامنے ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: جس دن اللّه ان سب کو (دوباره زنده کرکے) اٹھائے گا بھروہ انہیں ان کے اعمال بتائے گا ،اللّه نے ان اعمال کو گن رکھاہے اور وہ لوگ انہیں بھول گئے ہیں اور اللّه ہرچیز پر گواہ ہے۔

﴿ يَوْهَ يَبِعَثُهُمُ اللّهُ جَوِيْعًا: جس دن اللّه ان سب كو (دوباره زنده كرك) اللهائك گار الله تعنى كافر ول كورسوا كردين والا عذاب اس دن ہوگا جس دن الله تعالى ان سب كوم نے كے بعد دوباره زنده كركا يہال تك كه كسى ايك كوبا قى نه چھوڑ كا ، پُرانهيں رسوااور شرمنده كرنے كيلئے ان كے ائمال بتائے گا (كوئكه ) الله تعالى نے ان كے تمام ائمال كوگن ركھا ہے جبكہ دولوگ بي قرى اور الله تعالى كى جھيا ہوائهيں كئے ہوئے اپنے اعمال بھول گئے ہيں اور الله تعالى كى شان سے ہے كہ دوہ مر چيز برگواہ ہے اور اس سے بچھ بھى جھيا ہوائهيں ہے۔ (1)

اَلَمْ تَرَانَ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ لَا تُرَفِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا اللهُ اللهُ وَمَعَهُمُ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ ولِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ

....مدارك، المجادلة، تحت الآية: ٦، ص ١٢١٧.

تفسيرصراط الحنان

جلادهم

36

#### عَمِلُوا يَوْمَ الْقِلِمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۞

ترجید کنزالایمان: اے سنے والے کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللّٰه جانتا ہے جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں جہاں
گھریں تین شخصوں کی سرگوشی ہوتو چوتھاوہ موجود ہے اور پانچ کی توچھٹاوہ اور نداس سے کم اور نداس سے نیادہ کی مگریہ کہ وہ ان کے ساتھ ہے جہاں کہیں ہوں پھر آٹھیں قیامت کے دن بتادے کا جو کچھانھوں نے کیا بے شک اللّٰہ سب کچھ جانتا ہے۔

توجهة كانزالعِرفاك: (ا \_ بند \_!) كيا تو نے نه ديكھا كه الله جانتا ہے جو بِجھ آسانوں ميں اور جو بجھ زمين ميں مي ہے - جہال كہيں تين شخصوں كى سرگوثى ہوتوان ميں چوتھا الله ہى ہے اور پانچ كى سرگوثى ہوتو وہ الله ہى ان كا چھٹا ہوتا ہے اور اس سے كم اور اس سے زيادہ جتنے بھى لوگ ہوں ، الله ان كے ساتھ ہوتا ہے وہ جہال كہيں بھى ہوں پھر الله انہيں قيامت كے دن بتاد ہے گا جو بجھانہوں نے كيا ، بيشك الله ہر چيز كوخوب جانتا ہے \_

﴿ اَلَهُمْ تَرَ: (اے بندے!) کیا تو نے نہ دو یکھا۔ ﴾ اس سے پہلی آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ ' اللّٰه تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے' اوراس آیت میں تاکید کے ساتھ یہ بات بیان کی جارہی ہے کہ اللّٰه تعالیٰ تمام معلومات کوجا تاہے، چنانچہ آیت کا خلاصہ یہ کہ اللّٰه تعالیٰ جانتہ، اللّٰه تعالیٰ جانتہ، اللّٰه تعالیٰ جانتہ، اس سے پچھ بھی پوشیدہ نہیں ٹی کہ جہاں کہیں تین شخص سر گوثی سے بات کریں اورا پنے راز آپس میں ایک دوسرے کو آہتہ آواز سے بتائیں اورا پنی مشاورت پر کسی کو مطلع نہ کریں تو ان میں چوتھا اللّٰه تعالیٰ ہی ہے جوان کا مشاہدہ کرتا ہے، ان کی سر گوثی اور ان کے راز وں کوجا نتا ہے اوراگر پانچ لوگ سر گوثی سے بات کریں تو وہ اللّٰه تعالیٰ ہی ان کا چھٹا ہوتا ہے اور (یہ چیز اس تعداد پر موقوف نہیں بلکہ ) تین سے کم اور پانچ سے نیادہ وجیے بھی لوگ ہوں ، اللّٰه تعالیٰ اپنے علم وقد رت سے ان اور انہیں تیامت کے دن بتا دے گا جو پچھا نہوں نے کیا اور انہیں ان کے اعمال کی جزاد ہے گا ، بیٹک اللّٰه تعالیٰ سب پچھ جانتا ہے۔ (1)

1 .....تفسير كبير، المجادلة، تحت الآية: ٧، ١٠، ٩٠/، عازن، المجادلة، تحت الآية: ٧، ٤/٩/٤، مدارك، المجادلة، تحت الآية: ٧، ص ١٢١٧، ملتقطاً.

يزمَرَاوُالِجِنَانِ 37 حِللاً

# اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ نُهُ وَاعَنِ النَّجُوٰى ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَانُهُوْاعَنْهُ وَيَتَنْجُوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْك بِمَالَمْ يُحَيِّك بِهِ اللَّهُ لَا يَقُولُوْنَ فِي اَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَنِّ بُنَا اللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسُمُهُمْ جَهَنَّمْ يَصْلُونَهَا فَيِأْسُ الْمَصِيْرُ ﴿

قرجمه کنزالایهان: کیاتم نے اُٹھیں نہ دیکھا جنہیں بُری مشورت سے منع فر مایا گیاتھا پھر وہی کرتے ہیں جس کی ممانعت ہوئی تھی اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافر مانی کے مشورے کرتے ہیں اور جب تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان لفظوں سے تمہیں مجرا کرتے ہیں جولفظ اللّٰہ نے تمہارے اعزاز میں نہ کہا وراپنے دلوں میں کہتے ہیں ہمیں اللّٰہ عذاب کیوں نہیں کرتا ہمارے اس کہنے پر اُٹھیں جہنم بس ہے اس میں دھنسیں گے تو کیا ہی بُراانجام۔

توجدة كن خالعوفان : كياتم في انهيس نه و يكها جنهيس پوشيده مشوروں سے منع فرمايا گيا تھا پھروہ اس كام كى طرف لوٹے
ہيں جس سے انهيں منع كيا گيا تھا اور آپس ميں گناہ اور حدے بڑھنے اور رسول كى نافر مانى كے مشورے كرتے ہيں اور جب تمہارے
حضور حاضر ہوتے ہيں تو اُن الفاظ ہے تمہيں سلام كرتے ہيں جن سے اللّٰہ في تمہيں سلام نہيں فرمايا اور وہ اپنے دلوں
ميں كہتے ہيں كہ ہمارى با توں كى وجہ سے اللّٰہ ہميں كيوں عذاب نہيں و يتا؟ انہيں جہنم كافى ہے، وہ اس ميں داخل ہوں گووہ كيا ہى براٹھ كانہ ہے۔

﴿ اَلَمْ تَنَوَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوْا عَنِ النَّجُوٰى: كياتم نے انہيں نه ويكھا جنہيں پوشيدہ مشوروں ہے تنح فر مايا گيا تھا۔ ﴾ شاكِ مزول: بير آيت ان يہود يوں اور منافقوں كے بارے ميں نازل ہوئى جوآيں ميں سرگوشياں كرتے اور مسلمانوں كى طرف و يكھے جاتے اور آئكھوں ہے اُن كى طرف اشارے كرتے جاتے تا كہ مسلمان يہ جھيں كه اُن كے خلاف كى طرف و يُسيدہ بات كى جارہى ہے اور اس ہے انہيں رنج ہو۔ اُن كى اس حركت ہے مسلمانوں كو نم ہوتا تھا اور وہ كہتے تھے اِ

سيومرًا طُالحيَّان ) 38 جلدد

کہ شایدان لوگوں کو ہمارے ان بھائیوں کے شہید ہونے یا شکست کھانے کی کوئی خبر پیٹی جو جہاد میں گئے ہوئے ہیں اور سلمانوں سیاس کے بارے باتیں بنار ہے اور اشارے کررہے ہیں۔ جب منافقوں کی بیحر کات بہت زیادہ ہوگئیں اور سلمانوں نے سرکار دوعاکم صلّی الله تعالیٰء مَنیوں الله وَسَلَم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کیں تو تا جدار رسالت صلّی الله تعالیٰء مَنیوں الله وَسَلَم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کیں تو تا جدار رسالت صلّی الله تعالیٰء مَنیوں الله وَسَلَم کی بارگاہ میں اس کی شکایتیں کیں تو تا جدار رسالت صلّی الله تعالیٰء مَنیوں الله وَسَلَم کی الله تعالیٰء مَنیوں الله وَسَلَم کے الله مِن الله وَسَلَم کے الله مِن کے ہوئے کام ہوئی اور ارشاد فر مایا گیا تھا پھروہ اس منع کئے ہوئے کام کی طرف لو شخے ہیں اور آپس میں گناہ اور حد سے بڑھنے اور رسول کی نافر مانی کے مشورے کرتے ہیں۔

ان کا گناہ اور صدیے بڑھنا ہے کہ مکاری کے ساتھ سرگوشیاں کر کے مسلمانوں کورنج وغم میں ڈالتے ہیں اور رسولِ کر کیم رسولِ کریم صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کی نافر مانی ہے کہ ممانعت کے باوجودا پنی حرکتوں سے بازنہیں آتے اور بیکھی کہا گیا ہے کہ بیلوگ ایک دوسرے کورسولِ اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم کی نافر مانی کرنے کی رائے ویتے تھے۔(1)

#### سسی کے سامنے سرگوشی سے بات نہ کی جائے گا

اس معلوم ہوا کہ کسی کے سامنے سرگوثی سے بات کرنا اسے تشویش میں ڈال دیتا اور رنے وَم میں مبتلا کر دیتا ہے، البذااس سے بچنا جا ہے ، اُحادیث میں بھی اس مے منع کیا گیا ہے، چنا نچے حضرت عبد اللّه بن عمر دَضِی اللّه تعَالٰی عَنهُ سے ، البذااس سے بچنا جا ہے ، اُحادیث میں بھی اس مے منع کیا گیا ہے، چنا نچے حضرت عبد اللّه بن عمر دَضِی اللّه تعَالٰی عَنهُ مَن اللّه تعَالٰی عَدْدُو اللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا ''جب تم تین آدمی ہوتو تیسر کو چھوڑ کر دو آپس میں سرگوثی نہ کریں۔ (2)

اورحضرت عبد الله بن مسعود رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرَّاوْفِر ما يا' جب تم تين افراد ہوتو تيسرے کو چھوڑ کردوآ دمی با ہم سرگوشی نہ کریں جب تک کہ بہت ہے آ دميوں سے نہ مل جا وَ( يعنى تمہاری تعداد کشر ہوجائے ) ورنہ يہ بات اسے رنج پہنچائے گی۔ (3)

الله تعالى جميں اس برعمل كى تو فيق عطا فرمائے ، امين \_

﴿ وَ إِذَا جَاءَوْنَ : اور جب تمهار حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ﴾ آیت کے اس جھے میں یہود یوں کی ایک اور بری

- ۱۵-۰۰۰۰ خازن، المجادلة، تحت الآية: ٨، ٢٣٩/٤.
- 2 .....بخارى، كتاب الاستئذان، باب لا يتناجى اثنان دون الثالث، ١٨٥/٤، الحديث: ٦٢٨٨.
- 3 .....بخارى، كتاب الاستئذان، باب اذا كانوا اكثر من ثلاثة... الخ، ١٨٥/٤، الحديث: ٦٢٩٠.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ 39 جلاد

عادت کے بارے میں بیان کیاجار ہاہے کہ بیلوگ جب سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه میں حاضر ہوتے ہیں اور کے بارے میں بیان کی بارگاه میں حاضر ہوتے ہیں ہوتے جن سے الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مُوسِلام فر مایا ہے۔

#### بارگاهِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ مَن يهود يول كى ايك و ليل حركت

يبودى جب نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَى بِاركَا وَ مِيْں حاضر ہوتے تَوْ يوں كَبَتِي حَصِّ "اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ" يعنى تم پرموت آئے۔ نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِهِى اس كے جواب مِيْں " عَلَيْكُمُ" بعِنى تم پر بھى موت آئے، فرماد ہے تھے، يہاں اسى سے تعلق 3 اَ حاديث ملاحظہ ہوں،

(1) ...... أمُّ المؤمنين حضرت عائش صديقه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فر ما تى بين : يبود يول كى ايك جماعت رسولُ الله عملَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فر ما تى بين بيرود يول كى ايك جماعت رسولُ الله عَنْهَا في عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْكُم " يَعِنْ تَم يرموت بو ميں ان كى تُعَتَّو سَجَدً كَى اور كَها : " المَّامُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاو فر ما يا: " المَّا عَالَشُهُ إَجَالَ وَ وَسَلَمَ فَ ارشاو فر ما يا: " المَّا عَالَشُهُ اجالَة وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْكُمْ " وَعَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَمَا عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ

(2) .....حفرت عائشه صدیقه دَضِی اللهٔ تعَالیٰ عَنْهَا سے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا نے وَسَلَمْ کَا اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا ہے روایت ہے کہ کچھ یہودی نبی کریم صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا نے بارگاہ میں آئے اور انہوں نے کہا: ''السَّامُ عَلَیْکُمْ" یعنی تم پرموت ہو۔ حضرت عائشہ صدیقه دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنْها نے ۔ حضورِ انہیں جواب دیتے ہوئے کہا: تنہارے او پرموت ہو، الله تعالیٰ تم پرلعت کرے اور تم پر الله تعالیٰ خضب فرمائے ۔ حضورِ اکرم صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهٖ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر مایا' 'اے عائشہ! جانے دواور زمی اختیار کرو، کے خُلَقی اور بدگوئی سے بچو۔ حضرت عائشہ دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَنْهَا نَے عُرض کی : جوانہوں نے کہا وہ آپ نے سانہیں؟ ارشاوفر مایا' کیا تم نے وہ نہیں سنا جو میں نے کہا ۔ میں نے کہا ۔ میں نے وہی بات ان پرلوٹا دی تھی لیس ان کے بارے میں میرے الفاظ شرف قبولیّت حاصل کر گئے اور میرے بارے میں ان کے الفاظ قبول نہیں ہوئے۔ (2)

1 .....بخارى، كتاب الادب، باب الرفق في الامر كلّه، ١٠٠٤، الحديث: ٢٠٢٤.

2.....بخاري، كتاب الادب، باب لم يكن النبيّ صلى الله عليه وسلم فاحشاً ولا متفحّشاً، ١٠٨/٤، الحديث: ٦٠٣٠.

فَسيٰرهِ مَا طُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 40

ترجید کنو العرفان: اور جب تهارے صور حاضر ہوتے میں تو اُن الفاظ سے تمہیں سلام کرتے میں جن سے الله نے

شهبین سلام نبین فر مایا <sub>–</sub> <sup>(1)</sup>

﴿ وَيَغُولُونَ فِيَّ أَنْفُسِهِمْ : اوروہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں۔ ﴾ آیت کے اس حصی میں یہودیوں کے بارے میں ایک اور بات بیان کی گئی ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں: ہماری با توں کی وجہ سے اللّٰه تعالیٰ ہمیں کیوں عذا بنہیں دیتا؟ اس سے ان کی مرادیتی کہ اگر حضرت محمر صطفیٰ صلّٰی اللّٰه تعالیٰ عندا بوسے تو ہماری اس گساخی پر اللّٰه تعالیٰ ہمیں عذا ب دیتا۔ اس کے جواب میں اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: انہیں عذا ب کے طور پر جہنم کا فی ہے جس میں بداخل ہمیں عذا ب دیتا۔ اس کے جواب میں اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: انہیں عذا ب کے طور پر جہنم کا فی ہے جس میں بداخل ہوں گئو بدان کا کیا ہی ہرا انجام ہے۔ مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، اگر کسی جرم پر فوراً عذا ب نہ آ ہے تو مین کہ وہ جرم جرم نہیں ، بلکہ اس کا جرم ہونا اپنی جگہ برقر ارہے اور عذا ب اس لئے نازل نہیں ہوا کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا اور جب وقت آ جائے گا تو عذا ب میں تا خیر نہ کی جائے گی ، الہذا فوری عذا ب نازل نہ ہونے کی وجہ سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة المجادلة، ١٩٧/٥، الحديث: ٣٣١٢.

سَيْرِصِرَاطُ الْحِيَانَ)

وَإِذَا جَاءُوْكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمُ يُحَيِّكُ بِعِاللَّهُ

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الْ ذَاتَنَا جَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجُوْ الِالْاثْمِ وَالْعُلُوانِ لَيَا يُعْمَو اللهُ وَالْعُلُوانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْ اللهِ الْبِرِّوَ التَّقُولِي وَالتَّقُولِي وَاللّهَ الَّذِي وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجُوْ اللّهِ الْبِرِّوَ التَّقُولِي وَالتَّقُولِي وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

توجمة كنزالايمان: اے ايمان والوتم جب آپس ميں مشورت كروتو گناه اور صدسے بڑھنے اور رسول كى نافر مانى كى مشورت نه كرواور الله سے ڈروجس كى طرف اٹھائے جاؤگ۔

ترجید کنزالعیوفان: اے ایمان والو! جب تم آئیس میں مشورہ کروتو گناہ اور صدیے بڑھنے اور رسول کی نافر مانی کامشورہ نہ کرواور نیکی اور پر ہیز گاری کامشورہ کرواور اس اللّٰہ ہے ڈروجس کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا۔

﴿ يَا أَيُّهَا الَّنِ بِنَ الْمَنْوَ الْذَاتَ اَبَيْنَا مَنْوَ الْذَاتَ الْمَنْوَ الْمَنْوَ الْمَنْوَ الْمَنْو الْواجبِتِم آئيس مِيلِ مشوره كرو ﴾ ال سے بہلی آیت میں گناه ، حد سے بر صفا وررسول کر یم صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ بارے میں مشورے کرنے پر یمبود یول اور منافقوں كى مذمت بيان كى گی اور اس آیت میں حضور اقدس صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے صحابہ کرام وَضِی اللهُ تعَالٰی عَنْهُم وُان جیسے طریقے سے پر ہیز کرنے کا حکم دیا جارہا ہے ، چنانچیاس آیت کا خلاصہ بیہ کہا ہے ایمان والوائم جب آئیس میں مشوره کروتو یمبود یوں اور منافقوں كی طرح گناه ، حدسے براحضے اور رسول اكرم صلّی الله تعالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَا فُول كا فُر مانى كا مشوره نہ كرنا بلكہ نيكى اور بر ہیز گارى كامشوره كرنا اور اس الله تعالٰی سے ڈرتے رہنا جس كی طرف تم اضائے جا وَگاور وَتَمْ ہُمْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَالٰی کے ذاحے اللّٰه کا کی جزادے گا۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں منافقوں سے خطاب ہے اور آیت کامعنی ہے ہے کہ اے اپنی زبان سے ایمان لانے والو! تم جب آپس میں مشورہ کروتو گناہ، حدسے بڑھنے اور رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی نافر مانی کامشورہ نہ کرو بلکہ نیکی اور پر ہیزگاری کامشورہ کرواور اس اللّه تعالی سے ڈروجس کی طرف تم حساب کے لئے

سنومراظ الحنّان ) حلده

ا ٹھائے جاؤگے تو وہ تہمیں تمہارے مشوروں کی جزادے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### آيتُ 'لَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوٓ الذَاتَنَاجَيْتُمْ "عصاصل بونے والى معلومات كُلُ

اس آیت سے جار باتیں معلوم ہو کیں

- (1)....مسلمان صلاح مشور ہے سلمانوں ہی ہے کریں ، کفار سے نہ کریں اورانہیں اپنامشیروغیرہ نہ بنا کیں۔
  - (2) .....آپیل میں مشور ہے بھی اچھے ہی کریں ، برے نہ کریں۔
  - (3) ....مسلمانوں کی خَلُوَت بھی جَلُوَت کی طرح یا کیزہ ہونی جا ہے۔
- (4) ..... بنہائی میں بھی حضور اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا ادب واحز ام طحوظ رکھے۔ مبارک ہے وہ عالیم جواپی تنہائی میں حضور پُرٹور صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے فضائل سو بے اور برنصیب ہے وہ مخص جس کا وقت حضور اقد س صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اَوْمِین کے بارے سوچنے میں گزرے۔

# اِتَّمَاالنَّجُوٰى مِنَ الشَّيْطِنِ لِيَحُزُنَ الَّذِينَ امَنُوْا وَلَيْسَ بِضَا بِهِمُ النَّهُوْ مِنَوْنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ﴾ شَيُّا اِلَّا إِذْنِ اللهِ ﴿ وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

توجیدة تکنزالاییمان: وهمشورت توشیطان ہی کی طرف ہے ہے اس لیے کہ ایمان والوں کورنج دیے اوروہ ان کا کیچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے حکم خدااور مسلمانوں کو الله ہی پر بھروسہ چاہئے۔

ترجید کنزُالعِرفان: وہ پوشیدہ مشورہ تو شیطان ہی کی طرف ہے ہے تا کہ وہ ایمان والوں کوممگین کرےاوروہ اللّٰہ کے گ حکم کے بغیرایمان والوں کا پچھ بھی نہیں بگاڑسکتا اور مسلمانوں کو تو اللّٰہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔

﴿ إِنَّهَا النَّجُوى صِنَ الشَّيْطِنِ: بوشيده مشوره توشيطان ہى كى طرف ہے ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه وه مشوره توشيطان ہى

1 .....تفسير كبير المحادلة، تحت الآية: ٩، ، ٩٣/١٠؛ خازن، المحادلة، تحت الآية: ٩، ٤٠/٤، مدارك، المحادلة، تحت الآية: ٩، ٥/٤، مدارك، المحادلة، تحت الآية: ٩، ص٨ ١٢١، ملتقطاً.

تفسنوصراط الحيان

سسر جلددهم

کی طرف سے ہے جس میں گناہ ،حدسے بڑھ نااوررسولِ کریم صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی نافر مانی ہواور شیطان اپنے کو دوستوں کواس پراُ بھارتا ہے تاکہ وہ ایمان والوں کومگین کردے اور وہ الله تعالیٰ کے تھم کے بغیر مسلمانوں کا پیچنہیں بگاڑ سکتا اور مسلمانوں کو الله تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا جا ہیے کیونکہ الله تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والانقصان میں نہیں رہتا۔ (1)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ الذَاقِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِي الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوْا يَوْ الْمَجْلِسِ فَافْسَحُوا يَوْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

توجید نظان کنو العوفان: اے ایمان والو! جبتم ہے کہا جائے (ک) مجلسوں میں جگہ کشاوہ کروتو جگہ کشاوہ کردو، اللّٰه تہارے لئے جگہ کشاوہ فرمائے گااور جب کہا جائے: کھڑے ہوجا وَتو کھڑے ہوجایا کرو، اللّٰه تم میں سے ایمان والوں کے اوران کے درجات بلند فرما تاہے جنہیں علم دیا گیا اور اللّٰہ تمہارے کا موں سے خوب خبردار ہے۔

﴿ لَيَا يُنْهَا الَّذِي بِنَ الْمَنُوا: السمايمان والوال المَنْ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عُرْ وو بدر مل حاضر بون والسمال اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عُرْ وو بدر مل حاضر بون والسمال اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اللهِ وَسَلَمَ عَنْهُمُ اللهِ وَسَلَمَ عَنْهُمُ اللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

المجادلة، تحت الآية: ١٠، ٤٠/٤، ٢، مدارك، المجادلة، تحت الآية: ١٠، ص ١٢١٨، ملتقطاً.

(تَفَسِيرِصِرَاطُ الْحِيَّانِ)

کیا۔ حضور پُرنورصنگی الله تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے جواب دیا، پھرا نہوں نے حاضرین کوسلام کیا تو اُنہوں نے جواب دیا، پھرا نہوں نے حاضرین کوسلام کیا تو اُنہوں نے جواب دیا، پھر وہ اس انتظار میں کھڑے دہے کہ اُن کیلئے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے مگر کس نے جگہ بنادی، اُنٹھنے والوں کو اُٹھنا تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کو میہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اُٹھا کر اُن کیلئے جگہ بنادی، اُٹھنے والوں کو اُٹھنا شاق ہوا تو اس پریہ آیہ ہے کر بہ بنازل ہوئی اورارشاوفر مایا گیا اے ایمان والو! جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر وتو جگہ کشادہ کر دو، الله تعالیٰ تہمارے لئے جنت میں جگہ کشادہ فر مائے گا اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تا کہ جگہ کشادہ ہوجائے تو کھڑے ہوجا یا کرو، الله تعالیٰ اپنی اورا پے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلیْوَالِهِ وَسَلَمْ کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اوران کے درجات بلند فر ما تا ہے جن کو علم دیا گیا ہے اور الله تعالیٰ تم الله تعالیٰ ایمان والوں سے خبر دار ہے۔ (1)

# بزرگانِ دین کی تغظیم کرناسنت ہے گا

اس آیت کے شان زول سے معلوم ہوا کہ بزرگان وین کے لئے جگہ چھوڑ نااوران کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے جُنی کہ سجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ واقعہ سجد نبوی شریف میں ہی ہوا تھا۔ یا در ہے کہ حدیث پاک میں بزرگان وین اور دینی پیشوا وَل کی تعظیم وَقَ قیرکا با قاعدہ تھم بھی ویا گیا ہے، چنا نچہ حضرت ابو ہریرہ دُنے مَاللَٰهُ تَعَالَٰهُ عَالَٰهُ مَعَالَٰهُ تَعَالَٰهُ عَالَٰهُ وَاللهُ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: درجن سے تم علم حاصل کرتے ہوان کے لئے سے روایت ہے، سیّرالمرسلین صَلَّی اللهُ مَعَالَٰہُ عَالٰہُ عَالٰہِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: درجن سے تم علم حاصل کرتے ہوان کے لئے عالم نہ بنو۔ (2) عالم نہ بنو۔ (2)

لہٰذا ہرمسلمان کوجاہئے کہ وہ بزرگانِ دین کی تعظیم کرتارہے اوران کی بےاد بی کرنے سے بیچے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں ادب تعظیم کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

# مسلمانوں کی تغظیم کرنے کی ترغیب

اس آیت <u>سے معلوم ہوا کہ ا</u> کیٹ مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرناانلّه تعالی کو بہت پیارا ہے کیونکہ اس پراللّه تعالیٰ نے اجروثواب کا وعدہ فرمایا ہے لہذا مسلمانوں کوچاہئے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔حضرت

1 ....خازن، المحادلة، تحت الآية: ١١، ٢٤١-٢٤١.

2.....الجامع لاخلاق الراوي، باب توقير المحدّث طلبة العلم... الخ، تواضعه لهم، ص ٢٣٠، الحديث: ٨٠٢.

رَنْسَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ 45 مِلْدُو

ابوموک اشعری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نِی اکرم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اوراس حاملِ قرآن کی تعظیم کرنا جوقرآن میں عُلُونہ کرے اور اس کے احکام پڑمل کرے اور عاول سلطان کی تعظیم کرنا ، اللّه تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں واخل ہے۔ (1)

#### فضیلت اور مر ہے والوں کواگلی صفوں میں بٹھایا جاسکتا ہے گ

یا در ہے کہ جلس کے آ داب میں بیہ بات شامل ہے کہ جو تحض پہلے آ کر بیٹھ چکا ہوا ہے اس کی جگہ ہے نہ اٹھا یا جائے سوائے کسی بڑی ضرورت کے یا یوں کہ اہم حضرات کیلئے نمایاں جگہ بنادی جائے جیسے دینی ورُنیو کی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکر دہ حضرات کو آٹیج پریاسب سے آ گے جگہ دی جاتی ہے اور ویسے یہ ہونا چا ہے کہ بڑے اور جھمدار حضرات مسنے کیلئے زیادہ قریب بیٹھیں ۔ حضرت ابومسعود انصاری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ ہُمَا لَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَعَالَیْ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰہُ ہُمَا لَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ مِیں سے جولوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چا ہے ، پھر جوان کے قریب ہوں۔ (2)

اور حضرت عائشرصد يقد دَضِيَ اللّٰهُ مَعَالَيْ عَنْهَا سے روايت ہے، حضور پُر نُورصَلَّى اللّٰهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَالَيْهَ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: ' 'لوگول سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ <sup>(3)</sup>

#### فضیلت اورمر ہے والےخود کسی کواٹھا کراس کی جگہ نہ بیٹھیں کے

فضیلت اور مرتبدر کھنے والے حضرات کو جائے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کراس کی جگہ پر نہ بیٹھیں کیونکہ کثیراً حاویث میں حضورا قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ مِن حضوراً قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ مَن عَمِد وَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ مِن حضوراً قدس صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ مَن عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے اس سے میں علیہ وَاللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا: ''کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر عَنْهُمَ سے میں کو اٹھا کر خوداس کی جگہ برنہ بیٹھے۔ (4)

حضرت عبدالله بن عمردَضِيَ اللهُ تعَالى عَنهُ مَا سے مروى دوسرى روايت ميں ہے، رسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عَليْدِ

- 1 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب في تنزيل الناس منازلهم، ٤/٤ ٣٤، الحديث: ٤٨٤٣.
- 2 ----ابو داؤد ، كتاب الصلاة، باب من يستحبُّ ان يلي الامام في الصفّ وكراهية التأخُر، ٢٦٧١، الحديث: ٦٧٤.
  - 3 .....ابو داؤد ، كتاب الادب، باب في تنزيل الناس منازلهم، ٢٤٣/٤، الحديث: ٤٨٤٢.
- ₫.....مسلم، كتاب السلام، باب تحريم اقامة الانسان من موضعه المباح الذي سبق اليه، ص١٩٨ ١١٠ الحديث: ٢٧ (٢١٧٧).

(نَسْيَرِمِرَاطُالِمِنَانِ) ﴿ 46 ﴾ ﴿ جلدو

وَالِهِ وَسَلَمَ فَاسَ عَمْعُ فَر ما يا ہے كه ايك شخص كى كواس كى جگدسے اٹھا كرخوداس كى جگد بيھ جائے البت (تمہيں جا ہے كه) دوسروں كے لئے جگد كشاده اور وسيع كردو۔ (1)

# علم حاصل کرنے کی ترغیب اورعلم وعلاء کے فضائل

اس آیت سے یہ جھی معلوم ہوا کہ علاءِ دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے، جب اللّه تعالیٰ نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ کیا ہے تو انہیں اس کے فضل وکرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی حضرت حسن بھری دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فر ماتے ہیں: حضرت عبد اللّه بن مسعود دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ نے اسی آیت کی مجھوا ورعلم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوجا و کیونکہ اللّه تعالیٰ کی تلاوت کرنے کے بعد فر مایا: اے لوگو! اس آیت کو مجھوا ورعلم حاصل کرنے کی طرف راغب ہوجا و کیونکہ اللّه تعالیٰ ارشا و فر ما تا ہے کہ وہ مومن عالم کواس مومن سے بلند درجات عطافر مائے گا جوعالم نہیں ہے۔ (2)

(1) .....ایک ساعت علم حاصل کرناساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔(3)

یہاں موضوع کی مناسبت ہے علم اور علماء کے 15 فضائل ملاحظہ ہوں:

- (2) .....لم عبادت سے افضل ہے۔
- (3) .....لم اسلام کی حیات اور دین کاستون ہے۔
- (4) ....علماء زمين كے جراغ اور انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَوارث مِين \_ (6)
  - (5)....مرنے کے بعد بھی بندے ک<sup>علم</sup> سے نفع پہنچار ہتاہے۔<sup>(7)</sup>
  - (6) .....ایک فقیه شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ (<sup>8)</sup>
- ❶ .....بخارى، كتاب الاستئذان، باب اذا قيل لكم تفسّحوا في الملحلس... الخ، ١٧٩/٤، الحديث: ٦٢٧٠.
  - 2 ---- خازن المجادلة، تحت الآية: ١٠ ١/٤ ٢٤.
  - 3 .....مسند الفردوس، باب الطاء، ٤١/٢ ، الحديث: ٣٩١٧.
- ₫.....كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٥٨/٥، الجزء العاشر، الحديث: ٩٨٦٥٣.
- €.....كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٥٨/٥، الجزء العاشر، الحديث: ٧٥٦٦.
- العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٥٩/٥، الجزء العاشر، الحديث: ٢٨٦٧٣.
  - 7 ....مسلم، ص٨٨٦، الحديث: ١١(١٦٢١).
  - الحديث: ١٦٩٠. الحديث: ١٦٩٠. الحديث: ١٦٩٠. الحديث: ١٦٩٠.

adayla (Filler S) S

- (7)....علم کی مجالس جنت کے باعات ہیں۔(1)
- (8) ....علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ (<sup>2)</sup>
- (9) .....قیامت کے دن علماء کی سیابی اور شہداء کے خون کا وزن کیا جائے گا تو ان کی سیابی شہداء کے خون پر غالب آجائے گی۔<sup>(3)</sup>
  - (10) ....عالم کے لئے ہر چیزمغفرت طلب کرتی ہے تی کہ مندر میں محصلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ (4)
    - (11)....علماء کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔(5)
    - (12) .....علماء كى تعظيم كروكيونكه وه انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَوارِثُ مِينٍ \_ (6)
      - (13).....اہل جنت، جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔<sup>(7)</sup>
- (14) ....علاء آسان میں ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ یائی جاتی ہے۔<sup>(8)</sup>
  - (15).....قيامت كون انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَ بِعِدِ عَلَمَاء شَفَاعت كريس كَـ (<sup>(9)</sup>

الله تعالى جمير علم دين حاصل كرنے اوراس يومل كرنے كى توفق عطافر مائے ،ا مين۔

توٹ:علم اورعلاء کرام کے فضائل وغیرہ ہے تعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے راقم کی کتاب 'معلم اورعلاء کی فضیلت'' کامطالعہ فرما کیں۔

# لَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُو الذَانَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَكَى نَجُولَكُمُ

- 1 .....معجم الكبير، مجاهد عن ابن عباس، ٧٨/١١ الحديث: ١١١٥٨.
- 2 ..... ترمذي، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ٤/٤ ٩٩، الحديث: ٥٦٥٥.
- العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ١٦١٥، الجزء العاشر، الحديث: ١٨٧١١.
- ₫.....كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٩٣/٥، الجزء العاشر، الحديث: ٩٨٧٣٥.
  - 5 ....مسند الفردوس، باب الميم، ١/٥٥، الحديث: ٦٤٨٦.
  - 6 ....ابن عساكر، عبد الملك بن محمد بن يونس بن الفتح ابو قعيل السمرقندي، ١٠٤/٣٧ .
  - 7 .....ابن عساكر، محمد بن احمد بن سهل بن عقيل ابوبكر البغدادي الاصباغي، ١٥١/٥٠.
- العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٥٥٥، الجزء العاشر، الحديث: ٥٨٧٦٠.
- ١٠٠٠ كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول، ٥٥/٦، الجزء العاشر، الحديث: ٢٨٧٦٦.

تَسْيَرِصَ الْطُالِحِيَّانِ) 48 جلدوه

#### صَاقَةً ذَلِكَ خَيْرٌ تَكُمْ وَاطْهَرُ فَإِنْ تَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُونُ سَّحِيْمٌ اللهَ عَفُونُ

توجمة كنزالايمان: اے ایمان والوجب تم رسول ہے كوئى بات آ ہت عرض كرنا جا ہوتوا پنى عرض سے پہلے پچھ صدقہ وے لویة تمہارے لیے بہتر اور بہت سخرا ہے پھرا گرتمہیں مقد ورنہ ہوتوالله بخشے والامہر بان ہے۔

ترجہ کا کنڈالعِرفان: اے ایمان والو! جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات عرض کرنا جیا ہوتو اپنی عرض سے پہلے کچھ اُ صدقہ دے لو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر اور زیاد ہ پا کیز ہ ہے، پھرا گرتم (اس پر قدرت) نہ پاؤتو بیشک اللّٰہ بہت بخشنے والا، ابرا مہر بان ہے۔

﴿ يَا يَيْهَا الّذِينَ الْمَنْوَ الْوَاجِيتُمُ الرَّسُولَ: الصابهان والواجبتم رسول سے تبائی میں کوئی بات عرض کرنا چا ہو۔ ﴾ ارشا وفر ما یا کہ اللہ اللہ بھان والواجبتم رسول کریم صَلّی الله تعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مِیں کوئی بات عرض کرنا چا ہوتوا پی عرض سے پہلے کچھ صدقہ و لے کو کہ اس میں بارگا ورسالت صَلّی الله تعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مِیں حاضر ہونے کی تعظیم اور فتراء کا نفع ہے، یعوض کرنے سے پہلے صدقہ کرنا تبہارے لیے بہت بہتر ہے کیونکہ اس میں الله تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلّی الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ وَاللّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ وَاللّمَ مِنْ الله وَسَلّمَ وَاللّمَ مِنْ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ وَاللّمَ مِنْ الله وَاللّمَ مِنْ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ الله وَلْمُ وَلَّمُ الله وَسَلّمَ الله وَسَلّمَ وَلّمَ اللّمَ وَلّمَ الله وَلّمَ الله وَلَمْ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِيْ اللّهُ وَلَا الله وَلّمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّمَ الله وَلَا الله وَلَا الله وَلّمُ الله وَلْمُ الله وَلّمُ وَلّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ وَلّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ الله وَلْمُ وَلّمُ اللّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ اللّمُ وَلّمُ اللّمُ وَلّمُ اللّمُ وَلّمُ اللّمُ اللّمُ الله وَلّمُ اللّمُ الله وَلّمُ الله وَلّمُ ال

شان نزول: سركار دوعالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى بِارگاه مِين جب مالدارون نے عرض ومعروض كاسلسله دراز كيا اورنو بت يہاں تك پہنچ گئى كه غريب صحابة كرام دَضِى اللهُ تعالىٰ عنهُ مُهُ كوا بنى عرض پيش كرنے كاموقع كم ملنے لگا تو عرض پيش كرنے والوں كوم شيش كرنے سے پہلے صدقہ دينے كا حكم ديا گيا، بعض روايتوں كے مطابق اس حكم پر حضرت على على المرتضى حَرَّمُ اللهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُویُم نَعْ كَلَى كِيا اور 1 دينار صدقه كرے 10 مسائل دريافت كئے -----حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُویُم كے علاوہ اور كى كواس حكم پر عمل كرنے كا وقت نہيں ملا۔ (2)

● ....خازن، المجادلة، تحت الآية: ١٢، ١/٤ ٢-٢٤٢، روح البيان، المجادلة، تحت الآية: ١٢، ٩/٥، ٤، ملتقطاً.

2 .....مدارك، المجادلة، تحت الآية: ٢١، ص ٩ ١٢١، خازن، المجادلة، تحت الآية: ٢١، ٢/٤ ٢/٤ ملتقطاً.

تَسْيَرِصَاطُالِعِمَانِ) ﴿ 49 ﴾ حلادة

اس آیت مبارکہ سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اولیاءِ کرام دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ کے مزارات پرصدقہ کرنے کے لئے شیرینی وغیرہ لے کر جانا جائز ہے، چنا نچیصدرُ الا فاضل مفتی نعیم الدین مراوآ بادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَرماتے ہیں: حضرت مربی وغیرہ لے کر جانا جائز ہے، چنا خوصد را الا فاضل مفتی نعیم الدین مراوآ بادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ عَلَيْهِ کَا اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا اللهِ کَا اللهِ کَا اللهُ کَا کُلُو کُلُو کُو کُلُو کُلُو کُلُو کَا اللهُ کَا اللهُ کَا اللهُ

عَاشَفَقُتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْ ابَيْنَ يَكَى نَجُولِكُمْ صَدَقَتٍ فَاذُلَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَاللّهُ عَلَيْكُمْ فَاقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَاتُوا الزَّكُوةَ وَاطِيعُوا اللهَ وَمَسُولَهُ وَاللّهُ خَبِيْرُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: كياتم ال سے ڈرے كهتم اپنی عرض سے پہلے بچھ صدقے دو پھر جبتم نے بينه كيا اور اللّٰه نے اپنى م اپنى مبر سے تم پر رجوع فرمائى تو نماز قائم ركھواور زكو ة دواور اللّٰه اوراس كے رسول كے فرمال بردار رہواور اللّٰه تمہارے فَخِ كامول كوجانتا ہے۔

﴿ عَا أَشْفَقُتُمْ أَنْ تُتَعَيِّمُ وَابَيْنَ يَدَى كَنْجُول كُمْ صَلَ فَتِ : كياتم الله الله تَعَالَى عَلَيْهِ الله وَسَلَم كَ بِالله وَسَلَم كَ بِالله وَسَلَم كَ بِالله وَسَلَم كَ بارگاه يسا بِي وض سے صدقے دو۔ ﴾ يعنى كياتم غربى اور نا دارى كى وجہ سے نبى كريم صلّى الله تعالى عَليْهِ وَالله وَسَلَم كى بارگاه يس ا بي عرض سے

1 .... خزائن العرفان ، المجاولة ، تحت الآبية : ۱۰۰۵ ص۰۰۱ ـ

ليع ا

المِجَازُلِينَ ٥٠

پہلے کچھ صدقہ دینے سے ڈرگئے، پھر جب تم نے صدقہ نہ دیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی سے تم پر رجوع فر مایا اور پہلے کو صدقہ نہ دیا اور اللّٰہ تعالیٰ تہارے ظاہری اور باطنی تمام کا موں کی خبر رکھنے والا ہے اور وہ تمہیں ان کی جزادے گا۔

# حضرت على المرتضى حَدَّمَ اللّٰهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَدِيْمِ كَسببِ امت برِ آسانى

حضرت على المرتضى حرَّمَ اللهُ تعَالى وَجُههُ الْكُونِهِ فرمات بين: جب يه يَتِ مباركه " يَا يُتَهاالَّنِ يَنَ الْمَنُوّا إِذَا نَا جَيْتُمُ اللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ مِحْصَةِ مِا يَا بَهِ الرَّحْدِ اللّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ مِحْصَة مِعْلَا لِيَّارِ مِينَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ مِحْصَة مِعْلَا مِينَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ فَ ارشا و فرما يا " نصف و ينار مين في حرض كى : يه بهى نهيل و يعلى الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى في الله تعالى الله تعالى في الله قاله في الله قاله في الله تعالى في الله في الله قاله في الله قاله في الله قاله في الله تعالى في الله قاله في الله في

# اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ مَاهُمُ مِّنْكُمُ وَلا مِنْهُمُ لُو يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: كياتم نے أنھيں نه ويكھا جواليوں كے دوست ہوئے جن پرالله كاغضب ہے وہ نہتم ميں سے نه اُن ميں سے وہ دانسة جھوٹی قتم كھاتے ہيں۔

ترجهة كنزًا بعرفان: كياتم نے ان لوگوں كوندو يكھا جنہوں نے ان لوگوں كودوست بناليا جن برالله نے غضب فرمايا،

ا.....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة المجادلة، ٩٦/٥ ١، الحديث: ٣٣١١.

سيرصراط الجمّان) 51 جلده

#### وہ نہتم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں ہے۔اوروہ جان بوجھ کرجھوٹی بات پرتسم کھاتے ہیں۔

﴿ اَلَمْ تَدَرِ الْیَالَّذِینَ: کیاتم نے ان لوگول کو ضدو یکھا۔ ﴾ شان بزول: یہ آیت ان منافقول کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے یہود یول سے دوئتی کی اور ان کی خیرخواہی میں گےرہتے اور مسلمانوں کے راز ان سے کہتے۔ ان کے بارے میں ارشاوفر مایا گیا کہ اے سننے والے! کیاتم نے ان لوگول کو ضد دیکھا جنہوں نے یہود یول کو دوست بنالیا جن پر اللّه تعالیٰ فیضب فرمایا ہے اور ان کا حال ہے ہے کہ نہ مسلمان ہیں اور نہ یہودی بلکہ منافق ہیں۔ (1)

# منافقوں کے تَذَبِذُ بُ کا حال 🏂

منافقوں کے اس تَدُندُ بُ کا حال بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰه تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ترجید کنو العرفان: درمیان میں دُ گرگارہے ہیں، نیان کی طرف ہیں ندان کی طرف اور جسے الله گراو کر سے وہم اس کے لئے کوئی راستہ نہ یاؤگ۔ مُنَابُذَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ ۚ لَاۤ إِلَى هَوُلاۤ وَلاَ إِلَى هَوُلاۤء ٔ وَمَن يُّضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجِدَلَهُ سَبِيلًا (2)

اور حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ مَا ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ''منافقوں کی مثال اس بکری جیسی ہے جود ور ایوڑوں کے درمیان مُتَرُّ دِّد ہو، بھی اس ریوڑ میں جاتی ہے اور بھی اس ریوڑ میں۔ (3)

﴿ وَ يَحْلِفُونَ عَلَى الْكَنِ بِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ : اوروہ جان ہو جھ کرجھوٹی بات پرتم کھاتے ہیں۔ ﴾ شانِ نزول: یہ آیت عبد الله بن بتل منافق کے بارے میں نازل ہوئی جورسولِ کریم صَلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَلَّت سرائِ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَلَّت سرائِ اقد س میں عاضر بتا اور یہاں کی بات یہود یوں کے پاس پہنچا تا ، ایک روز حضورِ اقد س صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَلَّت سرائِ اقد س میں تشریف فر ماتھے، آپ نے ارشا وفر مایا ' اس وفت ایک آوئی آئے گاجس کا ول انتہائی سخت ہے اور وہ شیطان کی آئے کھوں سے و کھتا ہے۔ تھوڑی ہی ویر بعد عبد الله بن بتل آیا، اس کی آئے کھیں نیل تھیں ۔ حضورِ اکرم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ

3 .....مسلم ، كتاب صفات المنافقين واحكامهم، ص٩٨ ٤ ١، الحديث: ١٧ (٢٧٨٤).

يزمَرَامُالِجِنَانِ 52 جلد

<sup>1 ----</sup>خازن، المجادلة، تحت الآية: ١٤، ٢٤٢/٤.

<sup>2</sup> ١٤٣٠. النساء: ١٤٣٠.

نے اس سے ارشاوفر مایا'' تو اور تیرے ساتھی ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ وہ شم کھا گیا کہ ایسانہیں کرتا اور اپنے یاروں کوبھی لے آیا، اُنہوں نے بھی قتم کھائی کہ ہم نے آپ کو گالی نہیں دی اس پریہ آیتِ کریمہ نازل ہوئی۔(1)

اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَنَابًا شَبِيلًا أَلِيَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مُ سَاءَ مَا كَانُوايَعْمَلُونَ ﴿ اللَّهُ مَا اللهِ فَلَهُمْ عَنَابُ اللهِ فَلَهُمْ عَنَابُ أَوْ لَا وَلَا دُهُمْ مِّنَ اللهِ شَيْئًا لَا وَلَا دُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا لَا وَلَا دُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا لَا وَلَا دُهُمْ مِنَ اللهِ شَيْئًا لَا فَمْ فِيهَا لَحْلِلُونَ ﴾ أولَا وَلَا لَا اللهِ فَا مَا لَكُونَ اللهِ فَا مُعْلِقًا فِي اللهِ فَيْ مِنْ اللهِ فَيْ مَا لِللهِ فَيْ مِنْ اللهِ فَا مُعْلِقًا فِي اللهُ وَنَ اللهِ فَا مُعْلِقًا فِي اللهِ فَا مُعْلِقًا فِي اللهِ فَا مُعْلَى اللهِ فَيْ مِنْ اللهِ فَا مُعْلَى اللهِ فَا مُعْلَى اللهُ فَيْ مَا لِللهُ مِنْ اللهُ فَيْ مَا لِنَا لِمُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللل

توجمة كغزالا يمان: الله نے اُن كے ليے شخت عذاب تيار كرر كھا ہے بے شك وہ بہت ہى بُرے كام كرتے ہيں۔اُنھوں اللہ كے سامنے اُنھيں كچھام نہ ديں گے وہ دوز فى ہيں اُنھيں اس ميں ہميشہ رہنا۔

ترجید کا کنوالعوفان: الله نے ان کے لیے تخت عذاب تیار کررکھا ہے، پیٹک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں۔ انہوں پانچ نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنالیا ہے تو انہوں نے الله کی راہ سے روکا تو ان کے لیے رسوا کردینے والاعذاب ہے۔ ان کے مال اوران کی اولا دالله کے سامنے انہیں ہرگز کچھکام نددیں گے، وہ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ اَعَدَّا اللَّهُ لَهُمْ عَنَّا اللَّه بِيْلًا: اللَّه نِهِ ان کے لیے سخت عذاب تیار کررکھاہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی وو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ منافقوں کے اس طرزِ عمل کی وجہ سے اللّه تعالی نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کررکھا ہے، بیشک وہ لوگ بہت ہی برے کام کرتے ہیں اور ان کے برے کاموں میں سے ایک بیہ ہے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کواپنی جان ومال کی حفاظت کیلئے ڈھال بنالیا ہے، پھراپنی حیلہ سازی سے دوسروں کو بھی اللّه تعالیٰ کی راہ میں جہاوکر نے

] ....خازن، المجادلة، تحت الآية: ١٤ ، ٢٤٢/٤ .

تفسيرص لظالحنان

اور دینِ اسلام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں، تو ان کے کفر اور راہِ خدا سے روکنے کی بنا پران کے لیے آخرت میں کر رسوا کردینے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولا داللّٰہ تعالیٰ کے سامنے انہیں کچھ کام نہ دیں گے اور قیامت کے دن انہیں عذابِ الٰہی سے بیچانہ کمیں گے، وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ (1)

# يَوْمَ يَبْعَثُّهُمُ اللهُ جَبِيْعًافَيَحْلِفُوْنَ لَهُ كَمَايَحْلِفُوْنَ لَكُمُ وَيَحْسَبُوْنَ ٱنَّهُمْ عَلَى ثَمَّى اللهِ عَلَى شَمْ

توجدہ کنزالایسان: جس دن اللّٰہ ان سب کواٹھائے گا تو اُس کے حضور بھی ایسے ہی قتمیں کھا ئیں گے جسی تنہارے کا سامنے کھارہے ہیں۔ سامنے کھارہے ہیں۔

قرحیدہ کنزالعِوفان: جس دن اللّٰہ ان سب کواٹھائے گاتواس کے حضور بھی ایسے ہی قشمیں کھا کیں گے جیسے تمہارے سامنے کھار ہے ہیں اور وہ یہ جھتے ہیں کہ وہ کس چیز پر ہیں فیر دار! بیشک وہی جھوٹے ہیں۔

#### اِسْتَحْوَذَعَلَيْهِمُ الشَّيْظِنُ فَأَنْسُهُمْ ذِكْرَاللَّهِ أُولَيِّكَ حِزْبُ

❶ ....روح البيان،المجادلة،تحت الآية: ٥ -٧ ٢٠٨٩٠١ ، خازن، المجادلة، تحت الآية: ٥ -١٧، ٢٢٤ ٢-٢٤ ٢، ملتقطاً.

2.....مدارك، المجادلة، تحت الآية: ١٨، ص ٢٢٠، روح البيان، المجادلة، تحت الآية: ١٨، ٩/٩، ٤، ملتقطاً.

سيزمِرَاطُالِحِمَانَ ﴾ ﴿ 54 ﴾ حلدف

#### الشَّيْطِنِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطِنِ هُمُ الْخُسِرُونَ ١٠

ترجمه تنزالایمان:ان پر شیطان غالب آگیا تو اُنھیں اللّٰه کی یاد بھلادی وہ شیطان کے گروہ ہیں سُنتا ہے بے شک شیطان ہی کا گروہ ہار میں ہے۔

توجید کنزالعوفان:ان پرشیطان غالب آگیا تواس نے انہیں اللّٰہ کی یاد بھلادی،وہ شیطان کا گروہ ہیں، س لو! بیشک شیطان کا گروہ ہی خسارہ یانے والا ہے۔

﴿ إِسْتَحْوَ ذَعَكَيْهِمُ الشَّيْطِكُ: ان بِرشيطان عالبَ آگيا۔ ﴾ يعنى منافقوں كا يـ حال اس لئے ہوا كـ ان برشيطان عالب آگيا۔ ﴾ يعنى منافقوں كا يـ حال اس لئے ہوا كـ ان برشيطان عالب آگيا۔ ﴾ يعنى منافقوں كا يـ حال موں ميں چا ہتا ہے لگا ديتا ہے اللہ قالب آگيا ہے جس كى وجہ سے ان كى اپنى سوچ سمجھ ختم ہو چكى ہے، شيطان انہيں جن كا موں ميں چا ہتا ہے لگا ديتا ہے اور جب ان كى يـ حالت ہو گى تو پھر انہيں الله تعالى كـ ذكر كى كب برواہ ہو گى اور يـ كب ابنے رب عَزَّوجً لُو يا وكريں كے ۔ وہ منافق شيطان كـ گروہ ہيں اور س لوا بينك شيطان كا گروہ ہى خسارہ پانے والا ہے كـ جنت كى دائى نعمتوں سے محروم اور جہنم كے ابدى عذاب ميں گرفتار ہوگا۔

#### شیطان کے غلبہ کی ایک علامت کی ایک

تفسیر مدارک میں ہے، شاہ کر مانی دَخمَهُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: بندے پر شیطان کے عالب آنے کی علامت بیہ کہ شیطان اسے کھانے، پینے اور پہننے میں مشغول کردیتا ہے، بندے کول کوالله تعالی کی نعمتوں اوراس کے انعامات میں غور وفکر کرنے اور ان نعمتوں کاشکرادا کرنے سے عافل کردیتا ہے، بندے کواس کے رب تعالی کا ذکر کرنے سے عافل کر کے جھوٹ، فیبت اور بہتان تراشی میں مصروف کر دیتا ہے اور بندے کول میں و نیا (کامال) جمع کرنے اور دنیا سنوار نے کی لگن ڈال کراسے غور وفکر کرنے اور اپنے انجام کے بارے میں سوچنے سے عافل کرویتا ہے۔ (1) ان علامات کوسا منے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کوچا ہے کہ وہ اپنے حال اور اپنے اعمال پرغور کرے، اگر اس میں مذکور و بالا علامات نہیں یائی جانبی توانله تعالی کاشکرا واکرے اور اس سے مزید توفیق اور استفامت حاصل ہونے کی وعا

(JE 11147 a. 3

ملددهم

کرتارہے اور اگراس میں بیعلامات پائی جاتی ہیں تو اسے جائے کہ فوراً ہوشیار ہوجائے اور اپنے اوپر سے شیطان کا غلبہ دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہوجائے تا کہ قیامت کے دن شیطان کے گروہ میں شامل ہونے اور ان جیسے برے انجام سے نے سکے۔اللّٰہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں شیطان پرغلبہ نصیب فرمائے، امین۔

#### اِتَّالَّذِينَ يُحَادُّونَ اللهَ وَرَاسُولَةَ أُولِيِكَ فِي الْاَ ذَلِينَ عَ

🐉 ترجيبة كنزالاييمان: بِشك وه جوالله اوراس كرسول كى مخالفت كرتے ہيں وه سب سے زياد و ذليلوں ميں ہيں۔

ترجیه کنزالعِرفان: بیشک وه لوگ جوالله اوراس کےرسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ 💱

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّوْنَ اللَّهَ وَمَ سُولُكَ : بيتك وه لوگ جوالله اوراس كے رسول كى مخالفت كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى بيتك وه لوگ جوالله اوراس كے رسول كى مخالفت كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى بيتك وه لوگ جوالله تعالى الله تعالى عَدَيْدِوَ الله وَسَلَمَ سے عداوت ركھتے اوران كے احكامات كى مخالفت كرتے ہيں وہ الله تعالى كے زوريك سب سے زياده ذكيل لوگوں ميں شامل ہيں۔

اس معلوم ہوا کہ حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کَ خَالفَت اللَّه تَعَالَى کَ خَالفَت ہے کیونکہ زمانہ رسالت کے کفار ومنافقین اپنے گمان میں اللّه تعالی کی مخالفت نہیں کرتے تھے بلکہ کا فرتو کفر بھی ہیں جھرکر کرتا تھا کہ اللّه تعالیٰ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کَ خَالفَت کرتے ہیں اور اسے اللّه تعالیٰ نے تعالیٰ اس سے راضی ہے ، البتہ وہ حضور پُر نور صَلَّى الله تعالیٰ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کی مخالفت کرتے ہیں اور اسے اللّه تعالیٰ نے ایُ مخالفت فرمایا ہے۔

#### كتَبَا للهُ لاَ غُلِبَنَّ أَنَاوَمُ سُلِي ﴿ إِنَّ اللهَ قَوِيٌّ عَزِيْزُ اللهَ عَوِيٌّ عَزِيْزُ ال

🧗 توجهة كنزالايهمان: الله لكه حيكا كه ضرور مين غالب آؤل گااور مير به رسول بيشك الله قوت والاعزت والا ہے۔

🐉 ترجیه کنزالعِرفان:اللّٰه لکھے چکاہے کہ ضرور میں غالب آؤل گااور میرے رسول بیٹک اللّٰہ قوت والا، سب پر غالب ہے۔ 💱

سَيْرِصِرَاطُ الْحِيَانَ) \_\_\_\_\_

جلددهم

لاتَجِلُ قُومًا يُّوُمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ اللّٰخِرِيُ وَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّاللّٰهُ وَكَرَّكُانُوْ الْبَاءَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ مَسُولَهُ وَلَوْكَانُوْ الْبَاءَهُمُ اَوْ اَبْنَاءَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ اِخْوَانَهُمُ اَوْ الْبَيْدَ وَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ وَلَا اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ وَاعْنَهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْهُمُ وَمَنْ وَاعْنَهُ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّل

توجمة كنزالايمان: تم نه ياؤگان لوگوں كو جويفين ركھتے ہيں الله اور يجھلے دن پر كدووى كريں ان سے جنہوں نے الله اوراس كے رسول سے خالفت كى اگر چهوہ أن كے باپ يا بيٹے يا بھائى يا كنبوالے ہوں يہ ہيں جن كولوں ميں الله اوراس كے رسول سے خالفت كى اگر چهوہ أن كى باپ يا بيٹے يا بھائى يا كنبوالے ہوں ميں لے جائے گا جن كے ينجے الله نے ايمان فتش فرماد يا اورا پني طرف كى روح سے أن كى مددكى اور انہيں باغوں ميں لے جائے گا جن كے ينجے نہريں بہيں اُن ميں ہميشدر ہيں الله ان سے راضى اور وہ الله سے راضى يہ الله كى جماعت ہے سنتاہے الله ہى كى

.....مدارك، المجادلة، تحت الآية: ٢١، ص ٢٢١.

تفسيرص إطالحنان

جماعت کامیاب ہے۔

ترجہہ کنزالعِدفان: تم ایسے لوگوں کونہیں پاؤگے جو الله اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں کہ وہ ان لوگوں سے دوسی کریں جنہوں نے الله اور اس کے رسول سے خالفت کی اگر چہوہ ان کے باپ یاان کے بیٹے یاان کے بھائی یاان کے خاندان والے ہوں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں الله نے ایمان تقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح سے ان کی مدد کی اور وہ انہیں اُن باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں ہمتی ہیں ان میں ہمیشدر ہیں گے، الله ان سے راضی ہوئے ، یہ الله کی جماعت ہی کا میاب ہے۔

﴿ لَا تَعِنُ فَوْ مَّالَيُّ وَمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْبَهُ وَالْبِهُ وَالْبَهُ وَالْبَهُ وَالْمَعُ وَالْمَعُ اللهُ اورا تحرت كون برايمان ركھتے ہوں۔ ﴾ كافروں سے دوسی كرنے كے بارے بيں منافقوں كا حال بيان كرنے كے بعد يہاں سے خلص ايمان والوں كا حال بيان كيا جار ہا ہے كہ اے بيارے حبيب! صَلْمَ اللهُ تعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللهُ تعالَى اورا تحرت كون پر سچا ايمان ركھتے ہيں آ ب انہيں ايمان نہيں يا ئيں گے كہ وہ ان لوگوں سے دوسی كريں جنہوں نے الله تعالى اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ تعالى اوران كا يمان اس كو وہ ان كے باب يا بيٹے يا بھائى يا خاندان والے اورا بی نہيں كرتا كہ خدا اور رسول كے دشمن سے دوسی كرے اگر چہ وہ ان كے باب يا بيٹے يا بھائى يا خاندان والے بول سيرو وہ لوگ ہيں جن كے دلوں ہيں الله تعالى نے ايمان تش فرماد يا ہے اورا بی طرف كی روح سے ان كی مادى اور الله تعالى ان كا يمان ان علی ہوئے ، يوالله تعالى ان كا يمان ما خالے اورائي حد الله تعالى ان كرا بمان ہيں ہوئے ، يوالله تعالى ان كا يمان مادر طاعت كرم سے راضى ہوئے ، يوالله تعالى كی رحمت اور اس كرم سے راضى ہوئے ، يوالله تعالى كی جماعت ہے ، من اورائلله تعالى كی جماعت ہے ، من اورائلله تعالى كی جماعت ہے کہ برجہم کے عذاب سے محفوظ رہيں گے اور جنت كی خلیم الشان دائی خمیس ہمیشہ کے لئے یا ئیں گے۔

#### مسلمان الله تعالی اوراس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ كُتَاخُون سے دوسی نہیں كرسكتا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بددینوں ، بدند ہبوں ، الله تعالی اوراس کے رسول کی شان میں گستاخی اور بے اولی کرنے والوں سے قلبی محبت ، دوستی اور میل جول جائز نہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کا فروں سے دوستی کرنا مسلمان کی شان

﴿ جلددهم

اوراس کے ایمان کے تفاضول کے برخلاف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَ حَمَدُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: اس آیت کریمہ میں صاف فرمادیا کہ جو الله یارسول کی جناب میں گتاخی کرے مسلمان اُس سے دوتی نہ کرے گا، جس کا صرح مفاد ہوا کہ جواس سے دوتی کرے گا وہ مسلمان نہ ہوگا۔ پھراس حکم کا قطعاً عام ہونا بالتَّصر کے ارشاد فرمایا کہ باپ، بیٹے ، بھائی ، عزیز سب کو گنایا، بعنی کوئی کیسائی تمہارے زعم میں مُعَظَّم یا کیسائی تمہیں بالطَّع محبوب ہو، ایمان ہو گتانی کا تنا کے بعداس سے حبت نہیں رکھ سکتے ، اس کی وقعت نہیں مان سکتے ورنہ سلمان نہ رہوگے۔ مَو لئی سُبْحَافَ وَ تَعَالَیٰ کا اتنا فرمانا ہی مسلمان کے لئے بس تھا مگر دیکھووہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی تظیم نمتوں کا لا کے دلاتا ہے کہ اگر اللّه ورسول کی عظمت کے آگے ہی کہا س تھا مگر دیکھووہ تمہیں اپنی رحمت کی طرف بلاتا، اپنی تظیم نمتوں کا لا کے دلاتا ہے کہ اگر اللّه ورسول کی عظمت کے آگے تھی کیا ہی سنہ کیا ہی سے علاقہ نہ رکھا تو تمہیں کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے۔

- (1).....الله تعالیٰ تمهارے دلوں میں ایمان تقش کردے گاجس میں اِنْ شَاّءَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ حسنِ خاتمہ کی بشارتِ جلیلہ ہے کہ اللّٰه کا کھانہیں مٹتا۔
  - (2) ....الله تعالى روح القدى سے تبہارى مدوفر مائے گا۔
  - (3)....تمہیں ہیشگی کی جنتوں میں لے جائے گاجن کے پنچ نہریں رواں ہیں۔
    - (4)....تم خدا كے گروہ كہلاؤ كے،خداوالے ہوجاؤ كے۔
  - (5)....منه مانگی مرادیں یا ؤگے بلکہ امیدوخیال وگمان ہے کروڑوں درجے افزوں۔
    - (6) ....ب سے زیادہ یہ کہ اللّٰہ تم سے راضی ہوگا۔
- (7) ..... یہ کہ فرما تا ہے '' میں تم سے راضی تم مجھ سے راضی ، بند ہے کیلئے اس سے زائداور کیا نعت ہوتی کہ اس کا رب اس سے راضی ہو گرانتہائے بندہ نوازی میہ کہ فرمایا اللّٰہ ان سے راضی اوروہ اللّٰہ سے راضی ۔

مسلمانو!خدالگی کهنااگرآ دمی کروڑ جانیں رکھتا ہواور وہ سب کی سب ان عظیم دولتوں پر نثار کردیے تو وَ اللّٰه که مفت پائیں ، پھرزید وعمر و سے علاقہ تعظیم ومحبت ، یک لخت قطع کر دینا کتنی بڑی بات ہے؟ جس پر اللّٰه تعالیٰ ان بے بہا نعتوں کا وعد وفر مار ہاہے اوراس کا وعد ہ یقیناً سچاہے۔ (1)

السنة اوى رضويه رساله : تمهيد ايمان بآيات قرآن ، ۱۲/۳۰ مياسد

سِّيْرِصِرَاطُالِحِيَّانِ)

# الله تعالى اوراس كے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوْشَمْول كَساتُهُ كَاللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَوْشَمُول كَساتُهُ كَالْمُوار صَحَابِهِ كِرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَاكُرُوار

اس آیت میں مخلص ایمان والوں کا ایک وصف بے بیان ہوا کہ وہ الله تعالیٰ اوراس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے دوسی نہیں کرتے اگر چہ وہ ان کے کیسے ہی قریبی رشتہ وارکیوں نہ ہوں، چنا نچہ صحابہ کرام دَضِیَ اللهٰ تعَالیٰ عنهُم فالوں سے دوسی نہیں کرتے وارک کا کوئی لحاظ نہیں، فیا ہے متعالیٰ ہیں رشتے وارک کا کوئی لحاظ نہیں، فیا نے این منتقول ہے کہ حضرت ابوعبیدہ بن جراح دَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عنهُ فَ خِنگ بِدر کے ون اپنے بیٹے عبدالرحن کواڑائی کیلئے طلب کیا لیکن رسول کریم صَلَّی اللهٰ تَعَالیٰ عَلیٰ وَالِهِ وَسَلْمَ فَعَالیٰ عَنَهُ فَ جَنگ بدر کے ون اپنے بیٹے عبدالرحن کواڑائی کیلئے طلب کیا لیکن رسول کریم صَلَّی اللهٰ تَعَالیٰ عَلیٰ وَالِهِ وَسَلْمَ فَ اَنْہُیْ اِسْ جَنَّ کُی اجازت نہ دی۔ حضرت معصب بن عمیر دَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ فَ این جَنام بن مغیرہ کو جَنگ بدر کے ون قل عمیر کواٹن کیا۔ حضرت عمر بن خطاب دَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَ جَنگ بدر کے ون قل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب دَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَ وَجَدَّ بِعَنْ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَ وَجَدَّ بِعَنْ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَ وَجَدِّ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَتَعَیْ اللهٰ تَعَالیٰ وَجَهَ اللهٔ تَعَالیٰ وَجَهَ اللهٔ تَعَالیٰ وَجَهَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَرَحْن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله اللهُ مَعَالیٰ وَجَهَ اللهُ وَلَا کُولُوں کی رہوان کے رشتہ وار حضرت ابوعبیدہ وَضِیَ اللهٰ تَعَالیٰ عَنهُ مَا فَ وَاللهُ عَنهُ مَا فَ وَاللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنهُ مَا کُولُوں کی مُن الله کیا جوان کے رشتہ وار جے۔ (1)

اس آیت سے ان لوگوں کو درسِ عبرت حاصل کرنا جا ہیے جواپنے وُنُوی مفاوات کی خاطر سلح گلیّت کے قائل ہوتے ہیں اور اللّٰه عَدْوَجَلُ اور اس کے رسول صَلَى اللهُ عَمَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے دشمنوں کے ساتھ دوستیاں نبھاتے ہیں۔

..... بغوى، المجادلة، تحت الآية: ٢٢، ١٨٥/٤.

تفسيرص كاطالجنان







سورۂ حشر مدینه منورہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 3 رکوع ، 24 آیتی ہیں۔

و حشر 'نام رکھنے کی وجب کا

حشر کامعنی ہے لوگوں کو اکٹھا کرنا اور اس سورت کی دوسری آیت میں بنونفیر کے یہودیوں کے پہلے حشر لعنی انہیں اکٹھا کرکے مدینے سے نکال دیئے جانے کا ذکر کیا گیا ہے،اس مناسبت سے اسے 'سور ہُ حشر'' کہتے ہیں۔

سورهٔ حشر کی فضیلت 👫

حضرت معقل بن بیار دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ نے ارشاد فر مایا'' جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ'' اَعُودُ دُ بِاللّهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ'' کہااور سورۂ حشر ک فر میں آیات کی تلاوت کی تواللّه تعالیٰ 70,000 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جوشام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے دیتے ہیں اور اگراسی دن انتقال کرجائے تو شہید کی موت مرے گا اور جوشخص شام کے وقت اُسے پڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ (2)

سورهٔ حشر کےمضامین

اس سورت کامر کڑی مضمون ہے ہے کہاس میں بنوئے رکے یہودیوں کومدینه منورہ سے جلاوطن کرنے کے بارے

1 ----خازن، تفسير سورة الحشر، ٢٤٤/٤.

2 ..... ترمذي، كتاب فضائل القرآن، ٢٢- باب، ٢٣/٤، الحديث: ٢٩٣١.

(تَفَسيٰرجِرَاطُالِجِمَان)ۗ

جلددهم

لجُشِيرُ ٩٥ \_

میں بیان کیا گیا اور مسلمانوں کو چند شرعی احکام بتائے گئے ہیں، نیز اس سورت میں بیر مضامین بیان کئے گئے ہیں:

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ انسان، حیوان، نبا تات، جمادات الغرض کا نئات کی ہر چیز ہر نقص وعیب سے اللّٰه تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس کی قدرت ووحدائیت کی گوائی دیتی ہو اور اس کی عظمت کا اقر ارکرتی ہے۔

(2) ..... بی بتایا گیا کہ بنوئفیر کے یہود یوں نے نبی کریم صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے کئے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی اور آپ صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کوشہ بید کرنے کی سازش کی تو اس کے نتیج میں انہیں مدینہ منورہ سے جلاوطن کے درزی کی اور آپ صَلَّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کوشہ بید کرنے کی سازش کی تو اس کے نتیج میں انہیں مدینہ منورہ سے جلاوطن کردیا گیا۔

- (3) ..... فَئَے کے مال کے اَحکام بیان کئے گئے اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہرسولِ کریم صَلَّی اللَّهُ ثَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جو کچھانہیں عطافر مائیں وہ لےلیں اور جس ہے منع فر مائیں اس سے بازر ہیں اور اللَّه تعالیٰ سے ڈریتے رہیں۔
- (4) .....الله تعالی نے مہاجرین وانصاراوران کے بعد آنے والے مسلمانوں کی عظمت وشان بیان فرمائی اوریہ بتایا کہ جواپیے نفس کے لالچ سے بچالیا گیا تو وہی کامیاب ہیں۔
- (5) .....منافقوں کی باطنی خباخت ذکر کی گئی اور بہ بتایا گیا کہ کس طرح انہوں نے یہود یوں سے ان کی مدد کرنے کے خفیہ وعدے کئے اور کس طرح بیائی وعدول سے منہ چھیر گئے ، نیز ان منافقوں کو شیطان سے تشبیہ دی گئی اور بہ بتایا گیا کہ جس نے شیطان کی باتوں میں آ کر کفر کیا تو وہ اور شیطان دونوں جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے۔
- (6) .....مسلمانوں کوتقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے ، آخرت کی تیاری کرنے اور سابقہ امتوں کے آخوال سے عبرت و نضیحت حاصل کرنے کا تھا ور پہنزگاری اختیار کرنے والے ہیں۔ نصیحت حاصل کرنے کا تھا ور پہنایا گیا کہ دوزخ والے اور جنت والے ہم اور جنت والے ہی کا میاب ہیں۔ (7) ....اس سورت کے آخر میں قرآنِ مجید کی عظمت بیان کی گئی اور اسے نازل کرنے والے رب تعالیٰ کے عظیم اور جلیل اوصاف اور اس کے اسماع کے شیان کئے گئے۔

# سورهٔ مجادله کے ساتھ مناسبت

سورۂ حشر کی اپنے سے ماقبل سورت' مجاولہ' کے ساتھ ایک مناسبت بیہ ہے کہ سورۂ مجاولہ کے آخر میں ان صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمُ کا ذکر کیا گیا جنہوں نے غزوۂ بدر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کوتل کر دیا تھا اور سورۂ حشر

جلددهم

نَسنوصَرَاطُ الْحِيَّانَ)

النبي وقفي النبي

میں غزوہ بدر کے بعد ہونے والے غزوہ بنونفیر اور یہودیوں کی جلاوطنی کا ذکر کیا گیا۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ مجاولہ میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مدد کی جانے کی خبر دی گئی اور سورہ حشر کی ابتداء میں ذکر کیا گیا کہ یہودیوں کے مقابلے میں حضورِ اقدی صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی مدد کی گئی ہے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام مي شروع جونهايت مهربان رحم والا

ترحية كنزالعِرفان:

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان، رحمت والا ہے۔

ترجمہ کنزالایمان: اللّٰہ کی پاکی بولتا ہے جو کچھ آسانوں ہیں ہے اور جو کچھ زمین میں اور وہی عزت و حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کا فرکتا ہوں کواُن کے گھروں سے نکالا اُن کے پہلے حشر کے لیے تہمیں گمان نہ تھا کہ و اُکلیں گے

سَيْرِصِرَاطُ الْحِيَّانَ)

جلددهم

اوروہ بچھتے تھے کہان کے قلعے اُنھیں اللّٰہ ہے بچالیں گےتو اللّٰہ کا حَکم ان کے پاس آباجہاں سےان کا مُمان بھی نہ تھا اوراس نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا کہا پنے گھر ویران کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں تو عبرت لو اے نگاہ والو۔

ترجید کنزالعِرفان: اللّه کی پاکی بیان کی ہراس چیز نے جوآ سانوں میں اور جوز مین میں ہے اور وہی بہت عزت والا ،

بڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کا فرکتا بیوں کوان کے گھر ول ہے ان کے پہلے حشر کے وقت زکالا تمہیں گمان

پڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کا فرکتا بیوں کوان کے گھر ول ہے ان کے پہلے حشر کے وقت زکالا تمہیں گمان

پڑا حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے ان کے قلع انہیں اللّه ہے بچالیں گے تواللّه کا حکم ان کے پاس وہاں ہے آیا جہاں

ہے انہیں گمان بھی نہ تھا اور اس نے ان کے دلوں میں رُعب ڈال دیا وہ اپنے گھر وں کواپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں

کے ہاتھوں سے ویران کرتے ہیں تواے آئکھوں والو! عبرت حاصل کرو۔

﴿ سَبَّحَ بِتُلِهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَمَا فِي الْآسُ فِي اللَّه كَى بِإِلَى بيان كى براس چيز نے جوآ سانوں ميں اور جوز مين ميں ہے۔ ﴾ اس آيت معلوم ہوا كہ ہر چيز زبانِ قال يا حال سے الله تعالى كي شيخ كرتى ہے جے ہم نہيں سجھتے ، مگران كي شيخ كى تا ثير جدا كانہ ہے جيسے سبزے كي شيخ سے عذا ہے قبر دور ہوتا ہے۔

سيزمِرَاطُالحِيَّانَ) 💮 🕯

نے قلعہ کے اوپر سے تا جدار رسالت صلّی الله تعّالی عَدْیهِ وَ الله تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہے۔ عرض جب تعالیٰ نے حضو را کرم صلّی الله تعالیٰ حَدْیهِ وَ الله وَ الله تعالیٰ کے فضل سے آپ محفوظ رہے۔ عرض جب بو فَضِير کے یہود یوں نے خیانت کی اور عہد شکن کی اور کفار قریش سے حضور اقدس صلّی الله تعالیٰ عَدْیهِ وَ الله وَ سَلّم کے خلاف عہد کیا تو حضور پُر نور صلّی الله تعالیٰ عَدُهِ وَ الله وَ سَلّم الله تعالیٰ عَدُهُ وَ الله وَ سَلّم کے خلاف عہد کیا تو حضور پُر نور صلّی الله تعالیٰ عَدُهُ وَ الله وَ سَلّم الله تعالیٰ عَدُهُ وَ الله وَ سَلّم الله تعالیٰ عَدْهُ وَ سَلّم الله وَ سَلّم اله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم الله وَ سَلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ الله وَ سَلّم وَ سُلّم وَ الله وَ سُلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ سُلّم وَ س

اس آیت کا خلاصہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ وہی ہے جس نے بنوفسیر کے یہودیوں کو مدینہ منورہ میں موجودان کے گھروں سے ان کے پہلے حشر کے وفت نکالا۔ پیچلاوطنی ان کا پہلاحشر ہے اوران کا دوسراحشر ہیے کہ امیر المؤمنین حضرت عمر دَضِیَ اللّٰہ تعالیٰ عَنْہُ نے انہیں اپنے زمانی خلافت میں خیبر سے شام کی طرف نکالا ، ما دوسری تفسیر ہے کہ (سیجلا ولئی ان کا پہلاحشر ہے اور) آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمینِ شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں اُن کی پیلاحشر ہے اور) آخری حشر روز قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمینِ شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں اُن کی پیلاحشر ہے اور) آخری حشر اور قیامت کا حشر ہے کہ آگ سب لوگوں کو سرزمینِ شام کی طرف لے جائے گی اور وہیں اُن کی پیلا سے کہ اے سلمانو! تہمیں گمان نہ تھا کہ وہ مینیہ مضبوط قلع رکھتے تھے ، اُن کی تعداد کثیر تھی ، جا گیروار اور صاحبِ مال حقوا دروہ یہودی تبھی کہ ان کے قلع انہیں اللّٰہ تعالیٰ سے بچالیں گے تواللٰہ تعالیٰ کا حکم ان کے پاس صاحبِ مال تھا اور وہ یہودی تبھی نہ تھا اور انہیں اس بات کا خطرہ بھی نہ تھا کہ مسلمان اُن پرحملہ آور ہو سکتے ہیں ، اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے مروار کھی بین اشرف کے تی ساتھ لے میں رعب ڈالاجس کے بعدوہ اپنے مواول کے وقت اپنے میں تھی معلوم ہووہ جلاوطن ہوتے وقت اپنے ساتھ لے جا کیں جبہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفار کے گھر اس طور پرویران ہوتے ہیں کہ اُن کے مکانوں کے جھے باتی رہ جا تیں جبہ مسلمانوں گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے قوا ہے آتو اے آئیس مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے قوا ہے آتو ہے آئیں مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے قوا ہے آتو ہے آئیس مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے قوا ہے آئیں مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے قوا ہے آئیں مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے توا ہے آئیں مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان صاف ہوجائے توا ہے آئیں مسلمان گراویتے تھے تا کہ جنگ کیلئے میدان سے موجوائے توا ہے آئیں کیا ہو کے دوالو ا

يزم كاظالحنان 65 جلددهم

ان یہود یوں کے طرزِ مل اوران کے انجام سے عبرت حاصل کر واوران جیسے افعال کرنے سے بچو۔ <sup>(1)</sup>

# وَلَوْلِآ اَنْ كَتَبَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَلاَءَلَعَلَّ بَهُمْ فِي اللَّانْيَا وَلَهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ عَنَابُ النَّامِ وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوا اللهَ وَمَسُولَكُ فَ وَمَنْ يُشَاقِ اللهَ فَإِنَّ اللهَ شَعِيدُ الْعِقَابِ

ترجمة كنزالايمان: اورا گرنه بوتاكه الله نے اُن پرگھرے اجڑنا لكھ دیا تھا تو دنیا ہی میں ان پرعذاب فرما تا اور ان کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے۔ بیاس لیے کہ وہ الله سے اور اس کے رسول سے پھٹے رہے اور جو الله اور اِلله اور اِلله اور اِلله اس کے رسول سے بھٹارہے تو بے شک الله کاعذاب سخت ہے۔

ترجید کنٹوالعِدفان: اوراگریہ بات نہ ہوتی کہ اللّٰہ نے ان پرگھروں سے اجڑنالکھد یا تھاتو ضروروہ دنیا ہی میں انہیں غذاب دے دیتااوران کے لیے آخرت میں آگ کاعذاب ہے۔ یہ (سزا)اس لیے ہے کہ انہوں نے اللّٰہ اوراس کے رسول ﴿ کی مخالفت کی اور جو اللّٰہ کی مخالفت کرے تو بیشک اللّٰہ سخت سزادینے والا ہے۔

1 -- المنازن، الحشر، تحت الآية: ٢، ٤٤/٤ ٢- ٢٤٥ محلالين، الحشر، تحت الآية: ٢، ص٤٥٤، مدارك، الحشر، تحت الآية:

تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

قَدْسَمِعُ اللهُ ١٨٨)

توبیتک الله تعالی اسے خت سزادینے والا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### مَا قَطَعْتُمْ مِّنَ لِيْنَةٍ أَوْتَرَكْتُنُوْهَا قَالِبَةً عَلَى أَصُولِهَا فَبِاذُنِ اللهِ وَلِيُخْزِى الْفُسِقِيْنَ ۞

توجهة كنزالايمان: جو درخت تم نے كائے ياان كى جڑوں پر قائم چھوڑ ديئے يہسب اللّٰه كى اجازت سے تھااوراس ليے كہ فاسقول كورسوا كرے۔

ترجبه فاکنزُالعِرفان: (اےمسلمانو!)تم نے جو درخت کائے یاان کی جڑوں پرِ قائم چھوڑ دیئے تو یہ سب اللّٰہ کی اجازت سے تھااوراس لیے تا کہ اللّٰہ نافر مانوں کورسوا کرے۔

﴿ مَا فَطَعْتُمْ مِنْ لِيَّنَةِ اَوْتَرَكْتُهُ وَ هَا فَآلِيدَةً عَلَى الْصُولِهَا: ثم نے جودرخت کا فیاان کی جڑوں پر قائم جھوڑ دیے۔ ﴾ شان نزول: جب بنوئفیر اپنے قلعوں میں بناہ گزیں ہوئے تو سرکارِ دوعاکم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ نَے اَن کے درخت کا فی ڈالیے اور اُنہیں جلادینے کا حکم دیا ،اس پر وہ دشمنانِ خدا بہت گھرائے اور بنجیدہ ہوئے اور کہنے لئے کہ کیا تمہاری کتاب میں اس کا حکم ہے؟ (یین کر) مسلمان اس بارے میں مختلف ہوگئے اور بعض نے کہا: ورخت نہ کا ٹویفنیمت ہے جواللّٰہ تعالی نے ہمیں عطافر مائی لیعض نے کہا: اس سے کفارکور سواکر نا اور انہیں غیظ میں ڈالنا منظور ہو ۔ اس پر بیآ بیت نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ مسلمانوں میں جودرخت کا شنے والے میں ان کاعمل بھی درست ہے اور جوکا ٹنانہیں جا ہے وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ درختوں کوکا ٹنا اور باقی جھوڑ دینا یہ دونوں اللّٰہ تعالی کی اجازت سے تصاورا جازت و بنا اس لئے تھا کہ اس کے ذریعے اللّٰہ تعالی بہودیوں کو ذلیل کرے۔ (2)

#### آيت "مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِيْنَاةٍ" كِمعلوم مونے والے مسائل

ال آیت ہے 2 مسکلے معلوم ہوئے:

1 .....مدارك، الحشر، تحت الآية: ٣، ص٢٢٢..

2 .....خازن، الحشر، تحت الآية: ٥، ٢٤٦/٤، ملخصاً.

سيرصرًا طُالحيَّان ﴾

(1) .....قرآن كے علاوہ بھى اللّٰه تعالىٰ كى طرف سے نبى كريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم كَى طرف وَى بَيْجى جاتى تقى كَريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم كَى طرف وَى بَيْجى جاتى تقى كَيونكه آيت مِين بيان كرده درختوں كوكا شنے كا ذين اللّٰي قرآن ميں كہيں مذكور نبيس تو بيا جازت قرآن كے علاوہ وحى ميں بى دى گئى تھى ۔

(2) .... جہادیں کفارکومغموم کرنے کے لئے ان کا مال برباوکرنا جا تزہے۔

وَمَا اَفَاءَاللهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلاَ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ مِنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ مِكَالٍ وَلاَ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ مُنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ مِكَالٍ وَلاَ مِنَا لاَهُ عَلَىٰ مُنْ يَعْلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ مِنْ اللهُ عَلَىٰ مَنْ يَعْلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهُ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ عَلْ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْ مِنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مِنْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ مَنْ عَلَيْكُمْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ مَنْ عَلَىٰ عِلَىٰ عَلَىٰ ع

توجدة كنزالايمان: اورجو غنيمت دلائى الله نے اپنے رسول كوان سے توتم نے ان پر ندا پنے گھوڑے دوڑائے تھے نداونٹ ہال الله اپنے رسولوں كے قابوميں دے ديتا ہے جسے جا ہے اور الله سب كچھ كرسكتا ہے۔

ترجید کنزالعوفان:اور اللّٰه نے اپنے رسول کوان سے جوننیمت ولائی تو تم نے اس پر نہا پنے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، ہاں اللّٰه اپنے رسولوں کوجس پر جیا ہتا ہے غلبہ دیدیتا ہے اور اللّٰه ہرشے پرخوب قادر ہے۔

﴿ وَمَا اَ فَاعَالِدُهُ عَلَىٰ مَ سُوْلِهِ مِنْهُمْ : اور الله نے اپنے رسول کوان سے جوننیمت دلائی۔ پنوفشیر کے یہود یوں کو دی جانے والی سزاییان کرنے کے بعداب یہاں سے اُن اُموال کا عظم بیان کیا جارہ جو اِن سے حاصل ہوئے ، چنا نچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰه تعالیٰ نے اپنے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کَو بَوْفَضِیر کے یہود یوں سے جوننیمت دلائی تو تم نے ان پرندا پنے گھوڑے دوڑ ائے شے اور نہ اونٹ ، یعنی اس کیلئے تمہیں کوئی مشقت اور کوفت نہیں اٹھانا پڑی، صرف دو میل کا فاصلہ تھا، سب لوگ پیدل چلے گئے اور صرف رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم سوار بوئے ، ہال الله تعالیٰ اس الله تعالیٰ ہم شے پرقادر ہے۔ اللّٰه تعالیٰ الله تعالیٰ ہم شے پرقادر ہے۔ اللّٰه تعالیٰ الله تعالیٰ ہم شے پرقادر ہے۔

يزمِرَاطُالِمِنَانِ) 68

مرادیہ ہے کہ بنوئیٹر سے جو مال غنیمت حاصل ہوئے اُن کیلئے مسلمانوں کو جنگ نہیں کرنا پڑی بلکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کُواُن پر مُسلَّط کرویا توبہ مال حضورا کرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی مرضی پر مَوتوف ہے، وہ جہاں چاہیں خرج کریں۔رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے یہ مال مہا جرین پر تقشیم کردیا اور انصار میں سے موف تین صاحب حاجت لوگوں کو دیا اور وہ تین حضرت ابود جانہ ساک بن خرشہ، حضرت مہل بن حذیف اور حضرت حارث بن صمیّہ دَحِی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ مَیں۔ (1)

مَا اَفَاءَاللهُ عَلْىَ سُوْلِهِ مِنْ اَهُلِ الْقُلْى فَلِلّهِ وَلِلْمَّسُولِ وَلِنِى الْقُرُبِي وَالْيَكُمُ وَالْيَكُمُ وَالْيَكِيْنِ وَالْجِنِ السَّبِيلِ لِآقَ لَا يَكُونَ دُولَةً بَثْنَ الْاَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا اللهُ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهْكُمُ الرَّسُولُ اللهُ اللهُ

توجیدہ کنزالا پیمان :جوغنیمت ولا گی اللّٰہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللّٰہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور پیمیوں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے کہ تمہارے اغنیا کا مال نہ ہوجائے اور جو پچھتہ ہیں رسول عطافر مائیں وہ لواور جس سے منع فرمائیں بازر ہواور اللّٰہ سے ڈرو بے شک اللّٰہ کاعذاب سخت ہے۔

توجیدہ کنزالعِرفان: اللّٰہ نے اپنے رسول کوشہر والول سے جوننیمت ولائی تو وہ اللّٰہ اور رسول کے لیے ہے اور رشتہ داروں کے لیے اور تیبیموں اور مسکینوں اور مسافر وں کے لیے ہے تا کہ وہ دولت تمہارے مالداروں کے درمیان (ہی) گردش کرنے والی نہ ہوجائے اور رسول جو کچھتہیں عطافر مائیں وہ لے لواور جس سے تمہیں منع فر مائیں تو تم بازر ہواور اللّٰہ سے ڈرو بیشک اللّٰہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

.....مدارك، الحشر، تحت الآية: ٦، ص٢٢٤، خازن، الحشر، تحت الآية: ٢، ٢/٤٦٤، ملتقطًّا.

تفسيره كاطالحيان

﴿ مَا اَ فَاعَاللّٰهُ عَلَىٰ مَسُولِهِ مِنَ اَهْلِ الْقُلْى : اللّٰه نے اپنے رسول کوشپر والوں سے جوغنیمت ولائی۔ پعض مفسرین کے نزدیک پہلی آیت میں غنیمت کا جوتھ مذکور ہوااس آیت میں اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے اور بعض مفسرین نے اس قول کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی آیت بنونفیر کے آموال ہے متعلق نازل ہوئی ، ان کواللّٰه تعالی نے اپنے رسول کیلئے خاص کیا اور یہ آیت ہراس شہر کے آموال غنیمت کے بارے میں ہے جس کومسلمان اپنی قوت سے حاصل کریں اور یہاں ان آموال کے یا نچویں جھے کامشر ف بیان کیا گیا ہے۔

اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ کُوشِمِ والوں سے جوغیبہت ولائی وہ اللّٰه تعالیٰ اور رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ کَیلئے ہے اور ان کے ساتھ ساتھ رسول اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے رشتہ واروں (یعنی بنی ہاشم اور بنی مُظِب) کیلئے اور تیبیوں ، سکینوں اور مسافروں کے لیے ہے تا کہ وہ وولت تمہارے مالداروں کے درمیان گھو منے والی چیز نہ ہوجائے اور غریب، فقیرلوگ نقصان میں رہیں۔ زمانہ جاہلیّت میں وستورتھا کہ فینیمت میں سے ایک چوتھائی تو سروار لے لیتا اور باقی قوم کیلئے چھوڑ ویتا تھا، اس میں سے مال وارلوگ میں وستورتھا کہ فینیمت میں سے ایک چوتھائی تو سروار لے لیتا اور باقی قوم کیلئے چھوڑ ویتا تھا، اس میں سے مال وارلوگ بہت زیاوہ لے لیتے اورغریوں کیلئے بہت ہی تھوڑ ایچتا تھا، اس معمول کے مطابق لوگوں نے سرکا رووعاکم صَلَّی اللهٰ تَعَالیٰ فَاسَی وَاللّٰهُ تَعَالیٰ فَاسَی عَلَیْهِ وَسَلَّم سے عَرض کیا کہ حضور غذیمت میں سے چوتھائی لیں ، باقی ہم با ہم تقسیم کرلیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس کارو فرما ویا اور اس کا طریقہ ارشاد فرما یا۔ (1)

1 .....خازن، الحشر، تحت الآية: ٧، ٤٧/٤، مدارك، الحشر، تحت الآية: ٧، ص ٢٢٤، ملتقطاً.

فَسَيْرِصَرَاطُالِحِمَانَ) ( 70 جلددة

<sup>2.....</sup>روح البيان، الحشر، تحت الآية: ٧، ٩/٩ ٢ ٤، مدارك، الحشر، تحت الآية: ٧، ص ٤ ٢ ٢ ١، ملتقطاً.

# لِلْفُقَرَآءِ الْمُهْجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُرِجُوْا مِنْ دِيَامِ هِمْ وَاَمُوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضَلَّا قِنَ اللهِ وَمِضُوانًا وَ يَنْصُرُونَ اللهَ وَمَسُولَهُ لَا يَبْتَغُونَ فَضَلَّا قِنَ اللهَ وَمَسُولَهُ لَا يَبْتَغُونَ فَ اللهَ وَمَسُولَهُ لَا اللهِ وَمَسُولَهُ اللهِ وَمَسُولَهُ اللهِ وَمَسُولَهُ اللهِ وَمَسُولَهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَا اللهِ وَمِنْ أَلَّا وَاللّهُ وَمُواللّهُ وَمَا اللهِ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَمَا اللهُ وَاللّهُ وَا لَهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَل

ترجمہ کننالایمان: ان فقیر جمرت کرنے والوں کے لیے جواپنے گھر وں اور مالوں سے نکالے گئے اللّٰہ کافضل اور اس کی رضا عیا ہے اور اللّٰہ ورسول کی مدد کرتے وہی ہے ہیں۔

ترجید کنڈالعوفان: ان فقیر مہاجروں کے لیے جواپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکالے گئے اس حال میں کہ اللّٰہ کی اللّٰہ کا طرف سے فضل اور رضا جا ہتے ہیں۔ طرف سے فضل اور رضا جا ہتے ہیں۔

﴿ لِلْفُقَدَآءِ النَّهُ هُجِرِيْنَ الَّذِيْنَ أُخُدِجُوْ امِنْ دِيَا مِ هِمْ وَاَ مُوَالَهِمْ : ان فقير مها جرول کے لیے ہے جوابے گھرول اور اپنے مالوں سے نکالے گئے۔ ﴾ یعنی مال فنیمت میں جسا کہ اُو پر ذکر کئے ہوئے لوگوں کا حق ہے ایسا ہی یہ مال ان فقیر مہا جرول کے بھی ہے جوابے گھرول اور مالوں پر کفارِ مکہ نے قبضہ کر مہا جرول کے بھی ہے جوابے گھرول اور مالوں پر کفارِ مکہ نے قبضہ کر لیا اور اُن کا حال یہ ہے کہ ووا للّٰہ تعالیٰ کافضل یعنی آخرت کا ثواب اور اس کی رضاحیا ہے ہیں اور اپنے جان و مال سے دین کی جمایت میں اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدوکرتے ہیں ، وہی ایمان اور اضلاص میں سے ہیں۔ (1)

### فقيرمها جرصحاب وكرام دَحِينَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كاحال اوران كى فضيلت

حضرت قنادہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فَر ماتے ہیں کہ ان مہاجرین نے گھر، مال اور کنے اللّٰه تعالیٰ اور رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ اور رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْدُولِ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَانِیهِ وَاسْلَم کو قبول کیا اور ان تمام شدتوں اور مختیوں کو گوارا کیا جواسلام قبول کرنے کی وجہ سے انہیں پیش کرنے کی وجہ سے انہیں پیش کرنے کی وجہ سے انہیں پیش کا کا تعلیٰ میں ان کی حالتیں یہاں تک پہنچیں کہ بھوک کی شدت سے بیٹ برپھر باندھتے تھے

1 .....خازن، الحشر، تحت الآية: ٨، ٢٤٨/٤، مدارك، الحشر، تُحت الآية: ٨، ص ٢٢٥، ملتقطاً.

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ ( 71 ) جلدد

اور سردیوں میں کپڑانہ ہونے کے باعث گڑھوں اور غاروں میں گزارا کرتے تھے۔ (1)

ان صحابهُ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُم کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عمر و دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَا عَنْهُمَا مِن عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ کی فضیلت کے بارے میں حضرت عبد اللّه بن عمر و دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُمُ کی فضیلت کے ارشاد فر مایا ' فقر اعمہا جرین مالداروں سے حیالیس سال میں جائیں گے۔ (2) میں جائیں گے۔ (2)

دوسری حدیث میں حضرت ابوسعید خدر ک دَضِی اللهٔ مَعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَی اللهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِيهٖ وَسَلَمَ نِے ارشاد فر مایا ''اے تنگدست مہاجرین کے گروہ اِئتہیں بشارت ہو، قیامت کے دن تم کمل نور کے ساتھ امیر لوگوں سے نصف دن پہلے جنت میں داخل ہو گے اور یہ نصف دن یا نچے سوہرس کے برابر ہے۔ (3)

نوٹ: یا درہے کہ فقراء مہاجرین بعض مالداروں سے 40 برس پہلے جنت میں جائیں گاور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گاور بعض سے 500 برس پہلے جنت میں جائیں گے، البذا پہلے والی حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں جیسا کہ فقی احمد یارخال نعیمی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ بِهِلَىٰ حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں: خیال رہے کہ یہ فقراء بعض امیروں سے جالیس سال پہلے اور بعض امیروں سے بانچے سورس والی حدیث کے خلاف نہیں۔ (4)

### آيت الله فُقَر آءِ المُهجرين "عمعلوم بونے والےمسائل

ال آیت سے جارمسکے معلوم ہوئے،

(1).....اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان مہاجرمسلمانوں کوفقراءفر مایا جواپنے اُموال وغیرہ مکہ معظمہ میں جھوڑ کرآئے تھے،اس سے معلوم ہوا کہا گر کفارمسلمانوں کے مال پر فبضہ کرلیں تو وہ اس کے مالک ہوجائیں گے۔

(2) ..... مہا جرصحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُمْ حضورِ اقد سُ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ کَیٰ مُروکے لِیَّ آئے تھے اور الله تعالیٰ نے فرمایا کہ میری مدو کے لئے آئے ،اس ہے معلوم ہوا کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَیٰ مُروکر ناالله تعالیٰ کے دین کی مدوکر ناہے۔
تعالیٰ کی مدوکر ناہے یعنی حقیقت میں الله تعالیٰ کے دین کی مدوکر ناہے۔

1 ----خازن، الحشر، تحت الآية: ٨، ٢٤٨/٤.

2 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، ص ٩١٥، الحديث: ٣٧(٢٩٧٩).

3 .....ابو داؤد، كتاب العلم، باب في القصص، ٢/٣ ٤٥، الحديث: ٣٦٦٦.

المتاجيح، باب تعنل الفقراء وما كان من عيش النبي صلى الله عليه وسلم، الفصل الاول، ٦٦/٧، تحت الحديث: ٥٠٠٢ مـ

تَسْيَرِصَ لِطُالِحِيَانِ) \_\_\_\_\_\_ ( 72 \_\_\_\_\_\_\_ جلدد8

(3)....الله تعالی کے بندوں کی مدولیناشرکنہیں۔

(4) .....خلفاءِراشدىن دَصِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَى خلافت برق ہے ، كيونكه ان خلافتوں كوسارے مهاجرين وانصار دَصِّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَے حَقْ كَهااوروه سب سيح بين -

وَ الَّذِيْنَ تَبُوَّوُ اللَّالَ وَ الْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ النَّهِمُ وَلا يَجِدُ وَنَ فِي صُدُومِ هِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُو اوَيُؤْثِرُونَ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً \* وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ عَلَى اَنْفُسِهِ مُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً \* وَمَنْ يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ قَا ولَلْ كَهُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

توجهه پمنزالایدهان:اوروه جنهوں نے پہلے سے اس شہراورایمان میں گھر بنالیادوست رکھتے ہیں انہیں جوان کی طرف چرت کرکے گئے اور اپنی وان کو ترجیح ویتے اس چیز کی جودیئے گئے اور اپنی جانوں پران کو ترجیح ویتے ہیں اگر چیا نہیں شدید بھی تی ہواور جواپیے نفس کے لاچ سے بچایا گیا تو وہی کا میاب ہیں۔

ترجہ کے کنوالعوفان: اور وہ جنہوں نے ان (مہاجرین) سے پہلے اس شہر کواور ایمان کوٹھ کا نہ بنالیاوہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے دلول میں اس کے متعلق کوئی حسد نہیں پاتے جوان کو دیا گیا اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگر چہانہیں خود حاجت ہواور جواپے نفس کے لالچ سے بچالیا گیا تو وہی لوگ کا میاب ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ مَنَهُ وَأُلْلَهُ اَمَ وَالْإِنْهَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ : اور وہ جنہوں نے ان (مہاجرین) سے پہلے اس شہرکواورا یمان کو شھانہ ہنالیا۔ ﴾
اس آیت میں انصار صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُمْ کی انتہائی مدح وثنا کی گئ ہے، چنا نچیاس آیت کا خلاصہ بیہ کہ جنہوں نے مہاجرین سے پہلے یاان کی ہجرت سے پہلے بلکہ نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی تشریف آوری سے پہلے اس شہر مدینہ کواپنا وطن اورا یمان کواپنا ٹھکانہ بنالیا، اسلام لائے اور حضورِ اقدس صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ کی تشریف آوری ا

شَيْرِصَرَاطُالِمِيَّانَ) (73 جلدفة

ے دوسال پہلے مسجدیں بنائیں ،ان کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں ہے محبت کرتے ہیں (ادراس) کا عملی ثبوت دیتے ہوئے ) اپنے گھروں میں اُنہیں ٹھہراتے اور اپنے مالوں میں نصف کا انہیں شریک کرتے ہیں اور وہ اپنے دلوں میں اُس مال کے بارے میں کوئی خواہش اور طلب نہیں پاتے جوان مہاجرین کو دیا گیا اور وہ اپنے اُموال اور گھر ایٹار کر کے مہاجرین کواپنی جانوں پرترجیج ویتے ہیں اگر چرانہیں خود مال کی حاجت ہوا ورجس کے نفس کولا کی سے پاک کیا گیا تو وہی کا میاب ہیں۔

نوٹ: بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت کا تعلق بچیلی آیات کے ساتھ ہے اور اس میں انصار صحابہ کرام دَحِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے لئے بھی اس مال کا حصہ بیان کیا گیاہے جو بنونضیر کے یہودیوں سے حاصل ہوا۔ <sup>(1)</sup>

#### انصار صحابة كرام دَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمُ كَالِبِ مثل ايثار

انصارصحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ نے مہا جرصحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے ساتھ جس انْحُوَّت ،محبت اور ایثار کا مظاہرہ کیا تاریخ میں اس کی مثال ملناانتہائی مشکل ہے، یہاں ان کے ایثار کے تین واقعات ملاحظہ ہوں،

- (1) ..... حضرت البو ہر میر ه دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کی بارگاه میں انصار نے عرض کی: ہمارے اور ہمارے (مهاجر) بھائیوں کے درمیان کھجور کے درخت تقسیم فرماد ہیجئے۔ آپ صلّی اللهُ مَعَالَی عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم نَاللّهُ مَعَاللّه عَمَاللّهُ مَعَاللّه عَمَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلّم نَاللّه وَسَلّم نَاللّه وَاللّه وَسَلّم نَاللّه وَسَلّم نَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَاللّهُ وَاللّه وَال
- (2) ..... حضرت انس دَصِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَرِ ماتے ہیں: حضورِ انورصَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى بَكُرِیْنَ مِیں جاگیریں بَخْشَنْ کے لئے انصار کو بلایا تو انہوں نے عرض کی: اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو ہمارے قریشی بھائیوں کے لئے لکھ دیجئے حالانکہ وہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے باس نہ تھے۔ (3)
- (3).....حضرت اليوم ريره وَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فر مات مين كه رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت مين أيك
- البيان، الحشر، تحت الآية: ٩، ٣٢/٩؛ حازن، الحشر، تحت الآية: ٩، ٤٨/٤، مدارك، الحشر، تحت الآية:
   ٩، ص ٥ ٢ ٢ ٢ ، ملتقطاً.
  - 2 ....بخارى، كتاب الشروط، باب الشروط في المعاملة، ٢/٠٢، الحديث: ٢٧١٩.
    - 3 .....بخارى، كتاب المساقاة، باب كتابة القطائع، ٢/٢ ، ١، الحديث: ٢٣٧٧.

رتفسيرص كاطالجنان

شخص حاضر ہوااور عرض کی نیاد سو لَ اللّه اِصلّی الله تعالی عَلَیْه وَ الله وَسَلّم ، مجھے بھوک گی ہوئی ہے۔ آپ نے از واح مُطّهرات کو حَسَی الله تعالی عَنْهِنَ کے پاس کسی کو جیج کرمعلوم کیا لیکن کھانے کی کوئی چیز نہ کلی ، حضورا قدس صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا'' جو خص آج رات اے مہمان بنائے گاالله تعالی اس پررحم فرمائے۔ انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے اور عرض کی : یاد سول الله اصلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَسَلّم ، میں حاضر ہوں۔ چنا نچو وہ اس آ دمی کو اپنے گھر لے گئے اور اپنی زوجہ سے کہا: دسول الله اصلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کامہمان آ یا ہے، لہذا تم نے اس سے کوئی چیز بچا کر نہیں رکھنی۔ انہوں نے عرض کی : ہمارے پاس تو بچوں کی خوراک کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا: جب عشاء کا وقت ہو جائے تو تم بچوں کو بہلا بچسلا کر مُل و بین ، بھر جب ہم کھانا کھانے بیٹھیں تو تم چراغ درست کرنے کے بہائے آ کرا سے بھوا دینا ، اگر آج رات ہم بھو کے رہیں تو کیا ہوگا۔ چنا نچہ بھی بچھیں گیا گیا اور جب ضبح کے وقت وہ خص نبی کر یم صَلّی الله تعالی عَلَیْهُ وَالله وَسَلّم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا ''الله تعالی نے تمہاری کارگر اری کو بہت پیند فرمایا '

ترجيدة كنزُ العِرفان: اوروه اپن جانوں پرترجي ويتي بيں اگرچه انہيں خود حاجت ہو۔ (1) وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمُ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

#### نفس کے لا کچ ہے پاک کئے جانے والے کا میاب ہیں

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جن حضرات کے نفس کولا کی سے پاک کردیا گیا وہ حقیقی طور پر کامیاب ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جیسی بری عادت ہے بچنا بہت مشکل ہے اور جس پر اللّه تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتو وہی اس عادت سے نج سکتا ہے۔ یہ عادت سے نج سکتا ہے۔ یہ عادت سے نج سکتا ہے۔ یہ عادت سے نج سکتا ہے، چتا نچہ عادت سے نج سکتا ہے، چتا نچہ حضرت جابر بن عبد اللّه رَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه مَنْهُ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فَ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ الل

اوراس سے بچناکس قدر فائدہ مند ہےاس کا اندازہ ورج ذیل روایت سے لگایا جاسکتا ہے، چنانچیہ

1 ....بخارى، كتاب التفسير، باب ويؤثرون على انفسهم... الخ، ٣٤٨/٣، الحديث: ٤٨٨٩.

2....مسلم، كتاب البروالصلة والآداب، باب تحريم الظلم، ص١٣٩٤، الحديث: ٥٥(٨٥٥٦).

يزم كاظالحيّان (75)

( v

مروی ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَضِیَ اللهٔ تَعَانی عَنهٔ بیٹُ اللّه شریف کا طواف کررہے اور بید عاما نگ رہے تھے: اے اللّه اعزُو بَحْلُ ، مجھے میر نے نفس کی حرص سے بچا۔ اس سے زائدوہ کچھ بیش کہتے تھے، جب ان سے اس کے بارے میں اِستفساد کیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جب مجھے میر نے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا گیا تو نہ میں چور کی کروں گا، نہ زنا کروں گا اور نہ ہی میں نے اس قتم کا کوئی کام کیا ہے۔ (1)

اللَّه تعالى ہم پراپنار حم فرمائے اور ہمیں نفس کے حص اور لا کچے سے محفوظ فرمائے ،ا مین۔

#### آيت" وَالَّذِينَ تَبَوَّ وُّالدَّاسَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ "عدماصل مونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہو کیں ،

- (1) .... صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالى عَنْهُمْ كَي عظمت وشان اوران كے اوصاف بیان كرنا اللّٰه تعالى كى سنت ہے۔
- (2) .....انصار صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمْ كَاتْعِرِيقِ مِينِ اللهُ تعالَىٰ نے يفر مايا كه وه مهاج صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنْهُمْ سے محبت كرتے ہيں ، اس سے معلوم ہوا كه تمام مهاجر صحابة كرام دَضِى اللهُ تعَالَىٰ عَنْهُمْ سے محبت كرنا كمالِ ايمان كى نشانى ہے۔ (3) .....مركار ووعاكم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بركت نے انصار صحابة كرام دَضِىَ اللهُ تعَالَىٰ عَنْهُمْ كول ايسے ياك

كرويئے كدوہ مها جرصحابة كرام دَصِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمْ سے حسد نہيں كرتے اوران كے ساتھ محبت وإیثار كاسلوك كرتے ہيں۔

وَالَّذِينَ جَاءُوْمِنُ بَعُدِهِمُ يَقُولُوْنَ مَ بَّنَا غُفِرُ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اللَّهِ فِي الْغُورُ لَنَا وَ لِإِخْوَانِنَا اللَّهِ فِي الللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللِهُ فِي الللَّهُ فِي اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي الْمُعْلِمُ فِي الْمُعْلِمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ فِي اللَّهُ وَالْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُ

مَ بَّنَا إِنَّكَ مَعُونٌ مَّ حِدْمٌ صَّ

توجمه النزالابیمان: اوروہ جواُن کے بعد آئے عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں بخش وے اور ہمارے بھائیوں کوجوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ ندر کھا ہے رب ہمارے بے شک تو

1 .....تفسير طبري، الحشر، تحت الآية: ٩، ٢ / ٢٠٠٠.

سَيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانَ

E &

ملددهم

76

#### ہی نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

توجید کنڈالعوفان: اوران کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو پخش دے جوہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دل میں ایمان والوں کیلئے کوئی کینہ نہر کھ، اے ہمارے دب! بیشک و نونہایت مہر بان، بہت رحمت والا ہے۔

﴿ وَالَّذِي ثِنَ جَاءً وُصِيَّ بَعْدِهِمُ : اوران كے بعد آنے والے۔ ﴿ يعنى مهاجرين اورانسار كے بعد آنے والے عرض كرتے ہيں: اے ہمارے رب! ہميں اور ہمارے ان بھائيوں كو بخش دے جوہم سے پہلے ايمان لائے اور ہمارے دل ميں ايمان والوں كيلئے كوئى كينه نه ركھ ، اے ہمارے رب! بيشك تو نہايت مهر بان ، رحمت والا ہے اور تو اپنى مهر بانى اور رحم كے صدقے ہمارى اس دعا كو قبول فرما۔ (1)

یا در ہے کہ مہاجرین وانصار کے بعد آنے والوں میں قیامت تک پیدا ہونے والے تمام مسلمان داخل ہیں اور ان سے پہلے ایمان لانے والوں میں تمام صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمْ داخل ہیں۔

#### صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ سے بغض ركھنے والے ايمان والوں كى أقسام سے خارج ہيں كي

اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُہُ کے بارے دل میں کینہ ندر کھنا ایمان کی علامت اوران کے بارے میں بغض سے نیجنے کی دعا کرنامسلمانوں کا طریقہ ہے۔ صدر ُ الا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَحمهُ اللّٰهِ تعَالٰی علاقہ مائی بغض سے نیجنے کی دعا کرنامسلمانوں کا طرف ہے بغض یا کدورت ہواور وہ اُن کے لیے دعائے رحمت واستغفار غلیٰ فرماتے ہیں: جس کے وِل میں کسی صحابی کی طرف ہے کیونکہ یہاں مونین کی تین قسمیں فرمائی گئیں۔ مہاجرین ، انصار اور ان کے بعد والے جو اُن کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کے بعد والے جو اُن کے تابع ہوں اور ان کی طرف سے دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت کریں تو جو صحابہ سے کدورت رکھے رافضی ہو یا خارجی وہ مسلمانوں کی ان مینون قسموں سے خارج ہے۔ (2)

#### صحابةِ كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ سِيغِض ركھنے كانتيجِهِ ﴾

صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُمُ وه مبارك سِتيال بين جنهين اللَّه تعالى في بيار حدبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

**1** ....روح البيان، الحشر، تحت الآية: ١٠، ٣٦/٩-٤٣٧.

2 ..... خزائن العرفان ،الحشر ،تحت الآبية : • ١،ص ١١ • ١ ـ

رِمِرَاوُالِمِنَانِ) ( 77 ) جلد

عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَ صحبت اختيار كرنے كے ليے نتخب فر مايا وران كى عظمت وشان كوقر آنِ مجيد ميں بيان فر مايا بيكن افسوں!

يجھلوگ خودكومسلمان بھى كہتے ہيں اوران كے سينے صحابة كرام دَحِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَ بَخْصَ ہے بھرے ہوئے ہيں، انہيں صحابة كرام دَحِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَ بِخْصَ ہے بھرے ہوئے ہيں، انہيں صحابة كرام دَحِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كے لئے اِستغفار كرنے كا حكم ويا گيائيكن بيائييں گالياں ويتے ہيں جيسا كه أمُّ المؤمنين حضرت عائشہ صديقة دَحِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَيلِكَ اِستغفار كرنے به بيں كه انہيں گالياں ويتے ہيں۔ (1)

ایسےلوگوں کے لئے درج ذیل حدیث پاک میں بڑی عمرت ہے، چنانچہ

اللّٰه تعالیٰ ایسےلوگوں کو ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے اوران کے دلوں کو صحابیر کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ کی عظمت وشان ہے معمور فر مائے ، امین ۔

# ملمانوں ہے بغض نہر کھنے کے سبب جنت کی بشارت ملی گا

آیت بیاک میں مذکور دعا سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جمیں اپنے دل میں کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور کین بھی مسلمان کے بارے میں بغض اور کین بیس رکھنا چاہیے، یہاں اس سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظ ہو، چنا نچر حضرت انس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ فَر ماتے ہیں: ایک بار جم سرکار دوعاکم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی بارگاہ میں حاضر تصفیق آپ صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی بارگاہ میں حاضر تصفیق آپ صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَ

1 ....مسلم، كتاب التفسير، ص ١٦١١، الحديث: ٥٥ (٣٠٢٢).

2 .....ترمذي ، ابواب المناقب ، باب فيمن سبُّ اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، ٣٠٢٥ ، الحديث: ٣٨٦٤ ، دار ابن -.

بيرو ت.

سَنوصِرَاطُالِحِيَانَ ﴾

ملددهم

78

ارشادفر مایا: ابھی اہلِ جنت میں سے ایک آدئی تمہار سے سامنے آئے گا، تو انصار میں سے ایک خص آیا جس کی داڑھی سے وضو کا پانی شبک رہا تھا اور وہ با کیں ہا تھ میں اپنا جو تا لاکائے ہوا تھا۔ پھر جب دوسراون ہوا تور سولُ اللّٰه صَلّٰی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّٰمَ نَے فر مایا ''ابھی تمہار سے سامنے اہلِ جنت میں سے ایک آدئی آئے گا، چنا نچہ وہ ہی آدئی اپنی پہلے دن والی کیفیقیت کے مطابق آیا۔ پھر جب تیسرادن آیا تو حضور اقد س صلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے پھراسی طرح ارشاد فر مایا اور پھر وہ ہی آدئی آیا۔ جب رسول کر یم صلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْوالِهِ وَسَلّمَ تَشْرِیف لے گئے تو حضر سے عبد اللّٰه بن عمروبن عاص دُصِی الله تَعَالٰی عَلٰهُ مَالُ ہے کہ میں دُصِی الله تَعَالٰی عَلٰهُ مَالُ مَ ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جاوَں گا، الہٰ ذا اگر آپ مناسب خیال کریں تو میری قتم کا وقت ختم ہونے تک ججھے اپنے ایس رہنے کی اجازت دے دیں۔ اس نے کہا: ٹھیک ہے۔

حضرت الس دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ فَرِماتِ مِين : حضرت عبد الله ين عمر ودَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مَن اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ تَعَالَىٰ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَىٰ كَا وَكُرُكُرَ تا اوراس كَي عَلْمَتَ وَكِير يا كَي بيان كُرتا ، يبها اس كاحال بي تقاكد جب و والبي بستر پركرو ف بدات الآله تعالى كا وَكُرُكُرَ تا اوراس كَي عَلْمَت و كِير يا كَي بيان كُرتا ، يبها است كدوه في كافرار كي المقااور في الجي طرح وضوي اور مين في السي كليه في من الله كي بندك إليه عَلَيْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ كَمِينَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ كَوْمَتُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالْمُ اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَال

\_\_\_\_\_\_ جلددهم

عمل ہے جس نے تخیے جنت میں پہنچادیا ہے اور یہی وہ عمل ہے جس کی ہم طاقت اور اِستطاعت نہیں رکھتے۔(1) اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بغض اور کیپندر کھنے ہے محفوظ فر مائے ،ا مین۔

#### آيت ' وَالَّذِينَ جَاءُ وُمِنْ بَعْدِهِمْ "عاصل مونے والى معلومات

اس آیت ہے مزید تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... ہرمسلمان کو چاہئے کہ صرف اپنے لئے دعا نہ کرے بلکہ اپنے بزرگوں کے لئے بھی دعا کیا کرے۔
- (2)..... بزرگانِ دین خصوصاً صحابہ کرام اورابلِ بیت دَصِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَ نَهُمْ کے عُرس جُتم ، نیاز اور فاتحہ اعلیٰ چیزیں ہیں کہ ان میں ان بزرگوں کے لئے دعاہے۔
- (3) .....مومن کی پیچان میہ کہ تمام صحابہ کرام اور اہل بیت دَعِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمْ سے اچھی عقیدت رکھے اور ان کے لئے دعائے مغفرت کرے۔

اَلَمُ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَا نِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْمُتَرَ إِلَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ الْمُتَرَاكِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ وَلا نُطِيعُ فِيكُمُ اَحَدًا الْمُلَالُونِ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْ

توجهه کنزالایدمان : کمیاتم نے منافقوں کونید یکھا کہ اپنے بھائیوں کا فرکتا ہیوں سے کہتے ہیں کہ اگرتم نکالے گئے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ نکل جائیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کبھی کسی کی نہ مانیں گے اور تم سے لڑائی ہوئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللّٰه گواہ ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔

ترجيه كنزًالعِدفان: كياتم في منافقول كوندد مكها كهائي ابل كتاب كافر بهائيوں سے كہتے ہيں كوشم ہے اگرتم نكالے گئے

1 ....سنن الكبرى للنسائي، كتاب عمل اليوم والليلة، ما يقول اذا انتبه من منامه، ٦/ د ٢١، الحديث: ٩٩ ٦ . ١ .

يزمَرَاوُالِجِنَانِ (80 جلد

توضرورہم تمہارے ساتھ تکلیں گے اور ہرگز تمہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اگرتم سے لڑائی کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے اور اللّٰه گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ ضرور جھوٹے ہیں۔

﴿ اَلَمْ تَدَرالَى الّذِينَ نَافَقُوا : كَيَاتُم فِي مِنافقوں كوند كِيصا ﴾ اس آيت كا خلاصہ يہ ہے كدا ہے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم ، كيا آپ في عبد الله بن أبي سلول منافق اور اس كے ساتھيوں كوند ويكھا كدا ہے ابل كتاب كا فر بھائيوں بنو تريظ اور بنونظير سے كہتے ہيں كدا گرتم مدينة منورہ سے ذكالے گئو قو ضرورہ م تبہار سے ساتھ جائيں گے اور ہر گزتبهار سے خلاف كسى كا كہانہ مانيں گے نہ مسلمانوں كا نہ رسولِ اكرم كا ، اور اگرتم سے لڑائى ہوئى تو ہم ضرور تمہارى مدوكريں گے اور تمہار سے منافقين كے يہ سب وعد ہے جھوٹے ہيں۔ (1)

#### آيت "أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا" عداصل مونے والى معلومات

ال آیت ہے جار باتیں معلوم ہوئیں،

- (1).....منافق کفار کے بھائی ہیں مومنوں کے بھائی نہیں ،اگر چہوہ بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں لیکن وقت پر کفار ہی کا ساتھ دیتے ہیں ۔
  - (2).....کفارکو بھائی سمجھنااور بھائی کہنا منا فقوں کا کام ہے۔
- (3).....منافق درحقیقت کسی کا ساتھی نہیں اور نہ ہی اس کے وعدول کا کوئی اعتبار ہے، نہ کفار کواس پراعتبار آتا ہے اور نہ مسلمانوں کو۔
- (4) .....الله تعالی اینے صبیب صَلَّی اللهُ تعَالی عَلیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کوان کے خفیدراز وں پراطلاع دیتا ہے کیونکہ منافقوں کی یہ گفتگونہایت راز داری کے ساتھ تنہائی میں ہوئی تھی۔

# كَيِنَ أُخْرِجُو الايخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَيِنَ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ فَلِينَ أُخْرِجُو الا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَيِنَ الْمَا يُنْصَرُونَ ﴿ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَا يَنْصُرُونَ ﴾ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَا يَنْصُرُونَ ﴾ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَا إِنْ فَصَرُونَ ﴾ وَلَإِنْ نَصَرُونَ ﴿ وَلَا يَنْصُرُونَ ﴾ وقالم المنافق المنافق

1 .....روح البيان،الحشر،تحت الآية: ١١، ٤٣٨/٩، خازن، الحشر، تحت الآية: ١١، ٤٠٠٥، مدارك، الحشر، تحت الآية: ١١، ص٢٢٦، ملتقطاً.

يزمِرَاطُالِحِيَان) (81 جلدد

ترجمة كنزالايمان: اگروہ نكالے كئے توبياُن كے ساتھ نة كليں گے اور ان سے لڑائی ہوئی توبيان كی مدونہ كریں گے اور اگران كی مدد كی بھی توضرور بیپٹے پھیر كر بھاگیں گے پھر مدونہ یا كیں گے۔

ترجید کنزالعِدفان: قتم ہے اگروہ نکالے گئے توبیان کے ساتھ نہ کلیں گے اور قتم ہے اگر اُن سے لڑائی کی گئی توبیہ ان کی مددنہ کریں گے اور قتم ہے اگریہ ان کی مدد کریں گے تو ضرور پیٹھ پھیر کر بھا گیں گے پھران کی مددنہ کی جائے گ

﴿ لَإِنْ أَخْوِجُوْ الا يَخْدُوجُوْنَ مَعَهُمْ اللّهِ عِلَى الرّوہ نکالے گئے توبیان کے ساتھ نگلیں گے۔ ﴾ اس آیت میں منافقین کے حال کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فر مایا گیا کہ اگر وہ یہود کی مدینے سے نکالے گئے توبیمنافق ان کے ساتھ نگلیں گاور اگران یہود یوں سے لڑائی کی گئی توبیمنافق ان کی مدونہ کریں گے، چنا نچا ایسانی ہوا کہ یہود یوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا گیا اور منافقین ان کے ساتھ نہ نکلے اور یہود یوں سے لڑائی ہوئی کیکن منافقوں نے یہود یوں کی مدونہ کی درکریں گے تو ضرور بیٹھ پھیر کر بھاگ جا کیں گئر جب یہ مدوگار بھاگ فر مایا کہ اگر بالفرض منافق یہود یوں کی مدونہ کی مدونہ کی اللّه تعالیٰ انہیں ہلاک فر مادے گا اور ان کا تفرق ہونے کے بعدان کا نفاق انہیں نفع نہ دے گا۔ (1)

# لاَانْتُمُ اَشَكُّى هَبَةً فِي صُلُومِ هِمُ مِّنَ اللهِ لَذَلِكَ بِاَنَّهُمُ قَوْمٌ لاَيفَقَهُونَ

ترجمة كنزالايمان: بشك أن كردول مين الله سے زياد وتمهارا ڈرہے بياس ليے كه وه ناسمجھ لوگ ہيں۔

ترجیه کنزالعوفان: بیشک ان کے دلوں میں اللّٰہ ہے زیادہ تمہارا ڈرہے بیاس لیے کہ وہ ناسمجھ لوگ ہیں۔

.....خازن، الحشر، تحت الآية: ٢١، ١٤، ٢٥٠/٤ مدارك، الحشر، تحت الآية: ٢١، ص٢٢٦، ملتقطاً.

سيوم َ لَوْ الْحِمَانِ) 82 ملدد

﴿ لَا انْ تُتُمْ اَشَدُّى هَبَةً فِي صُلُ وَمِ هِمْ مِنَ اللهِ : بِيكُ ان كولوں میں الله سے زیادہ تمہارا ڈرہے۔ ﴾ یعنی اے مسلمانو! آ بیشک ان منافقوں کے دلوں میں الله تعالی سے زیادہ تمہارا ڈرہے کہ تمہار سے سامنے تو کفر کا اظہار کرنے سے ڈرتے ہیں اور یہ جانے ہوئے بھی کہ الله تعالی دلول کی چیبی باتیں جانتا ہے دل میں کفرر کھتے ہیں۔ ان کایہ ڈراس لیے ہے کہ وہ ناسجھ لوگ ہیں ، الله تعالی کی عظمت کوئیس جانے ورنہ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسا اس سے ڈرتے۔ (1)

لائيقَاتِلُوْنَكُمْ جَبِيعًا إِلَّا فِي قُمَّى مُّحَصَّنَةٍ اَوْمِنُ وَّهَ آءِجُنُهِ الْمُعْ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

توجمہ کنزالایسان: یہسب مل کربھی تم سے نہاڑیں گے گر قلعہ بند شہروں میں یا دُھسوں کے پیچھے آ پس میں ان کی آنچ سخت ہے تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ میں بیاس لیے کہ وہ بے عثل اوگ میں۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: یہسب (مل کربھی)تم سے نہاڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یادیواروں کے پیچھے ہے،ان کی آپس میں لڑائی بہت بخت ہے۔تم انہیں اکٹھا تبجھتے ہو حالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں، یہاس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔

﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَوِيْعًا: يسب (مل كربهم) تم سے نباڑیں گے۔ ﴿ يعنی اے مسلمانو! سب يہود کی مل كربهمی اعلانيتم سے نباڑیں گے۔ ﴿ يعنی اے مسلمانو! سب يہود کی مالان يتم سے نباڑیں گے۔ (2) چنا نچرا ايسانی ہوا كہ لدينه منورہ كے اہلِ نباڑیں گے۔ (2) چنا نچرا ایسانی ہوا كہ لدینه منورہ كے اہلِ كتاب نے بھی تعلم كھلامسلمانوں كے مقابلے كی ہمت نہ كی ، بلکہ غزوہ خندق كے بعد جب مسلمانوں نے ان كی بدعبدی كی بناپران سے مقابلہ كیا تو وہ اپنے كوچه بندگلوں میں بند ہوكر بیڑھ گئے ، پھر مجوداً نكلے تو بنوقر يظ قبل اور بنونسير جلاوطن كر ديئے گئے ، يوں اللّه تعالى نے جيسافر مايا تھا ويسانی ہوا۔ خيال رہے كہ يہاں صرف مدينه منورہ كے كتابيوں كا ذكر ہے ،

الحشر، تحت الآية: ٢٦، ٤/٠٥، مدارك، الحشر، تحت الآية: ٢٣، ص٢٢٦، ملتقطًا.

2....روح البيان، الحشر، تحت الآية: ١٤، ٩٠،٩ ١٤٤.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِمَانِ)

لہذااس آیت پر بیاعتراض نہیں کیا جاسکتا کہ نبی کریم صلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کے زمانے میں مشرکین اور حضرت عمر فاروق دَصِی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ عَلَیْ مُسلمانوں کے مقابلے میں آئے اوران سے بڑی بڑی لُول کے اللہ الله تَعَالیٰ عَلَیْهُ کَا اللّهُ مَعَالیٰ مُسلمانوں کے مقابلے میں آئے اوران سے بڑی بڑی لُول کا اللّه الله وکمیں۔

الرّا مُیاں ہوکمیں۔

﴿ بَا اُسْهُمْ بِیْنَهُمْ شَکِ یْکُ:ان کی آئیس میں لڑائی بہت سخت ہے۔ ﴾ یعنی جب وہ یہودی آئیس میں لڑتے ہیں تو بہت شدت اور تخق سے لڑتے ہیں تو بہت شدت اور تخق سے لڑتے ہیں کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مسلمانوں کارعب ڈال دیا ہے۔

﴿ نَحْسَبُهُمْ جَوِيدِ عَاقَ قُلُو بُهُمْ مَشَقَى بَمَ انہیں اکھا تیجے ہوحالانکہ ان کے دل الگ ہیں۔ ﴾ یعنی اے سننے والے تم انہیں ایک ہیں۔ پینی اے سننے والے تم انہیں ایک متحد متنق اور ایک دوسرے سے اُلفت رکھنے والی جماعت سیجھتے ہوحالانکہ ان کے دل الگ الگ ہیں اور وہ ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ بے قال لوگ ہیں ، نہیں کی ایک دوسرے سے کوئی الفت نہیں رکھتے اور ان کے دلوں کا الگ الگ ہوتا اس لیے ہے کہ وہ بے قال لوگ ہیں ، نہیں کی پیچا نے ہیں اور نہ اس کی ہیروئی کرتے ہیں۔ (1)

### مسلمان کافروں برکسی صورت اعتاد نہ کریں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار مسلمانوں کے مقابلے میں کسی مصلحت کی وجہ سے ایک ہوجاتے ہیں ورنہ حقیقت سے ہے کہ ان میں باہمی اتفاق اور انتحاز نہیں ہے بلکہ بیا یک دوسرے کے شدید دشمن ہیں اور اپنی دشمنی نکالنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں ویتے حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ تعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن کُریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن کُریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن کُریم صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مِن اللهِ مِن اللهِ وَسَلَمَ مِن اللهِ مُن اللهِ مُن اللهِ وَسَلَمَ وَسَلَمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ

فی زمانہ بھی اس کے نظارے دیکھے جارہے ہیں ،لہذامسلمانوں کو چاہئے کہ کفار پرکسی صورت اعتماد نہ کریں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں پراعتماد کریں اور مسلمانوں کو بھی چاہئے کہ وہ ایک دوسرے کے اعتماد پر پورا اُتریں۔

تَفَسيرِ صَرَاطُ الْحِنَانَ }

<sup>1 ....</sup>روح البيان، الحشر، تحت الآية: ١٤١٩، ٩/١٤.

<sup>2....</sup>الفردوس بماثورالخطاب، باب الميم، ١٨٩/٤، الحديث: ٢٥٨٤.

# كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ فَرَيْبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ فَالْبَالِيمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ترجمة كنزالايمان: ان كى تى كہاوت جوابھى قريب زمانه ميں ان سے پہلے تھا تھوں نے اپنے كام كا وبال چكھااور ان كے ليے در دناك عذاب ہے۔

توجید کنوالعوفان: (ان کی مثال) ان لوگوں کی مثال جیسی ہے جوابھی قریب زمانے میں ان سے پہلے ہوئے ہیں انہوں نے اپنے کام کاوبال چکھااوران کے لیے در دناک عذاب ہے۔

﴿ كَمَتُكِلِ الّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ قَوِيْبًا: (ان كَامثال) ان الوگول كى مثال جيسى ہے جوابھى قريب زمانے ميں ان سے پہلے ہوئے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں يہوديوں كى ايك مثال بيان كى تئى ہے جس كا خلاصہ بيہ كہ ان كا حال مشركين جيسا ہوئے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں يہوديوں كى ايك مثال بيان كى تئى ہے جس كا خلاصہ بيہ كہ ان كا حال مشركين جيسا ہے جنہوں نے جنگوں بدر ميں رسول كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ ساتھ عداوت ركھنے كا اور كفر كرنے كا وبال چكھا اور ذلت ورسوائى كے ساتھ ہلاك كئے گئے اور اس كے ساتھ ساتھ ان كے ليے آخرت ميں جہنم كا در دناك عذاب ہے (تو دنيا واقى خدت ميں جوحشران مشركوں كا ہواوى ان يہوديوں كا ہوگا)۔ (1)

كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنْ قَلَبَّا كَفَى قَالَ إِنِّى بَرِئَ عُ مِنْكَ إِنِّى آخَافُ اللهَ مَ بَالْعُلَمِيْنَ ﴿ وَمِنْكَ إِنِّى آخَافُ اللهُ مَ بَالْعُلَمِيْنَ ﴿

توجهة كغزالايمان: شيطان كى كهاوت جب أس نے آ دمى سے كها كفر كر پھر جب اس نے كفر كرليا بولا ميں تجھے سے الگ ہول ميں الله سے ڈرتا ہول جوسارے جہان كارب \_

1 .....خازن، الحشر، تحت الآية: ١٥، ١/٤ ٥٥، مدارك، الحشر، تحت الآية: ١٥، ص ٢٢٧، ملتقطاً.

سيزم َ اطْالِحْنَانَ ﴾ ( 85 ) حلد د

ترجید کنزالعوفان: جیسے شیطان کی مثال جب اس نے آ وی ہے کہا: '' کفرکر'' پھر جب اس نے کفرکرلیا تو کہا: بیتک میں تجھ سے بیزار ہوں، میتک میں اس اللّٰہ ہے ڈرتا ہوں جوسارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ كَمُثُلِ الشَّيْطُنِ: جِيسے شيطان كى مثال۔ ﴾ اس آيت ميں منافقوں اور يہوديوں كى ايک مثال بيان كى جارہى ہے جس كا خلاصہ بيہ ہے كہ منافقوں كا بنونفير كے يہوديوں كے ساتھ سلوک ايبا ہے جيسے شيطان كى مثال كه اس نے اپنے مكر وفريب ہے آدمی كو كفر كرنے كا كہا اور جب اس نے كفر كرليا تو اس سے براءت كا اظہار كرتے ہوئے كہد دیا كہ ميں تجھ سے بيزار ہوں اور بيشک ميں اس اللّه تعالى كے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سارے جہان كارب ہے۔ ايسے ہى منافقوں نے بنونسير كے يہوديوں كو مسلمانوں كے خلاف أبھارا، جنگ پر آمادہ كيا، أن سے مدد كے وعدے كے اور جب أن كے بنونسير كے يہوديوں نے مسلمانوں سے جنگ كى تو منافق اسے گھروں ميں بيٹھے رہے اور يہوديوں كاساتھ ندديا۔ (1)

#### مسلمانوں کو کفرمیں مبتلا کرنے کیلئے شیطان کاایک خطرنا ک طریقہ 🕽 💸

یاور ہے کہ انسانوں کو کفر، گراہی اور گناہ میں مبتلا کرنے کے لئے شیطان مختلف راستے اختیار کرتا اور طرح کے طریقے آزیا تا ہے، ان میں سے ایک راستہ یہ ہے کہ شیطان کسی کام کو بند سے کے سامنے نیک بنا کر پیش کرتا ہوا ور بندہ نیک عمل سجھتے ہوئے وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر شیطان اسے رفتہ رفتہ گناہ کی طرف لے جاتا ہے بیہاں تک کے بندہ گناہ میں مبتلا ہوجا تا ہے، پھراس گناہ سے ہونے والی رسوائی سے بند کو نوفز دہ کرکے دوسر سے گناہ پر مجبور کرتا ہے، یوں اس سے گناہ درگناہ کرواتار بتا ہے اور آخر کار بند کے کو نفر کر لیتا ہے تو شیطان اسے کفر کی اندھیری وادی میں تنہا چھوڑ کر چلاجا تا ہے اور یہ بندہ کفر کی حالت میں موت کا شکار ہوکر ہمیشہ کے لئے جہنم کے در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیثِ شکار ہوکر ہمیشہ کے لئے جہنم کے در دنا ک عذاب میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ یہاں اس سے متعلق ایک عبرت انگیز حدیثِ پاک ملاحظہ ہو، چنا نچہ نبی کریم صَلْی اللّٰه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّٰمَ نے ارشاوفر مایا'' بنی اسرائیل میں ایک راہب تھا، شیطان نے ایک لوٹٹری کا گلاد بایا اور اس کے مالکول کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج (فلاں) راہب کے پاس ہے۔ ایک لوٹٹری کا گلاد بایا اور اس کے مالکول کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس کا علاج (فلاں) راہب کے پاس ہے۔ چنانچہ وہ اسے لے کرراہ ہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے چنانچہ وہ اسے لے کرراہ ہب کے پاس آئے تو اس نے ان کی بات مانے سے انکار کردیا، وہ مسلسل اصرار کرتے رہے

1 .....خازن، الحشر، تحت الآية: ١٦، ١/٤ ٥٥، مدارك، الحشر، تحت الآية: ١٦، ص٢٢٧، ملتقطاً.

تفسيرج كاط الجنان

یباں تک کہ راہب علاج کرنے پرآ مادہ ہوگیا، وہ لونڈی (علاج کے لئے) اس کے پاس موجود تھی کہ اس ووران شیطان راہب کے پاس آیا اوراس کے دل میں لونڈی کے ساتھ صحبت کرنے کا وصوسہ ڈالا، وہ مسلسل وسو نے ڈالتار ہا یبہاں تک کہ راہب نے اس لونڈی کے ساتھ صحبت کرلی اوروہ اس نے حاملہ ہوگئی، اب شیطان نے راہب کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ جب اس کے گھر والے آئیں گے (اور انہیں یہ بات پتا چلی ) تو تو رُسوا ہوجائے گا، البذا تو الے قل کر وے اور جب اس کے گھر والے آئیں تو ان سے کہد دینا کہ اس کا انتقال ہوگیا ہے، چنا نچر راہب نے اس لونڈی کوئل کرکے وفن کر دیا ہے، چنا نچر راہب نے اس لونڈی کوئل کرکے وفن کر دیا ہے، چنا نچر اس کے بعد شیطان لونڈی کے مالکوں نے پاس گیا اور انہیں وسوسے ڈالنے لگا اور ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ راہب نے پاس آئے اور اس سے لونڈی کو حاملہ کر دیا، پھر اسے قبل کر کے وفن کر دیا ہے، چنا نچر اس کے مالک راہب کے پاس آئے اور اس سے لونڈی کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں اس سے لونڈی کے بارے میں ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تقیاد رمیں نے بہا اور کہنے لگا : میں ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ اسے تہم ار کے پاس لا کمیں، اب آگرتم میری بات مان لوتو نجات پاجاؤگے اور میں تمہمیں ان لوگوں سے چھڑ الوں گا۔ اس نے پوچھا: کیسے؟ شیطان نے کہا: مجھے دو مجدے کر دو۔ جب اس نے دو مجدے کر لئے تو شیطان نے کہا: میرائم سے کوئی واسط نہیں۔ کہی وہ بات ہے۔ جس کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

كَمَثَلِ الشَّيْطِنِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُنْ فَلَبَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّى بَرِيْ عُرِّمِنْكَ إِنِّى اَخَافُ اللَّهَ مَتَ الْعُلَيِيْنَ

توجیدة كهنو العِرفان: جیسے شیطان کی مثال جباس نے آوی ہے كہا: ہیں گار'' پھر جباس نے گفر كرايا تو كہا: ہیں كا میں تھے سے بیزار ہوں، بینک میں اس اللّٰه سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں كارب ہے۔

یے حدیث پاک امام محمد غزالی دَّحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ نے احیاء العلوم میں بھی ذکر فرمائی ہے، اے لکھنے کے بعد آپ دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: دیکھوکہ شیطان نے کیے کیے حیلے بہانوں سے راہب کوان کبیرہ گنا ہوں کی طرف مجبور کیا اور اس کی بنیا دصرف یہ بنی کہ اس نے (نیک کام بجھ کر) لونڈی کا علاج کرنا قبول کرلیا ۔ بعض اوقات آ دمی سجھتا ہے کہ یہ ایک نیکی اور بھلائی کا کام ہے اور شیطان اس کے دل میں خفیہ طریقے سے یہ بات ڈالتا ہے کہ اسے یہ اچھا کام

1.....رسائل ابن ابي دنيا، مكائد الشيطان، الباب الثاني، ٢١٤ ٥ ٥، الحديث: ٦١.

کرناچاہئے، پھروہ نیکی میں رغبت رکھنےوالے آدمی کی طرح اس کام کوکرتا ہے یہاں تک کے معاملہ اس کے اختیار سے نکل جاتا ہے (اوروہ گناہ میں بہتلا ہو جاتا ہے )، پھرایک بات دوسری بات کی طرف لے جاتی ہے یہاں تک کہ اس کے لئے چھٹکارے کی کوئی صورت باتی نہیں رہتی۔ (1)

لبذا ہر مسلمان کو جا ہے کہ وہ شیطان کے اس خطر ناک طریقے ہے ہوشیار رہے اور بطورِ خاص کسی عورت کے ساتھ اچھائی کرنے سے پہلے اس بات پر خوب غور کرلے کہ یہ چیز آ گے چل کرا سے گناہ میں مبتلا تو نہ کر دے گی ،اگراس کا ذراسا بھی اندیشہ نظر آئے تو ہر گز ہر گز اپنے نفس پراعتا دکرتے ہوئے بظاہر اچھانظر آنے والاوہ کام نہ کرے کہ اس میں اس کے دین کی سلامتی اور ایمان کی حفاظت کا سامان ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فر مائے اور ہمیں شیطان کے مکر وفریب سے بچائے ،ا مین۔

# 

🗐 ترجمهٔ کنزالاییمان: توان دونوں کاانجام یہ ہوا کہ وہ دونوں آ گ میں ہیں ہمیشداس میں رہیں اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ 🖆

ترجید کنزالعوفان: توان دونوں کا انجام بیہوا کہ وہ دونوں آگ میں ہوں گے ہمیشداس میں ربیں گے اور ظالموں کی بہی سزاہے۔

﴿ فَكَانَ عَا فِيَهَ اللّٰهِ ان دونوں كا نجام مه ہوا۔ ﴾ يعنى شيطان اور كفر كرنے والے اس انسان كا اُخروى انجام يه ہوا كه وه دونوں جہنم كى آگ ميں رہيں۔(2)

# يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلَتَنظُرُ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتُ لِغَوْ

■ ١٠٠٠٠٠٠ حياء علوم الدين، كتاب شرح عجائب القلب، بيان تسلّط الشيطان على القلب بالوسواس وسبب غلبتها، ٣٨/٣-٣٩.

2 ....روح البيان، الحشر، تحت الآية: ١٧، ٣/٩ ٤-٤٤٤.

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 88 جلده

### وَاتَّقُوااللهَ ﴿ إِنَّ اللهَ خَبِيْرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ١

توجهة كتنالايمان: اے ايمان والوالله سے ڈرواور ہر جان ديکھے کي کے ليے کيا آ گے بھيجااور الله سے ڈرو بے شک الله کوتمہارے کاموں کی خبر ہے۔

قرجہا کن کُالعِرفاک: اے ایمان والو! اللّٰہ ہے ڈرواور ہرجان دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آ گے کیا بھیجا ہے اور اللّٰہ سے ڈرو میشک اللّٰہ تمہارے اعمال ہے خوب خبر دارہے۔

مُراقبه كي اصل

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایک گھڑی غور وفکر کرنا بہت سے ذکر کرنے سے بہتر ہے۔اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا بہت افضل عمل ہے اور یہی مراقبہ ہے۔

حضرت البو ہر مرود وضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صلّی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا '' (آخرت کے معاطے میں ) گھڑی بجر غور وفکر کرنا 60 سال کی عباوت سے بہتر ہے۔ (2) لہٰذا ہر مسلمان کو جا ہے کہ وہ اپنے اُخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اورغور وفکر کرتا رہے۔ مراقبہ کامعنی اور اس کی حقیقت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی

1 ....روح البيان، الحشر، تحت الآية: ١٨، ٩/٧٤٤-٤٤٨.

2.....كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، التفكّر، الجزء الثالث، ٤٨/٢، الحديث: ٥٧٠٧.

تفسيره كاطالحنان

دَ حُمَةُ اللّهِ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: مراقبہ کامعنی ہے بگہبانی کرنا، جس طرح اپنامال شریک کے حوالے کرکے شرط رکھی جاتی ہے اور عہدو ہیان کے بعد بھی بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ رہتے ای طرح ہروفت نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے کیونکہ اگرتم اس سے عافل ہو گئے تو وہ کا بلی اور خواہشات کو بورا کرنے کے سبب پھر سے سرکش ہوجائے گا۔ مراقبہ کی حقیقت سے ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللّه تعالیٰ اس کے ہرفعل اور ہرخیال سے واقف ہے اور اس سے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللّه تعالیٰ اس کے ہرفعل اور ہرخیال سے واقف ہو اور وہوں کو دیکھتا ہیں تو اللّه تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ جس نے یہ بات ہم کی اور یہ آ گئی تو اس کا ظاہر و باطن زیور ادب سے آراستہ ہوجائے گا۔ انسان اگر اس بات پر یفین کرے کہ اللّه تعالیٰ اس کے ظاہر و باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے اور اگر اس پر ایمان لایا، پھر اس کی مخالفت کی تو وہ ہڑا دلیراور بے شرم ہے۔ (1)

ترغیب کے لئے پہاں بزرگانِ دین کے مُر اقبہِ فکر آخرت ہے متعلق تین واقعات بھی ملاحظہ ہوں ،

(1) ..... حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فر ماتے ہیں: میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کی آواز سَیٰ ،ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل شمی اوروہ کہدرہے تھے: عمر، خطاب کا بیٹا اورامیر المونین کا منصب! واو کیا خوب! اے عمر! اللّه تعالیٰ سے ڈرتے رہوور نہ اللّه تعالیٰ تمہیں شخت عذاب دے گا۔ (2)

(2) .....حضرت عثمان غی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ جب کی قبر پرتشریف لے جاتے تواس قدرروتے کہ ان کی داڑھی آنسووں سے تر ہوجاتی ۔ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی: جنت اور دوزخ کے تذکرے پر آپ اتنائیس روتے جتنا قبر پرروتے ہیں، (اس کی حکمت کیا ہے؟) آپ نے فرمایا: میں نے نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی سب ہے کہ بی مزل ہے، اگر قبر والے نے اس سے نجات بیالی تو لعد ( یعنی قیامت ) کا معاملہ آسان ہے اور اگر اس سے نجات نہ پائی تو بعد کا معاملہ آسان ہے اور اسولِ کریم صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا ' میں نے قبر سے زیادہ ہُولناک مناملہ ذیا وہ تحق ہے اور رسولِ کریم صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا ' میں نے قبر سے زیادہ ہُولناک مناملہ کوئی نہیں و یکھا۔ (3)

(3).....حضرت ضرار دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنُهُ فرماتے ہیں: میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی

سَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>🚺 .....</sup> کیمیاء سعادت، رکن چهارم، اصل ششم در محاسبت ومراقبت، ۲/۸۸۵-۸۸٦.

الله عنه، فصل في نبذ من سيرته، ص ١٠٠٠.

<sup>3 .....</sup> ترمذی، کتاب الزهد، ٥-باب، ١٣٨/٤، الحديث: ٥ ٢٣١.

المرتضى نخرهٔ اللهٔ تَعَالى وَجَهَهُ الْكُونِهُ كُلُّى مرتبده يكها كدرات كى تاريكى مين آپ ايخ محراب مين لرزان وترسان اپنى دا داهى مبارك تفاعي بوئ الله وَعَهَهُ الْكُونِهُ كُلُّى مرتبده يكها كدرات كى تاريكى مبارك تفاعي بوئ الله و آپ مم كه مارون كى طرح روت اور به اختيار بهوكر "الم مير سارب!" بكارت، بهرونيا سے مخاطَب بهوكر فرمات، "تو مجھے دھوك مين دُالنے كے لئے آئى ہے؟ مير سائے بن سنوركر آئى ہے؟ دور بهوجا! كى اور كو دهوكا دينا، مين مجھے تين طلاق دے چكا بهون، تيرى عمر كم ہے اور تيرى محفل حقير جبكه تير سے مصائب جميلنا آسان ميں ، آه صد آه! زادِراه كى كى سے اور سفرطويل ہے جبكہ دراستہ وحشت ہے بھر يور ہے۔ (1)

### وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللهَ فَا نَسْمُ مَ اَنْفُسَهُمُ اُولِيِكَ هُمُ الْفُسِقُونَ (١)

توجهة كنزالايمان: اوران جيسے نه ہوجوالله كو بھول بيشے توالله نے أخصيں بلاميں ڈالا كدا پي جانيں يا دندر ہيں وہى فاحق ہيں۔

ترجيدة كنزالعِرفان: اوران لوگول كى طرح نه بنوجنبول نے اللّٰه كو بھلاد يا تواللّٰه نے انہيں ان كى جانيں بھلادين وہى نافر مان ہیں۔

﴿ وَلاَ تَكُوْ نُوْ اكَالَّذِ بِنَ نَسُو الله : اوران لوگوں كى طرح نه بنوجنبوں نے الله كو بھلاديا۔ ﴾ يعنى اے ايمان والو! ان يہود يوں اور منافقوں كى طرح نه بہوا جنبوں نے الله تعالى كے حقوق كو بھلاد يا اور جيسى اس كى قدر كرنے كاحق تھا وليى قدر كه دي اور اس كے احكامات وممنوعات كى ان كے حق كے مطابق رعايت نه كى ، تو اس كے سبب الله تعالى نے انہيں اپنى جانوں كو بھول جانے والا بناد يا (جس كا نتيجہ يہوا) كہ وہ اس چيز كونيس سنتے جو انہيں نفع دے اور وہ كام نہيں كرتے جو انہيں نجات دے اور يہول جانے والے بى كامل فاسق بيں۔ (2)

❶ .....حلية الاولياء، ذكر الصحابة من المهاجرين، على بن ابي طالب، ١٢٦/١، روايت نمبر: ٢٦١.

2....روح البيان، الحشر، تحت الآية: ٩ ٩، ٩/٩ ٤٤-٠٥٤.

(تَسْيَرِصَ الْطَالِحِيَّانَ) 91 جلددة

#### أيت " وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا الله َ " صحاصل مونے والى معلومات كا

اس آیت ہے جارباتیں معلوم ہو کیں،

- (1)....جن اوگوں کو الله تعالی کے حقوق یا دندر ہے جیسے یہودی اور عیسائی وغیرہ ان جیسا ہونے منع فر مایا گیا ہے۔
- (2) .....اسلام کے سواکسی اور دین میں رہ کر اللّٰہ تعالیٰ کو یاد کرنا قابلِ قبول نہیں، کیونکہ وہ کفارا پے عقیدے کے مطابق اللّٰہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے بیکن ارشاد فر مایا کہ انہوں نے اللّٰہ تعالیٰ کو بھلا دیا۔
- (3) .....الله تعالى سے عافل ہونے كااثر يہ ہوتا ہے كہ بندے كواس بات كى بھى فكرنبيں ہوتى كہ وہ دنياميں كيوں آيا اور اسے كيا كرنا جا ہيں۔
  - (4).....آخرت كى فكرنه بونا الله تعالى كاعذاب ب\_

# لا يَسْتَوِى اَصْحُبُ النَّاسِ وَاصْحُبُ الْجَنَّةِ الْصَحْبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَالِيِزُونَ © الْفَالِيِزُونَ ©

ترجمه کنزالایمان: دوزخ والے اور جنت والے برابرنہیں جنت والے ہی مراد کو پہنچے۔

التعجبه في كنز العرفان: دوزخ والے اور جنت والے برابز نہیں، جنت والے ہی كامياب ہیں۔

﴿ لَا يَسْتَوِى اَصْحَالُنَا مِ وَاصْحَالُ الْجَنَّةِ: دورْحُ والے اور جنت والے برابر نہیں۔ پینی جہنم والے جن کے لئے دائی عذاب ہے اور جنت والے جن کیلئے ہمیشہ کاعیش اور سُر مَدی راحت ہے، یہ دونوں برابر نہیں بلکہ جنت والے ہی کامیاب ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی الله تعالی کی رضامیں گزاری اور آخرت میں اس کی انعمتوں کے سخت ہوئے جبکہ کفار دونوں جگہ نقصان میں رہے۔

لَوْ أَنْ وَلَنَا هٰذَا الْقُرُانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَا يُبْتَهٰ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

يزصَ اطْالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 92 ﴾

### خَشْيَةِ اللهِ ﴿ وَتِلْكَ الْ مَثَالُ نَضْرِ بُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ۞

تعجمة كنزالايمان: اگر ہم يقر آن كسى بہاڑ پراُ تارتے تو ضرورتو اُسے ديكھا جھكا ہوا پاش پاش ہوتا اللّٰه كے خوف سے اور بير مثاليس لوگوں كے ليے ہم بيان فرماتے ہيں كہ وہ سوچيں۔

توجدة كنؤالعِرفان: اگرہم بیقر آن کسی پہاڑ پراتارتے تو ضرورتم اسے جھا ہوا ،اللّٰه كے خوف سے پاش پاش د كيھتے اور ہم بيمثاليں لوگوں كے ليے بيان فرماتے ہيں تا كەرەسوچيں۔

﴿ لَوْ ٱنْدَا لَنَا هَٰ اَلْقُدُ اَنَ عَلَى جَبَلِ: الرَّبِم يقر آن کمی پہاڑ پراتارتے۔ پینی قر آنِ مجید کی عظمت وشان ایس ہے کہ اگر ہم اے کسی پہاڑ پراتارتے۔ پینی قر آنِ مجید کی عظمت وشان ایس ہے کہ اگر ہم اے کسی پہاڑ پراتارتے اور اُس کوانسان کی تی تمیز عطا کرتے توانتہا کی سخت اور مضبوط ہونے کے باوجودتم اسے ضرور جھکا ہوا اور اللّفت اللّی کے خوف ہے پاش پاش و کیھتے ،ہم یہ اور اس جیسی دیگر مثالیں لوگوں کے لیے بیان فر ماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں (اور خیال کریں کہ جب ہم الشرف الخلوقات ہیں قوچا ہے کہ ہمارے اعمال بھی الشرف واعلیٰ ہوں۔)(1)

نوف: یادرہے کہ یہاں آیت میں قرآن ہے مراداللّٰه تعالیٰ کا کلام ہے اورا تارنے ہے مراداس کلام کواس کی عظمت کے طہور کے ساتھ اتارنا مراد ہے یعنی اگر ہم قرآنِ مجید کواس کی عظمت ظاہر کرتے ہوئے پہاڑ پراُتاردیتے تو وہ اس کی تاب ندلاتا اور پھٹ جاتا۔

اس آیت سے اشار و معلوم ہوا کہ حضور انور صلّی الله تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَا قَلْبِ شریف پہاڑ سے زیادہ تو ی اور مضبوط ہے کیونکہ آپ کواللّٰہ تعالیٰ کا خوف اور آسرار الہی سے واقفیت کامل طریقے سے حاصل ہونے کے باوجود آپ اپنے مقام پرقائم ہیں۔

# هُوَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلهَ إِلَّاهُو عَلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَ ادَةٍ هُوَ الرَّحْلَ

الحشر، تحت الآية: ٢١، ص٨٢٢١، خازن، الحشر، تحت الآية: ٢١، ٢٠/٤٥، ملتقطاً.

يزمِرَاوُالِجِنَان) \_\_\_\_\_ (93 كِلدد

#### الرّحِيْمُ 🗇

توجمة كنزالايمان: وبى الله ہے جس كے سواكوئي معبور نبيس ہرنہاں وعياں كاجائنے واله وہى ہے برامهر بان رحمت والا

قرجہ کے کنزُ العِوفان: وہی اللّٰہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں، ہرغیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، وہی نہایت مہر بان، بہت رحمت والا ہے۔

﴿ هُوَاللّٰهُ الَّذِي كُلاّ إِللهُ إِللّٰهُ وَبِي اللّٰهِ هِ جِس كِسواكُونَى معبود ميں۔ ﴾ اس يہلى آيت ميں قرآن مجيد كى عظمت وشان بيان فرمار ہاہے كہ وہى اللّٰه ہے جس كے سواكوئى معبود وشان بيان فرمار ہاہے كہ وہى اللّٰه ہے جس كے سواكوئى معبود نہيں اور اس كى شان بيہے كہ وہ فا ہراور پوشيدہ نيز موجود ومعدوم سب كوجانتا ہے اور وہى برا مهر بان رحمت والا ہے۔

هُ وَاللهُ الَّذِي لَا الهَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤمِنُ اللهُ الْمُؤمِنُ اللهُ الْمُؤمِنُ اللهُ اللهُ

توجهة تنزالايهان: وہی ہے الله جس كے سواكوئي معبود نہيں باوشاہ نہايت پاك سلامتی دينے والا امان بخشنے والاحفاظت فرمانے والاعزت والاعظمت والا تكبر والا الله كو پاكى ہے ان كے شرك ہے۔

ترجہة كنؤالعرفان: وبى الله ہے جس كے سواكوئى معبود نہيں، بادشاہ، نہايت پاك، سلامتى دينے والا، امن بخشنے والا، حفاظت فرمانے والا، بہت عزت والا، بے حد عظمت والا، اپنى بڑائى بيان فرمانے والا ہے، الله ان مشركوں كے شرك سے ياك ہے۔

﴿ هُوَاللّٰهُ الَّذِي كُلّا إِللَّهُ إِللَّهُ وَ : وبى الله ہے جس كے سواكوئى معبورتيس ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے اپنے دس اوصاف بيان فرمائے ہيں :

(1)....الله تعالى كيسواكوكى معبودتهيس\_

تَفْسَوْهِمَ أَطُالِحِيَّانِ )

ملددهم

بخ

- (2)..... ملک وحکومت کاحقیقی ما لک ہے کہ تمام موجودات اس کے ملک اور حکومت کے تحت ہیں اور اس کا ما لک ہونا
  - اوراس کی سلطنت دائمی ہے جسے زوال نہیں۔
  - (3) ..... ہرعیب سے اور تمام برائیوں سے نہایت یاک ہے۔
  - (4) .....ا يَى مُخلُولَ كوآ فتول اورنقصانات سے سلامتی دینے والا ہے۔
  - (5)....ا پیغفر ما نبردار بندول کواپنے عذاب سے امن بخشنے والا ہے۔
    - (6) ..... ہر چیز پرنگہبان اوراس کی حفاظت فرمانے والا ہے۔
  - (7) .....الیی عزت والا ہے جس کی مثال نہیں مل سکتی اورا یسے غلبے والا ہے کہاس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔
- (9،8) .....ا پنی ذات اورتمام صفات میں عظمت اور بڑائی والا ہے اورا پنی بڑائی کا ظہار کرنا اس کے شایاں اور لاکق ہے کیونکہ اس کا ہر کمال عظیم ہے اور ہر صفت عالی ہے جبکہ مخلوق میں کسی کو بیٹن حاصل نہیں کہ وہ تکبُّر یعنی اپنی بڑائی کا اظہار کرے بلکہ بندے کیلئے شایاں یہ ہے کہ وہ عاجزی اور اِنکساری کا ظہار کرے۔
  - (10) .....الله تعالى ان مشركوں كشرك سے ياك ہے۔(1)

# هُوَاللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاسْمَاءُ الْحُسْنَى لَيُسَبِّحُ لَهُ مَا فِ السَّلُوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: وبى ہے الله بنانے والا پيراكرنے والا ہرايك كوصورت دينے والا أسى كے بيسب الجھنام أس كى پاكى بولتا ہے جو كھي آسانوں اور زمين ميں ہے اور وہى عزت وحكمت والا ہے۔

ترجید کنوالعوفان : وہی اللّٰه بنانے والا ، پیدا کرنے والا ، ہرایک کوصورت دینے والا ہے ،سب اچھے نام اس کے بیں۔ آسانوں اور زمین میں موجود ہر چیز اس کی پا کی بیان کرتی ہے اور وہی بہت عزت والا ، بڑا حکمت والا ہے۔

1.....خازن، الحشر، تحت الآية: ٢٣، ٤/٤ ٥٥، مدارك، الحشر، تحت الآية: ٢٣، ص ٢٢٨، ملتقطاً.

يزمَ الطَّالِحِيَّانِ عِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِي

٩٦

﴿ هُوَ اللّٰهُ الْحَالَةُ عَالَمُ وَالله ﴾ يعنى وبى الله ہے جس كى شان يہ كدوه بنانے والا ،عدم سے وجود ميں لانے والا اور ہرايك كوجيسى چاہے وليى صورت دينے والا ہے، سب الجھے نام اسى كے ہيں جوكداس كى بلند صفات پر دلالت كرتے ہيں، آسانوں اور زمين ميں موجود ہر چيزتمام عيوب ونقائص سے اس كى پاكى بيان كرتى ہے اور وہى حقیق طور پرعزت والا ،حكمت والا ہے۔ (1)

# سور وحشر کی آخری تین آیات کی فضیلت 🅍

سور وحشر کی آخری تین آیات کی بردی فضیلت ہے، حضرت معقل بن بیار دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاو فرمایا'' جس نے شخ کے وقت تین مرتبہ''اعُونُهُ بِاللَّهِ السَّمِیْعِ الْعَلِیْمِ
مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّ جِیْمُ' کہا اور سور وَحشر کی آخری تین آیات کی تلاوت کی توالله تعالی 70,000 فرشتے مقرر کردیتا ہے جوشام تک اس کے لئے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں اور اگرائی دن انتقال کرجائے تو شہید کی موت مرک اور جوخص شام کے وقت اُسے بڑھے تو اس کا بھی یہی مرتبہ ہے۔ (2)

اس کی دوسری فضیلت ملاحظه ہو،

حضرت ابوامامه با بلی رَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، سرکار دوعالَم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: جس شخص نے رات یادن میں سور وِحشر کی آخری (تین) آبیتیں پڑھیں اوراسی رات یادن میں اس کا انتقال ہوگیا تواس نے جنت کو واجب کرلیا۔ (3)

الحشر، تحت الآية: ٢٤، ص١٢٨-١٢٢٩، خازن، الحشر، تحت الآية: ٢٤، ٤/٤٥٢-٥٠٩، ملتقطاً.

2 .....ترمذى، كتاب فضائل القرآن، ٢٢-باب، ٤٢٣/٤، الحديث: ٢٩٣١.

الحديث: ١٠٥٦. العالى: التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ٢/٢٤ الحديث: ١٥٠١.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 96 جلدف

#### المُسَجِّسَةُ ٢٠

# سُور لا المُحَلَّجِنَّةُ (سورة مُمُتَجِنَة كاتنارف)



سورة مُمُتَحِنَهُ مدينه منوره مين نازل موئى ہے۔(1)



اس سورت میں 2رکوع،13 آیٹی ہیں۔

# "مُمْتَحِنَهُ" نام رکھنے کی وجب

ایک قول بہے کہ اس سورت کانام "مُمُتَ جِنَهُ" ہے، اس صورت میں اس کامعنی ہوگا عور توں کا امتحان لینے والی سورت دوسرا قول بہے کہ اس کا نام "مُمُتَ جَنَهُ" ہے، یعنی اس سورت میں ان عور توں کا ذکر ہے جن کا امتحان لیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اس کی آیت نمبر 10 کے کلمہ "فَامْتَ جِنُوْهُنَّ " سے ماخوذ ہے۔

# سورةُ مُمُتَحِنَهُ كِمُضامِينَ

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ اس میں ان مشرکین کے آجکام بیان کئے گئے جنہوں نے مسلمانوں سے معاہدہ کیا اور جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہیں کی نیز اس میں مکہ مرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے والی مومنہ عورتوں کے ایمان کا امتحان لینے کا تھم دیا گیا ہے۔اس سورت میں مزید پر مضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں مسلمانوں کو کا فروں کے ساتھ دوستی کرنے اوران سے محبت رکھنے سے منع کیا گیااور انہیں بتایا گیا کہ کفار کو جب بھی موقع ملے گا تو تنہ ہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے اور یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا فراولا داور کا فررشتہ دار کوئی فائدہ نہیں دیں گے بلکہ اس دن ایمان اور نیک اعمال کام آئیں گے۔
- (2) ....اس كى مثال كے طور برحضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اوران كِساتھيوں كى سيرت بيان كى گئ كەس طرح

1 .....خازن، تفسير سورة الممتحنة، ٢٥٥/٤.

(تفسيره كراط الحيّان)

ملادهم

97

المُهْمَّكُ مِنْ ١٠

ً انہوں نے اپنی مشرک قوم سے بیزاری کا ظہار کیا تا کہ سلمان حضرت ابراہیم عَلیّهِ انصَّلا ۃُوَالسَّلام کی سیرت کواپنے لئے ' مشعلِ راہ بنا کیں ۔

- (3) ..... یہودیوں اور مشرکوں سے تعلُّقات کے بارے میں اصول بیان کئے گئے اور مدینہ منورہ ہجرت کر کے پہنچنے والی مومنہ عورتوں کاامتحان لینے کا حکم دیا گیا اوران کے بارے میں شرعی حکم بیان کیا گیا۔
  - (4) ....اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے ہے منع کیا گیا ہے۔

# سورۂ حشر کے ساتھ مناسبت

سور کامُمُتَجِنَهٔ کی اپنے سے ماقبل سورت' حشر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے اہلِ کتاب اور کفار ومشرکین کے ساتھ تعلقات کیسے ہونے چاہئیں۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كنام مة شروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجية كنزالايمان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہايت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

و ترجيه كنز العِرفان:

(تفسيره كراط الحيّان)

# بِالْمَوَدَّةِ قُواَنَا اَعْلَمُ بِمَا اَخْفَيْتُمُ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمُ فِالْمَوَدَّةِ وَمَا اَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمُ فِالْمَوْدَةِ وَالسَّبِيْلِ ٠٠ فَقَدُضَلَّ سَوَا عِالسَّبِيْلِ ٠٠

توجمه کنزالایمان: اے ایمان والومیر ے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤتم انہیں خبریں پہنچاتے ہودوس سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جوتمہارے پاس آیا گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہتم اپنے رب اللّٰ ہرایمان لائے اگرتم نکلے ہومیری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہئے کو تو ان سے دوستی نہ کروتم انہیں خفیہ پیام محبت کا تھے ج ہواور میں خوب جانتا ہوں جوتم چھپاؤاور جو ظاہر کروادر تم میں جوالیا کرے وہ بیشک سیدھی راہ سے بہکا۔

موجه فی کنزالعِدفان: اے ایمان والو! میرے اور اپنے دشمنول کو دوست نہ بنا وَ، تم انہیں دوئی کی وجہ سے خبریں پہنچاتے ہوجالا نکہ یقینا وہ اس حق کے منکر ہیں جو تمہارے پاس آیا، وہ رسول کو اور تہمیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ آسپے رب اللّٰه پرایمان الله برایمان الله برایمان الله برایمان الله برایمان کی طرف محبت کا الله بری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کیلئے نکلے تھے (توان سے دوئی نہ کرو) تم ان کی طرف محبت کا خفیہ پیغام بھیجتے ہوا ور میں ہراس چیز کوخوب جانتا ہوں جسے تم نے چھپایا اور جسے تم نے ظاہر کیا اور تم میں سے جو یہ (دوئی) کرے تو پیشک وہ سیدھی راہ سے بہک گیا۔

﴿ يَا يُنْهَا الّذِينَ الْمَنُو اللّا تَتَخِذُ وَاعَدُو مِي وَعَدُو كُمُّ اَ وَلِيمَا عَالَ والوامِر الوامِر الوامِر الوامِر الوامِر الوامِر المؤدوسة بناؤ الله يَعَالَيهِ وَاللهِ وَسَلْمَ بناؤ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَا لَهُ مَا يَعْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلِلهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَل

فَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾

المتختارة

تھا:حضورانورصَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَم يرحمله كرنے كااراده ركھتے ہيں بتم سے اپنے بچاؤ كى جوند بير ہوسكے كرلوبساره ية خطك كرروانه موكى الله تعالى في اسيخ حبيب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كُواس كَ خبر دى توحضورا كرم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ السِينِ چِنداَ صحابِ كوجن ميس حضرت على المرتضى مُحَوَّمَ اللّه تَعَالى وَجْهَهُ الْكَرِيْم بَهِي تَصِي مُحُورٌ ول يرروا نه كيا اورفر مایا'' روضہ خاخ کے مقام برتمہیں ایک مسافرعورت ملے گی ،اس کے پاس حاطب بن الی بلیعہ کا خط ہے جواہل مکہ کے نام لکھا گیا ہے، وہ خطاس سے لےلواوراس کو جیموڑ دو،اگر خط دینے سےا نکار کریے تواس کی گردن ماردو۔ بہ حفرات روانه ہوئے اور عورت کوٹھیک اس مقام بریایا جہال حضورا قدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فرمایا تھاءاس سے خط ما نگا تو ووا تكاركر كئي اورتهم كھا گئي۔ صحابة كرام دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُمْ نے واپسي كااراد ه كيا تو حضرت على المرتضى محرَّمَ الله مَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيْمِ فِي صَمَّحُهَا كُرِفِرِ ماما: سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خبروا قع كے خلاف ہو ، ی نہیں سكتی ، پھر تلوار تھنچ كر عورت سے فرمایا: تو خط نکال دے ورنہ میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ جب اُس نے دیکھا کہ حضرت علی المرتضٰی حَدَّمَ الله عَهَانَى وَجْهَهُ الْكَرِيْمِ لَى كَلِي إِلْكُلِ آ ماده مِين تواس نے اپنے جُوڑے میں سے خط نکال کردے دیا۔ جب بی<sup>رعن</sup>رات خط ك كرواليس ينجي توحضورا كرم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي حضرت حاطب دَضِيَ اللهُ مّعالى عَنْهُ كو بلا كرفر مايا "أ - حاطب! خط لكھنے كى وجه كياتھى؟ ٱنهول نے عرض كى زياد مسولَ الله إصلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، ميں جب سے اسلام لا يا ہول تب ہے بھی میں نے گفزہیں کیااور جب سے حضور کی نیاز مندی مُیسَّر آئی ہے تب ہے بھی آپ کے ساتھ خیانت نہ کی اور جب سےاہل مکہ کوچھوڑا ہےتب ہے بھی اُن کی محبت دل میں نہآ ئی انکین واقعہ بیہے کہ میں قریش میں رہتا تھااور اُن کی قوم میں سے نہ تھا، میرے سواد وسرے مہاجرین کے مکہ مکرمہ میں رشتہ دار میں جوان کے گھریار کی مگرانی کرتے ، ہیں (لیکن میراوہاں کوئی رشتہ دارنہیں ) مجھےا ہے گھر والوں کے بارےا ندیشہ تھااس لئے میں نے بیہ جیاہا کہ میں اہلِ مکہ بر کیجھا حسان رکھ دوں تا کہوہ میرے گھر والوں کونہ ستا کیں اور بیہ بات میں یقین سے جانتا ہوں کہ اللّٰہ تعالیٰ اہلِ مکہ پر عذاب نازل قرمانے والا ہے، میرا خط انہیں بچانہ سکے گا۔ تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ أَن كابيعذر قبول فرما يا اوران كى تضديق كى \_حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نِهُ عَرْضَ كَى : ياد سولَ الله اصَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ، مجھے اجازت و بیجئے تا کہ اس منافق کی گرون مارووں حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي ارشاوفر مایا: '''اےعمر!دَضِیَاللّٰهُ تَعَالیٰءَنُهُ ،اللّٰه تعالیٰ خبر دارہے جب ہی اُس نے اہلِ بدر کے قل میں فرمایا کہ جوچا ہوکرومیں نے تمہیں

يزم كاظالجنّان ( 100 جلددهم

بخش ویا ہے، یکن کرحضرت عمر دَضِی اللهٔ تعالیٰ عَنه کی آنکھول میں آنسوجاری ہو گئے اور بیآیات نازل ہوئیں۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! کا فروں کو اپنا دوست نہ بناؤ جومیر ے اور تمہارے دشن ہیں ہم انہیں دوسی کی وجہ سے رسول کریم صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کی ایوشیدہ خبریں پہنچاتے ہو حالانکہ وہ تمہارے پاس آئے ہوئے سے تکا لیے عنی اسلام اور قر آن کا انکار کرتے ہیں ، رسول اکرم صلّی الله تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کو اور تمہیں اس بنا پر مکہ مکرمہ سے نکالتے ہیں کہ تم اپنے رب عَدَّو جَلٌ پرایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جباد کرنے اور میری رضا طلب کرنے کیلئے اپنے وطن سے نکلے مخصوان کا فروں سے دوئتی نہ کرو، تم انہیں خفیہ مجبت کا پیغا م جیجے ہو حالانکہ تمہیں ہیا ہا اور جوئی صلرح معلوم ہے کہ میں ہراس چیز کوخوب جا نتا ہوں جھے تم نے جھیا یا اور جھے تم نے ظاہر کیا اور یا در کھو! تم میں سے جوان سے دوئتی کرے گاتو ہینے وہ دسید جی راہ سے بہک گیا۔ (1)

#### آيت" يَا يُهَا لَّنِ يْنَ امَنُوالا تَتَّخِذُ وْاعَدُوِّى وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاءَ "عاصل بونے والى معلومات

ال آیت سے مزید 5 باتیں بیمعلوم ہوئیں،

- (1) ..... کفارِ مکه مسلمانوں کے وثمن تھے کیکن الله تعالی نے انہیں اپناوٹمن بھی فرمایا، اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کے نیک بندوں کا وثمن الله تعالیٰ کا بھی وثمن ہے۔
  - (2) ..... کفارکومسلمانوں کے راز سے خبر دار کرناغداری اور دین وقوم سے بغاوت ہے۔
- (3) .....حضرت حاطب دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ سے گناہ سرز دہوااور اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں مومن فر مایا، اس سے معلوم ہوا کہ کبیر ہ گناہ کرنے سے انسان کا فرنہیں ہوتا۔
  - (4)....ایمان کارتمن جان کے رحمن سے زیادہ خطرناک ہے۔
- (5) .....الله تعالی کی راه میں جہاواتی وقت ہوگا، جب مجاہد کا دل مومن کی محبت اور کا فرکی عدوات ہے پُر ہو، اگر مجاہد کے دل میں کا فرکی طرف تھوڑ اسامیلان بھی ہوا، تواس کا مجاہد فی سبیل الله رہنامشکل ہے۔

#### الله تعالیٰ کی رضا کے لئے کسی سے دوستی اور دشمنی رکھنے کے 4 فضائل کھی

يبال موضوع كى مناسبت سے الله تعالى كى رضا كے لئے تسى سے دوئتى اور دشمنى ركھنے كے 4 فضائل ملاحظہوں:

1 .....مدارك، سورة الممتحنة، ص ١٢٣٠، خازن، الممتحنة، تحت الآية: ١، ٤/ ٢٥٥-٢٥٦، ملتقطاً.

يزمِرَاظالِحِيَان) ( 101 ) جلدد

(1) .....حضرت الوجرمية وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِ روايت ب، نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَى مَا يَا: "اللَّه تعالَى قيامت كه دن ارشاد فرمائ "وولوگ كهال بين جومير ب جلال كى وجهه ت لبن بين محبت ركھتے تھے، آج بين انہيں البين (عرش كے) ساية (عرش كے) سا

- (2) .....حضرت ابو ہر ررہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، حضور اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا:

  ''ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسرے علاقے میں گیا ، اللّٰه تعالیٰ نے اس کے راستے پرایک فرشتہ بھا دیا۔ جب وہ

  فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا: کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اس علاقے میں میر ابھائی ہے اس سے ملنے
  جارہا ہوں فرشتے نے کہا: کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے لینے جارہا ہے؟ اس نے کہا: نہیں ، صرف یہ بات ہے کہ
  میں اسے اللّٰه تعالیٰ کے لیے دوست رکھا ہوں فرشتے نے کہا: مجھے اللّٰه تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے تا کہ مجھے یہ خبر دوں کہ اللّٰه تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا جیسے تو نے اللّٰه تعالیٰ کے لیے اس سے محبت کی ہے۔ (2)
- (3) .....حضرت ابوامامه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِ روايت ہے، نبی کريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمايا ''جو سی سے اللّه تعالیٰ کے لیے وی اور اللّه تعالیٰ کے لیے دی اور اللّه تعالیٰ کے لیے منع کرے تواس نے اپناایمان کامل کرلیا۔ (3)
- (4) .....حضرت البوفر ردَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ مِن روايت ہے، رسول اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ إِلهِ وَسَلَمَ فَ ارشا وفر مايا: ' کيا متهبيل معلوم ہے کہ الله تعالَىٰ کے نزویک سب سے زیادہ پسندکون سائمل ہے؟ کسی نے کہا، نمازوز کو قاور کسی نے کہاجہا و۔ حضور انور صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ نَے ارشاوفر مايا ' الله تعالَىٰ کوسب سے زیادہ پیارائمل الله تعالَىٰ کے لیے محبت اور بغض رکھنا ہے۔ (4)

اللّٰه تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لئے کسی ہے دوئتی ، دشمنی اور بغض رکھنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

• ....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الحبّ في الله، ص١٣٨٨، الحديث: ٣٧ (٢٥٦٦).

2 ....مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب في فضل الحب في الله، ص١٣٨٨، الحديث: ٣٨ (٢٥٦٧).

ابو داؤد، كتاب السنّة، باب الدليل على زيادة الايمان و نقصانه، ٢٩٠/٤، الحديث: ٢٦٨١.

4 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، حديث ابي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه، ٦٨/٨، الحديث: ٢١٣٦١.

الطالحيّان ( 102 ) حلددهم

# اِن يَّثَقَفُولُمْ يَكُونُو الكُمُ اَعُكَا اَءً وَيَبْسُطُو اللَّكُمُ اَيْلِ يَهُمُ وَ الْسِنَتَهُمُ وَ الْسِنَتَهُمُ وَ السِنَتَهُمُ وَ السِنَتَهُمُ وَ السُّنَةِ وَوَدُّوْ الوَتَكُفُرُونَ أَنَّ السَّنَاءِ وَوَدُّوْ الوَتَكُفُرُونَ أَنَّ

قوجمهٔ تکنزالایسان: اگرتمهیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گےاور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں بُرائی کے ساتھ دراز کریں گےاوران کی تمناہے کہ کسی طرح تم کا فرہوجاؤ۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان:اگروہ تہبیں پالیں تو تمہارے دشن ہوں گےاور تمہاری طرف اپنے ہاتھاورا پی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گےاوروہ جاہتے ہیں کہ کسی طرح تم کا فرہوجاؤ۔

﴿ إِنْ يَثْقَفُونُكُمْ يَكُونُوالْكُمْ اَعُدَاءً : اگروہ تمہیں پالیں تو تمہارے وشمن ہوں گے۔ پینی کفار کی عداوت کا بیحال ہے کہ تم ان کے ساتھ کتنے ہی اس تیم کے سلوک کرو، لیکن انہیں جب بھی موقعہ ملے گا تو وہ تم ہے اپنی وشمنی نکالئے میں کی نہ کریں گے بتمہیں مارنے اور تل کرنے کے لئے تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھا ئیس گے بتمہیں گالی گلوج کرنے اور برا بھلا کہنے کے ساتھا پی زبانیں دراز کریں گے اوران کی تمنایہ ہے کہ کسی طرح تم کا فر ہوجاؤ تو ایسے لوگوں کو دوست بنانا اور اُن کی اُمیدر کھنا اور اُن کی عداوت سے غافل رہنا ہر گرنہیں جا ہیں۔ (1)

# كَنْ تَنْفَعَكُمْ أَنْ حَامُكُمْ وَلا آولادُكُمْ ثَيُومَ الْقِلِمَةِ ثَيَفُصِلُ بَيْنَكُمْ لَكُنْ تَكُمْ الْقِلِمَةِ ثَيَفُصِلُ بَيْنَكُمْ لَوَنَ بَصِدُرٌ ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِدُرٌ ﴿

قوجمة تنزالا پيمان: ہرگز کام نه آئيں گے تهہيں تمہارے دشتے اور نه تمہاری اولا د قيامت کے دن تمہيں ان سے الگ کردے گااور اللّٰه تمہارے کام دیکیور ہاہے۔

.....خازن، الممتحنة، تحت الآية: ٢، ٤/ ٢٥٦، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٢، ص ٢٣١، ملتقطاً.

سينصِرَاطُالِعِمَان) 103 صلاح

فسيرصر اد

توجہا کنخالعِوفان: تمہارے رشتے اورتمہاری اولا دقیامت کے دن ہر گزتمہیں نفع نہ دیں گے،اللّٰہ تمہارے درمیان جدائی کردیے گااور اللّٰہ تمہارے کام خوب د کچھ رہاہے۔

﴿ كُنُ تَنْفَعَكُمْ أَنْ حَامُكُمْ وَكَا آوُلا دُكُمْ أَيُوْمَ الْقِلْيَةِ : تمهارے دشتے اور تمہاری اولا دقیامت کے دن ہر گر تمہیں نفع ندویں گے۔ ﴾ یعنی اے ایمان والو! جن رشتے داروں اور اولا دکی وجہ ہے تم کفار سے دوئتی اور مُوالات کرتے ہویہ قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان اس طرح جدائی کردے قیامت کے دن تمہارے اور ان کے درمیان اس طرح جدائی کردے گا کہ فر ما نبر دار جنت میں ہول گے اور کا فرنا فر مان جہنم میں اور یا در کھوکہ اللّٰہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہیں تمہارے اعمال کی جزادے گا۔ (1)

یا در ہے کہ قیامت کے دن مسلمان کے کا فررشتے دار اور کا فراولا داس کے کام نہ آئے گی جبکہ مومن رشتے دار اور مومن اولا دالله تعالی کے تھم ہے ضرور کام آئے گی۔الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

توجید کنز العِرفان: اس دن گهرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گے سوائے برہیز گاروں کے۔ ٱلْآخِلَّآءُ يَوْمَ إِن بَعْضُهُمُ لِبَعْضِ عَدُوَّ إِلَّا الْكُتَّقِيْنَ (2)

اورارشادفرما تاہے:

وَالَّذِيْنَ امَنُوْا وَالتَّبَعَثُهُمُ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ الْخُوْمِ الْمِنْ الْمُنْفُمْ مِنْ الْمُنْفُمْ مِنْ الْمُنْفُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ (3)

ترجید کنز العرفان: اور جولوگ ایمان لائے اور ان کی (جس) اولاد نے ایمان کے ساتھان کی پیروی کی توجم ان کی اولاد کوان کے ساتھ ملادیں گے اوراُن (والدین) کے عمل

میں کچھ کی نہ کریں گے۔

خلاصہ بیکدایمان والے ایک دوسرے کے کام آئیں گے جبکہ کا فرکسی کے کام نہ آئیں گے۔

1 .....خازن، الممتحنة، تحت الآية: ٣، ٤/٧٥ ، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٢، ص ١٣٣١ - ٢٣٢ ، ملتقطاً.

2 .....ز عوف: ٦٧.

3 .....طور: ۲۱.

يوصَلُطُ الْجِنَانِ) 104 صلا

قَنْ كَانَتُ لَكُمْ الْسُوةٌ حَسَنَةٌ فِي الْبُرْهِيْمُ وَالَّهِ مِنْ مُعَهُ وَالْمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبُغُمُ وَمِتَاتَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَكُونُ اللهِ لِقَوْمِهُمُ النَّالُمُ وَمِتَاتَعُبُدُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ مَكُونُ اللهِ وَبَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابَدًاحَتَّى تُومِ مُوالِلهِ وَبَنَا وَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ابَدًاحَتَّى تُومِ مُنَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرَلَنَا مَالِيُكُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرَلَنَا مَالِيُكَ الْمَنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرُلِنَا مَالِيكَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرُلِنَا مَالِيكَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرُلِنَا مَاللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرُلِنَا مَاللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ شَيْعُ فِرُلِنَا مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْكَ الْمُؤْلِلُنَا وَالْمُؤْلِلُنَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

ترجہ کنزالایمان: بیشک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اوراس کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی تو م سے کہا بیشک ہم بیزار ہیں تم سے اوران سے جنہیں اللّٰہ کے سوابو جتے ہوہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہوگئ ہمیشہ کے لیے جب تک تم ایک اللّٰه پر ایمان نہ لاؤ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چا ہوں گا اور میں اللّٰہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا ما لک نہیں اے ہمارے رب ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھر نا ہے۔ اے ہمارے رب ہمیں کا فروں کی آ زمائش میں نہ ڈال اور ہمیں بخش دے اے ہمارے رب بیشک تو ہی عزت و حکمت والا ہے۔

ترجہ نے کنوُالعِوفان: بیٹک ابراہیم اوراس کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بہترین پیروی تھی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا: بیٹک ہم تم سے اوران سے بیزار ہیں جنہیں تم اللّٰہ کے سوالوِ جتے ہو، ہم نے تمہاراا نکار کیا اور جمارے اور تمہارے

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 105 حدد

ورمیان ہمیشہ کے لیے دشنی اورعداوت ظاہر ہوگئی شکے کہم ایک الله پرایمان لے آؤگر ابراہیم کا پنے (عرنی) باپ سے بیکہنا (پیروی کے قابل نہیں) کہ میں ضرور تیرے لئے مغفرت کی دعاما نگوں گا اور میں الله کے سامنے تیرے لئے کسی نفع کا مالک نہیں ہوں۔ اے ہمارے رب! ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف بھرنا ہے۔ اے ہمارے رب! ہمیں کا فروں کیلئے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! ہمیں کا فروں کیلئے آزمائش نہ بنا اور ہمیں بخش دے، اے ہمارے رب! بیٹک تو ہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔

﴿ قَنْ كَانَتُ لَكُمُّمُ الْسُوقَ حَسَنَةٌ فِي َ إِبْرِهِيمُ وَالَّنِ بِينَ مَعَةُ : بِينَك ابرا بيم اوراس كساتيوں ميں تمہارے ليك بہترين بيروي تھے۔ ﴾ اس آیت میں حضرت حاطب دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُ اور دوسرے مونین سے خطاب ہے اور سب کو حضرت ابرا ہیم عَلَیْه الصّلا فَوَ السّلام اللهِ الله عَنْهِ الصّلام فَوَ السّلام فَوَ السّلام فَوَ السّلام فَوَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ تعالیٰ کے موابو جے ہو، ہم تمہارے اور ہم نے تمہارے و بین کی مخالفت اختیار کی اور جب تک جنہیں تم اللّله تعالیٰ کے موابو جے ہو، ہم تمہارے معکر ہوئے اور ہم نے تمہارے و بین کی مخالفت اختیار کی اور جب تک تم ایک اللّله تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے تب تک ہمارے اور تمہارے در میان ہمیشہ کے لیے دشنی اور عداوت ظاہر ہوگئ، البتہ حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلام کی بیا ہے مُو کُل بیا کے کئے مغفرت کی دعاما نگنا بیروی کے قابل نہیں کی کونکہ بیا یک البتہ حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلام بی اللهُ الله بی کے لئے مغفرت کی دعاما نگنا بیروی کے قابل نہیں کیونکہ بیا یک وعدے کی دعاما نگنا بیروی کے قابل نہیں کیونکہ بیا یک اللہ تو اللہ بیر تھا اور جب حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُو فَوَ السَّلام وَ السَّلام وَ اللّٰ ہم کو کی بناء بی تھا اور جب حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلام کا اللّٰ ہم کو کی بناء بی تھا اور جب حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَامُ وَ السَّلام کو اللّٰ ہم کو کی بناء بی تھا اور جب حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُو فَوَ السَّلام کو فَر اللّٰ کو دعائے مغفرت کرے ۔ (1)

﴿ مَ اللَّهُ اَعَلَيْكَ تَوَكَّلْمًا: اے ہمارے رب! ہم فی جھی پر جھروسہ کیا۔ ﴾ یہ بھی حفرت ابراہیم علیّه المقالوةُ وَالسَّلام کی اور اُن مونین کواس اُن مونین کی دعاہے جو آپ کے ساتھ مُتِّصل ہے، البدا مونین کواس دعا میں بھی حفرت ابراہیم علیّه الصّلافةُ وَالسَّلام کی بیروی کرنی جائے۔ (2)

نوٹ: خیال رہے کہ سلمانوں پرحضورا قدر ک صَلَّى اللهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بيروى مُطْلَقاً لازم ہے جبکہ دیگر

1 .....خازن، الممتحنة، تحت الآية: ٤، ٤٧/٤ ، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٤، ص ٢٣٢، ملتقطاً.

2 ..... مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٤، ص ٢٣٢، ملخصاً.

وْنَسْيْرِصَ الْطَالِحِيَّانَ ﴾ ( 106 ) حلدد

انبیاءِکرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی پیروی خاص اعمال میں ہے کیونکہ سابقہ انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ السَّلَام کی شریعت کے بہت ہےا حکام منسوخ بھی ہوگئے ہیں، لہذایہ آیت سور وا حزاب کی اس آیت" لَقَّ نُ کَانَ لَکُمْ فِیْ مَسُولِ اللَّهِ اُسُوقٌ کَانَ لَکُمْ فِی مَسُولِ اللَّهِ اُسُوقٌ کَسَنَهُ \* "کے خلاف نہیں، کیونکہ یہال خاص صورتوں میں خاص پیروی کا حکم ہے اور سور واحزاب کی آیت میں مطلقاً پیروی کا حکم ہے۔

#### آيت" قَدُ كَانَتُ لَكُمْ أُسُوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيمَ "عصاصل بونے والى معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں ،

- (1) ....انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كَى سنت بيه كدا بناايمان اين قول اور فعل سے ظام ركر د \_\_
  - (2).....کفار سے دشنی رکھناا تناہی ضروری ہے جتنامسلمانوں سے محبت رکھناضروری ہے۔
- (3) .....الله تعالیٰ کے إذن اوراس کی اجازت سے آنبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْهُ وَالسَّدَم گنام گارمومنوں سے عذاب دور کی کریں گے اوران کی شفاعت سے عذاب دور ہوگا، الہذابیآ بیت مومنوں کے قل میں شفاعت نہ ہونے کی دلیل نہیں بن عتی۔ ﴿ مَ بَیّنَا لَا تَجْعَلْنَا وَتُدَدَّةً لِلَّذِي بِنَ كَفَى وُلَا اللهِ عَمار کے رہا ہمیں کا فروں کیلئے آزمائش نہ بنا۔ ﴾ یعنی یدعا ما تکنے میں بھی مسلمانوں کو ان کی پیروی کرنی جا ہے کہ اے ہمارے رہا! عَدِّوَ جَلَّ ، کا فروں کوہم پر غلبہ دے کر ہمیں ان کیلئے آزمائش نہ بنا کیونکہ وہ اپنے آ پ کوئ پر اور مسلمانوں کو باطل پر گمان کرنے گئیں گے اور یوں ان کا کفر اور بھی بڑھ جائے گا نیز اے اللہ ہمیں بخش دے اے ہمارے رہا! عَدِّوَ جَلَّ ، بینے کہ وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔

# لَقَدُكَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ لِبَنْ كَانَ يَرْجُوااللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ لَا خَرَاللهُ وَالْيَوْمَ الْأَخِرَ اللهُ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ أَنْ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ أَنْ

توجمه تنظالايمان: ويتكتمهار بيان مين اليهى بيروى تقى اسے جو الله اور بچھلے دن كااميدوار مواور جومنه كيمر بيرو توبيتك الله بى بے نياز بسب خوبيوں سراہا۔

مَسْيَرِ مِنَ اطْالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 107 ﴾ وَمَا الْحِيَّانَ ﴾ وَمَا الْحِيَّانَ ﴾ وَمِنْ الْحِيَّانَ الْحِيَّانَ الْحَيْانَ الْحَيْانِ الْعَالِي الْحَيْانِ الْحَيْلِي الْعَالِي الْحَيْلِيِّ الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْحَيْلِي الْعَلَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالَ الْعَالِي الْعَالَى الْعَالِي الْعِيالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعِلْمِ الْعَالِي الْعِيْلِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَلَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعَالِي الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ لَلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْ

ترجیه کنوُالعِدفان: (اے ملمانو!) بیشک ضرور تمہارے لیے ان میں اچھی پیروی تھی، اس کیلئے جو اللّٰه اور آخرت کے دن کی امیدر کھتا ہے اور جومنہ پھیر بے تو بیشک اللّٰه ہی بے نیاز، ہرحمہ کے لائق ہے۔

﴿ لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِيهِمُ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بيك ضرور تهارے ليان ميں اچھى پيروى تھى۔ پينی اے ميرے حبيب صَلَى
اللّه مَعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي اللّه عَمَالِهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي اللهِ وَسَلَمْ فَي المت! تمهارے لئے حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلَوٰ وَوَالسَّا کِم اوران پرایمان لانے والول کی سیرت میں اچھی پیروی تھی ، خاص طور پراس کے لئے جو اللّه تعالیٰ کی رحمت وثو اب اور آخرت کی راحت کا طالب ہواور اللّه تعالیٰ کے عند اب سے ڈرے اور جوایمان لانے سے منہ پھیرے اور کفارسے دوستی کرے تو وہ سجھ لے کہ ہمارے دین کو اس کی ضرورت نہیں ، بیشک اللّه تعالیٰ ہی بے نیاز اور حمد کے لائق ہے۔ (1)

# عَسَى اللهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيثَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً وَاللهُ قَدِيْرٌ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ٥

توجهة كنزالايمان بقريب ہے كه الله تم ميں اوران ميں جوان ميں سے تمہارے وشمن ميں دوئتى كردے اور الله قاور ہاور الله بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجید کنز العوفان: قریب ہے کہ اللّٰه تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت بیدا فرمادے جوان میں سے تمہارے وَثَمَن مِیں۔ اور اللّٰه بہت قدرت والا ہے اور اللّٰه بہت بخشے والا برُّام ہربان ہے۔

﴿عَسَى اللهُ أَنْ يَبَعْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَالَيْتُمْ مِّنَهُمْ مَّوَدَّةً وَيب بِ كَهِ الله تمهار الولول ك ورميان محبت پيرافر ماوے جوان ميں سے تمہارے وشن ہيں۔ ﴾ شان بزول: جب أو پر كى آيات نازل ہو كيل توصحابر كرام دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُمُ اللهِ عَزيز وَ قارب كى دشنى ميں بہت تخت اور ان سے بيز ار ہوگئے ، اس پر الله تعالىٰ نے بيد

1 .....جلالين ، الممتحنة ، تحت الآية: ٦ ، ص٧٥٤ ، خازن ، الممتحنة، تحت الآية: ٦، ٤/٧٥ ، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٦، ص٢٣٢، ملتقطاً.

تَفَسيرهِ مَاطُ الْحِمَانِ)=

جلد

لددهم

آیت نازل فرما کرانہیں امید دلائی که اُن کفار کا حال بدلنے والاہے، چنانچیاس آیت کا خلاصہ بیہے کہ اے ایمان والو! قریب ہے کہ الله تعالیٰ تمہار ہے اور کفار مکہ میں سے ان لوگوں کے درمیان جن ہے تمہاری دشمنی ہوگئی ہے اس طرح محبت پیدا کردے کہ انہیں ایمان کی توفیق دیدے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ دل بدلنے، حال تبدیل کرنے اور محبت کے اسباب آسان کرنے پر بہت قدرت والا ہےاورمشرکوں میں ہے جوائمان لائے اسے اللّٰہ تعالیٰ بخشے والا اوراس پرمہر مان ہے۔ چنانچیہ اللّٰہ تعالیٰ نے ابیہای کیااور فتح مکہ کے بعداُن میں ہےا یک کثیر تعدا دایمان لے آئی اور و ہایمان والوں کے دوست اور بھائی بن گئے اور ان کی ایک دوسرے سے محبت بڑھی۔(1)

لا يَنْهُكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي الرِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَاسِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ لَاتَ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿ إِنَّمَا يَنْهُلُكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَتَلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاخْرَجُولُمْ مِّنْ دِيَا مِ كُمْ وَظُهَمُ وَاعَلَى إِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ \* وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَ إِلَّا هُمُ الظَّلِمُونَ ٠

توجعة كنزالايبعان: اللَّه تههيس ان <u>مے منع نهي</u>س كرتا جوتم ہے دين ميں نهار ےاورتههيں تمہارے گھروں سے نه نكالا كه ان كے ساتھ احسان كرواوران سے انصاف كابرتا ؤبرتو بيتك انصاف والے الله كومجوب بيں \_الله تهبيں انہي ھے منع کرتاہے جوتم سے دین میں لڑے یاتمہیں تمہارے گھروں سے نکالا یا تمہارے نکالنے پر مدد کی کہان سے دوشی کرواور جوان ہے دوئتی کر بے تو وہی ستمگار ہیں۔

.....مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٧، ص١٣٣٣، خازن، الممتحنة، تحت الآية: ٧، ٧/٤٥٢، ملتقطاً.

ترجید کن کن العیوفان: الله تههیں ان لوگوں سے احسان کرنے اور انصاف کا برتا وَکرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تہمیں تہمارے گھروں سے نکالا، بیشک اللّه انصاف کرنے والوں سے مجت فرما تا ہے۔ اللّه تمہیں صرف ان لوگوں سے دوئتی کرتا ہے جوتم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تہمارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکا لئے پر (تمہارے خالفین کی) مدد کی اور جوان سے دوئتی کرے تو وہی ظالم ہیں۔

﴿ لَا يَهُمْ لَكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُونُكُمْ فِي الدِّينِ : اللّٰه تمهيں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں گی۔ گاس آیت کی تفسیر میں کثیراً قوال اور اختلاف ہیں ، اور عملی صور تیں جن پر اِس آیت کو منظمین کرنا ہے وہ تو سینکڑوں سے ذائد ہیں لہٰ اصرف ایک رائے خلاصہ کلام یہاں پیش کیا جاتا ہے، تفصیل کیلئے فناوی رضویہ پودھویں جاد میں موجود اعلی حضرت امام احمد رضا خان دَخمة اللهِ تعالیٰ علیٰہ کے رسالے "اللّٰه مَحتَجة اللهِ تَعَالیٰ علیٰہ کے رسالے" اللّٰه مَحتَجة اللهِ قَالِي اللهُ مُحتَجة اللهِ تعالیٰ کے مالا الله کریں ۔ خلاصہ آیات ہے کہ جن کفار سے مسلمانوں کا امن وامان کا معاہدہ ہے یا جو ذِی کفار ہیں ان کے ساتھ ممانعت ہے۔ اِقساط کا معنی اور پر واقساط دونوں کی تفصیل کیلئے نیچکا کلام ملاحظ فرمائیں:

# پر یعنی نیکی کرنا جُسنِ سلوک کرنا کیا ہے؟

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نَهِ كَفَارِكِ ساتھ پر وصِلہ کی تین صورتیں بیان فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ کفار کے ساتھ بروصلہ کی تین صورتیں ہیں:

(1) .....اعلی صورت: اپنی کسی صحیح غرض کے بغیر بالقصد محض کا فرکونفع دینا اور بھلائی پہنچا نامقصود ہو۔ بیصورت مُستامِن لیعنی امان کے کراسلامی سلطنت میں آنے والے کا فراور مُعابِد یعنی اس کا فرسے بھی حرام ہے جس کے ساتھ معاہدہ ہے کیونکہ امان اور معاہدہ مُرَر کورو کئے کے لئے بیں نہ کہ اللّٰہ تعالیٰ کے دشمنوں کو جان ہو جھ کرنفع پہنچانے کے لئے۔

(2) .....ورمیانی صورت: اپنی ذاتی مصلحت جیسے کا فرنے بچھ دیا تو اس کے بدلے میں اسے دینایارشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے بچھ مالی سلوک کرنا۔ بیاس کا فرکے ساتھ جائز ہے جس ہے مسلمانوں کا معاہدہ ہے اور جس سے معاہدہ

نہیں اس <u>سے</u>منوع ہے۔

تَفْسِيْرِهِمَ لِطُ الْحِيَّانِ)=

جلادهم

110

(3).....اونی صورت: اسلام اورمسلمانوں کی مصلحت کے لئے جنگی حیال کےطور پر پچھ دیا جائے۔ بیر بی کافریعنی جس سے معاہدہ نہیں اس کے ساتھ بھی حائز ہے۔

آیت کریمہ" لایٹ لیگٹ "میں" پر" یعنی احسان کی درمیانی صورت مراوہ کیونکہ اعلیٰ اس کا فرسے بھی حرام ہے جس سے معاہدہ ہے اوراد نیٰ اس کا فر کے ساتھ بھی جائز ہے جس سے معاہدہ نہیں۔ (1)

ا قساط کامفہو ک

إقساط يعنى انصاف كرنے كے مفسرين نے تين معانى بيان ك مين:

ایک معنی سے ہے کہ ان برظلم نہ کرو۔اس معنی کے اعتبارے سے تھم حربی ومعامد ہرطرح کے کا فرکیلئے عام ہے کہ حربی پر بھی ظلم کرنے کی اجازت نہیں اور اِس معنی کے اعتبارے سے تھم رخصت نہیں بلکہ واجب ہے۔

دوسرامعنی بہے کہ کافروں سے کیا ہوا معاہدہ پورا کرواوراس صورت میں بھی ہے کم واجب ہے نہ کہ صرف رخصت، البت معاہدے کی مدت پوری کرنا واجب نہیں ، کوئی مصلحت ہوتو مدت سے پہلے بتا کرمعاہدہ توڑو ینا جائز ہے۔

تیسرامعنی یک رنابی ہے، گویا اِس صورت میں برواِ قساط سے مرادا ہے مال سے پچھ حصد یدینا ہے اور یہ وبی بریعنی نیک کرنابی ہے، گویا اِس صورت میں برواِ قساط ایک بی چیز ہوگئے۔ اس پراعلیٰ حضرت عَلَیْہ الرُّ حُمَة نے فر مایا جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاں یہاں بر (نیکی کرنے) اور اِ قساط (انصاف کرنے) دونوں لفظوں میں یوں فرق ہوسکتا ہے کہ اِ قساط کا مطلب ہے کہ جتنا کا فرنے دیا اتنابی دیا جائے جیسے کا فرنے ہزار روپے کی چیز ہی دیدی جائے تو یہ اقساط یعنی برابری کرنا ہوگیا جبکہ اگروہ پچھند دے اور مسلمان اپنی رشتے داری یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے ہزار روپے کی چیز دیدے یا کا فرنے ہزار روپے کی چیز دیدے یا کافرنے ہزار روپے کی چیز دی تین مسلمان ہزار سے زائد کی شے دید ہے تو یہ برایعنی احسان کرنا، نیکی کرنا ہسلوک کرنا کہلائے گا۔ (10)

#### کفار کے ساتھ دوستی کی صورتیں اوران کے اُ حکام

آیت نمبر 9 میں کفار کے ساتھ دوستی ہے منع کیا گیا، یہاں ان سے دوستی ہے متعلق اعلیٰ حضرت امام احمد رضا

خال دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَكُلام كَا خَلاصه ملاحظه بو،

🗨 ..... فآوی رضویه، رساله: الحجة المؤتمنة فی ایتم الممتحنة ۱۹۲/۵۲۸،۴۲۹،۴۲۹،۴۲۸، ملخصاً

2 ..... فأو كارضوبيه رساله: انحجة المؤتمنة في ابية المحتنة ١١١٣٠ ملخصاً \_

جلد

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِمَانِ

مُوالات (لیخی کفار کے ساتھ دوتتی) کی دوشمیں ہیں:

(1) ..... حقیقی موالات: اس کی اونی صورت قبلی میلان ہے، یہ تمام صورتوں میں ہرکافر سے مُطلَقاً ہر حال میں حرام ہے البتہ طبعی میلان جیسے ماں باپ، اولا و یا خوبصورت بیوی کی طرف غیرا ختیاری طور پر ہوتا ہے بیاس حکم میں داخل نہیں پھر بھی اس تَصَوَّر سے کہ یہ اللّٰه ورسول کے دعمن بیں اوران سے دوسی حرام ہے، اپنی طاقت کے مطابق اس میلان کو د بانا یہاں تک کہ بن پڑے تو فنا کر و بنالازم ہے، اس میلان کا آنا بے اختیار تھا اور اسے زائل کر نافدرت میں ہے تو اسے رکھنا دوسی کو اختیار کی اختیار کی این اور کسی شخص نے اپنے اختیار سے بیدا کئے تو اس میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا جیسے شراب سے عقل زائل ہو جانا اختیار میں نہیں لیکن جب اختیار سے پی تو تو اس میں اس کا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا جیسے شراب سے عقل زائل ہو جانا اختیار میں نہیں لیکن جب اختیار سے پی تو تو تا کہ دوال اور اس بر جو کے گھر مُر بین ہواسب اس کے اختیار سے ہوگا۔

(2) ..... صورة موالات: اس کی صورت ہے ہے کہ بندے کا دل کا فرکی طرف اصلاً مائل نہ ہولیکن اس سے برتا وَالیما کرے جو بظاہر محبت ومیلان کا بیّا دیتا ہو۔ بیضر ورت اور مجبوری کی حالت میں صرف ضرورت و مجبوری کی مقدار مُطلُقاً جا کڑے اور ببقد رِضر ورت ہے کہ مثلاً صرف عدوات کا اظہار نہ کرنے سے کا م نگلتا ہوتو اسی قدر پر اکتفاء کرے اور اظہارِ محبت کی ضرورت ہوتو حتی الا مکان پہلودار بات کے ،صراحت کے ساتھ اظہار کرنے کی اجازت نہیں ، اور اگراس کے بغیر نجات نہ ملے اور دل ایمان پر مطمئن ہوتو صراحت کے ساتھ اظہار کی رخصت ہے اور اب بھی عزیمیت ہیں ہے کہ ایسانہ کرے۔ (1)

ابزیرتفسیر دونوں آیات کا خلاصہ ملاحظہ ہو، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! الله تعالی تمہیں ان کا فروں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تم سے دین میں لڑائی نہیں کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، بیشک الله تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت فرما تا ہے اور وہ تمہیں صرف ان کا فروں کے ساتھ دوسی کرنا ہے جوتم سے دین میں لڑے اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہیں نکا لئے پر متمہدی کی مدد کی اور جوان سے دوسی کرنے وہی اوک خلالم ہیں۔ (2)

المحتنة الموارضوية، رساله: الحجة المؤتمنة في أبية المحتنة ١٩٦٤/١٥، ١٣٦٤، ملخصاً ـ

تفسيرص لظالحنان

يَا يُهَا الَّنِ يَنَ امَنُوۤ الْ ذَاجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهٰجِوْتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ اللهُ اعْلَمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهٰجِوْتُ فَالْمُؤْمِنَ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمٌ اللهِ اللهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهِ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيْمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ حَكِيمُ اللهُ ا

ترجمة تنظالا بيمان : اے ايمان والوجب تمہارے پاس مسلمان عور تين كفرستان ہے اپنے گھر چھوڑ كرآئيں تو ان كا امتحان كرلوالله ان كے ايمان كا حال بہتر جانتا ہے پھراگر وہ تمہيں ايمان والياں معلوم ہوں تو آئييں كا فروں كو واپس نه دو نہيں حلال نه وہ آئييں حلال اور ان كے كا فرشو ہروں كو دے دوجو اُن كاخر جے ہوا اور تم پر پچھ گنا فہيں كہ ان سے زكاح كرلوجب ان كے مہر آئييں دواور كا فر نيوں كے زكاح پر جمير نہ واور كا فر ما نگ ليس جوانہوں ئے خرج كيا بيد الله كا حكم ہے وہ تم ميں فيصله فر ما تا ہے اور الله علم وحكمت والا ہے۔

توجهة كنزالعوفان: اے ايمان والو! جب تمہارے پاس مسلمان عور تيں (كفرستان سے) اپنے گھر چھوڑ كرآئيں توان كامتحان كرو، الله ان كے ايمان كاحل بہتر جانتا ہے، پھرا گروہ تہہيں ايمان والياں معلوم ہوں تو آہيں كافروں كى طرف واليس نه لوٹا كو، نه بيان (كافروں) كيلئے حلال ہيں اور نه وہ (كافر) ان كيلئے حلال ہيں اور ان كے كافر شوہروں كووہ (حق مہر) ديدو جو انہوں نے خرج كيا ہواور تم پر پچھ گناه نہيں كہ ان سے نكاح كرلوجب ان كے مبر انہيں دواور كافرہ عور توں كے نكاح پر نه جھے رہواور وہ ما نگ لوجوتم نے خرج كيا ہواور كافر ما نگ ليس جو انہوں نے خرج كيا، بيدا لله كاحكم ہے، وہ تم ميں

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 113 كلم

فيصله فرما تا ہے اور اللّٰه بہت علم والا ، بڑا تھکت والا ہے۔

﴿ نَيَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوْ الْحَاءَكُمُ الْمُؤُولِيَّ الْمُؤُولِيِّ السلمان والواجب تمهارے پاس مسلمان ورتیں اپنے گھر چھوڑ کرآئی کیاں۔ اس آیت میں ہجرت کر کے آنے والی مسلمان عورتوں کے بارے میں 7 احکام دیئے گئے ہیں، گھر چھوڑ کر آئیل اوالواجب کفرستان سے مسلمان عورتیں اپنے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آئیل توان کی جانچ کرلیا کرو کہ ان کی ہجرت خالص دین کیلئے ہے ، ایبا تو نہیں ہے کہ اُنہوں نے شوہروں کی عداوت میں گھر چھوڑ ا ہواور یا و رکھو کہ ان عورتوں کا امتحان تمہارے علم کے لئے ہے ورنہ الله تعالی توان کے ایمان کا حال تم سے بہتر جانتا ہے۔

ان کی جانچ کا طریقہ بیہ ہے کہ ان سے شم لی جائے جیسا کہ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ان عورتوں کوشم دی جائے کہ وہ نہ شوہروں کی عداوت میں نکلی ہیں اور نہ اور کسی دُنُیوی وجہ سے بلکہ اُنہوں نے صرف اینے دین وایمان کیلئے ہجرت کی ہے۔

(2) .....ا گرجانج کے بعد وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہول تو آہیں ان کے کا فرشو ہروں کی طرف واپس نہ لوٹا و کیونکہ نہ یہ مسلمان عور تیں ان کا فروں کیلئے حلال ہیں اور نہ وہ کا فرمروان مسلمان عورتوں کیلئے حلال ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہا گر کا فرکی کا فرو ہیوی ایمان لا کر ہجرت کر جائے تو وہ اس کا فرکے نکاح سے نکل جائے گی۔

①.....بخداري، كتاب الشروط، باب الشروط في الجهاد والمصّالحة مع اهل الحرب... الخ، ٢٢٣/٢، الحديث: ٢٧٣١، ٢٧٣٢

تَفَسِيرِهِمَ إِطْ الْحِيَّانِ)

میں عورت کا ذکر نہیں ہے۔

يهال اس مهر سے متعلق دوشرعی مسائل بھی ملاحظہ ہوں:

(1) ..... بیم دینااس صورت میں ہے جب کہ عورت کا کا فرشو ہرا سے طلب کرے اورا گر طلب نہ کرے تواس کو کچھ نہیں دیا جائے گا۔

(2)....ای طرح اگر کا فرنے اس مہاجرہ عورت کومہز نہیں دیا تھا تو بھی وہ کچھنہ یائے گا۔

(4) .....تم پر یجھ گناہ نہیں کہ ان ہجرت کرنے والی عورتوں کومہر دے کران سے نکاح کرلوا گرچہ داڑا گحرب میں ان کے شوہر ہوں کیو ہوں کیو کہ یہاں مہر شوہر ہوں کیونکہ اسلام لانے سے وہ ان شوہر وں پرحرام ہو گئیں اور ان کی زوجیت میں ندر ہیں۔ یا در ہے کہ یہاں مہر دینے سے مراواس کواپنے فرمدلازم کر لینا ہے اگرچہ پالفعل نددیا جائے۔ نیز اس سے بیٹا بت ہوا کہ ان عورتوں سے نکاح کرنے پر نیامہر واجب ہوگا جبکہ ان کے شوہروں کو جوادا کر دیا گیاوہ اس میں شارنہیں ہوگا گویا یہاں دوسم کی رقم دینا ہوگی ، ایک سابقہ کا فرشو ہرکواور دوسری بطور مہرعورت کو۔

(5) ..... کافرہ عورتوں کے نکاح پر نہ جے رہو، یعنی جوعورتیں دارالحرب میں رہ گئیں یائر تکہ ہوکردارالحرب میں چلی گئیں ان سے زوجیت کاعلاقہ نہ رکھو، چنانچے بیآیت نازل ہونے کے بعدرسول کریم صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کے صحابہ کرام دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنْهُم نے ان کافرہ عورتوں کوطلاق دیدی جو مکہ مکر مہیں تھیں۔ یہاں بیمسئلہ یا در ہے کہ اگر مسلمان کی عورت (مَعَاذَ الله ) مرتدہ ہوجائے تو وہ اس کے نکاح سے باہر نہ ہوگی البتہ عورت کے مسلمان ہونے کے بعد دوبارہ اسی شوہر سے نکاح ضرور پڑھا جائے گا۔

(6) ....ان عورتوں کوئم نے جومبر دیئے تھے وہ ان کا فرول سے دصول کرلوجنہوں نے اُن سے نکاح کیا۔

(7).....کا فروں کی جوعور تیں ہجرت کر کے دارالاسلام میں چلی آئیں ،ان پر کا فروں نے جوخرچ کیا وہ اُن مسلمانوں سے مانگ لیں جنہوں نے ان عورتوں سے نکاح کیا ہے۔

آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا که بیبال جوا حکام دیئے بیہ اللّٰہ تعالیٰ کا تھم ہے، وہ تنہارے درمیان فیصلہ فرما تا ہےاور اللّٰہ تعالیٰ علم والا ، حکمت والا ہے۔ (1)

1 .....خازن، الممتحنة، تحت الآية: ١٠، ١٤/ ٥٥٦، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ١٠، ص ١٣٣٤-١٢٣٤.

يزمِرَاطُالِحِيَّانِ) ( 115 ) جلا

# وَإِنْ فَاتَكُمْ شَى عُصِّ أَزُواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّا مِ فَعَاقَبْتُمْ فَاتُوا الَّذِينَ وَالْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهُ الَّذِينَ الْتُمُ اللَّهُ الَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ اللَّذِي اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّ

ترجمهٔ کنزالایمان:اورا گرمسلمانول کے ہاتھ سےان کی کچھ ورتیں کا فروں کی طرف نکل جائیں پھرتم کا فروں کو پڑ سزادوتو جن کی عورتیں جاتی رہیں تھیں غذیمت میں سے انہیں اتنادید وجوان کا خرچ ہوا تھااور اللّٰہ سے ڈروجس پرتمہیں ایمان ہے۔

موجه یکنوالعوفان: اوراگرتم مسلمانوں کے ہاتھ سے تمہاری کچھ عورتیں کا فروں کی طرف نکل جائیں پھرتم (کافروں کو) پرادو توجن کی بیویاں چلی گئتھیں انہیں (مالِ ننیمت ہے) اتنادید وجتناانہوں نے خرج کیا تھا اور اللّٰہ سے ڈرتے رہو جس برتم ایمان رکھتے ہو۔

﴿ وَإِنْ فَالتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَذْ وَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّانِ : اوراگرتم مسلمانوں کے ہاتھ ہے تمہاری کچھ مورتیں کافروں کی طرف کل جائیں۔ ﴾ شانِ نزول: اس ہے پہلے والی آیت نازل ہونے کے بعد مسلمانوں نے تو جمرت کرنے والی مورتوں کے مہراُن کے کافر شوہروں کوادا کردیے جبکہ کافرول نے مرتدہ مورتوں کے مہر مسلمانوں کوادا کرنے ہے انکار کردیا، اس پریہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس ہے بچھ مورتیں مرتدہ ہوکر کافروں کی طرف نکل جائیں، پھرتم کافروں کو فرمایا گیا کہ اے ایمان والو! اگر تمہارے پاس ہے بچھ مورتیں مرتدہ ہوکر دارالحرب میں چلی سئیں تھیں آئیدی مالی غذیمت جہاد کے ذریعے سزا دواور ان سے غذیمت پاؤتو جن کی عورتیں مرتدہ ہوکر دارالحرب میں چلی سئیں تھیں آئیدی مالی غذیمت سے اتنادید و جتنا انہوں نے ان عورتوں کو مہر دینے میں خرج کیا تھا اور اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوجس پرتم ایمان رکھتے ہو۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجِیَ اللّٰہ تعَالیٰ عَنْهُ مَا فَر ماتے ہیں کہ مونین مہا جرین کی عورتوں میں سے چھ عورتیں مرتبوں نے دارالحرب کواختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملیں اور مرتدہ ہوگئیں، رسول کریم صَلَٰی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَالِٰ اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْهُ وَاللّٰہ وَالَٰ کُورتوں مِیں نے دارالحرب کواختیار کیا اور مشرکین کے ساتھ ملیں اور مرتدہ ہوگئیں، رسول کریم صَلْی اللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہُ وَالِٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ وَ اللّٰہ اللّٰہ

ميزم كُلُطُ الْحِمَان ) الله الله عنان ا

وَسَلَّهَ نِهُ اَن کے شوہروں کو مال غنیمت سے ان کے مہرعطا فر مائے۔<sup>(1)</sup>

نوٹ: یادر ہے کہان آیتوں میں جو بیاحکام دیئے گئے کہ مہاجرات کاامتحان لینا، کفار نے اپنی ہویوں پر جو خرچ کیا ہووہ ججرت کے بعدانہیں دینا،مسلمانوں نے اپنی بیویوں پرجوخرچ کیا ہووہ ان کے مرتد ہ ہوکر کا فروں ہے مل جانے کے بعد کافروں سے مانگنا،جن کی بیویاں مرتدہ ہوکر چلی گئی ہوں اُنہوں نے جوان برخرچ کیا تھاوہ انہیں مال غنیمت میں سے دینا، یہ تمام اُحکام جہادوالی آیت سے یاغنیمت والی آیت سے یا اُحادیث سے منسوخ ہو گئے ہیں کیونکہ بیاَ حکام تب تک باقی رہے جب تک بیعہدر ہااور جب وہعہداٹھ گیا توا حکام بھی نہ رہے۔<sup>(2)</sup>

يَا يُهَاالنَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ يُبَابِعُنَكَ عَلَى اَنْ لَّا يُشُرِكُنَ بِاللَّهِ شَيًّا وَلا يَسْرِقُنَ وَلا يَزْنِيْنَ وَلا يَقْتُلْنَا وُلا دَهُنَّ وَلا يَأْتِيْنَ بِيُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَةُ بَيْنَ أَيْنِيْهِنَّ وَأَنْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْنُ وْفِ فَبَايِعُهُنَّ وَاسْتَغُفِرُكُ فَيَ اللَّهُ ﴿ إِنَّا لِلَّهُ عَفُورٌ مَّ حِيْمٌ ﴿

توجعة كنزالايمان: اينى جبتمهار حضورمسلمان عورتين حاضر هول اس يربيعت كرنے كوكه الله كاشريك كچھ نەھېرائىيں گى اور نەچورى كرىيں گى اور نەبدكارى اور نەاپنى اولا دۇقىل كرىيں گى اور نەوە بېتان لائىيں گى جسےا پيخ ہاتھوں اور یا وَں کے درمیان یعنی موضع ولا دت میں اٹھا کیں اور کسی نیک بات میں تہباری نافر مانی نہ کریں گی توان ہے بیعت لواور الله سے ان کی مغفرت جا ہو بیشک الله بخشے والامہر بان ہے۔

﴾ ترجیدة کهنؤالعِوفان: اے نبی! جب مسلمان عورتیں تبہارے حضوراس بات پربیعت کرنے کیلئے حاضر ہوں کہ وہ اللّٰہ کے 🎼

١٠٠٠ خازن، الممتجنة، تحت الآية: ١١، ٩/٤ ه ٢-٠ ٢، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ١١، ص ٢٣٤، ملتقطاً.

2 .....خزائن العرفان ،المتحنة ،تحت الآبية :اا،ص ١٨-١٩-١٩ ملخصاً بـ

ساتھ کی کوشریک نہ ٹھہرا 'میں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بد کاری کریں گی اور نہا بنی اولا دکوفل کریں گی اور نہ وہ بہتان الکمیں گی جسے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان میں گھڑیں اور کسی نیک بات میں تمہاری نافر مانی نہ کریں گی توان سے بیعت لواور اللّٰہ سے ان کی مغفرت جا ہو بیشک اللّٰہ بہت بخشنے والا، بڑا مہر مان ہے۔

﴿ يَا يُهَاالنَّهِي الْمَا اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمَلّهُ مردول سے بیعت لے کرفارغ ہوئے اور عور توں سے بیعت لینا شروع کی دن حضور اقد س صلّی اللهُ مَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلّهُ مردول سے بیعت لے کرفارغ ہوئے اور عور توں سے بیعت لینا شروع کی تواس وقت یہ آیت نازل ہوئی ،اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! جب مسلمان عور تیں آپ کی بارگاہ میں اس بات پر بیعت کرنے کیلئے حاضر ہوں کہ وہ اللّه تعالیٰ کے ساتھ کی کوشر یک نہ طرف منسوب نہ کریں گی ، چوری نہ کریں گی ، بدکاری نہ کریں گی ،اپنی اولا وکو کی نہ کریں گی ،الله تعالیٰ اور اس کے رسول منظی الله تعالیٰ منظرت جاہیں بیٹ الله تعالیٰ بیشتے والا ،مہر بان ہے۔ (1)

#### حضرت مند بنت عتب رَضِيَ اللّهُ مَعَالَىٰ عَنْهَا اور ديكر خوا تين كي بيعت

جب سركارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَيْ مَلَهُ كَوَ لَا مِرول كَى بِيعت لِي كرفارغ ہوئ تو كو وِصفا برعورتوں ہے بیعت لینا شروع كی ،حضرت عمرفاروق دَضِى اللهُ تعالَیٰ عَنْهُ نِیْجِ کُھڑے ہوکرحضورا قدس صَلَّى اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ كاكلام مبارک عورتوں كوسناتے جاتے ہے۔ اسى دوران حضرت ابوسفیان دَضِى اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ کَ دُوجِہ حضرت ہند بند خِصَى اللهُ تعَالَیٰ عَنْهُ وَرتے وَرقے بہن كراس طرح حاضر ہوئيں كہ بہجانی نہ جائيں۔ نبى اگرم صَلَّى اللهُ تعالَیٰ عَنْهُ وَاللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَرقے وَرقے بہت بہن كراس طرح حاضر ہوئيں كہ بہجانی نہ جائيں۔ نبى اگرم صَلَّى اللهُ تعالَیٰ عَنْهُ وَسَلَّمَ ہے اسى بات پر بیعت لیتا ہوں كہم الله تعالیٰ کے ساتھ كى چیز كوشر يك نہ كروگ حضرت ہند نے سراٹھا كركہا: آپ ہم سے وہ عہد لے رہے ہیں جوہم نے آپ کومردوں سے لیتے ہوئے نہیں ویکھا۔ اس دن مردوں سے صرف اسلام و جہاد پر بیعت لی گئ تھی۔ پھر حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِرَالَهُ وَسَلَّمَ فَر ما يا ورچورى نہ كروگ گی ۔حضرت ہنددَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرالهُ عَنْهَا فَر عَنْهُ فَر ما يا اور چورى نہ كروگ گی ۔حضرت ہنددَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرَالَهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَر ما يا ورشِل نے اُن كامال گی ۔حضرت ہنددَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَر مَا يَعْنَالَىٰ عَنْهَا فَر عَنْهُ فَرَالَ وَسِمَى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرَالَهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَر اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرَالهُ وَمَا اللهُ عَنْهُ فَر اللهُ عَنْهَا فَر عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ فَالْمُ عَنْهَا فَر عَنْ مَا يَا ور عَمْ مِن اور عَنْ اللهُ عَنَالهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَ

1 .....روح البيان، الممتحنة، تحت الآية: ٢ ٢٠/٩،١٦ - ٤٨٨، خازن، الممتحنة، تحت الآية: ١٢، ١٤، ٢٦، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٢١، ص ٢٣٤، ملتقطاً.

سيرصراط الجيان ( جلدد ١١٨ )

المستخسرة ا

# عورتوں سے بیعت کی کیفیت

عورتوں سے لی جانے والی بیعت میں تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ان سے مصافحہ نہ فرمایا اور عورتوں کو اپنا وست مبارک جھونے نہ دیا۔ حضرت عائشہ دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتی بیں: اللّٰه تعالَی کُتم ! بیعت کرتے وقت آپ کے ہاتھ فورت کے ہاتھ کو مس نہیں کیا ، آپ ان کو صرف اپنے کلام سے بیعت کرتے تھے۔ (2) بیعت کرتے تھے۔ (2) بیعت کرتے تھے۔ (2) بیعت کرتے تھے۔ (2) بیعت کی بی

1 .....خازن، الممتحنة، تحت الآية: ٢١، ٤/٠، ٢٠، مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ١٢، ص ٢٣٥ - ١٢٣٥، خزائن العرفان، المحمّة وتحت الآية: ١٢، ص ١٢٣٥، ١٢٣٥، فزائن العرفان،

2.....صحيح بخاري، كتاب التفسير، سورة الممتحنة، باب اذا جاء كم المؤمنات مهاجرات، ٣٥٠/٣، الحديث: ٤٨٩١.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 119 كالمُعَانَ 119

وَسَلَّمَ نَ اپناوست مِبارک ڈالا پھراسی میں عورتوں نے اپنے ہاتھ ڈالے اور یہ بھی کہا گیا ہے بیعت کپڑے کے واسطے سے لی گئ تھی اور بعیر نہیں ہے کہ دونوں صورتیں عمل میں آئی ہوں۔

#### آيت "بَيَا يُنْهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ" عاصل بونے والى معلومات

اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوکیں ،

- (1) ..... پیرکسی کومر پدکرتے وقت عمومی توبہ کے ساتھ خاص ان گنا ہوں ہے بھی توبہ کرائے جن میں مر پدگر فقار ہے، مثلاً بے نمازی سے ترک ِ نماز کی یا سودخور سے سودخوری سے خاص طور پر توبہ کرائے اور آئندہ کے لئے اس پر قائم رہنے کا تھم دے۔
- (2) ......یرکوچاہئے کہ بیعت لینے کے بعدا پنے مرید کے لئے دعائے مغفرت کرے کہا ہے اللّٰہ!عَذَّوَ جَلُّ ،اس کے گزشتہ گناہ بخش دے۔
  - (3) ....خودتوبه كرنے كاتحكم اور ہے اور الله تعالى كے سى مقبول بندے كے ہاتھ پرتوبه كرنے كا دوسراتحكم ہے۔
- (4) .....مسلمانوں کامشائے کے ہاتھ پر بیعت ہوناسنت ہے کیونکہ یہ مومنے ورتیں حضورا قدس صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ عَلَى اور ہے کہ بیعت کامنشا ہے۔ یا در ہے کہ بیعت کی جیعت کی جیت اسلام ، (2) بیعتِ خلافت، (3) بیعتِ تقویٰ ، (4) بیعتِ توبہ، آج کل کی بیعت کی جاتم ہوتے کی جیت ہے۔ اس بیعت کا ماخذ ہے آیت اور اس جیسی دوسری آیات ہیں۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا لاتَتَولَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمُ قَدْيَدٍ سُوا مِنَ الْأَخِرَةِ كَمَايَدٍ سَ الْكُفَّالُمِنَ أَصْلَبِ الْقُبُومِ ﴿

۔ تعجمہ کنزالاییمان:اےایمان والوان لوگوں سے دوئتی نہ کر دجن پر اللّٰہ کاغضب ہے وہ آخرت سے آس تو ڑبیٹھے ہیں جیسے کا فر آس تو ڑبیٹھے قبر والول سے۔

ري م <u>آ</u>

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

المَيْنَةِ اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

ترجیدهٔ کهنوُالعِرفان: اے ایمان والو!ان لوگول سے دوستی نه کروجن پر اللّه نے غضب کیا، بیشک وه آخرت سے ناامید اور چکے بیں جیسے کا فرقبروالوں (کے دنیامیں لوٹنے) سے ناامید ہو چکے ہیں۔ (یا، قبروالوں میں سے کفار ( ثوابِ آخرت سے ) اللّٰ الله علیہ ہو چکے ہیں۔) ناامید ہو چکے ہیں۔)

﴿ يَا يُهُا الَّهِ ثِنَ اَمَنُوالا تَتَوَلَّوا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ الله عَلَيْهِمْ الله الوالالوالولول سدوس نكرو، بينك وه آخرت كمنكر بون غضب كيا - اس آيت كا ايك تغييريه به كها الدايمان والوامشركول سدوس ندكرو، بينك وه آخرت كمنكر بون كي وجه ساس ك ثواب ساميد بو چك بين جيسوه قبر والول كردنيا مين واپس آن ساميد بو چك بين و ومرئ تغيير بيب كها ساله والوايم و يول سدوس ندكرو، بينك وه ني كريم صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كوبرت ني و ومرئ تغيير بيب كها ما وجود المحال وجه سامية خرت ك ثواب ساليه بين الميد بو چك بين جيس كفار مرس بو حكولول عن الميد بو چك بين جيس كفار مرس بو حكولول الموان الوالول الموان بو چكوبين من الميد بو جكوبين جيس كفار مرس بو حكولول الموان الول بو حكول الول الموان الول بو حكول الموان بو حكوبين الموان بو حكول بين واليس آن سام الموان بو حكوبين الموان الول بو حكول بين واليس آن سام الول بو حكوبين الموان بو حكول بين واليس آن سام و كل مين الموان بولي بول الموان الموان الموان الموان الول بول بول بول بول الموان الموان

إ.....مدارك، الممتحنة، تحت الآية: ٢٢، ص ٢٣٥، ملخصاً.

سيرصرًاطُالِحِمَان)———



177

# سُرُورُو الصَّنِفُ ﴿ سورهٔ صف كانتارِف ﴾



سورهُ صف مکیہ ہے، جبکہ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ اور جمہور مفسرین کے قول کے مطابق میں ہے۔ (1)

# رکوع اورآیات کی تعداد

اس سورت میں 2 رکوع ،14 آیتیں ہیں۔

''مف''نام ر<u>کھنے</u> کی وجبہ **'** 

صف کامعنی ہے سید هی قطاراوراس سورت کی آیت نمبر 4 میں مذکور کلمہ ''صَفَّا'' کی مناسبت ہے اس کا نام ''سور ہُ صف'' رکھا گیا ہے۔

# سورهٔ صف ہے متعلق حدیث

حضرت عبدالله بن سلام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِ مات بين "بهم نے اس بات برمُذاکره کيا که کون حضور پُرنور صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِال جَاکرية بِوجِهِ الله تعالَى كَى بارگاه مِيں کونسائمل سب سے زياده پسنديده ہے۔ ابھی ہم ميں سے کوئی اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہيں تھا کہ حضور اقترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَى ہمارى طرف ايك شخص بھيجا اور اس نے ہميں جمع کر کے ہمارے سامنے يورى سورة صف كی تلاوت كی۔ (2)

#### سورۂ صف کےمضامین کھا

اس سورت کا مرکز کی مضمون سے ہے کہ اس میں دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے کا تھکم دیا گیااور مجاہدین کاعظیم

1 .....خازن، تفسير سورة الصف، ٢٦١/٤.

٢٢٨٤٩: - حديث عبد الله بن سلام رضى الله عنه، ٩/٥ . ٢ ، الحديث: ٢٢٨٤٩.

يزمِرَاطُالِحِيَانَ 22

تواب بیان کیا گیا ہے، نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰہ تعالیٰ کی شبیج اور تقدیس بیان کی گئی اورمسلمانوں کو پیچکم دیا گیا کہ وہ بات نہ کہیں جو خود کرتے نہیں۔
- (2) ..... بیر بتایا گیا کہ جولوگ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کرلڑتے ہیں گویاوہ سیسہ پلائی و بوار ہیں ان سے اللّٰہ تعالیٰ محبت فر ما تا ہے۔
- (3) ..... الله تعالى اوراس كرسول صَلَّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى نافر مانى كرنے اور دين ميں تَفْرِقَه بازى سے منع كيا گيا اور بتايا گيا كه يہ يہوديوں اورعيسائيوں كاطريقة ہے۔
- (4) .....مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلّی اللّٰهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلّمَ کَو ہِمِ ایت اور سیجے وین کے ساتھ بھیجا ہے اور بیددین سب دینوں برغالب ہوگا اگر چیمشرکوں کونالیسند ہو۔
- (5)....مسلمانوں کے سامنے اُخروی عذاب سے نجات کا راستہ بیان کیا گیا کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّى اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰہِ وَسَلّْمَ پِرایمان رکھیں اور اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مالوں اورا پنی جانوں کے ساتھ جہاد کریں۔
- (6) .....اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو الله تعالیٰ کے دین کا مددگار بننے کا تھم دیا گیااوران کے سامنے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰ ةُوَ السَّلامِ اوران کے حوار یوں کی ایک مثال بیان فرمائی گئی۔

### سورة مُمُتَجِنَة كساتهمناسب

سورۂ صف کی اپنے سے ماقبل سورت ' مُمُتَجِنَهُ'' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورۂ مُمُمُتَجِنَهُ کی ابتداء میں، وسط میں ادرآ خرمیں کفار سے دوئی اور محبت رکھنے سے منع کیا گیا اور اس سورت میں مسلمانوں کو متحد ہونے اور و شمنوں کے سامنے ایک صف میں کھڑے ہونے کا گلم دیا گیا۔ دومری مناسبت یہ ہے کہ سورۂ مُمُمُتَجِنَهُ میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان ملکی ، داخلی اور خارجی معاملات کے احکام بیان کئے گے اور اس سورت میں و شمنوں سے جہاد کرنے کا تھم دیا گیا اور جہاد چھوڑ نے والوں کو تنہیہ کی گئے ہے۔

بسماللهالرخلنالرحيم

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانَ ( 123 ) حددهم

الله کے نام سے شروع جونہایت مبر بان رحم والا۔

رجية كنزالاسان

#### الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والاہے۔

ترجيه كنزًالعِرفان:

# سَبَّحَ يِتَّهِ مَا فِي السَّلْوَتِ وَمَا فِي الْأَنْ صَ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيمُ () يَا يُهَاالِّذِينَ امَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَاللهِ آنَتَقُولُوْ امَالاتَفْعَلُوْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: الله كي بإكى بولتا ہے جو كچھ آسانوں ميں ہے اور جو كچھ زمين ميں ہے اور وہي عزت وحكمت والا ہے۔اےابیان والو کیوں کہتے ہووہ جونہیں کرتے۔ کتنی سخت ناپیند ہے اللّٰہ کووہ بات کہ وہ کہوجونہ کرو۔

ترجهة كنزًالعِرفاك: الله كى ياكى بيان كى براس چيز نے جوآ سانوں ميں اور جوز مين ميں ہے اور وہى بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جوکر نے نہیں۔اللّٰہ کے نز دیک سے بڑی تخت ناپیندیدہ بات ہے کہتم وہ کہوجونہ کرو۔

﴿ سَبَّحَ بِدُّهِ مَا فِي السَّلَهُ وْ تُومَا فِي الْرَسْ فِي اللَّهُ كَي بِإِن كَي بِرَاسَ جِيزِ فِي مَا تُول مين اورجوز مين میں ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ آسانوں اور زمین میں موجود تمام اُشیاء ہراس چیز سے الله تعالیٰ کی یا کی بیان کرتی ہیں جو اس کی بلند و پالا اور عظیم پارگاہ کے لائق نہیں ، وہی عزت والا اور تمام أفعال میں حکمت والا ہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ لَيَا يُتَهَا الَّذِي يَنَ امَنُوا : اعايمان والوا ﴾ شان نزول: حضرت عبد الله بن سلام دَضِيَ اللهُ تعَالَى عنهُ فرمات بين مم چند صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمْ كِي اللَّهِ جمّاعت بيتي مو في تقى ، ہم ميں اس بات كا تذكره مواكه الله تعالى كنز ديك كونسا

1 ....روح البيان، الصف، تحت الآية: ١، ٩٣/٩.

عمل محبوب ترین ہے اگر ہمیں معلوم ہوجاتا تو ہم ای پھل کرتے ،اس پرالله تعالی نے بیآیات نازل فرمائیں:

ترجید کنز العِرفان: الله کی پاکی بیان کی ہراس چیز نے جو آسانول میں اور زمین میں ہے اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والاہے۔اے ایمان والو! وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ سَبَّحَ بِثْهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَثْرِضَ وَهُـوَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۞ لِيَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُوْ الْمِ تَقُولُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ

یادرہے کہ اس آیت کے شانِ نزول میں اور بھی کی قول ہیں ، اُن میں سے ایک بیہے کہ بیآ یت ان منافقین کے بارے میں نازل ہوئی جو مسلمانوں سے مدد کرنے کا جھوٹا وعدہ کرتے تھے۔ (2) اس اعتبار سے منافقوں کی فرمت ہوا در انہیں اہل ایمان کہ کر کا طب کرناان کے ظاہری ایمان کی وجہ سے ہے۔ اور اگریہ آیت صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو اس میں ان کی فرمت نہیں بلکہ تربیت فرمائی گئے ہے کہ ایسے دعوے کرنا درست نہیں کیونکہ آنے والے دفت کا معلوم نہیں کہ کیسا آئے ممکن ہے کہ اس دفت کسی وجہ سے وہ یہ دعویٰ پورانہ کر سکیں۔

# قول اورفعل میں تضاونہیں ہونا جا ہے گ

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا جائے بلکہ اپنے قول کے مطابق عمل بھی کرنا جائے۔
یا در ہے کہ اس تضاد کی بہت می صور تیں ہیں جیسے لوگوں کو انجھی ہا تیں بتانالیکن خودان پڑمل نہ کرنا ، یا کسی سے وعدہ کرنا اور
اس وقت یہ خیال کرنا کہ میں یہ کام کروں گائی نہیں ،صرف زبانی وعدہ کر لیتا ہوں ، وغیرہ یعنی ایک بات کہد ویتا ہوں لیکن
یوری نہیں کروں گا۔اَ حادیث میں ان چیزوں کی خاص طور پرشد یہ نمرمت اور وعید بیان کی گئی ہے ، چنا نچہ جولوگوں کو نیکی
کی دعوت دیتے ہیں اور خود برائیوں میں مبتلار ہے ہیں ان کے بارے میں حضرت اسامہ دَضِیّ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت
ہے ، دسو لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا '' قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا ، پھراسے دوز خ

۳۳۲۰: الحديث: ۲۰۲۰. الحديث: ۳۳۲۰.

2 .....خازن، الصف، تحت الآية: ٢، ٢٦٢/٤.

نَسْيَرْصَ اطْالِحْنَانَ }

ملادهم

میں ڈال دیا جائے گا،اس کی انتر ٹیاں دوزخ میں بکھر جائیں گی اوروہ اس طرح گردش کرر ہاہوگا جس طرح چکی کے گرد گدھا گردش کرتا ہے،جہنی اس کے گرد جمع ہوکراس سے کہیں گے:اے فلاں! کیابات ہے تم تو ہم کونیکی کی دعوت دیتے تھے اور برائی سے منع کرتے تھے۔وہ کہے گامیں تم کونیکی کی دعوت دیتا تھالیکن خود نیک کا منہیں کرتا تھا اور میں تم کوتو برائی سے روکتا تھا مگر خود برے کام کرتا تھا۔ (1)

حضرت السبن ما لک رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے ، تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا' قشبِ معراج میراگزرا لیے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کائے جارہے تھے۔ میں نے بوچھا: اے جبر میل! عَلَیْهِ السَّلَام ، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یہ آپ کی امت کے وہ وعظ کرنے والے ہیں جود وہ بتیں کہتے تھے جن برخود کی نہیں کرتے تھے۔ (2)

اوروعدہ خلافی کرنے والوں کے بارے میں حضرت علی المرتضلی کُرَّم اللهٔ تَعَالیٰ وَجْهَهٔ الْکُونِهٖ سے روایت ہے، جوکسی مسلمان سے عہد شکنی کرے، اس پر الله تعالیٰ فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول ہوگا فنفل۔ (3)

مسلمان سے عہد شکنی کرے، اس پر الله تعالیٰ مؤشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کے دعو نہیں کر وجیسے ایک آدمی غریبوں

یونہی آیت کا می مطلب بھی ہوسکتا ہے کہ جو کا متم کرتے نہیں ہواس کے دعو نہیں کر وجیسے ایک آدمی غریبوں

کی مدر نہیں کرتا گئیں دعو کی ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے تو می جھوٹا دعو کی ہے اور کی جھی نہیں ۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعو کی کر رہے کیان اسے پورا نہ کرے جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ کے لئیں کروں گا تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔

الله تعالیٰ ہمیں تول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

الله تعالیٰ ہمیں تول اور فعل کے تضاد سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

#### اِتَّاللَّه يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيلِهِ صَفَّا كَانَّهُمْ بُنْيَانَ مَّدُصُوصُ

**1**·····بخاري، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانّها مخلوقة، ٣٩٦/٢، الحديث: ٣٢٦٧. -

2 .....مشكاة المصاييح، كتاب الآداب، باب البيان و الشعر، الفصل الثاني، ١٨٨/٢، الحديث: ٤٨٠١.

الخارى، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب مايكره من التعمّق والتنازع في العلم... الخ، ٥/٤، ٥٠ مالحديث: ٧٣٠٠.

سَيْرِمَاطُالْجِنَانَ 🔰 🕳 🗘 جلادة

ترجمة كتزالايمان: بِشك الله دوست ركه المجانفين جواس كى راه مين لرُّت بين برابانده كر كوياوه عمارت بين را تكايلانى -

ترجید کنوالعوفان: بیشک الله ان لوگوں سے محبت فرما تا ہے جواس کی راہ میں اس طرح صفیں باندھ کرلڑتے ہیں گویا وہ سیسہ پلائی ہوئی ویوار ہیں۔

وَإِذْ قَالَمُولِى لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِهِ لِمَ ثُوُّذُوْنَنِى وَقَالَ تَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَمُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُل

توجهة كنزالايمان: اوريا وكروجب موى نے اپن قوم سے كہاا ہے ميرى قوم مجھے كيوں ستاتے ہو حالانكه تم جانتے ہو كہ ميں تنہارى طرف الله كارسول ہوں پھر جب وہ ٹیڑھے ہوئے الله نے ان كے دل ٹیڑھے كرد بے اور فاسق

....خازن، الصف، تحت الآية: ٤، ٢٦/٤، ملخصاً.

ِ تَفَسَيٰرهِ مَاطُالِحِمَانَ}•

ملددهم

لوگول كو الله راه نبيل ديتا ـ

ترجيدة كه نؤالعوفان : اوريادكروجب موى نه اپني قوم سے فرمايا، اے ميرى قوم مجھے كيول ستاتے ہو حالا تكه تم جانتے ہو كه مين تبهارى طرف الله كارسول ہول پھر جب وہ ٹيڑھے ہوئے تواللّه نے ان كے دل ٹيڑھے كرديئے اور الله نافر مان لوگوں كو ہدايت نبيس ديتا۔

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْلِينَ لِقَوْمِهِ: اور یادکروجب موئی نے اپنی قوم سے فرمایا۔ گینی اے حبیب! صَلّی اللّه نَعَانی عَلَیْهِ وَاللّه وَ سَلّمَ اللّه نَعَانی عَلَیْهِ وَاللّه وَ سَلّمَ اللّه نَعَانی اللّه نَعَانی عَلَیْهِ وَ اللّه تعالی اللّه تعالی الله تعا

اس آیت میں تنبیہ ہے کہ رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کوایذا دینا شدیدترین جرم ہے اوراس کے وبال سے ولٹیڑھے ہوجاتے بیں اور آ دمی ہدایت سے محروم ہوجا تاہے۔ (1)

وَإِذْقَالَعِيْسَى الْبُنْ مَرْيَمَ لِيَهِي السِّرَآءِ يُلَ إِنِّي مَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِبَابَيْنَ يَنَى مِنَ التَّوْلِ الْحَوْمُ بَشِّمَّ الْبِرَسُولِ اللَّهِ الْمَانِي مُصَدِّقًا لِبَاللَّا اللهِ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

.....خازن، الصف، تحت الآية: ٥، ٢٦٢٤، مدارك، الصف، تحت الآية: ٥، ص٢٣٧، ملتقطاً.

سيزهِ مَا طُالْجِمَانِ) 128 معالم

توجہ پیمنزالایدان: اور یادکروجب عیسیٰ بن مریم نے کہااے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف الله کارسول ہوں اپنے ہے کہا ہے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہوااور ان رسول کی بشارت سنا تا ہوا جومیرے بعدتشریف لائیں گے اُن کا نام احمد ہے پھر جب احمدان کے پاس روشن نشانیاں لے کرتشریف لائے بولے یہ کھلا جادو ہے۔

توجہان کن العرفان: اور یاد کر وجب عیسی بن مریم نے فر مایا: اے بنی اسرائیل! میں تمہاری طرف الله کارسول موں ، اپنے سے بہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس عظیم رسول کی بشارت دینے والا ہوں جومیر بے بعد تشریف لائیں گان کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کرتشریف لائے تو انہوں نے کہا: یہ کھلا جادو ہے۔

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيْسَى الْبُنُ صَرَّيَمَ : اور يا وكروجب عسى بن مريم نے فر مايا - ارشاد فر مايا كه يا وكروجب حضرت عيلى بن مريم عَنْيُهِ الصَّلَاهُ قَالَ عِيْسَاء اللهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى كَا بِعِيجَا بُوار اللهُ تَعَالَى كَا وَيَكَ اللهِ اللهِ كَا أَمْر ارواعتر اف كرتا بُول اور بُحص بِهِ بِهِ تَشْر يف لا نے والے تمام انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام كوما نتا بول اورائ عَلَيْهِمُ الصَّلَالِ وَالسَّلَام كوما نتا بول اورائ عَلَيْم رسول كى بشارت و يتا بول جومير بي بعدتشريف لا كيل عَنْ ان كانام احد ہے ـ 'الله تعالى ارشاد فرما تا ہے كه پھر جب وہ احد كفار كے پائل روشن نشانياں اور ججزات لے كرتشريف لا كانام احد ہے ـ 'الله تعالى ارشاد فرما تا ہے كه پھر جب وہ احد كفار كے پائل روشن نشانياں اور ججزات لے كرتشريف لا كانام احد ہے ـ 'الله تعالى اور عب لا عادو ہے ـ (1)

# حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى ابْتَارِت الْمَا الْمَالِدِينَ السَّلَامِ كَى ابْتَارِت الْمُنْ

كثيراً حاديث اورروايات ميل بهى حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُوالسَّلَام كى بشارت كا ذكر ب،ان ميل عنين روايات درج ذيل مين:

(1) .....حضرت ابوموی اشعری دَضِی اللهٔ مَعَالی عَنهُ فرمات ہیں: رسولِ کریم صلّی اللهٔ مَعَالی عَلیْهِ وَالله وَسَلَمَ فَ بَمَيْنِ نَجِاشَی اللهٔ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ بَمَیْنِ نَجِاشَی اللهٔ مَعَاللهٔ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ مِمْنِ اللهِ عَنْهُ مُعْطَفًىٰ اللهُ مَعْلَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَرَ مَا يَا (جب بم اس کے پاس گئوتی) نجاشی با دشاہ نے کہا: میں گواہی ویتا ہوں کہ مُحمّ صطفیٰ ا

1 .....خازن، الصف، تحت الآية: ٦، ٢٠٢٤، جلالين، الصف، تحت الآية: ٦، ص٩٥، ، ملتقطًّا.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِمَانَ)=

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ كرسول بين اوروبهى رسول بين جن كى حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فَ بِثَارِت وى ،اگر مجھ برأ مورسلطنت كى با بندياں نه ہوتيں تو ميں ان كى خدمت ميں حاضر ہو كر نعلين اٹھانے كى خدمت بجالاتا۔ (1) (2) ..... حضرت عبد اللَّه بن سلام دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَر ماتے بين " تو ريت ميں سركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى صَفْت مَدُكُور ہے اور يہ بھى كہ حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَّة قُوالسَّلام آب كے باس مدفون ہوں گے۔ ابومودود نے كہا ہے كہ وضيہ اقدس ميں ايك فيرى جگه باقى ہے۔ (2)

- (3) .....حضرت كعب احبار دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے مروى ہے كہ حوار يوں نے حضرت عينى عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلام سے عُض كى : يَا دُوْحَ اللّه ! كيا ہمارے بعداوركوئى امت بھى ہے؟ آپ نے فرمایا'' ہاں ، احمر مجتى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام كَنائب امْتَ ہِ وَ وَ وَلَا كَنْ مَا اللهُ تَعَالَى سَتَعُورُ مِن اللهُ تَعَالَى سَتَعُورُ مِن اللهُ تَعَالَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَى مِن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ الله
- (1) .....حفرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام كَى مال كَى طرف نسبت كَى تَقُ ،اس سے معلوم ہوا كر حفرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام بغير باب بيدا ہوئے ہيں۔
- (2) .....حضرت عليسى عَلَيْه الصَّلُوةُ وَالسَّلَام صرف بني اسرائيل ك نبي جبكه جمار حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سارے عالَم كرسول بين -
- (3) .....خضور اقد سَ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ آخرى نِي بيل كيونك حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَ صرف آپ كي بثارت دى ہے۔
  - (4) .... حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ك بعد حضور يُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ك سواا وركوني نبي شآيا-
- (5) .....حضورِ انورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَانَامَ آبِ كَي تشريف آورى سے پِبلے ہى مشہور ہو چكاتھا كيونكه بني اسرائيل كوبا قاعدہ بتاويا گياتھا۔
  - 1 .....ابوداؤد، كتاب الجنائز، باب في الصلاة على المسلم يموت في بلاد الشرك، ٢٨٥/٣، الحديث: ٣٢٠٥.
    - 2 ..... ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ٥٥٥٦، الحديث: ٣٦٣٧.
      - 3 .....خازن، الصف، تحت الآية: ٦، ٢٦٢/٤.

السَّنومَ اطْالحَيَانَ ﴿ 130 ﴿ جَلَادِهُ ﴿ 130 ﴿ جَلَادُهُ

# وَمَنَ أَظْلَمُ مِتَنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَيُدُ عَى إِلَى الْإِسْلَامِ لَمُ وَمُنَ أَظْلَمُ م وَاللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ۞

تدجیدة تنزالاییمان :اوراس سے برٹر هر کر ظالم کون جواللّٰه برجھوٹ بائد ھے حالانکداسے اسلام کی طرف بلایا جاتا ہواور ظالم لوگول کواللّٰه راہنیں ویتا۔

ترجدة كنزًالعرفاك: اوراس سے بڑھ كرظالم كون جو الله برجھوٹ بائد ھے حالانكه اے اسلام كى طرف بلايا جاتا ہواور الله ظالم لوگوں كو ہدايت نبيس ديتا۔

﴿ وَمَنْ اَفْلَكُمْ مِتَنِ اَفْتَرَى عَلَى اللّهِ الْكُنِ بَ: اوراس سے بڑھ کرظالم کون جو اللّه پرجموٹ با ندھے۔ ﴾ اس آیت کامعنی یہ ہے کہ اس تحض سے بڑھ کرظالم کون ہے جے اس کارب عَزَّوَ جَلَّ اپنے حبیب صَلَی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کَی زبانِ اقدس سے دینِ اسلام کی طرف بلائے جس میں دونوں جہاں کی سعادت ہے اور وواس دعوت کو قبول کرنے کی بجائے اللّه تعالیٰ کی آیات کو جادو بتا کراس پرجموٹ با ندھے، اللّه تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت کی تو فیق نہیں ویتا ( کیونکہ اللّه تعالیٰ اینے اَزلیٰ علم سے جانتا ہے کہ کافری رہیں گے۔) (1)

يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوانُوسَ اللهِ بِأَفُو اهِمِمُ وَاللهُ مُتِمَّ نُوسِ اللهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَفِي وَنَ

﴿ ترجیدة کنزالایمان : چاہتے ہیں کہ اللّٰہ کا نورا پنے موضوں ہے بجھادیں اور اللّٰہ کواپنانور پورا کرنا پڑے بُراما نیں کا فر۔ کچھ

1 ....خازن، الصف، تحت الآية: ٧، ٢٦٣/٤.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِمَانِ)

جلددهم

﴿ يُرِيْدُونَ لِيُطْفِئُوانُوْمَ اللّهِ بِا فَو اهِبِهُمْ: وه جاجت بين كه الله كانورا بين مونهوں سے بجماديں۔ پين ان كا اراده يہ ہے كہ قرآن پاك كوجاد وبتا كراسلام كوباطل كردين (ليكن يہ الله على ارادے ين بھى كامياب نه بول كي يونكه) الله تعالى دين اسلام كوبرصورت ميں غالب فرمائے گااگر چه كافروں كويہ بات نا پسند ہو۔ (1)

اسے معلوم ہوا کہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كا دِين اور آپ كا نام چِمكتار ہے گا خواہ دِثَمَن مُتَّقَى ہى دِثْمَنى كرليس \_ آئ بھى اس كا نظارہ ہور ہاہے۔

# 

توجههٔ کنزالایمان: وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیج دین کے ساتھ بھیجا کہاسے سب دینوں پر غالب کی کے ساتھ کی کے اسے سب دینوں پر غالب کی کے دین کے ساتھ کی کہا مانیں مشرک۔

ترجها کنزُالعِوفان : وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سیج دین کے ساتھ بھیجا تا کہا سے سب دینوں پرغالب کردے اگرچہ شرکول کونالپند ہو۔

﴿ هُوَ الَّذِي َ اَنْ مَا سُولَهُ بِالْهُلَى وَ دِيْنِ الْحَقِّ: وبى ہے جس نے اپنرسول کو ہدایت اور سپے وین کے ساتھ بھیجا۔ ﴾ یعنی وبی الله ہے جس نے اپنرسول کو ہدایت کے بھیجا۔ ﴾ یعنی وبی الله ہے جس نے اپنرسول کھر ف ہدایت کے ذرائع قر آن اور مجزات اور اس سپے دین کے ساتھ بھیجا جو الله تعالیٰ نے اپنے رسول اور ان کی امت کے لئے منتخب فر مایا ہے تاکدا سے سب دینوں پر غالب کر دے اگر چہ مشرکوں کو یہ غلبہ نا پہند ہو۔

....خازن، الصف، تحت الآية: ٨، ٢٦٣/٤.

)———(i:)

مول م

ملادهم

132

چنانچدالله تعالی کی عنایت سے دینِ اسلام عالب ہوا اور اس کے علاوہ تمام اَدیان اسلام سے مغلوب ہوگئے۔ امام مجامد دَحْمَةُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ سے منقول ہے کہ جب حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام مٰزول فر ما کیں گے تو روئے زمین پر اسلام کے سوا اور کوئی دین نہ ہوگا۔ (1)

يَا يُهَا الّذِينَ امَنُوا هَلَ ادُتُكُمْ عَلَيْ جَاءَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَنَا بِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ مَنْ وَنُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ اللهِ وَرَائِكُمْ وَانْ فُسِكُمُ الْمُؤلِكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَالْمُؤلِكُمُ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَالْمُؤلِكُمُ وَلِي اللهِ وَمُنْ اللهِ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَلَا الْمُؤلِكُمُ اللهِ وَلَا الْمُؤلِكُمُ اللهِ وَلَيْكُمُ وَلِي اللهِ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِكُمُ اللهِ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِكُمُ اللهِ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ وَاللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ الْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَا الْمُؤلِدُ وَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا الْمُؤلِدُ وَلِكُولِ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَالْمُؤلِدُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِلللّهُ وَلِي الللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِلْ الللّهُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِي الللّهُ اللّهُ وَلَ

قوجمة كنزالايمان: اے ايمان والوكيا ميں بتا دوں وہ سوداگرى جوتم ہيں در دناك عذاب سے بچالے۔ ايمان ركھوالله اوراس كرسول پراور الله كى راہ ميں اپنے مال وجان سے جہاد كر ويتم ہارے ليے بہتر ہا گرتم جانو وہ تہارے گاہ بخش دے گا ورتم ہيں باغوں ميں جو اپنے كے باغوں ميں جو اپنے كے باغوں ميں ہيں بہرى کاميانى ہے۔

توجہ یہ کنڈالعوفان: اے ایمان والو! کیا میں ایس تجارت پرتمہاری رہنمائی کروں جو تہمیں دردناک عذاب سے بچالے۔ تم اللّٰه اور اس کے رسول پر ایمان رکھواور اللّٰه کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں اور یا کیزہ رہائش گا ہوں میں جو ہمیشدر ہنے کے باغوں میں ہیں، یہی بہت بڑی کا میا بی ہے۔

الساروح البيان، الصف، تحت الآية: ٩، ٤/٩، ٥، مدارك، الصف، تحت الآية: ٩، ص ٢٣٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 133 كلاد

﴿ آیا یُنْهَا الَّنِ بِنَ اَمَنُوْا: اے ایمان والو! ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! کیا میں تہمیں وہ تجارت بیہ ہے کہ آمالله تعالی اور اس کے رسول میں تہمیں وہ تجارت بیہ ہے کہ آلله تعالی اور اس کے رسول صلّی الله تعالی عَدَاب سے بچالے ۔ سنو، وہ تجارت بیہ ہے کہ آلله تعالی اور اس کے ساتھ صلّی الله تعالی کی راہ میں اپنے الوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو، اگرتم اپنا حقیقی نفع جانتے ہوتو ایمان پر ثابت قدم رہنا اور جہاد کرنا تمہارے لیے جان، مال اور ہرا کے چیز سے بہتر ہے اور اگر ایسا کرو گے تو الله تعالی تمہارے دنیا میں کئے ہوئے گناہ بخش دے گا اور قیامت کے دن تمہیں ان باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ رہنے کے باغوں میں واض فرمائے گا جو ہمیشہ والی ہیں اور یہ جزامانا ہی ہوئی کا میابی ہے۔ (1)

نوٹ: یا درہے کہ ایمان کے بعد نماز کا درجہ ہے کیکن چونکہ اس وقت جہاد کی شخت ضرورت تھی اس کے لئے بہاں ایمان کے بعد جہاد کا ذکر فر مایا گیا ہے۔

یہاں الله تعالی پرایمان لانے اوراس کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے کو تجارت سے تعبیر فر مایا گیا کیونکہ جس طرح تجارت سے نفع کی امید ہوتی ہے اس طرح ان اعمال سے بہترین نفع یعنی الله تعالی کی رضاجت اور نجات حاصل ہوتی ہے۔

#### سور وصف کی آیت نمبر 12 سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں

- (1)..... مجاہد کے سارے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں تنی کہ حقوق العباد بھی کہ رب تعالیٰ اس کے حق والے کو جنت دے کر راضی کردے گا۔اور حق معاف کرادے گا۔
- (2) .....و نیامیں امیر یاوز رین جانا ہڑی کا میا بی نہیں بلکہ بڑی کا میا بی ہے کہ بندہ د نیامیں نیکیاں کر کے جنت اور وہاں کی نعمتوں کامستحق ہوجائے۔

#### وَٱخٰۡرِى تُحِبُّونَهَا لِمُصُّ مِّنَ اللهِ وَفَتُحُ قَرِيبٌ وَبَشِّر

❶.....روح البيان، الصف، تحت الآية: ١٠-١١، ٩/٥ . ٥-٦ . ٥، خازن، الصف، تحت الآية: ١٠-١٢، ٢٦٣/٤، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ اطْالِحِنَانَ ﴾ ( 134 ) ﴿ جلدد

#### الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ

ترجمة كنزالايمان:اورا يك نعمت تهميں اور دے گا جوتهميں پيارى ہے اللّٰه كى مرداور جلد آنے والى فتح اورا ہے محبوب مسلمانوں كوخو ثي سنادو۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اورایک دوسری (نعمت تههیں دےگا) جسے تم پیند کرتے ہو (وہ) اللّٰه کی مدداور جلد آنے والی فتح (ہے)اور (اے صبیب!) مسلمانوں کوخوشخری سنادو۔

﴿ وَأَخُولَى تُحِبُّوْ لَهَا : اورا مَكِ وومرى (نعت تهين د عال) جيئم پيند كرتے ہو۔ ﴾ يعن اے ايمان والو! أخر وى نعموں مغفرت اور ثواب كے علاوه الله تعالى دنيا ميں ہى ايك اور نعت تمهين د عالى جيئم پيند كرتے ہوا وروہ نعت الله تعالى كى مداور جلد آنے والی فتح ہے اور اے محبوب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مسلمانوں کو دنيا ميں فتح كى اور آخرت ميں جنت كى دو تو تي ميں الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مسلمانوں کو دنيا ميں فتح كى اور آخرت ميں جنت كى دو تو تي ميں جنت كى دو تو تي اور ا

نوٹ: اس آیت میں فتح سے یا فتح کم مراد ہے یا اس سے فارس اور روم کے شہروں کی فتح مراد ہے۔ دوسر سے قول کے مطابق اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّهُ مَعَالَی عَنْهُمَا کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ انہی کے دور میں فارس اور رُوم کے شہر فتح ہوئے ،اس سے معلوم ہوا کہ ان کی خلافتیں برحق ہیں اور ان کی فتو حات اللّه تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں جن کی یہاں بشارت دی جارہی ہے۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا كُونُوَ ا أَنْصَابَ اللهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَا يُهُا النِّهِ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالَ اللهِ عَالِي يُونَ نَحْنُ اللهِ عَالَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الله

1 .....خازن، الصف، تحت الآية: ١٣، ٢٦٣/٤، مدارك، الصف، تحت الآية: ١٢، ص ٢٣٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لُطُالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 135 ﴾ الله مَانَ الله مَانَ اللهُ مَانِي اللهُ مَانَ اللهُ مَانِي اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَانِي اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الل

#### فَاتَّدْنَا الَّذِينَ امَنُواعَلَى عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظُهِرِينَ شَ

توجه پیخنالایدمان: اے ایمان والودین خدا کے مددگار ہوجیئے میں مریم نے حواریوں سے کہاتھا کون ہے جواللّٰه کی طرف ہوکر میری مدد کریں حواری ہولے ہم وین خدا کے مددگار ہیں تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا تو ہم نے ایمان والوں کوان کے دشنوں پر مدددی تو غالب ہو گئے۔

توجید کنؤ العِرفان: اے ایمان والو! الله کے (وین کے) مددگارین جاؤجیسے میں مریم نے حواریوں سے فرمایاتھا:
کون ہیں جو الله کی طرف ہو کرمیر ے مددگار ہیں؟ حواریوں نے کہا: ہم الله کے (دین کے) مددگار ہیں تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ فالب ہوگئے۔

﴿ اَللّٰه کے (وین کے) مددگارین جاؤ۔ اسا آیت میں مسلمانوں کو وین کے) مددگارین جاؤ۔ اس آیت میں مسلمانوں کو وین کی مددکر نے اور خالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہمانانوں کو وین کی مددکر نے اور خالفین کے ساتھ جہاد کرنے کی ترغیب دی جارہی ہے چنانچہ السّائلام کے حواریوں نے کہ اے ایمان والو! اللّٰه تعالیٰ کے وین کے مددگارین جاؤجیسے حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السّائلام کے حواریوں نے جواللّٰه اس وقت اللّٰه تعالیٰ کے دین کی مددکی جب آپ عدیہ السّائلام نے حواریوں سے فرمایا تھا" کون ہے جواللّٰه تعالیٰ کی طرف ہوکر میری مددکریں؟ حواریوں نے عرض کی: ہم اللّٰه تعالیٰ کے دین کے مددگارین تو بی اسرائیل سے ایک گروہ حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السّائلام أوالسّائلام الله الورایک گروہ حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السّائلام أوالسّائلام الیا اور ایک گروہ حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السّائلام أوالسّائلام الیا اور ایک گروہ حضرت عیسیٰ عَدَیْهِ السّائلام الیان والے عالب ہوگئے۔

جلددهم

136

ے جنگ رہی اور کافر گروہ اُن پر غالب رہے یہاں تک کہ انبیاء کے سردار محمصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ظہور کَّرُ مُطلَّقُ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَافروں پر غالب ہوا۔ اس تغییر کے مطابق آیت کے آخری حصے کا مطلب ہے کہ ہم نے محمصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی تصدیق کرنے سے حضرت عیسلی عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ پر ایمان لانے والوں کی مدوفر مائی ، اس کی برکت سے میلوگ کافروں برغالب ہوگئے۔ (1)

#### آيت" يَاكَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا كُوْنُوَ ا أَنْصَامَ اللهِ" عاصل مونے والى معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں،

- (1) .....مصیبت کے وقت اللّٰه تعالی کے بندوں سے مدد مانگنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّدَم کی سنت ہے، یہ شرک نہیں اور " اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ " کے خلاف نہیں۔
- (2) .....عيسائيول كونصارى اس لئے بھى كہاجاتا ہے كدان كآباء واَجداد نے حضرت عيسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكرم سے كہاتھا: " نَحُنُ اَ فَصَالُ اللَّهِ"۔
- (3) .....الله تعالى كى ييارول كى مدوكرنا درحقيقت الله تعالى كوين كى مدوكرنا ہے، كيونكه حواريوں نے حضرت يسيلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى مدوكى تَصَى مَرْعِض كى كهم الله تعالى كے مددگار ہيں۔

①.....خازن، الصف، تحت الآية: ٤ ١، ٢٦٣/٤-٤٢، جلالين، الصف، تحت الآية: ٤١، ص٩٥، ٥، مدارك، الصف، تحت الآية: ١٤، ص١٢٣٨، ملتقطاً.

رجلد ( 137 ) جلد



1 47

# سُوُرُ الْحِبْ عِنْ سُورُهُ جمد كا تعارف



سورہ جمعہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2رکوع،11 آپیل ہیں۔



سات دنوں میں ہے ایک دن کانام جعدہ اوراس دن سورج ڈھلنے کے بعد جونمازادا کی جاتی ہے اسے نماز جعد کہتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ " آ ٹیج کھے ہے" موجود ہے، اس مناسبت سے اس سورت کانام" سُود کُتے ہیں۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 میں لفظ " آ ٹیج کھکھ " موجود ہے، اس مناسبت سے اس سورت کانام" سُود کَتے ہیں۔ الْجُدُمُعَةُ " رکھا گیا ہے۔

# سورۂ جمعہ ہے متعلق 2 اُحادیث

- (1).....حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَافر ماتے ہیں :حضورِاقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جمعه كَل نماز میں سور ہُ جمعہ اور سور ہُ منافقون كى تلاوت فر ماتے تھے۔ (2)
- (2) .....حصرت البوجعفر دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ فرماتے ہیں :حصور پُر نورصَلْی اللَّهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جمعه کی نماز میں سور ہُجمعه اور سور وَ منافقون کی تلاوت کے ذریعے مسلمانوں کو بیثارت دیتے اور (مزید نیک اعمال کرنے روان کی سرزَنِش فرماتے تھے۔ (3)
  کرنے پر) ابھارتے تھے جبکہ سور وَ منافقون کے ذریعے منافقوں کو مایوس کرتے اوران کی سرزَنِش فرماتے تھے۔ (3)
  - 1 ----خازن، تفسير سورة الجمعة، ٢٦٤/٤.
  - 2 .....مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة، ص٤٣٥، الحديث: ١٤ (٨٧٩).
  - 3 ..... عصنف ابن ابي شبيه، كتاب الرد على ابي حنيفة، مسألة في ما يقرأ في الجمعة والعيدين، ٤٢٤/٨ ؛ الحديث: ٦.

تَفَسِيرِهِمَ إِطِّ الْحِمَّانِ }

جلادهم

138



اس سورت کا مرکزی مضمون رہے ہے کہ اس میں نما زِ جمعہ کے اُ حکام بیان فر مائے گئے ہیں ، نیز اس سورت میں بیہ مضامین بیان کئے گئے ہیں ،

- (1).....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰہ تعالیٰ کی شہیج اور تقدیس بیان کی گئی اور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت وشان اوران کے اوصاف بیان فرمائے گئے۔
- (2) ..... بير بتايا گيا كه الله تعالى كال بني مخلوق پر بير بر افضل ہے كه أس نے اُن كى مدايت كيلئے اپنے حبيب محمر مصطفیٰ صَلَى اللهٔ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُومِ عوث فرمايا۔
- (3) ..... بقررات کے احکام پڑمل ندکرنے کی وجہ سے یہود بول کی فرمت کی گئی اور یہود بول سے کہا گیا کہ اگروہ الله تعالی کے دوست ہیں تو ذراموت کی تمنا کریں گے اور یہودی جس موت سے بھا گتے ہیں وہ بہر صورت انہیں آ کررہے گی۔
  - (4) .... سورت كة خريس نماز جعد كأحكام بيان فرمائے كئے بيں۔

#### سورہ صف کے ساتھ مناسبت

سورہ جمعہ کی اپنے سے ماقبل سورت 'صف'' کے ساتھ ایک مناسبت ہے کہ سورہ صف میں حضرت موگی عَلیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اوران کی قوم کا حال بیان کیا گیا اورانہوں نے حضرت موگی عَلیْهِ الصَّلُوْةُ وَالسَّلَام کوجواَ وَیَّتیں ویں انہیں ذکر کیا گیا اوراس سورت میں اللّه تعالٰی نے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کا حال اوران کی امت کی فضیلت وشرافت بیان فرمائی تا کہ دونوں امتوں میں فرق ظاہر ہوجائے ۔ دوسری مناسبت ہے کہ سورہ صف میں ذکر کیا گیا کہ حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلُو قُوَ السَّلام نے ایک عظیم رسول کی تشریف آوری کی بشارت دی جن کا اسم گرامی احمد ہوگا اور سورہ جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ دوعالَم کے تا جدار اور انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُن الصَّلَوْ قُوَ السَّلام نے جمعہ میں بتایا گیا کہ حضرت عیسی عَلیْهِ الصَّلُو قُوَ السَّلام نے جن کی بشارت دی تھی وہ دوعالَم کے تا جدار اور انبیاءِ کرام عَلَیْهِ مُن الصَّلُو قُوَ السَّلام کے مردار ہیں۔

بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

يزمِرَاطُالِحِيَانِ) ( 139 ) جلدو



اللُّه كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

#### الله كنام مة شروع جونهايت مهربان، رحمت والأهر

ترجهة كانزًالعِرفان:

# يُسَبِّحُ بِللهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ()

توجدة كنزالايمان: الله كى بإكى بولتا بجو بحرة سانول مين باورجو بحرز مين مين ب بادشاه كمال بإكى والاعزت والاعمت والاحكمت والاء

ترجمة كنؤالعرفاك: جو كيهمآ سانول ميں ہاورجو كيهرزمين ميں ہے سب اس الله كى پاكى بيان كرتے ہيں جو باوشاه، نہايت ياكى والا، بہت عزت والا، براحكمت والا ہے۔

﴿ يُسَيِّهُ عِلَيْهِ : الله كَى ياكى بيان كرتے ہیں۔ پینی آسانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس الله تعالی كی مرتقص و عیب سے یا كی بیان كرتی ہیں جس كی شان بير ہے كہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی یا كی والا، عزت والا اور حكمت والا ہے۔

# تشبيح كى تين أقسام

شبیع تین طرح کی ہے۔

- (1).....خُلقت کی شیعے۔وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اوراس کی پیدائش خالق وقد ریررب تعالیٰ کی قدرت، حکمت،اس کی وحدانیّت اور ہرنقص وعیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے۔
- (2) .....معرفت کی تبیج و و میہ کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے لطف وکرم ہے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کردے اور و واللّٰہ تعالیٰ

کی پا کی بیان کرے۔

(تفسيرصرَ إطِّ الحيَّانِ)

جلادهم

140

(3) .....ضروری تبیج ۔ وہ یہ ہے کہ الله تعالی ہرایک بَو بَر پرا پی تبیج جاری فر ما تا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر بَو بَر یہ تتبیج کرتا ہے۔ (1)

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُصِّبِينَ مَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمُ الْيَهِوَ فَهُوَ النِّيهِ وَ يُوَكِّمُ وَيُعَلِّمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي يُرَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحِكْمَةُ وَ اِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي يُرَكِيهِمُ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتْبَ وَالْحَمْدِينِ فَى فَلْلِ مَّبِينِ فَي فَلْلِ مَّبِينِ فَي فَلْلِ مَّبِينِ فَي فَلْلِ مَّبِينِ فَي فَلْلِ مَّالِي مُبِينِ فَي فَلْلِ مَّالِي مَّالِي مُنْ اللهُ مَا لَا مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ الله

قرجمة تنظالا بيمان : وہی ہے جس نے اُن پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہان پراس کی آبیتی پڑھتے ہیں ﷺ اورانھیں پاک کرتے ہیں اورانھیں کتاب اور حکمت کاعلم عطافر ماتے ہیں اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی ﷺ میں تھے۔

ترجید کنزالعِرفان: وہی ہے جس نے اَن پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول جیجا جوان کے سامنے اللّٰه کی آیتیں تلاوت فرما تا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطافر ما تا ہے اور بیشک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔

﴿ هُوَالَّذِی بَعَثَ فِی الْاُ مِّبِیْنَ مَسُولًا مِنْهُمُ ، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھجا۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ وہی الله ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھجا جس کے نسب وشرافت کو وہ اچھی طرح جانتے پہنی ، ان کا نام پاک محم صطفیٰ صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے ، وہ ان کے سامنے قرآنِ مجید کی آئیتی تلاوت فرماتے ہیں ، ان کا نام پاک محم صطفیٰ صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے ، وہ ان کے سامنے قرآنِ مجید کی آئیتی تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت ، حلال وحرام اور حق و باطل کا بیان ہے ، انہیں باطل عقیدوں ، مذموم اَخلاق ، دورِ جاہلیّت کی خباشوں اور فتیج اَعمال سے پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت (یعنی قرآن ، سنت اور فقہ یا شریعت کے اَحکام اور طریقت

.....مدارك، الجمعة، تحت الآية: ١، ص ١٢٣٩، ملخصاً.

تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِيَانِ)

ملادهم

کے اَسرار) کاعلم عطافر ماتے ہیں اور بیشک لوگ نبی کریم صَلْی اللّٰهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَ تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گراہی میں تھے کہ ترک، باطل عقائد، اور خبیث اَعمال میں گرفتار تھے اور انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی۔ (1)

#### نى اكرم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى صَفْتُ وَنِي أُمَّى '' كَى 3 وجو مات كُلُّ

سیّدالمرسّلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ ایک صفت'' نبی اُمّی'' ہے،اس کی بہت می وجو ہات ہیں، یہاں اس کی تین وجو ہات ملاحظہ ہوں:

- (1) .....آپاُمت اُمِیّه کی طرف معبوث ہوئے۔ کتاب شعیاء میں ہے،اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے'' میں اُمِیّوں میں ایک اُمّی بھیجوں گااوراس پر نبوت ختم کر دوں گا۔
  - (2).....آپ كى بعثَت أمُّ القُر كى يعنى مكه مكرمه ميں ہوئى\_
- (3) ..... جننورانور صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ لَكُصَةِ اور كتاب سے يُحھ پر ﷺ في معظم انتهائى ياد مونے كى وجہ سے اس كى حاجت نہ تھى ۔ خط ايك وہنى صنعت ہے جو كہ جسمانى آلہ سے صادر موتى ہے، توجو وات ايسى موكة للم اعلى اس كے زير فرمان مواس كواس كتابت كى كيا حاجت ؟ پھر حضورا كرم صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا كتابت نه فرمانا اور (پھر بھى) كتابت كاما ہر مونا ايك عظيم مجردہ ہے، آپ كاتبوں كو لكھنے كاعلم اور كتابت كے طريقے تعليم فرماتے ، پيشروروں كو پيشوں كى تعليم ديتے ہيں شى كه دنيا و آخرت كے ہر كمال ميں الله تعالى نے آپ كو تمام كلوق سے زيادہ علم والا بنايا ہے۔ (2)

اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ كَما خوب فرمات بين:

بس قتم كهايئ أمّى ترى وانائى كى

فرش تا عرش سب آئینہ طائر عاضر

#### آيت "هُوَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيةِ نَهَسُولًا مِّنْهُمْ" عداصل بونے والى معلومات الله

اس آیت سے پانچ باتیں معلوم ہوئیں:

(1) ....ول كى ياكى حضور اقدس صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسِلَمَ كَى نَكَاهِ كَرَم مِ اللهِ عَهِ الميان اوراً عمال ياكى ك

- ❶.....خازن، الجمعة، تحت الآية: ٢، ٤/٤ ٢، مدارك، الجمعة، تحت الآية: ٢، ص.١٣٣ ، ملتقطاً.
  - 2 ..... خزائن العرفان ، الجمعة ، تحت الآية : ٢ ، ص ٢٣ ١ ، ملخصاً ...

جلددهم

42 )---

أساب ہیں۔

- (2)....قرآن وحدیث آسان نبیں کہ ہرکوئی محض اپنی عثل ہے سمجھ لے در ندان کی تعلیم کے لئے حضور پُر نور صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نُهُ يَصِيحِ جَاتِ -
  - (3)..... مدایت کے لئے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔
- (4) ....قرآنِ مجيد وُحض اين عقل سے نہ مجما جائے بلكة حضورا كرم صَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ تَعْلِيم سے مجما جائے ، ورنہ گمراہ ہوجائیں گے۔
- (5) ..... تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلِهِ وَسَلَّمَ وَيَا مِيل سَى كَثَا كُر وَبُعِيل كيونكر آپ كي تشريف آوري كوفت عام لوگ حابل تھے۔

اعلى حفزت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كما خُوبِ فر ماتِ مِينٍ ،

ابيا أمّى كس لئے منت كشِ استاد ہو كياكفايت الكوافُ رَا بُكَ الْاكْ رَمْ نهيں

# وَّاخَرِيْنَ مِنْهُمُ لَبَّا يَلْحَقُوا بِهِمُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ فَلِكَ فَالْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿ فَلِكَ فَاللَّهُ مُنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴿ فَضُلُ اللَّهِ يُؤُونِيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُوالْفَضُلِ الْعَظِيْمِ ﴾

توجهة كنزالايمان: اوران ميں سے اورول كو باك كرتے اور علم عطافر ماتے ہيں جوان الكوں سے نہ ملے اور وہي عزت و حکمت والا ہے۔ یہ اللّٰه کافضل ہے جسے جا ہے دے اور اللّٰه بڑے فضل والا ہے۔

ترجمه كالخالع وفان: اوران سے (بعدوالے) دوسر الوكول كول بھى بيرسول ياك كرتے اور علم ديتے بيس) جوان (موجود ولوكول) 🕌 سے ابھی نہیں ملے اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللّٰه کافضل ہے و واسے جسے جاہے دے اور اللّٰه بہت بڑے ضل والاہے۔

﴿وَإِخَرِ يُنَ مِنْهُمْ اوران سے (بعدوالے) دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور اس میں مزیدایسے افراد کا ذکر کیا گیاہے جنہیں رسولِ کریم صَلَّی اللّٰہُ مَعَالٰیءَایْیهِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ یاک کرتے اورعلم عطافر ماتے

ہیں۔ میا در ہے کہ اُر میں سے دوسر بے لوگوں سے مرادیا تو مجمی ہیں یاوہ تمام لوگ مراد ہیں جوحضورِ اقدس صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کے بعد قیامت تک اسلام ہیں داخل ہول گے اور اگلوں سے نہ ملنے سے مرادیہ ہے کہ ان کازمانہ نہیں یا یا بلکہ ان کے بعد آئے۔ (1)

دوس مری جان ہے ہیں اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللہ وَسَلَّم بَرِی وَسِیْ الله تعالیٰ عَنهُ بِالله تعالیٰ عَنهُ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم بِالله تعالیٰ عَنهُ بِالله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم بِالله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم بِالله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم بِالله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم بِوَالله وَسَلَّم بَعِلْ وَالله وَسَلَم بِوَالله وَسَلَّم بِوَالله وَالله و

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضورِ اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كَافِيضَ صِرفَ صَحَابِهُ مَاللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمُ تَعَالَى عَنْهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمُ تَعَالَى عَنْهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهِ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ مَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كُلّٰ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ

﴿ فَلِكَ فَضَّلُ اللهِ : بِهِ الله كَافْصُل ہے۔ ﴾ يعنى رسولِ كريم صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اوران كى امت كى فضيلت كى بارے ميں جو ذكر كيا كيا بيد الله تعالى اپنى مخلوق پر بڑے بارے ميں جو ذكر كيا كيا بيد الله تعالى اپنى مخلوق پر بڑے فضل والا ہے كہ اُس نے اِن كى ہدایت كيلئے اپنے حبیب محم مصطفیٰ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كُومِعوث فرما يا۔ (3)

# مَثَلُ الَّذِينَ حُبِّلُوا التَّوْلُ لَ قُثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْ هَا كَمَثَلِ الْحِمَايِ

1 .....مدارك، الجمعة، تحت الآية: ٣، ص٢٣٩، خازن، الجمعة، تحت الآية: ٣، ٢٦٤/٤.

2 .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل فارس، ص١٣٧٨، الحديث: ٢٣٠-٢٣١ (٢٥٤٦).

3 .....صاوى، الجمعة، تحت الآية: ٤، ٦٣/٦، خازن، الجمعة، تحت الآية: ٤، ٢٠٦٤، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

# يَحْمِلُ اَسْفَامًا لَ بِئُسَمَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ الْإِلْتِ اللهِ لَيُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّلِيدُنَ ۞

توجمہ تنزالایمان:ان کی مثال جن پرتوریت رکھی گئی تھی پھراُنھوں نے اس کی حکم برداری نہ کی گدھے کی مثال ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے کیا ہی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللّٰہ کی آبیتیں جھٹلائیں اور اللّٰہ ظالموں کوراہ نہیں دیتا۔

ترجید کنزالعوفان: جن پرتورات کا بو جھر کھا گیا پھرانہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا ان لوگوں کی مثال گدھے ک مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو،ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللّٰه کی آیتوں کو جھٹلایا اور اللّٰه ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وہ مَثُلُ الَّنِ ثِينَ حُيِّلُواالتَّوْلَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَمُ اُنَّوْلِى اللهِ وَسَلَمُ اُنَّوْلِى اللهُ وَسَلَمُ اُنَّوْلِى اللهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ وَسَلَمُ اللهُ الله

تَسْيَرِهِمَاطُالِجِمَانَ 145 كرا جلدوة

الجُمْعَةُ ٦٢

كوجهظلايااورالله تعالى ان لوگوں كو مدايت نہيں ديتا جواس كے علم ميں ظالم ہيں۔<sup>(1)</sup>

### یہودیوں کو گدھے ہے تشبیہ دینے کی وجوہات

اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبید دی گئی ،اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور نجیج کی بنسبت گدھے پرزیا دو بوجھ لا واجا تاہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو تقیر سمجھا جاتا ہے۔ (2)

#### قرآنِ مجیدکونہ بیجھنے اوراس برعمل نہ کرنے والوں کی مثال

علام على بن محمد خازن دَحْمَة اللهِ مَعَالَى عَلَيُهِ فرماتے ہيں: اس آيت ميں توريت برعمل نہ کرنے والے يہوديوں کی جومثال بيان کی گئي بيان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جوقر آنِ کريم کے معانی کونت بھیں اور اس پرعمل نہ کريں اور اس سے اعراض کريں۔ (3) لہندا ہر مسلمان کو جائے کہ وہ قرآنِ مجيد کو سيھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیتے ہوئے اُحکام پرعمل کرے تاکہ اس پر بيہ مثال صادق نہ آئے۔

# علم پڑمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں 🕊

يہال علم برعمل نه كرنے كى 5 وعيديں بھى ملاحظه ہوں:

- (1) ..... حضرت ابو ہر ریره دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ نَے ارشاد فر مایا'' قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ تحت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ (4)
- (2) .....حضرت ولید بن عقب دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَی عَنْهُ ہے روایت ہے ،حضورِ اقدس صَلّی اللّٰهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمُ نَے ارشاد فر مایا '' اہلِ جنت میں سے کچھلوگ اہلِ جہنم کے کچھلوگوں کو دیکھے کہیں گئے :تم جہنم میں کیوں داخل ہوئے حالا نکہ ہم جنت میں
- 1 .....تفسير كبير الجمعة، تحت الآية: ٥، ، ٩/١ ، ٥٠ ؛ ١٩٢٥، خازن، الجمعة، تحت الآية: ٥، ٢٦٥/٤، مدارك، الجمعة، تحت الآية: د، ص ، ١٢٤، ملتقطاً.
  - 2 .... تفسير كبير، الجمعة، تحت الآية: ٥، ١٠/٠ ؛ ٥، ملخصاً.
    - 3 ....خازن، الجمعة، تحت الآية: ٥، ١٦٥/٤.
  - 4 .....معجم صغير، باب الطاء، من اسمه: طاهر، ص ١٨٢، الجزء الاول.

و خلاده

ای علم کے ذریعے داخل ہوئے ہیں جوہم نے تم ہے ہی سکھا تھا؟ وہ کہیں گے: ہم جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے۔ <sup>(1)</sup>

- (3) .....حضرت ابودر داء دَصِیَ اللهٔ مَعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں: نبی اکرم صَلَّی اللهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے مجھے ارشا دفر مایا
  ''اے تو پیر!اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تم سے کہا جائے گا: تو نے علم حاصل کیا تھایا جاہل رہے؟
  اگر تو نے بیجواب دیا کہ میں نے علم حاصل کیا تھا تو تم سے لیو چھا جائے گا: تو نے اپنے علم پرکتنا عمل کیا؟ اگر تو نے کہا: میں جاہل رہا، تو تم سے کہا جائل رہنے میں تمہارا عذر کیا تھا؟ تم نے علم کیوں نہ حاصل کیا؟ (2)
- (4) .....حضرت حذیف دَضِیَ اللهٔ مَعَالیٰ عَدُهٔ ہے روایت ہے، تاجدارِرسالت صَلَّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا "اس شخص کے لئے ہلاکت ہے جوعلم حاصل نہ کرے اوراس آ وقی کے لئے بھی ہلاکت ہے جوعلم حاصل کرے پھراس پر عمل نہ کرے (3)
- (5) .....حضرت عمر فاروق دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا'' مجھے تم پر ہر علم والے منافق کا خوف ہے جو کلام حکمت والا کرے گا اور عمل گنا ہوں پر کرے گا۔ (4)

قُلْ لِنَا يُنْهَا الَّذِينَ هَادُوٓ النَّانَ عَمْتُمُ النَّمُ الْكُمْ اَوْلِيَاءُ بِللهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمُ صِلِ قِيْنَ ۞

قوجههٔ تکنوالایسان: تم فر ما وَاے یہود یو!اگرتہہیں بیگمان ہے کہتم اللّٰہ کے دوست ہواورلوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرواگرتم سچے ہو۔

ترجیهٔ کهنؤالعِدفان: تم فر ما وَ:اے یہود ہو!اگرتمہیں یہ گمان ہے کہ صرف تم اللّٰہ کے دوست ہودوسرے لوگ نہیں ، تو ذرا مرنے کی تمنا کرواگرتم سچے ہو۔

1 ..... معجم الاو سط، باب الالف، من اسمه: احمد، ١/١ ٤، الحديث: ٩٩.

2 ----ابن عساكر، حرف الميم، ٩٣ ٨٧- ابو محمد الكلبي، ١٨١/٦٧.

3 ..... كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الثاني، د/٦٨، الجزء العاشر، الحديث: ٢٩٠٣٦.

4.... كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الثاني، ٥٦/٥، الجزء العاشر، الحديث: ٢٩٠٤٠.

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 147 حدد

www.dawateislami.net

﴿ قُلْ آیاً یُّهَا الَّنِ مِیْنَ هَادُوْا : تم فرما وَ: اے یہود ہو!۔ ﴾ یہودی کہتے تھے کہ ہم اللّٰه تعالیٰ کے بیٹے اوراس کے بیارے ہیں ، اللّٰه تعالیٰ کے نزد یک آخرت کا گھر خالص ہمارے لئے ہاور جنت میں صرف یہودی ہی جا کیں گے۔اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تعَالیٰ عَلَیْدِوَالِهِ وَسَلَّمَ کُوحَمُ دیا کہ آپ ان کے جھوٹ کو ظاہر کرنے کے لئے ان سے فرمادیں : اے یہود ہو! مہیں سے ہموتو مرنے مہیں سے کدوسر بے کو گول کو چھوڑ کر صرف تم اللّٰه تعالیٰ کے دوست ہو، اگرتم اپنے اس دعوے میں سے ہموتو مرنے کی آرز وکروتا کہ موت تمہیں اس تک پہنچا دے کیونکہ اللّٰه تعالیٰ کے دوستوں کے لئے آخرت و نیا ہے بہتر ہے۔ (1)

## وَلا يَتَمَنُّونَكَ أَبَا إِمَاقَاكُمَتُ أَيْنِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ ۞

توجیدہ کنزالایمان:اوروہ بھی اس کی آرزونہ کریں گےان کونکول کے سبب جوان کے ہاتھ آ گے بھیج چکے ہیں اور اللّٰه کی ظالموں کو جانتا ہے۔

توجیدہ کنزُالعِدفان: اوروہ بھی موت کی تمنانہیں کریں گے اُن اعمال کے سبب جواُن کے ہاتھ آ گے بھیج چکے ہیں اور اللّٰه ظالموں کوخوب جانتا ہے۔

﴿ وَلَا يَسَمُنُونَكَ آبَكَ اوروه مجھی موت کی تمنانہیں کریں گے۔ ﴾ یعنی یہودیوں نے جو کفر کیا اور سولِ کریم صلّی الله تعالیٰ عالیٰ عَالیٰ عَالیٰ عَالیٰ عَالیٰ کی طرف سے غیب کی خبرتھی جو عَلَیْہِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کو جسُلا مااس کی وجہ سے ہے کھی موت کی آرزونہیں کریں گے۔ یہ اللّه تعالیٰ کی طرف سے غیب کی خبرتھی جو کجی ثابت ہوئی کہ آیت میں جن یہودیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ بھی موت کی تمنانہیں کریں گے انہوں نے ہرگز موت کی تمنانہیں کریں گے انہوں نے ہرگز موت کی تمنانہیں کریں گے انہوں نے ہرگز موت کی تمنانہیں کی۔

## موت کی تمنا کرنے کا شرعی تھم

اَ حادیث میں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، چنا نچہ حفزت ابو ہر برہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنهُ سے روایت سے درسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: " تم میں سے کوئی موت کی آرز ونہ کرے نیک شخص تواس

1 .....روح البيان، الجمعة، تحت الآية: ٦، ١٨/٩ ٥، خازن، الجمعة، تحت الآية: ٦، ٢٦٥/٤، ملتقطاً.

فَسَيْرِصِرَاطُالِعِمَانَ) 148 جلددة

#### کئے کہ شایدوہ مزیدنیکیاں کرلے اور گنا ہرگاراس کئے کہ شایدوہ تو بہ کرلے۔<sup>(1)</sup>

اور حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّٰی اللّٰهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا
'' تم میں سے کوئی نہ موت کی آرز وکرے، نہ اس کے آنے سے پہلے اس کی دعا کرے کیونکہ جب وہ مرجائے گا تو اس کا
عمل ختم ہوجائے گا اور مومن کی عمر بھلائی ہی بڑھاتی ہے۔ (2)

البتة اگر مجبوری میں موت کی آرز وکرنی ہی پڑے تو حدیث پاک میں اس کا طریقہ بھی ارشا وفر مایا گیاہے، چنانچہ حفرت انس دَضِیَ اللهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا '' مع میں سے حفرت انس دَضِیَ اللهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا '' مع میں سے کوئی آئی ہوئی مصیبت کی وجہ سے موت کی تمنا نہ کرے، پھراگر کرنی ہی پڑجائے تو یوں کہے: اے الله اعزَّ وَجَلَّ، جب تک میرے لئے زندگی بہتر ہوتو مجھے زندہ رکھا ورجب میرے لئے موت بہتر ہوتو مجھے موت دے۔ (3)

مفتی احمہ پارخان نعیمی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: بیصدیث گزشتہ (وونوں) اُحادیث کی شرح ہے کہ بیاری و آزاری سے گھبرا کرموت نہ مانگے اور جس طریقہ سے دعا کی اجازت دی گئے ہے نہایت ہی پیارا طریقہ ہے کیونکہ اس خیروشر میں دین وونیا کی خیروشر شامل ہے گویا موت کی تمنا کہہ بھی لی مگر قاعدے سے۔ (4) یعنی مقصد بھی پورا ہو گیا اور ممانعت کے حکم پر بھی عمل ہو گیا۔

مزید فرماتے ہیں: موت کی آرز واچھی بھی ہے اور بری بھی ،اگر حضور صَلَی اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے دیدار کے لیے یا دنیاوی فتنوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا کرنا ہے تواچھا ہے اورا گر وُنُو کی تکالیف سے گھبرا کر تمنائے موت کرے تو برا (ہے)۔ (<sup>5)</sup>

﴿ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالطَّلِهِينَ : اور الله ظالمول كوخوب جانتا ہے۔ ﴾ اس آیت میں ظالم سے مراد کا فر ہے یعن اللّٰه تعالىٰ كا فروں كوخوب جانتا ہے اور وہ انہيں تخت سزاد ہے گا۔

تَسْيَرِصَاطُالِعِنَانِ) ( 149 ) جلادة

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، ١٣/٤، الحديث: ٦٧٣ ٥.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الذكر والدعاء... الخ، باب كراهة تمنّي الموت لضر نزل به، ص ٤٤١، الحديث: ١٣ (٢٦٨٢).

<sup>3 .....</sup> بخارى، كتاب المرضى، باب تمنى المريض الموت، ١٣/٤، الحديث: ٦٧١٥.

۱۵۱۳ مراة ةالمناجيء جناز و الكاباب، باب موت كي آرز واوراس كاذكر، بيل فصل ۲۲۱۲۲م، تحت الحديث: ۱۵۱۳ مـ

اسسمراة المناجيء جنازون كاباب، باب موت كى آرز داوراس كاذكر، بيلى صل ٢٠٠/٢٠ ....

## قُلُ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِيُّ وُنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمُ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَى عُلِمِ الْعَيْبِ وَالشَّهَا دَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿

توجمه کنزالایمان: تم فرماؤوہ موت جس ہے تم بھا گئے ہووہ تو ضرور تہبیں مانی ہے پھراس کی طرف پھیرے جاؤگے جوچھپااور ظاہر سب کچھ جانتا ہے پھروہ تہہیں بتاوے گاجو کچھتم نے کیا تھا۔

توجیدہ کلنڈالعِدفان :تم فرماؤ: بیتک وہ موت جس ہے تم بھا گتے ہولیں وہ ضرور تمہیں ملنے والی ہے پھرتم اس کی طرف پھیرے جاؤگے جو ہرغیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے پھروہ تمہیں تمہارے ائمال بتادے گا۔

﴿ فَكُلِ إِنَّ الْمُوتَ الَّذِي كَتَفِيُّ وَنَ مِنْهُ نَتَمْ فَرِما وَ: بِيتِك وه موت جس سے تم بھا گئے ہو۔ ﴾ يعنی اے صبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالْمِهِ وَسَلَمَ ، آپ ان يہوديول سے فرما دين: اپنے كفر كے وبال كی وجہ سے تم جس موت سے بھا گئے ہواس سے كسى طرح نہيں في سكتے ، بِشك وه ضرور تنهيں آنے والی ہے اور یہ بھا گئا تنہيں كوئى نفع نہ دے گا ، پھر مرنے كے بعدتم اس الله تعالَى كی طرف پھيرے جا وَ گے جو ہرغيب اور ظاہر كا جانے والا ہے اور اس سے تمہارا كوئى حال چھپا ہوانہيں ہے ، پھر وہ تمہيں تمہار كا كا بنا دے گا (كرتم نے دنيا ميں كيا عمال كئے تھے اور وہ تمہيں ان اعمال كي مزادے گا)۔ (1)

## قیامت کے دن اعمال بتائے جانے کی 3 صورتیں

یا در ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو اعمال بتا دیئے جانے کی مختلف صور تیں ہوں گی ،ان میں سے تین صور تیں درج ذیل ہیں:

(1) ....اعمال نام دکھا کراعمال بتادیئے جائیں گے، چنانچدارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجید کنز العوفان: اورنامه اعمال رکھاجائے گاتو تم مجرموں کود کھو گے کہ اس میں جو ( کھا ہوا) ہوگا اس سے ڈرر ہے وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى الْهُجُرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيْهِ وَيَقُولُونَ لِوَيْكَتَنَا مَالِ هٰ فَاالْكِتْبِ

1 .....تفسير كبير، الجمعة، تحت الآية: ٨، ١١/١٠ ٥، روح البيان، الجمعة، تحت الآية: ٩، ٩/٩ ٥ ٥- ٢ ٥، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِمَانَ)=

101

٧ يُغَادِمُ صَغِيْرَةً وَ لا كَبِيْرَةً إِلَّا أَحْطَهَا \* وَوَجَدُوْا مَا عَبِلُوْا حَاضِمًا \* وَلا يَظْلِمُ مَبُّكَ أَحَدًا (1)

ہوں گے اور کہیں گے: ہائے جہاری خرانی! اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ اس نے ہرچھوٹے اور بڑے گناہ کو تھیرا ہوا ہے اور لوگ اپنے تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تمہارار بسکی برظام نہیں کرے گا۔

(2) ....انسان کے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے، چنانچے ارشادِ باری تعالی ہے:

یہ م و ترجید کنو العرفان: جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے ہا کا ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

دیں گے۔

يَوْمَ تَشْهَدُ مُعَلَيْهِمُ ٱلْسِنَتُهُمْ وَٱيْسِيْهِمْ وَ ٱرْجُلُهُمْ بِمَاكَانُوْ اِيَعْمَلُوْنَ (2)

ترجید کنز العِرفان: آج ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے باؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ دورى آيت مى ارشاد ، وتاب: اَلْيَوْمَ نَخْتِمْ عَلَى اَفُواهِ مِهُ وَتُكَلِّمُنَاۤ اَيْدِيْهِمُ وَتَشْهَدُا اَمْ جُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (3)

(3) ....زمین اوگوں کے اعمال بیان کردے گی ،جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجید کنوُالعِدفاک:اس دن ده اپنی خبریں بتائے گ۔ اس لیے کہ تمہارے ربنے اسے تھم بھیجا۔ ؘڽۯ۫ڡٙؠٟڹٟڗؙڂڕؖڎؙٲڂٛؠٵ؆ڟڔٵؖڽۜٙ؆ؘڹؖڬ ٲٷڂؽڶۿٵ<sup>(4)</sup>

يَا يُهَاالَّذِينَ امَنُوَ الذَانُودِي لِصَّلُوةِ مِن يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا لِكَالْيُهُا الْذِي الْمُخَدِّرُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ الْمُحَدِّدُ اللّهِ وَذَهُ وَالنّبَيْعَ لَذُلِكُمْ خَدْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

**3**----يس:م٦.

4 ....زلزال:٤،٥٠

1 ..... کهف: ۹ ٤ .

2 سسالنور: ٢٤.

ملادهم

151

تفسير جراط الجنان

توجههٔ تنظالایمان: اے ایمان والوجب نماز کی افران ہوجمعہ کے دن تواللّٰہ کے ذکر کی طرف دوڑ واورخرید وفروخت حجوڑ دویہ تبہارے لیے بہتر ہے اگرتم جانو۔

ترجدة كانوُالعِرفاك: اے ایمان والو! جب جمعہ كے دن نماز كيلئے اذان دى جائے تواللّه كے ذكر كى طرف دوڑ واور خريدو فروخت چيوڙ دو۔ اگرتم جانو تو بيتم ہارے ليے بہتر ہے۔

- (2) .....دوڑنے سے بھا گنامراؤییں ہے بلکہ مقصود یہ ہے کہ نماز کیلئے تیاری شروع کردواور فِر نحی اللّٰہ سے جمہورعلاء کے نزد یک خطبہ مراو ہے۔
- (3) .....اس آیت سے نمازِ جمعه کی فرضیّت ،خرید و فروخت وغیر ہ دُنُو ی مُشاغل کی حرمت اور سعی لیعنی نماز کے اہتمام کا وجوب ثابت ہوااور خطبہ بھی ثابت ہوا۔ <sup>(1)</sup>

# جمعه کی وجبرتسمینی

عربی زبان میں اس دن کا نام عروبہ تھا بعد میں جعدر کھا گیا اورسب سے پہلے جس شخص نے اس دن کا نام جعدر کھا وہ کعب بن لُوی میں ۔اس کی وجہ تشمیہ کے بارے میں مختلف اَ قوال میں ،ان میں سے ایک بیہ ہے کہ اسے جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس دن نماز کیلئے جماعتوں کا اجتماع ہوتا ہے۔ (2)

#### تاجدار رسالت صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا يَهِ لا جعد اللهِ

سيرت بيان كرف والعاماء كابيان م كه جب حضور اقترس صَلَّى اللَّه تَعَالَى عَلَيْه وَالله وَسَلَّم جَرَت كرك مدينه

- 1 ....خزائن العرفان ،الجمعة ،تحت الآيية :٩،ص ٢٥٠ ملخصاً ...
  - 2 .....خازن، الجمعة، تحت الآية: ٩، ٢٦٥/٤.

سَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانِ } \_\_\_\_\_\_ ( 152 ) حلا

طیبرتشریف لائے تو 1 رہے الاقل، بیر کے دن، جاشت کے دفت قباء کے مقام پر طبہ ہے، بیرسے لے کر جعرات تک یباں قیام فرمایا اور مسجد کی بنیا در کھی، جعد کے دن مدینہ طیبہ جانے کا عزم فرمایا، بنی سالم بن عوف کی وادی کے درمیان جعد کا وفت آیا، اس جگہ کولوگوں نے مسجد بنایا اور سرکار دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے وہاں جعد پڑھایا اور خطبہ فرمایا۔ یہ پہلا جعد ہے جونبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے اسپے اُسحاب دَضِیّ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ کے ساتھ پڑھا۔ (1)

روز جمعہ کے 4 فضائل

کثیراً حادیث میں جمعہ کے دن کے فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ان میں سے 4 اَحادیث ملاحظہ ہوں،

(1) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا

''بہتر دن جس پرسورج نے طلوع کیا، جمعہ کا دن ہے، اسی میں حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام پیدا کیے گئے، اسی میں جنت میں داخل کیے گئے اور اسی میں انہیں جنت سے اتر نے کا حکم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ (2)

(2) .....حضرت ابودرداء دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، سیّرالمرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا و فرمایا:

"جعد کے دن مجھ پر درُود کی کثرت کرو کہ بیدن مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور مجھ پر جودرُود پڑھے گا
پیش کیا جائے گا۔ حضرت ابودرداء دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ کہتے ہیں: میں نے عض کی اور موت کے بعد؟ ارشاوفر مایا: بے شک!

الله تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام عَدَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے جسم کھانا حرام کردیا ہے، اللّه تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، روزی دیا
جاتا ہے۔ (3)

(3) .....حضرت ابولبا بدرَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا''جمعہ کا دن تمام دنوں کا سروار ہے اور الله تعالَیٰ کے نزویک سب سے بڑا ہے اور وہ الله تعالَیٰ کے نزویک عیدالفطر سے بڑا ہے اور وہ الله تعالَیٰ کے نزویک عیدالفتی اور عیدالفطر سے بڑا ہے، اس میں پانچ خصالتیں ہیں: (1) الله تعالیٰ نے اس میں حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَ السَّلَامِ کو بیدا کیا۔ (2) اس میں انہیں زمین پراُتا را۔ (3) اس میں انہیں زمین پراُتا را۔ (3) اس میں انہیں وفات دی۔ (4) اور اس میں ایک ساعت الیس ہے کہ بندہ اس وقت جس

ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ٢٩١/٢، الحديث: ١٦٣٧.

وتَسَيْرِهِ مَا طُالِحَمَانِ ) ( 153 ) حلى دى -

<sup>1 ----</sup>خازن، الجمعة، تحت الآية: ٩، ٢٦٦/٤.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ص٥٢٤، الحديث: ١٨ (٥٤٨).

ُ چیز کاسوال کرے اللّٰہ تعالیٰ اسے دےگا، جب تک حرام کاسوال نہ کرے۔(5) اور اس دن میں قیامت قائم ہوگی ،کوئی مُرَقُ بفرشتہ ،آسان وزمین ، ہوا، پہاڑ اور دریا ایسانہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔<sup>(1)</sup>

(4) .....حضرت جابر دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضورِ اقد سَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا'' جو جمعہ کے دن اس طرح آئے گاکہ جمعہ کے دن اس طرح آئے گاکہ اس برشہبیدوں کی مُہر ہوگی۔(2)

## جعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی

جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں الله تعالی خاص طور پر دعا قبول فرما تا ہے، جیسا کہ او پر حدیث ممبر 3 میں بیان ہوا اور حفرت ابو ہر برہ ورَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِیان ہوا اور حفرت ابو ہر برہ ورضی الله تعالیٰ عنہ ایک ساعت ہے، جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کر فرا جو جمعہ کے دن کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا''اس میں ایک ساعت ہے، جو مسلمان بندہ اسے پائے اور وہ کھڑا ہو کہ فرا دی جائے گی ، اور ہا تھے کے اشار سے جو چیز مانے گی گاو ہی عطافر مادی جائے گی ، اور ہا تھے کے اشار سے جو چیز مانے گاو ہی عطافر مادی جائے گی ، اور ہا تھے کے اشار سے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانے گاو ہی عطافر مادی جائے گی ، اور ہا تھے کے اشار سے ہوئے اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانے گاو ہی عطافر مادی جائے گی ، اور ہا تھے کے اشار سے ہوئے اللہ کہ وہ وقت بہت تھوڑا ہے۔ (3)

یادرہے کہ وہ کون ساوقت ہے اس بارے میں روایتیں بہت ہیں ،ان میں سے دوتوی ہیں: (1) وہ وقت امام کے خطبہ کے لیے بیٹھنے سے نمازختم تک ہے۔(2) وہ جمعہ کی آخری ساعت ہے۔(<sup>4)</sup>

### نمازِ جعہ کے 2 فضائل ﴾

اَ حادیث میں جعد کی نماز کے بہت سے فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ان میں سے دوفضائل ملاحظہ ہوں،

(1) ..... حضرت ابو ہر بر ودَ ضِیَ الله تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشاد فر مایا:

'' جس نے اچھی طرح وضوکیا پھر جمعہ کوآیا اور (خطبہ) سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گنا ہوں کی مغفرت ہوجائے گ
جواس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں اور (ان کے علاوہ) مزید تین دن (کے گناہ بخش دیے جائیں گے) اور

- ❶....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في فضل الجمعة، ٨/٢، الحديث: ١٠٨٤.
- 2 .....حلية الاولياء، ذكر طبقة من تابعي المدينة... الخ، محمد بن المنكدر، ١٨١/٣ ، الحديث: ٣٦٢٩.
  - 3 .....بخاري، كتاب الجمعة، باب الساعة التي في يوم الجمعة، ٢٢١/١، الحديث: ٩٣٥.
    - **4** ..... بهارشر بعت، حصه چهارم، جمعه کابیان ۱۱،۵۴ ۲۵ ملخصاً 🗕

ولقَسَنرهِ مَا إِذَا لِحِيَانِ }

جلادهم

' جس نے کنگری چیموئی اس نے کغو کیا۔<sup>(1)</sup> یعنی خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کا م بھی کغوْ میں داخل ہے کہ کنگری پڑی ہو اُسے سٹاد ہے۔

(2) .....حضرت ابوسعید دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیْ عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' پانچ چیزیں جوایک دن میں کرےگا، اللّه تعالیٰ اس کوجنتی لکھ دےگا۔(1) جومریض کو پوچھنے جائے،(2) جنازے میں حاضر ہو، (3) روز در کھے، (4) جمعہ کوجائے، (5) اور غلام آزاد کرے۔(2)

## جمعہ کی نماز جھوڑنے کی وعیدیں

اُ حادیث میں جہاں نمازِ جمعہ کے فضائل بیان کئے گئے ہیں وہیں جمعہ کی نماز چھوڑنے پروعیدیں بھی بیان کی گئی ہیں چنانچیہ یہاں اس کی دووعیدیں ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....حضرت ابو ہر ریره دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ اور حضرت عبد اللّه بن عمر دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ مَا ہے روایت ہے ، حضورِ اقد س صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے ارشَا وفر مایا: لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آئیں گے یا اللّه تعالیٰ ان کے دلوں پر مهر کردے گا، پھروہ عافلین میں سے بوجائیں گے۔(3)
- (2) .....حضرت اسامه دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر ما یا ' دجس نے کسی عذر کے بغیر تین جمعے جھوڑے وہ منافقین میں لکھ دیا گیا۔ (4)

نمازِ جمعه کی فرضیت کی شرا نطا وردیگرمسائل کیلئے بہارِشر بعت کامطالعہ فر مائیں۔

## نمازِ جعه کی فرضیت ہے متعلق 3 شرعی مسائل کی ایک

يهال نماز جعد كى فرضيت معلق 3 شرعى مسائل ملاحظه بون:

- (1) ..... جمعه فرضِ عين ہے اور اس كی فرضيت ظهر سے زیادہ مُو كَد ہے اور اس كامنكر كا فرہے ۔ (5)
- ❶ .....مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل من استمع وانصت في الخطبة، ص٢٢٤، الحديث: ٢٧(٧٥٨).
- 2 .....الاحسان بترتيب صحيح ابن حبان، كتاب الصلاة، باب صلاة الجمعة، ١٩١/٣، الجزء الرابع، الحديث: ٢٧٦٠.
  - 3 .....مسلم، كتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، ص ٢٥، الحديث: ٤٠ (٨٦٥).
  - 4 .....معجم الكبير، مسند الزبير بن العوام، باب ما جاء في المرأة السوء... الخ، ١٠٧١، الحديث: ٢٢٤.
    - المسائل فتهيه ١٩٢١٠ عدد المائل فتهيه ١٩٢١٠ عدد المائل فتهيه ١٩٢١٠ عدد

وْنَسْيَوْمِرَاطُالِعِنَانَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مَاطُالِعِنَانَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّالِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ

www.dawateislami.net

(2) ..... جعد پڑھنے کے لئے 6 شرطیں ہیں، ان میں سے ایک شرط ہی نہ پائی گئی تو جعد ہوگا ہی نہیں، (1) جہاں جعد پڑھا جارہ ہے وہ شہر یا فنا عِشہر ہو۔ (2) جعد پڑھانے والاسلطانِ اسلام ہویا اس کانا ئب ہوجے جعد قائم کرنے کا تھم دیا۔
(3) ظہر کا وقت ہو۔ لیعنی ظہر کے وقت میں نماز پوری ہوجائے، البذا اگر نماز کے دوران اگر چی شہد کے بعد عصر کا وقت کا گئی تو جعد باطل ہوگیا، اب ظہر کی قضا پڑھیں۔ (4) خطبہ ہونا۔ (5) جماعت یعنی امام کے علاوہ کم سے کم تین مُر دوں کا ہونا۔ (6) افرنِ عام، یعنی مجد کا درواز ہ کھول دیا جائے کہ جس مسلمان کا جی چین نہ پائی گئی تو جعد فرض نہیں، کی کوروک ٹوک نہ ہو۔
(3) سے جعد فرض ہونے کے لئے 11 شرطیں ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی نہ پائی گئی تو جعد فرض نہیں، کیکن اگر پڑھے گاتو ادا ہوجائے گا۔ (1) شہر میں مقیم ہونا، (2) صحت، یعنی مریض پر جمعہ فرض نہیں، مریض سے مرادوہ ہے کہ جامع مجد کے نہ جاسکتا ہو، یا چیا تو جائے گا مگر مرض بڑھ جائے گا یا دیر میں انچھا ہوگا۔ (3) آزاد ہونا، (4) مرد ہونا، (5) عاقل ہونا، (6) بالغ ہونا، (7) آئی ھوں والا ہونا، یعنی نا بینا نہ ہو، (8) چلئے پر قادر ہونا، (9) قید میں نہ ہونا (10) باوشاہ ویا چوروغیرہ نہ کئی طالم کاخوف نہ ہونا، (11) اس قدر بارش، آندھی، اولے یا سردی نہ ہونا کہ ان سے نقصان کا سیح خوف ہوں نوٹ جعد سے متعلق شری مسائل کی مزید معلومات حاصل کرنے کیلئے بہار شریعت، جلد 1، حصہ 4 سے دمجد کے بیان 'مطالعہ فرما کیں۔

﴿ ذَلِكُمْ خَيْدٌ لَكُمْ : يتمهارے ليے بہتر ہے۔ ﴾ يهاں بہترى سے مرادلغوى بہترى ہے يعنى دنياوى كاروبارسے نمازِ جمعه اور خطبہ وغيره بہتر ہے، اس سے بيلازم نہيں آتا كہ بيرحاضرى واجب ند ہو، صرف مستحب ہو۔

# فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلُولُا فَانْتَشِمُ وَافِي الْآمُ مُضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضُلِ اللهِ فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلُولُةُ فَانْتَشِمُ وَافِي اللهَ كَثِيدُ وَاللهَ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَال

توجهة كنزالايمان: پھر جب نماز ہو چکے توزمین میں پھیل جاؤاور اللّه كافضل تلاش كرواور اللّه كوبہت ياد كرواس اميدير كه فلاح ياؤ۔

نَسْنِهِمَ اطْالِحِمَانَ ﴾ ( 156 ) حلادا

ترجيه في كنزًا بعرفان: پهر جب نماز بوري موجائة زمين ميں پيل جاؤاور الله كافضل تلاش كرواور الله كوبهت ياد كرواس اميديركهتم كامياب بهوجاؤ

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّالِيُّ : بِمرجب نمازيوري موجائے - كانينى جب نمازيورى موجائے توابتمبارے لئے جائز ہے کہ معاش کے کا موں میں مشغول ہو جا ؤیاعلم حاصل کرنے ،مریض کی عیادت کرنے ، جنازے میں شرکت کرنے ،علماء کی زیارت کرنے اوران جیسے دیگر کاموں میں مشغول ہو کرنیکیاں حاصل کرواور نماز کےعلاوہ بھی ہرحال میں اللّٰہ تعالیٰ کویاد کیا کروتا کتمہیں کامیا بی نصیب ہو۔<sup>(1)</sup>

# وَإِذَا مَا وَاتِجَامَةً اَوْلَهُ وَالنَّفَظُوْ النَّفَظُوْ اللَّهَا وَتَرَكُوكَ قَايِمًا فَكُمَا وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَكُوا لِلَّهُ وَاللَّهُ فَيُواللَّرْ وَقِينَ شَّ عِنْدَاللَّهِ فَيُواللَّرْ وَقِينَ شَّ عِنْدَاللَّهِ فَيُواللَّرْ وَقِينَ شَ

توجمہ کننالادیمان:اور جب انھوں نے کو کی تجارت یا کھیل دیکھااس کی طرف چل دیئے اور تمہیں خطبہ میں کھڑا حچوڑ گئے تم فرماؤوہ جو اللّٰہ کے پاس ہے کھیل سے اور تجارت ہے بہتر ہے اور اللّٰہ کارز ق سب سے اچھا۔

ترجید کنوالعوفان اور جب انہوں نے کوئی تجارت یا تھیل دیکھا تواس کی طرف چل دیئے اور تہہیں کھڑا چھوڑ گئے تم فرماؤ:جو اللّٰہ کے پاس ہے وہ تھیل سے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللّٰہ بہترین روزی دینے والا ہے۔

﴿ وَإِذَا مَا أَوْاتِجَامَ لَا أَوْلَهُ وَا: اور جب انهول في كوئي تجارت ما تحيل ديكها- ﴾ شانِ نزول: حضرت جابر بن عبد الله دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قر مات مبي: أيك مرتب ثبي كريم صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جمعه كون كرم صرت بعد كاخطبه ارشاد فر مارے) تھے کہ اچا تک مدینہ طبیبہ میں ایک تجارتی قافلہ آپہنچا (ستورے مطابق اعلان کیلیے طبل بجایا گیا) تورسولُ الله عصلَی الله تعالى عَلَيْه وَالله وَسَلْمَ كاصحاب اس كى طرف چل دير حتى كه 12 آدميول كے سوامسجد ميں كوئى بھى باقى ند بچار ميں، حصرت الوبكرصديق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ اورحصرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰعَنُهُ ان بإره افراد ميں شامل تتھے۔اس وفت

· · · · خازن، الجمعة، تحت الآية: ١٠، ٢٦٨/٤، مدارك، الجمعة، تحت الآية: ١٠، ص ٢٤١، ملتقطاً.

17 ( 25 )

ىيآيت نازل ہوئی۔<sup>(1)</sup>

اس آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، جب انہوں نے کسی تجارت کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں جانا یا کھیل کے بارے میں ساتواس کی طرف چل ویتے اور آپ کو خطبے کی حالت میں منبر پر کھڑا چھوڑ گئے ، آپ ان سے فرمادیں: جونماز کا اجروثواب اور نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضرر ہے کی برکت وسعادت ہے جودر حقیقت اللّه تعالی بہترین روزی دینے والا ہے جودر حقیقت اللّه تعالی بہترین روزی دینے والا ہے اس کے جودر حقیقت اللّه تعالی بہترین روزی دینے والا ہے اس کے تم اس کے تم اس کی طرف چلواور اسی سے رزق طلب کرو۔ (2)

یادرہے کہ جب بیواقعہ رونما ہوااس وقت بہت نگی اور مہنگائی کا دورتھا اور صحابہ کرام دَضِی اللّٰه نَعَالَی عَنْهُمُ اس خیال ہے چلے گئے تھے کہ کہیں اُ جناس ختم نہ ہوجا نیں اور وہ انہیں پانے ہے رہ جا نیں ، اورا یسے حالات میں اس طرح ہونا ایک فیطری امرہ نیزاس آیت کے نزول سے پہلے اِس طرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ اِس مرح کے فعل سے کہیں منع بھی نہیں کیا گیا تھا بلکہ اِس آیت میں اللّٰه تعالَٰ آیت کے ذرول سے پہلے ایسا کرنا کوئی گناہ نہیں تھا، اسی لئے اس آیت میں اللّٰه تعالَٰ کے ان کی مذمت نہیں فرمائی بلکہ تربیت فرمائی ہے کہ ایسا کرنا ان کی شان کے لائق نہیں ، الہذا ان کے اس فعل پر کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

نوف:اس سے تابت ہوا كەخطىبكوكھر بهوكرخطبه برد هناچاہيا۔

🕕 .....مسلم، كتاب الجمعة،باب في قوله تعالى:واذا رأوا تجارة او لهوَّا انفضوا اليها. . الخ،ص ٢٦٩،الحديث:٣٨(٨٦٣).

2 .....روح البيان، الجمعة، تحت الآية: ١١، ٩٨/٩ د.

يزمِرَاوُالِجِنَانِ ( 158 ) جلدد







سورۂ منافقون مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2رکوع،11 آیتی ہیں۔

# ''منافقون''نام رکھنے کی وجب

اس سورت کی ابتداء میں منافقوں کی صفات بیان کی گئیں اور نبی کریم صَلّی اللّهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ اور سلمانوں سے متعلق ان کامَوقف ذکر کیا گیا ،اس مناسبت سے اس سورت کو 'سور وُ منافقون'' کہتے ہیں۔

## سورهٔ منافقون کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں منافقوں کے نفاق کو ظاہر کیا گیا اور ان کے بارے میں بتایا گیا کہ منافق جھوٹ بولتے اور جھوٹی قشمیں کھاتے ہیں۔ نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں،

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ منافق اپنے دلی عقیدے میں ضرور جھوٹے ہیں اور اپنی جان بچانے کیلئے انہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنالیا ہے اور زبان سے ایمان لانے اور دل سے کفر کرنے کی وجہ سے اللّٰ انتحالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے جس کی وجہ سے وہ ایمان کی حقیقت کو مجھے ہی نہیں سکتے۔

- (2) ....مسلمانوں کو بتایا گیا کہ منافق لوگ تمہارے دشمن میں لہذاان سے بیجة رہو۔
- (3) ..... يه بتايا گيا كەمنافقول كاميگمان باطل ہے كەدەمدىية منوره يۇنچى كرمسلمانوں اوران كة قادمولى محمصطفیٰ صَلّی

1 ..... حازن، تفسير سورة المنافقين ٢٧٠/٤.

تفسيرصراط الحيان

جلدوهم

159

الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُومِد بيدمنوره سے تكال وس كے-

(4)....اس سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ الله تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی عباوت کرنے میں مصروف رہیں،اندرونی اور بیرونی دشمنوں ہے مقابلے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کریں اوراس میں دیرینہ کریں کیونکہ موت کا وقت کسی کومعلوم نہیں۔

# سورهٔ جمعہ کے ساتھ مناسبت 🐩

سورهٔ منافقون کی اینے سے ماقبل سورت'' جمعہ'' کے ساتھ ایک مناسبت سیہے کہ سورۂ جمعہ میں مسلمانوں کا ذ کر کیا گیااوراس سورت میں ان کی ضدیعنی منافقوں کا ذکر کیا گیا۔ووسری مناسبت سے بے کہ سور ہُ جو بیس یہود یوں کا ذ کر کیا گیا جو کہ زبان اور دل دونوں سے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو حِمثُلاتے تھے اور سور ہُ منا فقون میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جوزبان سے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كا اقرار كرتے اور دل سے اس كے منكريتھ\_

#### بسماللهالرَّحْلنالرَّحِيْم

الله كنام مة شروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجيه كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

ترجيد كنزالعرفان

إِذَا جَاءَكَ الْمُنْفِقُونَ قَالُوْا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللهِ ^ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اِتُّكَ لَرَسُولُهُ ﴿ وَاللَّهُ يَشُّهَ لُ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ لَكُن بُونَ أَنْ الْمُنْفِقِينَ لَكُن بُونَ أَ

🛊 توجمهٔ کنزالاییمان: جب منافق تمهار بے حضور حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ حضور بے شک 🚰

#### یقیناً اللّٰه کےرسول ہیں اور اللّٰه جانتاہے کہتم اس کےرسول ہواور اللّٰه گواہی دیتاہے کہ منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

توجهه كلاً العِدفان: جب منافق تمهار حضور حاضر ہوتے ہیں تو كہتے ہیں ، ہم گواہى ديتے ہیں كہ بيتك آپ يقيناً الله كرسول ہیں اور الله جانتا ہے كہ بيتك تم يقيناً اس كرسول ہواور الله گواہى ديتا ہے كہ بيتك منافق ضرور جھوٹے ہیں۔

﴿ إِذَا بِهَا عَلَيْهِ فَوْنَ : جب منافق تمهار حضور حاضر ہوتے ہیں۔ ﴾ اس سورة مبارکہ میں منافقین کے ختلف احوال بیان کئے گئے ہیں، چنانچاس آیت کا خلاصہ یہ کہا ہے بیار حصیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب منافق آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تواپی ولی حالت کے برخلاف کہتے ہیں کہ ہم گواہی ویتے ہیں کہ بیشک آپ یقیناً الله تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان منافقوں کے اس قول کے جواب میں الله تعالیٰ فرما تا ہے کہ اس حصیب! صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، اللّه تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکی وہ بالکل ورست ہے کین الله تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں اور ان منافقوں کے منہ سے جو بات نکی وہ بالکل موافق نہیں اور جو بات وہ کہتے ہیں اس کے خلاف اعتقادر کھتے ہیں۔ (1)

اِتَّخَانُوْ اللهِ ﴿ إِنَّهُمُ مَا اللهِ ﴿ إِنَّهُمُ مَاءَمَا اللهِ ﴿ إِنَّهُمُ مَاءَمَا كَانُوْ اللهِ ﴿ إِنَّهُمُ الْمَنُواثُمَّ كَفَرُوا فَطْبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَانُوْ اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ كَانُوْ اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُو اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُو اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُو اللهِ عَلَى قُلُونَ ﴿ كَانُوا لَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُو اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانْ فَاللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُولُوا اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُولُولُ اللهِ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُولُوا فَعُلِمَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَانُولُوا اللهُ عَلَى قُلُولُ اللهِ عَلَى قُلُولُ اللهِ عَلَى قُلُولُ اللهُ عَلَى قُلُولُ اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُولُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

توجمة تنزالايمان: انھوں نے اپنی قسموں کو ڈھال تھہرالیا تو اللّٰہ کی راہ ہے روکا بے شک وہ بہت ہی بُرے کا م کرتے ہیں۔ بیاس لیے کہ وہ زبان ہے ایمان لائے پھر دل سے کا فرہوئے تو اُن کے دلوں پرمہر کر دی گئ تواب وہ کچھنییں سیجھتے۔

ترجیه کنزالعِرفان :اورانہوں نے اپنی قسموں کوڈ ھال بنالیا تو انہوں نے اللّٰہ کےراستے سے روکا بیٹیک وہ بہت ہی برے 💱

1.....خازن، المنافقون، تحت الآية: ١، ٢٤٠/٤، مدارك، المنافقون، تحت الآية: ١، ص ٢٤٢، ملتقطاً.

تَسَيْرِ صَالِطًا لِحِيَّانِ) — ( 161 كالحِيَّانِ) للمُعالِمِ المُعالِمِينِ عَلَيْهِ المُعالِمِينِ المُعالِمِين

www.dawateislami.net

کام کرتے ہیں۔ بیاس لیے ہے کہ وہ (زبان سے) ایمان لائے پھر (دل سے) کا فرہو گئے توان کے دلوں پر مہر لگادی گئی تواب وہ سجھتے نہیں۔

﴿ اِنَّخُنُ اَ اَیْبَالَهُمْ جُنَّةُ اورانہوں نے اپن قسموں کوڈھال بنالیا۔ پینی منافقوں نے اپن قسموں کوڈھال بنالیا ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے قل اور قید کئے جانے ہے حفوظ رہیں، یہ زبان سے توقشمیں کھاتے ہیں لیکن ان کا عمل یہ ہے کہ لوگوں کوطرح طرح کے وسو سے اور شُجے ڈال کر سرکار دوعا کم صَلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ پرایمان لانے اور الله تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے سے روکتے ہیں، پیشک وہ بہت ہی برے کام کرتے ہیں کہ نفاق سے آپ کی بارگاہ میں آتے، وھو کہ دینے کے لئے ایمان کا اظہار کرتے ، لوگوں کو الله تعالیٰ کی راہ سے روکتے اور ایمان کے مقالے میں گفر کو اختیار کرتے ہیں۔ (1) ﴿ ذِلِكَ بِ اَنْهُمُ اَمْنُو اللّٰهُ عَلَیْ کُو اللّٰ اللّٰ کے بھر کا فرہوگئے۔ پینی منافقوں کے یہ برے انکال اس لیے ہیں کہ وہ ذبان سے ایمان لائے پھر وہ دل سے کا فرہوگئے اور ان کے دل کا کفر لوگوں پر ظاہر ہو گیا، منافقوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تواب ان کے دلوں میں ایمان کیسے داخل ہو۔

وَإِذَا مَا أَيْتُهُمْ تُعْجِبُكَ آجُسَامُهُمْ لَوَ إِنْ يَقُولُوْ اتَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ لَوَ الْمَا يَقُولُوْ اتَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ لَمُ الْعَدُوُّ كَانَّهُمْ خُشُبُ مُّسَنَّدَةً لَا يَحْسَبُوْنَ كُلُّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ لَهُمُ الْعَدُوُّ كَانَّهُمُ خُشَالُهُمُ اللَّهُ أَنْ يُؤْفِلُوْنَ ﴿ فَا عَلَيْهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفِلُوْنَ ﴿ فَا عَلَيْهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفِلُوْنَ ﴾ فَاحْذَنَ مُمْمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفِلُوْنَ ﴿ فَا عَلَيْهُمُ اللّهُ أَنْ يُؤْفِلُوْنَ ﴾

ترجیدہ کنزالادیمان:اور جب تو انھیں دیکھے ان کے جسم تھے بھلے معلوم ہوں اور اگر بات کریں تو تو اُن کی بات غور سے سنے گویاوہ کڑیاں ہیں دیوار سے ٹکائی ہوئی ہر بلند آواز اپنے ہی اوپر لے جاتے ہیں وہ دشن ہیں توان سے بچتے رہواللّہ اُنھیں مارے کہاں اوندھے جاتے ہیں۔

1 .....خازن، المنافقون، تحت الآية: ٢، ٢٧١/٤، مدارك، المنافقون، تحت الآية: ٢، ص ٢٤٢، ملتقطاً.

سيرصراط الجمّان) 162 ملده

ترجید کن کن العرفان: اور جب تم انہیں دیکھتے ہوتو ان کے جسم تجھے ایتھے لگتے ہیں اورا گروہ بات کریں تو تم ان کی بات غور سے سنو گے (حقیقاوہ ایسے ہیں) جیسے وہ دیوار کے سہارے کھڑی کی ہوئی لکڑیاں ہیں، وہ ہر بلند ہونے والی آ واز کو اپنے خلاف ہی سمجھ لیتے ہیں، وہی دشمن ہیں تو ان سے مختاط رہو،اللّه انہیں مارے، یہ کہاں اوند ھے جاتے ہیں؟

﴿ وَإِذَا كَا اَيْهُمُ اللّهُ عَمَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَدَا اللّهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاور خُوشَ بِيانَ آ دَى تقااوراس كِساتھ والے منافقين قريب قريب ويسے بى تھے، جب يوگ بى كريم صَلْى اللّهُ عَدَا لَى عَلَيْهُ وَاور خُوشَ بِيانَ آ دى تقااوراس كِساتھ والے منافقين قريب قريب قريب ويسے بى الله بن اُبى موقى تقين عليه عبداللّه بن اُبى موقى تقين عليه عبداللّه بن اُبى موقى تقين عليه عبداللّه بن اُبى وغيره كود يكھتے ہوتوان كے جسم تم مهيں اچھ گھتے ہيں اوراگروہ بات كريں تو تم ان كى بات غور سے سنو گے حالانكہ حقيقت ميں وہ ايسے ہيں جيسے ديوار كے سہارے كھڑى كى ہوئى كئرياں جن ميں بے جان تھوير كی طرح نه ايمان كى روح ، نه انجام سوچنے والى عقل ہے ، وہ ہر بلند ہونے والى آ واز كوا بنے خلاف ہى تجھتے ليتے ہيں اور جب كوئى كسى كو ليارتا ہے ، يا اِبى سوچنے والى عقل ہے ، وہ ہر بلند ہونے والى آ واز كوا بنے خلاف ہى تجھتے ليتے ہيں اور جب كوئى كسى كو كيارتا ہے ، يا اِبى سوچنے والى عقل ہے ، وہ ہر بلند ہونے والى آ واز كوا بنے خلاف ہى تجھتے ليتے ہيں اور جب كوئى كسى كو كيارتا ہے ، يا اِبى كم شدہ چيز ڈھونڈ ھتا ہے يا لشكر ميں كى مقصد كيلئے كوئى بات بلند آ واز سے كہا ہے كہ اُن كے تى ميں كوئى اليام مضمون نازل ہوا گمان كى وجہ ہے ہيں ہوجائيں گھو كہا گيا اورائيس بياند بشر ہتا ہے كہ اُن كے تى ميں اور کھا ہرى خالى اياس ميں اور کھا ہرى حال ہوكا رہ ہوكا ہى اورور تى نوع ہوكا نے كھا و مالى حالى اور دور تى ہوكئى نے ہوكا نے كھا و مالى اور دھ جاتے ہيں اور دور تى ديليں قائم ہونے كہا وجود تى ہے مؤن نہ ہوتے ہيں۔

یہاں آیت کی مناسبت ہےان لوگوں کے بار نے میں دواَ حادیث ملاحظہ ہوں جن کی زبان اور ول آپس میں مختلف ہوں گے۔

(1) ..... جفترت ابو ہر بر ودَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا'' آخری زمانے میں کچھاوگ ہوں گے جودھوکہ اور فریب کے ساتھ دین کے ذریعے دنیا کما نمیں گے، اوگوں کونرمی وکھانے کے لئے بھیڑئی کھال پہنیں گے،ان کی زبانیں شکر سے زیادہ میٹھی ہوں گی اوران کے دل بھیڑیوں کے دل (کی طرح) ہوں

.....خازن، المنافقون، تحت الآية: ٤، ٢٧١/٤، مدارك، المنافقون، تحت الآية: ٤، ص٢٤٣، ملتقطلًا.

سَيْرِصَ الطَّالِحِينَانِ) اللَّهِ مَا الْطَالِحِينَانِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

# وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْ السَّنَعُفُورْ لَكُمْ مَاسُولُ اللهِ لَوَّوْ الْمُعُوسَهُمْ وَ الْمُعْوَسَهُمْ وَ مَا يَعْلَمُ يَصُلُّونَ وَهُمْ مُّسْتَكُيرُونَ ۞

توجهة كنزالايمان: اورجب ان سے كہاجائے كه آؤ د سولُ الله تمهارے ليے معافی جا ہیں تو اپنے سرگھماتے ہیں اورتم اُنھیں دیکھو کہ غور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

قرجہ کے کنوُالعِدفان: اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤتا کہ اللّٰہ کے رسول تمہارے لیے معافی جاہیں تووہ اپنے سرگھما لیتے ہیں اورتم انہیں دیکھوگے کہ تکبر کرتے ہوئے منہ پھیر لیتے ہیں۔

﴿ وَإِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوُا : اور جب ان سے کہاجائے کہ آؤ۔ ﴾ شانِ نزول : غزو و مریسیع سے فارغ ہوکر جب بی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مِرِ راه قيام فرمايا تو و ہاں بيوا قعه پيش آيا كه حضرت عمر دَضِى الله تعالىٰ عَنهُ كاجر جبجا ه غفارى اور عبداللَّه بن أبى كے حليف سنان بن و برجُهُنى كے درميان لڑائى ہوگئى ، جبجا ه فے مہاجرين كواورسنان نے انصاركو پكارا،

1 .....ترمذي، كتاب الزهد، ٦٠-باب، ١/٤ ٨١/٤ الحديث: ٢٤١٢.

2....ابن عساكر، ذكر من اسم ابيه سليمان، ٦٤١٦- محمد بن سليمان بن ابي داود... الخ، ٦٢١/٥٣.

تَسْيَرِصَاطُالِعِنَانِ) العَلَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ المُعَانِ

اس وقت عبداللَّه بن أبي منافق نے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَاليٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ شَان ميس بهت گتاخانه اور بے ہود ہ یا تیں بگیں اور پیکہا کہ مدینہ طیبہ بہنچ کرہم میں سے عزت والے ذلیلوں کو نکال دیں گے،اورا پی قوم سے کہنے لگا کہا گر تم انہیں اپنا جوٹھا کھانا نہ دوتو ریٹمہاری گرونوں پرسوار نہ ہوں ،اب ان پر پچھ خرچ نہ کروتا کہ بیدمدینہ سے بھاگ جا کیں ۔ اس کی بیناشا ئستہ تفتگوس کر حضرت زید بن ارقم دَحِیَ اللهُ مَعَالیٰ عَنهُ کو اِس بکواس کی برداشت کی تاب نہ رہی اوراُنہوں نے اس سے فرمایا: خدا کی فتیم! نوبی ذلیل اوراینی قوم میں بغض ڈالنے والا ہے جبکہ سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ مَعَالىءَ مَالِيهِ وَسَلَّمَ كواللُّه تعالى في عزت وقوت وي ساورآب مسلمانول ك محبوب مين عبدالله بن أبي كهنه لكا: حيب موجاؤ، مين تو بنسي مذاق كے طور يريوں كهدر ما تھا۔حضرت زيد بن ارقم دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَے بينجرحضور پُرثور صَلَّى اللهُ قعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كي خدمت ميں پہنچائي تو حضرت عمر دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نے عبداللّٰه بن أَبي كُتُلِّ كي اجازت جا ہي ، نبي كريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْعَ كَرِدِ مِا اورارشا وفر ما يا ' لوگ كهيل كَ كَرْجُد (مصطفاً صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) البيخ بي ساتھيوں كو قَلَ كروية ميں حضورا نورصَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے عبداللَّه بن أبي سے دریافت فر مایا که تونے بیر باتیل کہیں ، تھیں؟ وہ مگر گیا اور قتم کھا گیا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کہا،اس کے ساتھی جو مجلس شریف میں حاضر تھے وہ عرض کرنے کے کہ عبداللّٰہ بن أبی بوڑ صاشخص ہے، یہ جو کہتا ہے ٹھیک ہی کہتا ہے،حضرت زید بن ارقم دَضِیَاللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ کوشا بدوھو کا جوااور بات یادندرہی ہو۔ پھر جب اُو برکی آیتیں نازل ہو کیں اور عبدالله بن اُلی کا جھوٹ ظاہر ہو گیا تواس سے کہا گیا كه جااور جاكر سركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سے درخواست كركه وہ تيرے لئے اللّٰه تعالىٰ سے معافی جاہيں، بین کراس نے گردن پھیری اور کہنے لگا کہتم نے کہا: ایمان لاتو میں ایمان لے آیا ہتم نے کہا: زکو ۃ دیتو میں نے زکو ۃ وى،اب يهي باقى رە گىيا ہے كەمگەمسطفى صَلّى اللهُ يَعَالىيءَ لَهُ وَسَلَّمَ كَوْجِدِه كروں،اس بريبه آيت كريمه منازل ہوئى۔ اس آیت کا خلاصہ پر ہے کہ جب منافقوں کا جھوٹ ظاہر ہونے کے بعد تھیجت کرتے ہوئے ان سے کہا جائے كتم آؤتاكه اللَّه تعالى كے رسول تمہارے ليے اللّٰه تعالىٰ ہے دعاكريں كه وہ اپنے لطف وكرم ہے تمہارے گناه بخش دے اور تمہارے عیبوں پر پر دہ ڈال دے تو وہ اس ہے اِعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو دوسری طرف گھمالیتے ہیں

سَيْرِصَ الطَّالِحِينَانِ) ( 165 ) جلدف

(اورا \_مسلمانو!) تم انبيس ويمهو ك كرسول كريم صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كَ باركاه ميس حاضري ي تكثر كرت موت

منه پھیر لیتے ہیں۔(1)

# 

ترجمة كنزالايمان: ان برايك سام تم ان كى معافى حابه ويانه حابه والله أخيس مركز نه بخشة كاب شك الله فاستول کوراه بیل دیتا۔

ترجیه کنوالعوفان:ان کے قل میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے استغفار کرویاان کے لیے استغفار نہ کرو الله انہیں ہرگز نہیں بخشے گا، بیټک اللّٰه نافر مانوں کو مِرایت نہیں دیتا۔

﴿سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ٱسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْر لَمُ تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ :ان كون من برابر م كمم ان ك لياستغفار كروياان ك لي استغفارنه كروك العني الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَلْمٌ ، آپ كاان كيليّے استغفار كرنا اورنه كرنا ان كے حق ميں برابرہے ، اللَّه تعالیٰ انہیں ہرگزنہیں بخشے گا کیونکہ وہ نفاق میں رائخ اور پختہ ہو چکے ہیں ، بیٹک اللّٰہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں ، دیتاجواس کے علم میں نافر مان ہیں۔

بیارشادای وفت تھاجب منافقوں کے لئے وعائے مغفرت کرناممنوع نہ تھا، بعد میں اس ہے منع فر مادیا گیا ہے، لہذااب منافقوں اور کا فروں کے لئے مغفرت کی دعا کرنامنع ہے بلکہ کا فرکیلئے دعائے مغفرت کرنا کفر ہے۔

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَفُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْ رَسُولِ اللهِ حَتَّى اللهُ الْفِقِينَ يَنْفَضُّوا لَا مُنْ وَلِكِ قَ الْمُنْفِقِينَ

❶ ....خازن، المنافقون، تحت الآية : ٥، ٢٧١/٤ ، مدارك، المنافقون ، تحت الآية : ٥، ص ٢٤٤٤ ، روح البيان، المنافقون،

حت الآبة: ٥، ٩/٥٣٥، ملتقطأ.

#### لايَفْقَهُوْنَ ۞

توجمة كنزالايمان: وہى ہيں جو كہتے ہيں ان پرخرج نه كروجود سولُ اللّٰه كے پاس ہيں يہاں تك كه پريثان ہوجا عيں اور اللّٰه ہى كے ليے ہيں آسانوں اور زمين كے خزائے مگر منافقوں كو تمجھ نہيں۔

توجیدہ کنزالعِرفان: وہی ہیں جو کہتے ہیں کدان پرخرج نہ کروجو رسولُ اللّٰہ کے پاس ہیں یہاں تک کہ وہ ادھرادھر ہوجا کیں حالا نکہ آسانوں اور زمین کے خزانے اللّٰہ ہی کی ملک ہیں مگر منافق سمجھتے نہیں۔

﴿ هُمُ الَّذِي بِنَ يَعُولُونَ : وَمِى بِن جُوكِمِ بِن \_ الله عَنَامَا فَقَيْن وَبَى بِن جُولُولُ سے يہ ہے بيں کہ دسولُ الله عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے پاس موجود مها جرصحابہ کرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ پرخرج نہ کروتا کہ وہ غربی سے پر بیثان ہوکرخوونی اور اور مین کے تمام خزانوں کا اور اور مین کے تمام خزانوں کا اور اور مین کے تمام خزانوں کا الله تعالیٰ بی ما لک ہے اور در حقیقت و بی سب کورزق دینے والا ہے ، اگر لوگ ان پرخرج کرنا بند کردیں گے تو کیا ہوا ، الله تعالیٰ انہیں رزق عطافر مائے گا ، مگر منافق یہ بات سجھے نہیں اسی لئے وہ الی واہیات بکتے ہیں ، نیز انہیں ابھی تک صحابہ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُمْ کے ایمان کی پیٹنگی کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں حضورا قدر سے میں الله تعالیٰ عَنْهُمْ کے ایمان کی پیٹنگی کا حال معلوم نہیں کہ وہ کسی بھی حال میں حضورا قدر سے میں الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے والیہ وَسَامَ کا ساتھ نہیں جھوڑ سکتے اور وہ یہ بات جانے ہیں کہ ان کا رزق بندول پرنہیں بلکہ الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ این بیں حضوراً تک کی میں کہ ان کا رزق بندول پرنہیں بلکہ الله تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اور وہ این در سے وَقَو بَالَ بِکُولُ کُلُس کے وہ ہیں ۔

آئ کے بہت سے بدمذہب بھی اسی طرح کاعقیدہ رکھتے ہیں کہ حضورا قدر ساصلی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَی چیز کے مالک نہیں حالا نکہ کثیراً حادیث اس پر دلالت کرتی ہیں کہ حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللّه تَعالٰی کی عطاسے مالک کل ہیں ، یہاں ان میں سے دوا حادیث ملاحظہ ہوں:

(1) .....جعنرت معاوييدَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَهُ بِصروايت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ السَّاوَفِر ما يا • د ميں تقسيم كرنے والا ہوں اور اللَّه تعالى عطافر ما تا ہے۔ (1)

س...بخارى، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، ٢/١، الحديث: ٧١.

وْنَسْيَرِصِرَاطُالِمِيَّانَ ( 167 ) حلددها

(2) .....حضرت عقبدين عامر دَضِيَ اللهُ مَعَ الى عنهُ سے روايت ہے ، رسول كريم صَلَى اللهُ مَعَ الى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ في ارشا وفر مايا '' مجھے زمین کے خزانوں کی حابیاں عطا کی گئی ہیں۔<sup>(1)</sup>

# يَقُولُونَ لَإِنْ مَّ جَعْنَا إِلَى الْهَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ لَا عَرُّ مِنْهَا الْاَذَلُ لَا لَيُعْدَرُ فَالْمُونِينَ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ أَنْ فَالْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ أَنْ فَالْمِوالْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ أَنْ فَالْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ أَنْ أَنْ فَالْمُونَ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ فَاللْهِ عَلَيْكُونَ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ فَيْ أَنْ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ فَاللَّهُ عَلَيْكُ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْدَمُونَ فَا لَا يَعْمُونَ فَيْ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْمَلُونَ فَاللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْمَلُونَ فَاللَّهُ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْمُلُونَ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ وَلِي لَا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْمُونُ فَا اللّهُ عَلَيْ فَا عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْمَلُونَ فَيْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلِي مُلْمُ وَلِي مُنْ الْمُنْ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْمُنُونَ عَلَى الْمُنْفِقِينَ لا يَعْمُونُ اللّهُ فَلِي مُنْ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَقِينَ لا يَعْمُونُ فَالْمُونِي فَالْمُونِ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُنْفِقِينَ لا يَعْلَقُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ فَالْمُؤْمِنِ فَاللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْتَلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَا لِلْمُعْلِقِينَالِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقُ

توجیدہ کننالایمان: کہتے ہیں ہم مدینہ پھر کر گئے تو ضرور جو بڑی عزت والا ہے وہ اس میں سے نکال دے گا اُسے جو نہایت ذلت والا ہے اور عزت تواللّٰہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو خبرنہیں۔

ترجید کنزالعوفان وه کہتے ہیں :قتم ہے اگر ہم مدینہ کی طرف لوٹ کر گئے تو ضرور جو بردی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا حالا نکہ عزت تواللّٰہ اوراس کے رسول اور مسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کو معلوم نہیں۔

﴿ يَقُولُونَ: وه كہتے ہیں۔ ﴾ یعنی منافق كہتے ہیں:اگرہم اس غزوہ سے فارغ ہونے كے بعد مدینه كی طرف لوٹ كر گئے تو ضرور جو برسی عزت والا ہے وہ اس میں سے نہایت ذلت والے کو نکال دے گا۔ منافقوں نے اپنے آپ کوعزت والا کہا اورمسلمانوں کوذلت والاءاللّٰہ تعالیٰ ان کار دکرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے کہ عزت تواللّٰہ اوراس کے رسول اورمسلمانوں ہی کے لیے ہے مگر منافقوں کومعلوم نہیں ،اگروہ یہ بات جانتے تواہیا کبھی نہ کہتے۔منقول ہے کہ یہ آیت نازل ہونے کے چنرہی روز بعد عبداللّٰہ بن أبي منافق اينے نفاق کی حالت برمر گيا۔<sup>(2)</sup>

## عبدالله بن أبي منافق كے بيٹے كاعشق رسول

عبدالله بن أبي كے بينے كانام بھى عبدالله تقااوريه برے كيے مسلمان اور سے عاشقِ رسول تھ، جنگ سے واپسى کے وقت مدینہ منورہ سے باہر تلوار تھینج کر کھڑے ہو گئے اور باپ سے کہنے لگے:اس وقت تک مدینہ میں داخل ہونے

🕕 .....بخاري، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ٢/١ ٥٤، الحديث: ١٣٤٤.

2 .....عازن، المنافقون، تحت الآية: ٨، ٢٧٤/٤.

نہیں دوں گاجب تک تواس کا اقرار نہ کرے کہ تو ذکیل ہے اور محمر مصطفیٰ صَلَى اللهٰ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ عُزِيزَ بَيْں۔اس کو بڑا تجب ہوا کیونکہ یہ بمیشہ سے باپ کے ساتھ نیک کا برتا وکرنے والے تھے مگر حضورا قدس صَلَى اللهٰ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَمُعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مِينَ اللهُ مَعَالَىٰ مَا لَيْ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ مَعْلَىٰ ہوں اور کے مقابلے میں باپ کی کوئی عزیت ول میں نہ رہی ۔آخراس نے مجبور ہوکرا قرار کیا کہ والله میں ذکیل ہوں اور محمطفیٰ صَلَیْ اللهٰ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عزیز ہیں ،اس کے بعد مدینہ میں داخل ہو سکا۔ (1)

#### آيت "وَلِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ" عِمعلوم بونے والے مسائل

ال آیت ہے 4 مسئلے معلوم ہوئے،

- (1) ..... ہرمومن عزت والا ہے کسی مسلم قوم کوذلیل جا ننایا اسے نمین کہنا حرام ہے۔
  - (2) .....مومن کی عزت ایمان اور نیک اعمال سے ہے، روپیہ پیسہ سے نہیں۔
- (3) ....مومن كى عزت دائم بع فانى نهيل اسى لئے مومن كى لاش اور قبر كى بھى عزت كى جاتى ہے۔
- (4).....جومومن کوذلیل سمجھےوہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک ذلیل ہے،غریب سکین مومن عزت والاہے جبکہ مالدار کا فر برتر ہے۔

### نفاق کی اُقسام اورعملی منافقوں کی علامات

منافقوں کابیان ختم ہواء اب بیہاں نفاق کی اقسام اور عملی منافقوں کی علامات کے بیان پر مشمل 3 اَ حادیث ملاحظہ ہوں ، چنانچے نفاق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ مفتی امجہ علی اعظمی دَ حَدَّاللَٰهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں : ففاق کے دَ بان ہے دعوی اسلام کرنا اور دل میں اسلام سے انکار ، یہ بھی خالص کفر ہے ، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم کا سب سے پنچے کا طبقہ ہے ۔ حضور اقد س صلّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَم کے ذمانہ اقد س میں پچھلوگ اس صفت کے اس نام کے ساتھ مشہور ہوئے کہ ان کے کفر باطنی پر قرآن ناطق ہوا ، نیز نی صَلّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم نے ایک و بیجانا اور فرمادیا کہ بیمنا فق ہے۔ اب اِس زمانہ میں کی خاص شخص کی نسبت قطع ( یعنی یقین ) کے ساتھ منافق نہیں ایک کو بیجانا اور فرمادیا کہ بیمنا فق ہیں ہے۔ اب اِس زمانہ میں کی خاص شخص کی نسبت قطع ( یعنی یقین ) کے ساتھ منافق نہیں کہا جا ساتھ اسکا ، کہ جمارے سامنے جود عوی اسلام کرے ہم اس کو مسلمان ، می شجھیں گے ، جب تک اس سے وہ قول یافعل جو

السسسيرت حلبيه، باب ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم، غزوة بنى المصطلق، ٣٩٣/ ٢، مدارج النبوة، قسم سوم، باب پنجم، ١٧٥ / ملتقطاً.

تفسيرصراط الحنان

۔ 'مُنا فی ایمان ہے نہصا در ہو،البتہ نفاق کی ایک شاخ اِس زمانہ میں پائی جاتی ہے کہ بہت سے بد مذہب اپنے آپ کومسلمان کہتے ہیں اور دیکھا جاتا ہے تو دعوی اسلام کے ساتھ صروریا ہے دین کا اٹکار بھی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اورعملی نفاق کا مطلب میے ہوتا ہے کہ وہ کا م کرے جومسلمانوں کے شایانِ شان نہ ہو بلکہ منافقین کے کرتو ت ہوں۔ پہاں ان میں سے دواَ جادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا '' کہ جس میں جارعیوب ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان جار میں سے ایک عیب ہوتو اس میں منافقت کا عیب ہوگا جب تک کہ اُسے چھوڑ نہ دے (1) جب امانت دی جائے تو خیانت کرے، (2) جب بات کرے تو جھوٹ بولے، (3) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، (4) جب لڑائی کرے تو گالیاں کیے۔ (2)

(2) ..... حضرت عبد الرحمان بن حرمله دَضِيَ اللهُ مَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: ''جمارے اور منافقین ان دونوں نمازوں (میں طرمایا: ''جمارے اور منافقین ان دونوں نمازوں (میں حاضر ہونا ہے، منافقین ان دونوں نمازوں (میں حاضر ہونے) کی اِستطاعت نہیں رکھتے۔ (3)

الله تعالى بميں نفاق ہے اور منافقوں جیسے کام کرنے ہے محفوظ فر مائے ،امین۔

# نَا يُهَا الَّذِيْنَ امَنُوْ الا تُلْهِكُمْ اَمْوَالْكُمْ وَلا اَوْلادُكُمْ عَنُ ذِكْمِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَمُ الْخُورُونَ وَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذِلِكَ فَاولَلْإِكَ هُمُ الْخُورُونَ وَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذِلِكَ فَاولَلْإِكَ هُمُ الْخُورُونَ وَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذِلِكَ فَاولَلْإِكَ هُمُ الْخُورُونَ وَ

توجیدہ کنزالامیمان: اے ایمان والوتمہارے مال نہتمہاری اولا دکوئی چیز تمہیں اللّٰہ کے ذکر سے غافل نہ کرے اور جو ایبا کرے تو وہی لوگ نقصان میں ہیں۔

🕦 ..... بهارشر بعت، حصه اول، ایمان و کفر کابیان،۱/۲۸۱ 🕳

2 ..... بخارى، كتاب الايمان، باب علامة المنافق، ٢٥/١، الحديث: ٣٤.

التشديد في ترك الجيهة عن كتاب الصلاة باب ما جاء من التشديد في ترك الجماعة من غير عذر ٢/٣٨٠ الحديث: ٩٩٠٠.

(نَسَنِمَ اطْالِحَيَان) 170 جلدوه ١

www.dawateislami.net

ترجیه کنوُالعِوفان: اے ایمان والو! تمہارے مال اورتمہاری اولا وتمہیں اللّٰه کے ذکر سے غافل نہ کردیں اور جوالیا کرے گاتو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے میں۔

﴿ آیا یُنْهَا الَّنِ بِینَ اَمُنُوا: اے ایمان والو! ﴾ اس ہے پہلی آیات میں منافقوں کے اُحوال بیان کئے گے اور اب بہاں سے ایمان والول کوفییت کی جارہی ہے کہ اے ایمان والو! منافقوں کی طرح تبہارے مال اور تبہاری اولا دیمہیں اللّه تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کرد ہے اور جوابیا کرے گا کہ دنیا میں مشغول ہوکردین کوفراموش کردے گا، مال کی مجت میں اپنے حال کی پرواہ نہ کردے گا اور اولا دکی خوش کیلئے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا تو ایسے لوگ بی نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ اُنہوں نے فانی دنیا کے بیجھے آخرت کی راحت سے غافل رہے گا تو ایسے لوگ بی نقصان اٹھانے کی مناسبت سے دنیا کے مال سے متعلق ایک صدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت کیم بن حزام دَحِنی اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهِ مَعَالَیٰ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعَالًیٰ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ مَعَالًیٰ عَنْهُ مِنْ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ عَنَالًیٰ عَنْهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّ

وَ اَنْفِقُوامِنْ مَّا مَا ذَقْنَكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَأْنِى آَحَدَكُمُ الْمُوْتُ فَيَقُولُ مَنْ قَالِمَ الْمُوْتُ فَيَقُولُ مَ بِلَوْلا آخَرُتَنِي إِلَى آجَلِ قَرِيبٍ فَاصَّدَى وَ الله فَيَقُولُ مَ بِلَوْلا آخَرُتَنِي إِلَى آجَلِ قَرِيبٍ فَاصَّدَى وَالله فَيَقُولُ مَن السَّلِحِينَ وَ السَّلِمِينَ وَ السَّلِمُ السَّلِمِينَ وَ السَّلِمِينَ وَ السَّلِمِينَ وَ السَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَ السَّلِمِينَ وَالسَّلِمُ السَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالسَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالسَّلِمُ السَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالْمَالِمُ السَّلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالسَّلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالْمَالِمُ السَلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالسَلِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالسَاسِلِمِينَ وَالْمَالِمِينَ وَالْمَالِمِي

توجمه کنزالایمان: اور ہمارے دیئے میں ہے کچھ ہماری راہ میں خرج کر قبل اس کے کہتم میں کسی کوموت آئے پھر کہنے گاے میرے رب تونے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور نیکوں میں ہوتا۔

❶....خازن، المنافقون، تحت الآية: ٩، ٤/٤/٢، مدارك، المنافقون، تحت الآية: ٩، ص٥٤ ٢١، ملتقطاً.

2 .....مسند امام احمد، مسند المكيين، مسند حكيم بن حزام، ۲۲۸/٥، الحديث: ١٥٣٢١.

شَيْرِ صَرَاطًا لِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 171 ﴾ ﴿ جلده

ترجید کنڈالعیوفان: اور ہم نے تمہیں جورزق دیااس ہے اس وقت سے پہلے پچھ(ہاری راہ میں)خرچ کرلو کہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی سی مدت تک کیوں مہلت نددی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوجاتا۔

﴿ وَأَنْفِقُوْ اَمِنْ مَّا مَرَ ذَقِنَكُمْ : اور ہم نے تمہیں جورزق دیااس سے بچھ (ہماری داہیں) خرج کرلو۔ پہنی اے ایمان والوا ہم نے تمہیں جورزق دیااس سے بچھ (ہماری داہیں) خرج کرلو۔ پہنی اے ایمان والوا ہم نے تمہیں جورزق دیااس میں جوصدقات واجب ہیں انہیں اداکر واور بیکام موت کی علامات ظاہر ہونے اور زبان بند ہوجائے سے پہلے کرلوتا کہ ایسانہ ہو کہتم میں کسی کوموت آئے تو وہ دل میں کہنے لگے، اے میرے دب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی تاکہ میں صدقہ دیتا اور نیک لوگوں میں سے ہوجاتا۔

## وَكَنْ يُؤِخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءًا جَلْهَا وَاللَّهُ خَبِيْ يُرَاللَّهُ مُلُونَ ﴿

توجهة كنزالايمان: اور مركز الله كسى جان كومهلت نه وے گاجب اس كاوعده آجائے اور الله كوتمهارے كاموں كَ كى خبر ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اور ہرگز اللّٰه کسی جان کومہلت نہوے گا جباس کا مقررہ وفت آ جائے اور اللّٰه تمہارے کی کامول سے موب خبر دارہے۔ کامول سے موب خبر دارہے۔

﴿ وَكَنْ يُوَّ خِّرَاللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا: اور مِرگزالله كَى جان كومهلت ندد كا جب اس كامقرره وقت آجائے۔ ﴾ يعنى يا در كھوكہ جب الله تعالى تهمارے تمام كاموں يعنى يا در كھوكہ جب الله تعالى تمہارے تمام كاموں عضر دار ہے، وہ تمہيں ان كى جزاد ہے گا۔

یا در ہے کہ یہاں آیت میں وعدے سے وہ وعدہ مراد ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ، جسے قضاءِ مُمْرُم کہتے ہیں ، اس متعلق اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے

ترجيه كنز العِرفان: جبوه مرت آجائ كى تووه لوك

إذَاجَاءَاجَلُهُمْ فَلَا يَبْتَاخِرُوْنَسَاعَةً

جلددهم

172

وَّلاَيَسْتَقُدِمُوْنَ (1)

لیکن قضاءِ مُعلَّق میں تبدیلی واقع ہوسکتی ہے، آئی ہوئی موت ٹل جاتی ہے، عمریں بڑھ جاتی ہیں، اس کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے۔

ترجيدة كنزالعوفاك: الله جوجابتا بمناديتا باور برقرار رکھتا ہے اور اصل لکھا ہوا اس کے پاس ہے۔

ایک گھڑی نہ تواس سے پیچھے ہٹ سکیس گےاور نہ آ گے ہو

يَبُحُوااللَّهُ مَا يَشَاعُو يُثُبِثُ أَوْ عِنْ لَا ذَا أُمُّ الكتب(2)

> شیطان نے جور عرض کیا تھا کہ ٧٠ بِقَا نُظِرُ نِنَّ إِلَى يَوْمِرِ يُبْعَثُونَ<sup>(3)</sup>

> > اورالله تعالیٰ نے فرمایاتھا فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِينَ (4)

ترحيلة كنزُ العِرفان: المير مرب! تو مجهاس دن تک مہلت دیدے جب لوگ اٹھائے جا کیں۔

ترحمه الكنز العِرفاك: ليس بينك توان ميس سے ہے جن كو

مہلت دی گئی ہے۔

بہ بھی ای قضاء مُعَلَّق میں داخل ہے۔اس سے واضح ہوا کہ برآیت اپنے اپنے موقع محل کے اعتبار سے ورست ہے۔

10™يونس:43.

2 .....وعد: ٣٩.

4 .....4





# مقامِ نزول

اكثرمفسرين كنزديكسورة تغابُن مدنيه باوربعض مفسرين كاقول يه بكرآيت نمبر 14" يَاكَيُّهَا الَّذِينَ الْمُنُوَّا إِنَّ مِنْ أَذُوا جِكُمْ" عشروع بون والى تين آيول كعلاوه بيسورت مكيه ب-(1)

## ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 2رکوع، 18 آیتیں ہیں۔

## ''تغابُن''نام رکھنے کی وجبہ گاہ

تغائن كالفظى معنى ہے خرید وفر وخت میں نقصان پہنچا نا اوریہ قیامت کے دن كا ایک نام بھی ہے۔اس سورت كى آيت نمبر 9 میں بتایا گیا كہ قیامت كا دن "يۇمُرالتَّغَابُنِ" يعنی نقصان اور خسارے كا دن ہے،اس مناسبت سے اسے "سورة تغائن "كہتے ہیں۔

# سور ہ تغابُن کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں عقائد سے متعلق اُمور بیان کئے گئے ہیں ، نیز اس سورت میں بیر مضامین بیان کئے گئے ہیں :

(1)....اس سورت كى ابتذاء ميں الله تعالى كى وه صفات بيان كى گئيں جواس كے علم، قدرت اور عظمت برولالت كرتى ہيں ۔

(2) .....الله تعالیٰ کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰ هُ وَالسَّلَام کوان کے بشر ہونے کی وجہ سے جھٹلانے والی سابقہ امتوں کا انجام بیان کر کے کفار کوڈرایا گیا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے والوں سے قتم کے ساتھ فرمایا گیا کہ انہیں

.....عازن، تفسير سورة التغابن، ٢٧٤/٤.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَّانَ)

جلددهم

174

ضرور دوباره زنده کیاجائے گا۔

- (3) ....قیامت کے دن کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دن ہارنے والوں کی ہار ظاہر ہونے کا دن ہے۔
  - (4) .... يه بتايا كياكه برمصيب الله تعالى كيم يهيني يد
- (5) ..... یخبردی گئی که تمهاری بیویوں اور تمهاری اولا دمیں سے وہ تمہارے دشمن ہیں جواللّٰه تعالیٰ کی اطاعت سے روکتے ہیں توان سے احتیاط رکھو۔
- (6) .....سورت کے آخر میں تقویٰ و پر ہیزگاری اختیار کرنے ، اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کے لئے اس کی راہ میں مال خرچ کرنے ، بخل اور لا کیے سے نیچنے کا تھکم دیا گیا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی کی خاطر اپنا مال خرچ کرنے والے نیک لوگوں کو دگنے اجر کی بشارت دی گئی ہے۔

# سورۂ منافقون کےساتھ مناسبت

سور و تغابُن کی اپنے سے ماقبل سورت' منافقون' کے ساتھ مناسبت بیہ کے کسور و منافقون میں منافقوں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کواس سے بیچنے کا حکم دیا اور سور و تغابن میں کا فروں کی صفات بیان کر کے مسلمانوں کو اس سے بیچنے کا حکم دیا گیا۔

#### بسماللهالرحلنالرحيم

الله كنام سيشروع جونهايت مبربان رحم والا

وترجية كنزالايمان:

اللَّه كے نام سے شروع جونہايت مهر بان، رحمت والا ہے۔

و ترجيد كنزالعِرفان:

يُسَبِّحُ بِلَّهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي الْأَنْ مِنْ لَهُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْثُ لَا مُنْ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلُكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ اللَّهُ وَلَهُ الْحَمْثُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْثُ اللَّهُ اللَّ

جلد

قريدة كنزالايدان الله كى پاكى بولتا بجو يحمآ سانول مين باورجو يحمز مين مين أسى كالمك باوراسى كى تعريف اورده بريزيرقا در ب-

ترجید کنو العرفان: جو کچھ آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں سب الله کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس کی باوشاہت ہے اور اس کیلئے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔

﴿ يُسَبِّحُ بِللْهِ مَا فِي السَّلُوْتِ وَمَا فِي الْا سُونِ : بَو بِهُ آسانوں میں ہاور جو بھوز مین میں سب الله می بای بیان کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی کی جارشانیں بیان ہوئی ہیں، (1) جو بھوآ سانوں اور ذین میں موجود ہے سب الله تعالیٰ کی بیان کرتے ہیں۔ (2) اس کی بادشاہت ہاوروہ اپنی باوشاہت میں جیسے جا ہے تَصَرُّ ف فرما تا ہے، اِس میں اُس کا نہ کوئی شریک ہے نہ حصدوار۔ (3) تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں کیونکہ سب نعمیں اس کی ہیں۔ (4) وہ ہر چیز پر قادر ہے اور کی مانع اور رکاوٹ کے بغیر جو جا بتا ہے جیسا جا ہتا ہے کرتا ہے۔ (1)

## هُوَالَّنِي خَلَقَكُمُ فَيِنَكُمُ كَافِرٌ وَمِنَكُمُ مُّافِرٌ وَمِنَكُمُ مُّافِيرًا تَعْمَلُنُ نَصِدُ مَنْ

توجهة كنزالايمان: وہى ہے جس نے تہرہیں پیدا كيا توتم میں كوئى كافراورتم میں كوئى مسلمان اور اللّه تمہارے كام ديكھ رہاہے۔

قرجهه کنځالعِرفان: وہی ہے جس نے تہہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کا فر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے اور الله تمہارے کام خوب دیکھ رہاہے۔

﴿ هُوَالَّذِي يَ خَلَقَكُمْ : وبى بجس في تهمين بيداكيا- ﴾ الآيت كى ايك تفسريه بكدا الوكو! الله تعالى وبى ب

....خازن، التغابن، تحت الآية: ١، ٢٧٤/٤، ملخصاً.

فَسيٰرِصَرَاطُالِحِنَانَ﴾

جلددهم

جس نے تہمیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لا کرتم پراحسان فر مایا اور اِس کاحق بیتھا کہتم سب اللّٰه تعالیٰ پرایمان لا کر اور اس کی اطاعت وفر ما نبر داری کر کے اس کے شکر گرز ارہوتے لیکن تہمیں کیا ہو گیا کہتم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے اور تم میں سے کوئی کا فر ہے کوئی مسلمان ، (یا در کھو کہ ) اللّٰه تعالیٰ کا فر کے تفرا ورمومن کے ایمان کو جانتا ہے اور وہ ہرایک کوقیا مت کے دن اس کے مطابق جزادے گا۔ (1)

دوسری تفسیریہ ہے کہا ہے لوگو! وہی اللّٰہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کا فرپیدا فرمایا اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے اور اللّٰہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گاجو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ (2)

يبال آيت كي دوسرى تفسير كي مناسبت سے تين أحاديث بھي ملاحظه بول:

(1)......أُمُّ المونيين حضرت عا كشرصد يقد دَحِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهَا فرما في مين ، نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نَعَالَى عَنَهَا فرما في اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَ ارشاد فرمايا: ''اے عاكشہ!اللّه تعالىٰ نے بعض لوگوں كوجنت كا الل بنايا حالا نكه وہ البيخ آباء كى پشتوں ميں تقے اور بعض لوگوں كوجنبم كا الل بنايا حالا نكه وہ البيخ آباء كى پشتوں ميں تھے۔ <sup>(3)</sup>

(2) .....حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا: "الله تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشته مقرر فر مادیتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے: اے میرے رب! بیتو نطفہ ہے، بیتو خون کا لوتھڑا ہے، بیتو گوشت کا گلڑا ہے، اور جب الله تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فر ما تا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے: بیم مُدَّرَّ ہے بیا مؤتَّ ہے؟ بید بحث ہے یا سعادت مند؟ اس کا رزق کتنا ہے؟ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو (جس طرح بتایا جاتا ہے) اس کے مطابق اس کی والدہ کے بیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ (4)

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، صاوِق اور مَصد وق رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَنهُ اللهُ عَمَالِ فَعَالَى عَنهُ اللهُ عَمَالِي وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لَا ا

477

❶ .....مدارك، التغابن، تحت الآية: ٢، ص٦٤٢، روح البيان، التغابن، تحت الآية: ٢، ٠ ٤/١٠، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير سمرقندى، التغابن، تحت الآية: ٢، ٣٦٨/٣-٩٦٩، بيضاوى، التغابن، تحت الآية: ٢، ٣٤٤/٥، ملتقطأ.

₃ .....مسلم، كتاب القدر، باب كلّ مولود يولد على الفطرة... الخ، ص١٤٣١، الحديث: ٣١(٢٦٦٢).

<sup>4 .....</sup>بخارى، كتاب القدر، باب في القدر، ٢٧١/٤، الحديث: ٥٩٥.

ہی دن وہ جماہوا خون رہتا ہے، پھرا نے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، پھراس کی طرف ایک فرشتہ بھیجاجا تا ہے تواسے چار باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنا نچہ وہ اس کارز ق، موت، عمل اور بد بخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، پھراس کے اندر رُوح پھوئی جاتی ہے، پستم میں سے کوئی ابلِ جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تواس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہلِ جہنم جیسے کا مرخ کی کہ جہنم میں داخل ہوجاتا ہے اور تم میں سے کوئی اہلِ جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تواس پر لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہلِ جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے تواس پر لکھا ہوا غالب آجاتا ہے اور وہ اہلِ جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہوجاتا ہے۔ (1)

تفیراوراَ حادیث کوسا منے رکھتے ہوئے یہ بات خاص طور پریادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک یہ اختیار ویا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یونہی اچھے اور برے اعمال میں جے حیا ہے اختیار کے البندا اس کا کافریا مسلمان ہونا یونہی نیک یا گنا ہگار ہونا اس کے این اختیار سے ہے اور جو کچھ انسان نے این اختیار سے کرنا تھا اس کا للّٰہ تعالیٰ کو از ل سے ہی علم تھا اور اس کے موافق لورِ محفوظ میں اور مال کے بیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے۔

# خَلَقَ السَّلُوْتِ وَالْاَ ثُمْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّى كُمْ فَا حُسَنَ صُوَى كُمْ فَا حُسَنَ صُور كُمْ فَا حُسَنَ مُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال

قرجیدہ کنزالایمان:اس نے آسان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تبہاری تصویر کی تو تبہاری انچھی صورت بنائی اور اس کی طرف پھرنا ہے۔

ترجیه کنزالعیدفان: اس نے آسان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صور تیں بنا کیں تو تمہاری اچھی صور تیں 🕊

1 .....بخاري، كتاب التوحيد، باب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، ٢٠/٤، الحديث: ٤٥٥٠.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 178 كلاد

التَّغَانِينَ ٢٤

#### بنائیں اوراسی کی طرف پھرناہے۔

﴿ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَ مُنْ ضَيِ الْحَقِّ: اس نَ آسان اور زمین ت کے ساتھ بنائے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے آسان اور زمین ق کے ساتھ بنائے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ الله تعالیٰ نے آسان اور زمین ق کے ساتھ بنائے جن میں ہزاروں دینی اور دُنُو کی صلحتیں ہیں اور اس نے تمہاری صورت بنائی تو دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورتیں بنا کمیں ،اس احسان کے شکر یے میں تم پرلازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، نیز قیامت کے دن تمہیں اس کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لوتا کہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مُنے نہ کر دیا جائے۔ (1)

انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑ ناحرام ہے، البنداناک کان کا ٹنا، چبرے بررا کھو غیرہ ل کرصورت بگاڑ نا، مَر دوں کوعورت کی شکل یاعورتوں کومَر دوں کی شکل بنانا حرام ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے جوصورت بخشی وہ ہی اچھی ہے۔

# يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْآئُ مِن وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وُنَ وَمَا تُعْلِنُونَ لَّ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّ وُن وَمَا تُعْلِنُونَ لَ

توجدة كنزالايمان: جانتا ہے جو يکھ آسانوں اورزين ميں ہے اور جانتا ہے جوتم چھپاتے اور ظاہر كرتے ہواور الله ولول كى جانتا ہے۔

قرجها كَنْوَالعِدفان: وه جانتا ہے جو بِجھ آسانوں اور زمین میں ہے اور وہ جانتا ہے جوتم چھپاتے ہواور جوتم ظاہر كرتے ہو، اور الله دلول كى بات خوب جانتا ہے۔

﴿ يَعْلَمُ مَا فِي السَّلُوتِ وَالْ مُنْ فَ وَهِ جَامَا ہے جو يَحَمَّ النوں اورز من ميں ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے اپنا ميں موجود مر چيز كوالله تعالى جانتا اپنا علم كى وسعت كوبيان فرمايا ہے، چنانچر آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ آسانوں اورز مين ميں موجود مر چيز كوالله تعالى جانتا

السسروح البيان، التغابن، تحت الآية:٣، ٥/١٠، بيضاوى، التغابن، تحت الآية: ٣، ٥/٥ ٣، خازن، التغابن، تحت الآية:
 ٣، ٢٧٥/٤، ملتقطاً.

ميزم كاظالجنان 179

ہے، تہماری نیتوں، دلی ارادوں اوراعمال کو بھی جانتا ہے، تہمارے ظاہری اور پوشیدہ کا مول سے بھی خبر دار ہے تنی کہ جو چیزیں صرف خیال میں رہیں اور بھی ان کاظہور نہ ہوا، ان کی بھی خبر رکھتا ہے، لہذا ہر کوئی اللّٰہ تعالیٰ کے ڈراوراس سے حیا کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے۔

# اَكُمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ اللَّذِينَ كَفَرُوْ امِنْ قَبْلُ فَنَا قُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمُ وَلَهُمْ فَلَهُمْ فَا يَالُمُ اللَّذِينَ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللْحُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ الْمُل

توجهة كنزالايمان: كياتمهيں ان كى خبرند آئى جنہوں نے تم سے پہلے كفر كيا اورا پنے كام كاوبال چكھا اوران كے ليے دردناك عذاب ہے۔

ترجید کنٹالعِدفان: کیاتمہارے پاستم سے پہلے لوگوں کی خبر نہ آئی جنہوں نے کفر کیا اور اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

﴿ اَلَمْ يَا نِكُمْ نَبُواْ الَّذِينَ كُفَنُ وَامِنْ قَبُلُ: كياتمهارے پاستم سے پہلے لوگوں کی خبر ندآئی جنہوں نے کفر کیا۔ ﴾ اس آیت میں کفار مکہ سے خطاب فرمایا گیا کہ اے کا فرو! کیاتمہیں گزری ہوئی ان اُمتوں کے آحوال معلوم نہیں جنہوں نے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰهُ وَانسَّلام کی تکذیب کی ، انہیں جھٹلا یا اورونیا میں اپنے کفر کی سزایائی اوران کے لئے آخرت میں وروناک عذاب ہے۔ (1)

### آيت "أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَوُ اللَّذِينَ كَفَنُّوا" سے حاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے دوباتیں معلوم ہوئیں،

- (1) .... هیچ تاریخ کاپڑ صنامفید ہے کہ اس کے ذریعہ اللّٰہ تعالی سے خوف اور امید حاصل ہوتی ہے۔
  - (2) .... كفار برد نيامين عذاب آنا آخرت كے عذاب كوكم نه كرے گا۔
  - 1 .....خازن، التغاين، تحت الآية: ٥، ٢٢٥/٤، مدارك، التغاين، تُحت الآية: ٥، ص ٢٤٧، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ ( 180 ) حلد د

## ذلك بِأَنَّهُ كَانَتُ تَا نِيْهِمْ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَقَالُوۤ الْبَشَرُ يَّهُهُ وْنَنَا مُ فَكَفَهُ وَاوَتَوَ لَوْ الَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ عَنِيٌّ حَبِيْكُ ۞

ترجمه کنزالایمان: بیاس لیے کداُن کے پاس اُن کے رسول روشن دلیلیں لاتے تو بولے کیا آدمی ہمیں راہ بتا کیں گے تو کافر ہوئے اور پھر گئے اور اللّٰہ نے بے نیازی کو کام فرمایا اور اللّٰہ بے نیاز ہے سب خوبیوں سراہا۔

ترجیہ کنٹالعوفان: بیاس لیے کہان کے پاس ان کے رسول روثن دلیلیں لاتے تو وہ کہتے: کیا آ دمی ہماری رہنمائی کریں گے توانہوں نے کفر کیااور منہ چھیرلیا اور اللّٰہ نے بے پروائی فرمائی اور اللّٰہ بے پروا، ہرحمہ کے لائق ہے۔

﴿ ذَٰ لِكَ مِا نَّهُ كَانَتُ تَا نِیْهِمْ مُرُسُلُهُمْ مِالْبَیِنْتِ: یواس لیے کدان کے پاس ان کے رسول روثن ولیلیں لاتے۔ پینی سابقہ کا فروں پر بید دنیا کے عذاب اس لیے آئے کہ جب ان کے پاس ان کے رسول روثن ولیلیں لاتے اور مُجْزے دکھاتے (جن سے ان کی هاوئیت روز روثن کی طرح ظاہر بوجاتی) تو وہ کہتے: کیا آ دمی بشر بہاری رہنمائی کریں گے؟ تو انہوں نے رسولوں کا انکار کرکے نفر کیا اور ایمان لانے سے پھر گئے اور اللّه تعالی تو از ل سے بی ان کے ایمان اور ان کی طاعت وعباوت سے بیواہ وہ اپنی مخلوق سے بے نیاز اور اپنے تمام اَفعال میں حمد کے لائق ہے، (چنانچہ جب انہوں نے کفر کیا اور کی کا نہوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ونیا میں ان پر عذاب آئے)۔ (1)

### آيت " ذٰلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتُ تَنَّ أَتِيْهِمْ مُسُلُّهُمْ بِالْبَيِّلْتِ " معاصل مونے والى معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں

(1) ..... ہررسول عَلَيْهِ السَّلام کُومِجْز ه ضرور دیا گیا۔ یا در ہے کہ کسی کوایک اور کسی کوزیا دہ مجز ات عطا کئے گئے اور ہمارے حضور پُر تور صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کُوسِبِ سے زیادہ مجز ےعطا ہوئے ہیں۔

1 .....خازن، التغابن، تحت الآية: ٦، ٢٧٥/٤، تفسير كبير، التغابن، تحت الآية: ٦، ١/٥٥١، مدارك، التغابن، تحت الآية: ٦، ص١٢٤٧، ملتقطاً.

الله المال ا

www.dawateislami.net

(2).....کا فروں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا۔ بیان کی بے عقلی اور نافنہی کی انتہاء ہے، کہ انہوں نے بشر کا رسول ہونا تو نہ مانا جبکہ پیھروں کوخدانشلیم کرلیا۔

(3)..... برابری کا دعویٰ کرنے کے لئے نبی کو بشر کہنا کفر ہے۔ یا در ہے کہ عام محاورہ میں یعنی ہےا دبی کےانداز میں انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلاهُ وَالسَّلامُ کوبشر کہہ کر پکارنا حرام ہےاور بیکا فروں کا طریقہ ہے۔

# زَعَمَالَّ نِيْكَكَفَرُ آانُ لَّنُ يَّبُعَثُوا الْقُلْ بَلْ وَمَ لِيِّ لَنَّبُعَثُنَّ ثُمَّ اللهِ مَا لَيْكُ فُلُ اللهِ مَسِيدٌ ٥ كَتُنَبَّوُنَ بِمَا عَمِلْتُمْ الْوَلْكَعَلَى اللهِ مَسِيدٌ ٥

ترجید کنزالایمان: کا فرول نے بکا کہوہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گےتم فرماؤ کیوں نہیں میرے رب کی قسمتم ضرور اٹھائے جاؤگے پھرتمہارے کوتک تمہیں جمادیئے جائیں گے اور یہ اللّٰہ کوآسان ہے۔

توجیعة کنؤالعِدة ان کا فروں نے گمان کرلیا کہ انہیں ہرگز دوبارہ زندہ نہیں کیاجائے گاہتم فرماؤ: کیول نہیں ،میرےرب کی قتم ،تم ضرور دوبارہ زندہ کئے جاؤگے بھرضرور تمہارےاعمال تمہیں بتادیئے جائیں گےاوریہ اللّٰہ پر بہت آسان ہے۔

﴿ زَعَمَ الّذِينَ كُفَنُ أَوْ النَّنَ يُبِعِتُوْ الكَافرول نِي كَان كرليا كه انہيں ہرگز دوبارہ زندہ نہيں كياجائے گا۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالی نے يہ بتايا ہے كہ كافر مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے كا انكار كرتے ہیں، چنا نچاس آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ كفار مكہ نے يہ بتايا ہے كہ وہ مرنے كے بعد ہرگز ندا تھائے جائيں گے اور بھی اپنی قبروں سے ندت کلیں گے، اے حسیب! صَلَّی اللَّهُ تَعَانی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ، آپ ان كے كمان كار وكرتے ہوئے ان سے فرماویں: كيول نہيں، ميرے رب كی فتم ہم قیامت كے دن طرور اٹھائے جاؤگے، پھر تمہارے اعمال تمہیں بتاویئے جائيں گے تاكہ تم سے حساب لیا جائے اور آمری ہوئی اللہ تعالی كے مان كارہ وزندہ كرنا، اعمال كا حساب لینا اور ان كی جزاد ینا اللّه تعالی بر آسان ہے كيونكه اس كی قدرت كامل ہے۔ (1)

**1**.....خازن، التغابن، تحت الآية: ٧، ٧٤/٤/٤، روح البيان، التغابّن، تحت الآية: ٧، ٩/١٠-٠١، ملتقطاً.

رَّتَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ﴾

# قَامِنُوْا بِاللهِ وَرَسُولِ وَ النُّوْرِ النَّوْرِ اللهِ وَاللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ فَامِنُوْ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَدِيْ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَدِيْ اللهِ وَرَسُولِ وَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَدِيْ اللهِ وَرَسُولِ وَ اللهُ بِمَاتَعْمَلُوْنَ خَدِيْ وَ اللهُ عِمَالُونَ خَدِيْ وَ اللهُ عِمَالُونَ فَا اللهُ عِمَالُونَ فَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَمِنْ اللهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهِ وَمِنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ ولَاللّهُ وَمِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّهُ وَمِنْ اللّه

توجمه كنزالايمان: تواكيان لا وَاللّه اوراس كرسول اوراس نور پرجوبم نے أتار ااور اللّه تنهارے كامول سے خبر دارے -

قرجية كنزُالعِرفان: توايمان لا وَاللّه اوراس كرسول اوراس نورير جوبهم في اتار ااور اللّه تمهار كامول سے خوب خبردار ہے۔

﴿ قَامِنُوا بِاللّٰهِ وَ مَسُولِهِ وَالنُّومِ الَّذِي آنْ وَلَمَانُ لا وَ اللّٰه اوراس كرسول اوراس نور برجوبم نے اتارا۔ ﴾ اس سے بہلی آیت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ كئے جانے کی جونجر دی گئی ،اس كا اعتراف كرنا چونكدا يمان لانے بر ابھارتا ہے اس لئے يہاں آیت میں ایمان لانے كا فرمایا گیا۔ بعض مفسر بن فرماتے ہیں کہ جھٹلانے والی امتوں كا حال اوران پر نازل ہونے والے عذاب كا حال بیان كرنے کے بعد يہاں فرمایا جارہا ہے كہ اے كا فروا جہتم نے ان كا حال اوران پر نازل ہونے والے عذاب كا حال بیان كرنے کے بعد يہاں فرمایا جارہا ہے كہ اے كا فروا جو ہم نے حال اوران جام جان لیا تو اللّٰه تعالیٰ مَان لا وَجوبم نے اتارا ہے تا كہتم پر وہ عذاب نازل نہ ہوجوسا بقد كا فروں پر نازل ہوا ہے اور (یا در کھو کہ ) اللّٰه تعالیٰ تمہارے کا موں سے خبر دار ہے اور وہ تمہیں تمہارے امال كی جزادے گا۔ (۱)

اس آیت میں نور سے مراد قر آن شریف ہے کیونکہ اس کی بدولت گمراہی کی تاریکیاں دور ہوتی ہیں اور ہدایت و ضلالت دونوں واضح ہوتی ہیں۔

# يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ وَمَن يُّؤُمِنُ بِاللهِ

1 .....تفسير كبير، التغابن ، تحت الآية : ٨ . ٠ / ٤ ٥ ه . حازن، التغابن، تحت الآية: ٨، ٤/٥٧، روح البيان، التغابن، تحت الآية: ٨، ٠ / / ٠ ١، ملتقطاً.

ينومراظاليمَان 🔰 🕳 جلدد

## وَيَعْمَلُ صَالِحًا يُكَفِّرُعَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُدُخِلُهُ جَنَّتِ تَجْرِي مِنْ تَعْتَظِمُ الْأَنْهُ رُخُلِدِينَ فِيْهَا آبَدًا الْخُلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿ وَيَعْمَ اللَّهِ مِنْ الْمَ

ترجمہ کنزالایمان: جس دن تمہیں اکٹھا کرے گاسب جمع ہونے کے دن وہ دن ہے ہار والوں کی ہار کھلنے کا اور جو الله پرایمان لائے اور اور کی اسکی برائیاں اُتاردے گا اور اُسے باغوں میں لے جائے گا جن کے نیچ نہریں بہیں کہ وہ ہمیشدان میں رہیں یہی بڑی کا میا بی ہے۔

توجید کنوالعوفان: جس دن وہ جمع ہونے کے دن میں تمہیں اکٹھا کرےگا۔وہ دن (ہارنے والوں کی) ہارظا ہر ہونے کا دن ہے اور جوالله پرایمان لائے اور اچھا کا م کرے الله اس سے اس کی برائیاں مٹادے گا اور اسے ان باغوں میں داخل کرے گاجن کے نیچے نہریں بہتی ہیں،وہ ہمیشدان میں رہیں گے یہی بہت بڑی کا میالی ہے۔

﴿ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ: جس دن وه جمع ہونے كے دن ميں تمهيں اكھا كرےگا۔ ﴾ اس آيت ميں جمع ہونے ك دن سے مراد قيامت كادن ہے جس ميں سب اوّ لين وآخرين جمع ہوں گے اور بيدہ دن ہوگا جس ميں كفار كى محروى اور مسلمانوں كى كاميا بى پورے طور برظا ہر ہوگى ، كفارا بنى ہاركا اقر اركر ليس گے، نيز اس دن اللّه تعالى برايمان لانے والوں اور نيك كام كرنے والوں كى برائياں مٹادى جائيں گى اور آئيس ايسے باغوں ميں داخل كيا جائے گا جن كے نيچ نہريں بہتى ہوں گى اور وہ ان ميں عارضى طور برئيس بلكہ ہميشہ كے لئے رئيں گے اور بہي حقیقی اور بڑى كاميا بى ہے۔

وَالَّذِينَ كَفَهُ وَاوَكَنَّ بُوابِ النِّبَا ٱولِإِكَ أَصْحُ النَّاسِ خُلِدِينَ فِيهَا لَهُ وَلَيْكَ أَصْحُ النَّاسِ خُلِدِينَ فِيهَا لَهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ الْمُصِدُرُ أَنَّ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ الْمُصِدُرُ أَنَّ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ كُلُّ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَا عَل

توجید کنزالاییهان:اور جنہوں نے کفر کیااور ہماری آیتیں جھٹلائیں وہ آگ والے ہیں ہمیشہاس میں رہیںاور کیا ہی

جلددهم

يزمِرَاطُالِحِيَان)\_\_\_\_\_

يُراانجام\_

ترجید کنٹالعِدفان: اورجنہوں نے کفر کیااور ہماری آیتوں کو جھٹلا یا، وہ لوگ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور وہ کیا ہی بُراٹھ کا نہ ہے۔

﴿ وَالَّذِ بِنَكَ كَفَرُوْا فِالْيَتِنَا: اورجنهوں نے تفر کیا اور ہماری آیتوں کو جسٹلایا۔ پینی وہ لوگ جنہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی وحداثیّت اور قدرت کا انکار کر کے تفر کیا اور ہماری ان آیتوں کو جسٹلایا جومرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر دلالت کرتی ہیں، وہ آگ والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے اور بیان کا کیا ہی براانجام ہے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ دوزخ میں ہمیشہ رہنا اور سخت عذاب ہونا صرف کفار کے لئے ہے۔ گنہگارمومن خواہ کیسا ہی گئہگارمومن خواہ کیسا ہی گئہگار ہوائ شآء الله دوزخ میں ہمیشہ ندر ہے گا اور الله تعالی اسے رسوانه کرے گا۔

## مَآ اَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إلَّا بِإِذْنِ اللهِ ﴿ وَمَن يُّؤُمِنُ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۗ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كوئى مصيبت نهيس يهنجى مرالله كي هم ساورجوالله پرايمان لائے الله اس كول كومدايت فرمادے گااور الله سب كچه جانتا ہے۔

ترجهة كانزالعِدفان: ہرمصيبت الله كَعمم سے بى يَبْنِى ہے اور جو الله پرايمان لائے الله اس كے دل كومدايت ديدے گا اور الله مرچيز كوخوب جانتا ہے۔

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةِ إِلَّا بِإِذْ نِاللَّهِ: برمصيبت الله كَتَم سِن بَيْنِي ہے۔ ﴾ ال آيت كا خلاصه بيہ كه موت كى ، مرض كى اور مال كے نقصان وغيره كى ، الغرض برمصيبت الله تعالى كے علم سے بى بينچی ہے اور جو الله تعالى برايمان

1 .....تفسير كبير، التغابن، تحت الآية: ١٠، ١٠، ٥٥٤/١٠.

(تَفَسَيْرِصَرَاطُالِحِنَانَ)

جلددهم

لائے اور جانے کہ جو پھے ہوتا ہے اللّٰه تعالیٰ کی مَشِیّت اوراس کے ارادے ہے ہوتا ہے اور مصیبت کے وقت إِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا الْبُیْدِ مِنْ مِعْوْنَ پڑھے اور اللّٰه تعالیٰ کی عطا پر شکر اور بلا پر صبر کرے تواللّٰه تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دیدے گا کہ وہ اور زیادہ نیکیوں اور طاعتوں میں مشغول ہواور اللّٰہ تعالیٰ سب کھے جانتا ہے۔ (1)

خیال رہے کہ بعض میں بتیں ہمارے گنا ہوں کی شامت سے آتی ہیں مگر آتی اللّٰہ تعالیٰ کے عظم سے ہیں ، للبذایہ آیت سور وُ شور کی کی اس آیت:

ترجمان كنو العرفان : اور تهميس جومسيب يَ فَي ووتمهار ب المتحول كالعرفان : اور تمهيس جومسيب يَ فَي ووتمهار ب المتحول كالمال كا وجدس ب-

وَمَاۤ اَصَابَكُمۡ مِّنْمُّصِیۡبَةٍ فَبِمَا کَسَبَتُ اَ ثَدِیدًا کَسَبَتُ اَ ثَدِیدُکُمُ (2)

کے خلاف نہیں۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دنیا کی مصیبتیں مومن کے لئے بہت مرتبہ گناہ کا کفارہ بنتی ہیں، یا درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں جبکہ کفار کے لئے عذاب ہیں، لہذا زیرِ تفسیر آیت بالکل صاف ہے،اس پرکسی طرح کا کوئی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔

وَاَطِيعُوااللهُ وَاَطِيعُواالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى مَسُولِنَا اللهُ وَالْمُورِيُنُ ﴿ اللهُ لِآلِهُ اللهُ وَلَا هُو وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكِّلِ مَسُولِنَا الْبَالْحُ النَّهُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّلَّ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قرهه به کنزالایه مان: اور الله کاحکم مانو اور رسول کاحکم مانو پھرا گرتم منه پھیروتو جان لوکہ ہمارے رسول پر صرف صرح کے پہنچادینا ہے۔الله ہی پرائیان والے بھروسہ کریں۔

🧗 ترجیدهٔ کنزالعِرفان :اور اللّه کاحکم ما نو اور رسول کاحکم ما نو پھرا گرتم منه پھیر دتو (جان لوکہ ) ہمارے رسول پرصرف صاف صاف 🧲

🕕 ..... نزائن العرفان ،التفاين ،تحت الآية :اا،ص ٣٠٠ ا،ملخصأ ـ

2 .....شورى: ۳۰.

سنوصرًا والحنّان

جلددهم

پہنچادینے کی ذمہداری ہے۔اللّٰہ وہ ہے جس کے سواکوئی معبود نہیں اورایمان والوں کوتواللّٰہ ہی پر بھروسہ کرنا جا ہئے۔

﴿ وَاَ طِلْبِعُواا لِلّٰهَ وَاَ طِلْبِعُواالرَّسُولَ: اور الله كاحم ما نواوررسول كاحم ما نو \_ پینی الله تعالی نے جوسم دیا ہے مانو اوررسول كاحم مانو \_ پینی الله تعالی نے جوسم دیا ہے مانو اوررسول كريم صلّى الله تعالى اوراس كےرسول صلّى الله تعالى عليه وَ الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ مِنْهُ عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ فَعَ جُوسَمُ ديا ہے بھی مانو ، پھر اگرتم الله تعالى اوراس كےرسول صَرْح يَنِيْ وَسِيْح كَى وَمَدُوارى ہے ، چنا نجيه أنهوں نے اپنا فرض اواكرويا اور كامل طور پردين كى تبليغ فر ماوى \_ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صَلَّی اللهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت اللَّه تعالیٰ کی اطاعت کی طرح ضروری ہے، کیونکہ دونوں اطاعتوں کو ایک ہی طریقہ سے بیان فرمایا گیا ہے۔

﴿ وَعَلَى اللهِ وَلَيْتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ: اورايمان والول كوتوالله بى بربجروسه كرنا جائي - ﴿ يادر بِ كَه الله تعالى برتوكُل كى حقيقت بيه به كدا سباب كواختيار كيا جائے مگراعتا داور بجروسه صرف رب تعالى بركيا جائے، لبذا بيارى ميں علاج كرنا، مصيبت ميں ظاہرى حكام ياباطنى حكام جيسے الله تعالى كادلياء كى بارگاد ميں حاضر ہونا توكُل كے خلاف نہيں۔

يَا يُهَاالَّذِينَامَنُوَا إِنَّ مِنْ اَزُواجِكُمْ وَاولادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ اللهُ عَدُواً لَكُمْ وَالْحِكُمُ وَاوَلادِكُمْ عَدُواً لَكُمْ فَاللهُ عَفُولًا للهُ عَفُولًا للهُ عَفُولًا فَاللهُ عَفُولًا فَاحْذَا للهُ عَفُولًا فَاحْذَا للهُ عَفُولًا فَاللهُ عَفُولًا فَاحْذَا للهُ عَنْ اللهُ عَفُولًا فَاللهُ عَفُولًا فَاللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَفُولًا فَاللهُ عَاللهُ عَلَيْ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ عَلَيْكُمْ عَلّا عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُولُولُولُولُولُولِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَل

توجهه کنزالایمان: اے ایمان والوتمہاری کچھ بیبیاں اور بچے تمہارے دشن ہیں توان سے احتیاط رکھواور اگر معاف کرواور درگز رکرواور بخش دوتو بے شک الله بخشے والامہر بان ہے۔

🧯 ترجهه کنژالعِرفان:اےایمان والوابیشک تبهاری بیویوں اورتمهاری اولا دمیں سے پچھے تبہارے دشمن ہیں توان سے احتیاط 🛃

🕽 .....خازن، التغابن، تحت الآية: ٢١، ٢٧٦/٤، مدارك، التغابن " تحت الآية: ٢١، ص ٢٤٨، ملتقطاً.

الجنّان) 187 جلا

### ﴾ ركھوا درا گرتم معاف كروا در درگز ركر دا در بخش دوتو بيتك اللَّه برا بخشنے والا ، بهت مهر بان ہے۔

﴿ يَا يَّهُا الَّنِ بِنَ اَمْنُوْ الْآنِ مِنَ اَوْ وَالْحِكُمُ وَا وَلَا حِكُمْ عَنُّ وَّالَّكُمْ: المائهان والوابيتك تمهاری يو يون اور تمهاری اولا و بين سے يحقيمهارے وقمن بين۔ ﴾ شان نزول: چندمسلمانوں نے مكہ مرمہ ہے جمرت كا اراد و كيا تو ان كى يوى اور بچوں نے انہيں روكا اور كہا: ہم آپ كى جدائى برصبر نہ كركئيں گے، آپ چلے جاؤ گے تو ہم آپ كے يتھے بلاك ہوجائيں گے۔ يہ بات ان پراثر كرگئى اور و دھم گئے۔ يحقيم عورائم ہوں نے جمرت كى تو رسول كريم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَا مَهُ وَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا يَعْمُونَ فَيْ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمِن اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا كَمُونَ عَلَى وَمَا بِهُ وَلَى وَاللهُ وَمَا كُوهُ وَ يَعْمَ بِحُونَ عَلَى بِحُونَ مِن اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا بُحُونَ عَلَى وَمَا بُحُونَ وَمَا كُوهُ وَ يَعْمُ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا يُحْرَق بَعْرَدُونِ مِن اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا يُحْرَق بَعْرَدُ مِن عَلَى بِحُونَ عَلَى وَمَا يَعْمُ وَلَى اللهُ تعَالَى اللهُ تعَالَى اللهُ تعَالَى اللهُ تعَالَى اللهُ تعَالَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَاللهِ وَمِنْ يَعْرِيكُ وَمِن كَى بَعْنِ وَمِن كَى اللهُ عَلَى اللهُ عَمَالُهُ مَن اللهُ تعَالَى وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَ وَمَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

### آيت "إِنَّ مِنْ أَذُوَا جِكُمْ وَأَوْلا دِكُمْ عَنُ وَّا تَكُمْ " سِي حاصل مونے والى معلومات 🐩

اس آیت سے جارہا تیں معلوم ہوئیں،

(1) ..... جو بیوی بیچانلله تعالی کی اطاعت ، نماز ، قج اور ہجرت سے روکیس وہ ایک اعتبار سے ہمارے دشمن ہیں کہ ہماری آخرت کو نقصان کی بیچائے ، لہذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اور دشمن وہی ہوتا ہے جونقصان کی بیچائے ، لہذا ان کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں اثری جن کوان کے بال بچوں نے ہجرت کرنے سے روکا تھا حالا نکہ ہجرت ان پر فرض تھی۔

(2)..... ہمارادہ رشتہ دار جو اللّٰہ تعالی اور رسولِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ بَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَسرو کے وہ وَثَمَن ہے اور وہ اجنبی اور

.....خازن، التغابن، تحت الآية: ٤ ١، ٢٧٦/٤، مدارك، التغابن، تحت الآية: ١٤، ص ٢٤٨، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَان)

غير جو بميں الله تعالى اور رسولِ كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَكَ يَهِ بَجائِے وہ جاراعز بزہے۔

- (3) .....الله تعالى اوررسول كريم صلى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمِقا بِلَّهِ مِين كَى اطاعت تهيس -
- (4) ..... بیوی بچوں کے قصور معاف کردیناالله تعالی کومجوب ہے، جو مخلوق پر رحم کرے گا خالق اس پر رحم فرمائے گا۔

### إِنَّهَا آمُوالْكُمْ وَاولا دُكُمْ فِتْنَةً وَاللَّهُ عِنْدَا فَا أَجُرَّ عَظِيمٌ ١

﴾ توجعة كنزالايمان:تمهارے مال اورتمهارے بيجے جانج ہي ہيں اور الله كے پاس بڑا تو اب ہے۔

﴾ توجیه یک نزالعوفان:تمهارے مال اورتمهاری اولا دایک آ ز ماکش ہی ہیں اور اللّٰہ کے پاس بہت بڑا اثواب ہے۔

﴿ إِنَّهَا اَ مُوَالْكُمْ وَاَوْلاَ دُكُمْ فِنْنَةُ بَهِارِ عال اورتمهارى اولا وايك آز مائش بى بين - ﴾ ارشاد فر ما يا كدا ايمان والوا تمهار عال اورتمهارى اولا وآز مائش بى بين كه بهى آدى أن كى وجد سے گناه اور مَعْصِيَت ميں مبتلا ہوجا تا ہے اور ان ميں مشغول ہو كرا مور آخرت كوسرا شجام دينے سے عافل ہوجا تا ہے حالا نكد آخرت ميں الله تعالى كے پاس برا اثواب بين مشغول ہو كرتم ہار اور اولا دسے حاصل ہونے والى مَنفَعت سے كہيں زيادہ عظيم ہے، تو تم لحاظ ركھوتا كدا يبانہ ہوكد أموال اور اولا دسے حاصل ہونے والى مَنفَعت سے كہيں زيادہ عظيم ہو كر ثوابِ عظيم كھوبي هو ۔ (1)

# فَاتَّقُوااللَّهَ مَااسْتَطَعُتُمُ وَاسْمَعُوْا وَاطِيعُوْا وَانْفِقُوْا خَيْرًا لِآنَفُسِكُمُ لَمُ الْتُقُوا اللَّهُ مَا النَّفُوخُونَ ﴿ وَمَن يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُ ولَإِكَ هُمُ الْمُفُلِحُونَ ﴿ وَمَن يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُ ولَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُوْقَ شُحَ نَفْسِهِ فَأُ ولَإِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُوْقَ مُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

ترجہہ کنزالایمان: تواللّٰہ ہے ڈروجہال تک ہوسکے اور فرمان سنواور حکم مانواور اللّٰہ کی راہ میں خرج کروا پنے بھلے کواور جواپی جان کے لالج سے بچایا گیا تو وہی فلاح یانے والے ہیں۔

🗗 .....مدارك، التغابن، تحت الآية: ١٥، ص ٢٤٨، جلالين، التغابن، تحت الآية: ١٥، ص ٣٦٤، ملتقطاً.

سيوصَرَاظالِعَيَانَ ( 189 ) حلا

ترجید کنزالعوفان: توالله سے ڈروجہال تک تم سے ہوسکے اور سنواور تھم مانواور راو خدامیں خرج کرویہ تمہاری جانوں کے لیے بہتر ہوگااور جے اس کے نفس کے لالچی بن سے بچالیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

﴿ فَالَّقُو اللهُ مَا اللهُ مَا الله عَدُروجها لله عن جبتم نے اس تصبحت كون ليا اور تواب كے بارے ميں جان ليا تو تم اپني طاقت اور وسعت كے مطابق الله تعالى سے ڈرتے رہو، الله تعالى اور اس كے رسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ تَهِ مِين جو بات ارشاوفر مائيں اسے سنواور ان كاتھم مانواور اپنے فائدے كيلئے الله تعالى كى راد ميں مال خرج كرواور جو اپنے تفس كے لالچى بن سے بچاليا گيا اور اس نے اپنے مال كواظمينان كے ساتھ حكم شريعت كے مطابق خرج كيا تو وہى لوگ فلاح يانے والے ہيں۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر شخص پراپنی طاقت کے مطابق تقویل اور پر ہیز گاری لازم ہے اور بیاپنی طاقت کے مطابق تقویل ہی اس آیت میں مراد ہے جس میں ارشاوفر مایا گیا کہ

ترجمة كنزُ العِرفان: الله عدد روجيهاس عدر فك

إِتَّقُوااللهَ حَقَّ تُقْتِهِ (2)

ق ہے۔

# إِنْ تُقْرِضُ واللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفُهُ لَكُمْ وَيَغُفِرْ لَكُمْ وَاللهُ وَاللهُ شَكُورُ حَلِيْمٌ فَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَ عُلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَا دَقِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَ

توجهة كنزالا يبهان: اگرتم الله كواح جها قرض دو گے وہ تنهارے ليے اس كے دونے كردے گا اور تنهميں بخش دے گا اور الله قدر فرمانے والا حلم والا ہے۔ ہرنہاں اور عياں كاجانے والا عزت والا حكمت والا۔

توجیه یک نزالعیرفان: اگرتم الله کواچها قرض دو گے تو وہ تبہارے لیےا ہے کئ گنابڑ ھادے گا اور تمہیں بخش دے گا اور

1 .....روح البيان، التغابن، تحت الآية: ١٦،٠١٦، ١٩/١، حازن، التغابن، تحت الآية: ١٦، ٢٧٧/٤، ثرّاكن العرقان، التغابن، تحت الآية: ١٦، ٢٧٧/٤، ثرّاكن العرقان، التغابن، تحت الآية: ١٦، ٢٧٧/٤،

2 .....ال عمران:١٠٢.

يزمِرَاطُالِعِيَانَ 190 مِلْمَا

لددهم

﴾ اللّه قد رفر مانے والا ، بہت حکم والا ہے۔وہ ہر پیشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ، بہت عزت والا ، بڑا حکمت والا ہے۔

﴿ إِنْ تُقُرِضُوا اللّه قَرْضًا حَسَنًا : الرَّمَ الله كواچِها قرض دوگے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے ایمان والو! اگرتم خوش دِلی سے اور نیک نیتی کے ساتھ حلال مال سے صدقہ دو گے تواللّه تعالیٰ تمہارے لیے اسے کی گُنا بڑھا دیگا اور الله تعالیٰ کی شان بیہ ہے کہ وہ تھوڑے عمل کے بدلے بہت زیادہ عطا کر کے قدر فرمانے والا ہے جبکہ گنا ہوں کی کثرت کے باوجود فوری عذاب نازل نہ کر کے جلم فرمانے والا ہے، نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا ، عزت والا اور حکمت والا ہے، نیز وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کو جانے والا ، اور نہ ہی اس کے خزانوں میں کچھکی ہے، جب اس کی بیشان ہے تو پھر بیہ نہیں ہوسکتا کہ خیرات کا بدلہ نہ ملے یا مطے۔

## صدقہ دینے کے نضائل

آیت نمبر 17 میں الله تعالی نے صدقہ دینے کولطف وکرم کے طور پر قرض سے تعبیر فر مایا ،اس میں صدقہ دینے کی ترغیب ہے کہ صدقہ دینے والانقصان میں نہیں ہے بلکہ بشرطِ قبول وہ بقینی طور پر اس کی جزایائے گا۔اسی مناسبت سے یہاں صدقہ کے فضائل پر مشتل تین اُحادیث ملاحظہ ہوں تا کہ خوش دلی سے صدقہ دینے کی مزید ترغیب ملے اور صدقہ دینے میں آسانی ہوں۔

(1) ..... حضرت جابر بن عبد الله دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَدُهُ فرماتے ہيں كه نبي اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهُ مَيْ خَطِبهِ دَيَّةٍ مِن كَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهِ مَيْ اللهُ عَدُّوَ جَدًّى بارگاه مِين توبه كرلوا ور مشخوليَّت ہے پہلے نيك اعمال كرنے ميں جلدى كرلوا ور الله تعالى كاكثرت ہے وكركرنے اور پوشيده اور ظاہر طور پركثرت سے صدقہ دينے كو دريعے اس سے اپنارابطہ جوڑلو، تو تمہيں رزق ويا جائے گا اور تمہارى مددكى جائے گى اور تمہارى صيبتيں دوركى جائيں گى۔ (2)

(2).....حضرت رافع بن خدر كَ رَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، رسولِ كريم صَلَى اللهُ مَعَالَيهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد

التغابن، تحت الآية: ١٧-٨، ٢٧٧/٤، روح البيان، التغابن، تحت الآية: ٢٢،١٠، ٢٢/١، ملتقطاً.

2 .....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب في فرض الجمعة، ٧/٢، الحديث: ١٠٨١.

(تَسَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ) [191] جلددهم

www.dawateislami.net

﴿ قَدۡ سَمِعَ اللهُ ٢٨ ﴾

197

النَّهَابِينَ ١٠

ً فرمایا، 'صدقه برائی کے ستر درواز ول کو بند کردیتا ہے۔<sup>(1)</sup>

(3) .....حضرت البوبمرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہيں ، ميں نے حضورِ اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُومُنبركَ سِيرُ هيوں پرارشا دفر ماتے ہوئے سنا، ''آگ سے بچو! اگر چہا يک ہی تھجور کے ذریعے سے ہو بے شک بیٹیر ھے بن کو سیرها کرتی اور بُری موت سے بچاتی ہے۔ (2)

الله تعالى خوش دلى اوراخلاص كے ساتھ صدقہ دينے كى توفيق عطافر مائے ،امين \_

**⊕**>−

1 .....مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة، ٣٨٣/٣، الحديث: ٤٦٠٤.

2 .....مجمع الزوائد، كتاب الزكاة، باب الحتّ على الصدقة... الخ، الصدقة، ٢٧٦/٣، الحديث: ٥٨٣.

جلددهم

192

# سُورُ السَّطَلَاقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُطَلِّقِ الْمُعَارِفِ أ وروه طلاق كانتارف



سورہُ طلاق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 2 رکوع، 12 آپیتی ہیں۔

''طلاق''نام رکھنے کی وجہ گ

نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اُٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں اور اس سورت میں چونکہ طلاق اور اس کے بعد کے یعنی عدت کے احکام بیان کیے گئے ہیں اس لئے اس سورت کا نام'' سور ہُ طلاق''رکھا گیاہے۔

### سورۂ طلاق کےمضامین کی

اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہاس میں وہ احکام بیان کئے گئے ہیں جن کا تعلق میاں بیوی کی از دوا جی زندگی کے ساتھ ہے، نیز اس میں بیہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں صحیح طریقے سے طلاق دینے کا طریقہ، عدت اور رجوع کے مسائل بیان کئے گئے ہیں کہ اگر عورت کو طلاق دی جوت پاکی عدت پوری ہیں اسے طلاق دی جائے ،عورت شوہر کے گھر میں اپنی عدت پوری کر ایا جائے یا کرے ،اگرایک یا دو طلاقیں دی ہیں تو عدت پوری ہونے سے پہلے بھلائی کے ساتھ عورت سے رجوع کر لیا جائے یا اسے جھوڑ دیا جائے اوراگر رجوع کیا جائے تواس رجوع پر دوئر دوں کو گواہ بنالیا جائے۔

1 ..... خازن، تفسير سورة الطلاق، ٢٧٧/٤.

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ }

جلددهم

(2) ..... یہ بتایا گیا ہے کہ وہ عورت جسے بچینے یا بڑھا ہے کی وجہ سے حیض نہ آتا ہوتو اس کی عدت تین مہینے ہے اور جو عورت حاملہ ہواس کی عدت بچہ بیدا ہونے تک ہے۔

(3).....شو ہر کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ عدت ختم ہونے تک اپنی حیثیت کے مطابق عورت کور ہاکش اورخرج مہیا کرے اور اگر بچے کو دود دھ یلانے کی اجرت دینی پڑے تو وہ اجرت دینا بھی شوہر پر لازم ہے۔

(4) .....اس سورت کے آخر میں الله تعالی کے احکام کی مخالفت کرنے والی تو موں پرنازل ہونے والے عذابات کا ذکر کرے شرعی احکام کی مخالفت کرنے سے ڈرایا گیا، نبی کریم صَلّی اللهُ فَعَالَی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی تشریف آوری کی حکمت بیان کی گئی اور الله تعالی کی قدرت اور علم کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔

### سورۂ تغابُن کے ساتھ مناسبت

سورہ طلاق کی اپنے سے ماقبل سورت' تغابُن' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تغابُن میں فر مایا گیا کہ تمہاری بیویوں اور تمہاری اولا دمیں سے کچھ تمہارے دشمن ہیں۔ بیویوں کی دشمنی سے بعض اوقات معاملہ طلاق تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اولا در پر مال خرج کرنا بند کر دیتا جا اور اولا دکی دشمنی کی وجہ سے انسان بعض اوقات اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ وہ اولا در پر مال خرج کرنا بند کر دیتا ہے ، اس لئے قر آنِ مجید میں سورۂ تغابُن کے بعد وہ سورت رکھی گئی جس میں طلاق کے اُدکام ، اولا داور طلاق یا فتہ عورتوں پر مال خرج کرنے کے اُدکام بیان کئے گئے ہیں۔ (1)

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللُّه كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المحملة كتزالايمان

الله كے نام سے شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

و ترجيد كنزالعِرفان:

# نَا يُهَاالنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّ نِهِنَّ وَأَحْصُواالُّعِدَّةَ

1 ..... تناسق الدرر، سورة الطلاق، ص ١٢٦.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

جلاد<del>ده</del>م

# وَاتَّقُوااللهُ مَ بَكُمُ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اَنْ قَالَتُهُ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا اَنْ يَا يَعُرُجُنَ إِلَّا اَنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَل

قوجهة كنزالايهان ؛ \_ نبى جبتم لوگ عورتوں كوطلاق دوتوان كى عدت كے وقت پر أنھيں طلاق دواور عدت كا شرحه الله كار كورتوں كوطلاق دوتوان كى عدت كے وقت پر أنھيں طلاق دواور عدت كا شارر كھواور اپنے رب الله كے دوعدت ميں انھيں اُن كے گھروں سے نه نكالواور نه وہ آپ لكيں گريد كہ كوئى صرت كے حيائى كى بات لائيں اور بيدالله كى حدوں سے آگے بڑھا بے شك اس نے اپنى جان برظلم كى الله كى حدوں سے آگے بڑھا بے شك اس نے اپنى جان برظلم كى الله كى حدوں كے تاتھ ہوئے۔

ترجید کخالعرفان: اے نبی! (امت ہے فرمادیں کہ) جبتم لوگ عورتوں کوطلاق دوتوان کی عدت کے دفت پرانہیں طلاق دواور عدت کوشار کرتے رہواور اللّٰہ سے ڈروجو تمہارار ب ہے۔ تم عورتوں کوان کے گھروں سے نہ نکالوا در نہ دہ خود نکلیں مگریہ کہ کسی صرح کرائی کاارتکاب کریں اوریہ اللّٰہ کی حدیں ہیں اور جواللّٰہ کی حدوں سے آ گے بڑھا تو بیشک اس نے اپنی جان برظلم کیا ہے تم نہیں جانے شاید اللّٰہ اس کے بعد کوئی نیا معاملہ پیدا فرمادے۔

﴿ يَا يَيْهَا النّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النّسَاءَ فَطَلِقُوْهُنَّ لِعِلّاتِهِنَّ الله بَيْ اجبتَم لوگ عورتوں كوطلاق دوتوان كى عدت كے وقت برانہيں طلاق دو۔ ﴿ شَانِ بَرُول: بِيآ يَت حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا كُوق مِين بازل ہوئى، انہوں نے اپنى بيوى كوورتوں كخصوص ايّا م ميں طلاق دى تقى ، سركار دوعاكم صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمَ نے انہيں صَمَّم ديا كي بيوى كوورتوں كخصوص ايّا م ميں طلاق دى تا حيا ہيں تو طُهر يعنى ياكى كے دنوں ميں طلاق ديں صحح بخارى شريف ميں حضرت ديا كہ رجوع كريں پھراً كرطلاق وينا جا بين تو طُهر يعنى ياكى كے دنوں ميں طلاق ديں صحح بخارى شريف ميں حضرت عبدالله بن عمر دَضِي اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَمبارك زمان ميں اپنى بيوى كويض كى حالت ميں طلاق ديدى ، اس كے بارے ميں حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ فَ وَسُولِ كريم

نَسْيُوصِرَاطُالِحِمَانُ 195 ( 195 )

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہے وریافت کیا تو آپ نے ارشاوفر مایا 'اسے رجوع کرنے کا حکم دوتا کہ وہ صُم ہری رہے یہاں تک کہ پاک ہوجائے ، پھر چیش آئے اور پاک ہوجائے ، اب اگرچا ہے توروک لے اور چا ہے تو اسے چھونے سے پہلے طلاق دیدے ، پس یہی وہ عدت ہے جس کا اللّه تعالی نے حکم فر مایا ہے کہ عورتوں کو اس طرح طلاق دی جائے ۔ (1) ﴿ إِذَا طَلَّقَتُ مُّ اللّهِ سَاتَعَ : جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو۔ ﴾ اس آیت میں بیوی کو طلاق دیے کا طریقہ اور طلاق یافتہ عورت کی عدت سے متعلق شری احکام بیان کئے گئے ہیں ہے ، چنا نچہ آیت کے ابتدائی حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے صبیب! صَلَّى اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، اپنی امت سے فرمادیں کہ جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے کا ارادہ کر وتو ان کی عدت کے وقت پر یعنی پاکی کے دنوں میں انہیں طلاق دوتا کہ ان کی عدت کمی مذہو۔ (2)

### عورت كوطلاق ديغ سے متعلق 5 شرى احكام

آیت کاس حصے کی مناسبت ہے عورت کوطلاق دینے ہے متعلق 5 شرعی احکام ملاحظہ ہوں،

(1) .....اس آیت میں عورتوں سے مرادوہ عورتیں ہیں جن سے ان کے شوہروں نے حق زوجیّت ادا کیا ہواوران کی عدت حیض سے شار کی جائے ،اگرانہیں طلاق دین ہوتو ایسے پاکی کے دنوں میں ایک طلاق دیں جن میں ان سے جماع نہ کیا گیا ہوادرعدت گزرنے تک رجوع نہ کریں۔اسے طلاق احسن کہتے ہیں۔

(2) .....اگرانہیں حیض کے دنوں میں طلاق دی ، یا پاکی کے ایسے دنوں میں طلاق دی جن میں حق زوجیّت ادا کیا ہو، اس طرح پاکی کے ایک زمانے میں دویا تین طلاقیں ایک ساتھ یا الگ الگ دیدیں اگر چہ اس زمانے میں حق زوجیّت ادانہ کیا ہوتو ریسب صور تیں طلاقِ برعت کی ہیں ، اس کا حکم ریہ ہے کہ طلاقِ برعت مکر وہ ہے ، مگر واقع ہوجاتی ہے اور الی طلاق دینے والا گنا ہگار ہوتا ہے۔

(3) .....و ، عورتیں جنہیں حیض نہیں آتا جیسے چھوٹی بچی اور حاملہ عورت ، یا آئسہ یعنی جسے بڑھا ہے کی وجہ سے حیض آنا بند ہو گیا ہو، وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں ہیں۔

(4).....وہ عورت جس سے اس کے شوہر نے حقِ زوجیّت ادانہ کیا ہو،اور نداسے شوہر کے ساتھ الیں تنہائی ہوئی ہوجس

❶ .....بحارى، كتاب الطلاق، باب قول الله تعالى: يايّها النبي اذا طلّقتم النساء... الخ، ٧٨/٣؛ الحديث: ٢٥٦٥.

2 .....خازن، الطلاق، تحت الآية: ١، ٢٧٧/٤.

رَنْسَيْرِصَرَاطُالِحِيَّان) 196 جلدد

ّ میں وہ ہم بستری کرسکیں تواس پرعدت نہیں ہے، باقی وہ مورتیں جنہیں حیض نہیں آتا،ان کی عدت حیض ہے ثار نہ ہوگ۔ (5) .....جس مورت ہے دی زوجیّت ادانہیں کیا گیا اسے بیض کے دنوں میں طلاق دینا جائز ہے۔ <sup>(1)</sup> دربروہ میں نہیں تھا تھا ہے جب میں معرب میں میں میں میں میں کہا گئے ہیں ہے۔

﴿ وَ اَحْصُواالْبِعِينَ لَا : اورعدت كوشاركرتے رہو۔ ﴾ يهاں مُر دول كوتكم ديا گيا كه طلاق دينے كے بعدعورت كى عدت كوشاركرتے رہو۔ ﴾ يهاں مُر دول كوتكم ديا گيا كہ طلاق دينے كے بعدعورت كى عدت كاشار كردوعورت دونوں ہى كريں گے البتہ يہاں بطور خاص مُر دول كوعدت شاركرنے كاس لئے فرمايا گيا كہ عورتوں ميں بہت مرتبہ غفلت ہوجاتی ہے۔

﴿ وَاتَّقُوااللَّهَ مَرَبَّكُمُ : اور الله سے ڈروجو تمہار ارب ہے۔ ﴾ یعن عور تول کی عدت دراز کرنے اور الله تعالی کے احکام کی خلاف وزری کرنے کے معاملے میں اس الله تعالی سے ڈروجو تمہار احقیقی رب ہے۔

# گھر میں عدت گزارنے ہے متعلق 5 شرعی مسائل

یباں آیت کے اس حصے کی مناسبت سے گھر میں عدت گزار نے سے متعلق 5 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں ، (1) .....عورت کوعدت شوہر کے گھر پوری کرنی لازم ہے۔شوہر کو جائز نہیں کہ طلاق یافتہ کوعدت کے آیا م میں گھر سے نکالے اور نہ ان عورتوں کو وہاں سے خود نکلنا جائز ہے کیونکہ بیر ہائش محض شوہر کاحق نہیں ہے جواس کی رضامندی سے ساقط ہوجائے بلکہ بیشر بعت کاحق بھی ہے۔

(2).....ا گرعورت فخش بولے اور گھر والوں کو ایز ادے تو اسے نکالنا جائز ہے کیونکہ وہ ناشز ہ (لینی نافر مان عورت) کے تھم میں ہے۔

❶ .....طلاق ہے متعلق مزیدِ معلومات حاصل کرنے کے لیے کتاب''طلاق کے آسان مسائل'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کامطالعہ فرمائمیں۔

2 .....مدارك ، الطلاق ، تحت الآية : ١ ، ص ١ ٥ ٢ ، روح البيان، الطلاق، تحت الآية: ١ ، ١ ، ١ / ٢٨، خزائن العرفان، الطلاق، تحت الآية : ١ ، ١٠ / ٢٨، خزائن العرفان، الطلاق، تحت الآية : ١، ٣٠٠ / ٢٨٠،

سيوصَرَاطُ الجِمَانَ ﴾ ( 197 ﴾ جل

- (3) ..... جوعورت طلاق رجعی یابائن کی عدت میں ہواس کو گھر سے نکلنا بالکل جائز نہیں اور جوموت کی عدت میں ہووہ حاجت پڑے تو دن میں نکل سکتی ہے کیکن اسے شو ہر کے گھر ہی میں رات گزار ناضر وری ہے۔
- (4) ..... جوعورت طلاقِ بائن کی عدت میں ہو،اس کے اور شوہر کے درمیان پر دہ ضروری ہے اور زیادہ بہتریہ ہے کہ کوئی اورعورت ان دونوں کے درمیان حائل ہو۔
  - (5).....ا گرشو ہر فاسق ہو مامكان بہت تنگ ہوتو شو ہراس مكان سے چلا جائے۔

﴿ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ :اور به الله كى صدين ميں ۔ ﴾ يعنى تهميں جوا دكام ديئے گئے يہ الله تعالىٰ كى صدين ميں جن كے اندر بهنا بندوں پر لازم ہے اور جوالله تعالىٰ كى صدوں ہے آ گے بڑھا تو بينگ اس نے گناہ كركا بى جان پرظلم كيا۔ ﴿ لاَ تَدُر بهنا بندوں پر لازم ہے اور جوالله تعالىٰ كى صدوں ہے آ گے بڑھا تو بينے والے كوتر غيب دى گئى ہے كہ طلاق رجعى يعنى ايك طلاق دے كر چھوڑ دينا ہى بہتر ہے، چنا نچے فرمايا گيا كہ اے نخاطب ! تمہيں معلوم نہيں ممكن ہے كہ الله تعالىٰ طلاق دينے كے بعد شوہر كے دل ميں عورت كى طرف ميلان پيدا فرمادے اور اسے اپنے فعل پر ندامت محسوس ہواور رجوع كرنے كى طرف مائل ہو، اس لئے اگر رجعى طلاق دى ہوگى تو اليى صورت حال ميں رجوع كرنا آسان ہوگا يا تين سے كم طلاق بائن دى ہوں تو خالى نكاح سے دجوع ہوسكتا ہے۔

فَإِذَا بَكَغُنَا جَلَهُنَّ فَا مُسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اوْفَامِ قُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَآشُهِ لُوْاذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَآقِيْمُوالشَّهَادَةَ لِللهِ لَٰذِلِكُمْ يُوْعَظُبِهِ وَآشُهِ لُواذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ وَآقِيْمُوالشَّهَادَةَ لِللهِ لَٰذِلِكُمْ يُوْعَظُبِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْلَّخِرِ لَّهُ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا أَلْ

ترجمة كنزالايمان: توجب و داپني ميعاد تك يَنْجِيّ كو بول تو أخصيس بهلائي كے ساتھ روك لويا بھلائي كے ساتھ جدا كر دو 🚅

(تَفَسِيْرِصَرَاطُالْحِيَانِ)=

جلددهم

اورا پنے میں دو تقد کو گواہ کرلواور اللّٰہ کے لیے گواہی قائم کرواس سے نصیحت فرمائی جاتی ہے اُسے جواللّٰہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہواور جواللّٰہ ہے ڈرے اللّٰہ اس کے لیے نجات کی راہ زکال دےگا۔

ترجہ کے کنوابعوفان: توجب عور تیں اپنی مدت تک پہنچنے کو ہوں تو انہیں بھلائی کے ساتھ دوک لویا انہیں بھلائی کے ساتھ جدا کر دو اور اپنوں میں سے دوعا دل گواہ بنالواور اللّٰہ کے لیے گوائی قائم کر و۔ بیہ ہے جس سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللّٰہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہواور جو اللّٰہ سے ڈرے اللّٰہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنادے گا۔

﴿ فَإِذَا بِلَغْنَ أَجَلَكُ مِنَ تَوجب عورتين إنى مت تك يَخْخَ كومون - ﴾ اس آيت مين طلاق يافة عورت سرجوع كرف كاحكام بيان كئے گئے ہيں، چنانچياس كاخلاصہ بيہ كہ جب اوپر بيان كرده طريقے كے مطابق طلاق دى جانے والى عورتیں اپنی عدت کی اختیا می مدت کے قریب تک پہنچ جائیں تو تمہیں اختیار ہے،اگرتم ان کے ساتھ هسنِ معاشرت اور ا جیما سلوک کرتے ہوئے رہنا جا ہوتو رجوع کرلواور دل میں دوبارہ طلاق دینے کا ارادہ ندرکھواورا گرتمہیں ان کے ساتھ خوبی اورا جھائی ہے بسر کر سکنے کی اُمید نہ ہوتوان کے حق ، جیسے مہر وغیرہ ادا کر کے اُن سے جدائی اختیار کرلواور انہیں اس طرح نقصان نہ پہنچاؤ کہ عدت کے آخر میں رجوع کرلو پھر طلاق دے دو، بول اُن کی عدت دراز کر کے انہیں یریثانی میں ڈالو، نیز رجوع کرویا جدائی اختیار کرو دونوں صورتوں میں تہمت دور کرنے اور جھکڑے سے بیخے کیلئے ا پنول میں ہے دوایسے مسلمانوں کو گواہ بنالوجوعا دل یعنی شرعاً قابل قبول ہوں اور گواہ بنانے سے مقصود الله تعالیٰ کی رضاجوئی ہواوراس میں حق کو قائم کرنے اور الله تعالیٰ کے علم کی تنبیل کے علاوہ اپنی کوئی فاسدغرض نہ ہو۔ بیروہ تعلم ہے جس سے اس شخص کونصیحت کی جاتی ہے جو الله تعالیٰ اور قیامت کے دن برایمان رکھتا ہوا ور جو الله تعالیٰ سے ڈرے اورطلاق دیتوسنت کےمطابق دے،عدت والی کونقصان نہ پہنچائے،ندائے۔ واکن گاہ ہے نکالے اور اللّٰہ تعالٰی کے علم مے مطابق مسلمانوں کو گواہ کرلے تواللّٰہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دیے گاجس ہے وہ دنیاوآ خرت کے غموں سے خلاصی یائے گا اور ہرنگی ویریشانی ہے محفوظ رہے گا۔ <sup>(1)</sup>

1 .....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٢، ص ١ ٥ ٢ ١، ملخصاً.

تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

### طلاق یا فتہ عورت سے رجوع کرنے سے متعلق 3 شرعی مسائل 🇨

یہاں آیت کی مناسبت ہے رجوع کامعنی اور طلاق یا فتہ عورت سے رجوع کرنے ہے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں ،

- (1) .....جس عورت كورجعى طلاق وى مو،عدت كاندرا سے يهلے ذكاح يرباقى ركھنا "رجوع" كہلاتا ہے۔
- (2) .....رجوع کرنے کامسنون طریقہ ہے ہے کہ کسی لفظ سے رجوع کرے اور رجوع کرنے پر دوعاول شخصوں کو گواہ بنا کے اور عورت کو بھی اس کی خبر کر دے تا کہ عدت کے بعد کسی اور سے نکاح نہ کرلے اورا گرشو ہر کے رجوع کے بعد بھی عورت نے لاعلمی میں نکاح کرلیا تو دوسرے شوہر سے جدا کر دیا جائے اگر چہدوہ حق ز وجیت ادا کر چکا ہو کیونکہ بین کاح نہیں ہوا، اورا گرکسی لفظ سے رجوع کیا مگر گواہ نہ بنائے یا گواہ بھی بنائے مگر عورت کو خبر نہ کی تو بیکر وہ اور خلاف سنت ہے مگر رجوع ہوجائے گا، اورا گرفعل سے رجوع کیا مثلاً اُس سے صحبت کی یا شہوت کے ساتھ بوسہ لیا یا اس قتم کا کوئی دوسرا کام کیا تو رجوع ہوگیا مگر مکر وہ ہے، لہذا اُسے جا ہے کہ پھر گواہوں کے سامنے رجوع کے الفاظ کے۔
- (3) .....رجوع کرنے میں عورت کے راضی ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر وہ انکار بھی کرے جب بھی رجوع ہو جائے گا بلکہ اگر شوہرنے طلاق دینے کے بعد کہہ دیا ہو کہ میں نے رجوع باطل کر دیایا مجھے رجوع کا اختیار نہیں جب بھی رجوع کرسکتا ہے۔(1)

توف: رجوع سے متعلق مزید مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت، حصہ 8 سے 'رجعت کا بیان' مطالعہ فرما کیں۔

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلُ لَّهُ مَخْرَجًا: اورجوالله سو ورحالله الله الله الله على الله الله بناوك الله الله الله عن اوربیان موااورا كرمفسرین كنزدیك الله است كاشان نزول به به كه حفرت عوف بن ما لك رضى الله عَمَالله وَ مَالله والمَاللة والمَالية والمَالة والمَالية والمَالة وا

1 ..... بهارشر لعت، رجعت كابيان، ۱۲ • ۱۲-۱۷۱ ملخصاً ـ

تفسيرص اطالحنان

پڑھتے رہو، حضرت عوف دَصِیَاللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ نے گھر آ کراپنی زوجہ سے بیکہااور دونوں نے بیدوظیفہ پڑھناشروع کردیا، ابھی وہ پڑھ بی رہے تھے کہ بیٹے نے درواز ہ کھٹکھٹا دیا، ہوا یوں کہ دیشمن غافل ہوگیا تھااور بیہ موقع پاکر قید سے بھاگ آیا اور ایک روایت کے مطابق چار ہزار بکریاں بھی ساتھ لے اور ایک روایت کے مطابق چار ہزار بکریاں بھی ساتھ لے آیا۔ حضرت عوف دَصِیَاللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ نے خدمتِ اقدس میں حاضر ہوکر دریافت کیا کہ بیاونٹ یا بکریاں ان کے لئے حلال ہیں؟ حضورا قدس صَلَّی اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ وَالٰہِ وَسَلِّمَ نَے اجازت دی اور بیآ بیت نازل ہوئی۔ (1)

## لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت

آیت کے اس جھے کے بارے میں حضرت ابوذر رضی الله تعَالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ
وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا" میں ایک آیت جانتا ہوں ، اگر تمام لوگ اس پڑمل کریں تو وہ ان کے لئے کافی ہے۔ صحابہُ
کرام دَضِیّ اللهُ تعَالیٰ عَنْهُمُ نے عُرض کی نیاد سولَ الله ! صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، وہ کون می آیت ہے؟ ارشاد فرمایا:
وَمَنْ یَکْتُونَ اللهِ وَسَلَّمَ ، وہ کون می آئیت ہے؟ ارشاد فرمایا:
ترجید تی کہ کُون کے اللہ اس کے وَمَنْ یَکْتُونَ اللهِ الله سے ڈرے الله اس کے لئے کاراستہ بناوے گا۔ (2)

وَيَرْزُ قُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ۗ وَيَرْزُ قُهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْسَبُ ۖ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ ۗ

ٳؾۜٛٳٮؾ۠ۏڹٳڹۼٛٲڞڔ؋ڂۊؘۮڿۼڶٳڛ۠ڡؙڶؚػؙڸۺؽٵؚۊؘۮ؆ٵ

ترجمة كنزالايمان :اوراسے وہاں سے روزى دے گاجہاں اس كا گمان نه ہواور جو الله پر بھروسه كرے تو وہ أسے كافى بيت ب بے بے شك الله اپنا كام پوراكرنے والا ہے بے شك الله نے ہر چيز كا ايك انداز وركھا ہے۔

اً ترجید کنزُالعِرفان: اوراہے وہاں ہےروزی دے گاجہاں اس کا گمان بھی نہ ہواور جو الله پر بھروسہ کرے تو وہ اسے 🕌

الطلاق، تحت الآية: ٢، ٤/٩/٤، مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٣، ص ٢٥٢، ملتقطاً.

2.....ابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب الورع و التقوى ، الجزء الثاني ، ص ١ ١٤١، الحديث: ٢٣٠، مطبعة دار احياء الكتب لم . ته قاد م

(تَسْنِصَلُطُ الْحِيَان) 201 جلادة

### كافى ب بينك الله ابنا كام يوراكرنے والا ب، بينك الله نے ہر چيز كيلئے ايك انداز ومقرر كرركھا ہے۔

﴿ وَيَدُرُدُ قَدُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ : اوراسے وہاں سے روزی دے گاجہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ﴾ او پر والی آیت کے آخری ھے میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنے والے کوایک بشارت دی گی اور یباں اسے مزید بشارت دی جارہی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی دے گاجہاں اس کا گمان بھی نہ ہواور جو اللّٰہ تعالیٰ پر بھر وسہ کرے اورا ہے تمام اُموراسی کے سپر دکر وے تو وہ اسے دونوں جہان میں کافی ہے ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ اپناکام پوراکرنے والا ہے ، بیشک اللّٰہ تعالیٰ نے ہر چیز کیلئے ایک انداز ومقرر کررکھا ہے (لبنداتم تو گل کرویانہ کرو، ملے گاوئی جومقدر ہے، تو تو گل جووڑ کر تواب سے محروم کیوں ہوتے ہو۔) (1)

توگل کرنے کی ترغیب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کواللّٰہ تعالیٰ پرتو گل کرنا چاہئے اور اپنے تمام اُمور میں اسی پر بھر وسہ کرنا چاہئے ۔ تو گُل کے بارے میں حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ مَعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، د مسولُ اللّٰه صَلَّى اللّٰه عَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: ' اگرتم اللّٰه تعالیٰ پراس طرح تو گُل کر وجس طرح تو گُل کرنے کا حق ہے تو تہ ہیں اس طرح رزق ویا جائے گا جس طرح پرندوں کورزق ویا جاتا ہے، ووقع کو کھوکے تکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ (<sup>2)</sup>

اور حضرت عبد الله بين مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَهِ اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ تَعَالَى اللهُ الل

اللّٰه تعالى ہمیں جیسا توگُل کرنے کاحق ہے دیسا توگُل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

# وَالْبِيْ يَسِسْنَ مِنَ الْمَجِيْضِ مِنْ لِسَالِكُمْ إِنِ الْمَتَثُمْ فَعِدَّ تُعُنَّ ثَلْثَةُ

1 .....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٣، ص ٢٥١ - ١٢٥٢.

2 .....ترمذي، كتاب انزهد، باب في التوكل على الله، ٤/٤ ٥ ١، الحديث: ٢٣٥١.

3 .....ابوداؤد، كتاب الزكاة، باب في الاستعفاف، ٢٠/٢، الحديث: ١٦٤٥.

وْتَسْيُومَ لِطُالِحِيَّانَ ﴾ ( 202 ) جلدد 8

# اَشُهُ رِوَّا إِنِّ لَمْ يَحِفْنَ ۖ وَأُولَاتُ الْاَحْبَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُ فَ لَا مُعْلَاتُ اللهَ يَجْعَلُ لَهُ مِنْ اَمُ رِبِا يُسُمَّا ۞

ترجمة كتزالايمان: اورتمهارى عورتول مين جنعيل حيض كى اميد نه ربى اگرتمهين يجه شك بوتوان كى عدت تين مهيني الجيمة كتزالايمان: اورتمهارى عورتول مين جنين مهيني الجيمي حيض نه آيا اور حمل واليول كى ميعاديه به كه وه اپناهمل بحن لين اور جوالله سے دُرے الله اس كام مين آسانی فرمادے گا۔

ترجه ایکنؤالعوفان: اورتبهاری عورتوں میں جوشے سے ناامید ہوچکی ہوں اگر تہہیں کچھ شک ہوتوان کی اور جنہیں گھر شک ہوتوان کی اور جنہیں گھر شک ہوتوان کی اور جنہیں گھر شہیں آیاان کی عدت نین مہینے ہے اور حمل والیوں کی عدت کی مدت رہے کہ وہ اپنا حمل جن لیں اور جو اللّٰہ سے قررے اللّٰہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی فرمادے گا۔

﴿ وَالْمِنْ مِنَ الْمَدِيثِينِ مِنْ لِّسَامِ لِمُعَ وَسَامِ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَوْرَوَ مِن مِن جُوفِ المَعْ وَمِنَ الْمَدِيهِ وَعَلَىٰ مِن الْمَدِيهِ وَمَنَا اللهُ مَعَالَلُهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمُ نَهِ وَسَلَمُ مَا وَمَعَ اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمُ نَهِ وَسَلَمُ مَا وَمَنْ اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَا اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمُ فَلَىٰ وَالْمَعُولُولُ لَى عدت كيا ہے؟ اس پرية بت نازل بوئى اور فرمايا گيا كه تمهارى عورتوں ميں جو برُها نِه كى وجه سے حض آنے سے ناميد ہو چى بول ، اگر تمهيں اس ميں جھ شك بوكه ان كا عمر كيا ہے تو سن لو، ان كى اور جنهيں انجى كم عرى كى وجه سے حض نهيں آياان كى عدت تين مہينے ہے اور حمل واليوں كى عدت كى مدت يہ ہے كہ وہ اپنا حمل بحن ليں اور جو الله تعالى سے ڈر بي والله تعالى اس كے كام ميں آسانى فرماد ہے گا۔ (1)

### جن عورتوں کو چیض نہیں آتاان کی عدت ہے متعلق 4 شرعی مسائل

یہاں آیت کی مناسبت ہے جن عورتوں کوچفن نہیں آتاان کی عدت کے بارے میں 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں: (1) ..... بڑھا ہے کی وجہ ہے جب حیض منقطع ہوجائے وہ سنِ إیاس ہے، اور اس عمر میں پینچی ہوئی عورت کی عدت تین

ما ہے۔

] .....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٤، ص٢٥٢.

سَيْرِصَ اطُالِحِنَانَ﴾ ومَاطُالِحِنَانَ ﴿ 03

0-8.3.1h

(2).....اڑی نابالغہ ہویااس کے بالغ ہونے کی عمرتو آگئی مگرا بھی حیض نہیں شروع ہوا تو اُن دونوں کی عدت تین ماہ ہے۔

(3) ..... حاملة عورتول كي عدت وضع حمل بيخواه وه عدت طلاق كي هو ياوفات كي به

(4) .....وضع حمل سے عدت پوری ہونے کے لیے کوئی خاص مدت مقرر نہیں ،موت ما طلاق کے بعد جس وقت بچہ پیدا ہوعدت ختم ہوجائے گی اگر چدا یک منٹ بعد۔ یونہی اگر حمل ساقط ہوگیا لیکن بچے کے اُعضا بن چکے ہیں تو عدت پوری ہوگئی اور بچے کے اُعضاء بننے سے پہلے ممل ساقط ہوا تو عدت ختم نہیں ہوگی۔

## ذُلِكَ اَمُرُاللّهِ اَنْزَلَهَ اِلنَّكُمْ وَمَنْ يَتَقِ اللهَ يُكَفِّرُ عَنْهُ سَيِّاتِهِ وَيُعْظِمُ لَهَ اَجْرًا ۞

ترجیه کنزالایمان: بیرالله کاحکم ہے کہ اس نے تمہاری طرف اُتارا اور جوالله سے ڈرے الله اس کی بُرائیاں اتار دے گا اور اسے بڑا ثواب دے گا۔

توجیدہ کنڈالعیرفان: بیراللّٰہ کا حکم ہے جواس نے تمہاری طرف اتارااور جواللّٰہ سے ڈری تواللّٰہ اس سے اس کی گرائیاں مثادے گااوراس کیلئے ثواب کو بڑا کردے گا۔

﴿ ذَٰ لِكَ أَصُرُاللّٰهِ اَنْ زَلَةَ الدَّيْكُمْ: يه الله كالحكم ہے جواس نے تمہاری طرف اتارا۔ پہنی یہاں جواحکام مذکور ہوئے یہ الله تعالیٰ کا حکم ہے جواس نے تمہاری طرف اتارا اور جوالله تعالیٰ کے نازل فرمائے ہوئے ادکام پڑمل کرے اور الله تعالیٰ اس کی برائیاں مٹادے محکام پڑمل کرے اور ایپنے او پر جوحقوق واجب ہیں انہیں احتیاط کے ساتھ اواکرے توالله تعالیٰ اس کی برائیاں مٹادے گا اور اس کیلئے ثواب کو بڑا کردے گا۔ (1)

### تقویٰ دینی ، وُفَوَی تعمین ملنے کا سبب ہے

اس سے معلوم ہوا كرتقوى دينى ، دُنْيَو ى تعتيں ملنے كاسب ہے، اس سے آفتيں دور ہوتى بين ، دنياميں رحتيں

1 .....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٥، ص٢٥٢.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

توجمه کنزالایمان: عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خو در ہتے ہوا پنی طاقت بھرا ورائھیں ضرر نہ دو کہان پر نگی کر واورا گرحمل والیاں ہوں تو آئییں نان نفقہ دو یہاں تک کہاُن کے بچہ پیدا ہو پھرا گروہ تمہارے لیے بچہ کو دو درھ پلائیں تو اُنھیں اس کی اجرت دواور آپس میں معقول طور پر مشورہ کرو پھرا گربا ہم مضا نقہ کروتو قریب ہے کہاُ سے اُور دو درھ پلانے والی بل جائے گی۔ مقد در والدا پنے مقد در کے قابل نفقہ دے اور جس پراس کارز ق تنگ کیا گیاوہ اس میں سے نفقہ دے جواسے اللّٰه کی۔ مقد در اور جھنہیں رکھتا مگرا ہی قابل جتنا اُسے دیا ہے قریب ہے کہ اللّٰہ دشواری کے بعد آسانی فرمادے گا۔

توجہ نے کنؤالعوفان: عورتوں کو وہاں رکھو جہاں خو در ہتے ہوا پنی گنجائش کے مطابق اور انہیں تکلیف نہ دو کہ ان پر تنگی کرو اورا گروہ حمل والیاں ہوں تو ان پرخرچ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ بچہ جن دیں پھرا گروہ تمہارے لیے (بچے کو) وودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دواور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کرلواور اگرتم آپس میں دشواری مجھوتو عنقریب اسے کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی۔ مالی وسعت رکھنے والے کو جاہئے کہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ کرے اور

يزصَرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

بغ

جس پراس کارز ق تنگ کیا گیا ہے تواہے چاہئے کہ اس میں سے خرچہ و ہے جواسے اللّٰہ نے دیا ہے، اللّٰہ کسی جان پر او جینہیں رکھتا مگراسی قابل جتنا اسے دیا ہے، جلد ہی اللّٰہ وشواری کے بعد آسانی فرمادےگا۔

## طلاق یا فتہ عورت کوعدت کے دوران رہائش اور نفقہ دینے سے متعلق دوشرعی مسائل

یہاں آیت کی مناسبت سے طلاق یا فتہ عورت کوعدت کے دوران ر ہائش اور نفقہ دینے سے متعلق دوشر عی مسائل ملاحظہ ہوں،

- (1) .....طلاق دی ہوئی عورت کوعدت پوری ہونے تک رہنے کیلئے اپنی حیثیت کے مطابق مکان دینا شوہر پر واجب ہے۔ ہے اور عدت کے زمانہ میں نفقہ یعنی اخراجات دینا بھی واجب ہے۔
- (2).....نفقه جیسے حاملہ عورت کودینا واجب ہےا یہ بی غیر حاملہ کو بھی دینا واجب ہے خواہ اسے طلاق رجعی دی ہویا بائن۔

1 .....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ٦، ص٣٥٦١، حازن، الطلاق، تحت الآية: ٦، ٢٨٠/٤، ملتقطاً.

سيرصَ لُطُ الْجِمَانِ ( 206 )

Y + Y

### بیچ کودودھ پلانے سے متعلق شرعی مسائل

آیت کی مناسبت سے بیچ کودودھ پلانے سے متعلق حیار شرعی احکام ملاحظہوں،

(1) ..... بچ کودودھ پلانا ماں پرواجب نہیں، باپ کی ذمہ داری ہے کہ اجرت دے کردودھ پلوائے کیکن اگر بچہ ماں کے سواکسی اورعورت کا دودھ نہیئے، یاباپ فقیر ہوتو اس حالت میں ماں پردودھ پلانا واجب ہوجا تا ہے، بچ کی ماں جب تک اس کے باپ کے نکاح میں ہویا طلاقی رجعی کی عدت میں ہوتو الی حالت میں اسے دودھ پلانے کی اجرت لینا جائز نہیں، عدت کے بعد لینا جائز ہے۔

- (2) ....کسی عورت کو معنین اجرت بردودھ پلانے کیلئے مقررکر ناجائز ہے۔
- (3).....اجرت پر دودھ پلانے کیلئے غیر عورت کی بہ نسبت ماں زیادہ ستی ہے۔
- (4) .....اگر مان زیاده أجرت طلب كريتو پهرغیرعورت كومقرركرنے میں اصلاً كوئی حرج نہیں۔

﴿لِيُنْفِقَ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ: مالى وسعت ركھنے والے كوچاہئے كہ اپنی تنجائش كے مطابق خرج كرے۔ ﴾ يعنى مالى وسعت ركھنے والا اپنی تنجائش كے مطابق والى اور دود دھ مالى وسعت ركھنے والا اپنی تنجائش كے مطابق اور تنگدست پلانے والى عورتوں كوخر چدد كيونكه الله تعالى ہر جان پراى قابل بوجھ ركھتا ہے جتنا اے رزق و ياہے اور تنگدست آدى خرج كرنے سے ڈر نے ہيں ، جلد ہى الله تعالى معاش كى تنگى كے بعدا ہے آسانى عطافر مادے گا۔

وَكَايِّنُ مِّنُ قَرْيَةٍ عَتَتَعَنَ أَمُرِمَ بِهَا وَمُسلِهٖ فَحَاسَبُنْهَا حِسَابًا شَكَارًا فَكَاتَ مِن فَكَاتَ مَا اللهُ فَكَاتَ مَا اللهُ اللهُ

قد جمد کنزالایمان:اور کتنے ہی شہر تھے جنھوں نے اپنے رب کے حکم اوراس کے رسولوں سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے سخت حساب لیااور انھیں بُری مار دی۔ تو انھوں نے اپنے کئے کا وہال چکھااوراُن کے کام کا انجام گھاٹا ہوا۔

سيرصَ لَطُ الْجِنَانِ 207 حدد

ترجہا کنڈالعِدفان: اور کتنے ہی شہر تھے جنہوں نے اپنے رب کے اوراس کے رسولوں کے علم سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے تخت حساب لیا اور انہیں براعذاب دیا۔ تو انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا۔

﴿ وَكَا يَتِنَ مِّنْ قَرْ يَةٍ : اور كَتْنَ بَى شَهِر تقے۔ ﴾ اس آیت سے اللّه تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے سے لوگوں کو ڈرایا جارہا ہے، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کتنے ہی شہروالے ایسے تھے جنہوں نے اپنے رب عَزْوَجَلُ کے حکم اور اس کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَّوٰةُ وَالسَّلَامِ کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان سے ان کے اعمال کا سخت حساب لیا اور انہیں براعذاب دیا۔ یہاں سخت حساب سے مراو آخرت کا حساب ہے اور چونکہ اس کا واقع ہونا یقینی ہے اس لئے یہاں ماضی کے صیغہ سے ایس فیرا ورش وغیرہ کے صیغہ سے ایس فر مایا گیا اور برے عذاب سے جہنم کا عذاب مراد ہے یا اس سے مرادونیا میں قبط اور قل وغیرہ بلاؤں میں مبتلا کرنا ہے۔ (1)

﴿ فَذَا قَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا: تُوانبول نے اپنے کام کاوبال چکھا۔ ﴾ یعنی ان شہروالوں نے ( سخت صاب اور برے عذاب کے ذریعے ) اپنے کفراور سرکشی کاوبال چکھا اور ان کے کام کا انجام خسارہ ہوا کہ وہ منافع ہے محروم ہو گئے اور عذاب میں مبتلا ہوئے۔ (<sup>2)</sup>

اَعَدَّاللَّهُ لَهُمْ عَنَا بَالْسَدِيْدًا فَاتَّقُوااللَّهَ لَيْ أُولِ الْاَلْبَابِ الْآلْبَابِ الْآلْفِينَ المَنْوَا قَوْلاَ اللهُ اللَّهُ النَّكُمْ ذِكْمًا اللهِ مَسُولًا يَتَلُوا عَلَيْكُمُ اللّهِ اللّهُ عَمْدُوا الصّلِحْتِ مِنَ الطّللتِ اللهِ مُنَيِّنَا مِنْ اللّهُ وَمِنْ يُومِنُ إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لِيَّا فِي اللّهُ وَمِنْ يُومِنُ إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لِيَّا فِي اللّهُ وَمِنْ يُؤمِنُ إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لِيَّانُ خِلْهُ جَنَّتِ تَجُرِي اللّهُ وَمِنْ يُؤمِنُ إِللّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحًا لِيَّانُ خِلْهُ جَنَّتِ تَجُرِي

اطُالِعِنَانَ 208 صلاحًا لَهُ الْعِنَانَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ

مما

اسسروح البيان ، الطلاق ، تحت الآية : ٨ ، ١ ، ٩ / ١ - ٤ ، مدارك ، الطلاق، تحت الآية: ٨، ص ١٢٥٤، خازن، الطلاق،
 تحت الآية: ٨، ٢٨١/٤ - ٢٨١ ، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح الييان، الطلاق، تحت الآية: ٩،١١٠٠.

### مِنْ تَحْتِهَا الْآنُهُ وَخُلِدِينَ فِيهَا آبَدًا الْقَدْ آخْسَنَ اللَّهُ لَهُ مِا زُقًا ١٠

توجهة كنزالايهان: الله ن الله ن ان كے ليے تخت عذاب تيار كرركھا ہے توالله ہے ڈروائے قل والووہ جوايمان لائے ہو بھا كہ تارى ہے۔ وہ رسول كہ تم پرالله كى روش آيتيں پڑھتا ہے تاكہ أفسى جوايمان لائے اور اچھكام كئے اندھيريوں ہے أجالے كى طرف لے جائے اور جوالله پرايمان لائے اور اچھاكام كرے وہ اسے باغوں ميں لے جائے گاجن كے نیچنہ ہیں بہیں جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں بیش الله نے اس كے لیے اچھى روزى ركھی۔

ترجہ کا کنڈالعوفان: اللّٰه نے ان کے لیے تخت عذاب تیار کررکھا ہے تو اللّٰه سے ڈرو، اے عقل والوجوا یمان لائے ہو، بیشک اللّٰه نے تہاری طرف نصیحت اتاری (نیز) رسول (بھیجا) جوتم پر اللّٰه کی روثن آیتیں پڑھتا ہے تا کہ و وان لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائے جوا یمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے اور جو اللّٰه پر ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللّٰه اسے ان باغوں میں واخل کرے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بیشک اللّٰه نے اس کے لیے اچھی روزی رکھی۔

﴿ اَعَدَّا اللهُ لَهُمْ عَنَا ابَالله فِي اللهِ فِي اللهِ فِي عذاب تيار كرركها ہے۔ ﴿ يَعَنَ وَنُو كَ عذاب كِساتھ ساتھ اللّٰه تعالىٰ ہے ڈروائے قتل والوجوا يمان لائے معاقد اللّٰه تعالىٰ ہے ڈروائے قتل والوجوا يمان لائے مواور سابقہ جھٹلانے والی امتوں کے حال اور ان پرنازل ہونے والے عذاب سے عبرت حاصل کرواور اللّٰه تعالىٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرنے ہے بچو۔ (1)

﴿ قَنُ أَنْزَلَ اللّهُ الدَّيْكُمُ فِي كُمَّا: بِينك اللّه فِي تَمهارى طرف نفيحت اتارى - ﴾ آيت كاس حصاوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصه بيہ ہے كدا كہ اللّه تعالى في تمهارى طرف نفيحت اتارى اور وہ نفيحت قرآن ہاور دوسرى تفسير بيہ ہے كدذكر سے مراور سول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ بين اوراكُلَى آيت ك شروع كالفظاس ذكر كى تفسير

السروح البيان، الطلاق، تحت الآية: ١٠،١٠،١٠٤٠.

تَسَيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانَ)

ہاور معنی یہ ہوا کہ اللّٰہ تعالی نے تمہاری طرف اپنار سول بھیجا جو تمہارے سامنے حلال وحرام کے بیان پر شتمل اللّٰہ تعالی کی روش آبیتں پڑھتے ہیں تا کہ وہ ان لوگوں کو گفر اور جہالت کے اندھیروں سے ایمان اور علم کے نور کی طرف لے جائیں جوایمان لائے اور اچھے کام کئے اور جو اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لائے اور اچھا کام کرے تو اللّٰہ تعالیٰ اسے ان باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہیں ، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بیشک اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے لیے اچھی روزی یعنی جنت رکھی ہے جس کی نعمتیں ہمیشہ باتی رہیں گی ہمی مُنقطع نہ ہوں گی۔ (1)

### سورهٔ طلاق کی آیت نمبر 11 سے معلوم ہونے والے مسائل

ال آیت سے 7مسکلے معلوم ہوئے،

- (1).....کفراند هیرااوراسلام روشنی ہے۔
- (2).....اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے کفر کے لئے''ظُلُمات''جمع کاصیغہ ذکر فرمایا اور اسلام کے لئے'''نور''واحد کاصیغہ ارشا دفر مایا،اس ہے معلوم ہوا کہ کفر ہزاروں قتم کا ہے مگر اسلام ایک ہی ہے۔
- (3) ..... حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كفر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو
  - (4) ....ايمان عمل سے مُقدّم ہے۔
  - (5) ....نجات کے لئے ایمان کے ساتھ نیک اعمال کی بھی ضرورت ہے۔
    - (6) .....الله تعالى ايك مومن كوكى باغات عطافر ماد عكار
  - (7) ..... جنت میں بیشگی ہے، نہ وہاں موت آئے گی اور نہ وہاں سے نکانا ہوگا۔

ٱللهُ الَّذِي خَكَنَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْاَنْ مِنْ مِثْلَهُنَّ لَيَكُونَ لَا الْاَمُرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُ وَاكَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَوَانَّ اللهَ قَدْاَ حَاطَ

**1**.....مدارك، الطلاق، تحت الآية: ١٠-١١، ص٤٥٢، خازن، الطلاق، تحت الآية: ١٠-١١، ٢٨٢/٤، ملتقطاً.

يزصَ اطْالِحِيَان 210 جلدد

الطُّلَاقُّ ٥٦

### بِكُلِّ شَيْءِعِلْهًا ﴿

توجمہ تنظالایمان: اللّٰہ ہے جس نے سات آسان بنائے اور انہی کے برابرزمینیں تھم ان کے درمیان اُتر تا ہے تا کہ تم جان لوکہ اللّٰہ سب کچھ کرسکتا ہے اور اللّٰہ کاعلم ہر چیز کومحیط ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اللَّه وہی ہے جس نے سات آ سان بنائے اورانہی کے برابرزمینیں بھیم ان کے درمیان اتر تا ہے تا کہتم جان لوکہ اللَّه ہرشے پرخوب قادرہے اور ریہ کہ اللَّه کاعلم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

﴿ اَللّٰهُ الّٰذِي حَنَكَ صَدِّعَ سَلَوْتٍ وَمِنَ الْآئَمِ مِنْ مَثْلُهُ فَنَ اللّٰهُ وَہِ ہے جس فسات آسان بنا كاورا نہى كے برابرزمينيں ۔ پينی الله وہی ہے جس في الآئی کامل قدرت سے سات آسان بنائے اور سات ہى زمينيں بنائى ميں ۔ اللّٰه تعالىٰ کا حکم ان سب ميں جارى اور نافذ ہے تاكہ تم جان لوكه اللّٰه تعالىٰ ہرشے پر قادر ہے اور يكه اللّٰه تعالىٰ کا علم ہر چيز كا إحاطہ كئے ہوئے ہے (لبند اس كے لئے مُر دول كوز شده كرنا اور سارى مخلوق كا حساب لينا بجه شكل نہيں )۔ (1)

❶ ....روح البيان، الطلاق، تحت الآية: ١٢، ٠ ، ٤٣/١، مدارك، الطلاق، تحت الآية: ١٢، ص٤ ٥ ٢ ١ - ٥ ٥ ٢، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانَ)



# و برائي التي يمز سرورة تريم كالتعارف

# مقامِ نزول

سورہ تحریم مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2 رکوع، 12 آپیتی ہیں۔

د وتحريم''نامر کھنے کی وجہ

تحريم كامعنى ہے كسى چيز كوحرام مرانااوراس سورت كايدنام اس كى بہل آيت كے كلمد "لِمَ تَحَرِّقُر" سے ماخوذ ہے۔

## سورہ تح یم کے مضامین

اسسورت کامرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں وہ اُحکام بیان کئے گئے ہیں جن کا تعلق تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنَهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ایْ اِنْ اُرْواجِ مُطَیِّر اَت وَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ یَ کے ساتھ بعض واقعات سے ہے۔ جس کی تفصیل سے ہے۔ (1) ..... حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے اَرْواجِ مُطَیِّر اَت کی خوشنود کی کی خاطرا بینے او پر شہد کھا نایا حضرت ماریۃ ببطیہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنُهَ کو این او پر حرام کر لیا تھا چنا نچہ اس سورت کی ابتداء میں انتہائی لطف وکرم والے انداز میں ماریۃ ببطیہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنَهُ کو این او پر حرام کر لیا تھا چنا کہ اس سے فرمایا گیا کہ اے بیارے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بیہ بات آ ب کی شان کے لائق نہیں کہ آ پ اُر واجِ مُطَیِّرات کوراضی کریں بلکہ اُر واجِ مُطَیِّرات کو چاہے کہ وہ آپ کی دضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔

(2).....حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ا يَكِ زُوجِهُ حَرِّ مددَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَ اَ بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ

1 ....خازن، تفسير سورة التحريم، ٢٨٢/٤.

تفسيرص أطالحنان

جلددهم

212

ً وَسَلَمَ كے راز كى ايك بات دوسرى زوجە محتر مەدَ صِنى اللهُ مَعَالىٰ عَنْهَا كوبتا ئى تواس پر اللّه تعالىٰ نے ان أزواج مُطَبَّر ات كو - تنبيفر مائى اورانېيىن توپەكرنے كاحكم ارشا دفر مايا ـ

- (3) .....ایمان والول کوشکم دیا گیا که وه الله تعالی کی اطاعت وفر ما نبر داری کر کے اور اینے گھر والول کو الله تعالی کی اطاعت وفر ما نبر داری کا تختم دے کراپنی اور اینی کو گناہوں اطاعت وفر ما نبر داری کا تختم دے کراپنی اور اینی کو گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا تختم ارشا وفر مایا گیا۔
- (4) ..... نبی اکرم صَلِّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو کا فرول اور منافقول کے ساتھ جہاد کرنے اوران پر تخق کرنے کا حکم دیا گیا۔
- (5) .....اس سورت کے آخر میں کا فرول کے لئے حضرت نوح اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی بیو یول کی مثال بیان کی گئی اور سلمانول کے لئے فرعون کی بیوی حضرت آسید رَضِی اللهٔ تَعَالَى عَنْهَا اور حضرت عیسی عَلَیْه الصَّلَو ةُ وَالسَّلَام کی والدہ حضرت مریم رَضِی اللهٔ تَعَالَى عَنْهَا کی مثال بیان فرمائی گئی تا کہ دورُری مثالیں اور دواجھی مثالیں لوگول کے سامنے واضح ہوجائیں۔

#### سورۂ طلاق کے ساتھ مناسبت

سورہ تحریم کی اپنے سے ماقبل سورت' طلاق' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتداء میں نبی کریم صَلَّی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے خطاب فر مایا گیا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں عورتوں سے متعلق احکام بیان کئے گئے ہیں۔

#### بسمالله الرحلن الرحيم

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترحية كترالايمان:

الله كنام ميشروع جونهايت مهربان، رحمت والاب\_

ترجيد كنزالعرفان:

رمِعَلَظَالِمِيَّانَ) ( 213 جلد

#### ڽٙٵؿؙۜۿٵڶڹۜؠؿؖڶؚؠؘؾؙػڐۣڡؙؗؗۄؘڡٙٵؘۘڂۘڷٳۺ۠ۮڶڬ<sup>؞</sup>ٛؾؠٚؾۼؽؙڡۯۻؘٲڎۯٳڿؚڬ ۅؘٳۺ۠ۮۼؘڡؙؙۅ۫؆؆ۜڿؚؽؠ۫

ترجیدہ کنزالایمان: اے غیب بتانے والے (نبی)تم اپنے اوپر کیوں حرام کئے لیتے ہووہ چیز جواللّٰہ نے تمہارے لیے طلل کی اپنی بیبیوں کی مرضی حیاہتے ہواور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجید کنڈالعِرفان: اے نبی اہم اپنی ہیو یوں کی رضاحیا ہے ہوئے اپنے اوپراس چیز کو کیوں حرام کرتے ہوجواللّٰہ نے تمہارے لئے حلال کی ہے اور اللّٰہ بہت بخشے والا، بڑا مہر بان ہے۔

آيت" نَيَا يُنْهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ "سے حاصل ہونے والى معلومات

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں ،

1 .... بخارى، كتاب التفسير، سورة التحريم، باب يا ايّها النبي لّم تحرّم ما احلٌ الله لك... الخ، ٣٥٩٣، الحديث:٩١٢ ك.

يزصَ اطْالِحِيَان 214 ( كالله على الله على الله

(1) ....قتم کھالینے سے چیزشم کھانے والے برجرام ہوجاتی ہے اور جب وہ چیز استعال کرے گا کفارہ لازم ہوگا۔

(2) .....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاشَهد كُوا بِينَ آبِ پرحرام فرمالينا محض از واجِ مُطَّبَّر ات دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُو اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسِلهُ كَاشَهد كُوا بِينَ آبِ پرحرام فرمالينا محض از واجِ مُطَّبَّر ات دَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسِلْم كَى وجه سے كيونكه ابي منه كى يُوعيب نهيں وه تومحسوں ہوتی ہے، لهذا بد مذہب اس آبت سے حضور بُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى بِعَلَى بِروليل نهيں بكر سكتے۔

### قَالُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْبَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْللكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَوْللكُمْ وَهُوَ الْعَلِيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

توجیدہ کنزالایمان: بے شک اللّٰہ نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا اُتار مقرر فر ما دیا اور اللّٰہ تمہارا مولیٰ ہے اور اللّٰہ علم وحکمت والا ہے۔

ترجید کنزُالعِدفان: بیشک الله نے تمہارے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا مقرر فرمادیا ہے اور الله تمہار امد دگارہے اور وہی بہت علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔

حضور اقد س صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ كفاره ویایانہیں دیا،اس کے بارے میں مقاتل ہے مروی ہے کہ سرکار دوعاکم صلّی اللهٔ تعَالی عَنْهَ الله تعَالی عَنْهُ الله تعالی عَنْهُ الله تعالی عَنْهُ الله تعَالی عَنْهُ الله تعالی عَنْهُ الل

1 .....مدارك، التحريم، تحت الآية: ٢، ص٥٦٦-١٢٥.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

#### آیت" قَـنُ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ آیْمَانِكُمْ "ے ماصل ہونے والی معلومات **ک**ی

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہو کیں ،

(1) .....حلال کواپنے او پرحرام کر لینا بھی قسم کی ایک قسم ہے، البتہ اس کے برعکس یعنی حرام کواپنے او پر حلال کر لینا فسم نہیں مثلاً بوں کہا کہ اگر میں بیر کروں تو مجھ پر میری ہیوی حرام، بیسم ہے اور بوں کہا کہ اگر فلاں کام کروں تو سور کھاؤں، بیسم نہیں۔

(2) .... بشتم کا کفارہ صرف اس وین میں ہے، پیچیلی شریعتوں میں بیرنہ تھااس کئے اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت ایوب عَلیْهِ الصَّلوٰهُ وَالسَّدَم کو کفارہ کا حَکم نہ دیا بلکه تشم پوری کرنے کا حیلہ بتایا کہ اپنی بیوی کوجھاڑ وماردیں۔

﴿ وَاللّهُ مَوْلِكُمْ : اور اللّه تمهارا مد كار ہے۔ ﴾ یعن اے میرے حبیب اور ان کے گھر والو! اللّه تعالیٰ تمہارا مد كار ہے، اس کے وہ تمہارے گھر كے آداب سما تا ہے، وہ تمہاری مصلحوں كاعلم ركھنے والا اور اپنے أفعال وأحكام میں حكمت والا ہے تو وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہی تمہیں کسی كام كاحكم دے گا اور کسی سے منع فرمائے گا۔ (1)

وَ إِذْ أَسَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزُواجِهِ حَدِيثًا فَلَسَّانَبَّا تَبِهُ وَ إِذْ أَسَّ النَّانَبَّا أَن اَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَاعْرَضَ عَنُ بَعْضٍ فَلَتَّانَبَّا هَابِهِ قَالَتُ مَنْ أَنُبَاكُ لَهُ ذَا "قَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ \* قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكُ لَهُ ذَا "قَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيرُ \* قَالَتُ مَنْ أَنْبَاكُ لَهُ ذَا الْقَالَ نَبَّا فِي الْعَلِيْمُ الْخَبِيرُ \* وَالْمَالُ عَلِيمُ الْخَبِيرُ \* وَالْمَالُ فَيَالُونَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ \* وَالْمَالُ فَيَالُونَا الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ \* وَالْمَالُ فَي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ \* وَالْمَالُ مَنْ الْعَلِيمُ الْمَالُونَ الْعَلِيمُ الْمَالُونَ الْعَلِيمُ الْمَالُونَ الْعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ الْمُعَلِيمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

ترجید کنزالایمان: اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک رازی بات فر مائی پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹی اور الله نے اُسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اُسے کچھ جتایا اور کچھ سے چشم پوشی فر مائی پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی بولی ایک حضور کوکس نے بتایا فر مایا مجھے علم والے خبر دار نے بتایا۔

تَسَيْرِصَ لَطُالِحِنَانَ ﴾

جلددهم

توجیدہ کنزالعوفان اور جب نبی نے اپنی ایک بیوی کوراز کی ایک بات بتائی پھر جب اس نے اس بات کی (دوسری کو)
ﷺ خبر دیدی اور اللّٰہ نے اس بات کو نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اس بات کا کچھ حصہ تو جتا دیا اور کچھ سے چشم پوشی فر مائی پھر جب ﷺ نبی نے اس بیوی کواس کی خبر دی تو اس نے عرض کی: آپ کوکس نے بتایا ؟ فر مایا: مجھے بہت علم والے، بہت خبر رکھنے والے نے بتایا۔

﴿ وَإِذْ اَسَّمَا النَّيِقُ إِلَى بَعْضِ اَزْ وَاجِهِ حَدِيثَا اورجب بي نے اپن ايك بيوى كورازى ايك بات بتائى ۔ اس آيت ميں جو واقعہ بيان كيا گيا، اس كا خلاصہ بيہ كہ جب بى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ نے اپن الله تعالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ نے اپن الله تعالَى عَنْهَا كودوچيزوں پر مشمتل رازى ايك بات بتائى اوراس كے ساتھ يہ جى فرماويا كہ يہ بات كى كے سامنے ظاہر نہ كرنا، بھر جب حضرت هصد دَضِى الله تعالَى عَنْهَا فَ حَضرت عاكشه دَضِى الله تعالَى عَنْهَا كواس بات كى خبرويدى اور الله تعالَى في بھر جب حضرت جمريلى عليه الله تعالَى عَنْهَا كواس بات كى خبرويدى اور الله تعالَى في الله تعالَى عَنْهَا كے صب صَلَى الله تعالَى عَنْهَا كواس بات كى خبرويدى اور الله تعالَى في الله تعالَى عَنْهَا كے سامنے الله وَسَلَمَ في حَمْر والله وَسَلَمَ في حَمْر والله وَسَلَمَ في حَمْر والله وَسَلَمَ في حَمْر والله وَسَلَمَ مَنْ مَا اَلَ وَسَلَمَ عَنْهَا كَ سامنے الله وَسَلَمَ في فرمائى ۔ پھر جب فل الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ مائى ۔ پھر جب في الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ مائى ۔ پھر جب في الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ مائى ۔ پھر جب في الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في عَنْ الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ الله تعالى عَنْها كواس كى خبردى توانبول في مَنْ الله تعالى عَنْها كواس في جَمْ چھيانہ ہيں ۔ (1)

إِنْ تَتُوْبَا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما وَ إِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنْ اللهِ فَالْتُ اللهِ فَا الله هُ وَمَوْلِه وُ حِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلْإِكَةُ بَعْنَ ذلك طَهِيرٌ ﴿

توجهة كنزالايمان: نبى كى دونوں بيىيو! اگر الله كى طرف تم رجوع كر وتو ضر ورتمهار بے دل را ہ سے بچھ ہٹ گئے ہیں اوراگران پر زور باندھوتو بيتك الله ان كامد دگار ہے اور جبريل اور نيك ايمان والے اوراس كے بعد فرشتے مدو پر ہیں۔

1.....خازن، التحريم، تحت الآية: ٣، ٢٨٤/٤ - ٢٨٥، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٣، ص ٢٥٧، ملتقطاً.

سيرصَ لَطُ الْجِنَانِ 217 حدد

ترجید کافٹالعِوفان: (اے نبی کی دونوں بیویو!) اگرتم دونوں الله کی بارگاہ میں توبہ کرو کیونکہ تمہارے دل ضرور پچھ ہٹ ﷺ گئے ہیں (تو دہ توبہ تبول کرے گا) اوراگر نبی کے مقابلے میں تم ایک دوسرے کی مدد کر وتو بیٹک الله خود ان کامددگار ہے اور ﷺ جبریل اور نیک ایمان والے اور اس کے بعد فرشتے مددگار ہیں۔

يهال اس آيت معلق تين باتين بهي ملاحظه مول،

(1).....اگرچه حضرت جبریل بھی فرشتوں میں داخل ہیں مگر چونکہ وہ تمام فرشتوں کے سر دار ہیں اس لئے خصوصیّت سے ان کاعلیحدہ ذکر ہوا۔

(2) ..... نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مسلمانوں کے ایسے مدوگار ہیں ، جیسے باوشاہ رعایا کا مدوگار اور مومن حضورِ اقد س صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ایسے مددگار جیسے خُدّ ام اور سپاہی باوشاہ کے ،لہذراس آبیت کی بناء پر رینہیں کہا جاسکتا کہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ وَعَالَى عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ مسلمانوں کے حاجت مند ہیں ۔

(3) ....اس آیت میں حضرت جبریل عَلَیْه السّلام اور نیک مسلمانوں کومولی یعنی مددگار فرمایا گیااور فرشتوں کوظہیر، یعنی معاون قرار دیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ اللّه تعالیٰ کے بندے مددگار بیں، یا در ہے کہ جہاں غیر اللّه کی مدد کی نفی ہے

1 .....خازن، التحريم، تحت الآية: ٤، ٢٨٥/٤، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٤، ص ٢٥٧، ملتقطاً.

سيوصَرَاطُ الجنّان ( 218 ) حدد

وبال حقیقی مددمراد ہے،لہذا آیات میں تعارض نہیں۔

#### عَلَى مَبُّكَ إِنْ طَلَقَكُنَّ أَنْ بَيْبُ لِلَهُ أَزُواجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِلَتٍ مُّوْمِنْتِ فَيْنَتِ تَبِلِبَ عِبِلَ تِ لَيْبِلَتِ فَيْلِتِ الْمَانِ اللَّهِ لَا تَبِلِبِ وَ اَبْكَامًا ۞

ترجمه کنزالایمان: ان کارب قریب ہے اگر وہ تہہیں طلاق دے دیں کہ اُنھیں تم سے بہتریمیاں بدل دے اطاعت والیاں ایمان والیاں ادب والیاں تو بدوالیاں بندگی والیاں روز ہ داریں بیا ہیاں اور کنواریاں۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اگروہ (نبی) تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کارب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے جو اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، تو بہ کرنے والیاں، عبادت گزار، روزہ دار، بیابیاں اور کنواریاں ہوں۔

﴿ إِنْ طَلَّقَ كُنَّ: الرَّوهُ تَهِمِينِ طَلاق و بِ و بِن ﴾ ارشادفر ما یا کدا بیر بے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی بِولِهِ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی بِولِهِ اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَارِبِ عَزَّوَ جَلُ اللهِ اللهِ عَلَیْ وَمِن اللهُ تَعَالَى اللهُ وَالْمَالِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللهُ اللهُ

يفر ماكروراصل ازواج مُطَهَّر ات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُنَّ كُورُ رايا كيا ہے كما كراً نہوں نے سركارووعاكم صلّى اللهُ تَعَالَى عَنهُنَّ كُورُ رايا كيا ہے كما كراً نہوں نے سركارووعاكم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ أَنْ يَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُورُ مَ سَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُورُ الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُورُ اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن مُن اوراً نهوں نے سركار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت كُثر فَ وَمِرْ فَعَت سَدِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَن خدمت كُثر فَ وَمِرْ فَعَت سَدُونَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَي مُن مُن مُن مُن اوراً نهوں نے سركار دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَن خدمت كُثر فَ وَمِرْ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُورُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مُن مُن مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُورُ مِن عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ مُن مُن مُن مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مِن مُن اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ مُن مُن اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَن مُن اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ ا

1 .....تفسير كبير، التحريم، تحت الآية: ٥، ١/١/١، حازن، التحريم، تحت الآية: ٥، ٢٨٦/٤، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٥، ع. ٢٨٦/٤، مللوك، التحريم، تحت الآية: ٥، ص. ١٢٥٧- ١٨٥٨، مللوط،

تَفَسِيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانِ)

زيادة مجمااور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ لِجُولَى اور رضاطلى مُقَدَّم جانى ، البذا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَمَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّ

ا چھی بیوی کے اوصاف ﴾

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بیوی وہ انجھی ہے جو الله تعالی اوراس کے حبیب صلّی الله تعَالیٰ علیْدِوَالِه وَسَلَم کَ فر مانبردار،اورشو ہرکی اطاعت گزار ہونیز عبادت گزار اور گنا ہوں سے نیجے والی ہوا گرچہ وہ غریب ہو،البذا نکاح کے لئے صرف عورت کاحسن اوراس کی مالداری نہ دیکھی جانے بلکہ اس کی دینداری دیکھی جائے اوراہ ہی ترجیح دی جائے۔ حدیثِ پاک میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے چنانچے حضرت ابو ہر ریرود ضِی الله تعالیٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ من الله عَلَی اللهُ عَلَیْدوَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے (یعن نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے) تعالیٰ عَلیْدِوَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا وفر مایا ''عورت سے نکاح چار باتوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے (یعن نکاح میں ان کا لحاظ ہوتا ہے) (1) مال ، (2) حسب نسب ، (3) جمال ، (4) دین ،اورتم دین والی کوتر جے دو۔ (2)

اور حضرت انس بن ما لک رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا'' کہ جو کسی عورت سے اُس کی عزت کی بنا پر نکاح کرے اللّه تعالیٰ اس کی ذلت میں اضافہ کرے گا اور جو کسی عورت سے اُس کے مال کے سبب نکاح کرے گا ، اللّه تعالیٰ اُس کی مختاجی ہی بڑھائے گا اور جو اُس کے حسب کی وجہ سے نکاح کرے گا تو اُس کے کمینہ بن میں زیادتی فرمائے گا اور جو اس لیے نکاح کرے کہ إدھراُ وھر نگاہ نہ اُسٹے اور پاکدامنی عاصل ہویا صلاح کی کرے تو اللّه تعالیٰ اس مردے لیے اُس عورت میں اور عورت کے لیے مرد میں برکت دے گا۔ (3) مالله تعالیٰ ہمیں نیک اور دیندار عورت سے نکاح کرنے اور دوسری عورتوں کے مقابلے میں دیندار عورت کورت جے دیے تو فقی عطافر مانے ، اُمین ۔

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قُوَ ا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيْكُمْ نَامًا وَّقُودُهَا النَّاسُ وَالْجِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلٍكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْلٍكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا آمَرَهُمْ

🕕 ..... خزائن العرفان ،التحريم ،تحت الآبية : ۵،ص ١٠٣٧ ، ملخصاً \_

2 .....بخارى، كتاب النكاح، باب الاكفاء في الدين، ٢٩/٣، الحديث: ٩٠٠٠.

3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: ابراهيم، ١٨/٢، الحديث: ٢٣٤٢.

#### وَيَفْعَلُوْنَ مَايُؤُمَرُوْنَ 🕤

قرجمة كتزالايمان: الے ايمان والوا پني جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤجس كے ایندھن آ دمی اور پھر ہیں اس پرسخت كر نے فرشتے مقرر ہیں جوالله كاحكم نہیں ٹالتے اور جوانھیں حكم ہووہی كرتے ہیں۔

ترجید کنٹالعیدفان:اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کواس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دمی اور پھر پیس،اس پختی کرنے والے،طاقتور فرشتے مقرر ہیں جواللّٰہ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جوانہیں کچ تھم دیاجا تاہے۔

﴿ يَا يَّهُ اللَّهِ بِنَى اَمَنُوا قُوَ اَ نَفْسَكُمُ وَا هَلِيكُمْ نَاسًا: الدايمان والوا ابني جانون اورائي هروالون كواس آگ سے بچاؤ۔ ﴾ يعنی المایمان والو الله تعالی اوراس کے رسول صلی الله تعالی علیه وَسَلَم کی فرما نبر داری اختیار کرے، عباد تیں بجالا کر، گناموں سے بازرہ کر، اپنے گھر والوں کو نیکی کی ہدایت اور بدی سے ممانعت کر کے اور انہیں علم وادب سکھا کرا بنی جانون اور ایخ گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤجس کا ایند هن آ دمی اور پھر ہیں۔

یہاں آ دمی سے کافراور پھر سے بت وغیرہ مراد ہیں اور معنی ہے کہ جہنم کی آگ بہت ہی شدید حرارت والی سے اور جس طرح دنیا کی آگ لکڑی وغیرہ سے جلتی ہے جہنم کی آگ اس طرح نہیں جلتی بلکدان چیزوں سے جلتی ہے جن کا ذکر کیا گیا ہے۔

مزید فرمایا کہ جہنم پرایسے فرشتے مقرر ہیں کہ جوجہنمیوں پرتختی کرنے والے اور انتہائی طاقتور ہیں اور ان کی طبیعتوں میں رحمنہیں، وہ اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جوانہیں حکم دیا جاتا ہے۔(1)

#### ہرمسلمان پراپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وتربیت لازم ہے گی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہال مسلمان پر اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے وہیں اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم و تربیت کرنا بھی اس پر لازم ہے، لہذا ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے ہیوی بچوں اور گھر میں جوافراداس کے ماتحت ہیں

التحريم، تحت الآية: ٦، ٢٨٧/٤، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٦، ص٨٥٢، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَّانَ ( 221 ) حلاد

ان سب کواسلامی احکامات کی تعلیم دے یا دلوائے یونہی اسلامی تعلیمات کے سائے میں ان کی تربیت کرے تا کہ یہ بھی جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں اہلِ خانہ کی اسلامی تربیت کرنے اور ان سے احکام شرعیہ پرعمل کروانے سے متعلق 3 اُحادیث ملاحظہ ہوں:

- (1) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تع الى عنه مَا ہے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى الله تع الله عَدْدِوَ الله وَ مَلْمَ نے ارشا و فر مایا: ' 'تم میں سے ہر خض نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کے ماتخوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چنا نچہ حاکم تگہبان ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں بو چھا جائے گا۔ آ دمی اپنے اہلِ خانہ پر نگہبان ہے، اس سے اس کے اہلِ خانہ کے بارے میں کے اہلِ خانہ کے بارے میں بو چھا جائے گا۔ آ دمی اپنے اس سے اس کے بارے میں بارے میں موال ہوگا، آ دمی اپنے والد کے بوچھا جائے گا، خادم اپنے مالک کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، آ دمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے، اس سے اس کے بارے میں سوال ہوگا، آ دمی اپنے والد کے مال میں نگہبان ہے اس سے اس کے ماتخوں کے مارے میں سوال ہوگا۔ (1)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، سیّد المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا: '' اپنی اولاد کوسات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا حکم دواور جب وہ دس سال کے ہوجا نمیں تو انہیں مار کر نماز پڑھا وَاوران کے بستر الگ کردو۔ (2)
- (3) ..... حضرت ابو ہر یر در وَضِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشا دفر مایا:

  د'الله تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جورات میں اُٹھ کرنماز پڑھے اورا پنی بیوی کوبھی (نمازے لئے) جگائے، اگروہ نہ اُٹھ تو اس کے منہ پر بیانی کے چھینٹے مارے۔ اللّه تعالی اس عورت پر رحم فرمائے جورات کے وقت اُٹھے، پھر نماز پڑھے اور ایٹ شوہر کو جگائے، اگروہ نما کھے تو اس کے منہ پر بیانی کے جھینٹے مارے۔ (3)

پانی کے چھینٹے مارنے کی اجازت اُس صورت میں ہے جب جگانے کے لئے بھی ایبا کرنے میں خوش طبعی کی صورت ہویا دوسرے نے ایبا کرنے کا کہا ہو۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنے اہلِ خانہ کی صحیح اسلامی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق

- € .....بخارى، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن، ٩/١ ،٣٠ الحديث: ٩٩٣.
- 2 ----ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟، ٧١٨، ١- ١ الحديث: ٩٥٪.
  - ₃ .....ابو داؤد، كتاب التطوّع، باب قيام الليل، ٤٨/٢، الحديث: ٨ ١٣. .

يزصَ اظالِمَان 222 ملده

عطافر مائے ،ا مین۔

#### جہنم کےخوف سےروح پرواز کر گئ

یہاں اسی آیت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنا نچہ حضرت منصور بن عمار دَضِی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُ فر ماتے ہیں ا عیں نے جج کیا اور (سفر کے دوران) کوفہ کے ایک سرائے میں تھہرا، پھر میں ایک اندھیری رات میں باہر نکا تو آدھی رات کے وقت کسی کی ورد بھری آواز سی اور وہ یوں کہ رہا تھا: اے الله اعزَّو جَلَ ، تیری عزت وجلال کی قسم ! میں نے جان بو جھ کر تیری نافر مانی اور مخالفت نہیں کی اور مجھ سے جب بھی تیری نافر مانی ہوئی میں اس سے ناواقف نہیں تھالیکن خطا کر نے پرمیری بدیختی نے میری مدد کی اور تیری سیّاری (کیامید) نے مجھے گناہ پر ابھار ااور بے شک میں نے اپنی ناوائی کی بنا پر تیری نافر مانی اور مخالفت کی تو اب تیرے عذا ب سے مجھے کون بچائے گا، اگر تو نے مجھ سے اپنی (رحمت وعنا بیت کی ) رسی کا طی تو میں کس کی رسی کو تھا موں گا۔ جب وہ اپنی اس اِلتجاء سے فارغ ہوا تو میں نے قر آنِ مجید کی ہے آیت تلاوت کی:

ترجیدهٔ کهنزُالعِدفان: اینی جانوں اور اینے گھر والوں
کواس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں،
اس پرخی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر میں جوالله
کے تکم کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جوانہیں

حَكُم دياجا تاہے۔

قُوَّا اَنْفُسَكُمُ وَاَهْلِيكُمُ نَامَ اوَّقُودُهَ التَّاسُ وَالْحِجَامَةُ عَلَيْهَا مَلْمِكَةٌ غِلَاظْشِكَادُ لَّا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا اَمَرَهُ مُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

پھر میں نے ایک شدید حرکت سی اور اس کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دی۔ میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی خاتون سے میت کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے نہیں جانی تھی ، اس نے کہا: رات کے وقت یہاں سے ایک مردگز را ، اس وقت میر ابیٹا نماز پڑھ رہا تھا ، اس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سن کرمیرے بیٹے کا انتقال ہوگیا ہے۔ (1)

1 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة التحريم، حكاية اخرى في خشية الله تعالى، ٣١٨/٣، الحديث: ٣٨٨٢.

سيرصَ الطَّالِحِيَّانِ 223

### يَا يُهَاالَّذِيْنَ كَفَهُ وَالاتَعْتَذِهُ وَالْيَوْمَ لَا إِنَّمَا تُجُزَوْنَ مَا كُنْتُمُ يَا يُجُزَوُنَ مَا كُنْتُمُ تَعْمَلُونَ فَي

اً توجهة كنزالا يبعان: اے كافرو! آج بہانے نه بناؤتنهبیں وہی بدله ملے گاجوكرتے تھے۔

﴿ يَا يُنْهَا الَّذِينِ كَفَرُوْا: اسكافرو! \_ ﴾ يعنى كافر جب جہنم ميں داخل ہوتے وفت اس كي آگ كي شدّت اوراس كا عذاب ويكھيں گے تواس وفت ان سے كہا جائے گا: اسكا فرو! آج بہانے نه بناؤ، كيونكه اب تمہارے لئے عذر كى كوئى جگه باقی نہيں رہى اور نہ ہى آج كوئى عذر قبول كيا جائے گا اور تمہيں ان اعمال كاہى بدله ملے گا جوتم دنيا ميں كرتے تھے۔ (1)

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا تُوبُوَ الِ اللهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَلَى مَ بَكُمُ الْهُ اللهِ تَوْبَةً نَصُوحًا عَلَى مَ الْكُمُ اللهِ الل

﴾ توجهة كنزالاييهان: اےا يمان والو!اللّه كى طرف الىي توبەكروجوآ گے كونقىحت ہوجائے قريب ہے كەتمہارارب

التحريم، تحت الآية: ٧، ٢٨٧/٤، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٧، ص٨٥٢، ملتقطاً.

سَيْرِصَ لَطُالِحِنَانَ 224 ) حدد

تمہاری برائیاں تم سے اُتارد ہے اور تمہیں باغوں میں لے جائے جن کے بینچے نہریں بہیں جس دن اللّٰه رسوانہ کرے گا اُن نبی اوران کے ساتھ کے ایمان والوں کو اُن کا نوردوڑ تا ہوگا اُن کے آگے اور اُن کے دہنے عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارانور پورا کردے اور ہمیں بخش دے بے شک تھے ہرچیز پر قدرت ہے۔

توجید کنزالعوفان: اے ایمان والو! الله کی طرف ایسی توبکر وجس کے بعد گناه کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارار بتمہاری برائیاں تم سے مٹاوے اور تہہیں ان باغوں میں داخل کردے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں جس دن الله نبی اوران لوگوں کو جواُن کے ساتھ ایمان لائے رسوانہ کرے گا، ان کا نوران کے آگے اوران کے دائیس دوڑتا ہوگا، وہ عرض کریں گے، اے ہمارے دب! ہمارے لیے ہمارانور پوراکردے اور ہمیں بخش دے، بیشک توہر چیز پرخوب قادر ہے۔

﴿ يَا لَيْهَا الَّذِينَ اَمَنُوا تُوبُوَّا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً تَصُوْحًا: الما يمان والو! الله كى طرف اليى توبكر وجس كے بعد گناه كى طرف لوثنا ند ہوں ﴾ يعنی الله الله تعالى كى بارگاه ميں الله تجي توبہ كروجس كا اثر توبہ كر في الله عنی الله تعالى ميں ظاہر ہوا ور اس كى زندگى طاعتوں اور عبادتوں ہے معمور ہوجائے اور وہ گنا ہوں ہے بچتار ہے۔ حضرت عمر فاروق رضى الله تعالى عنه نے اور دوسرے اصحاب نے فر مایا: '' توبہ نصوح بہ ہے كہ توبہ كے بعد آدى پھر گناه كى طرف نہ لوٹے جيسا كہ ذكا ہوا دودھ پھر تھن ميں واپس نہيں ہوتا۔ (1)

﴿ عَلَى مَ مَ اللّٰهِ عَلَى مَ اللّٰهِ عَلَى مَ اللهِ اللهُ اللهُ

www.dawateislami.net

التحريم، تحت الأية: ٨، ص٩٥ ١٢، روح البيان، التحريم، تحت الأية: ٨، ١٠/٥٠-٦، ملتقطاً.

رَتَسَيْرِهِمَاطُالِحِنَانِ 225 جلددهم

❶ .....خازن، التحريم، تحت الآية: ٨، ٢٨٧/٤، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٨، ص٨٥١، ملتقطاً.



فی زمانہ حالات ایسے پُر فِئن ہیں کہ گناہ کا اِرتکاب کرنا بے حد آسان جبکہ گناہ سے بچنا بے حد دشوار اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہے، لہذا ہر مسلمان کو جائے کہ گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی بھر پورکوشش کرے اور جو گناہ اس سے سرزَ دہو چکے ہیں ان سے بچی تو بہ کرے کیونکہ بچی تو بدایس چیز ہے جوانسان کے نامیر اعمال سے اس کے گناہ مٹاویتی ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالی ارشاو فرما تا ہے:

ترجما کن العرفان: اوروہی ہے جوایت بندوں سے توبہ قبول فرما تا ہے اور گناہوں سے درگز رفرما تا ہے اور جانتا ہے جو کھے تم کرتے ہو۔

وَهُوَ الَّذِي يَقُبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِ لا وَيَعْفُوا عَنِ النَّيِّ اتِ وَيَعْفُوا عَنِ النَّيِّ اتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (1)

حضرت عبد الله ين مسعود رضي الله تعالى عَنه سے روایت ہے، رسول اکرم صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمَ نَه ارشا وفر مایا: ' قراه سے توبیکر نے والا ایسا ہے جیسے وہ مخص جس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ (2)

اورحضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا و فرمایا:
''جب بندہ اپنے گنا ہوں سے تو بہ کرتا ہے توالله تعالی اعمال لکھنے والے فرشتوں کواس کے گناہ کھلا ویتا ہے، اس کے اعضا کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پرنشانات بھی مٹاڈ التا ہے یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے ون الله تعالی سے ملے گا تو اس کے گناہ پرکوئی گواہ نہ ہوگا۔ (3)

الله تعالى بميں سابقه گنا ہوں ہے سچی توب کرنے اور آئندہ گنا ہوں سے بچتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### آيت " يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواتُو بُوَّا إِلَى اللهِ تَوْبَةً نَصُوْحًا "سے حاصل مونے والى معلومات اللهُ

اس آیت ہے پانچ ہا تیں معلوم ہو کیں: (1) ..... تو بہ گنا ہوں کی معافی اور جنت کا مُستحق ہونے کا ذریعہ ہے۔

- **1**.....شورى:۲۵.
- 2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ٩١/٤ ، الحديث: ٠ ٤٢٥.
- € .....الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد،الترغيب في التوبة والمبادرة بها واتباع السيَّنة الحسنة، ٤٨/٤ الحديث: ١٧.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 226 مِلْدُوهِم



- (3) .....قیامت کادن نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اوران کے ساتھ والوں کی عزت کا، جبکہ کا فروں کی رُسوائی کادن ہوگا۔
- (4) .....مومن اگرچه گنهگار ہولیکن اِنْ شَاءَ اللّٰه آخرت کی رسوائی ہے تحفوظ رہے گا، اگر اسے سز ابھی دی جائے گی تو اس طرح کہاس کی رسوائی نہ ہو۔
  - (5)....ابنداء میں بل صراط برمنافقوں کونور ملے گالیکن جب درمیان میں پنجییں گےتو و دنور بجھ جائے گا۔

### يَا يُهَاالنَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغُلُطْ عَلَيْهِمُ وَمَا وَهُمُ لِيَا يُهَا لَيُعِمُ وَمَا وَهُمُ يَكُونُهُمُ وَمِنْ الْمَصِيْرُ ﴿ وَمِنْ الْمَصِيْرُ ﴿ وَمِنْ الْمَصِيْرُ ﴿ وَمِنْ الْمَصِيْرُ ﴾

توجههٔ کنزالایههان:ایغیب بتانے والے (نبی) کا فروں پراورمنافقوں پر جہاد کر واوران پرتخق فر ما وَاوران کاٹھکانا جہنم ہےادر کیابی بُراانجام۔

توجید کنؤالعِرفان:اے نبی! کا فروں اور منافقوں سے جہاد کر واور ان بریختی کر واور ان کاٹھ کانہ جہنم ہے اور وہ کیا ہی براٹھ کانہ ہے۔

﴿ نَيَا يُنْهَا النّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّاسَ وَ الْمُنْفِقِ فِينَ :ا بني ! كافرون اور منافقون سے جہاد كرو ) يعنى الم صبيب ! صَلّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، آپ حكمت كے تقاضوں كے مطابق اور موقع محل كى مناسبت سے كافروں پر تلوار سے جبكہ منافقوں پر شخت كلا مى اور مضبوط ولائل كے ساتھ جہاوفر مائيں اور ان دونوں گروہوں پر شخق كريں ، ان كا ٹھكانہ جہنم ہے اور وہ كيا بى برى لوٹے كى جگہ ہے ۔ (1)

التحريم، تحت الآية: ١٠، ص٩٥، علالين، التحريم، تحت الآية: ١٠، ص١٢٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الْمُالِحِيَّانِ ( 227 ) جلد

# ضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُ والمُرَاتَ نُوْجٍ وَّامُرَاتَ لُوْطٍ فَ صَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِللَّذِينَ كَفَرُ وَالْمُرَاتَ لُوطٍ كَانَتُهُمَا فَلَمْ يُغْنِيا كَانَتَاتَحُتَ عَبْدَ اللَّهِ مِنَا لَكُمْ يُغْنِيا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًا وَيْلَا لَهُ الْمُكَالِكُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللهِ مَعَ اللهِ عَنْهُمَا مِنَ اللهِ شَيْعًا وَيْلَ الْمُخَلِاللَّا مَعَ اللهِ عِنْهُمَا لِللهِ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَا مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مَا مِنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مَا مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلِمُ مُنْ اللهُ مُنْ أَلِي مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ أَلِي مُنْ اللّهُ مُنْ أَلْمُ مُلْ أَلُولُولُ مُلْ أَ

توجید کننزالا پیمان: اللّٰه کا فرول کی مثال دیتا ہے نوح کی عورت اورلوط کی عورت وہ جارے بندوں میں دوسز اوارِ قرب بندوں کے نکاح میں تھیں پھرانہوں نے ان سے دغا کی تووہ اللّٰه کے سامنے آئییں کچھکام ندآ کے اور فرمادیا گیا کتم دونوں عورتیں جہنم میں جاؤجانے والوں کے ساتھ۔

ترجید کنزالعِرفان: الله نے کا فروں کیلئے نوح کی بیوی اورلوط کی بیوی کومثال بنادیا، وہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو اس الح بندوں کے نکاح میں تھیں پھران دونوں عورتوں نے ان سے خیانت کی تووہ (سالح بندے) اللّٰہ کے سامنے آئہیں اللّٰہ کچھکام نہ آئے اور فرمادیا گیا کہ جانے والوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں جاؤ۔

﴿ صَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِلَّهِ مِنَ كَفَرُ والْمُرَاتُ نُوْجِ وَالْمُرَاتُ لُوْطِ اللّٰه نَعَالُو طِ اللّٰه نعاله لَهُ وَالسَّلام كَ يَوى اور حضرت لوط يَوى كومثال بناويا - اس آيت كاخلاصه بيب كه اللّٰه تعالى في حضرت نوح عَلَيْه الصّلوة وَالسَّلام كى بيوى كومثال بناويا كه بيد ونول عورتين بمار فر برب كلائق دوبندول ك نكاح مين تهين ، پهرانهول في الصّلوة وَالسَّلام كى بيوى كومثال بناويا كه بيد ونول عورتين بهان من عنائق بنات كى تو وه دومُ قرَّب بندے اللّٰه تعالى كسامن أنهين يجهام منه في المان عنائم بندے اللّٰه تعالى كسامن أنهين يجهام منه آئة اوران عورتول سے موت كے وقت فرما ديا گيايا قيامت كون فرمايا جائے گاكہ تم دونول عورتين اپن قو مول ك كام الله عالى الله عنائم الله على الله عنائم الله وَالسَّلام كه درميان تمهار ك فرك وجد كوئ تعلق باقى ندر ها ( توجس طرح كفر كے ہوت ہوك ان عورتول كو انهياء كرام عليه نقط وَالشَّلام كه درميان تمهار كام نه آئى اى طرح كوئ تعلى عائم من الله تعالى عَلَيْهِ وَالهُ مَالهُ وَالسَّلام كه درميان كام نه آئى اى طرح كوئ تعلى مارے موجد بيب صَلَى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَالى كوئى كام نه آئى اى طرح الله كوئة الله تعالى عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَالدي كوئى كام نه آئى اى طرح الله كوئة والله وَالله مَالهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله كُول كام نه آئى كال من الله عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّه وَال

**1**.....مدارك، التحريم، تحت الآية: ١٠، ص٩٥٩، خازن، التحريم، تحت الآية: ١٠، ٢٨٨/٤، ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِهِمَ اطُالِحِنَانَ)

#### حضرت نوح اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّالُوةُ وَالسَّلَام كَى بيو يول كا حال

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَام كَى بِيوى كانام وابله تھا، يا بِيْ قوم ہے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاء كَى بيوى كانام وابله تھا، يا بِيْ قوم ہے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاء كَى بيوى كانام واعله تھا، يا بنانقاق چھپاتی تھی۔ (1) بارے میں کہتی تھی کہ وہ مجنون ہیں اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاء كَى بيوى كانام واعله تھا، يا بنانقاق چھپاتی تھی۔ (1) اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیر بزرگوں کی صحبت قیامت میں فائدہ نہیں وے گی نیز بیا کہ کفار کے لئے نبی کارشتہ یا نبی کا نسب کا منہیں آتا اور بی جی معلوم ہوا کہ قیامت میں ہر خض اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت کرتا تھا۔

وَضَرَبَ اللهُ مَثَلًا لِلنَّذِينَ امَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ ﴿ اِذْقَالَتُ مَتِ اللهُ مَثَالِبُ اللهُ مَثَالًا لِلنَّا الْمُرَاتَ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينُ الْبَيْنِ اللهُ عَنَالُقَوْ مِالظَّلِيدُينَ أَنْ الْمُنَافِقَةُ مِالظَّلِيدُينَ أَنْ

ترجید کنزالایمان:اور الله مسلمانوں کی مثال بیان فر ما تا ہے فرعون کی بی بی جب اس نے عرض کی اے میرے رب اللہ مسلمانوں کی مثال بیان فر ما تا ہے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے فالم لوگوں سے نجات بخش۔

ترجیدہ کنٹُالعِدفان: اور اللّٰہ نے مسلمانوں کے لئے فرعون کی بیوی کومثال بنادیا جب اس نے عرض کی ،اے میرے ﷺ رب! میرے لیےا پنے پاس جنت میں ایک گھر بنااور مجھے فرعون اور اس کے ممل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں ﷺ سے نجات عطافر ہا۔

﴿ وَضَرَبَ اللّٰهُ مُتَكُلًا لِّلَّذِينَ الْمَنُواا مُرَاتَ فِرْعَوْنَ : اور الله في مسلمانوں كيلئے فرعون كى بيوى كومثال بناديا۔ ﴾ اس سے بہل آيت ميں كافروں كے لئے مثال بيان فرمائى كئ اور اس آيت ميں مسلمانوں كے لئے مثال بيان فرمائى جا

1 .....خازن، التحريم، تحت الآية: ١٠، ٢٨٨/٤.

(تَفَسِيْرِهِمَ لِطُ الْجِنَانِ)=

جلددهم

رہی ہے کہ انہیں دوسر سے کا گناہ نقصان نہیں دے گا۔اس کا پس منظر اور خلاصہ بیہ ہے کہ جب حضرت موکی عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلَامِ نے جادوگروں کومغلوب کیا تو فرعون کی بیوی آسیہ آپ برایمان لے آئیں،فرعون کوخبر ہوئی تواس نے انہیں سخت سزادی اور چارمیخوں ہے آپ کے ہاتھ یاؤں بندھوا دیئے ، سینے پر بھاری چکی رکھ دی اوراسی حال میں انہیں سخت دهوب ميں ڈال ديا۔ جب فرعون کی تختياں بڑھ گئيں تو حضرت آسيد رَضِيَ اللّٰهُ يَعَالَى عَنْهَانْے اللّٰه تعالَى کی بارگاہ میں عرض کی:اے میرے رب! میرے لیےا ہے یاس جنت میں گھر بنادے۔اللّٰہ تعالیٰ نے ان کاجنتی مکان ان برظا ہر فر ما یا اوراس کی خوشی میں ان پرفرعون کی تختیوں کی شدّ ت آسان ہوگئی۔ پھرعرض کی: مجھے فرعون ،اس کے کفروشرک اور ظلم سے نجات دے اور مجھے فرعون کے دین والے ظالم لوگوں سے نجات عطافر ما، چنانچیان کی بیدوعا قبول ہوئی اور اللّه تعالی نے اُن کی روح قبض فر مالی۔(تو جس طرح فرعون کے تفریے حضرت آسیہ دَصِیَ اللّٰہ مَعَالَی عَنْهَا کوکوئی نقصان نہ پہنچایا اوراس کی وجہ سے آپ کوکوئی عذاب نہیں ہواای طرح مسلمانوں کوان کے رشتہ داروں کا کفرنقصان نہیں پہنچائے گا اوران کے کفر کی وجہ سے مسلمانوں کوعذاب نه ہوگا۔)<sup>(1)</sup>

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوگیں

- (1)..... جنت میں وہ گھر زیادہ در ہے والا ہے جس میں بندےکواللّٰہ تعالیٰ کا قرب زیادہ ہو۔
  - (2).....اللّه کی محبت میں اس سے ملاقات کے شوق میں موت کی تمنااور دعا کرنا جائز ہے۔
- (3) .....الله تعالى سے بناہ طلب كرنا،اس كى بارگاہ ميں التحاكين كرنا، مشكلات اور مَصائب ميں اس سےخلاصى كاسوال کرنا نیک بندوں کی سیرت ہے۔

وَمَرْيَمَ ابْنَتَعِلُونَ الَّتِي آخْصَنَتُ فَلْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ الْوَحِنَا وَصَدَّقَتُ بِكَلِلْتِ مَ إِنَّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُنِتِيْنَ ﴿

1 .....حازن، التحريم، تحت الآية: ٢١٨، ٢٨٨/٤، جلالين، التحريم، تحت الآية: ١١، ص٢٦٤، ملتفطاً.

۔ تعجمہ تعنالابیمان:اورعمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح کے پھونکی اوراس نے اپنے رب کی باتوں اوراس کی کتابوں کی تصدیق کی اور فر ما نبر دار دن میں ہوئی۔

توجید کنزالعِد فان: اورعمران کی بیٹی مریم کو (مثال بنادیا) جس نے اپنے پارسا کی کے مقام کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اوراس نے اپنے رب کی باتو ل اوراس کی کتابول کی تصدیق کی اور وہ فر مانبر دارول میں سے تھی۔

﴿ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِدُونَ الَّيْقِيَ اَحْصَدَتُ فَنْ جَهَا: اور عمران کی بینی مریم کو (مثال بنادیا) جس نے اپنے پارسائی کے مقام کی حفاظت کی۔ اس سے پہلی آیت بیس مسلمانوں کے لئے اس خاتون کی مثال بیان کی گئی جن کا شوہر تھا اور اس آیت بیس اس خاتون کی مثال بیان کی جارہی ہے جن کا شوہر نہیں تھا، چنا نچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت عمران دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهَ کو مثال بناد یا جنہوں نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی اور کسی مرونے آپ کو نہیں چھوا اور الله تعالیٰ نے حضرت جریل عَلَیْهِ السَّلام کے دریع اس بیس اپنی طرف کی دوح کی اور کسی مرونے آپ کو نہیں چھوا اور الله تعالیٰ نے حضرت جریل عَلَیْهِ السَّلام کے دریع اس بیس اپنی طرف کی دوح کی ہوگئی اور اس نے اپنے رہے قو جو گئی ہوں اور اس کی تابوں کی تصدیق کی اور وہ فرما نبر واروں بیس سے تھی ۔ یہاں رب عَدِّوْجُولُ کی باتوں سے وہ شرعی اَ حکام مراد بیں جو الله تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لئے مقرر فرمائے اور کتابوں سے وہ کتابیں مراد بیں جو انہیاء کرام عَلَیْهِ السَّلام بینازل ہوئی تھیں۔ (1)

#### حضرت مريم دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَفْصَاكُلَ اللَّهُ

حضرت مريم رخيى الله تعالى عنها كوري فسيلت حاصل ہے كرآپ كے سواكسي عورت كانام قرآن مجيد مين نہيں آيا،
فير آپ رضى الله تعالى عنها كوري فسيلت بھى حاصل ہوگى كہ جنت ميں سركار دوعاكم صَلَى الله تعالى عَلَيهِ وَالله وَسَلَم كَ اَزُواج
ميں سے ہول گى - نيز حضور پُر نور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے آپ كوكامل خواتين ميں شار فر مايا ہے، جيسا كه حضرت
ابوموكی اشعرى دَضِى الله تعالى عَنهُ سے روايت ہے، نبى كريم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم نے ارشا وفر مايا : "مَر دول ميں
كامل بہت ہيں اور عور تول ميں سے كامل حضرت آسيد رَضِى الله تعالى عنها اور حضرت مريم بنتِ عمران دَضِى الله تعالى عنها

السسروح البيان، التحريم، تحت الآية: ٢١، ١٠، ١٠، ١٠، خازن، التحريم، تحت الآية: ٢١، ٤ / ٢٨٨، مدارك، التحريم، تحت الآية: ٢١، ص. ٩ د ٢١، ملتقطاً.

رَتَسَيْرِصَ الطَالِحِيَّانَ 231 (جلدف

ہیں اور حضرت عائشہ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهَا کی فضیلت عورتوں پرایی ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ (1)

#### آيت" فَنَفَخُنَا فِيهُ مِنْ تُرُوحِنَا" سے حاصل ہونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں،

- (1) ..... پیونک حضرت جریل علیه السّادم نے ماری اور الله تعالی نے فرمایا: "بهم نے پیونکا،اس سے معلوم ہوا کہ الله تعالی کا کام در حقیقت الله تعالی کا کام ہے۔
- (2) .....فیض وینے کے لئے دَم کرنا فرشتوں کی سنت ہے مشاکُخ کے دَم درُود کی اصل میآ بیت کریمہ ہے نیز کثیر اَحاد یہ ہِ صحیحہ سے بھی دَم کرنا ثابت ہے۔

الله عند المنافع المنافع المنافع المنافع الله تعالى : و ضرب الله مثلًا للذين امنوا امرأة فرعون ... الخ ، ٢ / ٤٤٥، لحديث: ٣٤١١.

يُرْصَلُطُالِحِيَّان) 232 سير جلده

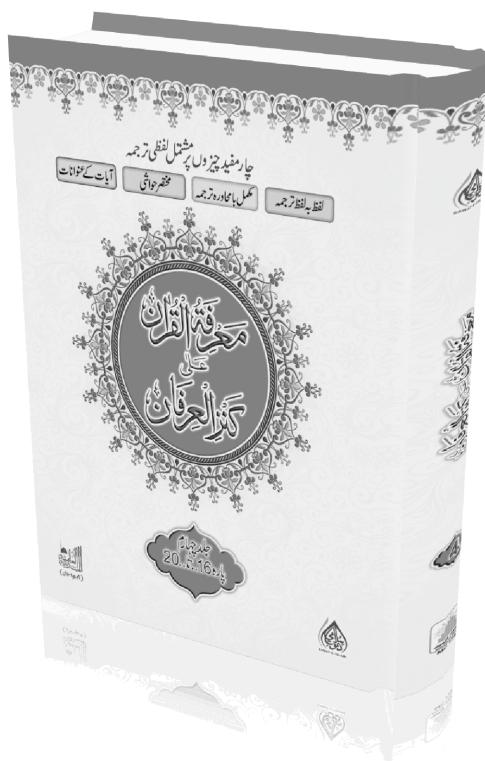



#### باره نبر سو 29

### سُورُةُ الْمِيْنَاكِيْنَ الْمِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنَاكِيْنِاكِيْنِيْ

#### مقامِ نزول

سورهٔ ملک مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔ (1)



اس سورت میں 2رکوع،30 آیتیں ہیں۔

#### سور ہ ملک کے اُساءاوران کی وجیرتشمیریہ

اس سورت کے متعدد نام ہیں جیسے اس کی پہلی آیت میں ملک یعنی سلطنت اور باوشاہت کا ذکر ہے اس مناسبت سے اسے سور و ملک کہتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت کے شروع میں لفظ<sup>20</sup> تنگر کئے ''ہے اس مناسبت سے اسے سور و تنگر کئے ہیں۔ یہ سورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ،عذاب سے بچانے والی اور عذاب کورو کئے والی ہے اس کئے اسے سور و کُفُنج یکہ مسور و و آقیکہ اور سور و کھانی علم کہتے ہیں۔ یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے بارے میں جھاڑ اسے سور و کُفُنج یک اس کے اسے سور و کُفُنج کہتے ہیں اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اس کئے اسے سور و کُفُن کہتے ہیں۔ اور یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا اس کے اسے سور و کُفُنہ کہتے ہیں۔

سورۂ ملک کے فضائل کے

اَ حادیث میں سور وَ ملک کے بکثرت فضائل بیان ہوئے ہیں اوران میں سے 4 فضائل ورج ذیل ہیں۔ (1) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فُر ماتے ہیں ' دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے سی

1 .....خازن، تفسير سورة الملك، ٢٨٩/٤.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِيَّانِ)

صحافی دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے ایک جگہ خیمہ نصب کیا، وہاں ایک قبر شی اور آئیس معلوم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے۔ اچا نک آئیس یا چلا کہ یہاں قبر ہے۔ اوپا نک آئیس یا چلا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آ وی سور وَ ملک پڑھر ہاہے یہاں تک کہ اس نے سور وَ ملک مکمل کرلی۔ وہ صحافی دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ (جب) نبی کریم صلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو عرض کی : یاد سول اللّه اَصلَی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ ، میں نے نا وانستہ ایک قبر پر خیمہ لگالیا، اوپا تک مجھ معلوم ہوا کہ یہ ایک قبر ہے اور اس میں ایک آ دمی سور وَ ملک پڑھر ہاہے یہاں تک کہ اس نے سورت مکمل کرلی۔ نا جدار رسالت صلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلیْهُ وَاللهِ وَسَلّمَ ، نے ارشاد فرمایا ' یہ سورت عذا ہے قبر کورو کنے والی اور اس سے نجات و بینے والی ہے۔ (1)

- (2) .....حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَانی عَنهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا: "قرآن پاک میں تیس آیتوں کی ایک سورت ہے، وہ اپنی تلاوت کرنے والے کی شفاعت کرے گی یہاں تک کداسے بخش دیاجائے گا۔وہ سورت 'تَبلوک الَّیْنی بِیكِ لاِ الْبُدُلْگ''ہے۔(2)
- (3) .....حضرت عبدالله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنهُ فرماتے ہيں'' سورهٔ تبارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھگڑا کرے گی یہاں تک کہا ہے جنت میں داخل کردے گی۔<sup>(3)</sup>

🕕 ..... ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك، ٤٠٧/٤ ، الحديث: ٩٩ ٢٨٩.

4 ..... مستد الفردوس، باب الالف، ٦٢/١، الحديث: ١٧٩.

الجنّان ( 234 ) حددهم

۱٤٠٠ الحديث: ١٤٠٠ الحديث: ١٤٠٠ الحديث: ١٤٠٠ الحديث: ١٤٠٠.

(تَبْلُوكَ الَّذِي ٢٩

اس سورت کا مرکزی مضمون میر ہے کہاس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیّت ،حضور پُر نور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی رسالت ،قر آن کی حقّائیّت ،حشر ونشراور قیامت کے دن اعمال کی جزاء وسز اکوانتہائی مُؤثّر انداز میں بیان کیا گیاہے۔ نیز اس سورت میں بیرضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (5)....اس سورت کی ابتداء میں الله تعالی کی عظمت ،سلطنت اور قدرت کے بارے میں بیان کیا گیا اوریہ بتایا گیا کہ زندگی اور موت کو پیدا کرنے ہے مقصود لوگوں کے اعمال کی جانچ کرنا ہے۔
- (6) .....الله تعالی کی قدرت کے آثار بیان کئے گئے کہ اس نے کسی سابقہ مثال کے بغیرا یک دوسرے کے او پرسات آسان بنائے اوران آسانوں میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ، انہیں ستاروں سے مُڑ ۔ "ن کیا اوران ستاروں کے ذریعے آسان کی طرف چڑھنے والے شیطانوں کو ماراجا تا ہے۔ نیز اس کی قدرت کے آثار میں سے بیہ کہ اس نے کا فروں کے لئے جہنم کا دردنا ک عذاب تیار کیا ہے اورا بیان والوں کو مغفرت اور عظیم اجرکی بثارت دی ہے۔
  - (7)..... يه بتايا گيا كه الله تعالى ظاهراور پوشيده ، هلى موئى اور چيبى موئى مربر بات كوجانتا ہے۔
- (8).....ان نعتوں کو بیان کیا گیا جو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کوعطا فر مائی ہیں تا کہ و داس کی نعمت کو پہچان کراس کاشکر ادا کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیَّت کا اقر ارکریں۔
- (9) ..... كفارِ مكه كوالله تعالى كعذاب سے دُرايا گيااور نِي كريم صَلِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَوْسَلَى وَي كُنْ كه آپ ان كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَوْسَلَى وَي كُنْ كه آپ ان كريم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَاللّهُ وَاللّلّهُ وَاللّهُ وَاللّه
- (10) .....اس سورت کے آخر میں مؤمن اور کا فرکا حال واضح کرنے کے لئے الٹا چلنے والے اور سیدھا چلنے والے کی ایک مثال بیان فرمائی گئی اور حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْجِعْلَا نے والوں کو الله تعالَی کے عذاب سے ڈرایا گیا۔

سورہُ تُح یم کے ساتھ مناسبت کی ہے۔

سور و ملک کی اپنے سے ماقبل سورت' تحریم' کے ساتھ مناسبت میہ ہے کہ سور و تحریم کے آخر میں کا فرول کے

جلددهم

235

#### بشم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

لئے حضرت نوح اور حضرت اوط عَلَيْهِ مَا الصَّلوةُ وَالسَّلام كى كا فره بيويوں كى مثال بيان كى كَنَّ اور مسلمانوں كے لئے فرعون

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

الرجية كنزالايمان:

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

و ترجيد كنزالعوفان:

#### تَبْرَكَ الَّذِي بِيَدِةِ الْمُلُكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءَ قَدِيْرٌ الْ

و ترجه کنزالاید ان: بڑی برکت والا ہے وہ جس کے قبضہ میں سارا مُلک اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

﴾ ترجیه کنزالعِدفان: بڑی برکت والاہےوہ جس کے قبضے میں ہی ساری بادشاہی ہےاور وہ ہرچیز برخوب قاور ہے۔ ﴾

﴿ تَبُولَ : وه بر می برکت والا ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی اپنی ذات میں ،صفات میں اور افعال میں اُزل سے لے کر اَبد تک مخلوق کی صفات سے پاک ہے اور صرف اس کے قبضہ قدرت میں تمام اُ مور میں ہر طرح کا تَصَرُّ ف ہے ، لہذا وہ جس چیز کا چاہے تھم دے اور جس چیز سے چاہے منع کردے ، جو چاہے عطا کرے اور جو چاہے نہ دے ، جسے چاہے ذندگی دے اور جسے چاہے موت دے ، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ، جسے چاہے موت دے ، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے ، جسے چاہے قریب کردے اور جسے چاہے ایم کردے ، جسے چاہے آباد کردے اور جسے چاہے تنا عطا کردے ، جسے چاہے قریب کردے اور جسے چاہے اور جسے چاہے آباد کردے اور جسے چاہے ترب کردے اور جسے چاہے ترب کا دے اور وہ ہرائ ورکردے ، جسے چاہے آباد کردے اور جسے چاہے ملادے اور دہ ہرائ

=(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

. چیز پر قادر جواس کی قدرت کے تحت آنے کے لائق ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### الله تعالى كى عظمت وشان

ا بنی اس شان کا ذکر کرتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تا ہے:

قُلِ اللَّهُ حَدَّمُ لِكَ الْمُلُكِ تُوَّقِ الْمُلُكَ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ مِثَنَ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ لِيَدِكَ الْغَيْرُ لَّ مَنْ تَشَاءُ لِيدِكَ الْغَيْرُ لَٰ مَنْ تَشَاءُ لِيدِكَ الْغَيْرُ لَٰ الْفَايُرُ لَٰ الْفَايُدُ لَٰ الْفَايُدُ لَٰ الْفَايُرُ لَٰ الْفَايُدُ لَٰ الْفَايُدُ لَٰ الْفَاعِلُ لَا لَهُ الْفَايُدُ لَٰ الْفَاعِلُ لَلْكُونُ الْفَايُدُ لَٰ اللّٰهُ الْفَايُدُ لَٰ اللّٰهُ اللّٰ

قرحبية كنزًالعرفان: يون عرض كرو،ا الله الملك ك ما لك! توجيع چاہتا ہے سلطنت عطافر ما تا ہے اور جس سے چاہتا ہے چین لیتا ہے اور توجے چاہتا ہے عزت ویتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذات ویتا ہے، تمام بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے، بیشک توہرشے برقدرت رکھنے والا ہے۔

اورارشاوفر ما تائد:

اَلَمْ تَعُلَمُ اَنَّ اللهَ لَكُمُ لَكُ السَّلُوٰتِ وَ

الْاَرْضُ لَيْعَنِّ بُمَنْ يَّشَآءُ وَ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَآءُ وَ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَ يَغُفِرُ لِمَنْ يَشَى وَقَلِي مُنْ (3)

يَّشَآءُ لُو اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءَ وَقَلِ مُنْ (3)

اورارشاوفرما تاہے:

بِلْهِمُلُكُ السَّلُوْتِ وَالْاَ ثُرْضِ لِيَخْلُقُ مَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ لِيَنْ الْكَالَّا يَهَبُ لِيَنْ يَشَاءُ إِنَا قَاوَيَهَبُ لِيَنْ يَشَاءُ النَّكُوْرَ فَي أَوْ يُزَوِّجُهُ مُذْكُرَانًا وَيَجُعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيْمًا لَا لَنَّهُ عَلَيْمًا لَا لَكَ اللَّهُ عَلَيْمًا لَا يَتَهَاءُ عَقِيْمًا لَا إِلَّهُ عَلِيْمٌ قَدِيْرُ (4)

ترجین کنزالعِوفان : کیا تجے معلوم نیس کرآ سانوں اورزین کی بادشانی الله بی کے لئے ہے۔ وہ جسے چا بتا ہے سزادیتا ہے اور جسے چا ہتا ہے بخش دیتا ہے اور الله برشے پرقا درہے۔

ترجید کنز العیرفان: آسانوں اور زمین کی سلطنت الله بی کے لیے ہے۔ وہ جو چاہے بیدا کرے۔ جسے چاہے بیٹیاں عطافر مائے اور جسے چاہے بیٹے دے۔ یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں ملادے اور جسے چاہے بانجھ کردے، بیٹک و مظم والا،

قدرت والأہے۔

❶ .....صاوى، الملك، تحت الآية: ١، ٢١٩٩/٦، روح البيان، الملك، تحت الآية: ١، ٧٣/١، مدارك، الملك، تحت الآية: ١، ص ١٢٦١، ملتقطاً.

- 2 ....ال عمران: ٢٦.
  - 3 .....مائده: ، ٤ .
- 4 ....شوری ۹ ۶۰۰ د.

رصَرَاطُالِعِمَانِ 237 حداد



## الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلُوةَ لِيَبْلُوكُمُ اَيُّكُمُ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الَّذِي فَالْمَا الْعَذِيزُ الْغَفُونُ ﴿ الْعَزِيزُ الْغَفُونُ ﴿ الْعَزِيزُ الْغَفُونُ ﴿

قرجمة كنزالايمان: وه جس نے موت اور زندگی پیدا كی كه تمهاری جانچ ہوتم میں کس كا كام زیادہ اچھاہے اور وہی عزت والا بخشش والا ہے۔

ترجیه کنزُالعِدفان: وه جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تا کہتمہاری آ ز مائش کرے کہتم میں کون زیادہ ا<u>چھٹ</u>مل کرنے والا ہےاوروہی بہت عزت والا، بہت بخشش والا ہے۔

﴿ الَّذِي عَنْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَلُوةَ : وه جس في موت اور زندگی کو پيدا کيا۔ په يبال سے الله تعالى كى قدرت كے بعض آثار بيان كئے جارہے ہيں، چنا نچه ارشاد فرمايا كه الله تعالى في موت اور زندگی کو پيدا كيا۔ موت (انسانوں اور جوانوں ميں) روح كے جم سے جدا ہو جانے اور حواس كى طاقت زائل ہو جانے كانام ہے جبکہ زندگی جسم ميں روح كے وجود كے ساتھ حواس كى طاقت باقى رہنے كانام ہے اور پيدا كرنے سے مراد بيہ كہ كسى چيز كو وجود بخشا ، اس سے معلوم ہوا كه موت وجود كى چيز كو وجود بخشا ، اس سے معلوم ہوا كه موت وجود كى چيز ہے كونكہ مض عدمى چيز پيدا نہيں ہو كئى ۔ (1)

﴿لِيَهُلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً: تاكتمهارى آزمائش كرے كتم ميں كون زيادہ الجھ عُمل كرنے والا ہے۔ ﴾ يهاں زندگی اور موت پيدا كرنے كو حكمت بيان كی جارہی ہے كہا بولو الله تعالی نے تمهاری موت اور زندگی كواس لئے پيدا كيا تاكہ دنيا كی زندگی ميں وہ اپنے أحكامات اور مُموعات كے ذريعے تمهارى آزمائش كرے كہ كون زيادہ فرما نبر دار، مخلص اور شريعت كے بيان كردہ طريقے كے مطابق عمل كرنے والا ہے اوركوئی اپنے برے اعمال كے ذريعے الله تعالی كو عاجز نہيں كرسكا كيونكہ وہ غالب ہے اورگوئی اسے جوتو بہ كرے اسے دہ بخشنے والا ہے۔ (2)

الملك، تحت الآية: ٢، ٩/٤ /٢، تفسير كبير، الملك، تحت الآية: ٢، ١ / ٧٩/١، ملتقطاً.

2 .....مدارك ، الملك ، تحت الآية : ٢ ، ص ١٢٦١، روح البيان، الملك، تحت الآية: ٢، ١٠١٠، ابو سعود، الملك، تحت الآية: ٢، ٧٤٤٧، ملتقطاً.

و جلددهم ) حلددهم )

#### ندے کا ہرعمل اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اور شرعی طریقے کے مطابق ہونا جا ہے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ بندے کا ہڑ مل خالص اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق ہونا چا ہے ، الہذا جس کا ممل خالص اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہولیکن شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق نہ ہوتو وہ ممل مقبول نہیں ، اسی طرح جس کا ممل شریعت کے بیان کردہ طریقے کے مطابق تو ہولیکن وہ خالص اللّه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہ ہو بلکہ ریا کاری اور نفاق کے طور پر ہوتو وہ مل بھی مقبول نہیں ۔ ایک اور مقام پر اللّه تعالیٰ ارشا وفر ما تاہے:

قرحید کنزالعرفان: تهارامعبودایک بی معبود ہے تو جو ایپ رب سے ملاقات کی امیدر کھتا ہوا سے جا ہے کہ نیک کام کرے اوراپنے رب کی عبادت میں کسی کوشریک ند کرے۔

اَنَّمَا إِلهُكُمُ إِلهُ وَّاحِرٌ فَمَنَ كَانَ يَرْجُوْ الِقَاءَ مَبِّهٖ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَالِحًا وَّ لا يُشُرِكُ بِعِبَادَةٍ مَبِّهَ أَحَدًا (1)

حضرت فضیل بن عیاض دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيُهِ فَرِ ماتے ہیں''جبعمل خالص ہولیکن درست نہ ہوتوا سے قبول نہیں
کیا جائے گا اور جبعمل درست تو ہولیکن خالص نہ ہوتو یہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا جمل صرف وہی مقبول ہے جو خالص
اور درست ہوا ورعمل خالص اس وقت ہوگا جب اسے اللّٰه تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کیا جائے اور درست اس
وقت ہوگا جب و دسنت (یعنی شریعت کے بتائے ہوئے طریقے) کے مطابق ہوگا۔ (2)

اس سے ان لوگوں کونصیحت حاصل کرنی جا ہے جو شریعت کے بیان کر دہ طریقے کے مطابق عمل نہیں کرتے اور اگرانہیں کو نتے ہیں کہ اللہ تعالی قبول کرےگا۔

#### ہمیں زندگی عطا کئے جانے اور ہم پرموت مُسَلَّط کئے جانے کی حکمت کی ہم

اس آیت سے میر جھی معلوم ہوا کہ جمیس زندگی عطائے جانے اور ہم پرموت مسلّط کئے جانے کی حکمت میہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور کیسی اطاعت کرتا ہے تا کہ آخرت میں جب اطاعت گزاروں کو انعامات ملیس اور نافر مانوں کو سرزائیس ملیس

🛭 ..... کهف: ۱۱۰.

2 .....جامع العلوم والحكم، الحديث الاول، ص٢٤.

وتَسَيْرِ مَرَاطُ الْحَيَّانِ ( 239 ) حدد

تو کوئی بیاعتراض نه کرینکے کهاطاعت گزاروں کوانعامات اور نافر مانوں کوہزا کیوں ملی۔ یا درکھیں کہ دنیا کی زندگی ایک دن ضرورختم ہوجائے گی جبکیہ آخرت کی زندگی ہمیشہ باقی رہنے والی ہے،جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ہے اور بیٹک آخرت کا گھر ضروروہی تیجی زندگی ہے۔ کیاہی احیماتھااگروہ(یہ)جانتے۔

11 313

وَإِنَّ الدَّاسَ الْأَخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ ۗ لَوْكَانُوْا رورودن (1) تعليون

اورارشادفر مایا:

وَمَا أُوْتِيْتُمُ مِّنُ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيْوةِ الدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِنُ مَاللَّهِ خَيْرٌوًّا أَنْفَى اللَّهِ خَيْرٌوًّا أَنْفَى الْ اَ فَلَا تَعْقَدُونَ (2)

ترحية كنز العرفان: اور (ا الوكو!) جو يجم يرتمهين دي گئی ہے تو وہ و نیوی زندگی کا ساز وسامان اور اس کی زینت ہےاور جو (ثواب) الله کے پاس ہےوہ بہتر اور زیادہ پاتی رينےوالا ہے تو کیاتم شجھتے نہيں؟

اور دنیا کی رنگینیوں اور رونقوں ہے بھی ہمیں آ زمایا جار ہاہے کہ ہم کیسے عمل کرتے ہیں۔ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد

قرما تاہے:

إِنَّا جَعَلْنَا مَاعَلَى الْآئرِضِ زِيْنَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمُ اَيُّهُمُ أَحُسَنُ عَبَلًا (3)

ترجدة كنزالعوفاك بيك بم نزيين يرموجود يزول کوزیین کیلئے زینت بنایا تا کہ ہم انہیں آ زمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبارے کون احصاہے۔

اسی طرح ہمیں پیدا کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ نے ہمارے لئے جونعتیں پیدا کی ہیں،ان کے ذریعے بھی ہمارے اعمال کی آ ز مائش ہور ہی ہے،جبیبا کہ اللّٰہ تغالیٰ ارشادفر ما تاہے:

ترحیه کنزالعرفان: اوروس بحس نے آسانوں اور زمین کو چیرون میں بنایا اوراس کاعرش یانی پرتفار تنہیں پیدا کیا) نا کتہبیں آ ز مائے کہتم میں کون اچھے مل کرناہے۔

ٱؾَّامِرةً كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَآءِلِيَبُلُوكُمُ ٱيُّكُمُ آخَسَنُ عَيَلًا <sup>(4)</sup>

. ٧:کهف

1 ....عنکوت: ٦٤.

.٧:مو د:٧.

2 .....قصص: ٦٠.

جلددهم 240

اوروہ لوگ جود نیا کی زندگی میں ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کئے ان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد

فرما تاہے:

توجید کا کن العیوفان: بیشک جواوگ ایمان لاے اور نیک ایمال کے ہم ان کا اجر ضائع نہیں کرتے جو اچھے ممل کرنے والے ہوں۔ ان کے لیے بیشگی کے باغات ہیں ان کے نیج نجریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے ان کے نیچ نجریں بہتی ہیں، انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن پینا کے جا کیں گے اور وہ سخر رنگ کے باریک اور موٹ ریشم کے کپڑے پہنیں گے وہاں تختوں پر سکیے موٹے ریشم کے کپڑے پہنیں گے وہاں تختوں پر سکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یہ کیا بی اچھا تو اب ہے اور جنت کی کہا بی اچھی آرام کی جگہ ہے۔

اورجنہوں نے کفر کیااور گناہوں میں مصروف رہان کے بارے میں ارشادفر ماتا ہے:

وَالَّنِيْنَ كَسَبُواالسَّيِّ اٰتِجَرَّ اَلْاَسَیِّ عَنَ اللهِ بِمِثْلِهَا لَا وَتَرُهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَا لَهُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٌ كَانَّبَا أُغْشِيَتُ وُجُوْهُهُمْ وَطَعًا مِنْ عَاصِمٌ كَانَّبَا أُغْشِيَتُ وُجُوْهُهُمْ وَطَعًا مِنَ النَّيْلِ مُظْلِمًا الْمُولِيِّكَ أَصْحَبُ النَّامِ عَمْ فِيْهَا لَحْلِدُونَ (2)

للبذاائيلوكو!

ٳۺؾؘڿؚؽڹؙۏٳڶؚڔؘ؆ؙؙؚڴؙؗؠٞڡؚٞڽٛۊۘڹٛڸؚٲڽؙؾۘٵ۬ؾٚؽۅؙۿ ڒڡؘڔڐۘڶڎڡؚؽٳؠڷڡ<sup>ڵ</sup>ڝٵؽڴؠٞڡؚٞڽڟؖؠٛۼٳؾۘۅٛڡٙؠٟڹ

ترجید کاکنوالعیوفان: اورجنبوں نے برائیاں کمائیں تو برائیاں کمائیں تو برائی کابدلہ ای کے برابر ہے اور ان پر ذلت چھائی ہوگی، انہیں اللّٰه سے بچانے والاکوئی نہوگا، گویاان کے چہروں کو اندھیری رات کے گلزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے بیں، وواس میں جمیشہ رہیں گے۔

ترجید کا کنوالعوفان: اس دن کے آنے سے پہلے اپنے رب کا تھم مان لوجو اللّٰه کی طرف سے طلنے والانہیں۔

1 .... کهف:۳۱،۳۰

2.....يونس:۲۷.

اس دن تمہارے لئے کوئی پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے اٹکار کر ناممکن ہوگا۔ وَّمَالَكُمُ مِّنْ تَكِيْرٍ (1)

### الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا مَاتَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْلِنِ مِن تَفُوتٍ فَلْ مَا مُرجِعِ الْبَصَرُ لَهَلُ تَرْى مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ الْمَحِرِ الْبَصَرَ لَهُ لَ تَرْى مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ الْمُحَرَ الْبَصَرُ فَاسِنًا وَهُو حَسِيدٌ ﴾ كرَّتَيْنِ بَيْنَقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِنًا وَهُو حَسِيدٌ ﴿

توجدة كنزالايدمان: جس نے سات آسان بنائے ایک کے اوپر دوسرا تورخمان کے بنانے میں کیا فرق ویکھا ہے تو نگاہ اٹھا کرد کلیر تجھے کوئی رخنہ نظر آتا ہے۔ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف نا کام بلیٹ آئے گی تھی ماندی۔

موجهة كنؤالعيوفاك: وه جس نے ايك دوسرے كے اوپر سات آسان بنائے (اے بندے!) تورخمن كے بنانے ميں كئے كؤئى فرق نہيں ديھے گاپس تو نگاہ اٹھا كرد كيھ، كيا تجھے كوئى رخنہ نظر آتا ہے؟ پھر دوبارہ نگاہ اٹھا كرد كيھ، نگاہ تيرى طرف اللہ اللہ اللہ موکز تھى ماندى بليث آئے گا۔

﴿ اَلَّذِ بِي خَلَقَ سَبْحَ سَلُوتٍ طِبَاقًا: وه جس نے ایک دوسرے کے او پرسات آسان بنائے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے آثار میں سے بیہ کہ اس نے سی سابقہ مثال کے بغیر ایک دوسرے کے او پر کمان کی طرح ہے اور دنیا کا آسان زمین کے او پر گذید کی طرح ہے اور دنیا کا آسان زمین کے او پر گذید کی طرح ہے اور ایک آسان کا فاصلہ دوسرے آسان سے کی سوبرس کی راہ ہے۔ تو اے بندے! تو اللّٰه تعالیٰ کے بنانے میں کوئی فرق اور کوئی عیب نہیں و کیھے گا بلکہ انہیں مضبوط، درست، برابر اور مُتَناسِب پائے گا۔ تو آسان کی طرف نگاہ اٹھا کرد کیھ تاکہ تو آپی آتھوں سے اس خبر کے درست ہونے کود کیھ لے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ دہے، بھر نگاہ اٹھا کہ دو کیھ الے اور تیرے دل میں کوئی شبہ باقی نہ دہے، بھر

**1**.....شورى:٧٤.

تنسيره كاطالحنان

دوبارہ نگاہ اٹھا اور باربارد کیو، ہر بارتیری نگاہ تیری طرف نا کام ہوکرتھی ماندی ملیث آئے گی کہ بار باری جُستُو کے باوجود بھی وہ ان میں کوئی خَلَل اور عیب نہ یا سکے گی۔ (1)

#### وَلَقَدُ زَيَّنَا السَّمَاءَ النَّهُ نَيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنُهَا مُجُومًا لِلشَّلِطِيْنِ وَاعْتَدُنَا لَهُمْ عَنَا السَّعِيْرِ ﴿

قرجمة كنزالايمان: اور بيتك ہم نے نيچے كے آسان كو چراغوں ہے آراسته كيا اور انہيں شيطانوں كے ليے ماركيا اور ان كے ليے كركيا اور انہيں شيطانوں كے ليے ماركيا اور ان كے ليے بھڑ كتى آگ كاعذاب تيار فرمايا۔

ترجید کنزُالعِدفان: اورضرور بیشک ہم نے نیچے کے آسان کو چراغوں سے آراستہ کیااورانہیں شیطانوں کو مار بھگانے کاذر بعیہ بنایااور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کاعذاب تیار کر رکھاہے۔

﴿ وَلَقَدُّذَ يَنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَالِيْحَ : اور ضرور بيك بم نے نيچے كة سان كوچراغوں سے آراستہ كيا۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے نيچے كة سان كوستاروں سے ميں الله تعالى نے نيچے كة سان كوستاروں سے آراسته كيا جو كه زمين كى طرف سب سے زياد ه قريب ہے اور لوگ اسے ديھے ہيں اور ان ستاروں كوشيطانوں كے ليے مارنے كا ذريعه بنايا كه جب هُياطين آسان كى طرف فرشتوں كى تفتكو سننے اور با تيں پُرانے پہنچيں توستاروں سے شعلے اور چنكارياں تكليں جن سے آئيس مارا جائے اور الله تعالى نے ان هَياطين كے ليدونيا ميں جلانے كے بعد آخرت ميں اور چنكارياں تكليں جن سے آئيس مارا جائے اور الله تعالى نے ان هَياطين كے ليدونيا ميں جلانے كے بعد آخرت ميں اور چنكارياں تكاركر كھا ہے۔ (2)

اس کی نظیر بیآیات مبارکه میں:

ترجيه كنزالعرفان: بيك بم ني في كآسان كو

إِنَّازَيَّنَّاالسَّمَاءَالدُّنْيَابِزِينَةِ الْكُوَاكِبِ أَن

1 .....خازن، الملك، تحت الآية: ٣-٤، ٢٨٩/٤ - ٢٩، مدارك، الملك، تحت الآية: ٣-٤، ص ١٢٦١ - ١٢٦٢، روح البيان، الملك، تحت الآية: ٣-٤، ١/٨٧- ٧٩، ملتقطاً.

2 ....خازن، الملك، تحت الآية: د، ٢٩٠/٤.

سيرصَرَاطُ الحِيَّانَ ﴾

ملددهم

www.dawateislami.net

بْرُكُوالَّذِيْ ٢٩ ﴿ الْمِثَالَةُ ١٧ ﴾

ستارول کے سنگھار سے آ راستہ کیا۔ اور ہرسرکش شیطان

وَحِفَظَاقِنُكُلِّ شَيْطُنٍ مَّا مِ دٍ <sup>(1)</sup>

ہے حفاظت کیلئے۔

#### مسجدوں میں روشنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب

#### وَلِلَّذِينَكَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَنَابُ جَهَنَّمَ لُوبِئُسَ الْمَصِيرُ ﴿ وَلِكُنِ الْمَصِيرُ ﴿ وَلِ

﴾ توجهه کنزالاییهان: اورجنهول نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیاان کے لیے جہنم کاعذاب ہےاور کیا ہی براانجام۔

🦆 ترجیه کنزالعِدفان: اورجنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیاان کے لیے جہنم کاعذاب ہےاور وہ کیا ہی براٹھ کانہ ہے۔

﴿ وَلِلَّانِ بِنَ كَفَنُ وَابِرَ لِيهِمُ: اورجِنهوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ پینی بھڑ کی آگ کاعذاب شیطانوں کے ساتھ ہی خاص نہیں بلکہ انسانوں اور جوّں میں سے جس نے بھی اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کیاان کے لیے ہم نے جہنم کا عذاب تیار کررکھا ہے اور وہ کیا ہی براٹھ کا ناہے۔ (3)

كەوەجگە بھى تكليف دِە، ومال كا كھانا پانى بھى تكليف دە،سانپ بچھوتكليف دەاورساتھى بھى ايذا رّسال،غرض

€ ..... صِفْت: ۲،۲.

البيان، الملك، تحت الآية: ٥، ١١/١٠، سيرت حلبيه، باب الهجرة الى المدينة، ٢/٢.

الملك، تحت الآية: ٦، ١٤، ٢، ٢٩، ٩، ١، سمرقندى، الملك، تحت الآية: ٦، ٣٨٦/٣٠-٣٨٩، ملتقطاً.

المسترصر اطالحنان ( جلد و ۱۹۹۸ ( جلد و ۱۹۹۸ ( جلد و ۱۹۹۸ ( جلد و ۱۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ ( ۲۹۹۸ (

ید کداس میں ہر تکلیف جمع ہے۔

#### إِذَا ٱلْقُوْافِيهَاسَمِعُوالَهَاشَهِيقًاوَ هِي تَفُورُ ٥

ا توجهة كنزالايمان: جباس ميں ڈالے جائيں گےاس كارينكناسنيں گے كہ جوش مارتی ہے۔

﴾ ترجیههٔ کنزالعیرفان: جب وه کفارجهنم میں ڈ الے جائیں گے تواس کی چنگھاڑسنیں گےاوروہ جوش مار رہی ہوگی۔

﴿إِذَا ٱلْقُوْافِيْهَا: جبوه كفارجهنم ميں والے جائيں گے۔ كه يہاں سے الله تعالى نے جہنم كے اوصاف بيان فرمائے ميں ، چنانچداس آيت كا خلاصہ بيہ كہ جب وہ كفارجهنم ميں اس طرح والے جائيں گے جس طرح بوى آگ ميں كرياں والى جائى ہو كار اس وقت جہنم اليے جوش مارتى ہو كرياں والى جائى ميں جوش مارتا ہے۔ والى مارتى ہو كى جيسے يانى ہنڈيا ميں جوش مارتا ہے۔ (1)

#### پل صراط سے گزرتے وقت جنَّتیوں پرانعام 🇨

یا درہے کہ قیامت کے دن جنتی اگر چہ بل صراط پر سے گزریں گے لیکن اس وقت ان پر بیا نعام ہوگا کہ وہ جہنم کی ہلکی ہی آ واز بھی نہ نیل گے،جیسا کہ ارشا دیاری تعالیٰ ہے:

ترجید کنزُ العِرفان : وہ اس کی ہلکی تی آ واز بھی نہ میں گے۔ اوروہ اپنی ول پیند نعتوں میں ہمیشدر ہیں گے۔ ٧ يَسْمَعُونَ حَسِيْسَهَا وَهُمُ فِي مَااشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلدُونَ (2)

تَكَادُ تَبَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ الْكُلَّمَ ٱلْقِي فِيْهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمُ يَكُادُ تَبَيَّرُ مِنَ الْغَيْظِ الْكُلَّمَ الْقِي فِيْهَا فَوْجُ سَالَهُمْ خَزَنَتُهَا اللهُ ال

الملك، تحت الآية: ٧، ٠٠٦/١٠، خازن، الملك، تحت الآية: ٧، ٠١/٤، ملتقطاً.

2 ۱۰۲۰.

يزمراظ الحيّان ( 245 )

# اللهُ مِن شَيْءً إِنَ أَنْتُمُ إِلَّا فِي ضَللٍ كَبِيْدٍ ﴿ وَقَالُوْ الوَّكْنَّا نَسْمَعُ اللهُ مِن ثَلُومُ مَا كُنَّا فِي آصُحْبِ السَّعِيْدِ ﴿ فَاعْتَدَفُوا بِنَنْ إِبْمَ عَلَيْهِمْ السَّعِيْدِ ﴿ فَاعْتَدَفُوا بِنَنْ إِبْمَ عَلَيْهِمْ ۚ وَفَعُ اللَّهِ السَّعِيْدِ ﴿ فَاعْتَدَفُوا بِنَنْ إِبْمَ عَلَيْهِمْ ﴾ وَنَعْقُل مَا كُنَّا فِي آصُحْبِ السَّعِيْدِ ﴿ وَقَالُوا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ وَنُسُحُقًا لِآصُحْبِ السَّعِيْدِ ﴿ وَقَالُوا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾

قرجمة كنزالايمان: معلوم ہوتا ہے كه شدت غضب ميں بھٹ جائے گى جب بھى كوئى گروہ اس ميں ڈالا جائے گا اس كے داروغدان سے پوچيس كے كياتمهارے پاس كوئى ڈرسنانے والا نه آيا تھا۔ كہيں گے كيوں نہيں بيشك ہمارے پاس درسنانے والا نه آيا تھا۔ كہيں گے كيوں نہيں بيشك ہمارے پاس درسنانے والے تشريف لائے پھرہم نے جھٹلا يا اور كہا الله نے بچھنہيں او تا رائم تو نہيں گر بڑى گراہى ميں۔ اور كہيں گے اگر ہم سنتے يا سجھتے تو دوزخ والوں ميں نہ ہوتے۔ اب اپنے گناہ كا اقر اركيا تو پھٹكار ہودوز خيوں كو۔

ترجید کن کالعیدفان: معلوم ہوتا ہے کہ غضب سے بھٹ جائے گی، جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا تو اس کے داروغدان سے بوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرستانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے: کیوں نہیں، پیشک ہمارے پاس ڈرستانے والے تشریف لائے بھرہم نے (انہیں) جھٹلا یا اورہم نے کہا: اللّٰہ نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم تو بڑی گراہی پیس ڈرستانے والے تشریف لائے بھر تھے تو دوز خے والوں میں نہ ہوتے تو اب انہوں نے اپنے گناہ کا اقر ارکیا تو دوز خیوں کے لیے پیٹاکار ہو۔

دوز خیوں کے لیے پیٹاکار ہو۔

﴿ تَكَادُ تَهَدَّدُ مِنَ الْعَيْظِ : معلوم ہوتا ہے كہ فضب سے بھٹ جائے گی۔ ﴾ يہاں جہنم كاايك اور وصف بيان كيا گيا كه جہنم كفار برغضبناك ہوگى اور ايوں لگے گا جيسے فضب كى شدت كى وجہ سے جہنم البھى بھٹ جائے گى اور اس كے آجزاء ايك دوسرے سے جدا ہوجا كيں گے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں احساس ہے، وہ غضب بھی کرتی ہے بلکہ کلام بھی کرتی ہے جبیبا کہ ایک اور مقام

🗨 ....روح البيان، الملك، تحت الآية: ٨، ٨ ٢/١٠، ملحصاً.

سيرصَرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

برارشادِ باری تعالی ہے:

ترجید کنو العوفان: جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے: کیا تو کھر گئ؟ وہ عرض کرے گی: کیا کچھاور زیادہ ہے؟ ۘؽۅٛؗٙٙؗمنَقُوُلُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَاْتِ وَتَقُولُ هَلَ مِنْمَّزِيْدٍ (1)

﴿ کُلْمَا اَلْتِی فِیْنِها فَوْجُ : جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا۔ پہ جہنم کا حال بیان کرنے کے بعد اب اہلی جہنم کا حال بیان کیا جار ہا ہے، چنا نچہ آیت کے اس حصاور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کفار کا کوئی گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم کے دار دغہ حضرت ما لک عَلَيْهِ السَّلام اور ان کے مددگار فرشتے ڈانٹے ہوئے ان سے پوچیس گے: اے کا فرو! کیاد نیا میں تہمارے پاس کوئی ڈرسنانے والا نہیں آیا تھا جو تہمارے سامنے تہمارے درب عوّو جو گئی آیا تھا جو تہمار کے مدرگار فرشتے ڈانٹے ہوئے ان سے گی آیات پڑھتا جہیں اس دن کی ملاقات سے ڈرا تا اور اللّه تعالی کے عذاب کا خوف دلاتا ۔ وہ اعتر اف کرتے ہوئے کہیں گئی آیات پڑھتا ہوں نہیں جھٹلا یا اور دُنؤ کی کا موں بیں مشخولیت اور تکثیر اللّه تعالی کے فضب اور آخرت کے عذاب سے ڈرایا ، لیکن ہم نے انہیں جھٹلا یا اور دُنؤ کی کا موں بیں مشخولیت اور تکثیر میں صدیح بڑھنے کی وجہ ہے ہم نے ان آیات کے بارے میں کہا کہ اللّه تعالی نے کوئی چرنہیں اتاری ، اے جمیں ڈرانے والو! ہم تو بڑی گراہی میں بی ہو جہنم کے خاز ن انہیں مزید ڈاننے ہوئے کہیں گئی نے رسولوں کی زبان سے میں جو کئی تو بڑی گئی آیات نہیں سنولوں کی زبان سے اگر ہم نے دنیا میں رسولوں کی ہوایت کو دل سے سنا ہوتا اور اپنی عقل سے کا م لیتے ہوئے اسے ہم ہما ہوتا تو اسے ہم درنے والوں میں سے نہ ہوئے ۔ (2)

#### لبعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے

یادرہے کہ قیامت کے دن ایسانہیں ہوگا کہ صرف کا فروں کوہی جہنم میں ڈالا جائے گا بلکہ بعض گنبگار مسلمان کھی ایسے ہوں گے جنہم میں داخل کیا جائے گا لبندا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بھی ایسے ہوں گے جنہمیں ان کے گنا ہوں کی سزادینے کے لئے جہنم میں داخل کیا جائے گالبندا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے اور اللّٰ و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے دیتے ہوئے اَحکامات

سيزهِمَ لظ الجمَّان ( 247 )

<sup>€....</sup>ق:۰۳.

<sup>2 .....</sup>روح البيان، الملك، تحت الآية: ٨ - ١٠ - ١٠ - ٨٤/١ - ٨٥ خازن، الملك، تحت الآية: ٨ - ١٠ ، ٢٩٠/٤ ، مدارك، الملك، تحت الآية: ٨ - ١٠ م ١٢٦٣ ، ملتقطاً.

کے مطابق نیک عمل کرنے اور گنا ہوں سے بیچنے کی کوشش کرے تا کہ قیامت کے دن جہنم کے در دنا ک عذاب میں مبتلا میں م ہونے اوراس بات پر پیچستانے سے چی جائے کہ کاش! میں نے اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے صبیب صَلَّی اللّٰہ عَمَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کا حکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوتی تو آج مجھے جہنم میں داخل نہ کیا جا تا۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضاوالی زندگی بسر کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور جہنم اوراس کے عذابات سے ہمیں محفوظ فر مائے ،امین۔

﴿ وَقَالُوْا لَوْكُنَّا نَسْمَعُ اَوْنَعُقِلُ: اوروه كهيں كے: اگر ہم سنتے يا سمجھتے۔ ﴾ امام عبد الله بن احرنسی دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ وَقَالُوْا لَوْكُنْ اَنْسُمَعُ وَوْلِ بِهِ اور دونوں عَلَيْهِ وَمَالَةُ مَعَالَى اور دلیلِ سَمعی دونوں برہے اور دونوں جہت ِلازمہ ہیں۔ (1)

﴿ فَاعْ تَسَرُفُوا بِذَنْ مِنْهِمْ: تواب انہوں نے اپنے گناہ کا قرار کیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کداب (جہنم میں داخل ہوتے وقت ) انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کیا کہ ہم رسولوں کی تکذیب کرتے تھے! اس وقت چاہے بیا قرار کریں یا انکار انہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں اور جہنیوں کو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے دور کردیاہے۔ (2)

#### إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّ أَجْرٌ كَبِيْرٌ ١

۔ ترجمہ کنزالامیمان: بیننگ وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اُن کے لیے بخشش اور بڑا اثواب ہے۔

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: بینک جولوگ بغیر دیکھےاپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشُونَ مَ بَهُمْ بِالْغَيْبِ: بِيشَكَ جُولُوگ بغيرو كِيصابِ رب سے ڈرتے ہیں۔ ﴾ الله تعالی نے كفار كے بارے ميں وعده كابيان فر مايا ہے، چنا نچيار شادفر مايا كه وولوگ جوابِ رب عزَّوجَلُ سے ڈرتے ہیں حالانكہ انہوں نے اپنے رب عزَّوجَلُ كود يكھانہيں ہے اوراس كے عذاب صد درتے ہوئے اس پرايمان لاتے ہيں توان كے لئے ان كے گنا ہوں سے بخشش اوران كی نيكيوں كا بڑا تواب

1 .....مدارك، الملك، تحت الآية: ١٠ ، ص١٢٦٣.

2 .....مدارك، الملك، تحت الآية: ١١، ص١٢٦٣، ملخصاً.

تَسْيُرِصَ لَطُالِحِنَانَ

(لینی جنت)ہے۔(1)

#### الله تعالی کاخوف رکھنے والے برزرگ

اللّٰه تعالیٰ ہے ڈرنے والے کے بارے میں ایک اور مقام پرارشاد ہوتا ہے کہ

مَنْ خَشِى الرَّحُلْنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ أَهُ ادْخُلُوهَا بِسَلْمٍ لَذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ (2)

ترجیه کنزُ العِرفان: جورشن سے بن دیکھ ڈرااور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آیا (ان سے فرمایا جائے گا) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہوجاؤ، یہ بمیشہ رہنے کا

ون ہے۔

لہٰذاہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ اپنے دل میں اللّٰہ تعالٰی کا خوف رکھے اور اس کے عذاب سے ڈرتار ہے، ترغیب کے لئے پیماں خوف خدا کی 2 مثالیں ملاحظہ ہوں ،

- (1).....علامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں:'' حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نمازِ تهجد ميں اتنا روتے تھے کہ آپ کے سینه مبارک سے ہانڈی گھو لنے کی ہی آواز آتی تھی۔<sup>(3)</sup>
- (2) ..... حضرت البوعمران دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بين كه جَهِي جَرِيْجَى ہے كه حضرت جَرِيلِ عَلَيْهِ السَّلام اليك مرتبہ بارگا و رسالت ميں روتے ہوئے حاضر ہوئے تو نبی اکرم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهِ وَريافت كيا، '' العجريل اعليْهِ السَّلام بهمين كس چيز نے رُلا ديا؟ انہوں نے عرض كى'' جب سے الله تعالى نے جہنم كو پيدا فر مايا ہے، ميرى آئكھيں اُس وقت سے بھى اس خوف كے سبب خشك نہيں ہوئيں كه جھ سے كہيں كوئى نافر مانى نه بوجائے اور ميں جہنم ميں ڈال ديا جاؤں \_ (4) الله تعالى ہميں بھى اپناخوف نصيب كرے، امين \_ (5)

### وَاسِرُّ وَاقُوْلَكُمْ اَوِاجْهَرُوْابِهِ ﴿ إِنَّهُ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصَّدُونِ ﴿

- 🕦 ..... تفسير كبير، الملك، تحت الآية: ٢١، ١٠/٨٥-٩٨٥، خازن، الملك، تحت الآية: ٢٩١/٤٠.
  - €....ق:۳۲،٤٣.
  - البيان، الملك، تحت الآية: ١١، ١٠/د٨.
  - 4 ..... شعب الايمان، الحادي عشر من شعب الايمان .. . الخ، ١/١ ٢ ٥، الحديث: ٩١٥ .
- المحاسبة على مفير معلومات حاصل كرنے كے ليے كتاب " نوف خدا" (مطبوعه مكتبة المديد) كامطالعة فرمائيں۔

سَيْرِ مِنْ لِطُالِحِنَانِ ( 249 ) حددهم

#### ترجيه كالغرفان اورتم اين بات آسته كهويا آوازس، بيشك وه تو دلول كى بات خوب جانتا ہے۔

﴿ وَأَسِرُّ وَاتَّوْلَكُمْ آواجُهَرُوابِهِ: اورتم اني بات آسته كهويا آواز \_\_ ﴾ شان نزول: حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين "مشركين وسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بِارْ عَيْسَ بِالتَّيْسَ كَيَا كَرْتَ اوْر حضرت جبر مل عَلَيْهِ السَّلام ان كَي تَفتلُور سول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَك يَنتِيا و يت ،اس يرمشر كين في آيس ميں كهاكه جيكے جيكے بات كيا كروتاكه محمد (مصطفى صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) كا خداس نه يائے \_اس بريه آيت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ تمہاری بہ کوشش نضول ہے کیونکہ الله تعالیٰ کی شان توبیہ ہے وہ دل کی بات کوزبان پرآنے سے پہلے ہی جانتا ہے تو وہ تمہاری زبانوں ہے کی ہوئی گفتگو کو کیسے نہیں جان سکتا۔ <sup>(1)</sup>

اللَّه تعالٰی کی شان تو بہت ہی بلندو بالا ہے،اس کے محبوب بندے حضرت سلیمان عَلَیْوالصَّلاٰ هُوَالسَّلام کا بیرحال تھا کہ انہوں نے تین میل سے چیوٹی کی آ وازین لی تھی۔

#### ٱلايعُكُمُ مَنْ خَلَقَ ۖ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿

🕻 ترجیهٔ کنزالاییمان: کیاوه نه چانے جس نے پیدا کیااوروہی ہے ہر باریکی جانتا خبر دار۔

🕻 ترجیه کنزالعِدفان: کیاجس نے پیدا کیا وہ نہیں جانتا؟ حالانکہ وہی ہر بار یکی کوجاننے والا، بڑا خبر دار ہے۔

﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ : كياجس في بيداكياوه نهيس جانتا؟ - اس يبلي آيت ميس كئي موئ دعوى كي دليل دية ہوئے ارشاد فر مایا کہ جس رب تعالی نے اپنی کامل حکمت سے تمام اُشیاء کو وجود بخشا ہے اور انہی چیزوں میں تمہاری آ ہستہ یا بلندآ واز سے کی گئی گفتگو بھی شامل ہےتو کیاا ہے تمہاری با توں کاعلم نہ ہوگا حالا نکہ اس کی شان تو بیہے کہ وہ ہر

₫.....خازن، الملك، تحت الآية: ١٣، ٢٩١/٤، مدارك، الملك، تحت الآية: ١٣، ص٢٦٣، ملتقطاً.

بار یکی کوجاننے والا ہے تی کہ وہ اندھیری رات میں ٹھوس پھر پر چلنے والی سیاہ چیونی کے نشانات کو بھی دیکھتا ہے اور وہ تمام باطنی چیز وں پرخبر دار ہے۔ (1)

### هُوَ الَّذِي مَعَلَ لَكُمُ الْآئُ مُ فَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَا كِبِهَا وَكُلُوا مِنْ مِنْ إِذْ قِهِ ﴿ وَ إِلَيْهِ النَّشُونُ ۞

ترجمة كنزالايمان: وہى ہے جس نے تمہارے ليے زمين رام كردى تواس كے رستوں ميں چلواور الله كى روزى ميں سے كھا وَاوراس كى طرف اٹھنا ہے۔

ترجید کنزُ العِرفان : وہی ہے جس نے تبہارے لیے زمین کوتا ابع کردیا تو تم اس کے راستوں میں چلواور اللّٰه کی روزی میں سے کھا وَاوراسی کی طرف اٹھنا ہے۔

﴿ هُوَاكَّنِ مَيْ جَعَلَ لَكُمُّمُ الْاَ مُن صَدَّدُولَّ اوبی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کوتا کے کردیا۔ کو اس آیت میں الله تعالی نے وہ تعتیں بیان فرما کیں جواس نے اپنی مخلوق کوعطا فرمائی ہیں تا کہ وہ اس کی تعمت کو پہچان کر اس کا شکر اواکریں اور اللّه تعالیٰ کی وحداثیّت کا اقر ارکریں۔ چنا نچاس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّه تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین کومناسب طور پر نرم فرما کر تمہارے تا بع کہ تاری اس میں کنویں کھوونا، چشمے جاری کرنا، نہریں بنانا، مکانات اور عمار تغییر کرنا، جیتی باڑی اور باغبانی کرنامکن ہوجائے، ورندا گروہ زمین کو گھوس پھرکی طرح بناویتا یا لوہا، سونا، پیتل وغیرہ کسی دھات کی بناویتا تو گرمیوں میں زمین انتہائی گرم ہوجاتی اور سر دیوں میں انتہائی ٹھنڈی، اس طرح زمین پر چین و چینا و شوار ہوجاتا) و کا دورا کریائی کی طرح نرم بناویتا تو کوئی چیز اس پر طهر ہی شکتی اور یوں زمین پر زندگی گزار ناہی و شوار ہوجاتا) یہ چینا و شوار ہوجاتا (اورا گریائی کی طرح نرم بناویتا تو کوئی چیز اس پر ظہر ہی شکتی اور یوں زمین پر زندگی گزار ناہی و شوار ہوجاتا) یہ چینا و شوار ہوجاتا کی کہ ہونا کی کہ وہوں کے داس سے نفع حاصل کیا جاسے تو تم اس کے راستوں میں چلواور اللّه تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ جواس نے تہارے کہ اس سے نفع حاصل کیا جاسے تو تم اس کے راستوں میں چلواور اللّه تعالیٰ کی روزی میں سے کھاؤ جواس نے تہارے کے پیدا فرمائی ہے اور تہمیں قبروں سے جزاء کیلئے اسی

البيان، الملك، تحت الآية: ١٤،٠٠١/٨، ملحصاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانِ)

کی طرف اٹھناہے۔<sup>(1)</sup>

# ءَا مِنْتُمُ مَّنُ فِي السَّبَآءَ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَنْ صَفَاذَا هِيَ تَمُونُ اللَّهَ الْمَاثُونَ السَّبَآءَ أَنْ يَنْ سِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ المَّامَةُ الْمُنْ فِي السَّبَآءَ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ المُرا مِنْ تُمُ مَّنُ فِي السَّبَآءَ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَالْمُ مَا مِنْ السَّبَاءَ أَنْ يُرْسِلُ عَلَيْكُمُ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ السَّبَاءَ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الل

توجمهٔ تعزالا پیمان: کیاتم اس سے نڈر ہو گئے جس کی سلطنت آسان میں ہے کتھہیں زمین میں دھنساد ہے جبی وہ کا نیتی رہے۔ یاتم نڈر ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسان میں ہے کہتم پر پھراؤ بھیج تواب جانو گئے کیسا تھا میراڈرانا۔

قوجههٔ کنزالعِدفان: کیاتم اُس (الله) سے بےخوف ہو گئے جس کی سلطنت آسان میں ہے اس بات میں کہ وہ تمہیں اُ زمین میں دھنسادی تو وہ زمین احیا تک کا پننے گئے۔ یاتم اُس سے بےخوف ہو گئے جس کی سلطنت آسان میں ہے اس اَ اَ بات میں کہ وہ تم پر پیھراؤ بھیج تو تم جلد جان لوگے کہ میراڈرانا کیسا تھا۔

﴿ عَا أَصِنْ تُتُمْ مَّنْ فِي السَّبَآءِ: كَيَاتُمُ أَسِ سے بِخُوف ہو گئے جس كى سلطنت آسان ميں ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں الله تعالىٰ نے كفارِ مَد كواپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا كہا ہے كفارِ مَد اِن كافرون كى طرح سلطنت آسان ميں ہے، اس كى نافر مانى كر كے كياتم اِس بات ميں اُس سے بخوف ہو گئے كہ وہ قارون كى طرح تہميں بھى زمين ميں دھنسا و ہے اوراس وقت تك زمين كوركت ميں ركھے جب تك تم اس كے سب سے نچلے جھے ميں نہ پہنچ جاؤ ۔ يا جس رب تعالىٰ كى سلطنت آسان ميں ہے، اس كى نافر مانى كر كے كياتم اِس بات ميں اُس سے بخوف ہو گئے كہ وہ حضرت لوط عَلَيْهِ الطّلَوٰ أَوْ السَّدَ مِي قوم كى طرح تم رب تعالىٰ كى سلطنت آسان لوگ و مى طرح تم رب تعالىٰ كى سلطنت آسان لوگ كے ہوئے ، تو عذا ب د كيوركم جلد جان لوگ كے دون ہو گئے كہ وہ حضرت لوط عَلَيْهِ الطّلَوٰ أَوْ السَّدَ مِي كُلُّ مِن مِي بِحْراوَ بَسِيْجِ ، تو عذا ب د كيوركم جلد جان لوگ كے ديم رااسين عذا ب سے ڈرانا كيما تھا؟ (2)

السروح البيان ، الملك ، تحت الآية : ١٥ ، ١٠ / ٨٨ - ٩٨ ، خازن ، الملك ، تحت الآية : ١٥ ، ٢٩١/٤ ، سمر قندى ، الملك ، تحت الآية : ١٥ ، ٢٢٠٤/٦ ، ملتقطاً .

2 .....خازن، الملك، تحت الآية: ١٦-١٧، ٢٩١/٤، سمرقندي، الملك، تحت الآية: ١٦-١٧، ٣٨٨/٣، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ لِطُالِحِيَانَ \_\_\_\_\_ ( 252 \_\_\_\_\_\_ جلد د

#### الله تعالیٰ کےعذاب سے بےخوف نہ ہُواجائے گی

اسى عذاب كاذكركرت بوئ ايك اورمقام برالله تعالى في ارشاوفرمايا:

آفَا مِنْ تُمُ آنُ يَخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْهَرِّ آوَ يُخْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْهَرِّ آوَ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيْلًا (1)

ترجید کنزالعوفان: کیاتم اس بات سے بے خوف ہوگئے کہ اللّٰہ تنہار سے ساتھ خشکی کا کنارہ زمین میں دھنساد سے یا تم پر پھر جیسے پھرتم اپنے لئے کوئی حمایتی نہ پاؤ۔

اورارشادفرمایا:

قُلُهُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنُ يَّبُعَثَ عَلَيْكُمْ عَنَابًا قِنْ فَوْقِكُمُ أَوْمِنْ تَحْتِ أَنْ جُلِكُمْ (2)

ترجید کنز العرفان: تم فرماؤو بی اس پر قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپرے یاتمہارے قدمول کے نیچے سے عذاب بھیجے۔

اور یہ اللّٰہ تعالیٰ کااپی مخلوق پرلطف وکرم اوراس کی رحمت ہے کہ آنہیں عذاب دینے پر قادر ہونے کے باوجود ان کے کفراور گنا ہوں کی وجہ ہے فوری عذاب نازل نہیں کرتا بلکہ اسے مُؤخّر فرمادیتا ہے، جبیبا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجید کنزُالعِرفان: اوراگرالله لوگوں کوان کے اعمال کے سبب پکڑتا تو زمین کی پیٹھ پرکوئی چلنے والانہ چھوڑتا لیکن وہ ایک مقرر میعاو تک انہیں ڈھیل ویتا ہے پھر جب ان کی مقرر وہ دت آئے گی تو بیشک الله اپنے تمام بندول کو

وَلَوْيُؤَاخِنُ اللهُ التَّاسَ بِمَا كَسَبُوْ امَاتَرَكَ عَلْ ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَّلْكِنْ يُّؤَخِّرُهُمُ إِلَى عَلْ ظَهْرِهَا مِنْ دَآبَةٍ وَلا لِكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَى اَجَلِ مُّسَمَّى قَاذَا جَآءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللهَ كَانَ بِعِبَادِ هِ بَصِيْرًا (3)

و مکیرر ماہے۔

لہٰذااس کی رحمت اور کرم کے پیشِ نظراس کے عذاب سے بےخوف ہوجانا بہت بڑی نا دانی اور کم عقلی ہے۔

#### وَلَقَنُ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ١

🕕 .....بني اسرائيل:٦٨.

2 .....انعام: ۵ ٦.

3 .....فاطر: ٥٤.

ظالِمَان 253 جلد



﴿ وَلَقَدُ كُنَّ بَاللَّهُ مَعَالَيْهِ مِنْ قَبْلِهِمْ : اور بيكان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ وَسِيّ ہو کے اور کفارِ مکہ کواپنے عذاب سے ڈراتے ہوئے فرمایا کوائے بیارے حبیب اصلَّى اللهُ مَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، کفارِ مَلَّمَ اللهُ مَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، کفار جیسے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام کی قوم اور قوم عا دوغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا تو جب میں نے کفار جیسے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ فُوَ السَّلَام کی قوم اور قوم عا دوغیرہ نے بھی میرے رسولوں کو جھٹلایا تو جب میں نے انہیں ہلاک کیا تو اس وقت میر ان کار کیا ہوا ، کیا انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا۔ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا۔ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق نہیں پایا۔ ضرور انہوں نے میرے عذاب کو حق پایا ہے۔ (1)

# أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِفَوْقَهُمْ طَفَّتٍ وَيَقْبِضَى مُّمَا يُسِكُهُنَّ إِلَّا السَّهُ فَ إِلَّا السَّ

ترجمة كنزالايمان:اوركياانهوں نے اپنے اوپر پرندے نه ديکھے پر پھيلاتے اور سميٹتے انہيں كوئى نہيں رو كتا سوار حمٰن كے بيشك وه سب كچھ ديكھا ہے۔

ترجہ یا کنڈالعِرفان: اور کیاانہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سیٹتے ہوئے پرندے نددیکھے انہیں رحمٰن کے سواکوئی نہیں روکتا، بیشک دہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے۔

﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّايْرِ فَوْقَهُمُ: اوركيا انهول نايخ اوپر برند عندد يهد الآيت مي الله تعالى فوه

1 .....ابو سعود ، الملك ، تحت الآية : ١٨ ، ٧٤٨/٥ ، صاوى ، الملك ، تحت الآية: ١٨ ، ٢٠ ، ١٦ ، خازن، الملك، تحت الآية: ١٨ ، ٢١/٢ ، ملتقطاً.

سنرصرًاطُالحيَّان 254 جلا

وقف لايم احتازه وقف منزل وقف غذران چز بیان فرمائی جواس کی قدرت کے کمال پر دلالت کرتی ہے، چنا نچہار شاوفر مایا کہ کیا کفارِ مکہ غافل ہیں اور انہوں نے
اپنے او پر ہوا میں اُڑتے وقت پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پر ند نے بیس دیکھے، انہیں ہوا میں پر پھیلانے اور سمیٹنے
کی حالت میں گرنے سے رحمٰن عَزِّوَ جَلَّ کے سواکوئی نہیں روکتا حالانکہ پر ندے بوجس ،موٹے اور جسیم ہوتے ہیں اور
بھاری چیز طبعاً پستی کی طرف مائل ہوتی ہے وہ فضا میں نہیں رک سکتی ،یہ اللّه تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ تھرے رہے
ہیں ،اور جس طرح اللّه تعالیٰ نے پر ندوں کو فضا میں تھر ایا ایسے ہی آسانوں کو جب تک وہ چاہے رو کے ہوئے ہے اور
اگروہ ندرو کے تو آسان گر پڑیں۔ بیشک وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس پرکوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ (1)

#### پرندوں اور جہاز وں کی پرواز اللّٰہ نتعالیٰ کی قدرت کی دلیل ہے 🎇

برندوں کی پرواز کاذ کرکرتے ہوئے ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ٱڬؙۘؗؗؗؗؗؗؗؗؗؗڡؙؽڒۉٵٳڮٙۘٵڵڟؽڔؚڡؙڛۼۜٞٚٳؾٟ؈ٛ۬ڿۜڐؚ ٵۺۜؠٳٚۦٝڡٵؽۺٮڴۿڽۧٳڷۜٳٳۺ۠ڎؗٵۣؿٙڣٛڎ۬ڸڬ ڒڵؽؾؚؾؚۜڠؘۅ۫ڡٟؿؙٷ۫ڡؚٷڽٛ

ترجید کا کنو العوفان : کیاانہوں نے برندوں کی طرف نہ و یکھا جوآ سان کی فضامیں (الله کے ) حکم کے پابند ہیں۔ انہیں (وہاں) الله کے سواکوئی نہیں روکتا۔ بیشک اس میں ایمان

والول كيلئے نشانياں ہيں۔

اس سے معلوم ہوا کہ پرندوں کو ہوا میں محض پر نہیں روکتے بلکہ اُنہیں اللّٰہ تعالیٰ روکے ہوئے ہے، اسی طرح فی زمانہ ہوا میں مُحوِ پرواز ٹنوں وزنی ہوائی جہازوں کو شین اورانجی گرنے سے نہیں بچاتے بلکہ اُنہیں بھی اللّٰہ تعالیٰ ہی گرنے سے بچاتا ہے یعنی مُورِّرِ حقیقی اللّٰہ عَرُوَجَلُ کی ذات ہے۔

# اَ مَّنَ هٰ ذَا الَّنِي هُوَجُنْدُ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْلِي لَا إِن الْكُفِي وَالرَّحْلِي الْ

❶ .....خازن، الملك، تحت الآية: ١٩. ١/٤ ٢٩، مدارك، الملك، تحت الآية: ١٩. ص٢٦٤، ملتقطاً.

2 .....نحل:۹۹.

سيوصَرَاطُ الجمَّان ( 255 ) حلده

### 

ترجید کنزُالعِدفان: یاوہ کون ساتمہارالشکر ہے جورمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا؟ کا فرصرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿ أَمَّنَ هَٰ إِنَّا الَّذِي هُوَجُنَّ لَكُمُّ : يا وہ كون ساتم بارالشكر ہے۔ ﴾ كفارِ مكد و چيز وں پراعتا وكرتے ہوئے ايمان تبول كرنے ہے انكاركرتے اور رسول كريم صلى اللهُ تَعَالَيْءَ اللهِ وَسَلَمْ ہے وَشَنی رکھتے ہے۔ (1) مالی اور افرادی قوت۔ (2) ان كا يعقيدہ كہ بت ان تك بھلائياں پہنچاتے ہیں اور ان سے نقصانات دوركرتے ہیں۔ اللّٰه تعالیٰ نے اس آبیت میں پہلی چیز كاردكرتے ہوئے ارشا وفر مایا كه (اے كافرو! اگر اللّٰه تعالیٰتہ ہیں عذاب میں مبتلاكر ناجا ہے تو تہارا وہ كون سائشكر ہے جورشن كے مقابلے میں تبہاری مددكرے گا اور تم ہے اس كاعذاب دوركر دے گا بتہارا كوئى مددگا رئيس اور كافرصرف شيطان كاس فريب ميں ہيں كه أن يرعذاب نازل نه ہوگا۔ (1)

# ٱمَّنُ هٰنَ الَّذِي يَرُزُ قُكُمُ إِنَ آمُسَكَ مِنْ قَدَ مَ بَلَ لَجُوا فِي عُتَّةٍ الْمُصَالِكَ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ عُتَّةٍ اللَّهُ وَالْمُوسِ وَنُفُوسٍ ﴿

توجیدة کنزالایمان: یا کون سا ایبا ہے جو تهمیں روزی دے اگروہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بنے ہوئے ہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: یا کون ایباہے جو تہمیں روزی دے اگر اللّٰہ اپنی روزی روک لے بلکہ وہ سرکشی اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں۔

﴿ أَهَّنْ لَهُ ذَا الَّذِي يُرِزُ قُكُمُ : ياكون ايسام جوتمهيں روزى دے۔ ﴾ اس آيت ميں دوسرى چيز كار دكرتے موت ارشاد

❶ ..... جلالين مع صاوى، الملك، تحت الآية: ٢٠ ، ٢/ ٥ / ٢٠ - ٢ ، ٢٠ ، خازن، الملك، تحت الآية: ٢٠ ، ٢٩ ٢/٤ ، ملتقطاً.

سيرصَ لُطُ الْجِمَانِ ( 256 ) حلاق

فرمایا کہاےکافرو!اللّٰہ تعالی نے تمہیں جورزق دیا ہے اگروہ اپنارزق اوراس کے پینچنے کے اُسباب (جیسے بارش یا دھوپ وغیرہ) روک لے توابیا کون ہے جو تہمیں کھلائے اور پلائے گا اور تم تک تمہاری غذا پہنچائے گا۔ان کفار کا حال تو بہہ کہانہوں نے ان تصبحتوں سے اثر نہیں لیا اور نہ ہی ان پریقین کیا بلکہ وہ سرکش اور نفرت میں ڈھیٹ بن گئے ہیں اس وجہ سے وہ حق سے قریب نہیں ہوتے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق کو حقیقی طور پررزق دینے والااللّٰہ تعالیٰ ہےاور بیاس کا بہت بڑاا نعام ہے اور جس نے مخلوق پراتنا عظیم احسان اور انعام فرمایا صرف وہی عبادت کئے جانے کاحق دار ہے جسیا کہ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

يَا يُّهَاالتَّاسُ اذْكُرُ وَانِعُمَتَ اللهِ عَلَيْكُمُ الْكَالُهُ مَا يَكُمُ اللهِ عَلَيْكُمُ اللهِ مَا يَكُرُ وَانِعُمَتَ السَّمَاءَ هَلُ مِنْ خَالِقٍ عَيْرُ اللهِ مِنْ ذُوْقُكُمْ مِنْ السَّمَاءَ وَالْاَمُونُ فَا لَيْ تُوْفَكُونَ (2)

ترجید کا کنز العوفان: ایلوگو! اینداو پرالله کا احمان یاد کرو کیاالله کے سوااور بھی کوئی خالق ہے جوآ سان اور زمین ہے تہمیں روزی دیتا ہے؟ اس کے سواکوئی معبود نہیں، تو تم کہاں الٹے پھرے حاتے ہو؟

# اَفَمَنُ يَّمْشِى مُكِبًّا عَلَى وَجُهِمَ اَهْلَى اَمَّنُ يَّمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجُهِمَ اَهْلَى اَمَّنُ يَّمْشِى سَوِيًّا عَلَى وَجُهِمَ اَهْلَى المَّنْ يَعْمُشِى سَوِيًّا عَلَى وَجُهِمَ اَهُلَى المَّنْ يَعْمُ شَيْقِيْمِ ﴿

۔ آ ترجمهٔ کنزالایمان: تو کیاوہ جواینے منہ کے بل اوندھا جلے زیادہ راہ پر ہے یاوہ جوسیدھا چلے سیدھی راہ پر۔

﴿ ترجههٔ كَنْزَالعِدفان: تو كياوه جواپيز منه كے بل اوندها چلے وه زياده راه پرہے ياوه جوسيدهي راه پرسيدها چلے؟

﴿ أَفَكَنْ يَتَّمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجُوبِهِ: توكياوه جواسِين منه كبل اوندها چلے - اس آيت ميں الله تعالى في مؤمن

1 .....صاوى ، الملك ، تحت الآية : ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، تفسير طبرى ، الملك ، تحت الآية : ٢١ ، ٢١ ، ١٧ ، ١٢ ، خازن ، الملك ، تحت الآية : ٢١ ، ٢٩ / ٢١ ، خازن ، الملك ، تحت الآية : ٢١ ، ٢٩ / ٢٤ ، ملتقطاً .

2 ……فاطر:۳.

(تَفَسِيْرِصَرَاطُ الْحِيَانَ

جلددهم

اور کافر کا حال واضح کرنے کے لئے ایک مثال بیان فر مائی ہے، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ اے لوگو! کیا وہ مخص جواپنے منہ کے بل اوندھا چلے اور نہ آ گے دیکھے نہ پیچھے، نہ دائیں دیکھے نہ ہائیں ، وہ زیادہ راہ پر ہے یا وہ شخص جوراتے کو دیکھتے ہوئے سیدھی راہ پرسیدھا چلے جومنزلِ مقصود تک پہنچانے والی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### كافراورمؤمن كى دُنْءَى مثال اوران كا أخروى حال

اس مثال کامقصودیہ ہے کہ کا فرگمراہی کے میدان میں اس طرح جیران وسرگرداں جاتا ہے کہ نہا سے منزل معلوم اور نہ وہ راستہ پہچانے اور مؤمن آ تکھیں تھولے راوح ق دیکھتا اور پہچا نتا چلتا ہے۔ ریتو کا فراور مؤمن کی وُنیوی مثال ہے جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھا یا اور چپروں کے بل جبکہ آخرت میں کفار کو واقعی منہ کے بل اٹھا یا اور چپروں کے بل جبکم کی طرف ہا نکا جائے گا۔ چنا نچپہ ارشادِ باری تعالی ہے:

وَنَحْشُنُ هُمْ يَوْمَ الْقِلْمَةِ عَلَى وُجُوْهِ إِمْ عُنِيًا ترجِبهُ كَانُالِعِرفَانِ: اور بَمُ أَ وَ بُكُمًا وَصُبَّا مُ أَوْلَهُمْ جَهَلَّمُ لَكُلَمَا خَبَتْ مِنَاكُمُ الْمُنْ مَنِ كَالَ اللهُ مَن كَالَ اللهُ وَدُلَهُمْ سَعِيْدًا (2)

ترجها گذر العوفان: اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کہ کنز العوفان: اور ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھا کیں گے اس حال بیں کہ وہ اند ھے اور گو نگے اور بہرے ہوں گے ۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جب بھی جھنے لگے گی تو ہم اسے اور بھڑ کا دیں گے۔

#### اورارشادفر مایا:

ٱڭْذِيْنَ يُحْشَّرُوْنَ عَلَى وُجُوْهِ بِمُ إِلَى جَهَنَّمَ ۗ ٱولَيِّكَ شَرُّمَّكًا كَاقًا أَضَلُّ سَبِيْلًا (3)

ترجید کنزالعِرفان: وہ جنہیں ان کے چروں کے بل جہم کی طرف ہا تکا جائے گا ان کا ٹھکا ندسب سے بدتر اوروہ سب سے زیادہ مم راہ ہیں۔

اورایمان والے متّقی لوگوں کے بارے میں ارشادفر مایا:

وَسِيْقَ الَّذِينَ اتَّقَوْ الرَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا لَا مَتَّى إِذَا جَاءُوْ مَا الْجَنَّةِ زُمَرًا لَا حَتَّى إِذَا جَاءُوْ هَا وَفُتِحَتُ اَبُوا بُهَا وَقَالَ

ترجها فاكنوالعوفان: اورائي ربس فرر في والول كو كروه وركروه جنت كى طرف چلايا جائے كايبال تك كه

- 1 ..... صاوى، الملك، تحت الآية: ٢٢ ، ١/١٠ ، ٢٢ ، تفسير طبرى، الملك، تحت الآية: ٢٢ ، ٢ / / ١٧١/١ ، ملتقطاً.
  - 2 ۰۰۰۰۰۰ بنی اسرائیل:۹۷.
    - 3 .....فرقان: ۲۶.

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِنَانَ

لَرُلُهَ الَّذِيْ ٢٩ ﴿ الْمِلْكُ ٧١ ﴿ الْمِلْكُ ٧١ ﴿ الْمِلْكُ ٧١

جب دہ وہ ہاں پہنچیں گے اور اس کے درواز سے کھلے ہوئے ہوں گے اور اس کے دارو نے ان سے کہیں گے: تم پر سلام ہو،تم پاکیزہ رہے تو ہمیشہ رہنے کو جنت میں جاؤ۔ لَهُمْ خَزَنَتُهَاسَلَمُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادُخُلُوْهَا خٰلِدِينَ (1)

### قُلُهُ وَالَّذِيِّ اَنْشَاكُمُ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّبُعُ وَالْوَابُصَارَ وَالْوَافِي لَاَ الْمُوالَا فِي لَكُمُ السَّبُعُ وَالْوَابُونَ اللَّهُ اللللْمُعِلَى اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان :تم فرما وُونِي ہے جس نے تهمیں پیدا كیا اور تمہارے لیے كان اور آئكھ اور دل بنائے كتنا كم حق مانتے ہو۔

ترجید کان العِدفان: تم فرما وَ: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آئکھیں اور ول بنائے ہم بہت کم شکرادا کرتے ہو۔

﴿ قُلْ هُوَ الَّذِي مَا أَنْسَاكُمُ مَمَ فَمِ الْوَزُونِي ہے جس فِيْمَهِيں پيدا كيا۔ ﴾ يعنی اے پيارے حبيب! صلّى الله تعالىٰ عليه وَسَلَمَ ، آپ مشركين سے فرماديں كه اے كافرو! جس خدا كى طرف ميں ته ہيں دعوت دينا ہوں وہ وہ ہى ہے جس فے تمہيں پيدا كيا اور اس في تعميارے لئے كان بنائے تاكہ تم الله تعالىٰ كى آيات كوسنواور ان سے في حت حاصل كرو ، اس في تمہيارے لئے آئكھيں بنائيں تاكہ تم ان كو ذريع الله تعالىٰ كى ان مُصنوعات كود يكھو جو اس كى وصدائيت پرولالت كرتى ہيں اور اس في تمہارے لئے دل بنائے تاكہ تم ان كے ذريع الله تعالىٰ كى آيات اور مُصنوعات ميں غور و فكر كر سكو ايكن تمہارا حال ہے ہے كہ تم في ان اعضاء سے فائدہ نہ اُٹھا ياكہ جو سناوہ نہ مانا ، جود يكھا اُس سے عبرت حاصل نہ كى اور جو تمجھا اس ميں غور نہ كيا اور تم بہت كم شكرا داكرتے ہوكہ الله تعالىٰ كے عطافر مائے ہوئے اُعضاء سے وہ كام نہيں ليت اور جو تمجھا اس ميں غور نہ كيا اور بہی وجہ ہے كہ تم شرك و كفر ميں مبتلا ہو گئے ہو۔ (2)

🗗 .....زمر:۷۳.

2 .....صاوى، الملك، تحت الآية: ٢٣، ٧/٦ ، ٢٢٠ خازن، الملك، تحت الآية: ٣٣، ٢٩٢/٤ ، ملتقطًّا.

سيرصَ لِطُالِعِنَانِ ( 259 ) حدد

#### نعتوں کوان کے مقاصِد میں استعال کریں 🕽 🎇

اس آیت میں خطاب اگر چہ کفار سے ہے لیکن اس میں مسلمانوں کے لئے بھی نصیحت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں کان ، آنکھاوردل کی جونعت عطا کی ہے اسے انہی مقاصد کے لئے استعال کریں جس کے لئے بینعت عطا ہوئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

يَّا يُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنْوَ الطَّيْعُوا اللهَ وَمَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوا عَنْهُ وَالْنُكُمُ تَسْمَعُونَ فَ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمُ لا يَسْمَعُونَ (1)

ترجیدة كنزُ العِدفان: اسايمان والو! الله اوراس كرسول كى اطاعت كيا كرواورت كراس سة منه نه چيمرور اوران لوگول كى طرح نه بونا جنهول نے كہا: ہم نے س ليا حالانكدو فہيں سنتے۔

اورارشا وفرمايا: السَّـنْحَ وَالْبَصَرَوَالْفُوَّادَكُلُّ أُولَيِّكَ كَال

إِنَّ السَّهُ عَوَالْبَصَى وَالْفُؤَادَكُلُّ أُولِيِكَكَانَ عَنْهُ مُسَنِّدُ لَكُلُّ أُولِيِكَكَانَ عَنْهُ مُسَنِّدُ لَا (2)

اورارشادفر مایا:

وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَتَهُ هَا مَكَيْكُمْ سَمُعُكُمْ وَلا آبُصَالُ كُمُ وَلا جُلُوْدُكُمُ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ آنَّ الله لا يَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ (3)

ترجیدهٔ کنزُالعِرفان: بیشکان اور آئکھاور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

ترجید کنوُالعِرفان: اورتم اس بات سے نہیں جھپ سکتے تھے کہ تبہارے خلاف تبہارے کان اور تمہاری آئیسیں اور تمہاری کھالیں گوائی دیں لیکن تم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ الله تمہارے بہت سے کامنیس حانیا۔

الله تعالى بهميں اپنی دی ہوئی ہر نعت کواس کے مقصد میں استعال کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

#### قُلُهُوَالَّذِي فَرَمَا كُمْ فِي الْآئُ مِض وَ إِلَيْهِ تُحْشُرُونَ ﴿

3 ....حم السجدة: ٢٢.

2 .....بنی اسرائیل:۳٦.

🚹 .....انفال: ۲۱،۲۰.

جلددهم

260

#### ترجیه کنزالایمان: تم فر ماؤوہی ہے جس نے زمین میں تمہیں پھیلایا اوراس کی طرف اٹھائے جاؤگے۔

﴾ توجیه کنزالعِدفان: تم فر ما وَ: وہی ہے جس نے تہہیں زمین میں پھیلایااوراسی کی طرف تہہیں اکٹھا کیا جائے گا۔

﴿ قُلُ هُوَالَّذِي مَ ذَهَا كُمْ فِي الْآسُ فِ بَمْ فرما وَ: وى ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا۔ پھینی اے صبیب اِصَلَى اللهُ
تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، آپِ فَر ما دیں کہ اللّٰه عَوْ وَ جَلٌ وہی ہے جس نے تفتگو میں تمہاری زبانوں ، تمہارے رنگوں ، تمہارے
لباسوں ، تمہاری شکلوں اور صور توں کے مختلف ہونے کے ساتھ تمہیں زمین کے کونے کونے میں پھیلایا اور تم (قیامت کے دن اینے اعمال کے ) حساب اور (ان کی ) جزاکے لئے اس کی طرف اٹھائے جاؤگے۔ (1)

## وَيَقُولُونَ مَنَى هٰ لَا الْوَعُلُ إِن كُنْتُمُ صٰوِقِيْنَ ﴿ قُلُ إِنَّهَا الْعِلْمُ وَيَقُولُونَ مَنَى اللهِ وَ وَإِنَّهَا آنَا نَا نَا نَا ذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَإِنَّهَا آنَا نَا نَا ذِيرٌ مُّبِينٌ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اور کہتے ہیں یہ وعدہ کب آئے گااگرتم سیچے ہوتم فرما وَیہ علم تواللّٰہ کے پاس ہے اور میں تو یہی صاف ڈرسنانے والا۔

ترجیدہ کنٹوالعوفان: اور وہ کہتے ہیں: بیروعدہ کب آئے گا اگرتم سچے ہو (تو بتاؤ) یم فرماؤ: بیلم تواللّٰہ ہی کے پاس ہےاور میں تو یہی صاف ڈرسنانے والا ہوں۔

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَى هُنَ الْوَعُنُ اوروه كَمِتِ بِن بيوعده كب آئ گا ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيت كه كفار مسلمانوں سے مذاق اور محض ول كل كے طور بركہتے منے كه اگرتم قيامت ياعذاب كى خبر دينے بيس سے بوء تو بيت كه كفار مسلمانوں سے مذاق اور محض ول كل كے طور بركہتے منے كه اگرتم قيامت ياعذاب كى خبر دينے بين سے بوئ ان كا جواب ديتے ہوئے اپنے حبيب صَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰه مَان كا خواب ديتے ہوئے اپنے حبيب صَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰه وَسَلّم اللّٰه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم اللّه وَسَلّم اللّه عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم اللّه الله عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم اللّه الله وَسَلّم وَاللّه وَسَلّم الله وَلّم وَلّ

ابن كثير، الملك، تحت الآية: ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، مدارك، الملك، تحت الآية: ٢٤ ، ص ٢٦٦ ، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَانَ ﴾ ﴿ 261 ﴾ ﴿ وَمُأْلِكِمَانَ ﴾ ﴿ 261 ﴾ ﴿ وَمُعَالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّالَّالِيلَّالَّالَالَالِ اللَّالَّاللَّالِيلَالِيلَالَّالِمُلْلَاللَّالِمُلَّا اللَّهُ اللَّا

تعالیٰ ہی کے پاس ہے، میں تو عذاب اور قیامت کے آنے کا تمہیں ڈرسنا تا ہوں اور مجھے اسنے ہی کام کا حکم دیا گیاہے، اس سے میرافرض ادا ہوجا تا ہے اس لئے وقت کا بتا نامیری ذمہ داری نہیں۔(1)

﴿ قُلُ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَاللَّهِ بَمْ فرما وَ: يَعْلَم تُواللَّه بَى كَ بِإِس ہے۔ ﴾ يادر ہے كداس سے يثابت نہيں ہوتا كہ اللّه تعالى في خضور پُر نور صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم وَاللّه بَى كَ بِإِس ہے، اورا يسے انداز ميں بات اس وفت بھى كہى جاتى جب معلومات ہونے يفر مايا كه بي حققى و ذاتى علم توالله بى كے پاس ہے، اورا يسے انداز ميں بات اس وفت بھى كہى جاتى جب معلومات ہونے كے باوجود بتانان موحق بيہ كه اللّه تعالى نے حضورا قدس صَلَى اللّه تعَالى عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّم كوتيا مت كاعلم ديا ہواوراس بيروه تمام أحاد بيث شاہد بيں جن ميں آپ نے قيامت كى علامات ارشاد فرمائيں شي كه سال بتانے كے علاوہ وقت، دن اور مهين بيرة على بناويا۔

# فَلَبَّاسَا وَهُ زُلْفَةً سِيَّتُ وُجُوهُ الَّذِيثَ كَفَهُ وَاوَقِيْلَ هُنَا الَّذِي فَكَالَا الَّذِي فَكَالَمُ الَّذِي فَكَالَمُ اللَّذِي فَكَالَمُ اللَّذِي فَا كَنْتُمُ إِنْ اللَّذِي فَالْمُ اللَّذِي فَا كَنْتُمُ إِنْ اللَّذِي فَا اللْلِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا الللْلِي فَا اللَّذِي فَا اللللْفِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللللْفِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا الللللْفِي فَا اللْفِي فَا اللللْفِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا اللَّذِي فَا الللْفِي فَا الللْفِي فَا اللللْفِي فَا الللْفِي فَا ا

توجمه کنزالایمان: پھر جباسے پاس دیکھیں گے کا فرول کے منہ بگڑ جائیں گے اوران سے فر مایا جائے گا یہ ہے جوتم مانگتے تھے۔

ترجید کنز العِدفان: پھر جبوہ اسے قریب دیکھیں گے تو کا فروں کے منہ بگڑ جائیں گے اور (ان سے) کہاجائے گا: یہی ہے وہ عذاب جوتم ما نگتے تھے۔

﴿ فَلَمَّا كَمَا أَوْلاُ ذُلْفَةً: پھر جب وہ اسے قریب ویکھیں گے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار آخرت میں اس عذاب کو اپنے قریب دیکھیں گے۔ چس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو کا فروں کے چبرے سیاہ پڑجائیں گے اور وحشت وغم سے ان کی صور تیں خراب ہوجائیں گی اور جہنم کے فرشتے ان سے کہیں گے بیوہ عذاب ہے جو مذاق کے طور برتم ما نگتے تھے

❶.....مدارك، الملك، تحت الآية: ٥٥-٢٦، ص٥٦٦، روح البيان، الملك، تحت الآية: ٥٥-٢٦، ٥٠١٠-٩٦، ملتقطاً.

تَفَسيٰرهِمَاطُالِحِنَان﴾

اوراً نبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سے كَهِمِّ عَظِي كه وه عذاب كہاں ہے جلدى لا وُءاب و كيولويہ ہے وہ عذاب جس كى تمہيں طلب تھى \_ (1) تمہيں طلب تھى \_ (1)

### قُلْ اَسَءَيْتُمْ إِنْ اَهْلَكَنِي اللهُ وَ مَنْ مَعِي اَوْسَ حِمَنَا فَمَنْ يَجِيرُ الْكُفِرِيْنَ مِنْ عَنَابِ اَلِيْمِ ﴿

توجہة كنزالايمان: تم فر ماؤ بھلاد يكھوتو اگر اللّٰه مجھے اور مير ہے ساتھ والوں كو ہلاك كردے يا ہم پررحم فر مائے تو وہ كونسا ہے جو كافروں كود كھ كے عذاب ہے بچالے گا۔

توجها کا نوالعوفان: تم فرما و بھلاد کیھوتو اگر اللّه مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کردے یا ہم پر رحم فرمائے تووہ کون ہے جو کا فروں کو در دناک عذاب ہے بچالے گا؟

﴿ قُلْ بَمْ فرما وَ ﴾ كفار مكرسول كريم صلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمُ اور صحاب بركرام دَضِى الله تعالى عنهُ مَى وفات كى آرز و كفته سخة ، الله تعالى الله تعالى الله تعالى عليه والله وَسَلَمُ سے ارشا و فرما يا كوا ب صبيب اصلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمُ سے ارشا و فرما يا كوا ب صبيب اصلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمُ ، آپ ان كفار سے فرما ويل كه بهم مومن بين اور دواجهي چيزون بين سے ايك كِمُنظر بين (1) تمهارى آرز و كے مطابق الله تعالى مجھے اور مير ب صحاب دَضِى الله تعالى عَنهُ مُ كووفات ويد بو (اس بين بھي ہمارا فائده ہے كه ) ہم جنت ميں جلے جائيں گے والله تعالى تم الله تعالى عرب مناز كرم بردم فرمائ اور ہمارى عمر ين دراز كروے و دونوں صورتوں ميں فائده ہمارا ہى ہے ابتم بتا وكه و مكون ہے جوتہ بين الله تعالى كوروناك عذاب سے بيا لے گا؟ تمہيں تو بہر حال اسے كفر كے سب ضرور عذاب ميں بتلا ہونا ہے ، ہمارى و فات تمہيں كيا فائده و كى ۔ (2) . الله تعالى اسے كفر كے سب ضرور عذاب ميں بتلا ہونا ہے ، ہمارى و فات تمہيں كيا فائده و كى ۔ (2)

قُلْهُ وَالرَّحْلُنُ امَنَّابِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُ وَفِي

الملك، تحت الآية: ٢٧، ص ١٦٦٥، روح البيان، الملك، تحت الآية: ٢٧، ١٦/١٠، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الملك، تحت الآية: ٢٨، ص ٥ ٢٦، ملخصاً.

www.dawateislami.net

#### ضَالِلٍ مُّدِيْنٍ 🕾

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤوبى رحن ہے ہم اس پرايمان لائے اوراس پر بھروسه كيا تواب جان جاؤگے كون كھلى گراہى ميں ہے۔

توجید کا کنوالعوفان: تم فرما وَ: وہی رحمٰن ہے، ہم اس پرایمان لائے اور ہم نے اس پر بھروسہ کیا تو تم جلد جان جا وکے کہون کھلی گمراہی میں ہے؟

﴿ قُلْ هُوَ الدَّحْلُ : تَم فرما وَ: وبى رحمٰن ہے۔ ﴾ ارشادفر مایا کہ اے حبیب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ ان مشركين عن مُوما وي كہ جس كى طرف بم تمهيں وعوت ويتے ہيں وبى رحمٰن ہے، ہم اس پرايمان لائے اور اسى كى عباوت كرتے ہيں اور تم اس كے ساتھ كفر كرتے ہواور ہم نے اسى پر بھروسہ كرتے ہوئے اپنے تمام أمور اس كے سپر وكر ديئے ہيں اور جب تم پرعذاب نازل ہوگا تو تم جلد جان جاؤگے كہ ہم گمرا ہى ہيں تھ ياتم۔ (1)

### قُلْ أَمَاءَيْتُمُ إِنْ أَصْبَحُمَا وَكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَالْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ﴿

قرجمة كنزالا يبمان :تم فرما و بهملا ديكھوتوا گرضج كوته بارا پانى زمين ميں دسنس جائے تو وہ كون ہے جوته بيں پانى لا دے نگاہ كے سامنے بہتا۔

ترجیدہ کنٹُالعِدفان: تم فرماؤ: بھلاد کیصوتو اگر شبح کوتمہارا پانی زمین میں ھنس جائے تو وہ کون ہے جوتمہیں نگا ہول کے سامنے بہتا ہوایانی لادے؟

﴿ قُلُ : ثَمَ فرماؤ ۔ ﴾ اس آیت میں اللّٰہ تعالی نے دلیل کے طور پراپنی ایک نعمت کاذکرکرتے ہوئے فرمایا کہ اے صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشرکین سے فرمادیں کہ اگر صبح کوتمہارا یا فی زمین میں رصنس جائے اور اتنی گہرائی

1 .....خازن، الملك، تحت الآية: ٢٩، ٢/٤، ٢٩، مدارك، الملك، تحت الآية: ٢٩، ص ٢٦٦، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 264 صلاحًا

۲ کا

میں پہنچ جائے کہ ڈول وغیرہ سے بھی ہاتھ نہ آسکے تو وہ کون ہے جو تہمیں نگا ہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لادے کہ اُس تک ہرایک کا ہاتھ پہنچ سکے ۔اس کے جواب میں وہ ضرور کہیں گے کہ بیصرف اللّٰہ تعالیٰ ہی کی قدرت میں ہے تواس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بت جو کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے انہیں کیوں عبادت میں اُس قادرِ برحق کا شریک کرتے ہو۔ (1)

....خازن، الملك، تحت الآية: ٣٠، ٢٩٣/٤.

رصَ لَطْ الْحِنَانَ ﴾







سورةُ قلم مَلهَ مَكرمه مِين نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اں سورت میں 2 رکوع ، 52 آینتیں ہیں۔

د قلم' نام ر <u>کھنے</u> کی وجہ

اس سورت کی بہلی آیت میں الله تعالیٰ نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی، اس مناسبت ہے اس کانام'' سور وَقلم'' رکھا گیا۔ اس سورت کا ایک نام'' سور وَ نون'' بھی ہے اور بینام اس سورت کی بہلی آیت کی ابتدامیں مٰدکور حرف"نی مناسبت سے رکھا گیا ہے۔

سور و فلم کےمضامین کے

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں الله تعالی نے اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ عَظمت وشان اوران کے عظیم مقام کوظا ہر فرمایا ہے۔ نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں،

(1) ..... کا فرول نے تا جدارِرسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان میں گتا خی کرتے ہوئے انہیں مجنون کہا تو الله تعالیٰ نے قلم اوراس کے لکھے ہوئے کی تشم و کرکر کے اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی شان میں گتا خی بیث و کرکر کے اس الزام کی نفی فرمائی ، اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بِانتہاء اجروثواب ملنے کی بثارت و سے کرتسلی دی اوران سے کی نفی فرمائی ، اپنے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو بِانتہاء اجروثواب ملنے کی بثارت و سے کرتسلی دی اوران سے فرمایا کہ بیشک تم عظمت و بزرگ والے اخلاق پر ہو، اس کے بعد مجموعی طور پر کفار کے 16 اور جس کا فرنے گتا خی کی

....خازن، تفسير سورة ن، ٢٩٣/٤.

تفسير صراط الحنان

اس کے 10 عیب بیان کر کے اسے ذکیل ورُسوا کر دیا۔

- (2) .....کفارِ مکہ کے سامنے ایک باغ والوں کی مثال بیان کی گئی کہ جب انہوں نے اللّٰه تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور حقد اروں کوان کا حق ندرینے کا عزم کیا تواللّٰه تعالیٰ نے اس باغ کوجلا کرخا کِشتر کردیا، اور انہیں بتایا گیا کہ جواللّٰه تعالیٰ کی صدوں سے تجاؤ زکر ہے اور اس کے حکم کی مخالفت کر ہے تو اس کے لئے بھی اللّٰه تعالیٰ کی ایس بھی سز اہوتی ہے، البذاوہ بوش میں آئیں اور اپنا انجام خود موج لیں کہ دنیا کی سزااتی وردناک ہے تو آخرت کی سزاکیسی ہوگی۔
- (3) ..... یہ بتایا گیا کہ کا فروں کا بید دعویٰ غلط ہے کہ مسلمان اور کا فرایک جیسے ہیں اور اس دعوے پران کے پاس کوئی دلیل نہیں ۔
- (4) .....حشر کے میدان میں کفار کی ذات ورُسوائی بیان کی گئ اور حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کرنے اور ہر حال میں تھکم اللی کے انتظار و پیروی کرنے کی تلقین کی گئ اور اس سلسلے میں حضرت یونس علیّهِ الصَّلو فُوَ السَّلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔
- (5) .....اس سورت کے آخر میں کفار کے حسد وعنا د کا ذکر گیا اور بیہ بتایا گیا کہ سیّدالمرسکین صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ تمام جہانوں کیلئے شرف کا باعث ہیں توان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جاسکتی ہے۔

### سورۂ ملک کے ساتھ مناسبت

سورہ قلم کی اپنے سے ماقبل سورت' ملک'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ ملک میں اللّٰہ تعالی نے اپنی قدرت اور اپنے علم کی وسعت کے دلائل بیان فر مائے ، مر نے کے بعد مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت فر مایا ، مشرکین کو دنیا و آخرت کے در دنا کے عذا ہے ۔ قر رایا اور انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی وحد احیّت ، موت کے بعد اللّٰمائے جانے اور حضور اقد س حلّٰی اللّٰه تعالیٰ نے کافروں کی حمد اللّٰہ تعالیٰ نے کافروں کی حملی اللّٰه تعالیٰ نے کافروں کی طرف سے اس کے حبیب حسّلی اللّٰه تعالیٰ علیٰہ وَ الله وَ سَلّٰم بِرائِم اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائِم اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائُم اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْل وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْلُ وَ سَلّٰم بِرائْلُ وَ مَالّٰم بِرائْلُ وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّْم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّٰم بِرائْلُ وَ سَلّٰم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّْم بِرائْل اللّٰه وَ سَلّْم بِرائْلُ وَ سَلّٰم بِرائْلُ اللّٰم بِرائْلُ اللّٰم بِرائْل اللّٰم بِرائْل اللّٰم بِرائْل کے گئے الزامات کا بڑے بُر جلال انداز میں جواب دیا۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

ميزهمَ اظالِمَان ( 267 )

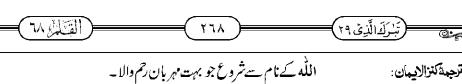

اللُّه كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان، رحمت والا ہے۔

#### ن وَالْقَلَمِ وَمَالِيَنْظُرُونَ أَنْ

اً تعجدة كنزالايمان: قلم اوران كے لكھے كوشم\_

ترحية كنزًالعِرفان:

المُ المرجبة كانزًالعِوفان: نَ ، قلم اوراس كي قسم جولكهي بين \_

ن پروف مُقطّعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔

﴿ وَالْقَلَمِ وَمَا اَيَنْظُرُونَ : قَلَمُ اوران کے لکھے گاہم۔ ﴾ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم سے مرادوہ قلم ہے جس سے لوگ لکھتے ہیں اور ' ان کے لکھے'' سے مرادلوگوں کی دین تحریب ہیں۔ دومرا قول یہ ہے کہ قلم سے مرادوہ قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں اور ' ان کے لکھے' سے بنی آ دم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے یاان فرشتوں کا لکھا مراد ہے بیارا قول یہ ہے لکھا مراد ہے جولورِ محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات اپنے سحیفوں میں لکھتے ہیں۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے جس سے لورِ محفوظ پر لکھا گیا، یہ نوری قلم ہے اور اس کی لمبائی زمین و آسان کے فاصلے کے برابر ہے، اور ' ان کے لکھے'' سے لوحِ محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے۔ (1)

اس قلم نے اللّٰه تعالیٰ کے حکم ہے لوحِ محفوظ پر قیامت تک ہونے والے تمام اُمورلکھ دیئے ہیں، جبیبا کہ حضرت عبادہ بن صامت دَضِی اللّٰه تعالیٰ عبادہ بن صابح اللّٰه تعالیٰ عبادہ بن صابح اللّٰه تعالیٰ عبادہ بن اللّٰه تعالیٰ عبادہ بنا تعلیٰ میں کیا کھوں؟ ارشاد نے سب سے پہلے قلم کو بیدا فر مایا اور اس سے فر مایا کھد وہ عرض گز ار ہوا: اے میر سے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، میں کیا کھوں؟ ارشاد فر مایا: ''جو کچھ ہو چکا اور جو اَبدتک ہوگا سب کی تقدیر کھھ دے۔ (2)

1 .....مدارك، القلم، تحت الآية: ١، ص٢٦٦، خازن، ن، تحت الآية: ١، ٢٩٣/٤، جمل، القلم، تحت الآية: ١، ٧١/٨٠-٧١، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب القدر، ١٧-باب، ٦٢/٤، الحديث: ٢١٦٢.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

اورسنن ابوداؤد کی روایت میں ہے کہ الله نعالیٰ نے قلم سےارشادفر مایا'' قیامت تک جو چیزیں ہول گی سب کی تقدیریں لکھ دے۔<sup>(1)</sup>

#### مَا ٱنۡتَ بِنِعۡمَةِ مَ بِّكَ بِمَجُنُونِ ۚ

ا ترجمة كنزالايمان: تم اين رب كفشل مع محنون نهيل-

﴿ ترجیه کنزالعِرفان: تم اینے رب کے ضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو۔

﴿ مَا آنْتَ بِنِعْمَةِ مَ بِنَكَ بِمَجْنُونِ بَم اين رب كفل سے برگر مجنون نيس مو- ﴾ كفار نے بى اكرم صلى الله تَعَالَىٰعَلَنُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَياشَانِ مِينِ (كَتَاخِي كَرِتْے ہوئے) كہا:

يَاَيُّهَاالَّنِى نُرِّلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ اِنَّكَ ترجیه نخ کنزالعِرفان: اے وہ خض جس برقر آن نازل کیا لَهُجُونُ (2) گیاہے! بینک تم مجنون ہو۔

اللَّه تعالیٰ فِصَم ارشا وفر ماکران کی بدّگوئی کار وکرتے ہوئے اپنے حبیب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ارشا وفر مایا: ''اے پیار ہے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ مَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلِّمَ قَلْم اوران کے لکھے کی شم! آ ہے مجنون نہیں ہیں کیونکہ آپ برآپ کے رب تعالی کافضل ہے اور اس کالطف وکرم آپ کے شامل حال ہے ، اس نے آپ برانعام واحسان فر مائے ، نبوت اور حکمت عطاکی مکمل فصاحت ، کامل عقل ، یا کیزہ خصائل اور بیندیدہ اَخلاق عطا کئے ، مخلوق کے لئے جس قدر کمالات ہوناممکن ہیں وہ سب علی وجیرالکمال عطا فرمائے اور ہرعیب سے آپ کی بلند صفات ذات کو یاک رکھا اوران چیز وں کے ہوتے ہوئے آپ مجنون کیسے ہوسکتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

#### تاجداررسالت صَلَّى اللهُ تعَانى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عظمت وشان

يهال ابك نكتة قابل ذكر ہے كەقر آن ياك ميں بكثرت مقامات يرانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّكَام ہے كفار

- 1 ----ابو داؤد، كتاب السنة، باب القدر، ١٨/٤، الحديث: ٤٧٠٠.
- 3 .....خازن، ن، تحت الآية: ٢، ٢٩٣٤٤، تفسير كبير، القلم، تحت الآية: ٢، ١٠/٠، ٢، ملتقطاً.

کی جاہلانہ گفتگوکا فر کرہے جس کے مطالعہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بد بخت طرح طرح سے انبیاء کرام علیہ م العمالیة و السّائلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیبودہ گوئی کرتے اور وہ مُقَدّ کی حضرات اپنے عظیم جلم اور فضل کے لائق آنہیں جواب دیے ،

لیکن حضور سیّد المرسّلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی خدمتِ والا میں کفار نے جوزبان درازی کی ہے اس کا جواب زمین و آسان کی سلطنت کے مالک رب تعالٰی نے خود دیا ہے اور مجبوب اکرم، مطلوب اعظم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی کے الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی کے الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی (کفار کے الزامات سے) کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے اور طرح طرح سے حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی (کفار کے الزامات سے) پاکی اور براء سے ارشاوفر مائی ہے اور بکثر سے مقامات پر دشمنوں کے الزامات وور کرنے پوشم یا وفر مائی ، یہاں تک کفئی اور غواب و یا حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی وَلُی انتها عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ کی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کے خود جواب دیے سے بدر جہاحضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کے لیے بہتر ہوا اور بیرو وہ مرحب عُظمٰی ہے جس کی کوئی انتها نہیں۔ (1)

#### سيدالم سلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى مبارك عَقْلَ اللهِ

نیز کفار کے اس اعتراض ہے ان کی جہالت اور بیوتونی بھی واضح ہے کیونکہ مجنون وہ ہوتا ہے جس کی عقل سلامت ندر ہے جبکہ اللّٰہ تعالیٰ عَلیٰہ اللّٰهُ تَعَالیٰہ عَلَیٰہ وَاللّٰہ وَسَلّٰہ کَا اللّٰہ تعالیٰہ وَسِیْہ اللّٰہ تعالیٰہ وَسِیْہ اللّٰہ تعالیٰہ وَسِیْہ وَسِیْ وَسِیْہ وَسِیْسِیْم وَسِیْسِیْ وَالْمِیْسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْم وَسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْسِیْم وَسِیْم وَسِی

1 ..... فآوی رضویه، ۱۹۲/۳۰ - ۱۹۴ ملخصاً ـ

تفسيوصراط الحنان

نظری علوم معلوم ہوتے ہیں اور عقل کے وجود کا آغاز بیچے کی پیدائش کے ساتھ ہے، پھروہ رفتہ رفتہ نشو وئما یا تا ہے يبان تك كه بالغ ہونے كے وقت كامل ہوجا تا ہے اور حضور اكرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى اور علم ميس كمال ك اس مرتبے بر تھے کہآ ب کے علاوہ کوئی بشراس ورج تک نہیں پہنچا، الله تعالی نے جو یکھ آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پر فیضان فر مایاان میں سے بعض پر عفول وا فکار حیران ہیں اور جو بھی آپ کے اُحوال کی گیفیتَوں اور آپ کی صفات ِحمیدہ اورمحاسن اَ فعال کی تلاش وجُستجو کرتا ہےادر جوامع الگلِم ،هسن شائل، نادر دلطیف خصائل،لوگوں کی سیاسی تذہیر،شرعی أحكام كااظهار وبيان، آ دابِ جليله كي تفاصيل، أخلاقِ حسنه كي ترغيب وتحريص، آساني كتابوں اور رباني صحيفوں برآپ كا عمل،گزشتهامتوں کے ناریخی حالات،سابقه دنوں کےأحوال، کہاوتوں اوران کے وقائع اوراحوال کا بیان،اہل عرب جو که جو پایوں اور درندوں کی ما نند تھے، جن کی طبیعتیں جہل و جفااور نادانی وشقاوت کی بناپرمُتَعَفِّر اور دورر ہنے والی تھیں، ان كى اصلاح وتدبير،ان كے ظلم و جفااورايذ اوتكليفوں پر آپ كاصبر وَحُمُّل ، پھران كوعلم عمل ،هسنِ أخلاق اوراعمال ميں انتهائی درجے تک پہنیانا،انہیں دنیاوآ خرت کی سعادتوں سے بہرہ ور کرنا پھر کس طرح ان کاان سعادتوں کواینے نفسوں يراختياركرنااوران كاليخ گھروں، دوستوں،عزيزوں كوآپ صَلَّى اللهُ يَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خوشنودي كي خاطر حجهوڑ دينا۔ ان سب چیز وں کا اگر کوئی مطالعہ کر ہے تو وہ جان لے گا کہ حضورِ اقدیں صَلَى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ كَي عَقَلَ كامل اور آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كَأَمْل كَس مرتب ومقام يرتفا - جوبهى آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَأَحُوال شريف كو ابتداء سے انتهاء تک مطالعہ کرے گاوہ دیکھے گا کہ بروردگارِ عالم نے آپ صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوكَتَنَاعَلَم عطافر مایا اورآپ براس کا کتنافیضان ہےاور مَا کَانَ وَمَا یَکُوْنُ لِعِنَ گزشتہ وَآئندہ کےعلوم واَسرار بدیہی طور پرکس طرح حاصل ہیں تو وہ شک وٹھیداور وہم وخیال کے بغیرعلم نبوت کوجان لے گا۔ چنانجیدش تعالیٰ نےحضورِا کرم صَلّی اللهُ مَعَالیٰ عَایْدہُ اللهِ وَ سَلَّمَ كَى مدح وثنااوروفورعكم كے بارے ميں فر مايا:

ترجيدة كنزالعدفاك: اورآب كوده سب يحسكها دياجوآب نه جانة تصاورآب يرالله كافضل بهت براس- وَعَلَّمَكَ مَاكَمُ تَكُنُ تَعْلَمُ ﴿ وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ مَا لَمُ تَكُنُ لَكُمُ اللهِ عَلَيْكَ مَا اللهِ عَلَيْكًا (1)

حضرت وبهب بن منبه دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جوكة تابعي ،سندك حوالے سے قابلِ اعتاد، بميشر بچ بولنے والے

....نساء:۱۱۳.

(تَفَسيٰرجِرَاطُالِحِنَانَ

عالم ،صاحبِ كتب وأخبار تضن فرماتے ہیں كدمیں نے مُتَقَدِّ مین كى 71 كتابیں بڑھی ہیں، میں نے ان تمام كتابوں میں پایا كدخل سُنِعَاتُ وَعَالَی نے دنیا كے آغاز ہے لے كرونیا كے انجام تك تمام لوگوں كوجس قدر عقلیں عطافر مائی ہیں ان سب كی عقلیں نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى عقلِ مبارك كے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر كے ربیانوں كے مقابلے میں یوں ہیں جیسے دنیا بھر كے ربیانوں كے مقابلے میں ایک ذرہ ہے، آپ كى رائے ان سب سے افضل واعلیٰ ہے۔

عوارف المعارف میں بعض علماء سے قتل کیا ہے ' بوری عقل کے سوجھے ہیں ،ان میں سے ننا نوے جھے حضورِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيں ہيں اور ايک حصه تمام مسلمانوں ميں ہے۔

بندہ مسکین کہتا ہے (بینی شخ عبدالحق محد شو دہلوی دعنہ الله منا الله علیہ فرماتے ہیں) کہ اگروہ یوں کہیں کہ عقل کے ہزار حصے ہیں جن میں سے نوسوننا نوے حصے حضور صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ میں ہیں اور ایک حصہ تمام لوگوں میں ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے ،اس لئے کہ جب آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ میں بے انتہاء کمال ثابت ہے تو (آپ کی شان میں معبود ہونے کے علاوہ) جو کچھ بھی کہا جا ہوگا ۔اس پر اگر حاسدوں کا سینہ جلے اور گرا ہوں کا دل تنگ ہوتو اس کا کوئی علاج نہیں الله تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

ترجها كَنْ العِرفان: الصحبوب! بيشك بهم في تههين بشارخوبيال عطافر مائيل- إِنَّا اَعْطَيْنُكَ الْكُوْثُرَ (1)

اورفرمایا.

اِنَّ شَانِئُكُ هُوَالْاَ نِتَرُ<sup>(2)</sup>

ترجيهة كنزُ العِرفان: بينك جوتمهاراوتمن بوي مرخير

(3) \_\_ ~\_ ~~

اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَيا حُوبِ فرمات عبي:

ملکِ خاصِ کبریا ہو مالکِ ہر ما سوا ہو کوئی کیا جانے کہ کیا ہو عقلِ عالَم سے ورا ہو

🗗 ----- كوثر: ١.

2 ..... كوثر: ٣.

اسسمدارج النبوه، باب دوم دريبان اخلاق وصفا، وصل دربيان عقل وعلم، ٣/١ه...

جلددهم

272

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَار

تَسْرَكَ الَّذِي ٢٩

777

### 

🕯 ترجیهٔ کنزالایمان: اورضرورتمهارے لیے بےانتہا ثواب ہے۔

#### و ترجه المنزالعوفان: اور يقيياً تهمارے ليے ضرور بانتها تواب ہے۔

﴿ وَإِنَّ لَكُ لَا يَجْرًا غَيْرَ مَهُنُونِ: اور يقيناً تمهارے ليے ضرور بے انتہا تواب ہے۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب! صلّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مَر ورتبہارے لیے رسالت کی تبلیغ، نبوت کے إظبار ، مخلوق کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف دعوت دینے اور کفار کی ان بے مودہ باتوں ، افتر اوک اور طعنوں پر صبر کرنے کا بے انتہاء تواب ہے لہذا کفار جو آپ کی طرف جنون کی نسبت کررہے ہیں آپ اسے خاطر میں نہ لائے اور رسالت کی تبلیغ کے اہم کام کوجاری رکھے۔ (1)

اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ لَكُصة بين: ''حق جَلَ وَ عَلا نِے فرما يا:

اوربے شک تیرے لیے اجربے پایاں ہے۔

وَ إِنَّ لَكَ لَا جُرَّا غَيْرَ مَنْتُونٍ

کونوان دیوانوں کی بدر نبانی پرصبر کرتااور جلم وکرم سے پیش آتا ہے۔ مجنون تو چلتی ہوا سے اُلجھا کرتے ہیں تیراساجلم وصبر کوئی تمام عالَم کے عقلاء میں تو بتادے۔ (2)

#### رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُو مِلْنَے والا تُوابِ ﴾

یادرہے کہ تمام مسلمانوں کی نیکیوں کا تواب اضافے دراضافے کے ساتھ نبی کریم صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ ال

1 ----عازن، ن، تحت الآية: ٣، ١٤/٤ م.

**2**..... فمآوی رضویه ۱۹۴۱س

تفسيرص لظالحنان

ملادهم

273

کراضا نے کے ساتھ سرکار دوعالم صلّی الله تعالی عَلیْه وَسلّم کوتھی علی گا، ای طرح قیامت تک سلسلہ درسلسلہ جتنے لوگ مسلمان ہوتے جا کیں گے اس کے مسلمان ہونے اور نیک اعمال کرنے کا تواب بے انتہااضا فے کے ساتھ سیّدالمرسلین صلّی الله تعَالیٰه وَالله وَسلّم کوبھی علی گا۔ اس طرح کا مضمون علامہ عبدالروَف مناوی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهِ فَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهِ اللهِ تَعَالیٰه عَلَیْهِ نَهُ وَعَنْ القدین کی جوت و بینے والوں اور دین میں اچھا طریقہ جاری کرنے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَ خِی الله تَعَالیٰه عَدُ سے روایت ہے، رسول کریم صلّی اللهٔ تعالیٰء کیدورایہ وَسَلّم نے ارشاوفر مایا: ''جس میں حضرت ابو ہریرہ دَ خوت دی اسے اس بدایت کی بیروی کرنے والوں کے برابراجر ملے گا اور ان کے اجروں میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کئی گراہی کی دعوت دی اسے اس بدایت کی دعوت دی اسے اس گراہی کی دیوت دی اسے اس گراہی کی دیووی کرنے والوں کے برابراجر ملے گا اور ان کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کونیوں میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس شخص نے کئی گراہی کی دعوت دی اسے اس گراہی کی دیوی کرنے والوں کے برابر گناہ ہوگا اور ان کے گناہوں میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (1)

اور حضرت جریرین عبداللّه دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، سیّر المرسَلین صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا دوجش خص نے مسلمانوں میں کسی نیک طریقے کی ابتداء کی اوراس کے بعداس طریقے پڑمل کیا گیاتواس طریقے پر ممل کرنے والوں کے اجر میں کی نہیں ہوگی اورجس پڑمل کرنے والوں کے اجر میں کی نہیں ہوگی اورجس شخص نے مسلمانوں میں کسی بر سے طریقے کی ابتداء کی اوراس کے بعداس طریقے پڑمل کیا گیاتواس طریقے پڑمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (2) والوں کا گناہ بھی اس شخص کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اور عمل کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کی نہیں ہوگی۔ (2)

#### سيِّد العالَمين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاصِرِ رَحِكُم اورعَقْوْ ودر كُرْر

یہاں تا جدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَصِبر، جِلَمُ اور عَفْوْ وور گُزر كَى تَجِهِ جَعَلَك ملاحظه مو، چنا نچه حدیث اور سیرت كى کتابول میں مُدکور ہے کہ نبی اگرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَحَى سے اپنی وَات كابدلهٔ ہیں لیا بلکہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نواوں میں مُدکور ہے درگز رفر ماتے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نواوق كَر والوں كَعْمَل برِجِلَم اور صبر كام ظاہر ہ كرتے اور ان سے درگز رفر ماتے مَّن كہ جان كے دشمنوں كو بھى معاف كر ويا كرتے تھے، چنا نچه يہاں إختصار كے ساتھ اس كى چارمثاليں ملاحظه موں:

النَّسْيُومِ الطَّالِحِيَّانَ 274 ( 274 )

<sup>• ....</sup>مسلم، كتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة... الخ، ص ١٤٣٨، الحديث: ١١(٢٦٧٤).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب العلم، باب من سنّ سنة حسنة ... الخ، ص١٤٣٧، الحديث: ١٥ ( ١٧١٠).

- (1) .....لبیدین اعظم یہودی نے جب آپ صلّی الله عَمّانی عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ يرجاد وكيا تواس كے بارے ميں معلوم ہوجانے کے باوجود بھی اسے کوئی سزانہ دی۔
- (2)..... يېودى عورت زينب نے گوشت ميں زہر ملاكرآپ صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوكُطلا ويا تواپي وَات كى وجه ےاس سے کوئی بدلہ نہ لیاالبتہ جب اس زہر کےاثر ہے ایک صحابی دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ انتقال فر ما گئے تو اسعورت پر شرعىسزانافذفرمائي۔
- (3) ....غورث بن حارث في آب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوشْهِيد كَرِ فَى كُوشْش كَى تُو آب صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ اس بِرِعَالِب آجانے کے باوجوداسے معاف کرویا۔
- (4)..... كفارِ مكه نے وہ كونسا اييا ظالمانه برتاؤتھا جوآپ كے ساتھ نه كيا ہوليكن فتح مكہ كے دن جب بيرسب جبّاران قریش مہاجرین وانصار کے شکروں کے محاصرہ میں مجبور ہوکر حرم کعبہ میں خوف اور دہشت سے کا نپ رہے تھے اور انتقام کے ڈرسےان کے جسم کا رُوآ ل رُوآ ل لرزر ہاتھا تورسولِ رحمت صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰءَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ان مجرموں کو میہ فر ما كرچھوڑ ديا كہ جاؤ آج تم ہےكوئي مُؤ اخذ هُبيس بتم سبآ زاد ہو۔

مختصرىيك حضور يُرنور صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى يورى سيرت طيبه ميل صبر، جلم اور عَفُو ودر كُرزكي اتني مثاكيس موجود ہیں کہ جنہیں شار کیا جائے توایک انتہائی صخیم کتاب مُرتَّب ہوسکتی ہے۔

#### وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ عَظِيْمٍ ۞

اً ترجیه کنزالایمان:اور بیشک تمهاری خو بو بڑی شان کی ہے۔

والمربط العرفان: اور بيتكتم يقيياً عظيم اخلاق بربو

﴿ وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلِّقٍ عَظِينٍمٍ : اور بيتِكُ تم يقينًا عظيم أخلاق ير مور ﴾ علا معلى بن محمد خاز ن دَحْمَهُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: 'یا یت گویا که '' مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ مَ بِنِكَ بِمَجْنُونِ '' كَاتْسِر ہے كيونكه تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ قَابِلِ تَعْرِيفِ أَخْلَاقِ اور پِسنديده أفعال آپ كى ذاتِ مباركه سے ظاہر تھے اور جس كى اليى شان ہواس كى طرف جنون كى نبیت كرنا درست نہیں۔(1)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَّحَمَهُ اللهِ مَعَالَهُ لَكُصة بين: حَنْ جَلَّ وَ عَلَا نَے فرمایا: ' وَ إِذَّكَ لَعَمَلِي خُلِقَ عَلِي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ لَكُصة بين: حَنْ جَلَ حَلَى حُلِقَ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَل عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِقُلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِه

#### حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَارك أَخْلاقَ

الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَ أَخْلاقِ كَرِيمِه كَ بارے ميں بيان كرتے ہوئے ايك اور مقام پرارشا وفر مايا:

فَيِمَامَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمُ ۚ وَلَوْكُنْتَ فَطَّا غَلِيْظَالُقَلْبِ لاَنْفَضَّوْامِنْ حَوْلِكَ (3)

قرجہا کا کن العرفان: توا صیب! الله کی کتی بڑی مہر بانی ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں اور اگر آپ تُرش مزاج ، سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ حاتے۔

اور حضرت جابر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''اللّٰه تعالیٰ نے اخلاق کے درجات مکمل کرنے اور اچھے اعمال کے کمالات بورے کرنے کے لیے مجھے کو کیمیجا۔ <sup>(4)</sup>

اورحضرت سعد بن بشام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر مات بين : مين في حضرت عاكشه صديقه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا عَنْهَا عَنْهُا عَنْهَا عَنْهُ عَنْهَا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهُ عَنْهَا عَنْهُا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهُا عَنْهَا عَنْهَا عَنْهُا عَنْهَا عَنْهُا عَنْهُ عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَلَى عَنْهُا عَلَى عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَنْهُا عَلَى عَنْهُا عَلَى عَنْهُا عَلَى عَنْهُا عَلَى عَلَيْهُا عَلَاهُا عَلَاهُا عَنْهُا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُا عَلَاهُمُ عَلَاهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَى عَلَيْكُمُ عَلَمُ عَلَيْهُا عَلَى عَلَيْهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَاهُمُ

- 1 -----خازن، ن، تحت الآية: ٤، ٤/٤ ٢٩.
  - 🗗 .....قاوی رضویه، ۱۹۴۰/۱۹۵۰ ۱۹۵
    - 3 ----ال عمران: ٩ ٥ ١ .
- 4 .... شرح السنه، كتاب الفضائل، باب فضائل سيد الاولين والآخرين... الخ، ٩/٧، الحديث: ٦١٥٦.

وتَسَيْرِصَ الطَّالِحِيَانَ 276 حِلدُدة

كيون بيس! تو آپ نارشا دفر مايا: ( رسولُ الله صَلَى الله تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَاخُلُق قرآن بى تو ہے۔ (1)

اورعلامه عبرالمصطفی اعظمی دخمة اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ لَکھتے ہیں: ' حضور نی کریم صلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَاسُنِ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَاسُنِ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَاسُنِ اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَاسُنِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَسَلَمَ مَاسُنِ اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ مَاسُوات مَعْمُواری ، سادگی و عدم تشرُّ و، شجاعت ، ایفاعِ عهد ، حسنِ معامله ، صبر وقناعت ، نرم گفتاری ، خوش روئی ، ملنساری ، مساوات ، خمخواری ، سادگی و لید مَن الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَا نَرُ وَمِرْ فَرَالْ اللهُ مَعَالِي مَن اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَا لَا مُعَلِّمُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَن اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ مَعَالِي مَاسُلُهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ وَسَلَمْ مَا وَاللهِ وَسَلَمْ مَا وَاللهِ وَسَلَمْ مَالِهُ وَسَلَمْ مَالِورا عَمْ لِي وَرَالِورا عَمْ لِي مَاسُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ مَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَا وَاللهِ وَسَلَمْ مَا وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَسُلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

اورعلامه اساعيل حقى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ قَر مات عين : رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَا اَخْلَاق ثَمَام اَخْلَاق اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كُوحِفرت أوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَاشْكر، اَخْلَاق الجِعالَيُو السَّلام كَا اَخْلاص ، حضرت الراجيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَا اَخْلاص ، حضرت الماعيل عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا اخلاص ، حضرت الماعيل عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا اخلاص ، حضرت الماعيل عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كا عبد عليه عليه عليه عليه الصَّلوةُ وَالسَّلام كا عبد عليه عليه الصَّلوةُ وَالسَّلام كا عبد عبد عبد المَّلوةُ وَالسَّلام كا عبد عبد عبد المَّلوةُ وَالسَّلام كا عبد عبد المَّلوةُ وَالسَّلام عبد المَّلوق المَالمُ المُعلوق المُولوق المَالوق المَالوق المَالمُولوق المَالمُولوق المَالوق المَالوق المُعلوق المُولوق المَالوق المُعلوق المُولوق المَالوق المَالوق المُعلوق المُعلوق المُعلوق المُعلوق المُعلوق المَالوق المُعلوق الم

اعلى حضرت امام احمد رضاحان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَيا خُوبِ فرمات مِين:

کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا ترے خالقِ حسن واَوا کی قشم

ترے خُلق کوحق نے عظیم کہا تری خِلق کوحق نے جیل کیا

#### ملم اورثمل دونو ں اعتبار سے کامل اور جامع شخصیت

يبال أيك مكتة قابل وكرم، الله تعالى في البيخ عبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَعَلَم مبارك كي بارك

میں ارشا دفر مایا:

● .....مسلم ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل... الخ، ص٣٧٤، الحديث: ١٣٩ (٢٤٦).

2 ....سيرت مصطفق من ١٠٠ \_

3 ....روح البيان، ن ، تحت الآية: ٤ ، ١٠٦/١ . .

ظَالِمَانَ 277 حلد

ترجیه نی کنز العیرفان : اور الله نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فر مائی اور آپ کووه سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جائے تصاور آپ پر الله کافضل بہت بڑا ہے۔ وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُ مَا لَمُ اللهِ وَعَلَّمَكُ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْكُ مَا لَمُ اللهِ عَلَيْكُ مَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُ مَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُ مَا فَضُلُ اللهِ عَلَيْكُ مَا فَعُمُا (1)

اورابی صبیب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُمُل مبارك كے بارے ميں ارشا وفر مايا:

ترجيه كنز العرفان : اوربيتك تم يقينًا عظيم اخلاق بر بو-

وَ إِنَّكَ لَعَلَى خُلِقٍ عَظِيْمٍ

اس سے معلوم ہوا کہ سیّدالمرسّلین صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ عَلَم اور مَل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع ہیں۔

#### سر کارِ دوعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا خُلاقِ كريمه سے متعلق أيك عظيم واقعه

ویسے و اَقعات مذکور ہیں جنہیں اِختصار کے ساتھ بھی یہاں ہیان کرنا ممکن نہیں ،البتہ ہم ایک ایساوا قعد ذکر کرتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بڑے وقی جی جی جی تعلوم ہوتا ہے کہ بڑے وقی جی جی جی جی تعلوم ہوتا ہے کہ بڑے وقی بڑے سبجی جی جی جی تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَا طَلاَقِ کَر بِمِهِ معلوم ہوتا ہے کہ بڑے وقی بھی جی جی تعلیم بھی تھی الله تعالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَا اَلْمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَا اَلْمُ اَللهُ تَعَالَى عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَا اَلْمُ اَللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ الله وَ سَلَّمَ کَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ الله وَ سَلَّمَ کَا اَلْمُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى جِدَا فَى جَدَا فَى اللهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى جَدَا فَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى جَدَا فَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى جَدَا لَى اللهُ عَنْهُ كَى جَدَا لَا عَنْهُ كَى جَدَا لَى اللهُ عَلَى عَلْهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَى

....النساء: ١١٢.

تفسيرص اطالحنان

للادهم

278

كى خاطر مكەمكىرمە مېرى حضور پُرنورصَلَى اللهْ يَعَالَىءَ لَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَى خدمت ميں پہنچےاورعرض كيا:ا بے ہاشم كى اولا د!ا پني قوم کے سردار اہم لوگ حرم کے رہنے والے ہواور الله عَزْوَ جَلَّ کے گھر کے پڑوی ہوہم خود قیدیوں کور ہا کراتے ہو، بھوکوں کوکھانا کھلاتے ہو۔ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں ہم پراحسان فرماؤاور کرم کرو۔ فدیہ قبول کر واور اس كور باكر دوبلكه جوفدرية مواس سے زيا وہ لے لوحضورِ اكرم صَلَّى الله عَمَّا ليْءَ مَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ في مايا: بس اتنى بى بات ہے! عرض کیاحضور! بس بہی عرض ہے۔آپ صلّی الله تعالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاد فرمایا: زید کو بلا وَاوراس سے بوج چه لوا گروہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیہ ہی کے وہ تمہاری نذر ہے اورا گرنہ جانا چاہے تو میں ایسے تخص پر جَمر نہیں كرسكتا جوخووندجانا جاب يناني حفرت زيد ذهي الله تعالى عنه بلائ كيّ اورآب صلى الله تعالى عَليه وَاله وَسَلّم ف فرمایا جتم ان کو پیچانے ہو؟ عرض کی : جی ہاں پیچا شاہول مدمیرے باپ میں اور مدمیرے چیا۔حضور اقدس صلّی اللهُ مَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ما يا كه ميرا حال بهي تهبيل معلوم ہے۔اب تهبيل اختيار ہے كه ميرے پاس رہنا جا ہوتؤ ميرے پاس ربهو،ان كے ساتھ جانا جا موتوا جازت ہے۔حضرت زيد دَضِي الله تَعَالَى عَنهُ نے عرض كيا:حضور! ميں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِمْنَا بِلِي مِين بِعِمَاكُ سِ كُولِيسْدَكرسَكَمَا مِول ،آپِ صَلَّى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِير ك لِنَّ باب كى جلكهمى بين اور چیا کی جگہ بھی ہیں۔ان دونوں باپ جیانے کہا کہ زیداغلامی وآ زادی پرتر جی ویتے ہو؟ باپ جیاا درسب گھر والوں كے مقابلہ میں غلام رہنے کو پیند كرتے ہو؟ حضرت زيد دَجي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا كه بال! میں نے ان میں الیمی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کوبھی پیند نہیں کرسکتا۔حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے جب بیہ جواب سنا توان کوگود میں لے لیااور فرمایا کہ میں نے اس کواپنا بیٹا بنالیا۔حضرت زید دَضِیَ اللهْ فَعَالَیٰ عَنْهُ کے باپ اور چھا بھی ہیہ منظر د مکھ کر بہت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کروا پس چلے گئے۔ (1)

أخلاقِ مَنه كي تعليم

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَا خلاقِ كَر يمد كَى عظمت وبزرگى كاايك ببهلواس سے بھى واضح ہوتا ہے كہ آپ نے اپنى امت كو بھى اُخلاقِ حَسنه اپنانے كى تعليم اور ترغیب دى ہے، اس سے متعلق ببہاں 4 اَحاديث ملاحظه ہوں، چنانچہ

....الاصابه في تمييز الصحابه، حرف الزاي المنقوطة، زيد بن حارثة بن شراحيل الكعبي، ٢/٩٥٠.

سيرصَرَاطُ الْجِمَانَ 279 حدد

- (1) .....خفرت جابر بن سمر ودَضِيَ اللهُ قعَ الى عَنهُ سے روايت ب، حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا:
  - ''مسلمانوں میں سب سے زیادہ اچھاوہ ہے جس کے اُخلاق سب سے زیادہ اچھے ہیں۔<sup>(1)</sup>
- (2) .....حضرت ابو ہر میره دَضِی اللَّهُ تَعَالَی عَنُهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''بنده حسنِ اخلاق کی وجہ سے دن میں روز ہر کھنے اور رات میں قیام کرنے والوں کا درجہ یالیتا ہے۔ (<sup>2)</sup>
- (3) .....حضرت ابودرداء دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''میزانِ عمل میں حسنِ اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں۔<sup>(3)</sup>
- (4) ..... حضرت عبد الله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَين مرتبہ بيار شادفر مايا در کيا ميں تمهيں اس شخص کے بارے ميں نه بتا وَل جو قيامت کے ون تم ميں سب سے زيادہ جھے محبوب اور سب سے زيادہ الله اِصَلَّم اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم ، كيول مَهِي ارشاد فرمايا در بيدہ شخص ہوگا جس کے اَخلاق تم ميں سب سے زيادہ التجھے ہوں گے۔ (4)

#### فَسَتُبْطِرُ وَيُبْصِرُ وَنَ فَي بِ إِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ وَ وَيُبْصِرُ وَنَ فَي بِ إِيَّكُمُ الْمَفْتُونُ وَ

﴾ تدجمهٔ کنزالاییمان: تواب کوئی دم جا تا ہے کہتم بھی دیکھ لوگے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کہتم میں کون مجنون تھا۔

🕻 ترجیدهٔ کنزانعِدفان: تو جلد بی تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ کہتم میں کون مجنون تھا۔

﴿ فَسَنَتْبُصِرُ: تَوْ جَلَدَ بِي تَم بَهِى وَ مَكُولُو گُـ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے صبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کَ عَظمت وشان کو بیان کیا اور وسَلَّم پرلگائے گئے کفار کے الزام کا جواب ویا اور اپنے صبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کَ عَظمت وشان کو بیان کیا اور اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت میں ارشا وفر مایا کہ اے بیار ہے مبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم ، جب ونیامیں

- 1 .....مسند امام احمد، مسند البصريين، حديث جايرين سمرة، ٧/٠١٤، الحديث: ٢٠٨٧٤.
  - 2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٣٧٢/٤، الحديث: ٦٢٨٣.
  - 3 .....ابو داؤد، كتاب الادب، بأب في حسن الخلق، ٣٣٢/٤، الحديث: ٩٧٩٩.
  - ◘ .....مسند امام احمد، مسند عبد اللّه بن عمرو بن العاص، ٢٧٩/٢، الحديث: ٥٠٠٦. ـ

وتَسْيَرِصَ لِطَالِحِيَانِ) \_\_\_\_\_ (280 جلدوه

ان پرآپ کے معاملے کی حقیقت ظاہر ہوگی اور آپ کفار کو قل کر کے اور ان کے مال بطورِ غنیمت حاصل کر کے ان پر عالب ہول گے اور کفار مکہ کھی غالب ہول گے اور جب قیامت کے دن حق باطل سے ممتاز ہوجائے گا تو آپ بھی جان جا کیں گے اور کفار مکہ بھی جان لیس گے کہ جنون آپ پر تھایا وہ خود مجنون اور پاگل تھے۔ (1)

### اِنَّى مَ بِّكُ هُوَا عُلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ " وَهُوَا عُلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ۞

🕻 تدجیدهٔ کنزالایمان: بےشک تمہارارب خوب جانتا ہے جواس کی راہ سے بہتے اور وہ خوب جانتا ہے جوراہ پر ہے۔

🥊 توجیدہ کنڈالعیرفان: بیشک تمہارارب ہی خوب جانتا ہے اسے جواس کی راہ سے بہکا اور وہ ہدایت والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔

﴿إِنَّ مَ بَكَ هُوَا عُلَمُ بِمِنَ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ: بِيثَلَ مَهارارب الله وَسَلَّم الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله الله الله وسي الله الله الله وسي الله وسي الله وسي الله الله وسي الله وسي الله وسي الله وسي الله وسي الله الله وسي الله

#### فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّ بِيْنَ ۞ وَدُّوا لَوْتُهُ هِنُ فَيُهُ هِنُونَ ۞

توجیدہ کنزالایمان: تو حبطلانے والوں کی بات نہ سننا۔وہ تو اس آرز و میں میں کہ کسی طرح تم نرمی کروتو وہ بھی نرم پڑجائیں۔

﴾ ترجید کنزالعِدفان: توتم حجٹلانے والوں کی بات نہ سننا۔انہوں نے تویہی خواہش رکھی کہ کسی طرح تم نرمی کروتووہ 🧦

❶ .....جلالين مع صاوي،ن القلم، تحت الآية: ٥-٦، ٢٢١١٦-٢٢١٢.

2 .....مدارك، القلم، تحت الآية: ٧، ص٢٦٧، البحر المحيط، القلم، تحت الآية: ٧، ٣٠٣٨، ملتقطاً.

وتَسْنِصَ اطْالْحِيَان) ( 281 ) حدد الم

www.dawateislami.net

بھی زم پڑجا ئیں۔

﴿ فَلَا تَطِيحِ الْمُكَنِّ بِيْنَ: تَوْتُم جَمُلُكُ فَوَالُوں كى بات نہ سنتا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت كا خلاصہ بیہ کہا ہے بیارے حبیب! صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ پر بیسب واضح ہو چکا ہوتو آپ اُن كى إس بات كونہ مان پر ثابت قدم رہیں كه آپ اُنہیں (شرك ہے رو كے اور بتوں كى ندمت كرنے ہے) باز آجا كیں تا كہ ہم بھی آپ كی اُن خواہش اور آرز و بیہ ہے كه آپ ایت و بین میں ان كے لئے اس طرح نرمی كرلیں كه آپ ان كى بات مان كران كے بتوں كی بوجا كرلیں تو وہ بھی آپ كی بات مان كر آپ كے رب تعالیٰ كی عیادت كے معالم میں زمی كرلیں گے۔ (1)

﴿ وَدُّوْالُونَ اللهِ مِنْ فَيُلْ هِنُونَ: انہوں نے تو ہی خواہش رکھی کہ سی طرح تم نرمی کروتو وہ بھی زم پڑجا کیں۔ پھٹد اہنت سے کہ اپنی دنیا کی خاطر دین کے احکام میں خلاف شرع نرمی برتاجیسے لا کی کی وجہ سے یا کسی کے مرتبے کی رعایت کرتے ہوئے اسے برائی سے منع نہ کرنایا منع کرنے پرقد رت نہ ہونے کی صورت میں اس کی برائی کودل میں برا نہ جاننا اور مدارات میہ ہے کہ دین یا دنیا کی بہتری کے لئے کسی کے ساتھ دُنیوی معاملات سرانجام دینا جیسے کسی فاسق و گنا ہگار شخص کے گناہ کودل میں براجانتے ہوئے اس کے ساتھ زم لہجے سے گفتگو کرنا اور خوش روئی سے بیش آنا کہ یہا جھے اخلاق سے مُتا تر ہوکر گناہوں سے باز آجائے گا۔

#### ہرمسلمان کورین کےمعاملے میں پختہ ہونا جا ہے گا

البذا ہر مسلمان کواپنے دین کے معاملے میں پختہ ہونا چاہیے اور دین کے معاملات میں کسی طرح کی نرمی اور رعایت سے کام نہیں لینا چاہئے لیکن افسوس کہ آج کل مسلمان اپنے نفسانی معاملات میں توانتہائی تختی سے کام لیتے ہیں اور کسی طرح کی رعایت کرنے پرتیار نہیں ہوتے جبکہ دین کے معاملے میں بہت نرم اور پلیلے نظر آتے ہیں ،کسی کو برائی کرتے ہوئے ،اسلام کے احکامات کا نذاق اُڑاتے ہوئے و کھے کر،اسے روکنے پر قادر ہونے کے باوجوداس کی رعایت کرتے ہوئے یا کسی لالے کی وجہ سے اسے نہیں روکتے اور جب کسی سے

1 ..... روح البيان،ن، تحت الآية: ٨-٩، ١٠٩/١٠ ، ابو سعود، ن، تحت الآية: ٨-٩، ٥/٣٥٧، تفسير طبري، ن، تحت الآية: ٨-٩، ٥/٣٥٧، تفسير طبري، ن، تحت الآية: ٨-٩، ١٠٩/١٠ ، ملتقطاً.

تنسير صراط الحنان

آئی ذات کو تکلیف پنچے یاان کا کوئی نقصان کر بیٹھے تو خوب شور مچاتے ہیں اور بعض مسلمان کہلانے والے تو ایسے ہیں کہ یہود یوں ،عیسائیوں اور دیگر کفار سے دوئتی اور محبت کے دشتے قائم کرتے ،ان کی خاطر اسلام کے بعض احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ،ان کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے ان کی ندہجی رسومات کا اہتمام کرتے ،ان کے ہاں ان کی فرجی رسومات میں شرکت کرتے ،ان کے ہاں ان کی مذہبی رسومات میں شرکت کرتے ،انہیں مساجد میں بلوا کر اور مسلمانوں سے او نچا بٹھا کر مسلمانوں کو ان کی تقریریں سنواتے اور ان سے اتحاد اور یگا گئت کرنے کی کوششیں کرتے اور دیگر مسلمانوں کو اس کی ترغیب دینے کے لئے با قاعدہ پر وگرام منعقد کرتے ہیں حالانکہ اللّٰہ تعالی نے مسلمانوں کو کفار ومشرکین سے دوئتی کرنے اور ان سے محبت کا رشتہ اُستوار کرنے سے منع کیا اور اس سے بیخنے کا حکم دیا ہے اور کفار سے دوئتی اور محبت کرنے کو منافقوں کی خصلت بتایا ہے ، چنا نچے منافقوں کی اس خصلت کو بیان کرتے ہوئے اللّٰہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

اَلَمْتَرَالَ الَّذِينَ نَافَقُوْا يَقُوْلُونَ لِإِخُوانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنَ اَهُ لِ الْكِتْبِ لَيِنْ اُخْرِجُتُ مُلَنَّخُرُجَنَّ مَعَكُمُ وَلا نُطِيْعُ فِيكُمُ اَحَمَّا اَبَمَّا لَا قَانِ قُوْتِلْتُ مُلَنَّضُ مَنَكُمُ مَا اللهُ يَشْهَلُ إِنْ قُوْتِلْتُ مُ لَكُوْبُونَ (1) وَاللهُ يَشْهَلُ إِنْهُمُ لَكُوْبُونَ (1)

ترجہ اللہ کن العرفان: کیاتم نے منافقوں کوندو یکھا کہ اپنے اہل کتاب کا فربھائیوں سے کہتے ہیں کہ قتم ہے اگرتم نکالے گئے تو ضرور ہم تبہارے ساتھ لکلیں گے اور ہرگز تبہارے بارے میں کسی کا کہنا نہ مانیں گے اور اگرتم سے لڑائی کی تو ہم ضرور تبہاری مدد کریں گے اور الله گواہی ویتا کے گئی تو ہم ضرور تبہاری مدد کریں گے اور الله گواہی ویتا ہے کہ یقینا وہ ضرور جھوٹے ہیں۔

اورمسلمانوں ارشادفرمایا: يَا يُّهَاالَّنِيْنَ امَنُوْالاَ تَتَّخِنُواالَّنِيْنَ اتَّخَنُوُ ادِيْنَكُمُ هُزُوًا وَّلَعِبًّامِّنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَمِنَ قَبُلِكُمُ وَالْكُفَّالَ الْوَلِيَا عَ وَاتَّقُوا اللّهَ إِنْ كُنْتُمُ مُّ وَمِنِيْنَ (2)

اورارشادفر مایا:

ترجید کا کنزالعِوفان: اے ایمان والو! جن لوگوں کوتم سے
پہلے کتاب دی گئ ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے تمہارے
دین کو مذاق اور کھیل بنالیا ہے انہیں اور کا فروں کو اپنادوست
نہ بناؤاور اگر ایمان رکھتے ہوتواللّہ سے ڈرتے رہو۔

....مائده:٧٥.

تفسيرص لطالحنان

<u> جلددهم</u>

يَّا يُّهَاالَّذِينَ امَنُوالا تَتَّخِذُوا الْكُفِرِينَ اَوْلِيَاءَمِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ أَتُرِيْدُوْنَ اَنُ تَجْعَدُوْ اللهِ عَلَيْكُمْ مُسلطنًا أُمْبِيْنًا (1)

اورارشادفر مایا:

يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُوْالا تَتَّخِذُ وَ الْبَاّءَكُمُ وَ اِخْوَانَكُمْ اَوْلِيَآءَ اِنِ الْسَتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْحِوَانَكُمُ اَوْلِيَآءَ اِنِ الْسَتَحَبُّوا الْكُفُرَ عَلَى الْوِيُمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمُ مِّنْكُمُ فَالُولِّيِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ (2) الظَّلِمُونَ (2)

اورارشادفر مایا:

لا يَتَّخِذِ الْمُؤُمِنُونَ الْكَفِرِينَ اَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَفِرِينَ اَوْلِيَاء مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَقْعَلُ ذَٰ لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْء اللّه اللهِ اللّه اللهُ اللهُ

ترجید کنزالعِدفان: اے ایمان والو! مسلمانوں کوچھوڑ کر کا فروں کودوست ند بناؤ۔ کیاتم بیچاہتے ہوکدا بے او پرالله کے لئے صرح جمت قائم کرلو۔

ترجید کا کنو العِرفان: اے ایمان والو! اپنے باپ اور اپنے باپ اور اپنے ہیں کفر کو ہمائیوں کو دوست نہ مجھوا گروہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پہند کریں اور تم میں جو کوئی ان سے دوسی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔

ترجید کنز العرفان: مسلمان مسلمان و کچهور کرکافروں کو پیادوست نه بنائیں اور جوکوئی ایبا کرے گاتواں کا الله علی تعلق نہیں مگرید کہ تہمیں ان سے کوئی ڈر ہو اور الله علی متہمیں اپنے غضب سے ڈراتا ہے اور الله ہی کی طرف

اور کفار سے دوستی کرنے والے منافقوں کے بارے میں ارشاد فرمایا:

كَشِّرِ الْمُنْفِقِ يْنَ بِأَنَّ لَهُ مُعَنَى البَّالِيُمَّا أَنَّ اللَّهِ مَعَنَى البَّالِيُمَّا أَنَّ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَالْعَنْ اللَّهُ مُالْعِزَّةَ فَإِنَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا الْعِزَّةَ فَإِنَّ اللَّهُ وَمِنْ عَلَى اللَّهُ الْعِزَّةَ وَاللَّهُ الْعِزَّةَ وَاللَّهُ الْعِزَّةَ وَاللَّهُ الْعِزَّةَ وَاللَّهُ الْعِزَةَ وَاللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ الْعِزَلَةُ وَاللَّهُ الْعِزَلَةُ وَاللَّهُ الْعُلِينَ اللَّهُ الْعُلِيْ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللِهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لَلْمُؤْلِقُ لِلْمُؤْلِقُ اللِلْمُ الْمُؤْلِقُ الللَّالِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُ

ترجید کنز العِرفان: منافقوں کوخو خبری دو کہ ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وہ جومسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو دوست بناتے ہیں۔ کیا بیان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عز توں کا مالک اللّٰہ ہے۔

3 سسال عمران: ۲۸.

4 .....النساء: ۱۳۹،۱۳۸.

لوشاہے۔

1 .....النساء: ٤٤.

🗗 ••• توبه: ۲۳.

يزمِرَاطُالِحِنَانَ 🚅

اور حضرت اُمِّ سلمه دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اَرشَاد فر مایا: ' عنقریب تم پرایسے بادشاہ مُسلَّط ہوں گے جن سے تم نیکی بھی دیکھو گے اور برائی بھی ، تو جس نے ان کی برائی کو بُر اکہا وہ بَری ہوا اور جس نے (ان کی بُرائی کو برا کہنے کی قدرت ندر کھنے وجہ سے اس برائی کو دل سے ) براسمجھا وہ بھی (ان کی برائی برائی میں شریک ہونے کے دبال سے ) سلامت رہا البتہ جو (دل سے ان کی برائی پر) راضی ہوا اور اس نے (ان کی) پیروی کی تو وہ ہلاک ہوا۔ (2)

اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کوعقلِ سلیم عطافر مائے اورا پنے دین پر پختگی اوراس کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کی تو فیق عطافر مائے ،امین ۔

نوف: كفارومشركين سے تعلقات ركھنے كے بارے ميں تفصيلى معلومات حاصل كرنے كے لئے فتا وى رضوبه كى جلد نمبر 14 ميں موجود اعلى حضرت امام المستت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے رسالے "اَلْمَ حَجَّةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كے رسالے" الْمُمَّةُ عَبِينَ عُنْهُ فِي آيَةِ الْمُمُّةَ حِنَهُ" (غير مسلموں سے تعلقات رکھنے کی شرعی حدود کا تفصیلی بیان) کا مطالعه فرما كيں۔

❶ .....بحاري، كتاب الشهادات، باب القرعة في المشكلات، ٢٠٨/٢، الحديث: ٢٦٨٦.

2 .....ترمذي، كتاب الفتن، ٧٨-باب، ١٧/٤، الحديث: ٢٢٢٢.

نَسْيُوصِرَاطُالِمِيَّانَ 285

جلددهم

#### وَلَا تُطِءُ كُلَّ حَلَّا**نٍ** مَّهِيْنٍ أَنْ

ا ترجمة كنزالايمان: اور ہرايسے كى بات نەسناجو بردائشميس كھانے والا ذكيل \_

﴿ وَ لا تُطِعْ كُلُّ حَلَّا فِي : اور ہرا يساآ دمى كى بات نه سناجو برافته ميں كھانے والا۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں الله تعالی فير مشركين كی بات ماننے سے منع كيا اور اس ممانعت ميں تمام كفار داخل ہيں ، اب يہاں كفر كے علاوہ مزيد عيوب بيان كر كے دوبارہ منع كيا جار ہا ہے كہ جس كافر ميں بي عيب ہوں اس كى بات بطور خاص نه مانی جائے۔ يہاں آيت ميں دو عيب بيان كئے گئے ہيں۔

- (1) .....وه " حَلَّافٍ " ہے۔حَلَّا ف اسے کہتے ہیں جوفق اور باطل دونوں طرح کےمعاملات میں بہت زیادہ قشمیں کھا تا ہو۔
- (2) .....وہ ذلیل ہے، کیونکہ بات بات پر قسمیں کھانے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والالوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہوتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

یادرہے کہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو مذموم اوصاف بیان کئے گئے، یہ ولید بن مغیرہ کے ہیں، جبکہ بعض مفسرین کا قول سے کہ بیا وصاف اسود بن عبدیکو ث ، یا اختس بن شریق ، یا ابو جہل بن ہشام کے ہیں۔(2)

#### بات بات پرقشمیں اٹھانے والے نقیحت حاصل کریں 🎇

اس آیت سے ان مسلمانوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی جائے کہ جوبات بات پراللّٰہ تعالیٰ کی یا قر آن کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور بسااوقات جھوٹے ہونے کے باوجود بھی کثرت کے ساتھ قسمیں کھاتے نظر آتے ہیں

1 .....تفسير كبير، القلم، تحت الآية: ١٠، ٢/١٠، - ٢٠٤، ملخصاً.

2.....صاوى، القلم، تحت الآية: ١٠، ٢/٢١٢-٢٢١٣.

سيوصراظ الجدّان ( 286

تا كه كسى طرح ان كى بات كو يج مان ليا جائے اور ان كے اس عمل كى وجہ سے لوگوں كى نظروں ميں ان كى جوعزت اور مقام بنتا ہے وہ سب اچھى طرح جانتے ہيں۔ زيادہ قتميں كھانے اور قسموں كودھوكا دينے اور فساد برپاكرنے كا ذريعہ بنانے سے منع كرتے ہوئے الله تعالى ارشاد فرما تاہے:

ترجيه الله كنز العرفان : اورائي قسمول كى وجرس الله كنام كور أنه بنالو

اورارشاوفراتا ب: وَلاَتَتَّخِذُوْ اَلَيْمَانَكُمْ دَخَلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوِّ عَبِمَا صَدَدْتُمُ عَنْ سَبِيلِ اللهِ قَلِكُمْ عَذَا بُعظِيْمٌ (2)

وَلاتَجْعَلُوااللهَ عُرْضَةً لِّإِيْبَانِكُمْ (1)

توجید کا کنزالعیوفان: اورتم اپنی قسموں کوایٹ درمیان دھوکے اور فساد کا ذریعہ نہ بناؤورنہ قدم ثابت قدمی کے بعد پسل جائیں گے اورتم اللّٰہ کے راستے ہوئے کی وجہ سے سزا کا مزوج کھو گے اور تمہارے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا۔

اورقسموں کے بدلے دنیا کا ذکیل مال لینے والوں کے بارے ارشاد فرما تاہے:

اِنَّاكَ نِيْنَ يَشَتَرُوْنَ بِعَهُ مِاللَّهِ وَايْبَانِهِمْ تَرْجِهِ فَكَ لَا اللَّهِ وَاللَّه عَلَى اللَّهِ وَاللَّه عَلَى اللَّهِ وَاللَّه عَلَى اللَّهِ وَاللَّه عَلَى اللَّهِ وَالْكُولِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّه قَامَت عَدن نه وَلا يُحْرِقُ مِنْ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّه قَامَت عَدن نه وَلا يُحْرِقُ مُنَا اللَّهُ قَامَت عَدن نه وَلا يُرَكِّيْهُمْ مَنَا اللَّه قَامَت عَدن نه وَلا يُرَكِّيْهُمْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ قَامِن اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ قَامِن اللَّهُ وَلا يُرْكِيْهُمْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَرْكِيْهُمْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلا يَرْكِيْهُمْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلا يَنْ عَلَى اللَّهُ وَلا يَعْلَى اللَّهُ وَلا يَرْكِيْهُمُ اللَّهُ وَلا يَرْكِيْهُمْ مَنَا اللَّهُ اللَّهُ وَلا يَعْلَى اللَّهُ وَلا يَعْلَى اللَّهُ وَلا يُولِي اللَّهُ وَلا يُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلا يُعْرَقُونُ اللَّهُ وَلا يُعْلِي اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

. اللّٰه تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،ا مین ۔

#### هَبَّانٍ مَّشَّآءِ بِنَدِيْمٍ أَنْ

- 🕦 .....بقره: ۲۲۶.
- 2 ....نحل: ۴ م.
- 3 ....ال عمران:٧٧.

جلددهم

287

#### توجهة كنزالايمان: بهت طعنه دينه والابهت ادهركي ادهرلكا تا پيمرنه والا

اً توجیدہ کنزالعِدفان: سامنے سامنے بہت طعنے دینے والا، چغلی کے ساتھ ادھر ادھر بہت پھرنے والا۔

﴿ هَبَّانِي: بهت طعنه دين والله ﴾ اس آيت مين بهي دوعيب بيان كئے گئے مين:

(1).....وه " هَبَّانِي " ہے۔ ہَمّازاں تخص کو کہتے ہیں جولوگوں کے سامنےان کے بکثر ت عیب نکالے یا بہت طعنے راء) دے۔ (1)

#### عیب جوئی کرنے اور طعنے دینے کی مذمت

وَيُلُّ تِّكُلُّ هُمَزَةٍ (<sup>2)</sup>

ایسے خص کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترحية

ترجيد كن العرفان: اسك ليخراني بجواوكولك

منه برغیب نکالے۔

اورحضرت راشد بن سعد مقرانی دَحِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے مروی ہے، دسولُ اللّه صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''معراج کی رات میں کچھ عورتوں اور مَردوں کے پاس سے گزراجوان کی بیتانوں کے ساتھ لگئے ہوئے تھے۔ میں نے کہا: اے جبریل اعلیٰ السّلام ، بیکون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل عَلیْهِ السّلام نے عرض کی : ماد سولَ اللّه! صَلَّى اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، بیدوه مرداور عورتیں ہیں جولوگوں کے سامنے بہت عیب نکالتے اور طعنے ویا کرتے تھے۔ (3) مساوہ چنلی کے ساتھ ادھرادھر بہت کھرنے والا ہے۔



چغلی کی تعریف ہے کہ لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لئے ایک کی بات دوسرے تک پہنچانا۔ (<sup>4)</sup>

- الجزء الثامن عشر، ملحصاً.
   الجزء الثامن عشر، ملحصاً.
  - 2 .....هُمَزَه: ١.
- النجار في التشديد ... الخ ، و٩/٠ ... الخ ، فصل فيما ورد من الاخبار في التشديد ... الخ ، و٩/٠ ... الخ ، و٩/٠ ...
   الحديث: ٩٥٧٠ .
  - 4.....الزواجر عن اقتراف الكبائر، الباب الثاني، الكبيرة الثانية والخمسون بعد المأتين: النميمة، ٢/٢ ٤ .

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانِ 288 جلددهم

اَ حادیث میں چغل خوری کی شدید مند بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں ہے 3 اَ حادیث ملاحظہ ہوں،

(1) ..... حضرت حذیف دَ حَنی اللهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں، میں نے حضور پُرنور صَدَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كُوارشا دفر ماتے ہوئے سنا کہ دچغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ (1)

- (2) .....حضرت عبدالرحل بن عنم اشعرى دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے مروى ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَعُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ الل
- (3) .....حضرت علاء بن حارث دَضِى اللهُ مَعَالى عَنهُ سے روایت ہے ، سرکار دوعالَم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَه ارشاو فرمایا: ' منه پر بُرا بھلا کہنے والوں ، پیٹھ چیچے عیب جوئی کرنے والوں ، چغلی کھانے والوں اور بے عیب لوگوں میں عیب علاثی کرنے والوں کو الله تعالی (قیامت کے دن) کتوں کی شکل میں جمع فرمائے گا۔ (3)

#### مَّنَّاءٍ لِّلْخَيْرِمُعْتَدٍ أَثِيْمٍ اللَّهِ

الم ترجمة كنزالايمان: بهلائي سے براروكنے والاحدسے برصے والا كنهگار۔

الم ترجید کا کنوالعِدفان: بھلائی ہے بڑارو کنے والا ،حدسے بڑھنے والا ،بڑا گنا ہگار۔

﴿ مَنَّاءٍ لِّلْخَيْدِ: بَهِلا كُلْ سِے بِوَارِ و كِنْ واللا ﴾ اس آيت ميں اس كا فركے تين عيوب بيان كئے گئے ہيں:

(1) .....وہ بھلائی سے بڑارو کنے والا ہے۔اس سے مرادیہ ہے کہ وہ (ایبا) بخیل ہے کہ نہ خود نیک کا موں میں خرج کرتا ہے اور نہ دوسر کے ونیک کا موں میں خرج کرنے دیتا ہے۔ حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا اس کے معنی

- 1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب بيان غلظ تحريم النميمة، ص٦٦، الحديث: ١٦٨ (١٠٥).
- 🗨 .....مسندامام احمد،مسندالشاميين،حديث عبد الرحمن بن غنم الاشعرى رضى الله تعالى عنه،١/٦٩٦،الحديث: ٢٩١/٠٠.
  - التوبيخ والتنبيه لابي الشيخ الاصبهائي، باب البهتان وماجاء فيه، ص٢٣٧، الحديث: ٢١٦.

تَسْيَرِصَالُطُالِحِيَّانَ﴾ ﴿ 289 ﴿ جلادُهُ

بُلُولَةُ الَّذِيْ ٢٩ ﴾

۔ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بھلائی سے روکنے سے مقصوداسلام سے روکنا ہے کیونکہ ولیدین مغیرہ اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں سے کہتا تھا کہا گرتم میں سے کوئی اسلام میں واخل ہوا تو میں اُسے اپنے مال میں سے پچھ نہ دوں گا۔

- (2)....لوگوں پر ظلم کرنے میں حدید بڑھنے والا ہے۔
  - (3) ستخت گنامگار ہے۔

#### عُتُلِّ بَعْهَ ذٰلِكَ زَنِيْمٍ اللهُ

توجهة كنزالايمان: وُرُشت خُواس سب برُطرّه بيركراس كي اصل ميس خطا\_

اً ترجیه کنزُ العِرفان: سخت مزاج ،اس کے بعد ناجائز پیداوار ہے۔

﴿ عُتُلِّ : سخت مزاح ۔ ﴾ اس آیت میں اس کا فر کے دوعیب بیان کئے گئے ہیں کہ وہ طبعی طور پر بدمزاج اور بدز بان ہے اور ان تمام عیوب سے بڑھ کر اس کاعیب سے کہ وہ ناجائز پیداوار ہے تو اس سے خبیث اُفعال کے صادر ہونے میں کیا تعجب ہے۔

2 ....مدارك، القلم، تحت الآية: ١٣، ص١٢٦٧.

سيرصَ لِطُالِعِنَانِ 290 صلاح

#### سِّيْدِ المُرسَلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَى شَانِ مُحبوبِيّت ﴾

اس سے تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى فَضِيلت، شَانِ مَجوبيّت اور بارگا واللي مين آپ كا مقام معلوم ہوتا ہے كہ وليد نے اللّٰه تعالىٰ كے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَانَ مِينَ اَيك جَمُونَا كُلم هُ كَهَا تَعَا كَهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَى شَانَ مِينَ اَيك جَمُونَا كُلم هُ كَا اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُونَ مِينَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم مُحنونَ مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ تَعالَىٰ نَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مَانَ كَدَى وَمُعُونَا مِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُونَا مِينَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلِّم عَلَيْنَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ

نوٹ: یا در ہے کہ یہاں تک 9 عیب بیان ہوئے جبکہ دسویں عیب کا ذکراگلی آیات میں ہے۔

### اَنْكَانَ ذَا مَالٍ وَ بَنِيْنَ ﴿ إِذَا تُتُلْعَلَيْهِ النِّئَا قَالَ اَسَاطِيرُ النَّكَانَ ذَا مَالٍ وَ الْمُن ﴿ الْمُؤلِيْنَ ﴿ الْمُؤلِيْنَ ﴿ الْمُؤلِيْنَ ﴿ الْمُؤلِينَ ﴿ الْمُؤلِينَ ﴿ الْمُؤلِينَ الْ

قرجههٔ کنزالایدهان: اس برکه کچه مال اور بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس پر ہماری آبیتیں پڑھی جائیں کہتا ہے اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

ترجها کنٹُالعِدفاک: اس بناپر (بات نہ مانو) کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ اکلوں کی کہانیاں ہیں۔

﴿ اَنْ كَانَ ذَاهَالِ وَبَنِيْنَ : كدوہ مال اور بیٹوں والا ہے۔ ﴾ اس آیت کا تعلق اس سرت کی آیت نمبر 10 ہے بھی ہو
سکتا ہے۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے صبیب! صَلَّی اللّٰه تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، ان عیبوں کے ہونے کے
ساتھ آپ اس کا فرکی بات نہ ما نمیں کہ وہ مالدار اور بیٹوں والا ہے۔ اور اس آیت کا تعلق اس کے بعد والی آیت ہے بھی
ہوسکتا ہے۔ اس صورت میں اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہوگا کہ وہ کا فر مال اور اولا و والا ہے، تو اسے
چاہئے تھا کہ ان معتوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی کا شکر اوا کرتا اور ایمان لا تالیکن اس لعین نے شکر کرنے کی بجائے مال اور

تَشَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 291 ( جلدد 8

اولا دکی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی کی آیتوں کا انکار کرنا شروع کر دیا اور جب اس کے سامنے قر آنِ پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیا گلوں کی جھوٹی کہانیاں ہیں۔ <sup>(1)</sup>

اس صورت میں بیولید بن مغیرہ کا دسوال عیب بنتا ہے جبکہ مجموعی طور پر آیت نمبر 8 سے لے کریبال تک سیّد المرسکلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دشمنول کے 10 سے زیادہ عیب بیان کئے گئے میں۔

#### سَنسِمُ وعَلَى الْخُرُطُومِ ١

﴿ تَوجِمةُ كَنزالايمان: قريب ہے كہ ہم اس كى سؤ ركى سى تفوتھنى برداغ لگاديں كے۔

المعلق العدد المان على المان ا

﴿ سَنَسِبُهُ عَلَى الْخُوطُوهِ: قریب ہے کہ ہم اس کی سورکی ہی تھوتھنی پرواغ دیں گے۔ اس آیت میں اس کا فرک لئے وعید بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ ہم اس کی سورکی ہی تھوتھنی پرداغ کراس کا چبرہ بگاڑ دیں گے اوراس کی بدباطنی کی علامت اس کے چبرے پرنمودار کردیں گے تاکہ بیاس کیلئے عار کا سب ہو۔ یہ خبر دنیا میں اس طرح پوری ہوئی کہ اللّٰه تعالیٰ نے اس کے عیوب بیان کر کے اسے ایساذلیل ور سواکیا کہ جس طرح واغ کبھی ختم نہیں ہوتا اسی طرح اس کی ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چبرے کو ذلت بھی کبھی ختم نہ ہوئی اور آخرت میں یہ خبر اس طرح پوری ہوگی کہ جہنم میں داخل کرنے سے پہلے اس کے چبرے کو سیاہ کردیا جائے گایا اللّٰہ تعالیٰ اس کی ناک پر ایسی علامت بنادے گا جس سے اہلی محشر پہیان لیں گے کہ یہی وہ کا فر ہے جود بین جن کا انکار کرنے میں اور رسول کریم صَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علامت بنادے گاجس سے مداوت رکھنے میں پیش پیش پیش فیش اور سول کریم صَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیٰ وَاللّٰہ وَسَلَمُ سے عداوت رکھنے میں پیش پیش پیش پیش فیش اور سے دورین جن کا انکار کرنے میں اور رسول کریم صَلَّی اللّٰہ تعالیٰ علیٰ وَاللّٰہ وَسَلَمُ سے عداوت رکھنے میں پیش پیش پیش فیش قوا۔ (2)

#### إِنَّا بِكُونَهُمْ كَمَا بِكُونَا أَصْحُبِ الْجَنَّةِ ﴿ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْمِفْهَا

القلم، تحت الآية: ١٤- ١٥، ١٠ ص ١٢٦٧، صاوئ، القلم، تحت الآية: ١٤-١٥، ٢٢١٤، جمل، القلم، تحت الآية: ١٤-١٥، ٢٢١٤/٦، جمل، القلم، تحت الآية: ١٤-١٥، ٢٥/٨، ملتقطاً.

2 .....جلالين، ن، تحت الآية : ١٦ ، ص ٤٦٩ ، خازن ، ن، تحت الآية: ١٦ ، ٢٩٦/٤، تفسير كبير، القلم، تحت الآية: ٢١٠ . ٧٦٠ . ت. انتمادًا

سيرصَ الطَّالِحِيَّانِ 292 حلده

#### مُصْبِحِيْنَ الله

توجیدہ کنزالا پیمان: بیشک ہم نے انہیں جانچا جسیااس باغ والوں کو جانچا تھا جب انہوں نے تسم کھائی کہ ضرور مسج ہوتے اس کے کھیت کاٹ لیں گے۔

ترجهه کنزُالعِدفان: بیشک ہم نے انہیں جانچا جیسا باغ والوں کوجانچا تھا جب انہوں نے شم کھائی کہ ضرور صبح ہوتے اس باغ کوکاٹ لیں گے۔

﴿ إِنَّا اَ لَكُونُهُمْ كَمَا لَكُونَا آصْحٰبَ الْجَنَّةِ: بيش بهم نے ان کوجانچا جیسا باغ والوں کوجانچا تھا۔ ﴾ اس آیت کامعنی سے ہے کہ ہم نے کفار مکہ کو مال اور دولت شکر اوا کرنے کے لئے دی تھی نہ کہ تکٹر وسر شی کرنے کے لئے ، تو جب انہوں نے تکبر کیا اور میر سے حبیب صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیُووَالِهِ وَسَلَّمَ سے وَتَمَنی مول لی تو ہم نے اپنے حبیب صلّی اللهُ تعَالٰی عَلَیُووَالِهِ وَسَلَّمَ کی اس دعاسے کہ یارب! عَزُوجَلُ ، آئیل ایس فی قط سالی میں مبتلا کرجیسی حضرت یوسف عَلیُهِ انصَّلَاهُ وَانسَّدَم کے زمانہ میں مولی تھی ، نیز کفارِ مکہ کو بھوک اور قحط کے ذریعے آزمائش میں مبتلا کردیا گیا جیسا کہ باغ والوں کو کیا تھا۔ چنانچہ کفارِ مکہ قط کی مصیبت میں اس قدر مبتلا کئے گئے کہ وہ بھوک کی شد ت میں مُر دار اور مِرْ یال تک کھا گئے۔

### باغ والول كاوا قعه كا

اس آیت میں جس باغ کی مثال و سے کراس کا واقعہ بیان کیا گیااس کا نام ضردان تھا، یہ باغ یمن کے شہر صنعاء سے دوفرسنگ (یعنی 6 میل) کے فاصلے پر سرِراہ واقع تھا۔اس باغ کا مالک ایک نیک مرد تھا اور وہ باغ کے پھل کثرت سے فُقر اءکو دیتا تھا،اس کی عاوت بیتھی کہ جب باغ میں جاتا تو فقراءکو بلالیتنا اور تمام گرے پڑے پھل فقراء کے لیتے ۔پھر باغ میں بستر بچھا دیئے جاتے اور جب پھل توڑے جاتے تو جتنے پھل بستر وں پر گرتے وہ بھی فقراءکو دے دیتا،اسی طرح کھیتی کا شتے وقت بھی اس نے فقراءکو دے دیتا،اسی طرح کھیتی کا شتے وقت بھی اس نے فقراء کودے دیتا،اسی طرح کھیتی کا شتے وقت بھی اس نے فقراء کے حقوق بہت زیادہ مقرر کئے ہوئے تھے۔اس کے انتقال کے بعد اس کے تین بیٹے وارث ہوئے،

(نفسيرصِرَاطَالِحِنان)≡

انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ مال قلیل ہےاور کنبہ بہت زیادہ ہےاس لئے اگر والد کی طرح ہم بھی خیرات جاری رکھیں تو تنگ دست ہوجا کیں گے۔اس پرانہوں نے آپس میں مل کرفتمیں کھا کیں کہ صبح سویر بےلوگوں کے اٹھنے سے پہلے ہی ماغ میں چل کرکھل توڑ لیں گے تا کہ مکینوں کوخبر نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

وَلا بَشْتَثُنُونَ ۞ فَطَافَ عَلَيْهَا طَآيِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآبِمُونَ ۞ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيْمِ أَفْتَنَادُوا مُصْبِحِيْنَ أَن اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمُ إِنْ كُنْتُمُ صُرِمِيْنَ ﴿ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ أَنُ لَّا يَدُخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِيْنُ ﴿ وَعَدَواعَلَى حَرْدِ فَدِيرِينَ ﴿ فَلَمَّا مَا وَهَا قَالُوًا إِنَّا لَضًا لُّونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ قَالَ أَوْسَطُهُمْ آلَمُ اَقُلُ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ ﴿ قَالُوا سُبِحِنَ مَ بِنَا إِنَّا كُنَّا ظُلِمِينَ ﴿ فَا قَيْلَ بَعْضُ هُمُ مَا لَى بَعْضِ بَّتَكَا وَمُونَ ۞ قَالُوْ الْحَوْيُكَا ٓ إِنَّا كُنَّا طغِينَ ﴿ عَلَى مَا يُنَا أَنْ يُبْدِلِنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَّى مَا بِّنَا لرغبون 🕾

🕻 تدجهه كنزالايمان:اور إنُ شَاءَ الله نه كها ـ تواس برتير به رب كي طرف سے ايك چيسرى كرنے والا چيسرا كر كيا اور 🏂

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانِ)=

جلددهم

<sup>🕕 .....</sup>تفسيرقوطبي،القلم، تحت الآية: ١٧، ٩٠/٩ ١٠ الجزء الثامن عشر، مدارك، القلم، تحت الآية: ١٧، ص٢٦٨ ١ خازن، ن، تحت الآية: ١٧، ٢٤، ٢٩ ٢م ملتقطاً.

وہ سوتے تھے۔ توضیح رہ گیاجیسے پھل ٹوٹا ہوا۔ پھرانہوں نے ضیح ہوتے آپس میں ایک دوسر ہے و پکارا۔ کہ بڑے اپنی کھین کوچلوا گرتہبیں کا ٹنی ہے۔ تو چلے اور آپس میں آہت ہا ہتہ کہتے جاتے تھے۔ کہ ہر گز آج کوئی مسکین تمہارے باغ میں آنے نہ پائے۔ اور تڑکے چلے اپنے اس ارادہ پر قدرت سیحقے۔ پھر جب اسے دیکھا بولے بے شک ہم راستہ بہک گئے۔ بلکہ ہم بے نصیب ہوئے۔ ان میں جوسب سے غنیمت تھا بولا کیا میں تم سے نہیں کہتا تھا کہ تیج کیوں نہیں کرتے۔ بولے پاکی ہے ہمارے رب کو بے شک ہم طالم تھے۔ اب ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتا متوجہ ہوا۔ بولے ہائے خرابی ہماری بے شک ہم سرکش تھے۔ اُمید ہے کہ ہمیں ہمارار ب اس سے بہتر بدل دے ہم اپنے رب کی طرف رغبت

توجهد کا کنالعوفان: اور اِنَ شَاءَ اللّه نہیں کہدرہے تھے۔ تواس باغ پر تیرے رہ کی طرف سے ایک پھیری کرنے والا پھیری کر گیا جبکہ وہ سورہے تھے۔ تو سن کے وقت وہ باغ سیاہ رات کی طرح ہوگیا۔ پھرانہوں نے سن ہوتے ایک دوسرے کو پکارا۔ کہ اگرتم کا ثنا جا ہتے ہوتو صبح سورے اپنی کھیتی پر چلو۔ تو وہ چلے اور آپس میں آ ہستہ کہتے جاتے سے ۔ کہ ہرگز آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں آنے نہ پائے۔ اور وہ خود کورو کئے پر قادر سیجھتے ہوئے سورے حلے۔ پھر جب انہوں نے اس باغ کود یکھا تو کہنے گئے: بیٹک ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں۔ بلکہ ہم محروم ہوگئے ہیں۔ ان علی جو بہتر تھا اس نے کہا: کیا میں تم سے بیٹ کہتا تھا کہتم سیج کوں نہیں کرتے ؟ انہوں نے کہا: ہمارارب پاک ہے، بیشک ہم سرکش مظالم تھے، پھروہ ایک دوسرے کی طرف ملامت کرتے متوجہ ہوئے۔ بولے: ہائے ہماری خرائی، بیشک ہم سرکش تھے۔ امید ہے کہ ہمارادب ہمیں اس سے بہتر بدل دے یقینا (اب) ہم اپنے رب کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں۔

﴿ وَلا يَسْتَثَنُونَ نَ اورانُ شَاءَ الله نهيں كهده بعض اس آيت اوراس كے بعدوال 14 آيت ميں اس واقع كا بقيد حصد بيان كيا گيا ہے، اس كا خلاصه بيہ ہے كه انہوں نے شخصور يك پيل توڑنى كى تتم كھائى اور إنْ شَاءَ الله كهنا بحول كئے ۔ پھر بياوگ توقت ميں كھا كرسو گئے اوراس باغ پر الله تعالى كے تلم سے رات ميں ايك آگ آئى جواسے تباہ كرگئى اور شبح كے وقت تك وہ باغ جل كرسياہ رات كى طرح ہوگيا اوران لوگوں كواس كى پھر نم ہوئى ۔ يہ صور سے الشے اوران يك وورس كواس كى بھر نم ہوئى ۔ يہ صور سے الشے اوران يك دوسر بے كو يكارا كما كرتم باغ كا پھل كا شاحيا ہے ہوتو صبح مندا ندهر سے اپنى جي تو چلو ۔ چنا نچه وہ لوگ باغ

جلددهم

295

رَبُهُ رَكُ الَّذِي ٢٩

کی طرف چلے اوراس دوران آپس میں آ ہستہ آ ہستہ کہتے جاتے تھے کہ ہرگز آج کوئی سکین تمہارے باغ میں آنے نہ یائے اوروہ اپنے آپ کواس ارادہ پر قادر جھتے ہوئے صبح سورے چلے کہ سی مسکین کواندر نہ آنے دیں گے اور وہ تمام پھل اپنے قبضہ میں لائمیں گے۔ پھر جب باغ کے قریب پہنچے اور انہوں نے اس باغ کو دیکھا کہ وہ جل چکا ہے اور اس میں پھل کا نام ونشان نہیں تو کہنے لگے: بیٹک ہم کسی اور باغ پر پہنچ گئے ہیں کیونکہ ہمارا باغ تو بہت پھل دار ہے۔ پھر جب غور کیا اوراس کے درود یوارکود یکھا اور پہچان لیا کہ بیا پناہی باغ ہے تو کہنے لگے: ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ حق دار مسكينوں كوروكنے كى نيت كركے ہم خوداس كے پھل سے محروم ہو گئے ہيں۔ان ميں سے جو تقلمند تھااس نے كہا: كيا ميں تم ے نہیں کہتا تھا کہتم اللّٰہ تعالیٰ کی تنبیح کیوں نہیں کرتے اوراس برےارادے سے توبہ کیوں نہیں کرتے اور اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت كاشكر كيون نبيس بجالات ؟ اس پرسب نے كہا: جمارارب عَدَّوَجَلٌ پاك ہے، بيشك جم ظالم تھے، اوراس وقت وہ ملامت كرتے ہوئے ايك دوسرے كى طرف متوجہ ہوئے اور آخر كاران سب نے اعتراف كيا كہ ہم سے خطا ہوئى اور ہم حدے تجاؤ زکر گئے ۔وہ کہنے لگے: ہائے ہماری خرابی ، بے شک ہم سرکش تھے کہ ہم نے اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت کاشکر نہ کیااورا بنے باپ دادا کے نیک طریقے کوچھوڑ دیا،امید ہے کہ ہمارارب عَذْوَجَدٌ ہمیں اس سے بہتر بدل دے،اب ہم ا بینے رب عَزُوجَلُ کی طرف ہی رغبت رکھنے والے ہیں اور اس کے عَفُو وکرم کی امیدر کھتے ہیں۔ان لوگوں نے سیے ول ے اور اخلاص کے ساتھ تو یہ کی تواللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اِس کے بدلے اُس سے بہتر باغ عطافر مایا جس کا نام'' باغ حیوان'' تھااوراس میں کثیریپداوار ہوئی۔ (1)

### كَنْ لِكَ الْعَنَ ابُ وَلَعَنَ ابُ الْإِخِرَةِ ٱكْبُرُ مُ لَوْكَانُوْ ايَعْلَمُونَ ﴿

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان:مارایی ہوتی ہے اور بے شک آخرت کی مارسب سے بڑی کیا اچھاتھا اگروہ جانتے۔

🖥 ترجیه کنزُالعِدفان: سزاالیی ہی ہوتی ہےاور بیننک آخرت کی سز اسب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتاا گرلوگ جانتے۔

﴿ كُنْ لِكَ الْعَنَ ابْ : سزاالي بي موتى ہے۔ ﴾ اس آيت ميں الله تعالى نے كفارِ مكركوا بينا عذاب سے دُراتے موت

🗗 ..... حازن، ن، تحت الآية: ١٨-٣٢، ٢٩٢٤ ٢٩٧-١، مدارك، القلم، تحت الآية: ١٨-٣٢، ص١٢٦٨-١٢٦٩، ملتقطاً.

يرصَ لَطُ الْحِنَانَ 296

− اسیار وقف لائع فر مایا کہ اے کفارِ مکہ! جس طرح ہم نے باغ والوں کے ساتھ کیااسی طرح جو ہماری حدوں سے تجاؤ زکر ہے اور ہمارے `` حکم کی مخالفت کرے اس کے لئے بھی ہماری سزاالیں ہی ہوتی ہے، لہذا ہوش میں آؤاورا پناانجام خودسوچ لوکہ بہتو و نیا کی سزا ہے اور بیشک آخرت کی سزاسب سے بڑی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر لوگ آخرت کے عذاب کو جانتے اور اس سے نجنے کے لئے اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی فرما نبر داری کرتے۔

# اِتَّ لِلْمُتَّقِ يُنَ عِنْ مَ مَتِهِمُ جَنَّتِ النَّعِيْمِ ﴿ اَفَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ مَالَكُمُ النَّعُ الْمُسْلِمِينَ ﴿ مَالَكُمُ الْمُعْلِمِينَ ﴾ مَالكُمُ الْمُعْلِمِينَ ﴿ مَالكُمُ الْمُعْلِمِينَ ﴿ مَالكُمُ الْمُعْلِمِينَ ﴾ مَالكُمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلَمُ المُعْلِمِينَ ﴾ ومالكُمُ المُعْلَمُ المُعْلِمُ المُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ المُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ المُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللّ

توجیدہ کنزالابیدان: بے شک ڈروالول کے لیےان کےرب کے پاس چین کے باغ بیں۔ کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں ساکردیں۔ تمہیں کیا ہوا کیساحکم لگاتے ہو۔

ترجید کنوُالعِدفان: بیشک ڈروالوں کے لیےان کے رب کے پاس چین کے باغ ہیں۔تو کیا ہم مسلمانوں کو مجرموں جیسا کردیں تمہیں کیا ہوا؟ کیساتھم لگاتے ہو؟

﴿ إِنَّ لِلْمُتَقِينَ : بِيكُ دُروالوں كے ليے۔ ﴾ ارشاد فرمایا كه كفراور گنا موں سے بچنے والوں كے لئے آخرت ميں ان كرب عَزْوَجَلُ كے پاس ايسے باغ ہيں جن ميں صرف تعتيں ہى ہيں اوروہ دنیا كی نعتوں كی طرح بدمزہ اور زائل ہونے كرفوف سے پاك بيں۔ (1)

﴿ اَ فَنَجُعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ : توكيا بهم مسلما نوں كو بحرموں جيبا كرويں ۔ ﴾ شان نزول : جب او پروالى آيت نازل ہوئى تو مشركين نے مسلما نوں ہے كہا كہ جس طرح بميں دنيا ميں آسائش حاصل ہے اسى طرح اگر ہم مرنے كے بعد پھراً تھائے بھی گئے تو آخرت ميں بھی ہم تم سے التجھر بیں گے اور ہمارا ہى درجہ بلند ہوگا ، اس پر بيآيات مازل ہوئيں اوراس آيت اوراس كے بعد والى آيت ميں الله تعالى نے ارشا وفر مايا كه كيا ہم نجات حاصل ہونے اور

1 ....ابو سعود، ن، تحت الآية: ٣٤، ٥٦/٥٠.

(تَفَسِيُوصَ لِطُالِحِنَانَ

درجات ملنے کےمعاملے میںمسلمانوں کو کا فروں جبیہا کردیں گےاوراُن مخلص فرمانبرداروں کو اِن سرکش باغیوں پر فضیلت نہ دیں گے! ہمارے بارے میں ایسا فاسد گمان رکھتے ہو جمہیں کیا ہوااورتم اپنی جہالت کی وجہ ہے کیسا حکم لگا ر ہے ہو،تمہاری حالت ہے توابیا لگ رہاہے جیسے جزا کا معاملہ تمہارے سپر د ہےاورتم اس میں جوجا ہے فیصلہ کرلو۔ <sup>(1)</sup> اس سےمعلوم ہوا کہ کافراورمسلمان برابرنہیں بلکہ بہ دوا لگ الگ قومیں ہیں۔

#### اَمْ لَكُمْ كِتْبُ فِيهِ تَنْ رُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لِمَا تَخَيَّرُونَ ﴿

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: کیاتمهارے لیےکوئی کتاب ہےجس میں پڑھتے ہو۔ کہتمہارے لیےاس میں جوتم پسند کرو۔

ترجیه کنزالعرفان: کیاتمہارے لیے کوئی کتاب ہے جس میں تم (ایس بات) پڑھتے ہو۔ کہ تمہارے لیے قیامت کے دن میں ضرور وہ سب میکھ ہے جوتم کیسند کرو۔

﴿ أَمْرُنَكُمْ كُتُبُ : كياتمهار ع ليكوئى كتاب ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كاخلاصه يہ كاءا ب اللّٰه تعالیٰ کے انعامات میں مسلمانوں اور کا فروں کو ہرا برسمجھنے والو! کیا اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے کوئی فرشتہ تمہارے پاس آلیی کتاب لے کرنازل ہواہے جس میں لکھا ہو کہ تمہارے لئے (قیامت کے دن) وہ سب کچھ ہے جوتم پیند کرواوراس میں ہے پڑھکرتم یہ بات کہتے ہو؟ <sup>(2)</sup>

#### ٱمۡرَلَكُمُ اَيۡمَانُ عَلَيۡنَابَالِغَةُ إِلَّى يَوۡمِ الۡقِيۡمَةِ الْ اَتَّلَمُ لَمَا آ در هم و و رق آ حالت ان (۳)

ا توجمهٔ کنزالایمان: یاتمهارے لیے ہم پر کچھشمیں ہیں قیامت تک چینچی ہوئی کہ تہمیں ملے گاجو کچھ دعویٰ کرتے ہو۔ ا

❶.....مدارك، القلم، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ص٣٦-١١، روح البيان، ن، تحت الآية: ٣٥-٣٦، ١٩/١٠، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، القلم، تحت الآية: ٣٧-٣٨، ١٩٦/١٢.

ترجیه کنزُالعِوفان: یا تمہارے لیے ہم پر قیامت کے دن تک پہنچی ہوئی کچھ شمیں ہیں کہ ضرورتہیں وہی کچھ ملے گا جو تم فیصلہ کروگے۔

﴿ اَمُرَكُنُمُ اَیْمَانُ عَلَیْمَ اَبِالِغَةُ إِلَی یَوْمِ الْقِیْمَةِ : یاتمهارے لیے ہم پرقیامت کے دن تک پینچی ہوئی پرقشمیں ہیں۔ ﴾ ارشاد فرمایا کدا ہے کا فروا کیا ہم تمہارے بارے ہیں ایی قسمیں فرما چکے ہیں جو قیامت تک ہم پرلازم ہیں اور ہم ان قسموں سے اس دن تکلیں گے جس دن ہم تمہارے لئے میم کردیں کہ آج تمہیں وہ سب پچھ ملے گاجوتم اپنے لئے الله تعالیٰ کے زوریک خیروکرامت کا دعویٰ کرتے ہو؟ (1)

## سَلَهُمُ اللَّهُمْ بِنَالِكَ زَعِيمٌ ﴿ اَمُلَهُمْ شُرَكَاءُ ۚ فَلَيَا تُوَاشِّرُكَا إِهِمَ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّ

قرجمة كنزالايمان: تم ان سے بوچھوان میں كون سااس كاضامن ہے۔ ياان كے پاس بچھ تر يك ہيں تواپيئ شريكوں كو كر آئيں اگر سے ہيں۔

ترجیه کنزُالعِرفان: تم ان سے بوچھوکہ ان میں کون اس کا ضامن ہے؟ یاان کیلئے کچھشریک ہیں تو وہ اپنے شریکوں کولے آئیں اگر سچے ہیں۔

﴿ سَلَهُمُ : ثَمُ ان سے پوچھو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَی
اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمُ کُوخطاب کرتے ہوئے ارشا وفر ما یا کہ اسے بیارے حبیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ ، آپ
ان کفار سے پوچھیں کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے کہ آخرت میں انہیں مسلمانوں سے بہتریا اُن کے برابر
ملے گایاان کے پاس کچھ شریک بیں جواس دعوے میں ان کی موافقت کررہے بیں اور وہ ان کے ذمہ دار بنے بیں ، اگر

القلم، تحت الآية: ٣٩، ص ٢٧٠، حازن، ن، تحت الآية: ٣٩، ٢٩٨/٤، ملتقطاً.

ظالحنّان (299 جالد

مع

وہ اپنے دعوے میں سپچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو لے آئیں ۔ حقیقت سے ہے کہ وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ وہ باطل پر ہیں، نہاُن کے پاس کوئی الیمی کتاب ہے جس میں بیدند کور ہوجووہ کہتے ہیں، نہان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کا کوئی عہدہے، نہان کا کوئی ضامن اور نہ ہی کوئی ان سے موافقت کرتا ہے۔ (1)

# يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُلْعَوْنَ إِلَى الشَّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ يَكُمُ يَكُمُ فَنُ سَاقٍ وَيُلْ عَوْنَ إِلَى الشَّجُوْدِ خَاشِعَةً اَبْصَامُ هُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَلْ كَانُو ايُلُوعُونَ إِلَى السُّجُودِ خَاشِعَةً اَبْصَامُ هُمْ مَّ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَلْ كَانُو ايُلُوعُونَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمُ لِلْهُونَ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُونَ اللَّهُ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا يَعْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُولَا اللَّهُ عُولَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُولَا إِلَى السَّعُودِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عُولَا إِلَى السَّعُودُ وَلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَمُ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَا عُولَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَا اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ فَلَا اللَّهُ عَلَا عُلَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَل

توجمہ کنزالایمان: جس دن ایک ساق کھولی جائے گی (جس کے معنی اللّٰہ ہی جانتا ہے) اور بجدہ کو بلائے جائیں گے تو نہ کر سکیں گے۔ نیجی نگا ہیں کئے ہوئے ان پر خواری چڑھ رہی ہوگی اور بے شک دنیا میں بجدہ کے لیے بلائے جاتے ﷺ تھے جب تندرست تھے۔

ترجیه کنٹوالعیدفان: جس دن معاملہ بڑاسخت ہوجائے گااور کافروں کو سجد نے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ (اس کی ) اللہ طاقت ندر کھیں گے۔ان کی نگاہیں نیجی ہوں گی ،ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی اور بیشک انہیں (دنیامیں ) سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا جبکہ وہ تندرست تھے۔

﴿ يَوْمَ يُكُشَّفُ عَنْ سَاقٍ: جس دن معامله براسخت بهوجائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بہ ہے کہ شرکین اپنے شریکوں کو اس دن لے آئیں جس دن ایک ساق کھولی جائے گی تاکہ وہ انہیں فائدہ پہنچائیں اور ان کی سفارش کریں اور (قیامت کے دن) کفار ومنافقین کو ان کے ایمان کے امتحان اور دنیا میں سجدہ ریز نہ ہونے پر ڈانٹ ڈیٹ کے طور پر سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کرسکیں گے کیونکہ ان کی پشتیں تا نے کے سختے کی طرح

**1**.....مدارك، القلم، تحت الآية: ٠٤-٤١، ص ٠٧٠٠، جلالين، ن، تحت الآية: ٠٤-٤١، ص ٠٤٠، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

جلددهم

سخت ہوجائیں گی اور اس وقت ان کا حال میہ ہوگا کہ دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے اور سجدوں کو ترک کرنے پرشرم وندامت سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، ان کے چہرے سیاہ ہوجا ئیں گے اور ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی حالا نکہ انہیں رسولوں کی (مُقدّس) زبانوں سے دنیا میں سجدے کی طرف بلایا جاتا تھا اور اذانوں اور تکبیروں میں حَیَّ عَلَی الصَّلُو قِ، حَیَّ عَلَی الصَّلُو قِ، حَیَّ عَلَی الْفَلَاحِ کے ساتھ انہیں نماز اور سجدے کی وعوت دی جاتی تھی لیکن سے تندرست ہونے کے باوجود سجدہ نہ کرتے سے محروم رہے۔

یادرہے کہ جمہور ملاء کے نزدیک یہاں آیت میں ساق کھلنے سے مرادوہ شدت اور تختی ہے جو قیامت کے دن حساب اور جزا کے لئے بیش آئے گی اور اس وقت کے بارے میں حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنَهُمَا فرماتے ہیں کہ قیامت میں وہ بڑا سخت وقت ہے۔آیت کا دوسرامعنیٰ بیہے کہ یہاں محاورے والامعنیٰ مراد نہیں ہے بلکہ یہ معنی ہے کہ جس دن ساق یعنی بیٹڈ لی کھولی جائے گی۔اس معنیٰ کے اعتبار سے بیآ یت مُتشا بہات میں سے ہاور قرآنِ پاک یا آحادیث میں ندکور مُتشا بہات کے بارے میں اَسلاف کا طریقہ بیہے کہ وہ ان کے معنیٰ میں کلام نہیں کرتے اور بیفر ماتے ہیں کہ ہم اس پرائیان لاتے ہیں اور اس سے جومراد ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپر دکرتے ہیں۔ (1)

#### نماز میں سُستی کرنے والےمسلمانوں کے لئے عبرت ونصیحت کیا

یبان آیت میں بیان کی گئی وعیدا گرچہ کفاراور منافقین کے لئے ہے کہ انہیں سجدے کی طرف بلایا جائے گا تو وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے کیونکہ و نیا میں انہیں خدا کے سامنے جھکنے کی طرف بلایا جاتا تھا تو بیا انکار کرتے تھے، بیہ اگرچہ کفار کے بارے میں ہے کیکن اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بہت عبرت اور نصیحت ہے جوشر عمد رنہ ہونے کے باوجو دنماز اوانہیں کرتے بلکہ بعض اوقات نماز ہی قضا کرویتے ہیں یا سرے سے نماز پڑھتے ہی نہیں۔ جماعت کے باوجو دنماز اوانہیں کرتے بلکہ بعض اوقات نماز ہی اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

وَ أَقِيبُهُوا الصَّالُوعَ وَاتُّوا الرَّكُوةَ وَالْمُكَعُوا ترجيه اللَّهُ العِرفان: اورنماز قائم ركهواورز كوة اواكرواور

• القلم، تحت الآية: ٢٤-٤٣، ٤٣٠٤، ٣٠، ١٠٢٩ ، ٥، مدارك، القلم، تحت الآية: ٢٤-٤٣، ص ١٢٧٠، حمل، القلم، تحت الآية: ٢٤-٤٣٠ مدة القارى، كتاب تفسير القرآن، سورة ن والقلم، باب يوم يكشف عن ساق، ١٣/١٣، تحت الحديث: ٤٩٢/ ٥، ملتقطاً.

عديث ٢٠١٠ منطق . قَسْنُومَ الْمُالِحُ يَانَ ) ( 301 ) حدولهم

www.dawateislami.net

ثَبِرَكَ الَّذِیْ ۲۹

مَعَ الرُّكِعِينَ (1)

رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

اور نماز اداکرنے میں سُستی کرنے والوں کے بارے میں فرما تاہے:

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ يُخْرِعُوْنَ اللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ \* وَإِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلُوةِ قَامُوا كُسَالًى لَا

يُرَآءُوْنَ النَّاسَ وَلا يَذُكُرُوْنَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (2)

قرحیل کنز العِد فان: بینک منافق لوگ این گمان میں الله کوفریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کرے مارے گااور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست ہوکرلوگوں کے سامنے ریا کاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں اور اللّٰه کو بہت تھوڑ ایا وکرتے ہیں۔

اورنمازیں قضا کر کے پڑھنے والوں کے بارے میں فرما تاہے:

فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّمِينَ ﴿الَّذِيثَنَهُمْ عَنْصَلاتِهِمُ \* . . (3)

سَاهُوْنَ <sup>(3)</sup>

ترجیه کانزالعوفان: توان نمازیوں کے لئے خرابی ہے۔ جوایی نمازے عافل ہیں۔

اور نمازیں ضائع کرنے والوں کے بارے میں فرما تاہے:

فَخَلَفَ مِنُ بَعُدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلُولَا وَالتَّبُعُوا الشَّهَوٰتِ فَسُوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (4)

ترجید کنز العیوفان: توان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی حکمہ کے گنز العیوفان: توان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی حکمہ آئے جنبوں نے نماز وں کوضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی جیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی فی سے حالمیں گے۔

اور حضرت ابوہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا:
''منافقین پرسب سے زیادہ گرال نمازعشا اور فجر ہے اورا گروہ جانتے کہ اس میں کیا ہے؟ تو گھٹے ہوئے آتے اور
بیشک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھرکسی کو حکم فر ماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ پچھ
لوگوں کو جن کے پاس ککڑیوں کے تعظمے ہوں ان کے پاس لے کرجاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر اُن

3 ....ماعون: ٤ ، ٥ .

🚹 • • • بقره: ۴٪.

🗗 .....مريم: ۹ ۵.

2 ....نساء: ١٤٢.

ىلد**رە**م

302

تقسيره كاطالحنان

ً پرآگ سے جلاووں \_ <sup>(1)</sup>

( تَبْرَكَ الَّذِي ٢٩

اور حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی میاد مسولَ اللّه! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی میاد وقت میں نماز پڑھنااور عَلَیٰہ وَسَلَّمَ اسلام میں سب سے زیاوہ اللّه تعالٰی کے نزویک مجبوب کیا چیز ہے؟ ارشاو فرمایا ''وقت میں نماز پڑھنااور جس نے نماز چھوڑی اس کا کوئی وین نہیں۔ نماز دین کاستون ہے۔ (2)

اور حضرت ابوسعید دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشا وفر مایا:

"جس نے قصداً نماز جیمور کی تواس کا نام جہنم کے اس درواز بے پر لکھودیا جاتا ہے جس سے وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ (3)

اور حضرت انس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشا دفر مایا:

"سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے نماز کا حساب لیا جائے گا، اگرید درست ہوئی تو باقی اعمال بھی ٹھیک رہیں
گے اور یہ گڑی توسیمی گڑے۔ (4)

اللّٰہ تعالیٰ ہرمسلمان کو پابندی کے ساتھ اور تھے طریقے سے باجماعت نماز ادا کرنے کی تو فیق عطافر مائے اور نماز کی ادائیگی میں سُستی اور کا ہلی ہے محفوظ فر مائے ،امین ۔

# فَنَىٰ فِوْمَن يُكَدِّبُ بِهِنَ الْحَدِيثِ لَسَسَتَدَى بِهُمُ مِّنْ حَيْثُ فَيْثُ فَيْتُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ أَنْ اللَّهِ مَا الْحَدِيثُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن أَلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ

ترجید کنزالایمان: توجواس بات کوجھٹلاتا ہے اسے مجھ پرچھوڑ دوقریب ہے کہ ہم انہیں آ ہت آ ہت لے جا کیں گے جہاں سے انہیں خبر نہ ہوگ ۔

المسلم، كتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة و بيان التشديد في التخلف عنها، ص ٣٢٧، الحديث: ٢٥١(٥١).

• ۲۸۰۷. شعب الايمان، باب الحادي و العشرون من شعب الايمان... الخ، ۳۹/۳، الحديث: ۲۸۰۷.

3 .....حلية الاولياء، ٩٩٠ مسعر بن كدام، ٢٩٩٧، الحديث: ٩٩٠٠.

4.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ٤/١ .٥٠ الحديث: ٩ .١٨٥.

سيرص الطالحيّان 3

جلددهم

ترجید کنزالعدفان: توجواس بات کوجھٹا تا ہے اسے مجھ پرچھوڑ دوعنقریب ہم انہیں آ ہستہ آ ہستہ و ہاں سے لے جا کین گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔

﴿ فَذَنُ فَى وَمَنْ يُتُكُونِ بِهِ فَا الْحَوِينِ : توجواس بات كوجطلاتا ہے اسے جھ پرچھوڑ دو۔ ﴾ اس سے پہلی آیت بیس الله تعالیٰ نے کفارکوقیامت کے دن کی بَولنا کی کاخوف دلایا اور اب انہیں ڈرسنا نے بیس اضافہ کرتے ہوئے اپنے عذاب سے ڈرایا اور اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمْ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمْ ، جب آخرت میں کفارکا حال بیہوگا تو جواس قر آن مجید کوجھٹلاتا ہے اس کے معاطی کو جھ پرچھوڑ ویں ، میں اسے سزا دول گا اور آپ اس کے معاطے میں اپنے دل کورنجیدہ نہ کریں۔ قریب ہے کہ ہم کفارکو آبستہ آہتہ آہتہ اپنے عذاب کی طرف وہاں سے لے جائیں گے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی کہ گنا ہوں اور نافر مانیوں کے باوجود انہیں صحت اور رزق سب بچھ ملتار ہے گا اور وہ الله تعالیٰ کے رزق کو گنا ہوں میں زیادتی کا ذریعہ بنالیں گے اور ہم انہیں استخفار اور تو برکنا بھلادیں گے ، یوں رفتہ عذاب ان کے قریب ہوتا جائے گا۔ (1)

#### نا فرمانیوں کے باوجو زخمتیں ملنا الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر بھی ہوسکتی ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ نافر مانیوں کے باوجود دنیا کی نعمتیں ملتی رہنا بلکہ ان میں مزید اضافہ ہونا اللّٰہ تعالیٰ کے فضل کی بجائے اس کی کوئی خفیہ تدبیر بھی ہوسکتی ہے۔ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

فَلَبَّانَسُوْا مَاذُكِّرُوُالِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ ٱبْوَابَ كُلِّشَى عُلَّكَ أَنْهُمُ الْأَوْتُوَا اَخَذُنْهُمُ كُلِّشَى عُلَيْقَا ذَاهُمُ مُّبْلِسُوْنَ (2) تَغْتَةً فَإِذَاهُمُ مُّبْلِسُوْنَ (2)

ترجہا کہ کا العِدفان: پھر جب انہوں نے ان سیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہوگئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچا نک انہیں پکڑلیا پس اب وہ ما یوس میں۔

اور حضرت عقبه بن عامر دَصِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد

1 .....تفسير كبير، القلم، تحت الآية: ١٠، ١٠، ١٠، ١٥، مدارك، القلم، تحت الآية: ٤٤، ص ١٢٧، خازن، ن، تحت الآية: ٤٤، ١/٤، ٣٠، ملتقطاً.

2 .....انعام: ٤٤.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانِ 304 صحادد

(تَبْرَكَ الَّذِينَ ٢٩) (٣٠٠ (الْفَتَالِيمُ ٨

فرمایا: ' جبتم یددیکھوکہ بندے کے گنا ہوں پر قائم ہونے کے باوجود اللّٰه تعالیٰ اسے اس کی پیند کی وَنُو ی نعمتیں عطا کرر ہاہے تو (جان لوکہ) یہ اس کے حق میں اللّٰه تعالیٰ کی طرف سے اِستدراج (یعن خفیہ تدبیر) ہے۔ (1) لہٰذا ہر مسلمان کوچاہئے کہ اسے جب بھی کوئی نعمت مطر تو اس پر اللّٰه تعالیٰ کاشکرا واکرے اور اگر اس سے کوئی گناہ مَر زَ دہوجائے تو توبہ و اِستغفار کرنے میں ویر نہ کرے۔

#### وَأُمْلِي لَهُمْ ﴿ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ۞

و مری خفیه تدبیر بهت کی ہے۔ اور میں انہیں دھیل دوں گا بے شک میری خفیہ تدبیر بہت کی ہے۔

ا ترجهه كانزالعِرفان اور ميں انہيں وسيل رول گا، بينك ميرى خفيه تدبير بهت كى ہے۔

﴿ وَأُصْلِىٰ لَهُمْ : اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ بیں ان کفار کوان کی موت آنے تک ڈھیل دوں گا اس لئے انہیں جلد سز انہیں دوں گا ، بے شک میر اعذاب بہت سخت ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ میں ان کفار کو کمبی عمر عطا کر کے اور ان کی موت میں تاخیر کر کے انہیں ڈھیل دوں گا تا کہ وہ اور گناہ کر لیں لیکن وہ لوگ سمجھ رہے موں گے کہ ان کی عمر کمبی ہونا ان کے تق میں بہتر ہے ، پیشک میری خفیہ تذبیر بہت کی ہے۔ (2)

#### کا فروں کولمبی عمر ملنے کی حقیقت اور مسلمانوں کے لئے نصیحت کی ا

● .....مسند امام احمد،مسند الشاميين،حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم،٢٢/٦ ١،الحديث:٣١٣٣١.

2 .....خازن، ن. تحت الآية: ٤٥، ١/٤، ٦، روح البيان، ن. تحت الآية: ٤٥، ١٢٥/١، ملتقطاً.

3----ال عمران:۱۷۸.

سيومراط الجنّان ( 305 )

اورزیادہ ہوجائیں اوران کے لئے ذلت کاعذاب ہے۔

اورارشادفرما تاہے:

وَ الَّذِينَ كَنَّ بُوْ الْمِالِيْنَاسَسُنَتَ لَى مِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهِ اللَّهِ مَ مَتِيْنٌ (1)

ترجید کنز العرفان: اورجنبوں نے بماری آیوں کو جمٹلایا تو عنقریب ہم انہیں آ ہستہ آہستہ (عذاب کی طرف) لے جا کیں گے جہاں سے انہیں خربھی نہ ہوگ۔ اور میں انہیں دھیل دوں گا بیشک میری خفیہ تدبیر بہت مضبوط ہے۔

اورارشادفرما تاہے:

قُلُ هَلُ نُنَيِّنَكُمُ بِالْآخُسِرِيْنَ آعُهَالَا اللهُ فَكُودِيْنَ آعُهَالَا اللهُ فَيُعَالَا اللهُ فَيُعَالَا اللهُ فَيُعَلَّمُ فَيُعُمُ فِي الْحَلِوةِ الدُّنْيَا وَهُمُ يَحْسَبُونَ اللهُ فَيَا اللهُ فَيْ اللهُ فَيَا اللهُ اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ فَيَا اللهُ ا

ترجید کنزالعرفان: تم فرماؤ: کیا ہم تہمیں بتاویں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش ونیا کی زندگی میں برباد ہوگئ حالا نکہ وہ سے گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کردہے ہیں۔

ان آیات کوسامنے رکھتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتار ہے، گنا ہوں پر اللّٰہ تعالیٰ کی گرفت، اپنے نیک اعمال ضائع ہوجانے اور برا خاتمہ ہونے پرخوفز دہ رہے۔اللّٰہ تعالیٰ اپنی خفیہ تدبیر سے متعلق ارشا دفرتا ہے:

> اَفَامِنَ اَهُلُ الْقُلَى اَنْ قَانِيَهُمْ بَالْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ ثَآيِمُونَ أَهُ اَوَامِنَ اَهُلُ الْقُلَى اَنْ قَاتِيَهُمْ بَأَسُنَاضُعَى قَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿ اَفَامِئُوا مَكْمَ اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْمَ اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخُسِاوُنَ (3)

ترجید کانزالعوفان: کیابستیوں والے اس بات سے بے خوف ہو گئے کہ ان پر جمارا عذاب رات کو آئے جب وہ سور ہے ہوں۔ یابستیوں والے اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر بہارا عذاب ون کے وقت آ جائے جب وہ کھیل میں پڑے ہوئے جو رہ کھیل میں پڑے ہوئے جو رہ کے دوف

- 🚺 .....اعراف:۱۸۲\_۱۸۳.
- 2 ---- کهف:۳ ، ۱ ، ٤،۱ ،
  - 3 سساعراف: ۷۹-۹۹.

رتنسيرصراط الجنان

ہیں تواللّٰه کی خفیہ تدبیر سے صرف تباہ ہونے والے لوگ ہی

بےخوف ہوتے ہیں۔

اور حضرت بلال بن سعيد ذَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِماتَ مِينَ: "الْسِلُولُوا اللَّه تَعَالَى سے حياء كيا كرو، اللَّه تعالَى سے دُرتَ رہا كرو، اللَّه تعالَى كى رحمت سے مايوں نه ہوجاؤ۔ (1)

اورامام بیہ قی دَحْمَةُ اللّهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فَرِ ماتے ہیں: ' بند کے واللّه تعالیٰ سے اس قدرخوفز دہ نہیں ہوجانا جا ہے کہ وہ اللّه تعالیٰ کی رحمت سے بی مایوں ہوجائے اور بندے کو اللّه تعالیٰ سے اتنی امید بھی نہیں لگالینی جا ہے کہ وہ اللّه تعالیٰ کی خفیہ تد ہیر سے بی بے خوف ہوجائے یا اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کرنے پر بے باک ہوجائے۔(2)

صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنَهُمُ جِیسِے عظیم حضرات اللّٰه تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوف زدہ رہا کرتے تھے، چنانچہ حضرت انس بن مالک دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ مُر ماتے ہیں ' میں نے ایک مرتبرا میرالمؤمنین حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں ' میں نے ایک مرتبرا میرالمؤمنین حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُ کُوسَا کہ وہ اپنے آپ کو گُڑا طَب کرکے فرمار ہے تھے: ' واہ واہ! (اے) عمر بن خطاب (تو) مسلمانوں کا امیر (بن چکا) ہے۔خداکی قسم! تم اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتے رہوور نہ وہ تہہیں اپنے عذاب میں مبتلا کردے گا۔ (3)

جب بارگاہِ رسالت صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم سے جنت کا پروانہ حاصل کر لینے والے طعی جنتی حضرت عمر فاروق دَضِیَ الله تعالیٰ عَلَیْهُ کا الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنے کے معاطے میں بیحال ہے تو ہم جیسے لوگوں کوخودہی غور کر لینا جیا ہے کے ہمیں الله تعالیٰ عَلیْهِ فرماتے شے:
لینا جیا ہے کے ہمیں الله تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے کس قدر ڈرنا جیا ہے حضرت بشرحا فی دَحْمَهُ اللهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فرماتے شے:
"ہم نے لوگوں کو اس طرح پایا کہ ان کے اچھے اعمال بہاڑوں کی طرح بین لیکن اس کے باوجودوہ دھو کے میں نہیں ہیں اور تم لوگوں کو اس کو بی عمل نہیں اور تم دھو کے میں مبتلا ہو، الله کی قتم! ہماری با تیں زاہدوں کی با تو ں جیسی بیں اور ہمارے آعمال مُتعلیٰ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہردم خوف زدہ دہنے کہ ہمارے آعمال میں عیاں۔ (۵) الله تعالیٰ ہمیں اپنی خفیہ تدبیر سے ہردم خوف زدہ دہنے کہ تو فیق عطافر مائے آمین۔

تَسْيَرِصَ الْمُالِحِيَّانُ ( 307 ) حلده

<sup>1 .....</sup> الخ، ١/ ١٥٠ الحادي عشر من شعب الإيمان... الخ، ١/ ١٥٠ الحديث: ٧٧٠.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، الثاني عشر من شعب الايمان... الخ، ٢/٢ ٢، تحت الحديث: ٥٨ . ١ .

<sup>3 .....</sup>مؤطا امام مالك، كتاب الكلام، باب ما جاء في التقي، ٦٩/٢ ٤، الحديث: ١٩١٨.

<sup>◘ .....</sup> تنبيه المغترين، الباب الاول، ومن اخلاقهم رضي الله عنهم كثرة خوفهم من الله تعالى في حال بدايتهم... الخ ص٩٠٠.

#### اَمْ نَسْئُلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَعْدَ مِرَمُّتْقَلُونَ اللهِ

۔ ﷺ توجیدہ کنزالایمان:یاتم ان سے اجرت مانگتے ہو کہوہ چٹی کے بوجھ میں دیے ہیں۔

الم ترجید فی کنوالعِدفان ایا کیاتم ان سے اجرت مانگتے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ میں دہے ہوئے ہیں۔

﴿ اَمْرَ تَسْنَا لَهُمْ اَ جُرًا: یا کیاتم ان سے اجرت ما تکتے ہوں ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے بیارے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، کیا آپ رسالت کی تبلغ پران سے کوئی اجرت ما تکتے ہیں کہ انہیں اپنے مالوں سے وہ تا وان اواکرنا بھاری پڑر ہا ہے اور وہ اسی تا وان کے بھاری بوجھ کے نیچے دیے ہونے کی وجہ سے ایمان نہیں لارہے اور جب ایسا بھی نہیں ہے تو پھر ایمان قبول کرنے سے اعراض کرنے کاان کے یاس کیا عذر ہے۔ (1)

#### اَ مُعِنْدَا هُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُّبُونَ ٢

المعان عیب کے بات کے پاس غیب ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں۔

المرجبة كنزالعوفاك: ماان كے باس غيب كاعلم ہے كدوه لكھرہے ميں۔

﴿ اَمْرِعِنْكَ هُمُ الْغَيْبُ نِيانَ كَ بِإِسْ غِيبِ كَاعْلَم ہے۔ ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كياان كفار كَ بِإِس لَوْجِ محفوظ ہے جس ميں آئندہ ہونے والے واقعات كى خبريں بيں اوريہ لوگ اس ميں موجود باتيں لكھ رہے بيں اوراس بناء پر آپ ہے جھگڑ رہے بيں اوريہ دعوىٰ كرتے بيں كه وہ اپنے ربء وَّ وَجَلَّ كَ ساتھ كفر كرنے كے باوجود اللّه تعالىٰ كى بارگاہ ميں ايمان والوں سے اعلى ورجہ ركھتے بيں؟ (2)

#### فَاصْدِرُ لِحُكْمِ مَ بِلِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ الْحُوْتِ مُ إِذْ نَا لَى وَهُوَ

**1**.....خازن، ن، تحت الآية: ٤٦، ٢٠١/٤، ورح البيان، ن، تحت الآية: ٤٦، ١٢٦/١، ملتقطاً.

2 .....تفسير طبري، القلم، تحت الآية: ٢٠٢/١٢،٤٧.

يزم اظالحنان ( 308 جددهم

#### مُكْظُومٌ 🖔

توجهه می کنزالایهان: توتم اینے رب کے حکم کاانتظار کرواوراس مجھلی والے کی طرح نه ہونا جب اس حال میں پکارا که اس کا دل گھٹ رہاتھا۔

ترجید کنزُالعِدفان: توتم اپنے رب کے حکم تک صبر کرواور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا جب اس نے اس حال میں پکارا کہ وہ بہت عملین تھا۔

﴿ فَاصْدِرُ لِحُكُمِ مَرَبِّكَ: تَوْتُمَ الْبِيْرِبِ مَحْتُمَ تَكَصِيرِ كُرو ﴾ يعنى التحبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، كَفَارِ كُومُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، كَفَارِ كُومُهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، كَفَارَ كُومُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

﴿ وَلاَ تَكُنْ كَصَاحِبِ الْمُحُوّتِ: اور مِي على والے كى طرح نہ ہونا۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى دو آيات كے شانِ نزول كے بارے ميں ايك قول بيہ كہ جب أحد كے ميدان ميں تا جدا ير سالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ عَيْرِ كُر بَعَا كُنّے والے مسلمانوں كے خلاف وعا كرنے كا اراد و فر ما يا توبي آيات نازل ہوئيں اور ايك قول بيہ كه جب حضو يا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل ہوئيں اور وہ وقت يا و الله تعالَىٰ نے ارشاد فر ما يا كہ اے حبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنی قوم پر جلدی عذاب نازل كرنے كے معالَم على ميں مجتلاء نہ ہوجا كيں اور وہ وقت يا و كريں جب أس نے اِس حال عيں اچنے رب عَزِّو جَلُ كو پكارا كہ وہ مُجِعلَى كے بيت عيں بہت عُملين تھا۔ يا در ہے كہ يہاں محجلی والے سے مراد حضرت یونس عَلَیٰ والصَّلَا وُ السَّلام بیں۔ (2)

🕦 .....خازن، ن، تحت الآية: ٤٨، ١/٤، ٣٠ مدارك، القلم، تحت الآية: ٤٨، ص ٢٧١، ملتقطاً.

الآية: ٤٨، ٢٠١٥، مدارك، القلم، تحت الآية: ٤٨، ١٠١٠، حازن، ن، تحت الآية: ٤٨، ٢٠١٤، مدارك، القلم، تحت الآية: ٤٨، ص. ١٢٢١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) ( 309 ) حلاد

### كُوْلاَ أَنْ تَلَا مَكَ فَنِعْمَةٌ مِّنْ مَّ بِهِ لَنْبِ لَالْعَرَآءِ وَهُ وَمَلْمُوْمُ ۞ لَوُلاَ أَنْ تَلَامُ وَمُ الْمُومُ الْمُلْحِيْنَ ۞ فَاجْتَلِمُ مَ بُنَّةُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّلِحِيْنَ ۞

قرچمه کنزالایمان: اگراس کےرب کی نعمت اس کی خبر کونه پینی جاتی تو ضرور میدان پر پھینک دیا جاتا الزام دیا ہوا۔ تو اسے اس کے رب نے چن لیااوراپنے قُربِ خاص کے سزاواروں میں کرلیا۔

ترجیدہ کنٹالعوفان:اگراس کے رب کی نعمت اسے نہ پالیتی تو وہ ضرور چیٹیل میدان میں پھینک دیا جا تا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا۔ تواسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قربِ خاص کے حقد اروں میں کرلیا۔

﴿ لَوُلاۤ اَنْ تَكَامَ كَهُ نِعْمَةٌ قِنْ مَّ بِنِهِ : الرَّاسِ كِربِ كَانِمَت اسے نہ بالیق ۔ ﴿ اس آیت كی ایک تفیر بیہ ہے کہ اگر حضرت بونس عَلَیْهِ الصَّلٰو اُوَ السَّدِم كِربِ عَوِّو جَلَ كی رحمت ان كی دشگیری نہ کرتی اور اللّٰه تعالیٰ اُن كے عذر اور دعا کو قبول فرما کران پر انعام نہ فرما تا تو وہ ضرور ملامت كئے ہوئے چھلی كے پیٹ سے چیٹیل میدان میں چھیک دیئے جاتے لیکن ابیانہیں ہوا بلکہ اللّٰه تعالیٰ نے ان پر رحمت فرما فی اور وہ بغیر ملامت كئے ہوئے چھلی كے پیٹ سے چیٹیل میدان میں چھیک دیئے جاتے لائے ۔ دوسری تفییر بیہ ہے کہ اگر حضرت بونس عَلیْهِ الصَّلٰو اُوَ انسَّدہ کے ربع عَوْوَ جَلٌ کی رحمت ان کی دشگیری نہ فرما تی تو وہ قیامت تک ہوئے میدانِ حشر میں چھیک دیئے جاتے ۔ (۱) قیامت تک جوئے میدانِ حشر میں چھیک دیئے جاتے ۔ (۱) ﴿ قَالْ مِنْ اللّٰهِ تَعَالَىٰ نِهِ الْهِ الْمِالْ اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید تی وی دی اور انہیں ہرابیا کام کرنے پیش کرنے کی وجہ سے اللّٰه تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید تی وی اور انہیں ہرابیا کام کرنے سے محفوظ کردیا جسے چھوڑ وینا بہتر ہو۔ (2)

#### وَإِنْ يَكَادُا لَّذِينَكُفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَامِ هِمْلَبَّا سَمِعُوا النِّ كُرَ

القلم، تحت الآية: ٤٩، ص ١٢٧١، تفسير كبير، القلم، تحت الآية: ٤٩، ١١٧١٠، ملتقطاً.

القلم، تحت الآية: ٥٠، ص ١٢٧١، روح البيان، ن، تحت الآية: ٥٠، ١٢٦١٠، ١٢٢٠، ملتقطاً.

(تَسْيَرِصَالُطُالِعِنَان) ( 310 جلدد

تَبْرَكَ الَّذِينَ ٢٩﴾ ﴿ الْقِتَالَيْعُ ٨

#### وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَهَجُنُونٌ ۞ وَمَاهُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعُلَمِيْنَ ۞

ترجمہ کنزالا پیمان: اور ضرور کا فرتو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ گویا اپنی بدنظر لگا کرتہ ہیں گرادیں گے جب قرآن سنتے ہیں اور کہتے ہیں بیضر درعقل سے دور ہیں۔اور وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے۔

توجید کا کنو العیدفان اور بیشک کا فرجب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا بنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرادیں گے اور وہ کہتے ہیں: بیضر ورعقل سے دور ہیں۔حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔

﴿ وَإِنْ يَبِكَا اللّهِ اللّهِ مَعَالَى اللّهُ مَعَالَى عَلَيْوَالِهِ وَسَلّمَ كَافَر جَبِ قَرِي اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافَر جَبِ قَرِي اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَافر جَبِ قَرِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَافر جَبِ قَرَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَافر جَبِ قَرِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَافر جَبِ قَرَي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافوال سِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافِر وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافُول سِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافِر وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَافِر وَلِي عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَلّمُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَلّمَ وَسِلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَلّمُ وَاللّهُ وَل

1.....خازن، ن، تحت الآية: ٥١-٢٥، ٢/٤، مدارك، القلم، تُحت الآية: ٥١-٥٢، ص٢٧١-١٢٧٢، ملتقطًاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِيَّانِ)

#### نظرى حقيقت اورنظرِ بدكاعلاج

اس معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے، آحادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے چنانچ حضرت ابو ہریرہ دوسی سے منافہ تعالیٰ عَنُهُ مَا اللهُ تعالیٰ عَنُهُ مَا اللهُ تعالیٰ عَنُهُ مَا مِن مُن اللهُ تعالیٰ عَنُهُ مَا مِن عَلَیٰ اللهُ تعالیٰ عَنُهُ مَا مِن عَلیٰ اللهُ تعالیٰ عَنْهُ مَا مِن عَلیْ اللهُ تعالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ نَا اللهُ تعالیٰ عَنْهُ مَا مِن عَلیْ اللهُ تعالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مِن اللهُ تعالیٰ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مَن اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مَن اللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مَن اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مَن عَلَيْ وَاللهُ مِن عَلَى عَنْهُ وَاللهُ وَال

اور حضرت جابر دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

'' بِشَک نظر (کا اثریباں تک ہوجا تا ہے کہ وہ) آ دمی کوقبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہٹڈیا میں ڈال دیتی ہے۔

زیرِ نفیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے اکسیر ہے۔ چنا نچے حضرت حسن دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر بیر آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ (4)

﴿ وَمَاهُوَ إِلَّا فِ كُرُّ لِلْعُلَبِيْنَ: حالا كَلَمُوهُ تُوتَمَام جَهانُوں كے لين سيحت بي بيں۔ ﴾ اس آيت كا ايك عنى اوپر بيان ہوا كہ قر آنِ مجيد جِنّوں اورانسانوں جي كے لئے نفیحت ہے اور بعض مفسرين نے فر مایا ہے كہ يہاں" هُو " ضمير كامِصداق دسولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بيں اور" ذكر" فضل وشرف كے معنى ميں ہے، اس صورت ميں اس كامِصداق دسولُ اللَّهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بين اور" ذكر" فضل وشرف كے معنى ميں ہے، اس صورت ميں اس آيت كے معنى يہ بيں كون كى طرف جنون كى آيت كے معنى يہ بيں كون كى طرف جنون كى نبست كس طرح كى جاسكتى ہے۔ (5)

1 .....بخارى، كتاب الطب، باب العين حق، ٣٢/٤، الحديث: ٥٧٤٠.

5.....ابو سعود، ن، تحت الآية: ٥٠، ٥/٩ ٧٥، مدارك، القلم، تحت الآية: ٥٦، ص ١٢٧٢، ملتقطاً.

سيوصرًا ظالِحياً ان على المستعارض ال

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب السلام، باب الطب والمرض والرقى، ص٢٠٢، الحديث: ٤٢(٢١٨٨).

<sup>3 .....</sup>مسند شهاب، ٦٧٨-انّ العين لتدخل الرجل القبر، ١٤٠/٢، الحديث: ١٠٥٧.

<sup>4....</sup>ابو سعود، ن، تحت الآية: ١٥، ٩/٥ ٧٥.









سورۂ حاقہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2رکوع، 52 آیتیں ہیں۔

#### ''حاقة''نامر کھنے کی وجہ

حاقہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اوراس کامعنی ہے یقینی طور پر واقع ہونے والی ، اور چونکہ اس سورت کواسی نام کے سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے اس لئے اسے ' سور ہُ حاقہ'' کہتے ہیں۔

#### سورهٔ حاقد کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ کہ اس میں قیامت کی ہولنا کیاں بیان کی گئیں اور بیہ بتایا گیا کہ قرآنِ مجید الله تعالیٰ کا کلام ہے اور نبی کریم صَلَّی اللهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ کفار کے تمام الزامات سے بَری بیں ، نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں :

- (1)....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ قیامت کا واقع ہونا یقینی اور قطعی ہے اوراس کی وہشت ،ہولنا کی اور هدّت کا کوئی انداز ہنیس لگا سکتا۔
- (2) ..... کفارِ مکہ کونصیحت کرنے کے لئے قوم عادا در قوم شمود کا در دنا ک انجام بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ وہ دیگر جرائم کے علاوہ دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کوبھی جھٹلاتے تھے، نیز فرعون اور اس سے پہلے الٹنے والی بستیوں کا ذکر کیا گیا

1 ..... خازن، تفسير سورة الحاقة، ٣٠١/٤.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

جلددهم

313

كه الله تعالى كرسولول كوجهلانى وجهسالله تعالى فنهيس زياده سخت گرفت سے پكرليا۔

- (3) ..... به بتایا گیا که جولوگ حضرت نوح عَلَیْه الصَّلوهُ وَانسَّلام پرایمان لائے اُنہیں اللّٰه تعالیٰ نے کشتی میں سوار کر کے طوفان کے عذاب سے بچالیا اورنسلِ انسانی کو باقی رکھا۔
  - (4).....قیامت کی چند بُولنا کیاں بیان کی گئیں اور سعادت مندوں اور بدبختوں کا حال بیان کیا گیا۔
  - (5) .....الله تعالى في محاكر بتايا كقر آن مجيد الله تعالى كى وحى كسى شاعر كا كلام يا كاون كا قول نهيس بـ
- (6) ....اس سورت كة خرمين دليل كساتھ بيان كيا كيا كيا كي حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَيَحِ رسول مِين -

### سورہ قلم کےساتھ مناسبت

سورہ حاقہ کی اپنے سے ماقبل سورت' قلم' کے ساتھ ایک مناسبت سے ہے کہ سورہ قلم میں قیامت کاذکر اجمالی طور پر ہواا ورسورہ حاقہ میں قیامت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ دوسری مناسبت سے کہ سورہ قلم میں قرآنِ مجید کو چھٹلانے والے ہر شخص کے بارے میں وعید بیان ہوئی اور سورہ حاقہ میں کفار مکہ کو تنبیداور نصیحت کرنے کے لئے ان امتوں کے احوال بیان کئے گئے جوابیخ رسولوں کو چھٹلانے کی پاداش میں دردناک عذاب میں مبتلا ہوئیں۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

اللَّه كِنام مِيشروع جونهايت مهر بان رحم والا \_

و ترجية كنزالايمان:

اللُّه كے نام سے شروع جونہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

و ترجيد كنزالعِرفان:

#### ٱلْحَا قَدُ لَ مَاالْحَا قَدُ فَ وَمَا آدُلُ لِكُمَا الْحَاقَدُ فَ الْحَاقَدُ فَيَ

﴾ ترجمه كنزالايمان: ووحق بهونے والى كيسى ووحق بهونے والى اورتم نے كيا جاناكيسى ووحق بهونے والى۔

علد 룩 🕳

وتنسيره كاطالحنان

ترجید کنزُالعِدفان: بینی طور پرواقع ہونے والی بینی طور پرواقع ہونے والی کیا ہے؟ اورتہہیں کیا معلوم کہ وہ بینی طور پرواقع ہونے والی کیا ہے؟

﴿ اَلْحَاقَةُ: لِقِينَ طور بِرِواقع ہونے والی۔ ﴾ اس ہے مراد قیامت ہے کیونکہ قیامت کا آنادرست اور ثابت ہے، اس کے آنے میں کوئی شکنہیں بلکہ اس کا واقع ہونا لیتنی اور قطعی ہے اور اس میں وہ چیزیں ثابت ہوجا کیں گی جن کا ونیامیں انکار کیا جاتا ہے جیسے مرنے کے بعدا ٹھایا جانا، حساب اور جزاء وغیرہ۔ (1)

﴿ مَا الْهَا قَدُّ : يَقِينى طور برواقع ہونے والی کیاہے؟۔ ﴾ میسوال قیامت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنے کے طور پر ہے اوراس سے مراد سیہ ہے کہ قیامت انتہائی عجیب اور عظیم الشّان ہے۔ (2)

﴿ وَمَا آدُنْ مِكَ: اور تمهیں كیامعلوم - ﴾ یعنی تم قیامت كی حقیقت كؤہیں جانتے كیونكه تم نے اس كامشاہدہ نہیں كیا اور نہ ہى اس میں موجود ہُولنا كیوں كو و يكھا ہے اور اس كی دہشت، ہُولنا كی اور هدّت الیں ہے كدانسان كسى طرح اس كا انداز ذہیں لگا سكتا اور نہ ہی كسى كی سوچ اس تك رسائی حاصل كر سكتى ہے ۔ (3)

علامه اساعیل حقی دَحْمَةُ اللهِ تعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: یہاں بیہ اِحْمَال ہے کہ بیہ بات دوسروں کوسنانے کے لئے نبی کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ سے کہی گئی ہو۔ (4)

### كَذَّبَتُ تَنُوْدُ وَعَادُّ بِالْقَامِعَةِ ۞ فَامَّاتَنُوْدُ فَاهْلِكُوْ ابِالطَّاغِيَةِ ۞ وَامَّاعَادُ فَاهْلِكُوْ ابِرِيْحِ صَرْصَرِ عَانِيَةٍ ۞

ا توجیده کنزالایهان: ثموداور عادنے اس سخت صد مه دینے والی کوجیٹلا یا۔ تو ثمودتو ہلاک کئے گئے حدیے گزری ہوئی

السسقرطبي، الحاقة، تحت الآية: ١-٢، ٩١/٩ ١، الجزء الثامن عشر، جلالين مع صاوى، الحاقة، تحت الآية: ١، ٢٢٢٤/٠، مدارك، الحاقة، تحت الآية: ١، ص٢٧٣، ملتقطاً.

- 2 .....مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٢، ص٣٧٣ ١، ابو سعود، الحاقة، تحت الآية: ٢، ٥/٠ ٧٦، ملتقطاً.
  - 3 .....خازن، الحاقة، تحت الآية: ٣٠ ٢/٤ .٣٠ مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٣، ص ١٢٧٣ ، ملتقطاً.
    - 4 ....روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٣، ١٣١/١٠.

رَنْسَيْصَ اطْالْحِيَّان) ( 315 ) حلاق

#### چنگھاڑ سے۔اوررہےعادوہ ہلاک کئے گئے نہایت بخت گرجتی آندھی ہے۔

ترجید کنٹالعِرفان: شوداور عاد نے دلول کود ہلادینے والی کوجھٹلایا۔ قوم ِشمود کے لوگ تو حدسے گزری ہوئی چنگھاڑ سے ہلاک کئے گئے۔ سے ہلاک کئے گئے۔

﴿ كُنَّ بَتُ ثَنْهُ وْ وَعَادٌ بَهُ مُود واورعا و نے جھٹا ایا۔ ﴿ اس سے پہلی آیات میں قیامت کی ہُولنا کی اور شدّت کو بیان کیا گیا جنہوں نے قیامت کو جھٹا ایا تا کہ کفار مکدان سے گیا اور یہاں سے سابقہ امتوں میں سے ان لوگوں کا انجام دیھر ڈریں، چنا نچہاس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات نصیحت حاصل کریں اور قیامت کو جھٹا نے والوں کا انجام دیھر ڈریں، چنا نچہاس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت صالح عَلَیْهِ الصَّلَا فُوالسَّلام کی قوم مود نے اور حضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلا فُوالسَّلام کی قوم عاد نے طرح کی دہشتوں اور بُولنا کیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹا یا تو (دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے طرح کی دہشتوں اور بُولنا کیوں سے دلوں کو دہلا دینے والی قیامت کو جھٹا یا تو (دیگر جرائم کے ساتھ ساتھ اس جرم کی وجہ سے گزری ہوئی چنگھ اڑیعنی سخت بُولنا کی آ واز سے ہلاک کر دیئے گئے اور عاد کے لوگ انتہائی سخت گرجی آئدھی سے ہلاک کر دیئے گئے اور وہ لوگ اپنی طاقت اور قوت کے باوجود بھی اس آئدھی کوروک نہ سکے۔ (1)

### سَخَّهَ هَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَلْنِيَةَ اَيَّامٍ لْحُسُوْمًا لَا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَاصَ عِي كَانَّهُمُ اَعْجَازُ نَخْلِ خَاوِيَةٍ ﴿ فَهَلْ تَرْى لَهُمْ مِّنُ بَاقِيَةٍ ﴿ فِينَهَا صَمْعِي لَكُمْ مِّنُ بَاقِيَةٍ ﴿

قرجمة كنزالايمان: وه ان برقوت سے لگادى سات را تيں اور آئے دن لگا تارتو ان لوگوں كوان ميں ديكھو كچھڑے ا ہوئے گويادہ تھجور كے ڈنڈييں گرے ہوئے توتم ان ميں كسى كو بچا ہواد يكھتے ہو۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: الله نے وہ آندھی ان پرلگا تارسات راتیں اور آٹھ دن پوری قوت کے ساتھ مسلط کر دی توتم ان 🕏

أسستفسير كبير، الحاقة، تحت الآية: ٤-٥، ١٢١/١٠، روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٤ -٦، ١٣١/١٠-١٣٢، مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٤ -٢، ٥ ١٣١/١٠، ملتقطاً.

تَسْيُومَ الْمُالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 316 ﴾ حلادة

لوگول کوان دنوں اور را توں میں یوں بچھاڑے ہوئے دیکھتے گویا کہ وہ گری ہوئی تھجوروں کے سو کھے ہیں۔ تو کیا تم ان میں کی کو بچا ہواد کیھتے ہو؟

﴿ سَخَّى هَاعَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَ ثَلْنِيَةَ اَيَّا مِر الْحُسُومُ الله في وو آندهى ان برلگا تارسات را تيل اور آمه دن ووت كيماتهم سلط كردى \_ اس آيت اوراس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بيہ که الله تعالى نے اپنی قدرت سے قوم عاد پر ماو شوال كے آخر ميں اور انتہائی تيز سردی كے موسم ميں ایک بدھ سے دوسر سے بدھ تك لگا تارسات را تيل اور آم محدون وو آندهى بورى قوت كے ساتھ مُسَلَّظ كردى ، تو اے مخاطب ! اگرتم اس واقع كے وقت وہاں موجود موت تو ان لوگوں كو ان دنول اور را تول ميں بچھاڑے ہوئے د كھتے اور ہلاك ہونے كے بعد وہ لوگ اليے معلوم موت تھے جيسے وہ مجبور كرے ہوئے سوكھ سے بيل تو كيا تم ايمان والوں كے علاوہ ان ميں سے كسى چھوٹ برٹے ، مرديا عورت كو بچا ہواد كيمتے ہو؟ كہا گيا ہے كہ آتھو يں روز جب ضبح كوده سب لوگ ہلاك ہو گئے تو ہواؤں نے انہيں اُڑا كر سمندر ميں بھينك و يا اور ان ميں سے ايک بھى باقی نہ رہا۔ (1)

# وَ جَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا كَالَمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ﴿ فَعَصَوْا كَالَةِ مَا الْخَاطِئَةِ ﴿ كَالْمُؤْتَ فَا خَذَا لَا تَالِيَةً ﴿ كَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمِيلَةُ ﴿ كَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مُنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ فِي الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ ولِلْمُ لِلْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ مِنْ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُولِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ وَالْمُؤْلِكُ ولِلْمُ الْمُؤْلِكُ والْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِقُلِلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلْلِلْمُ الْمُؤْلِكُ الْمُؤْلِلِلْمُ الْمُؤْلِكُ والْمُؤْل

۔ توجیدہ کننالابیمان:اورفرعون اوراس سےا گلےاوراُ لٹنے والی بستیاں خطالائے۔توانہوں نے اپنے رب کے رسولوں کا حکم نہ مانا تواس نے انہیں بڑھی چڑھی گرفت سے پکڑا۔

توجید کنٹالعیوفان:اورفرعون اوراس سے پہلے والے اورالٹنے والی بستیوں نے خطا وُں کاار تکاب کیا۔ توانہوں نے ا اپنے رب کے رسول کا حکم ندمانا تواللّٰہ نے انہیں زیادہ سخت گرفت سے پکڑ لیا۔

1 .....خازن، الحاقة، تحت الآية: ٧-٨، ٣٠٤٤، مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٧-٨، ص٢٧٤، روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٧-٨، ٣٧٩-٣٢٨١، روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٧-٨، ٣٧٩-٣٧٨١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 317 كلاد

﴿ وَجَآ عَوْرُ عَوْنُ وَمَنْ قَبُلَهُ : اور فرعون اور السب بہلے والے لائے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس سے بھی بہلی اُمتوں کے کفار اور نافر مانیوں کی شامت سے اللئے والی بستیوں کے لوگ جیسے حضرت لوط عَلَیْوال طَلَّوْ اُول بستیوں کے لوگ ، یہ سب فتیج اَفعال ، گنا ہوں اور شرک کے مُر تکب ہوئے اور ہرامت نے منع کئے جانے کے باوجود گنا ہوں سے رکنے میں اپنے اُس رسول کی نافر مانی کی جو اللّٰه تعالیٰ کی جانب سے اُن کی طرف بھیجے گئے تصو واللّٰه تعالیٰ کی جانب سے ہرقوم کی انتہائی سخت گرفت فر مائی۔ (1)

# إِنَّالَتَّاطَغَاالْبَآءُ حَمَلُنُكُمْ فِ الْجَامِيةِ ﴿ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَنْ كِنَ لَا الْجَعَلَهَا لَكُمْ تَنْ كِنَ لَا

توجدة كنزالايمان: بشك جب پانی نے سراٹھایا تھا ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کیا۔ کہا ہے تمہارے لیے یا دگار کریں اورائے محفوظ رکھے وہ کان کہن کرمحفوظ رکھتا ہو۔

ترجید کنزالعِوفان: بیشک جب پانی نے سراٹھایا تھا تو ہم نے تمہیں شتی میں سوار کیا۔ تا کہ اسے تمہارے لیے یا دگار بنادیں اور س کریا در کھنے والے کان اس واقعہ کو یا در کھیں۔

﴿ إِنَّ الْمَاطَعُ الْمَاءُ : بِيْك جب إِنَى في سراتها ياتها ۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ كہ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّدَم كَي قوم كَ لفراور كنا ہوں پر قائم رہنے اور قیامت كے احوال كے ساتھ صاتھ ويگر جواحكام حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰ هُوَ السَّدَم كُوجِهُ لا نے جواحكام حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰ هُوَ السَّدَم كُوجِهُ لا نے كی وجہ سے طوفان نوح کے پانی نے سراٹھا يا اوروہ درختوں ، ممارتوں ، پہاڑوں اور ہر چیز سے بلند ہوگيا تھا تو اے لوگو! ہم في مونين اس وقت حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰ هُوَ السَّدَم كَى مُشَى مِيں سوار كيا جب كم آبين آباء كى بشتوں ميں تھے تاكہ ہم مونين كونجات دينے اور كافروں كے ہلاك فرمانے كوتم ہارے ليے يا دگار بناويں كہ بيدا قداوگوں كے لئے عبرت و

1 ....روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٩-٠١، ١٣٤/١-٥٦٠ ملخصاً.

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

نصیحت کا سبب ہواور اللّٰه تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال ،اس کے قبر کی قوت اور رحمت کی وسعت کی دلیل ہواور سن کریا در کھنے والے لوگ اس واقعہ کی کام کی باتوں کو یا در کھیں تا کہ اُن سے نفع اُٹھا سکیں۔

یاور ہے کہ یہاں آباء سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّلَام کے بین بیٹے سام، حام اور یافٹ مراد ہیں اور سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرنے اور ان پرآنے والے عذابات کا ذکر کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس امت کے لوگ رسولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّم کی نافر مانی کرنے میں ان لوگوں کی پیروی کرنے سے ڈریں۔(1)

### فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّوْمِ نَفُخَةٌ وَّاحِدَةٌ ﴿ وَحُمِلَتِ الْأَثْمُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّنَادَكَّةً وَّاحِدَةً ﴿ فَيَوْمَ إِنَّ قَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿ فَلَا كُنَادَكَةً وَالْجِبَالُ

توجیدہ کنزالایمان: پھر جب صُور پھونک دیا جائے ایک دم۔اورز مین اور پہاڑاتھا کردفعۃ چورا کردیئے جائیں۔وہ ون ہے کہ ہو پڑے گی وہ ہونے والی۔

ترجید کنزالعوفان: پھر جب صور میں (پہلی مرتبہ) ایک پھونک ماری جائے گی۔اورز مین اور پہاڑا ٹھا کرایک دم چوراچورا کردیئے جائیں گے۔تواس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گی۔

﴿ فَإِذَا نُفِحَ فِي الصَّوْمِ انَفَحَةٌ وَّاحِلَةٌ : پُعرجب صور میں ایک پھونک ماری جائے گی۔ اس سورت کی ابتدائی آیات میں قیامت اوراس کی ہولنا کیوں کا اِجمالی ذکر ہوا اور اب یہاں سے قیامت کے احوال کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے اوراس کی ابتداء قیامت قائم ہوتے وقت کے واقعات سے کی گئی ہے، چنانچراس آیت اوراس کے بعدوالی دو آیات میں ارشاد فر مایا کہ پھر جب صور میں پہلی مرتبدا یک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑا پنی جگہوں سے اٹھا کرایک دم چورا چورا کردیئے جائیں گے تواس دن وہ قیامت قائم ہوجائے گی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ (2)

السابو سعود، الحاقة، تحت الآية: ١١-١٢، ٧٦١/٥، قرطبي، الحاقة، تحت الآية: ١١-١٢، ٩٥/٩، الجزء الثامن عشر،
 جلالين مع صاوى، الحاقة، تحت الآية: ١١-١٢، ٢٦/٦ ٢٢٠-٢٢٢، ملتقطاً.

2 .....جمل ، الحاقة ، تحت الآية : ١٣، ٩٣/٨ ، خازن، الحاقة، تحت الآية: ١٣-١٥، ٢٠٢٤-٢٠٤، روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٢٣-١٥، ١٣٦/١٠، ١٣٧٠م ملتقطاً.

و نسبوم اطالحان علام المان علام المان علام المان علام المان المان علام المان علام المان المان علام المان الم

www.dawateislami.net

## وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِى يَوْمَ إِنَّ الْهِيَةُ ﴿ وَالْمَلَكُ عَلَى آمُ جَا إِهَا لَا السَّمَاءُ فَهِى يَوْمَ إِنَّ الْمِلَكُ عَلَى آمُ جَا إِهَا لَا اللَّهُ عَلَى الْمُرَاتِكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ تَلْنِيَةٌ ﴾ ويَحْمِلُ عَرْضَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِنْ تَلْنِيَةٌ ﴾

قیجیدہ کنزالایمان: اور آسان بھٹ جائے گا تو اس دن اس کا پتلا حال ہوگا۔اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گاوں ک جول گےاوراس دن تمہارے رب کاعرش اپنے او پر آٹھ فرشتے اٹھا کمیں گے۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان:اور آسان بھٹ جائے گاتواس دن وہ بہت کمزور ہوگا۔اور فرشتے اس کے کناروں پر ( کھڑے ) ہوں گےاوراس دن آٹھ فرشتے تمہارے رب کاعرش اپنے او پراٹھا کیں گے۔

﴿ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ : اور آسان مجعث جائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کی سے آسان بھٹ جائے گا تو ابھی اس قدر مضبوط اور مشتحکم ہونے کے باوجود اس دن آسان انتہا کی ضعیف اور کمزور ہوگا اور جن فرشتوں کا مَسکن آسان ہے وہ اس کے بھٹانے کے بعد اس کے کناروں پر کھڑے ہوجا کیں گے، پھر اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے اُتر کرز مین کا إحاظہ کرلیں گے اور اس دن آٹھ فر شتے تمہارے رب عَزُوجَلُ کا عرش اپنی سروں کے اوپراٹھا کیں گے۔ چھڑ سان کی تاکی فرماتے ہیں ہمیں بیحدیث پینچی ہے کہ عرش اٹھانے والے فرشتے آج کل جارہیں اور قیامت کے دن ان کی تاکید کیلئے جارکا اور اضافہ کیا جائے گا تو اس طرح آٹھ موجا کیں گے۔ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَجی اللّٰہ تعالیٰ عَنْهُ مَاسے مروی ہے کہ آٹھ فرشتوں سے فرشتوں کی آٹھ صفیں مراد ہیں جن کی تعداد اللّٰہ تعالیٰ بی جانتا ہے۔ (1)

### يَوْمَ إِن تُعْرَضُونَ لا تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِيَةُ ۞

الحاقة، تحت الآية: ١٧ - ١٨ ، ص ٢٧٤ ، تفسير طبرى، الحاقة، تحت الآية: ١٧ ، ٢١ / ٢١ ، ٢١ خازن، الحاقة، تحت الآية: ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، خازن، الحاقة، تحت الآية: ٢١ - ١٧ ، ١٤ / ٢٠ ، خازن، الحاقة، تحت الآية: ٢١ - ١٧ ، ١٤ / ٢٠ ، ملتقطاً.

(تَسْيُومَ الْمُالْحِيَّانَ) (320 ) حلدولا



#### ترجيهة كنزالاييمان: اس دن تم سب پيش ہو گے كەتم ميں كو كى چھينے والى جان چھي نەسكے گى \_

توجهة كنزَالعِرفان: اس دنتم سب اس حال ميں پيش كئے جاؤگے كەتم ميں ہے كسى كى كوئى پوشيدہ حالت حيمب نه

﴿ يَوْمَهِنِ اتُّعْرَضُونَ : اس ون تم سب بيش ك جاؤك- اس آيت كامعنى يه الله تعالى تمهار يتمام احوال جانتا ہے،اس برتمہاری کوئی حالت پوشیدہ نہیں اور قیامت کے دن تم اسی کی بارگاہ میں حساب کے لئے بیش کئے جاؤ گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس کامعنی یہ ہے کہ دنیا میں تہاری جو حالت یوشید وکھی قیامت کے دن وہ پوشیدہ نہیں رہے گی کیونکہ وہ مخلوق کے احوال ظاہر کر دیے گی تو نیک لوگ اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش ہوں گے اور گنا ہگارا پیغے گناہوں کی وجہ سےغمز دہ ہوں گے۔<sup>(1)</sup>

### اینے اعمال کامحاسبہ اورائخروی حساب کی تیاری کرنے کی ترغیب 🗱

اس آیت میں دنیامیں ہی اینے اعمال کامحاسبہ کر لینے اور قیامت کے دن الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونے والے حساب کی تیاری کر لینے کی بھی ترغیب ہے۔اس چیز کا تھم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: يَا يُهَاالَّن يُنَامَنُوااتَّقُوااللَّهَ وَلَتَنظُرُنَفُسٌ ترجيه كنزُ العِرفان: إرايان والواالله سي دُرواور بر مَّاقَتَّ مَتُ لِغُي (2) جان دیکھے کہاس نے کل کے لیے آ گے کیا بھیجاہے۔

اوراییجے حساب کے معاملے میں لوگوں کا حال بیان کرتے ارشا دفر ما تاہے:

ترحيطُ كَنْزَالِعِرِفَانِ: لُوكُونِ كَاحِياتِ قريبٍ آسَّهَا وروه

غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِمَالُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْكَةٍ

اور قیامت کے دن حساب کے معاملات اور لوگوں کی جزا کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تاہے: وَعُرِضُوا عَلَى مَ بِتَكْ صَفًّا لَقَدُ جِئُتُمُونَا كُمَا ترجيه كنزًالعِرفان: اورسبتهار دربكي باركاهين

- 1 ....خازن، الحاقة، تحت الآية: ١٨، ٣٠٤/٤.
  - 2 سسالحشر:۱۸. 🛚 ....انبياء: ١ .

هُو <sup>ف</sup>ُرونَ (3) هُعُرضُونَ

321



(تَبْرَكَ الَّذِیْ ۲۹﴾

خَلَقُنْكُمُ اَوَّلَ مَرَّ قِرْ 'بَلْ ذَعَمُتُمُ الَّنُ نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِكَا اللهِ وَوُضِعَ الْكِتْبُ فَتَرَى لَكُمْ مَّوْعِكَا الْكِتْبُ فَتَرَى الْمُجُرِمِيُنَ مُشْفِقِ يُنَ مِمَّافِيْ هِ وَيَقُولُونَ لِلهُجُرِمِيُنَ مُشْفِقِ يُنَ مِمَّافِيْ هِ وَيَقُولُونَ لِي لِي لَكِنَتُ مَا لَا يُعَادِمُ لِي لَكِنَتُ مَالِ هُ لَذَا الْكِتْبِ لَا يُعَادِمُ صَغِيدَ دَوَّ وَكَنَا الْمُتَابِ لَا يُعَادِمُ صَغِيدَ دَوَّ وَكَنَا الْمُتَابِ لَا يُعَادِمُ مَعْ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ

صغیس با ندھے پیش کئے جائیں گے، بیشک تم ہمارے پاس
ویسے ہی آئے جیسے ہم نے تمہیں پہلی بار بیدا کیا تھا، بلکہ
تہمارا گمان تھا کہ ہم ہرگزتمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت
ندر کھیں گے۔ اور نامہ اعمال رکھا جائے گا تو تم مجرموں کو دیکھو
گے کہ اس میں جو (کھا ہوا) ہوگا اس سے ڈرر ہے ہوں گے
اور کہیں گے: ہائے ہماری خرابی! اس نامہ اعمال کو کیا ہے کہ
اس نے ہرچھوٹے اور بڑے گناہ کو گھیرا ہوا ہے اور لوگ اپنے
تمام اعمال کو اپنے سامنے موجود پائیں گے اور تہمارار ب

#### اورارشادفرمایا:

وَكُلَّ إِنْسَانِ ٱلْوَمُنْ لُهُ ظَهْرَةً فِي عُنُقِهُ وَنُخُوجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ كِتْبَالِّالْقُدُّهُ مَنْشُوْمًا ﴿ اِقْرَأُ كِتْبَكَ مُنَ فَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ﴿ كُتُبَكَ مَنِ اهْتَلَى كَلِيْفًا لَكُومَ عَلَيْكُ حَسِيْبًا ﴿ مَنِ اهْتَلَى كَالَهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ

ترجبة كنزُ العِدفان: اور ہرانسان كى قسمت ہم نے اس كے گلے ميں رگادى ہے اور ہم اس كيلے قيامت كدن ايك نامه اعمال ركاليس كے جسے وہ كھلا ہوا يائے گا۔ (فرمايا جائے گا کہ) اپنانامه اعمال پڑھ، آج اپنے متعلق حساب كرنے كيلئے تو خود ہى كافى ہے۔ جس نے بدايت يائى اس نے اپنے فائدے كيلئے ہى بدايت يائى اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان كو فائدے كيلئے ہى بدايت يائى اور جو گمراہ ہوا تو اپنے نقصان كو

اورارشادفرمایا:

لِكَّنِ بِينَ السَّجَابُوْ الرَيِّمُ الْحُسْلَى ۚ وَالَّذِينَ لَحْ يَسْتَجِيْبُوْ الدَّلُوْ اَنَّ لَهُمْ مَّا فِي الْأَثْرِضِ

ترجید کا کنو العِدفان: جن لوگول نے اپنے رب کا حکم مانا انہیں کے لیے بھال کی ہے اور جنہول نے اس کا حکم نہ مانا (ان

2.....بنی اسرائیل:۱۳\_۵۰.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِيَانَ

mrm **(** 脚動)

جَمِيْعًا وَمِثُلَهُ مَعَهُ لاَفْتَكَوْابِهِ أُولِإِكَ لَهُ مُسُوَّعُ الْحِسَابِ أَوَمَا وْسُهُمْ جَهَنَّمُ \* وَبِشُسَ الْبِهَادُ (1)

کاحال میہوگا کہ) اگرز مین میں جو کچھ ہے وہ سب اوراس جیسا اور اِس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان حچھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لئے برا حساب ہوگا اوران کا ٹھکا ناجہنم ہے اور وہ کیا

ہی براٹھکانہ ہے۔

اور حضرت عمر بن خطاب دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ نے ایک مرتبہ اسپنے خطبے میں ارشاد فر مایا: ''اے لوگو! تم حساب کئے جانے سے پہلے اپنے آپ (کے اعمال) کا وزن کر لو اور (اعمال کا) وزن کئے جانے سے پہلے اپنے آپ (کے اعمال) کا وزن کر لو اور اس دن کی بڑی پیشی کی تیاری کرلوجس دن تم سب (الله کی بارگاہ میں) اس حال میں پیش کئے جاؤگے کہ تم میں سے اور اس دن کی بڑی پیشی دہ حالت چُھپ نہ سکے گا۔ (2)

الله تعالی ہمیں اپنے اعمال کامحاسبہ کرنے اور آخرت میں ہونے والے صاب کی ابھی ہے تیاری کرنے کی توفیق عطافر مائے ،ا مین۔

## فَامَّامَنُ أُوْتِى كِتْبَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا وَمُراقُرَءُوا كِتْبِيهُ ﴿ فَا مَا مُنْ أُوْتِ كِتْبِيهُ ﴿ وَالْمَا لِيَهُ اللَّهِ اللَّهِ فَا لَيْ فَلَنْتُ آنِي مُلْقِ حِسَابِيهُ ﴿

قرجمة كنزالايمان: تووه جواپنانامهٔ اعمال دہنے ہاتھ میں دیاجائے گا کہے گالومیرے نامهٔ اعمال پڑھو۔ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔

ترجیدہ کنوُالعِدفان: توبېرحال جسےاس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کے گا: لو میر ا نامہ اعمال پڑھلو۔ بیشک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔

🕦 .....رعد:۱۸.

2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، كلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ١٤٩/٨ ، الحديث: ١٨.

سيرصَ لَطُ الْجِنَانِ 323 صحادة

www.dawateislami.net

﴿ فَا مَّامَنُ اُوْتِي كِتَلِهُ بِيَدِينِهِ : توبهر حال جساس كانامه اعمال اس كوائيں ہاتھ ميں وياجائے گا۔ پيہاں سے بيش كوفت لوگوں كے احوال كي تفصيل بيان كى جارہى ہے، چنانچاس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ جب الله تعالى كى بارگاہ ميں بيشى كے وقت اعمال نامے تقيم ہوں گے توجياس كانامهُ اعمال وائيں ہاتھ ميں وياجائے گا تو وہ يہ سمجھ لے گا كہ وہ نجات پانے والوں ميں سے ہاوروہ انتخائی فرحت وسم وركيساتھ اپنى جماعت ، اپنا الله خانداور قرابت داروں سے كہے گا كہ لومير سے نامهُ اعمال كو پڑھ لو، مجھے دنيا ميں ليقين تھا كه آخرت ميں مجھ سے حساب ليا جائے گا (اى لئے ميں نے اس كى تيارى كر كى قى اور حساب وينے سے يہلے اپنا محاسب فودكر ليا تھا)۔ (1)

## فَهُ وَفِي عِيْشَةٍ مَّاضِيةٍ أَنْ فِي جَنَّةٍ عَالِيةٍ أَنْ قُطُوفُهَا دَانِيَةً صَ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْنَا بِهَا ٱسْلَفْتُمْ فِي الْآيّامِ الْخَالِيةِ صَ

تدجمة كنزالايمان: تووه من مانتے چين ميں ہے۔ بلند باغ ميں جس كے خوشے جھكے ہوئے كھا ؤاور پيور چتا ہوا صله اس كا جوتم نے گزرے دنوں ميں آگے بھيجا۔

ترجید کنوالعوفان: تو وہ بیندیدہ زندگی میں ہوگا۔ بلند باغ میں۔اس کے پیمل قریب ہوں گے۔ (کہاجائے گا:) گزرے ہوئے دنول میں جوتم نے آگے بھیجااس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھا وَاور بیو۔

﴿ فَهُوَ فِي عِيْشَةٍ مِنَّ أَضِيةٍ : تووه بِسند يده زندگى مِين بوگا۔ ﴾ يبال سے ان لوگوں كا ثواب بيان كيا گيا ہے جنہيں اعمال ناھ وائي باتھ ميں ہاتھ ميں ہوگا ، اس كے بعد والی تین آیات كا خلاصہ بیہ ہے كہ جے وائيں ہاتھ ميں اعمال نامه دیا جائے گا تو وہ عذاب سے محفوظ رہنے اور ثواب ملنے کی وجہ سے بلند باغ ميں پسند بده زندگی ميں ہوگا ، اس كے كھال نامه دیا جائے گا تو وہ عذاب مول گے كہ كھڑ ہے بیٹھے لیٹے ہر حال میں جیسے جائے ہا سانی لے سکے گا اور ان سے كہاجائے گا كہ دنیا ميں تم نے جونیک اعمال آخرت كيلئے كئے ان كے بدلے ميں خوشگواری كے ساتھ كھا واور بيو۔ (2)

● .....صاوى، الحاقة، تحت الآية: ١٩-٢٠، ٢٢٢٨/٦، خازن، الحاقة، تحت الآية: ١٩-٢٠، ١/٥٠، ملتقطاً.

2 .....خازن، الحاقة، تحت الآية: ٢١-٤٢، ١٤-٥٠٤.

سَيْرِصَ الْطُالِحِيَّانَ ﴿ 324 ﴾

حضرت نافع دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنهُ فرماتے ہیں: ''ایک مرتبہ میں حضرت عبداللّه بن عمر دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰعَنهُ مَا الله عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مِن مَا اللهُ اللهُ عَنهُ مَا اللهُ عَنهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنهُ مَا اللهُ اللهُل

ترجین کنوالعوفان : (کباجائے گا:)گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھا وَاور ہو۔

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَزِيَّا بِمَا آسُلَفْتُحُونِ الْاَيَّامِ الْمُفْتُحُونِ الْاَيَّامِ الْمُفَاتِّحُ فِي الْاَيَّامِ الْمُفَالِيَةِ (1)

حفرت عبدالله بن عمر دَضِى الله تعالى عنه مَا اس چرواہے كى با تلى ان كر برا بي جران ہوئے اوراس سے فرمانے گئے 'منم ہميں ايك بكرى فروخت كر دوہم اسے ذرج كريں گے ہميں اس كا گوشت بھى كھلا كيں گے اور بكرى كى مناسب قيمت بھى ويں گے۔ آپ دَضِى الله تعالى عنه كى بد بات من كروہ چرواہا عرض گر ار ہوا: حضور! بديكرياں ميرى ملكيّت ميں نہيں بلكہ بديم سے آقاكى ہيں ، ميں تو غلام ہوں ميں انہيں كيسے فروخت كرسكتا ہوں؟ آپ دَضِى اللهُ تعالى عنه اس كى امانت وارى سے بہت مُتا مَرّ ہوئے اور ہم سے فرمايا ' بيكسى تو ممكن تھا كہ يہ چرواہا ہميں بكرى ني ويتا اور جب اس كى امانت وارى سے بہت مُتا تو جھوٹ بول ديتا كہ بكرى كو بھيل يا كھا گياليكن ديھويہ كتنا المين اور تُقى چرواہا ہميں بكرى تو جھونييں و كھور ہا اس كا آقا بو چھتا تو جھوٹ بول ديتا كہ بكرى كو بھيل يا كھا گياليكن ديھويہ كتنا المين اور تو جمال آقا بھونييں و كھور ہا ہيں ميرا پروردگار عوْد بول ديتا كى طرف انگى اٹھائى اور يہ كتج ہوئے وہاں سے چلاگيا' 'اگر چہ ميرا آقا جھونييں و كھور ہا كيكن ميرا پروردگار عوْد بول سے باخبر ہے۔ حضرت عبدالله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اس چرواہے كى باتوں اور نيك سيرت سے بہت مُتا تر ہوے اور آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اس چرواہے كى باتوں اور نيك سيرت سے بہت مُتا تر ہوے اور آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اس چرواہے كى باتوں اور نيك سيرت سے بہت مُتا تر ہوے اور آپ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اس جو الله تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَنَالُى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ عَنَالُى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَنَالُى عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ

....الحاقه: ٤ ٢.

تفسيرص كظالجنان

۔ چرواہے کے مالک کے پاس پہنچے اور اس نیک چرواہے کوخرید کرآ زاد کردیا اور ساری بکریاں بھی خرید کراس چرواہے کو <sup>آ</sup> تخفے میں دے دیں۔<sup>(1)</sup>

# وَامَّامَنُ أُوْتِي كِتْبَهُ بِشِبَالِهِ فَيَقُولُ لِلَيْتَنِي لَمُ أُوْتَ كِتْبِيهُ ﴿ وَلَمُ اَدُى مَا حِسَابِيهُ ﴿ لِلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيةَ ﴿ مَا اَغْنَى عَنِّى مُالِيهُ ﴿ مَا اَغَنَى عَنِّى سُلْطِنِيهُ ﴿ مَا اَغْنَى عَنِّى سُلْطِنِيهُ ﴿ مَا الْكَافِي مَا الْكِهُ ﴿ هَلَكَ عَنِّى سُلْطِنِيهُ ﴿

قرچمة كتنزالايبمان: اوروه جواپئنامهٔ اعمال بائيس ماته ميس دياجائے گا كہے گامائے كسى طرح مجھے اپنائوشته نه دياجا تا۔ اور ميس نه جانتا كه ميرا حساب كيا ہے۔ بائے كسى طرح موت ہى قصه چكا جاتى۔ ميرے كچھ كام نه آيا ميرا مال۔ميرا سب زورجا تارہا۔

توجید کنٹالعِدفان:اوررہاوہ جےاس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیاجائے گاتووہ کے گا:اے کاش کہ جھے میرانامہ اعمال نددیاجا تا۔اور میں نہ جانتا کہ میراحساب کیا ہے۔اے کاش کہ دنیا کی موت ہی (میرا کام) تمام کردیئے والی ہوجاتی۔میرامال میرے کچھکام نہ آیا۔میراسب زورجا تارہا۔

﴿ وَاَ مَّاصَنُ أُوْتِي كِنْبُهُ بِشِمَالِهِ : اور رہاوہ جساس كانامه اعمال اس كے بائيں ہاتھ ميں دياجائے گا۔ ﴾ سعادت مندوں كاحال بيان كرا جائے ہے ، چنانچاس آيت اور اس كے بعدوالی چار آيات كاخلاصہ عاصل بيان كرنے كے بعد اللہ بنيں ہاتھ ميں دياجا ئے گاتو وہ جب اپنے نامہ اعمال كود كھے گا اور اس ميں اپنے برے اعمال كور يہ جس كانامہ اعمال بائيں ہاتھ ميں دياجائے گاتو وہ جب اپنے نامہ اعمال كود كھے گا اور اس ميں نہ جانتا كہ مير الله كاتو ہوئے پائے گاتو شرمندہ ورسوا ہوكر كے گا: اے كاش كہ مجھے مير انامہ اعمال نه دياجاتا اور ميں نہ جانتا كہ مير احساب كيلئے نه أشاياجا تا اور اپنا حساب كيلئے نه أشاياجا تا اور اپنا

1 .....عيون الحكايات، الحكاية السابعة والسبعون، ص ٩٩-٩٩، ملتقطاً.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ

جلددهم

اعمال نامه پڑھتے وقت مجھے بیذلت ورسوائی پیش ندآتی۔میراوہ مال جومیں نے دنیامیں جمع کیا تھامیر ہے کچھکام ندآیا اوروہ ذراسا بھی میراعذاب ٹال ندسکا۔میراسب زورجاتار ہااور میں ذلیل ومحتاج ہوکررہ گیا۔حضرت عبداللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ مَعَالَیْ عَنْهُمَا فرماتے ہیں کدال سے اس کی مرادیہ ہوگی کد دنیامیں جوجیش میں کیا کرتا تھاوہ سب باطل ہوگئیں۔(1)

## خُنُ وَلا فَعُلُّولاً فَ ثُمَّالَجِيمَ صَلُّولاً ۞ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّولاً ۞ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرَى عُهَا سَبْعُونَ خُنُ وَلا فَعُلْولاً ۞

توجمه کنزالایمان: اسے پکڑو پھراسے طوق ڈالو۔ پھراسے بھڑ کی آگ میں دھنساؤ۔ پھرالیی زنجیر میں جس کا ناپ ستر ہاتھ ہےاسے پرودو۔

توجیدہ کنٹالعوفان: (فرشتوں کو علم ہوگا)اسے پکڑو پھراسے طوق ڈالو۔ پھراسے بھڑ کتی آگ میں داخل کرو۔ پھرالیں زنچیر میں جکڑ دوجس کی لمبائی ستر ہاتھ ہے۔

﴿ خُنُّ وَلَا فَعُلُولُا ؟ (فرشتوں کو علم ہوگا) اسے بکڑو کھراسے طوق ڈالو۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ سیے ہے کہ اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ سیے ہے کہ اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ جہنم کے خازنوں کو عکم دے گا کہ تم اپنے رب عَزْوَجُولْ کے اس نافر مان کو بکڑلو، پھراس کے گناہ کے ہاتھ اس کی گردن سے ملا کر طوق میں باندھ دو، پھراسے بھڑکتی آگ میں داخل کر دوتا کہ اس کی جزااس کے گناہ کے مطابق ہو، پھرالی زنجیر کوجس کی لمبائی فرشتوں کے ہاتھ سے ستر ہاتھ ہے اِس میں اس طرح داخل کر دوجیسے سی چیز میں ڈوری داخل کی جاتی ہے۔ (2)

## اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَلَا يَحُضَّ عَلَى طَعَامِ

1 .....صاوى ، الحاقة ، تحت الآية : ٢٠ - ٢ ، ٢ / ٢٢٢٩ ، خازن ، الحاقة ، تحت الآية : ٢٥ - ٢٩ ، ١٠ / ٣٠ ، مدارك ، الحاقة ، تحت الآية : ٢٥ - ٢٩ ، مر ٢١٧٥ ، ملتقطاً .

2 .....روح البيان ، الحاقة ، تحت الآية: ٣٠-٣٢، ١٤٥/١، جلالين مع صاوى، الحاقة، تحت الآية: ٣٠-٣٣، ٢٢٣٠/٦، هائة ماأ

نَسْيُوصِرَاطُالِعِمَان) ( 327 جلده

### الْمِسْكِيْنِ 🖶

الحاقث ٢٩

﴾ توجهة كنزالاييهان: بيشك و دعظمت والے اللّٰه پرايمان نه لا ناتھا۔ اورمسكين كوكھا نادينے كى رغبت نه ديتا۔

ةً ترجيه كَانُوالعِرفان: بينك و معظمت والے اللّٰه برايمان نه لا تا تھا۔ اورمسكين كوكھا نادينے كى ترغيب نہيں ديتا تھا۔

﴿ إِنْ ذَكَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللّهِ الْعَظِيْمِ: بيشك وه عظمت والے الله برايمان ندلاتا تھا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ ہے كہ اسے بيشد يدعذاب اس كے دياجائے كا كہ وہ و نياميں الله تعالى كے ساتھ كفر كرتا تھا اوراس كى عظمت و وحدائيت كا اعتقاد ندر كھتا تھا اور وہ اپنے كفر كے ساتھ ساتھ ندا پنفس كو، ندا پنے اہل خانہ كو اور ند دوسروں كو مسكين كو كھا نا دينے كى ترغيب ديتا تھا۔

حضرت عبدالله بن احد منفی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ فر ماتے ہیں 'اس میں اشارہ ہے کہ وہ مرنے کے بعدا تھائے جانے کا قائل نہ تھا کیونکہ سکین کو کھانا دینے والاسکین سے تو کسی بدلہ کی اُمیدر کھتا ہی نہیں بلکہ محض الله تعالی کی رضااور تواب آخرت کی اُمید پر سکین کو دیتا ہے اور جومرنے کے بعدا تھائے جانے اور آخرت پر ایمان ہی نہ رکھتا ہوتو اُسے مسکین کو کھلانے کی کیاغرض ہے۔ (1)

## مسکین کوکھا نا کھلانے کی ترغیب

اس سے معلوم ہوا کہ سکین کو کھانا کھلانے اور اس کی ترغیب دینے کی بہت اہمیت ہے اور اسے محروم کرنا جرمِ عظیم ہے۔ مسکین و دھخض ہے جس کے پاس کچھ نہ ہویہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کامختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور اس کے لئے سوال کرنا حلال ہے۔ (2)

مسکین کوکھانا کھلانے کا تواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاوفر ما تاہے:

المنتخازن، الحاقة، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ٦/٤، ٣، مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٣٣-٣٤، ص ١٢٧٦، ملتقطاً.

2 .....عالمگيري، كتاب الزكاة، الباب السابع في المصارف، ١٨٧/١...

تَسَيْرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ \_\_\_\_\_ ( 328 )

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّ مِمْسَكِيْنَا وَّ يَتِيبُنَا وَ اَسِيُرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيْنُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلا شُكُوْمًا (1)

ترجید کانو العیرفان: اور وہ الله کی میت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تہیں خاص الله کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تم سے نہ کوئی بدلہ جاتے ہیں اور نه شکریہ۔

#### اورارشاوفر مایا:

فَلَا اقْتُكَمَ الْعَقَبَةُ أَنَّ وَمَا اَدُلَىكَ مَا الْعُقَبَةُ أَوْ وَمَا اَدُلَىكَ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ وَمَا اَدُلَىكَ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ وَالْعُمُ فِي يَوْمِ الْعَقَبَةِ أَنَّ وَالْعُمُ فِي يَوْمِ وَمُعَلِينًا وَيُ مَسْعَبَةٍ أَنَّ يَعْمَ اللَّذِينَ الْمَنْوَا وَلَا مَنْوَا عَلَى اللَّهِ مَنَ اللَّذِينَ الْمَنُوا وَلَا السَّارُ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ أَنَّ وَاللَّهُ وَلَا السَّارُ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ أَنَّ الْمَنْوَا وَلَيْكَ الْمَنْوَا السَّارُ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمَنْعَلَةُ (2) أَوْلِيكَ الْمُعْلَمَةُ (2)

ترجید کا کن العجوفان: پھر بغیرسو ہے سمجھے کیوں نہ گھائی میں کود پڑا۔ اور مجھے کیا معلوم کہ وہ گھائی کیا ہے؟۔ کی بندے کی گردن چھڑانا۔ یا بھوک کے دن میں کھانا دینا۔ رشتہ دار بنتی کو ۔ یا خاک نشین مسکمین کو ۔ پھر بیان میں سے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آئیں میں صبر کی تھیجتیں کیں اور آئیں میں مہر بانی کی تاکیدیں کیں ۔ یہی لوگ دا کیں طرف

والے ہیں۔

اور حضرت ابو ہر ریہ ور خین اللهٔ تعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے، رسول کریم صلّی اللهٔ تعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا:

'' بیشک اللّه تعالی روٹی کے ایک لقے اور مجبوروں کے ایک خوشے اور ان جیسی مُساکین کے لئے نفع بخش چیزوں کی وجہ سے تین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا(1) گھر کے مالک کوجس نے صدقے کا حکم ویا۔ (2) اس کی زوجہ کوجس نے منین آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا(1) گھر کے مالک کوجس نے صدقہ پہنچایا۔ پھر دسولُ اللّه صَلَّى اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ نَعْ وَاللّهُ مَنْ اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسُلّمَ نَعْ وَاللّهُ عَرْقَ وَجَلّ کی حمد ہے جو ہمارے خادموں کو بھی نہیں بھولا۔ (3)

خیال رہے کہ فی زمانہ ہر بھکاری اور ما تکنے والے کونہیں دینا جائے بلکہ جو واقعی اس حالت کو پہنچ چکا ہو کہ شرعی طور پر اس کے لئے سوال کرنا جائز ہو جائے اسے ما تکنے پر دینا جا ہے ۔ فتا وی رضو یہ میں مٰدکورمسکلے کا خلاصہ ہے کہ جو

🕦 .....دهر:۹۰۸

.۱۸\_۱۱:سیلد: ۱۸\_۱۸

3 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ٨٩/٤، الحديث: ٩٠٥٠.

تَفَسيٰرصَ اطُالِحِنَان﴾

تندرست ہواور کمانے پر قادر ہوتو اسے جانتے ہو جھتے بھیک دینا ناجائز ہے اوراس کی وجہ یہ ہے کہ دینے والے اُس کے آ سوال پر جو کہ اس کے لئے حرام تھا بھیک دے کراس کی مدد کرتے ہیں ،اگر لوگ اسے نہ دیں تو وہ مجبور ہوجا کیں گے اور کمانے کی کوشش کریں گے۔(1)

## فَكَيْسَكُهُ الْيَوْمَ لَهُ هُنَا حَبِيْمٌ ﴿ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسُلِيْنٍ ﴿ فَكَيْسُلِيْنِ ﴿ لَا لَخَاطِئُونَ ﴿ فَالْمَالُهُ الْخَاطِئُونَ ﴾ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ﴾

توجمه کنزالایمان: تو آج یہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔اور نہ کچھ کھانے کو مگر دوز خیوں کا پیپ۔اسے نہ کھا کیں گئے مگر خطا کار۔

ترجیدہ کنٹالعِدفاک: تو آج بیہاں اس کا کوئی دوست نہیں۔اور نہ دوز خیوں کے پیپ کے سوا کچھ کھانے کو ہے۔اسے خطا کارلوگ ہی کھائیں گے۔

﴿ فَكَنْ الْمَا وَاللَّهِ مَلَ هُمُنَا حَوِيْمٌ: تُو آج يهان اس كاكونى دوست نهيں \_ اس آيت اوراس كے بعد والى دوآيات كا خلاصہ بيہ كہ قيامت كے دن بكڑنے اور طوق ڈالے جانے كى جگہ پر كافر كاكوئى دوست نہيں جواسے بجھ نفع بہنچائيا اس كى شفاعت كرے اور نہ (اس كے لئے) دوز خيوں كے بيپ كے سوا بجھ كھانے كو ہے اور اس بيپ كوكفار ہى كھائيں گے جوكہ خطاكار ہيں \_ (2)



قیامت کے دن کفار کا کوئی دوست نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: مَالِلظَّلِدِیْنَ مِنْ حَدِیْمِ وَّلا شَفِیْمِ وَیُعَاعُ (3)

- 🕕 ..... فتآوی رضوییه، رساله: بدرالانوار فی ا داب الا څار، ۲۲۱/ ۳۲۰\_
- 2 .....روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٣٥-٣٧، ٠ ٢٧/١ ١-٨٤١، خازن، الحاقة، تحت الآية: ٣٥-٣٧، ٦/٤، ٣٠، ملتقطاً.
  - 3 .....مؤمن:۱۸.

نَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ﴾

جلددهم

نە كوئى سفارشى جس كاكہاما ناجائے۔

اورجہنمیوں کی پیپ کے بارے میں حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا ''اگر جہنمیوں کی پیپ کا ایک ڈول دنیا میں انڈیل دیا جائے تو وہ (پوری) دنیا والوں کو ہد بودار کردے۔ (1)

## فَلآ أُقْسِمُ بِمَاتَبُصِ وُنَ ﴿ وَمَالَاتُبُصِ وَنَ اللَّهُ

و توجههٔ کنزالایمان: تو مجھے تنم ان چیز وں کی جنہیں تم دیکھتے ہو۔اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

🕏 ترجیه کنوُالعِدفان: تو مجھےان چیزوں کی شم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔اوران چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے۔

﴿ فَلَاۤ اُ قُسِمٌ بِمَا تُبْضِمُ وَ نَ تَو مِحِهِ ان چِیزوں کی قتم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو۔ ﴾ قیامت کے واقع ہونے اور سعادت مندوں اور بد بختوں کے آخوال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے قرآنِ پاک کی عظمت وشان بیان کی جارہی ہے، چنانچیاس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فر مایا کہ شرکین قرآنِ پاک کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ ہر گز درست نہیں، مجھان چیزوں کی قتم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ ورست نہیں، مجھان چیزوں کی قتم ہے جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ یہاں ما قائیٹو کو ق اور مالا تیٹو کو کے تنہیں میں مفسرین کے خلف اُقوال ہیں۔

- (1)....ان سے مراد رہے کہ تمام مخلوقات کی شیم جنہیں تم دیکھ سکتے ہوا ورجنہیں تم نہیں دیکھ سکتے۔
  - (2) .... مَاتَبْضِ ونَ سِودُنيا ورمَالا تُبْضِ ونَ سِي آخرت مراديـ
- (3) ..... مَا تُنْصِّرُونَ سے مرادوہ چیزیں ہیں جوز مین کے اوپر موجود ہیں اور مَالاَ تُنْصِرُونَ سے وہ چیزیں مراد ہیں جوز مین کے اندر موجود ہیں۔
  - (4) ..... مَا تُبْضِ ونَ سے اجسام مراد میں اور مَالا تُبْضِ ونَ سے روسی مراد میں۔
- (5) ..... مَا تُبْصِرُونَ سے ظاہری نعتیں مراد ہیں اور مَالا تُبْصِرُونَ سے باطنی نعتیں مراد ہیں۔ان کی تفسیر میں

1 .....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الحاقة، ٣٢٧/٣، الْحديث: ٣٩٠٠.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَان)≡

تفسر من کےاور بھی قول ہیں۔<sup>(1)</sup>

اور بیربھی ہوسکتا ہے کہ سارے ہی معانی مراد ہوں۔

## 

ترجمہ کنزالاید مان: بے شک بیقر آن ایک کرم والے رسول سے باتیں ہیں۔اور وہ کسی شاعر کی بات نہیں کتنا کم یقین رکھتے ہو۔اور نہ کسی کا ہن کی بات کتنا کم دھیان کرتے ہو۔اس نے اتارا ہے جوسارے جہان کارب ہے۔

ترجیدہ کن العیرفان: بیشک بیقر آن ضرور ایک معزز رسول سے باتیں ہیں۔اورو کسی شاعر کی بات نہیں ہے۔تم بہت کم 🦆 یقین رکھتے ہو۔اور نہ کسی کا بن کی بات ہے ہتم بہت کم نصیحت مانتے ہو۔ بیقر آن سارے جہانوں کے رب کی طرف 🎼 ہے اتاراہواہے۔

﴿إِنَّهُ لَقُولُ مَاسُولِ كَرِيمٍ: بينك بيقر آن ضرور أيك كرم واليرسول سے باتيں بيں - اس آيت اوراس كے بعدوالى تین آیات کا خلاصہ ہیے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے دیکھی جانے والی اور نہ دیکھی جانے والی چیز وں کی قشم ذکر فر ما کرارشا دفر مایا كه بيتك بيقر آن ابيك كرم والے رسول محمصطفیٰ صَلِّي اللهُ مَعَالٰي عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہے وہ باتيں ہيں جوان كے رب عَزَّوْ جَلَّ نے فر مائیں اور قر آن کسی شاعر کی بات نہیں ہے جیسا کہ کفار کہتے ہیں ہتم بالکل بےایمان ہواورا تنابھی نہیں سمجھتے کہ قرآن نہ شعر ہے نہاس میں شِغریب کی کوئی بات یائی جاتی ہے اور قرآن نہ کسی کا بن کی بات ہے جیسا کہتم میں سے بعض کا فراللّٰہ تعالیٰ کی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں تم بہت کم نصیحت مانتے ہو، نداس کتاب کی ہدایات کود کیھتے ہونداس کی تعلیموں برغور کرتے ہو کہاس میں کیسی روحانی تعلیم ہےاور نداس کی فصاحت وبلاغت اور بے مثال اعجاز پر

❶ .....تفسير كبير، الحاقة، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ٣٠/١٠، روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ١٤٨/١٠، خازن، لحافة، تحت الآبة: ٣٩-٣٨، ٦/٤، ٣٠ ملتقطاً.

غوركرتے ہوجومية بجھ سكوكه بيكلام سارے جہانوں كےربءَ وْوَجَلْ كَى طرف سے اتارا ہواہے۔(1)

## وَلَوْتَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْا قَاوِيْلِ ﴿ لاَ خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَدِينِ ﴿

## ثُمَّ لَقَطَعْنَامِنْهُ الْوَتِيْنَ ﴿ فَهَامِنْكُمْ مِّنَ اَحَدٍ عَنْهُ لِحِزِينَ ۞ وَإِنَّهُ لَكُنْ كَنَ لَكُنْ كَنَ لَكُنْ كَنَ لَكُنْ كَنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَّقِيْنَ ۞

توجهة كنزالايمان:اورا گروه بهم پرايك بات بهى بنا كركهتے يضرور بهم ان سے بَقُوَّت بدله ليتے۔ پھر بهم ان كى رگ دل كاٹ ديتے۔ پھرتم ميں كوئى ان كا بچانے والا نه ہوتا۔اور بے شك بيقر آن ڈ روالوں كوفسيحت ہے۔

توجیدہ کنڈالعِوفان:اورا گروہ ایک بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپر لگا دیتے۔ تو ضرور ہم ان سے قوت کے ساتھ بدلہ پُ لیتے۔ پھران کی دل کی رگ کاٹ دیتے۔ پھرتم میں کوئی ان سے رو کنے والا نہ ہوتا۔اور بیشک بیقر آن ڈروالوں کے لئے ضرور نفیحت ہے۔

﴿ وَلَوْتَقَوْلَ عَلَيْمَ الْعُصَّ الْاَ قَاوِيْلِ: اورا گروه ايك بات بھی خود بنا کر ہمارے اوپرلگادیے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں ارشاد فر مایا کہ سارا قرآن اپنی طرف سے بنالینا تو دور کی بات ہے اگر بالفرض میرے حبیب صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ایک بات بھی خود سے بناکر ہمارے اوپرلگادیے جوہم نے نفر مائی ہوتی یا ہم نے وہ بات کہنے کی انہیں اجازت نددی ہوتی تو ضرور ہم ان سے قوت اور قدرت کے ساتھ بدلد لیتے پھران کی دل کی رگ کا ف دیتے جس کے کا شتے ہی موت واقع ہوجاتی ہے ، پھرتم میں سے کوئی ہمیں ان سے بدلد لینے سے روکنے والانہ ہوتا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اے کا فرو! سیّد المرسَلین صَلَّی اللهُ تعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم تَمْهاری وجہ سے الله تعالیٰ کی طرف جھوٹی بات منسوب نہیں کرسکتے حالا تکہ وہ جانتے ہیں کہ جوابیا کرے گا الله تعالیٰ اسے سزادے گا اور الله تعالیٰ کی دی ہوئی سزا

1 .....خازن، الحاقة، تحت الآية: ٤٠ - ٣٠ ، ٦/٤ ، ٣٠ ، مدارك، الحاقة، تحت الآية: ٤٠ - ٣٠ ، ص ١٢٧٦ ، تفسير كبير، الحاقة، تحت الآية: ٤٠ - ٢٤ ، ٢٠٣١ - ٣٠ ، خزائن العرفان، الحاقة، تحت الآية: ٢٠ - ٢٣،٩ من ١٠٥١ - ١٠ هما، منتظأ \_

سَيْرِصِرَاطُالِعِنَانَ 333

به آیات مبارکه سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمَالِ صِدق اور بارگاهِ خداوندى مين نهايت در ج قابلِ اعتاد هونے كى دليل بين \_

﴿ وَإِنَّهُ لَكُنْ كِمَ اللَّهِ تَعَالَىٰ كِهِ آن الربیشک بیقر آن دُروالوں کیلئے ضرور تھیجت ہے۔ پیغی بیشک بیقر آن ان لوگوں کے لئے نفیجت ہے۔ پیغی بیشک بیقر آن ان لوگوں کے لئے نفیجت ہے جواللّه تعالیٰ کے عذاب سے دُرتے بیں کیونکہ یہی لوگ اس کی تضیحتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ (2)

## وَ إِنَّالَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمُ مُّكَنِّ بِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكَفُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُفُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُفُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُفُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُفُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُورِيْنَ ﴿ وَإِنَّا لَكُولِيْمِ ﴿ وَإِنَّا لَكُولِيْمِ ﴿ وَإِنَّا لَكُولِيْمِ ﴿ وَإِنَّا لَكُولِيْمِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنَ اللَّهِ لَكُولِيْمِ اللَّهِ فَي مِن اللَّهُ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ فَا لَكُولِيْنَ ﴿ وَالنَّا لَا لَكُولِيْنَ ﴿ وَالنَّا لَا لَهُ فَا لَكُولِيْنَ ﴾ وإنَّ اللَّهُ وإنَّ اللَّهُ وإنَّ اللَّهُ اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ اللَّهُ فَي وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ اللَّهُ فَي مِن اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّا الللَّهُ ا

توجهه کنزالایدهان: اور ضرور ہم جانتے ہیں کہتم میں کچھ جھٹلانے والے ہیں۔اور بے شک وہ کا فروں پر حسرت ہے۔ اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔توا مے محبوب تم اپنے عظمت والے رب کی پاکی بولو۔

ترجیدہ کا نوابعدفان: اور بیشک ضرورہم جانتے ہیں کہتم میں سے پچھ جھٹلانے والے ہیں۔اور بیشک وہ کا فروں پرضرور حسرت ہے۔اور بیشک وہ ضرور یقینی حق ہے۔تو (اےمحبوب!)تم اپنے عظمت والے رب کے نام کی پاکی بیان کرو۔

﴿ وَ إِنَّا لَنَعْلَمُ : اور بيشك ضرور بهم جانتے ہیں۔ ﴾ یعنی اے لوگو! ضرور بهم جانتے ہیں كہتم میں سے بچھ لوگ قرآن كوجھٹلاتے ہیں۔ وَ اِنْ النَّعْلَمُ : اور بیشك ضرور بهم جانتے ہیں۔ (3) میں تو بهم أنہيں ان کے جھٹلانے پرسزادیں گے۔ (3)

﴿ وَإِنَّا كُلُوسُورٌ يُعَلَى الْكُفِرِينَ: اور بيشك وه كافرول برضرور صرت م - ﴾ يعنى بينك و قر آن كافرول برحسرت كا

البيان، الحاقة، تحت الآية: ٤٤ - ٧٤، ١٠، ١٠، ١٥، ١٠ حلالين مع صاوى، الحاقة، تحت الآية: ٤٤ - ٢٣٢/٦،٤٧، حازن، الحاقة، تحت الآية: ٤٤ - ٧٠ ع. ملتقطأ.

2 ..... تفسير طبري، الحاقة، تحت الآية: ٤٨ ، ٢ ٢ / ٢ ٢ ، صاوى، الحاقة، تحت الآية: ٨ ٤ ، ٢ ٣٣/٦ ، ملتقطاً.

3 ....روح البيان، الحاقة، تحت الآية: ٤٩، ١٥١/١ ٥١-١٥١.

جلده

ر الحکام

(تَفَسيٰوصِرَاطُالِحِنَانَ)

سبب ہوگا کہ جب وہ قیامت کے دن قرآن پرایمان لانے والوں کا ثواب اوراس کا انکار کرنے والوں اور جھٹلانے والوں کا غذاب دیکھیں گے تواپنے ایمان نہ لانے پرافسوس کریں گے اور حسرت وندامت میں گرفتار ہوں گے۔(1)
﴿ وَ إِذَّا لَكُونُّ الْيَقِیْنِ: اور بیشک وہ ضرور تقینی میں ہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ بے شک (قیامت کے دن) کفار کی ندامت تقینی میں ہے۔ ووسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا الله تعالی کی طرف سے ہونا تقینی میں ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک قرآن کا الله تعالی کی طرف سے ہونا تقینی میں ہے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ بیشک قرآن تھینی حق ہے کہ اس میں شک وشبہ کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔(2)

﴿ فَمَدَبِّ مُ بِالْسَجِرِ مَ بِإِنْ الْعَظِيْدِ : تو (المحبوب!) ثم البي عظمت والدب كنام كى بان كرو ﴾ ارشادفر ما يا كد أحسيب! صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الْبِ عظمت والدرب عَزِّوَجَلُ كى مرطرح كنقص وعيب سے ياكى بيان كريں اوراس كاشكرا واكريں كدائس نے تمہارى طرف البي اس جليل كلام كى وحى فرمائى -(3)

الحاقة، تحت الآية: ٥٠، ٤/٧٠، جلالين، الحاقة، تحت الآية: ٥٠، ص٤٧٣، ملتقطاً.

2 ..... تفسير سمرقندي، الحاقة، تحت الآية: ٥١، ١/٣، ٤، خازن، الحاقة، تحت الآية: ٥١، ٧/٤، ٣، ملتقطاً.

3 ....خازن، الحاقة، تحت الآية: ٥٢، ٢٠٧/٤.

الِمَانَ ( 335 جلددهم



V. 201) Tr

## سُرُورُ فَا الْمَانِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْمُعَالِّ الْم (سورهٔ معارِن كانتارف)



سورة معارج مكه كرمه مين نازل ہوئى ہے۔

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 2 رکوع، 44 آیتیں ہیں۔

'معارِج'' نام رکھنے کی وجہ کھا

معارج کامعنی ہے بلند یاں اور اس سورت کی تیسری آیت میں مذکور لفظ "اُلْمَعَامِی " کی مناسبت سے اس کانام سور ؤ معارج رکھا گیا ہے۔

سورہُ معارج کے مضامین کی

اس سورت کا مرکزی مضمون رہے ہے کہ اس میں قیامت،مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے، جزا اور حساب کے بارے میں بیان کیئے حساب کے بارے میں بیان کیا گیا ہے اورعذا ہے جہنم کی گیفیّت بتائی گئی ہے، نیز اس سورت میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں،

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ کفارِ مکہ جس عذاب کا مُداق اُڑاتے ہیں اوراس کے جلد نازل ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں وہ عذاب الله تعالیٰ کی طرف سے ان پرواقع ہونے والا ہے اوراسے کوئی ٹالنے والانہیں۔
  - (2) .....حضورِ اقدر صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ لَو كفار كي طرف سے بنجے والى أذِيتُو ل بر صبر كرنے كى تلقين كى كئ -
    - (3) .....قیامت، جہنم اوراس کے عذاب کی ہولنا کیاں بیان کی گئیں اور کا فروں کا اُخروی حال بتایا گیا۔
- (4) ..... یہ بتایا گیا کہ عام انسان کا حال یہ ہے کہ جب اسے کوئی نا گوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پرصبر نہیں کرتا اور

جب اسے مال ملتاہے تو وہ اسے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا۔

و كاظالِمنان ( 336 جلددهم

رَبُرُكَ الَّذِيْ ٢٩ ﴿ الْمُغِالِّيُّ ٧٠ ﴿ الْمُغِالِّيُّ ٧٠ ﴿ الْمُغِالِّيُّ ٧٠

(5)....مسلمانوں کے 8و داوصاف بیان کئے گئے جن کی وجہ ہے وہ مشرکین ہے متازیں۔

(6) .....اس سورت کے آخر میں کفارِ مکہ کی سَر زَنِش کی گئی اور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ لَوْسَلَى ویتے ہوئے ان کے سامنے کفار کا اُخروی انجام بیان کیا گیا۔

## سورهٔ حاقه کے ساتھ مناسبت

سورہ معاریٰ کی اپنے سے ماقبل سورت' حاقہ'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حاقہ کی طرح اس سورت میں بھی قیامت کی ہولنا کیال، جنت اور جہنم کے آحوال ، ایلِ ایمان اور کفار کا اُخروی انجام بیان کیا گیا ہے اور بیہ سورت گویا کہ سورہ حاقہ کا تُتمَّہ ہے۔

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجية كنز الايمان:

ترجيه كنز العرفان:

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان، رحمت والاسه\_

## سَالَسَآيِلٌ بِعَذَابِ وَاقِعٍ أَلِلْكُفِرِينَ لَيْسَلَهُ وَافِعُ أَ

🧯 ترجمة كنزالاييمان:ايك ما نگنے والا و دعذاب ما نگتا ہے۔جو كا فرول پر ہونے والا ہےاس كا كوئى ٹالنے والانہيں۔

🧗 توجیه کنزالعِرفان: ایک مانگنے والے نے وہ عذاب مانگاجو کا فروں پر واقع ہونے والا ہے،اس کوکوئی ٹالنے والانہیں۔

﴿ سَاَلَ سَايِكُ بِعَنَا بِ: الكِما كَتَّے والے نے وہ عذاب ما نگا۔ ﴿ ان آیات کے شانِ زول کے بارے میں ایک قول سے کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے جب کفارِ مَہ کواللّه تعالیٰ کے عذاب کا خوف دلایا تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ محمد (مصطفیٰ صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ) سے بوچھوکہ اس عذاب کے مستحق کون لوگ ہیں اور یہ کن لوگوں پر

35 کے اللہ داد

ُ آئے گا؟ تو اُنہوں نے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ مِن دريافت كيا، اس پر الله تعالى نے بيآيتي نازل فرمائيں ۔ اس صورت ميں يہال لفظ "سَاكَ" سوال كرنے كے معنى ميں ہے۔

دوس**راقول یہ ہے ک**نضر بن حارث نے عذاب نازل ہونے کی دعا کی تھی جس کا ذکر سورۂ اُنفال میں ہے۔ چنانچہ نضر بن حارث نے کہا کہ

اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هُ لَهُ اَهُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْ بِكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِ

اس کے بارے میں بیآ بیتی نازل ہوئیں۔

تیسراقول بیہ کہ تا جدار رسالت صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے اللّه تعالَی ہے کفار پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تھی اس کے جواب میں یہ آنازل ہوئیں۔اس صورت میں یہاں لفظ "سَاکَ" دعا کرنے کے معنی میں ہے۔ (2)

یہلے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہا ہے صبیب! صَلّی اللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ

وَسَلّمَ ، کفار جس عذاب کے بارے میں آپ سے سوال کررہے ہیں وہ کا فروں پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کو کی ٹال نہیں سکتا۔

دوسرے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ ایک ما تکنے والے نے مذاق کے طور پروہ عذاب ما نگاہے جو کافروں پرواقع ہونے والا ہے ، کافر جا ہے طلب کریں یا نہ کریں جوعذاب ان کے لئے مُقدّ رہے وہ ان پرضرور آنا ہے ، اُسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

تیسر بے قول کے مطابق اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ بے کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، آپ نے کفار پر جوعذاب نازل کرنے کی وعاہے وہ ان پر واقع ہونے والا ہے اور اس عذاب کوان سے کوئی ٹال نہیں سکتا۔

1 ....انفال:۳۲.

2 ..... تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ١، ٢٠٧/١٠، خازن، المعارج، تحت الآية: ٢، ٧/٤، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

## صِّنَاللهِ ذِى الْمُعَامِجِ ﴿ تَعْمُ جُالْمَلَلِكَةُ وَالرُّوْحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِكَانَ مِقْدَامُ لَا خَمْسِيْنَ الْفَسَنَةِ ﴿

توجید کنزالایمان:وہ ہوگا اللّٰہ کی طرف سے جو بلندیوں کا ما لک ہے۔ ملائکہ اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف عروج کرتے ہیں وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقداریجاس ہزار برس ہے۔

ترجہہ کنڈالعِدفان: اللّٰه کی طرف ہے ہوگا جو بلندیوں کا مالک ہے۔ فرشتے اور جبریل اس کی بارگاہ کی طرف چڑھتے بیں، (وہ عذاب)اس دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزارسال ہے۔

﴿ مِنَ اللهِ عَلَمُ اللهِ كَلَ طَرِف ہے۔ ﴾ یعنی كافروں پروہ عذاب اس الله تعالی كی طرف ہے واقع ہوگا جوسا تول آسانوں كاما لك ہے۔ (1)

﴿ تَعُنُّ مُ الْمُلَيِّكَةُ وَالرَّوْمُ الْمَيْدِ: فرشت اور جريل اس كى بارگاه كى طرف چِرٌ هت بين - ﴿ يَعَنَ فرشت اور حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلَام قرب ك اس مقام كى طرف چِرٌ هت بين جوآسان مين الله تعالى ك احكامات نازل بهون كى جگه جريل عَلَيْهِ السَّلام مِن تَصُرُّ ف كرف والے فرشت و بال سے أحكامات وصول كرتے بين - يبال حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام ك وجه سے بطور خاص ان كا ذكر كيا گيا اگر چه وه جمله فرشتوں مين داخل بين - (2)

﴿ فِي يَوْمِدِ : (وه عذاب) اس دن ميں ہوگا۔ ﴾ اس آيت كا ايك معنى بيہ ہے كما گر شتوں كے علاوه كوئى انسان ساتويں زمين كے ينجے سے اس مقام تك چڑھے جہال سے اللّه تعالى كے احكامات نازل ہوتے ہيں تو وہ بچإس ہزار سال سے پہلے وہاں تك نہيں بہنچ سكنا جبكه فرشته ايك لمح ميں بيفا صلم طے كر ليتا ہے۔ دوسرامعنی بيہ ہے كم كفار پروه عذاب قيامت كے دن ہوگا جس كى مقدار وُ شوى سالوں كے حساب سے بچياس ہزار سال ہے۔ (3)

تَسْيَرِصَرَاطُالِمَانَ ( 339 ) حلده

<sup>1 .....</sup> تفسير سمر قندي، المعارج، تحت الآية: ٣، ٢/٣، ٤.

<sup>2 .....</sup>خازن، المعارج، تحت الآية: ٤، ٨/٤ ٣٠، جمل، المعارج، تحت الآية: ٤، ٧/٨ ١٠، ملتقطاً.

<sup>◙ .....</sup>خازن، المعارج، تحت الآية: ٤، ٨/٤، ٣، جلالين، المعارج، تحت الآية: ٤، ص٧٣، ملتقطاً.

نوث: یاور ہے کہ قیامت کی ختیوں کی وجہ ہے بعض کفارکوہ دن پچاس ہزارسال کے برابر لگے گا جیسا کہ یہاں بیان ہوااور بعض کو دوسر سے اعتبار سے ایک ہزارسال کے برابر لگے گا جیسا کہ ایک اور مقام پر اللّٰه تعالی نے ارشاد فر مایا:

ق یُو مِر کان مِقْدَا اُسُ کَا اَلْفَ سَدَنَةٍ مِّمَا اَلْفَ سَدَنَةٍ مِّمَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْ الللّٰمِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلُمُ اللّٰمُلْمُلْمُلُمُ اللّٰمُلْمُلْمُلْمُلُم

جبکہ مومن کیلئے وہ دن و نیامیں اواکی جانے والی ایک فرض نماز ہے بھی کم ہوگا جیسا کہ حضرت ابوسعید خدری دخوی الله تعالیٰ عَنهُ ہے الله تعالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضور اقد س صَلَّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ''اس ذات کی منم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! قیامت کا دن مومن پر ہلکا ہوگا جی کہ اس فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جومومن دنیا میں پڑھا کرتا تھا۔ (2)

## فَاصْبِرْصَبُرًا جَبِيلًا ۞ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيْدًا أَ وَتَرْبِهُ قَرِيْبًا ۞

۔ ا توجیدہ کنزالابیمان : تو تم احیمی طرح صبر کرو۔وہ اسے دور تمجھ رہے ہیں۔اور ہم اسے نز دیک دیکھ رہے ہیں۔

﴿ فَاصْدِرُ صَدُواً جَدِيدًا لَا تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ وَسِهُ اسْ آيت اوراس كے بعد والی دوآيات كاخلاصه يہ كه الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَسَلَمُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلِمُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَال

سَيْرِصَ لَطْ الْجِنَانَ ( 340 ) حلاد

<sup>1 .....</sup>السجدد: ٥.

<sup>2 .....</sup>مسند امام احمد، مسند ابي سعيد الخدري رضي الله عنه، ١١٤ د ١، الحديث: ١١٧١٧.

<sup>3 .....</sup>روح البيان، المعارج، تحت الآية: ٥-٧، ٥٩/١٠ ، ابو سعود، المعارج، تحت الآية: ٥-٧، ٥٦٦٥، ملتقطاً.

## يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُكَالُمُهُلِ ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهُنِ ﴿

🕯 ترجيدة كتزالا يبدأن: جس دن آسان بو گاجيسي گلي جاندي \_اور پېاڙ ايسے ملكه بوجائيں گے جيسے اُون \_

﴾ ترجید کنزالعِدفان:جس دن آسان پیسلی ہوئی جا ندی جسیا ہوجائے گا۔اور پہاڑاون کی طرح ملکے ہوجا ئیں گے۔ ﴾

﴿ يَوْمَ تَكُونُ السَّبَآءُ كَالَبُهُلِ: جَس دن آسان يَعْلَى ہوئی جا ندی جیسا ہوجائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ وہ عذا ہمکن ہے اور اس دن میں کوئی مشکل نہیں جس دن آسان یکھی ہوئی جا ندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ملکے ہوجا کیں گے اور ہوا میں اُڑتے پھریں گے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ایک ما کُنے والے نے وہ عذا ہو ان کی طرح ملکے ہوجا کیں اور پہاڑ اُون کی طرح ملکے ہوجا کیں عذا ہو ان نگاہے جو اس دن واقع ہوگا جس دن آسان یکھی ہوئی جا ندی جیسا ہوجائے گا اور پہاڑ اُون کی طرح ملکے ہوجا کیں گے اور ہوا میں اُڑتے پھریں گے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسان یکھی ہوئی جا ندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ملکے ہوجا کیں گے اور ہوا میں اُڑتے پھریں گے تیسری تفسیر یہ ہے کہ جس دن آسان یکھی ہوئی جا ندی جیسا ہوگا اور پہاڑ اون کی طرح ملکے ہوجا کیں گے اور ہوا میں اُڑتے پھریں گے تواس دن کی دہشت اور ہولنا کی تھو گرے بالاتر ہے۔ (1)

وَلا يَسْئُلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا أَ يُّبَصَّرُ وَنَهُمْ لَيُودُّالُمُجُرِمُ لَوْ يَفْتَدِى وَلَا يَسْئُلُ حَمِيْمً اللَّهِ مِنْ عَنَا بِيَوْمِ إِبِنِيْدِ فَى وَصَاحِبَتِهُ وَا خِيْدِ فَى وَصَيْلَتِهِ مِنْ عَنَا بِيَوْمِ إِبِنِيْدِ فَى وَصَاحِبَتِهُ وَا خِيْدِ فَى وَصَيْلَتِهِ مِنْ عَنَا اللَّهُ اللْعُلِمُ اللْمُولِي اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُعُلِمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ا

ترجمة كنزالايمان: اوركوئى دوست كسى دوست كى بات نه پوچھ گا۔ بهوں گے أنہيں ديكھتے ہوئے مجرم آرز وكرے گا گاش اس دن كے عذاب سے چھٹنے كے بدلے ميں دے دے اپنے بیٹے۔اورا پنی جور داورا پنا بھائی۔اورا پنا كنبہ جس ميں اس كى جگہ ہے۔اور جینے زمین میں ہیں سب پھر یہ بدلہ دینا اسے بچالے۔

❶ .....ابو سعود، المعارج، تحت الآية: ٨-٩، د/٧٦٧، تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٨-٩، ١/١٠، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٨-٩، ص/١٢٧٨، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

ترجید نظان اورکوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پوچھےگا۔ وہ ان کودکھائے جارہے ہوں گے۔ مجم م آرز و کرے گا، کاش!اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دیدے۔اوراپی بیوی اوراپنا بھائی۔اور اپناوہ کنبہ جواسے پناہ دیتا ہے۔اور جینے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھریہ (بدلددینا) اسے بچالے۔

و کلا بیسٹی حیدیہ کے بیٹ اور کوئی دوست کسی دوست سے حال نہ پو چھگا۔ اس آیت اور اس کے بعدوالی اس کے بعدوالی است کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کی دفتہ سے اور ہو لنا کی کی دجہ سے بیحال ہوگا کہ کوئی دوست کسی دوست سے پنیس پو چھے گا کہ تیرا حال کیا ہے اور نہ ہی اس سے کوئی بات کرے گا کیونکہ اسے قو صرف اپنی ہی جان کی فکر پڑی ہوگ اور بیاس دوسرے دوستوں کو دکھے نہ رہے ہوں گے بلکہ دہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جارہے ہوں گے اور دہ ایک دوسرے کو دکھے نہ رہے ہوں گے بلکہ دہ دوست ان دوسرے دوستوں کو دکھائے جارہے ہوں گے اور دہ ایک دوسرے کو پیچا نیس گے لیکن اپنے حال میں ایسے ببتلا ہوں گے کہ نہ اُن سے حال پوچیس گے اور نہ بات کر سکیں گے۔ اس دن کا فر کا حال یہ ہوگا کہ دہ یہ آ رز دکرے گا: کاش! قیامت کے دن کے عذاب سے جھوٹے کے بدلے میں مجھے میرے (محبوبہ ترین) بیٹے لے لئے جا نمیں اور (زندگی بھر) میر اساتھ تبھانے والی بیوی کے دوست ہوں اور دوست ہوں کے دوست ہوں اور دوست ہوں کے میں دید ہے اور پھر یہ بدلہ دینا اسے اللّٰہ تعالی کے عذاب سے بچالے۔ (۱)

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن کفار کواپنے کسی عزیز سے محبت ندر ہے گی اور وہ یہ چاہے گا کہ میر بے بچے، ہیوی، بھائی، خاندان کے لوگ بلکہ ساری دنیا کے لوگ میرے بدلے دوزخ میں کھینک دیئے جائیں اور میں کسی طرح عذا بسے نج جاؤں۔

### ڰڵؖڒ<sup>ڵ</sup>ٳؾۜۿٲڶڟؽ۞۬ڹؘڗٞٳۼڐؖڸۺؖۅؽ۞ٞ

1 .....خازن ، المعارج ، تحت الآية : ١٠ - ١٤ ، ٤ / ٣٠٨- ٩٠٣ ، روح البيان، المعارج، تحت الآية: ١٠ - ١٤ ، ١٠ /١٠١ ، مدارك المعارج ، تحت الآية : ١٠- ١٤ ، ص ١٢٧٩ ، ملتقطاً .

(تَشَيْرِ مِرَاطُ الْحِيَّانِ) 342 جلدد 8

#### ترجمه کنزالایدهان: برگرنهیس وه تو بحرئتی آگ بے کصال اتار لینے والی \_

#### ا ترجبه الله العرفان: هر كرنهيس، وونو جوركتي آك ہے \_ كهال تعينج لينے والى \_

﴿ كُلَّا: بِرَكْرَنْہِيں۔ ﴾ يبال كافر كى تمنا كار وكرتے ہوئے فرمايا گيا كہ بيسب كچھ فديے ميں دے دينا ہر گزاس كے كام نہ آئے گااور نہا سے سی طرح عذاب سے بیا سکے گا۔ <sup>(1)</sup>

## فدیږدینا بھی کفارکوعذاب سے بچانہ سکے گا 🖟

کفار کاعذاب سے بھنے کے لئے فید یہ دینے اوراس کے قبول نہ ہونے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللَّه تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

> لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوْا لِرَيِّيمُ الْحُسْلَى ۚ وَالَّذِينَ لَمُ يَسْتَجِيْبُوْالَ ذَكُوْاَتَّ لَهُمْ مَّافِي الْأَثْرِضِ جَبِيْعًا وَّمِثُكَ دُمَعَ ذَلَا فَتَكَ وَابِهِ الْمُولِيِّكَ لَهُمُ سُوَّعُ الْحِسَابُ فَوَمَا لُومُهُمَجَهَنَّهُ وَبِينِّسَ الْمِهَادُ (2)

ترحية كنزالعدفان: جن لوكون ناسخ رب كاحكم مانا انہیں کے لیے بھلائی ہےاور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا (ان کا حال بدہوگا کہ ) اگرز مین میں جو کچھ ہے وہ سب اوراس جبیبا اور اِس کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان چھڑانے کو دے دیتے۔ ان کے لئے براحساب ہوگااوران کاٹھکانہ جہنم ہےاوروہ کیا ی براٹھکا نہ ہے۔

#### اورارشادفر مایا:

ٳڽۜٛٳڶۧڹؚؽؽػڡٞۯؙؙۏٳڮۉٲڽٞڶۿؙؠؙڡۜٵڣۣٳڒڒؗڛ جَيِيْعًاوَّ مِثْلَةُ مَعَة لِيَفْتَكُوابِهِ مِنْ عَنَابِ يُومِ الْقِلِيمَةِ مَا تُقَبِّلُ مِنْهُمْ وَلَهُمُ عَنَابٌ

ترجية كنزُ العِرفان: بيتَك الركا فرلوك جو يَحوز مين مين ہے وہ سب اوراس کے برابرا تناہی اوراس کے ساتھ (ملاکر) قامت کے دن کے عذاب سے چھٹکارے کیلئے وس توان ہے قبول نہیں کما جائے گا اوران کیلئے دردناک عذاب ہے۔

- **1**.....جلالين، المعارج، تحت الآية: ١٥، ص٧٣\$، مدارك، المعارج، تحت الآية: ١٥، ص١٢٧٩، ملتقطاً.
  - 2 سسرعد:۱۸.
  - 3-----مائدە: ۲٦.

نوصرًا طُالِحيَّان

343

اور حفرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلّم نے ارشاد فرمایا: ' اللّه تعالَی اس جہنی سے فرمائے گاجس کوسب سے کم عذا ب دیا جار ہا ہوگا کہ اگر تجھے دنیا کا ساراساز وسامان دے دیا جائے تو کیا تو عذا ب سے بیخے کے لئے انہیں فدیے میں دیدےگا۔ وہ عرض کرے گا: ہاں۔ اللّه تعالی فرمائے گا' میں نے اس ویا جائے تو کیا تو عذا ب سے بیخے کے لئے انہیں فدیے میں دیدےگا۔ وہ عرض کرے گا: ہاں۔ اللّه تعالی فرمائے گا' میں نے زاس وقت ) تم سے اس کے مقابلے میں بہت تھوڑ امطالبہ کیا تھا جب تو حضرت آدم عَلَیْهِ الصّلا وُو السّد ہم کی پشت میں تھا کہ میر سے ساتھ کی کوشریک نے کرنالیکن تو (نے دنیا میں آنے کے بعد یہ بات نہ مانی اور) شرک پر ہی ڈٹار ہا۔ (1) کے اس جے اور اس کے بعد والی آبیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ جہنم تو کافروں پر بھڑ کی آ گ ہے اور وہ ان ( ے جم ) کی کھال تھنچے لے گی بیبال تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال ( کا فروں پر بھڑ کی آگ ہے اور وہ ان ( ے جم ) کی کھال تھنچے لے گی بیبال تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال ( کا فروں پر بھڑ کی آگ ہے ۔ اور وہ ان ( ے جم ) کی کھال تھنچے لے گی بیبال تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال ( کا فروں پر بھڑ کی آگ ہے ۔ اور وہ ان ( ے جم ) کی کھال تھنچے لے گی بیبال تک کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال ( کا فروں پر بھڑ کی آگ ہے ۔ اور اس کے بعد ہے کہ ان کے جسم پر گوشت اور کھال ( کا فیان تک ) باتی نہ رہے گا۔

یا در ہے کہا لیک بارکھال جل جانے کے بعد سزاختم نہیں ہوجائے گی بلکہ اللّٰہ تعالیٰ دوبارہ ان کے جسم پر کھال پیدا کردے گاتا کہ پیمذاب کا مزہ چکھتے رہیں ،جبیبا کہ سورۂ نساء میں اللّٰہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا:

> إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْ الْإِلْتِنَاسَوْقَ نُصُلِيْهِمُ نَارًا الْكُلَّمَا نَضِجَتُ جُلُوْدُهُمْ بَدَّ لَنْهُمُ جُلُودًا غَيْرَ هَالِيَذُوْقُوا الْعَذَابَ الِثَّاللَّهَ كَانَ عَزِيْدًا حَكِيْمًا (3)

ترجید کنزُ العِرفان بیشک وولوگ جنبوں نے ہماری آیوں
کا انکار کیا عقریب ہم ان کو آگ میں واغل کریں گے۔
جب بھی ان کی کھالیس خوب جل جا کیں گی توہم ان کی
کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا
مزہ چکھ لیں۔ بیشک اللّه زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

### تَنْ عُوامَنَ أَ دُبِرَوتُولِي ﴿ وَجَمَعَ فَأُولِي ﴿

ترجمة كنزالايمان:بلارى باس كوجس في بيردى اورمنه كهيرا اورجور كرسينت ركها

1 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنّة والنار، ٢٦١/٤، الحديث: ٥٥٥.

2 .....جلالين، المعارج، تحت الآية: ١٥-١٦، ص٧٢، خازن، المعارج، تحت الآية: ١٥-١٦، ٩/٤، ٣٠ ملتقطاً.

🔝 ....النساء: ٦ د .

سَيْرِصَ لَطُالِحِنَانَ 44 ( جلدد

#### ترجبة كنزالعِوفان: بلار بى ہےاسے جس نے بیٹے پھیرى اور مندموڑا۔ اور جوڑ كرركھا پھر (اسے ) محفوظ كرليا۔

﴿ تَنَ عُواْ: بلاربی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم نام لے لے کر کہ اے کا فرمیر بے

پاس آ ، اے منافق میرے پاس آ ، اسے اپنی طرف بلائے گی جس نے حق قبول کرنے سے بیٹھ پھیری اور ایمان لانے
سے اعراض کیا اور اپنامال جوڑ کر رکھا پھر اسے محفوظ کر لیا اور اس پر اس مال کے جوحقوق واجب تھے وہ اس نے اوانہ
کئے ۔ جہنم کا یہ بلا نایا تو زبانِ حال سے ہوگا یا اللّٰہ تعالیٰ آگ میں کلام کرنے کی صلاحیت بیدا کردے گا اور وہ واضح طور
پر کلام کرے گی یا اس سے مرادیہ ہے کہ جہنم پر مامور فرشتے بلائیں گے۔ (1)

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی معرفت اوراس کی اطاعت سے اِعراض کرنا، دنیا کی محبت، مال کی حرص اورنفسانی خواہشات دین کی آفات کا مجموعہ ہیں۔

## 

ترجمة كنزالايدهان: بشك آومى بنايا گيا ہے برا بصراحريص - جب اسے برائى پنچے توسخت گھبرانے والا۔اور جب بھلائى پنچے توروك ركھنے والا۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان بیشک آ دمی بڑا بےصبراحریص پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے برائی پینچے تو سخت گھبرانے والا ہوجا تا ہے۔اور جب اسے بھلائی پینچے تو بہت روک رکھنے والا ہوجا تا ہے۔

﴿ إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا: بِيشَكَ آوى برا بِصِراحريص بِيدا كيا كيا ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دو آيات كا خلاصہ بيہ كہ بيشك انسان برا بے صبر ااور حريص بيدا كيا كيا ہے كہ جب اسے ننگ دس اور بهارى وغيره كى

1 .....خازن ، المعارج ، تحت الآية : ١٧-١٨ ، ٩/٤ ، ٣ ، مداركُ، المعارج، تحت الآية: ١٧-١٨، ص١٢٧٩ ، تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ١٧-١٨، ١٨٠٠ ، ٦٤٣/٠ .

سيوصَرَاطُالِعِمَانِ 345 حلده

صورت میں کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ بخت گھبرانے والا ہوجا تا ہے اور جب اسے دولت مندی و مال اور صحت و تندرسی کی صورت میں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو وہ اسے اپنے پاس روک رکھنے والا ہوجا تا ہے بعنی انسان کی حالت رہے کہ جب اسے کوئی نا گوار حالت پیش آتی ہے تو وہ اس پر صبر نہیں کرتا اور جب اسے مال ملتا ہے تو وہ اس کوخرج نہیں کرتا۔ (1)

## غریبی اور بیاری کی حالت میں شکوہ شکایت کرنے سے بچاجائے 🗱

اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی تخص کوزندگی میں بھی غربت، تنگدستی اور ناواری کا سامنا ہویا کسی بیاری اور مرض وغیرہ میں مبتلا ہوجائے تو وہ اس پر بے صبری اور بے قراری کا مظاہرہ کرنے اور شکوہ شکایت کرنے سے بچے اور ان حالات میں اللّٰه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے، البتہ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ انسان تنگدستی دور کرنے کے لئے محنت اور کوشش کرنا چھوڑ دے اور بیاری کا علاج کروانا ترک کردے بلکہ اسے چاہئے کہ تنگدستی دور کرنے کے لئے محنت اور جدوجہد بھی کرتا رہے اور اخلاص کے ساتھ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں آسانی اور شفا علیٰ کی دعا بھی کرتا رہے اور جب اللّٰه تعالیٰ کا اسے فراخ دیتی اور شفا عطافر ماد بے تو اسے چاہئے کہ اللّٰه تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہردم اس کی اطاعت وفر ما نبرداری میں مصروف رہے اور اس کا دیا ہوا مال اس کی راہ میں کرج کرتا رہے۔

## اِلَّالْمُصَلِّينَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمُ دَآيِمُونَ ﴿

التحبیه می تنزالایمان عمر نمازی بواپی نماز کے پابند ہیں۔

﴿ قرحید کنزالعِدفان: مگروه نمازی -جواپی نمازی بمیشد پابندی کرنے والے ہیں ۔

﴿ إِلَّا الْمُصَلِّيْنَ: مَكُر نمازى - ﴾ يہاں سے ان لوگوں كے بارے ميں بيان كيا گيا ہے جن ميں اس سے پہلى آيات ميں بيان كى تئى حالت يعنى حرص اور بے صبرى نہيں پائى جاتى اور بيدہ ولوگ ہيں جن ميں بير آٹھ اوصاف پائے جاتے ہوں: (1) .....فرض نمازيں يابندى كے ساتھ اواكرنا۔

**1**.....مدارك، المعارج، تحت الآية: ٩ ١-١ ٢، ص ١ ٢٨٠، خازنُ، المعارج، تحت الآية: ٩ ١-٢١، ٩/٤، ٣٠ ملتقطاً.

نَسْيُوصِرَاطُالِحِيَّانَ 346 صلاحً

(تَبْرَكَ الَّذِيْ ٢٩) (٣٤٧)

(2) ....اینه مال سے واجب صدقات ادا کرنا۔

(3) ....انصاف كدن يعنى قيامت كى تصديق كرنا

(4) ....الله تعالى كعذاب سے دُرنا۔

(5).....ثرمگاہوں کی حرام کاری سے حفاظت کرنا۔

(6)....امانت اورعهد کی حفاظت کرنا به

(7).....صدق دانصاف کے ساتھ گواہی پر قائم رہنا۔

(8)....نمازى حفاظت كرنا\_

ان اوصاف کی تفصیل آگئی آیات میں مذکورہے۔

﴿ اَلَّذِي بِنَكُ هُمْ مَعَلَى صَلَا تَوْهِمُ وَآبِهِمُ وَآبِهُوْنَ : جواپی نمازی ہمیشہ پابندی کرنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں پہلا وصف بیان ہوا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے مبری نہیں پائی جاتی ) جوابینے او پر فرض پانچوں نمازیں ان کے اوقات میں پابندی ہے ادا کرتے ہیں۔ (1)

## نماز ،حرص اور ہؤس سے بیچنے کا ذریعہ ہے

اس معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ مومن بند کونماز کی برکت ہے وُئی کی عیوب مثلاً حرص اور ہوس وغیرہ سے بچالے گا۔اَ مادیث میں پانچوں نمازیں اپنے وقت میں پابندی کے ساتھ اوا کرنے کی بہت فضیلت بیان کی گئے ہے چنا نچہ حضرت عبادہ بن صامت دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَدُهُ سے روایت ہے،حضورِ اقد س صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَدُهُ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا:'' پانچے نمازیں اللّه تعالیٰ نے بندوں پرفرض کیں،جس نے اچھی طرح وضوکیا اور وقت میں نمازیں پڑھیں اور رکوع وخشوع کو پورا کیا تواس کے لیے اللّه تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پرعهد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے دکیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے عذاب کرے۔ (2)

اوراُمُّ المومنين حضرت عا كشه صديقه دَحِنى اللَّهُ يَعَالَى عَنْهَا<u>سے روايت ہے، حضور پُرنو ر</u> صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ

❶ .....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٢٣، ٠ ٢/٤ ؟ ٦، حازن، المعارج، تحت الآية: ٢٣، ٩/٤ ٠٣، ملتقطاً.

**2**.....مسند امام احمد، مسند الاتصار، حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه، ٣٩٧/٨، الحديث: ٢٢٧٥ ...

يزمَرَاطُالِعِنَانَ ( 347 )

ُ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا:''اللّٰه عَدَّوَ جَلَّ فرما تاہے:''میرے بندے کامیرے ذمهٔ کرم پرعہدہے کہا گروہ وفت میں نماز قائم رکھے تومیں اسے عذاب نہ دوں اور بے صاب جنت میں داخل کروں۔<sup>(1)</sup>

## وَالَّذِينَ فِي أَمُوالِهِمْ حَقُّ مَّعْلُومٌ ﴿ لِلسَّابِلِ وَالْبَحُرُومِ ﴿ لِلسَّابِلِ وَالْبَحُرُومِ ﴿

ترجمہ کنزالایہان: اور وہ جن کے مال میں ایک معلوم حق ہے۔اس کے لیے جو مائکے اور جو ما نگ بھی نہ سکے تو محروم رہے۔

🧗 ترجیه کنزُ العِدفان: اوروه جن کے مال میں ایک معلوم فق ہے۔اس کے لیے جو مائگے اوراس کے لیے جومحروم رہے۔

﴿ وَالَّذِن بِنَ فِي اَ مُوالْمِهُم مَنَ مُعَلُوهُ مَرُ : اوروہ جن کے مال میں ایک معلوم ت ہے۔ ﴾ یہاں سے دوسر اوصف بیان کیا گیا چنا نچراس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے مبری نہیں پائی جاتی) جن کے مال میں سائل اور محروم کے لئے ایک معلوم اور مُعیَّن حق ہے۔ معلوم حق سے مراد زکو ق ہے جس کی مقدار معلوم ہو یا اس سے وہ صدقہ مراد ہے جو آدمی اپنے آپ پر مُعیَّن کر لے اور اُسے مُعیَّن اوقات میں اداکیا کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سخب صدقات کیلئے اپنی طرف سے وقت مُعیَّن کرنا شریعت میں جائز اور قابلِ تعریف ہے۔ سائل سے مراد وہ شخص ہے جو حاجت کے وجود شرم وحیا کی وجہ سے نہیں مانگیا اور اس کی محادی طاہر نہیں ہوتی۔ (2)

## فقيرون مسكينون اورمختاجون كاخيال ركفيس

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ فقیروں ، سکینوں اور محتاجوں کا خیال رکھنا چاہئے اور انہیں اپنے مالوں میں سے کھونہ کچھ مال دیتے رہنا چاہئے ، اس سلسلے میں یہاں 3 اُحادیث ملاحظہ ہوں:

(1) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

❶ ..... كنز انعمال، كتاب الصلاة، قسم الاقوال، الباب الاول، الفصل الثاني، ١٢٧/٤، الحديث: ١٩٠٣٢.

2 .....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٢٤-٢٥، ٠١٠٥، ٢٠/٠ عازن، المعارج، تحت الآية: ٢٤-٢٥، ٢٠، ٣١، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَالُطُالِعِمَانِ) ( علاد 348 ) حلاد 348

ُ فرمایا:''اپنے مال کی زکا قانکالو کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کروے گی اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر اور مسکین ، پڑوئی اور سائل کاحق بیجانو۔ <sup>(1)</sup>

- (2) .....حضرت على المرتضى تحدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْتَحْرِيْم سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهُ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَدَابِ وَكَاللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ
- (3) .....حضرت انس رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سِيروايت ہے، نبی کريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا و فرمايا: '' قيامت كدن مالداروں كے ليے محتاجوں كے ہاتھوں سے خرابی ہے۔ محتاج عرض كريں گے، ہمارے حقوق جوتو نے اُن پر فرض كيے تھے، انہوں نے ظُلماً نه دیے۔ اللَّه عَزُوَجَلَّ فرمائے گا' مجھے اپنی عزت وجلال کی قشم ہے كہ تہميں اپنا قرب عطا كروں گا اور انھيں دور رکھوں گا۔ (3)

## وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ شُ

🛊 ترجمة كنزالاييمان: اوروه جوانصاف كادن 👺 جانتے ہیں۔

الله المرابع المراد المرود لوگ جوانصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ يُصَلِّقُونَ بِيهُ وِمِ اللهِ يَنِ: اوروه لوگ جوانصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی) جواُخروی ثواب کی امید میں اپنی جانوں کو بدنی اور مالی عبادتوں میں مصروف رکھ کرا ہے اعمال کے ذریعے انصاف کے دن کی تصدیق کرتے ہیں اور مرنے کے بعداً شخف، حشر ونشر، جزاء اور قیامت ان سب چیزوں پرایمان رکھتے ہیں۔ (4)

- 1 ..... مسند امام احمد، مسند انس بن مالك رضى الله عنه، ٢٧٣/٤، الحديث: ١٢٣٩٧.
  - 2 .....معجم الاو سط، باب الدال، من اسمه: دليل، ٣٧٤/٢، الحديث: ٣٥٧٩.
  - 3 .....معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: عبيد، ٣٤٩/٣ ؛ الحديث: ٣٤٨١٣ .
- 4 .....تفسير كبير المعارج ، تحت الآية: ٢٦ ، ١٠ / ٦٤ ٥/ ، روح البيان ، المعارج ، تحت الآية: ٢٦ ، ١ / ١٦ ، ١ خازن ، المعارج ، تحت الآية: ٢٦ ، ٢٠ ، ١ / ١٦ ، خازن ، المعارج ، تحت الآية: ٢٦ ، ٢٠ ، ١ / ١٠ ، ملتقطاً .

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَان)

## وَالَّذِينَ هُمُ مِّنُ عَنَابِ مَ يِّهِمُ مُّشُفِقُونَ ﴿

المعتمان اوروه جواین رب کے عذاب سے ڈرر ہے ہیں۔

#### ا ترجیه کنزالعِرفان: اوروه جواین رب کے عذاب سے ڈررہے ہیں۔

﴿ وَالَّذِن يَنَ هُمْ مِّنْ عَذَا بِ مَ يِّهِمْ مُّشَفِقُونَ : اوروہ جواب رب کے عذاب سے ڈررہے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں چوتھا وصف بیان کیا گیا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی) جو فرض عبادات کے علاوہ بھی نیک اعمال کمٹرت کرنے کے باوجودا پی کوتا ہیوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈررہے ہیں کہ نجانے ان کے وہ اعمال قبول ہوتے بھی ہیں یانہیں۔ (1)

## بکثرت نیک انمال کرنے کے ہاوجوداللّٰہ تعالیٰ کےعذاب سے ڈرتے رہنے کی ترغیب کی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندے گنا ہوں سے ہردم بچتے رہنے اور کثرت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اپنے دلوں میں رکھتے تھے اور انہیں بیاند بیشہ رہتا تھا کہ کہیں ان کے اعمال ردہی نہ کردیئے جائیں۔ ایک اور مقام پرایمان والوں کا ایک وصف بیان کرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ

وَالَّذِيْنَ يُؤْتُونَ مَا الْتَوْاقَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمُ إِلَّى رَبِّهِمُ لِجِعُونَ (2)

ترجید کا کنز العوفان : اور وہ جنہوں نے جو پچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈررہے میں کہ وہ استے رب کی طرف لوشنے والے ہیں۔

يهاں ہم چند صحابہ کرام دَضِى اللَّهُ مَعَالَى عَنْهُمْ كَا قُوالَ وَكُركَرتَ بِين جِنْهِين بِرُّ هِكُر برمسلمان كوغوركر ليناحيا ہے

البيان، المعارج، تحت الآية: ۲۷، ۱۰، ۲۷، ۲۰/ ۹۶۰، ابو سعود، المعارج، تحت الآية: ۲۷، ۷٦۸/۵، روح البيان، المعارج، تحت الآية: ۲۷، ۱۹۵۱، ملتقطاً.

2 .....مومنون: ۲۰.

(تَنَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

ملادهم

کہ وہ لوگ جو تطعی جنتی تھے، ہروقت نیک اعمال میں مصروف رہتے تھے اور گنا ہوں سے بیخنے کی مقد وربھر کوشش کرتے تھے، اس کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے ان کا کیا حال تھا، چنا نچہ حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَنهُ نے ایک بارپرندے کود کی کے کرفر مایا:" اے پرندے! کاش! میں تمہاری طرح ہوتا اور مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔

حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُ کا قول ہے: میں بیرپشد کرتا ہوں کہ میں ایک مینڈ ھا ہوتا جے میرے اہلِ خانہ اپنے مہمانوں کے لیے ذرج کر دیتے۔

حفرت ابوذ رغفار کی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کا قول ہے که ' کاش! میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیاجا تا۔ حضرت عثمان غنی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فرمایا کرتے: '' میں اس بات کو پیند کرتا ہوں کہ مجھے دفات کے بعد اُٹھایا نہ جائے۔

حفزت طلَّحہ اور حفزت زبیر دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا فر ما یا کرتے: '' کاش! ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ حفزت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنْهَا فر ما یا کرتیں: '' کاش! میں کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت عبد اللَّه بن مسعود دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فر ما یا کرتے: کاش! میں را کھ ہوتا۔ (1) اللَّه تعالیٰ ہمیں اپنے عذاب سے ڈرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

### إِنَّ عَنَابَ مَ يِهِمْ غَيْرُ مَا مُؤْنٍ ﴿

. توجههٔ تعنزالایهان: بےشک ان کےرب کاعذاب نڈر ہونے کی چیز نہیں۔

المعلقة العرفان: ميشك ان كرب كاعذاب بخوف مونى چيز نبيس بـ

﴿ إِنَّ عَنَابَ مَ يِقِهِمْ غَيْرُ مَا أُمُونٍ: بِيَنك ان كرب كاعذاب بخوف مونى كي جيز نبيس مرب الله بن الله بن احد الله بن احد الله بن احد الله بن احد الله بن المعنى بير بين الساكامعنى بير بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين بين الساكام بين بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين الساكام بين بين الساكام بين السا

1 ....قوت القلوب، الفصل الثاني والثلاثون، شرح مقام النحوف ووصف الخائفين... الخ، ٩/١ -٤٦٠.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)=

بَسْرُكَ الَّذِينَ ٢٩ ﴿ الْمُجَالِحُ ٢٠ ﴾

كثرت كرنے والا ہوليكن اسے الله تعالى كےعذاب سے بےخوف ثبيں ہونا جا ہے۔(1)

اورعلام على بن محمد خازن دَحُمَةُ اللهِ تَعَالى عَلَيْهِ فرمات ميں: "اس سے مرادبہ ہے کہ انسان کے لئے ممکن نہيں کہ وہ فرض عبادات اس طرح اداکر تارہے جس طرح اداکر نی جا ہمیں اور تمام ممنوعات سے اس طرح اداکر تارہے جسیما بچنے کاحق ہے بلکہ بھی دونوں طرف سے اس سے خطاوا قع ہوجاتی ہے لہٰذااسے جیاہے کہ وہ خوف اور امید کے درمیان رہے۔ (2)

## الله تعالى سے خوف اوراميد کيسي رکھني حاج؟

الله تعالیٰ سے کیساخوف اورکیسی امیدرکھنی چاہئے اس کا اندازہ درج ذیل دوواقعات سے لگا یا جاسکتا ہے، چنانچہ
(1) .....حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ نے فر مایا: ''اگر آسان سے کوئی مُنا دی بیآ واز دے کہا ہے لوگوا بیش خض کے علاوہ تم سب جنت میں داخل ہوجا وکے تو میں اس بات سے ڈرول گا کہ بہیں وہ ایک شخص میں ہی نہ ہوں اور اگر مُنا دی بیاعلان کرے کہا ہے لوگو! ایک شخص کے علاوہ تم سب جہنم میں داخل ہوجا وکے تو میں بیامید کروں گا کہوہ ایک شخص میں ہی ہوں۔ (3)

(2) .....حضرت على المرتضى حُرِّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيُمِ نَهِ الْكِيمِ مِنْ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيمُ مِنْ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيمُ مِنْ اللهُ تَعَالَى حَالِي اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى مِنْ اللهُ تَعَالَى وَ وَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

## وَالَّذِينَ هُمُ لِفُرُو جِهِمُ خَفِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَى أَزُوا جِهِمُ اَوْ مَا مَلَكُتُ اللَّهِ مُؤَنِّ فَ مَا مَلَكُتُ اللَّهُمُ غَيْرُمَ لُومِيْنَ ﴿ الْبَانُهُمْ غَيْرُمَ لُومِيْنَ ﴿

1 ....مدارك، المعارج، تحت الآية: ٢٨، ص ١٢٨٠.

2 .....خازن، المعارج، تحت الآية: ٢٨، ١/٤، ٣١.

الحديث: ٢٤٢. الحديث: ٢٤٢. الصحابة من المهاجرين، ٢-عمر بن الخطاب، ٨٩/١، الحديث: ١٤٢.

4.....احياء علوم الدين، كتاب الخوف والرجاء، بيان انَّ الافضل هو غلبة الخوف... الخ، ٢٠٢٤.

(تَسْيَرِصَاطُالِحَانِ) ( 352 ) حلده

توجیدہ کنزالایمان:اوروہ جواپی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگراپنی بیبیوں یا اپنے ہاتھ کے مال کنیزوں سے کہان پر کچھ ملامت نہیں۔

قرجها کنځالعیوفات:اوروه جواپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ گراپنی ہیویوں یااپنی کنیزوں سے تو بیشک ان پر سیجھ ملامت نہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُدُو جِهِمْ لَحِفُونُ : اوروه جوابی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں پانچواں وصف بیان کیا گیا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی) جوابی بیویوں یا ابنی کنیزوں کے علاوہ (دیگرلوگوں) سے اپنی شرمگاہوں کی (زنا، لواظت اور مُشت زنی وغیرہ ہے) حفاظت کرتے ہیں تو بیشک اپنی بیویوں اور کنیزوں سے حیض ونفاس کے علاوہ اوقات میں شرمگاہوں کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے ان پر یکھ ملامت نہیں اور اس بناء پر دنیا اور آخرت میں ان سے کوئی مُؤ اخذہ نہیں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ اپنی مُنکوحہ بیوی اور اپنی مِلکیّت میں موجودوہ لونڈی جس سے صحبت حلال ہے، ان سے پر دہنمیں لہٰذا شوہر بیوی اور مالک لونڈی ایک دوسر ہے کابدن دیکھ سکتے ہیں۔

## فَمَنِ ابْتَغِي وَمَ آءَ ذَٰ لِكَ فَأُولَيِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿

ترجيه فكنزالا يمان : توجوان دو كيسوااور جابي وبهي حدي برصف واليبيل

ترجیه ایک نوالعوفان: توجوان دو کے سوااور کوئی صورت حیا بین تو وہی حدسے بڑھنے والے ہیں۔

﴿ فَهَنِ ابْتَغَی وَمَ آءَ فَی لِكَ : توجوان دو کے سوااور کوئی صورت جاہیں۔ پیغنی جولوگ اپنی ہویوں اور اپنی مِلکیّت میں موجود (ان) کنیزوں (جن سے صحبت حلال ہے) کے علاوہ (شہوت پوری کرنے کی) کوئی اور صورت جاہیں تو وہی لوگ صدیے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاؤ زکرتے ہیں۔ اس آیت سے مُعَدَ، لواطَت ، جانوروں کے

**1**.....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٢٩، ٠ /٥٥١، روح البيان، المعارج، تحت الآية: ٢٩-٣٠، ١ ، ١٩٥١، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِيَانِ)

تَبْرَكَ الَّذِي ٤٩ ﴾

ساتھ قضاءِ شہوت اوراینے ہاتھ سے منی خارج کرنے کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ <sup>(1)</sup>

## وَالَّذِينَ هُمُ لِا كُمْنَةِ بِمُ وَعَهْدِ هِمْ لَا عُوْنَ اللَّهِ

ترجیههٔ کنزالایمان:اوروه جواپن امانتوں اورا پیزعبد کی حفاظت کرتے ہیں۔

﴿ ترجیه یَا کنزُالعِرفان: اوروه جواپنی امانتوں اورا پنے عبد کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِا كَمْنَتِوْمُ وَعَهْدِهِمْ لَمُعُونَ: اوروہ جواپن امانتوں اورا پے عہدی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں چھٹا وصف بیان کیا گیا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی) جواپن امانتوں اور اپنے عہد کی حفاظت کرنے والے ہیں کہ امانت میں خیانت نہیں کرتے اور نہ ہی عہد توڑتے ہیں۔ یہاں امانت میں شرعی امانتیں اور بندوں کی امانتیں دونوں داخل ہیں اور عہد میں مخلوق کے ساتھ کئے ہوئے عہد اور اللّٰه تعالیٰ کے ساتھ کئے ہوئے عہد نزریں اور شمیں بھی داخل ہیں۔ (2)

امانت میں خیانت کرنے اور عہد کی خلاف ورزی کرنے سے متعلق حضرت عبد اللّه بن عمر ورَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ مَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: ' حیار با تیں جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس کے اندران میں سے کوئی ایک ہوتو اس میں نفاق کا ایک حصہ ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ و ب (1) جب اسے امانت سپر وکی جائے تو خیانت کرے۔(2) جب بات کرے تو جھوٹ ہولے۔(3) جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے۔(3) جب جھگڑ اکرے تو بیہودہ کیے۔(3)

## وَالَّذِينَ هُمْ شِهَالَ تِهِمْ قَالِمُونَ شَ

١٢٨٠ ص ١٢٨٠.

2 .....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٣٢، ٠ ، ٦٤٦/١، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٣٢، ص ١٢٨٠.

3 ..... بخارى، كتاب الايمان، باب علامة المنافق، ٢٥/١، الحديث: ٣٤.

سيوصراظ الجمان ( 354 ) حددهم

ترجيهة كنزالايمان: اوروه جوابي گواهيون برقائم بين \_

#### و ترجه المكنزالعوفاك: اوروه جوايني كوابيول برقائم رہنے والے بیں۔

﴿ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهٰ لَا تِهِمْ فَآ بِمُونَ : اوروه جوا بِي گواميوں پرقائم رہنے والے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں ساتواں وصف بیان کیا گیا کہ وہ انصاف کے ساتھ گوائی دیتے اور اس پرقائم رہتے ہیں ، نداس میں رشتہ واری کا پاس کرتے ہیں نہ زردست کو کمزور پرتر ججے دیتے ہیں اور نہ کی حق دار کاحق تکف کرنا گوارا کرتے ہیں ۔ بعض مفسرین کے نزد یک یہاں گواہی ہے قائم رہنا ہے۔ (۱)

## گواہی چُھیا نے اور جھوٹی گواہی دینے کی وعید

گواہی چھیانے کے بارے میں الله تعالی ارشادفر ما تاہے:

ۅؘڒؾؘڬؙؾؙؠؙۅٳٳۺۜٞۿٵۮۊؘ<sup>؞</sup>ۅؘڡڽؗؿۜڬؙؾؙؠۿٵڡٞٳٮۜٛڎٞ ٵؿؚؠٞۊؘڵڹڎؙٷٳ؞ڷ۠ڎؙۑؚؠؘٲؾۼؠڵٷؽٶٙڸؽؠٞ <sup>(2)</sup>

ترجید کے کنزُ العِدفان: اور گواہی نہ چھپاؤاور جو گواہی چھپائے گا تواس کا دل گنهگار ہےاور الله تہارے کا موں کوخوب

جاننے والا ہے۔

اورجھوٹی گواہی دینے والے کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، حضرت عبد اللّٰه بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا کہ جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی شہ پا کیں گ کہ اللّٰہ تعالٰی اُس کے لیے جہنم واجب کردےگا۔ (3)

- 1 .....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٣٣، ٢٠/١٠، ١٢٤، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٣٣، ص ١٢٨٠، خازن، المعارج، تحت الآية: ٣٣، ٢٤٠/٤، ملتقطاً.
  - 2 ۰۰۰۰۰ بقره: ۲۸۳ .
  - 3 .....ابن ماجه، كتاب الاحكام، باب شهادة الزور، ۲۲۲/۳، الحديث: ۲۳۷۳.
    - 4 .....معجم كبير، عكرمة عن ابن عباس، ١٧٢/١، الحديث: ١١٥٤١.

www.dawateislami.net

# وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ أَوْ الْإِكَ فِي جَنْتٍ وَالَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ أَنَّ أُولِيَ الْأَلْمُونَ أَنَّ أُمُونَ أَنَّ

التجهة كنزالاييمان:اوروه جواپني نماز كي محافظت كرتے ہيں۔ يہ بيں جن كاباغوں ميں اعز از ہوگا۔

مرجبه کنزُالعِرفان: اوروہ جواپی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کی (جنت کے ) باغوں میں عزت کی جائے گا۔ جائے گا۔

﴿ وَاكَّنِ بِنَ هُمْ عَلَى صَلَا تِهِمْ يُحَافِظُونَ : اوروہ جوابی نمازی حفاظت کرتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں آ شواں وصف بیان کیا گیا کہ (ان لوگوں میں حرص اور بے صبری نہیں پائی جاتی) جوابی نمازی حفاظت کرتے ہیں۔ یہاں نماز کا دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ فرائفن مراد اس بات کوظا ہر کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے کہ نماز بہت اہم ہے یا اس لئے دوبارہ ذکر کیا گیا کہ ایک جگہ فرائفن مراد ہیں اور دوسری جگہ نوافل مراد ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے پہلی آیت میں دوام سے ہمیشہ نماز پڑھنا اور اس کے وقت میں پڑھنا مراد ہے اور یہال نماز کی حفاظت کرنے کا بیان ہے اور حفاظت سے مراد سے ہے کہ وہ نماز کے الکان، واجبات ، سنتوں اور مُستجبات کوکائل طور براداکرتے ہیں۔ (1)

﴿ اُولِیّا کَ : بیلوگ وہ ہیں۔ ﴾ یعنی جن لوگوں میں بیاوصاف پائے جاتے ہیں بیوہ لوگ ہیں جن کی جنت کے باغوں میں اَبدی تواب اور سَر مَدی جزاکے ذریعے عزت کی جائے گی۔(2)

فَهَالِ الَّذِينَ كَفَمُ وَا قِبَلَكَ مُهُطِعِينَ ﴿ عَنِ الْيَهِينِ وَعَنِ الْسَهِينِ وَعَنِ السَّمَالِ الَّذِينَ ﴿ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴿ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئً مِّنْهُمُ اَنْ يُلْكَ خَلَجَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿ الشِّمَالِ عِزِينَ ﴾ ايطمعُ كُلُّ امْرِئً مِنْهُمُ اَنْ يُلْكَخَلَجَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿

❶ .....تفسير كبير، المعارج، تحت الآية: ٣٤، ٠ ٦٤٦/١، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٣٤، ص ١٢٨٠، ملتقطاً.

المعارج، تحت الآية: ٣٥، ص ١٢٨٠، روح البيان، المعارج، تحت الآية: ٣٥، ١٦٨/٠، ملتقطاً.

ينوصَ لظ الجمَّان ( 356 ) حلد د

#### ڰڷڵ<sup>ڂ</sup>ٳؾۜٵڂؘڵڤڹۿؗؠٞڝؚۨؠۜٵؽۼڷؠؙۅٛڹ؈

توجمہ کنزالایمان: تو ان کا فروں کو کیا ہواتمہاری طرف تیز نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دہنے اور بائیس گروہ کے گروہ۔ کیا ان میں ہر شخص میطمع کرتا ہے کہ چین کے باغ میں داخل کیا جائے۔ ہر گزنہیں بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے بنایا جسے جانتے ہیں۔

ترجید کنٹالعِدفان: تو ان کافروں کو کیا ہواتمہاری طرف تیز نگاہ ہے دیکھتے ہیں ۔گروہ کے گروہ دائیں اور بائیں اُ جانب ہے ۔کیاان میں ہر شخص بیطمع کرتا ہے کہاہے چین کے باغ میں داخل کیا جائے گا۔ ہر گزنہیں، بیٹک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا جسے جانتے ہیں ۔

﴿ فَهَالِ الّذِينَ كَفَرُوْ اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ كُرُد طَلَقَ بِالْدُول نَيْ آيت كفار كاس جماعت كے بارے ميں نازل بوئى جو رسول كريم صلّى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُرد طَلَق باللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كُرد طَلَق باللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَامِ بِنَ كُرا سِي جَمُلا تے ، مذاق اُرُّ اتے اور كہتے تقے كدا كريدوگ جنت ميں داخل بول كے جيبا كه محمد (مصطفّى صَلَى اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ) فرماتے بيں تو جم ضروران سے پہلے جنت ميں داخل بوجا كيں كے اس آيت اور اس كے بعد والى تين آيات كا خلاصہ بيہ ہے كدا ہے بيار ہے جيب اعلىٰ اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ ، ان كا فرول كا كيا عالى ہے جو آپ كے پاس بيٹھتے بھى بيں اور گرونيں اُٹھا اُٹھا كرد كھتے بھى بيل پھر بھى جو آپ سے سنتے بيں اس سے برخص سطح كرتا ہے كدا سے ايمان والوں كی طرح چين کے باغ ميں داخل كيا جائے كا ابر بيل اور جي والى اس ميل على جنت ميں داخل كيا جائے ميں اور خل كيا جائے الله على الله عنه الله على الله عنه الله الله عنه واضل مونے كا در الله الله عنه الله عنه واضل مورد والمان مي نهيں واضل مرد و دائمان الله نهيں جنت ميں واضل مرد و دائمان الله نهيں جنت ميں واضل مرد و دائمان الله نهيں جنت ميں واضل مرد و دائمان الله عنه الله عنه واضل مرد و دائمان الله نهيں جنت ميں واضل مرد و دائمان الله عنه الله عنه الله عنه والله كيا ميان الله عنه الله عنه والله كيا ميان الله عنه عليان الله عليان اله عليان الله عليان

المعارج، تحت الآية: ٣٦-٣٩، ص ١٢٨١، خازن، المعارج، تحت الآية: ٣٦-٣٩، ٢١٠/٤، تفسير كبير،
 المعارج، تحت الآية: ٣٦-٣٩، ٢٠١٠:٢٦-٣٤، ملتقطاً.

(تَسْيُومَ اطْالَحْنَان) \_\_\_\_\_ جلدف

#### کلام ول میں کب اثر کرتا ہے؟ ﴾

# فَلآ أَقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُ وَنَ أَى الْمَالُولِ لَكُولَ الْمُعْرِبِ إِنَّا لَقْدِرُ وَمَا نَصْ اللهِ عَلَى اَنْ تُبَدِّلُ اللهِ عَلَى اَنْ تُبَدِّلُ اللهِ عَلَى اَنْ تُبَدِّلُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

توجهة كنزالايمان: تو مجھے تم ہے اس كى جوسب بور بول سب پچھمول كاما لك ہے كہ ضرور ہم قادر ہيں۔ كمان سے التجھے بدل ديں اور ہم سے كوئى نكل كرنہيں جاسكتا۔

ترجها کنوالعوفان: تو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے رب کی شم، بیشک ہم ضرور قادر بیں۔اس بات پر کہ ان سے اجھے لوگ بدل دیں اور کوئی ہم سے نکل کرنہیں جاسکتا۔

﴿ فَكَلَّ أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْوِقِ وَالْمَغُوبِ: تَو مجھے تمام مشرقوں اور تمام مغربوں کے دب کی شم۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ جب معاملہ بیہ ہے کہ ہم نے آئیس منی سے پیدا کردیا تو مجھے سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی تمام جگہوں کے مالک رب کی شم! بیشک ہم اس بات پرضرور قادر ہیں کہ آئیس ان کے جرموں کی وجہ سے ہلاک کردیں اور ان کی بجائے وہ لوگ پیدا کردیں جوان جیسے نہوں بلکہ وہ ہمارے اطاعت گزار اور فرما نبردار ہوں اور ہم آئیس ہلاک کرنے اور دوسرے لوگ بیدا کرنے سے عاجز نہیں کی ہماری انتہا کو پینی ہوئی حکمت اور مشیقت کا تقاضا کہی ہے کہ ان کی من اکو مُؤرِّ کیا جائے۔ (1)

## فَنَانُ هُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَنُونَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَا وَنَ اللهُ وَالمُومَ اللَّهِ عَالَوْ مَنْ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّذِي كُوعَنَّ وَنَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُلَّمُ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُعَلِّي اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُومَ اللَّهُ وَالمُلِّمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُومِ اللَّهُ وَالمُلَّمُ اللَّهُ وَالمُلَّالِمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُوالِمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُلَّالِ اللَّهُ مُلْكُومُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ وَالمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُومِ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَالمُومُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُلِّلُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُومُ اللَّهُ وَالمُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لِمُلَّالُومُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْ

1 .....ابو سعود، المعارج، تحت الآية: ٠٤ - ١ ٧٧٠ /٥٠٤ خازن، المعارج، تحت الآية: ٠٤ - ٢١، ٣١١/٤، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٠٤ - ٢٤، وص ١٢٨١، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِنَانِ)

حلده

# يَوْمَ يَخُرُجُوْنَ مِنَ الْآجُلَاثِ سِرَاعًا كَانَّهُمْ إِلَى نُصْبِ يُوْفِضُوْنَ ﴿ خَاشِعَةً ٱبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوْ ايُوْعَدُونَ ﴿

توجمہ کنزالا بیمان: تو انہیں جیموڑ دوان کی بیہود گیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے بیماں تک کہ اپنے اس دن سے ملیں جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔جس دن قبرول نے نکلیں گے جھیٹتے ہوئے گویا دہ نشانوں کی طرف لیک رہے ہیں۔ آئکھیں نیچی کئے ہوئے ان پر ذلت سواریہ ہےان کا وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا۔

ترجید کنٹالعِدفان: توانہیں اپنی بیہود گیوں میں پڑے اور کھیلتے ہوئے چھوڑ دویبہاں تک کہا پنے اس دن سے ملیں پڑے اس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ جس دن قبروں سے جلدی کرتے ہوئے نکلیں گے گویا وہ نشانوں کی طرف لیک رہے پہلے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہیں۔ان کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ،ان پر ذلت چڑھ رہی ہوگی ، یہوہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

﴿ فَكُنَّى هُمْ يَخُوضُوْ أَوْ يَكُعَبُّوْ أَنَو البَيْلِ ابِي بِيهُود كُيول مِن بِرْ الدَّوكَ اللهِ وَسَلَمْ ، جُومُ رَكِين آ ب كواكي باكيل بعدوالى دوآيات كا خلاصہ بہ ہے كدا ہے بیارے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ ، جُومُ رَكِين آ ب كواكي بيهود گيول بير كرآ ب كی طرف تیزنگاہ سے د كیھتے ہیں ان كا يمان تبول نہ كرنے برغم نہ كريں بلكه انہيں چھوڑ دیں كہ بيا بي بيهود گيول ميں برڑے رہيں اورا بني دنيا ميں تھيلتے رہيں بيہاں تك كہ اپنے عذا ب كاس دن سے مليں جس كا انہيں وعدہ ديا جاتا ہے اور بيوہ دن ہے جس دن بي قبروں سے جلدى كرتے ہوئے محشر كی طرف اس طرح تعلیں گويا وہ اپنے مقررہ نشانوں كي طرف دوڑتے ہیں اورا س وقت نشانوں كي طرف دوڑتے ہیں اورا س وقت ان كا حال بيہ جھنڈے كي طرف دوڑتے ہیں اورا س وقت ان كا حال بيہوگا كہ ان كي آئلميں جھي ہوئى ہوں گى ، ان پر ذلت چڑھ رہى ہوگى اور قيامت كا دن ان كا وہ دن ہے جس كا ان سے دنيا ميں وعدہ كيا جاتا تھا اور وہ اسے جھٹلاتے تھے۔ (1)

أسستفسيرطبرى، المعارج، تحت الآية: ٢٤ ٣/١٢، ٢٤٣/١ خازن، المعارج، تحت الآية: ٢٤ -٤٤، ١/٤ ٣١، مدارك، المعارج، تحت الآية: ٢٤ -٤٤، ص٤٧٤، ملتقطاً.

سيرصَ لِطَالِحِنَان) ( 359 ) حدد





## مقامِ نزول)

سورہُ نوح مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

رکوع اورآیات کی تعداد 🇨

اس سورت میں 2 رکوع، 28 آپیتی ہیں۔

' 'نوح'' نا مر کھنے کی وجبہ **کھ** 

اس سورت میں چونکہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَانسَّلام اوران کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سے اسے 'سور ہ نوح'' کہتے ہیں۔

سورہ نوح کےمضامین کیا

اس سورت کامرکزی مضمون بیہ کہ اس میں حضرت نوح عَلَیْهِ الصّلا هُوَ السّکام اوران کی قوم کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اوراس واقعے کا خلاصہ بیہ ہے کہ اللّه تعالیٰ نے حضرت نوح عَلیْهِ الصّلام کوان کی قوم کی طرف اینارسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم کو بُت پر تی چھوڑ دینے اور صرف اللّه تعالیٰ کی عباوت کرنے کی وعوت دی ،ان کے سامنے اللّه تعالیٰ کی فقر رت اور وحد افیات کے ولائل بیان کئے ،اللّه تعالیٰ کی نافر مانی کرنے پراس کے خضب اور عذاب سے ڈرایالیکن انہوں نے آپ عَلیْهِ الصّلا فُوَ السّکام کی وعوت قبول کرنے سے انکار کردیا۔ جب نوسوسال سے مذاب سے ڈرایالیکن انہوں نے آپ عَلیْهِ الصّلا فُوَ السّکام کی وعوت قبول کرنے سے انکار کردیا۔ جب نوسوسال سے زیادہ عرصے تک وعوت دیتے رہنے کے باوجو دقوم اپنی سرکشی سے بازنہ آئی تو حضرت نوح عَلیْهِ الصّلا فُوَ السّکام نے ان تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی کوشش اور قوم کی ہٹ دھرمی عرض کی اور کا فروں کی تباہی وہر بادی کی دعا کی تو اللّه تعالیٰ نے ان کی قوم کے کفار برطوفان کاعذاب بھیجا اور وہ لوگ ڈبوکر ہلاک کردیئے گئے۔

1....خازن، تفسير سورة نوح، ٣١١/٤.

تفسيره كاطالحنان



#### سورۂ معارج کے ساتھ منا سبت 🕽

سورة نوح کی اپنے سے ماقبل سورت' معارج'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورة معارج میں بتایا گیا کہ الله تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مشرکین مکہ سے اجھے اور بہتر لوگ لے آئے اور سورة نوح میں بیان کیا گیا کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَا اُو وَ السَّلَام کی قوم پر طوفان کا عذاب آیا جس سے تمام کا فرغرق ہو گئے اور وہ لوگ زندہ بچے جو حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَ السَّلَام بِی اِن کیا ان لائے تھے، اس طرح اس بات پر دلیل قائم ہوگئ کہ اللّٰہ تعالیٰ جب جیا ہے آیک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم لاسکتا ہے جو کہ ہلاک ہونے والوں سے بہتر ہو۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام سيشروع جونهايت مهر بان رحم والا

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان، رحمت والا ہے۔

ترجيد كنزالعرفان:

# إِنَّا أَنْ سَلْنَانُوْ عَالِكَ قُوْمِهَ أَنَ أَنْنِيْ مَقَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيهُمْ وَلَيْ الْكَانُو مُ الْكِلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكِلْمُ الْكُلْمُ الْكِلْمُ الْكُلْمُ الْكِلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْلِمُ الْمُلْكُلُمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْمُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْكُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْكِلْمُ الْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لِلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لِلْلِمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْمُ لَلْمُلْع

توجهة كنزالايمان: بِشك بهم نے نوح كواس كى قوم كى طرف بھيجا كدان كوڈرااس سے پہلے كدان پر در دناك عذاب آئے۔

ترجیه کنزالعِدفان: بیشک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اس وفت سے پہلے اپنی قوم کوڈرا کہ ان پر در دناک عذاب آئے۔

﴿إِنَّا ٱلْهُ سَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِه: بيشك بم نوح كواس كى قوم كى طرف بهيجا - المحضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَى

رْمِرَاوُالِمِيَّان) ( 361 ) جلدد

قوم بتوں کی پُجاری تھی ،اللّٰہ تعالی نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ فَوَ السَّادِم كوان كی قوم كی طرف رسول بناكر بھيجااورانہيں سی تھم دیا کہوہ اپنی قوم کو پہلے سے ہی ڈرادیں کہا گروہ ایمان نہلائے تو ان پر دنیا وآخرت کا در دناک عذاب آئے گا تا كدان كے لئے اصلاً كوئى عذر باقى شرىب يا در ہے كەحفرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام وهسب سے بہلے رسول ميں جنہوں نے کفارکوبلیغ کی اورسب سے پہلے آپ عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام کی قوم پر ہی وُنُو ی عذاب آیا۔(1)

نوٹ: لوگوں میں مذہبی اختلاف کی ابتداءاور کفار کی طرف اُنبیاءاور رُسل عَلَیْهِهُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ مبعوث فر مائے جانے کی شروعات کا بیان سور و بقر ہ کی آیت نمبر 213 اور سور و پونس کی آیت نمبر 19 کے تحت مذکور تفسیر میں گزر چکا ہے اور حضرت نوح عَلَيْه الصِّلْوْ فُوَالسَّلَام كاوا فعه سورهُ اعراف ،سورهُ هوداوران كےعلاوہ متعدد سورتوں میں بیان ہو چكاہے۔

# قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُولُا وَاطِيعُونِ ﴿ يَغْفِرُلُّكُمْ مِّنَ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرُكُمْ إِلَّى اَجَلِمْ مُسَّى ١ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَاجَاءَ لَا يُؤَخَّرُ مُ لَوْكُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اس نے فرمايا بيرى قوم مين تمهارے ليه صرت ورسنا نے والا ہوں۔ كه الله كى بندگى كرو 🖁 اوراس سے ڈرواورمیرائنکم مانو۔وہ تہبارے کچھ گناہ بخش دے گااورا یک مقرر میعاد تک تنہیں مہلت دے گا بے شک 🚼 الله كاوعده جبآتات بثاياتيس جاتاكى طرحتم جانة

ترجهة كنزالعِوفاك: اس فرمايا: المريري قوم! بينك مين تمهار سلي كلا ورسان والا مول - كه الله كي بندگي كرو 🧯 اوراس سے ڈرواورمیراتکم مانو۔وہ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گااورایک مقررہ مدت تک تمہیں مہلت دے گابیٹک اللّٰہ کی مقررہ مدت جب آ جائے تواسے پیچھے نہیں کیاجا تا۔ کیابی احجما ہوتاا گرتم جائے۔

❶ .....سمرقندي، نوح، تحت الآية: ١، ٦/٣ . ٤، جلالين، نوح، تحت الآية: ١، ص٧٦٤، روح البيان، نوح، تحت الآية: ١، ١٧١/١، ملتقطأ.

بزجرًا وُالْحِيَانِ

جلددهم

قَالَ مَنِ إِنِّى دَعُوْتُ قَوْمِى لَيُلَا وَنَهَا مَا فَ فَلَمْ يَزِدُهُمُ دُعَاءِى اللّافِرَامَ ان وَ إِنِّى كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَلَهُمْ جَعَلُوۤ الصَّابِعَهُمُ فِي اذَا نِهِمُ وَاسْتَغْشُوْا ثِيَا بَهُمْ وَاصَرُّوْا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتِكْبَامًا فَ ثُمَّ الْأَنْ دَعُوْتُهُمْ جِهَا مَا فَ ثُمَّ إِنِّى اعْلَنْتُ لَهُمْ وَاسْرَمْ تُ لَهُمْ السّرَامُ اللّهُ وَعَوْتُهُمْ جِهَا مَا أَنْ تُصَوِّرُوا وَاسْتَكُمُ وَاسْرَمْ تُ لَهُمْ اللّهُ وَالسّرَمُ تَ لَهُمْ السّرَامًا فَي السّرَامُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

السنخازن ، نوح ، تحت الآية : ٢-٤ ، ١/٤ ، ٣١ ١/٤ ، مدارك، نوح، تحت الآية: ٢-٤، ص ١٨٨ ، ابن كثير، نوح، تحت الآية: ٢-٤ ، ٨/٥ ٢٠ ملتقطاً.

سيوصَرَاطُ الجمَان ( 363 ) حل

قرجمة كنة الايمان :عرض كى الم مير مير بين في اپنى قوم كورات دن بلايا ـ تومير بيلا في سے أنہيں بھا گنا ہى بڑھا۔ اور ميں نے جتنى بارانہيں بلايا كه تو ان كو بخشے انہوں نے اپنے كانوں ميں انگلياں دے ليں اور اپنے كيڑے اوڑھ ليے اور بَرَث كى اور بڑا غرور كيا ـ پھر ميں نے انہيں علانيہ بلايا ـ پھر ميں نے ان سے باعلان بھى كہا اور آ ہستہ خفيہ بھى كہا۔

توجهدة كنوًالعِدفان :عرض كى: اے مير برب! بيشك ميں نے اپنی قوم كورات دن دعوت دى ـ تو مير بي بلانے سے ان كے بھاگئے ميں ،ى اضافہ ہوا۔ اور بيشك ميں نے جتنی بارانہيں بلایا تا كه تو انہيں بخش دے تو انہوں نے اپنے كانوں ميں اپنی انگلیاں ڈال لیں اوراپنے كپڑے اوڑھ لیے اوروہ ڈٹ گئے اور بڑا تكبر كیا۔ پھر یقیناً میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ پھر یقیناً میں نے ان سے اعلان کی کھا اور آ ہت خفیہ بھی کہا۔

جلددهم

طالحيّان 🖳

ً میں اس طرف بلندآ واز سے اعلانیہ بلایا جس طرف بلانے کا تو نے مجھے تھم دیاتھا، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہااور اعلانیہ دعوت دینے کی تکرار بھی کی اورایک ایک ہے آ ہت اور خفیہ بھی کہااور دعوت دینے میں کوئی سرنہ چھوڑی۔ <sup>(1)</sup>

قَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ وَا مَ بَّكُمْ ﴿ إِنَّهُ كَانَ غَقَامًا أَنْ يَبُرُسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّلْ مَا مَا أَنْ وَيَجْعَلُ تَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ تَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ تَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ مَ تَكُمْ أَنْهُمًا أَنْ

توجدة كنزالايدمان: توميں نے كہاا ہے رب سے معافی مانگو بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے ہم پرشرّائے كا مینہ بھیجے گا۔اور مال اور بیٹوں سے تہماری مددكرے گااور تمہارے لیے باغ بنادے گااور تمہارے لیے نہریں بنائے گا۔

ترجہا کی کنوالعیرفان: تومیں نے کہا: (اے لوگو!)ا پنے رب سے معافی مانگو، بیشک وہ بڑامعاف فر مانے والا ہے۔وہ تم پرموسلا دھار بارش بھیجے گا۔اور مالوں اور بیٹوں سے تمہاری مدوکرے گا اور تمہارے لیے باغات بنادے گا اور تمہارے ﷺ لیے نہریں بنائے گا۔

• الستفسير طبرى ، نوح ، تحت الآية : ٥-٩ ، ٢٤٧/١٢ ، ٢٤٨-٢٤٧/١ ، مدارك، نوح، تحت الآية: ٥-٩، ص١٢٨٣ ، خازن، نوح، تحت الآية: ٥-٩، طبقطاً.

365

تفسير صراط الحنان

طلب کروتا کہ اللّٰہ تعالیٰتم براین رحمتوں کے دروازے کھول دے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت میں مشغول ہونا خیر وبرکت اور وسعت ِرز ق کا سبب ہوتا ہےاور کفر سے دنیا بھی ہر باد ہوجاتی ہے، بیشک اللّٰہ تعالیٰ اُسے بڑامعاف فر مانے والا ہے جو (سیے دل سے) اس کی بارگاہ میں رجوع کرے، اگرتم توبہ کرلوگے اور الله تعالیٰ کی وحدامیّے کا اقرار کر کےصرف اسی کی عبادت کر و گے تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور مال اور بیپٹوں میں اضافے سے تمہاری مدد كرے گا اور تمہارے ليے باغات بنادے گا اور تمہارے ليے نبريں بنائے گا تا كدان ہے تم اپنے باغات اور كھيتيوں كو سیرا*ب کرو*۔ <sup>(1)</sup>

#### اِستغفارکرنے کے دینی اور دُنیَوی فوائد

اس ہے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اِستغفار کرنے اوراینے گنا ہوں سے توبہ کرنے ہے بے ثارہ بنی اور دُنُوی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اِستغفار کرنے کے بارے میں ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے: وَمَنْ يَعْمَلُ سُوَّعًا أَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ ترحیه کنزُ العِرفان: اور جوکوئی برا کام کرے باا نی حان يَسْتَغُفِرِ اللهَ يَجِدِ اللهَ عَفُورُ الرَّحِيْمُ الرَّا عَلَيْ اللهَ عَفُورُ الرَّا حِيْمًا (2)

يظلم كرے پھر الله عامغفرت طلب كرے تو الله كو تخت والامهربان يائے گا۔

اورارشادفر ماما:

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَنِّ بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغُفِرُونَ (3)

ترحية كنزُ العِرفان: اور الله انبيس عزاب ويخ والأنبيس جبکہ وہ بخشش ما نگ رہے ہیں۔

اورارشاوفر مايا:

وَأَنِ السَّنَّغُفِي وَاسَ بِّكُمْثُمَّ تُورُبُوۤ اللَّهِ ويُمَيِّعُكُمُ مَّتَاعًا حَسنًا إِلَّى أَجَلٍ مُّسَمًّى (4)

ترجيه كنزُ العِرفان: اوربه كمائ رب سے معافی مانلو پھر اس کی طرف توبه کروتو وه تهمیں ایک مقرره مدت تک بهت

 القسير طبرى ، نوح ، تحت الآية : ١٠-١٢ ، ٢٤٩/١٢ ، ١٤٩/٢ ، حازن ، نوح ، تحت الآية : ١٠-١٢، ٢/٤ ، ١٢، مدارك ، نوح ، تحت الآية: ١٠-١٢، ص ١٢٨٣، ملتقطأ.

2 ١٩٠٠. النساء ١٩٠٠

🕄 .....انفال:۳۳.

4 .....هو د:۳.

366

نوشخ ۷۱

اجھافائدہ دےگا۔

حضرت بودعَلَيْهِ الصَّلْوة وَالسَّلام في اين قوم سيفر مايا:

وَيَقَوْمِ الْسَنَغُفِرُ وَارَبَّكُمُ ثُمَّتُو بُوَا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّهَآءَ عَلَيْكُمُ مِّلْ رَامَا الَّايَزِ دُكُمُ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمُ (1)

ترجبه کا کنزالعوفان: اورائم میری قوم!تم این رب سے معافی مانگو پھراس کی بارگاہ میں توبه کروتو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیج گا اور تمہاری قوت کے ساتھ منزید قوت زیادہ کرے گا۔

اورحضرت عبدالله بن عبال دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور تَكليف سے نجات وے گا اور اسے ایر شادفر مایا: جس نے است فوار وی است وہم وگان بھی نہ ہوگا۔ (2)

1 .....هود: ۲ ه.

2 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب الاستغفار، ٢٥٧/٤، الحديث: ٩٨١٩.

تَسَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ)

ملددهم

رَّبُلُولَا الَّذِي ٢٩﴾

نوح عَلَيه الصَّلَوْ أَوَالسَّلَام كايه ارشادُ بين سنا " يُبُود كُمْ بِأَ مُوَالٍ وَّ بَوْلِينَ" - (1)

ای طرح دھرت سن بھری دَھِی اللهٔ تَعَالَی عَدُهُ کے پاس ایک شخص آ با اوراس نے بارش کی قلت کی شکایت کی آ پ دَھِی اللهٔ تَعَالَیْ عَدُهُ نے اسے استغفار کرنے کا حکم دیا ، دوسر اتخص آ با اوراس نے تنگ دَتی کی شکایت کی تواسے بھی یہی حکم فرمایا ، پھر بھو قائخص آ با اوراس نے بھی یہی خرمایا ، پھر چوتھا تخص آ با اور اس نے بھی یہی خرمایا ، پھر چوتھا تخص آ با اور اس نے اپنی دِعِی بہی فرمایا ، پھر چوتھا تخص آ با اور اس نے اپنی دِعِین کی بیدا وار کم ہونے کی شکایت کی تواس سے بھی یہی فرمایا ۔ حضرت ربع بن مجبی دُخمهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ جو کہ والی نے مرض کی : آپ دَھِی اللهُ تَعَالَی عَدُهُ کے پاس چندلوگ آ ئے اور انہوں نے طرح طرح کی حاجتیں پیش کیں ، آپ نے سب کوا یک ہی جواب و یا کہ استغفار کر و؟ تو آپ دَھِی اللهُ تَعَالَی عَدُهُ نے ان کے سامنے یہ عالم مین نی اِسْ تَعْفِینُ وَا مَن اِسْ کُلُمُ اُنْ اُنْ اُنْ اللّٰ مَا اَقْدُ کُلُمُ اَنْ اُنْ اللّٰ اللّٰ مَا اَقْدُ کُلُمُ اَنْ اُنْ اُنْ اللّٰ مَا اَقْدُ کُلُمُ اَنْ اُنْ اللّٰ اللّٰ مَا اَنْ کَ مَا مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مَا اَنْ کَ مَا مَنْ اِسْ وَ یَجْعَلُ لَکُمُ اَنْ اُنْ اُنْ اُنْ اللّٰ اللّٰ مَا اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ کَا اللّٰ کَ اَنْ کَ مَا اللّٰ اللّٰ

#### مَالَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلهِ وَقَالًا ﴿ وَقَلْ خَلَقَكُمْ أَطُوالًا اللهِ

ترجمة كنزالايمان: تنهيس كيا بوا الله سعزت حاصل كرنى كى الميزييس كرتے حالا تكداس في تنهيس طرح الطرح بنايا۔ طرح بنايا۔

توجههٔ کنزُالعِدفان: تهہیں کیا ہوا کہتم اللّٰہ ہے عزت کی امید نہیں رکھتے۔حالا نکہاس نے تمہیں کئی حالتوں ہے گزار کر بنایا۔

﴿ مَالَكُمُ اللَّهُ عَرْبُونَ بِلَّهِ وَقَامًا : تَمْهِيل كيا مواكم الله عن عزت كى اميد نهيل ركھتے ۔ په يهال سے يه بيان كيا گيا ہے كہ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى طرف سے ترغيب وينے كى بناء برجھى ان كى قوم نے تصبحت حاصل ندكى تو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَى وَوت وينے كا ايك اورا نداز اختياركيا، چنانچ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت وحضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَى وَوت وينے كا ايك اورا نداز اختياركيا، چنانچ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت

1 .....مدارك، هود، تحت الآية: ٥٠٢ ص٥٠٢.

الآية: ١٠-١١، ٢/٤١، نفسير ثعلبي، نوح، تحت الآية: ١٠-١١، ٢/٤٤.

(تُسْيَرِصَ لَطُالِحِمَان) ( 368 ) حلد د

www.dawateislami.net

کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَوْ اُوَ السَّلَام نے اپنی قوم سے فر مایا: ''تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللّٰه تعالی پرایمان لاکر اس سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے حالانکہ اس نے تہمیں کئی حالتوں سے گزار کر بنایا کہ پہلے تم نطفہ کی صورت میں ہوئے ، پھر تمہیں خون کا لوّھڑ ابنایا ، پھر گوشت کا ٹکڑ ابنایا یہاں تک کہ اس نے تمہاری خِلقت کا ٹل کی ، اور تمہارا اپنی خلیق میں نظر کرنا ایسی چیز ہے جو کہ اللّٰه تعالیٰ کی خالقیّت ، قدرت اور اس کی وحداثیّت پرایمان لانے کو واجب کرتی ہے۔ (1)

# اَكُمْتَرُوْا كَيْفَخَلَقَاللَّهُ سَبْعَ سَلُوتٍ طِبَاقًا ﴿ وَجَعَلَ الْقَمَ فِيهِ فَيَ فِي اللَّهُ سَبِهَ اللَّ

قرچمة كنزالايمان: كياتم نهيس و كيصة الله نے كيونكرسات آسان بنائے ايك پرايك اوراُن ميں جاندكوروشنى كيااور سورج كوچراغ ـ

ترجید کانوُالعِدفان: کیاتم نے دیکھا نہیں کہ اللّٰہ نے ایک دوسرے کے اوپر کیسے سات آسان بنائے؟ اور ان میں جیا ند کوروش کیا اور سورج کوچراغ بنایا۔

﴿ اَلَمْ اَتَكُواْ: كَيَامِ فَهِ وَيَكُوانِينَ وَ كَالَهُ الصَّلَوْ اُوَالسَّلَامِ فَا بِيْ تَوْمُ كُوا بِيْ جَانُول مِينَ فُوركَر فِي كَا وَعُتُ الصَّلَامُ فَا اللَّهِ الْعَالَمِ اللَّهِ الْعَالَمُ اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصه وينے كے بعد عالم اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصه يہ كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاهُ فَوَالسَّلَامِ فِي اِبْنِي قُوم سے فر مايا: ''كيائم نبيس و يكھتے كه اللَّه تعالى في ايك دوسرے ك اوپركيسے سات آسان بنائے اوران آسانوں ميں چا ندكوروش كيا اور سورج كوچراغ بنايا كه وه دنيا كوروش كرتا ہے اور دنيا والے جراغ كى روشنى ميں ويكھتے ہيں۔ سورج كى روشنى چا ندكنور سے مضبوط ترہے جيسا كه ايك اور مقام براللَّه تعالى في ارشاوفر مايا:

هُوَ الَّذِي يُجَعَلَ الشَّسْسِ ضِيبَ آءً وَّ الْقَبَى ترجيه اللَّهُ العِرفان: وي بِ بس نے سورج كوروثن اور

الآية: ٣١-١٤، ١٤-١١، ٢/٤، ٣١٣-٣١٢، مدارك، نوح، تحت الآية: ٣١-١٤، ص ٢٨٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَّان) ( 369 ) حلد و

ھاندكونور بنايا۔ <sup>(2)</sup>

# وَاللَّهُ اَ ثُبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْمِ نَبَاتًا فَ ثُمَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمُ اخْرَاجًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور الله ني تهبيل سبز ي كى طرح زمين سياً گايا \_ پيرتهبيل اسى ميس لے جائے گااور دوباره 

ترجما الله المراه الله في مهميل سبر على طرح زمين عداً كايا ـ پيم مهميل اسى ميل لوات على الور حمهیں دوبارہ نکالے گا۔

﴿ وَاللَّهُ : اور اللَّه نه ـ إلى يين كى ، چنانجياس آيت الله تعالى كى قدرت بردليل بيش كى ، چنانجياس آيت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیے ہے کہ الله تعالی نے تہارے باب حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلَو وَوَالسَّلام كوز مين سے بيدا کیااورتم انہی کی اولا دہو، پھر اللّٰہ تعالیٰ تمہیں موت کے بعداسی میں لوٹائے گااور تمہیں قیامت کے دن اس سے دوبارہ

## وَاللَّهُ جَعَلَلَكُمُ الْآئُ مُضَ بِسَاطًا ﴿ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلَّا فِجَاجًا ﴿ وَاللَّهُ وَجَاجًا

ترجیه فیمنزالا پیمان: اور الله نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ که اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

2.....مدارك، نوح، تحت الآية: ١٥٠-١٦، ص١٢٨٤، خازن، نوح، تحت الآية: ١٥-١٦، ٣١٣/٤، البحر المحيط، نوح،

3 .....تفسير كبير، نوح، تحت الآية: ١٧، ٠١٠ ٤/١٠، سمرقندي، نوح، تحت الآية: ١٧-١٨، ٧/٣٠٤-٨٠٤، ملتقطًا.

ترجیه کنزُالعِدفان: اور اللّٰه نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ تا کہتم اس کے وسیع راستوں میں چلو۔

﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُّ الْاَئُمُ صَّ بِسَاطًا: اور اللّه ن تمبارے لیے زمین کو پھونا بنایا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام نے قوم کواپنے رب عَزُوجَلٌ کی نعمتیں یا دولاتے ہوئے فر مایا کہ اللّه تعالی نے تمبارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تا کہم اس کے وسیع راستوں میں اس طرح (بَاسانی) چلوجس طرح آ دمی اللّه تعالی نے بستر پر چلتا ہے۔ (1)

قَالَ نُوحٌ مَّ بِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَالتَّبَعُوْا مَنْ لَمْ يَزِدُهُ مَالُهُ وَوَلَلُهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ اللَّهُ مَالُهُ وَوَلَلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُولِلْمُ الللللللْمُولِي اللللللللْمُولِي اللللللْمُولِي اللللْمُولِ

ترجمة كتنالايمان:نوح نے عرض كى اے مير بے رب انہوں نے ميرى نافر مانى كى اورا يسے كے پيچھے ہو ليے جسے اس كے مال اوراولا دنے نقصان ہى بڑھايا۔اور بہت بڑا داؤں كھيلے۔اور بولے ہرگز نہ چھوڑ نااپنے خداؤں كواور ہرگز ﷺ نہ چھوڑ ناؤ دَّاورنہ سُوَاع اور يَغُوث اور يَعُونَ اورنَشر كو۔

ترجید کانزالعِدفان: نوح نے عرض کی ،اے میرے رب! بینک انہوں نے میری نافر مانی کی اورا لیے کے پیچھےلگ ﷺ گئے جس کے مال اوراولا دنے اس کے نقصان ہی کو بڑھایا۔اورانہوں نے بہت بڑا مکر وفریب کیا۔اورانہوں نے کہا: تم اپنے معبودوں کو ہر کرنہ چھوڑ نااور ہر کرز قر دّاور سُواع اور یَغُوث اور یَغُو ق اورَنَشر (نامی بنوں) کونہ چھوڑ نا۔

﴿ قَالَ نُوْحٌ: نوح نے عرض کی۔ ﴾ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام نے اپنی قوم کو اللّٰه تعالیٰ کی طرف وعوت دی اور طرح کے دلائل سے انہیں تنبیہ کی ، اب یہاں سے ان لوگوں کی مختلف قولی اور فعلی قباحتیں بیان کی جارہی ہیں، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام نے اللَّه تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض

الله تفسير طبرى، نوح، تحت الآية: ١٩-٠٠، ٢/١٢ه، مدارك، نوح، تحت الآية: ١٠-٠٠، ص١٢٨٤، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَرَاطُالِمَانَ 🔰 🛴 جلدد

ک''اے میر سے رب اُعَزُوَ جَلَّ، بیشک انہوں نے میری نافر مانی کی اور میں نے انہیں جوایمان لانے اور اِستغفار کرنے کا حکم دیا تھا اِس کو اُنہوں نے نہ مانا اور میری نافر مانی کرنے میں اِن کے عام غریب اور چھوٹے لوگ اُن سرکش رئیسوں اور مال واولا دوالوں کی بیروی کرنے گئے جن کے مال اور اولا دیے اُن کے نقصان ہی کو بڑھا یا اور وہ مال کے غرور میں مست ہو کر کفر وسرکشی میں بڑھتے رہے اور ان امیر لوگوں نے بہت بڑے کمروفریب کئے کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا، لوگوں کو ایمان قبول کرنے والوں کو ایڈ اکس پہنچا کیں۔ (1)

#### مال اوراولا دکی کثرت راہ راست پر ہونے کی دلیل نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ مال اور اولا د کی کثرت کسی کے رادِ راست پر ہونے کی دلیل نہیں بلکہ اکثر اوقات مال اور اولا د کے بارے میں ارشاد اور اولا د کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے: فرمایا ہے:

وَاعْلَمُوَّااَتَّمَآاَمُوَالُكُمُ وَاَوُلادُكُمُ فِتُنَةٌ لَا وَلَا مُكُمْ فِتُنَةٌ لَا وَاللَّهُ وَالْفَائِةُ وَالْأَلْمُ وَالْفَائِمُ (2)

اور کفار کے مال واولا د کے بار بے میں ارشاد فر مایا:

فَلَا تُعْجِبُكَ آمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَا دُهُمْ لَا آَوْلَا دُهُمْ لَا آَوْلَا دُهُمْ لَا النَّبَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ بِهَا فِ الْحَلُوةِ التَّانَيَا وَيُولِدُوا التَّانَيَا وَيُعَالِمُ اللهُ ا

وَتَرْهَنَ أَنْفُسُهُمُ وَهُمْ كَفِي وَنَ (3)

ترجم ف كنو العوفات : اور جان لوكرتمهار مال اورتمهارى الورتمهارى الله كالم المتحان المادا كالله كالله كالمراث المتحان المادا كالمادا كالمتحان المادا كالمادا كالمتحان المادا كالمادا كالمتحان المتحادد الله كالمتحادد المتحادد المتح

ترجید کاکنو العِرفان: تو تمهیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب کی ناز الیں ، اللّٰه یہی چاہتا ہے کہ اِن چیزوں کے ذریع دنیا کی زندگی میں اِن سے راحت و آ رام دور کردے اور کفر کی حالت میں اِن کی روح نکلے۔

اور مال اوراولا د کے حوالے سے مسلمانوں کو حکم ارشاد فرمایا:

يَا يُنِهَا الَّذِينَ أَمَنُوا لا تُلْهِكُمُ أَمُوالكُمْ وَ توجِيهُ كَانُوالعِرفان: السايمان والواتهمار عمال اور

🕰 .....انغال:۲۸ .

3 سستو به: ۵ ۵ .

(تَبْرَكَ الَّذِي ٢٩﴾ ﴿ ٣٧٣ ﴾

تمہاری اولا و تہبیں اللّٰہ کے ذکر سے عافل نہ کردیں اور جو ایبا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لَآ اَوُلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ ۚ وَمَنْ يَّفُعَلُ ذَٰلِكَ فَاُولَإِنَّ هُمُ الْخُسِرُوْنَ (1)

لہذامسلمانوں کو جا ہے کہ کا فروں کے مال ودولت اور آسائشوں کود کیھرکران سے مرعوب ندہوں اور اپنے مال اور اور اپنے مال اور عبادت اور اور عبادت اور اس کے ذکر سے غافل ندہوں بلکہ اس کی اطاعت وفر مانبر داری اور عبادت گزاری میں مصروف رہیں۔

**﴿ وَقَالُوْ إِ: اورانہوں نے کہا۔ ﴾ یعنی اور مالدار کا فرول نے اپنی عوام سے کہا کہ (حضرت نوح عَلَیْہ الصّالَو هُوَ السَّادِ م**ی وجہ ہے )اینے معبودوں کی عبادت ہر گزنزک نہ کرنا اور ہر گز وَ ڈ،سُواع ، یَغُوث، یَعُون اورنَسْر کونہ چھوڑنا۔

#### وَدّاورسُواع وغيره بتوں كى تارىخى حيثيت

وَدّاورمُواعُ وغيره حضرت نوحَ عَلَيْ الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام کَ قُوم کِ ان بتوں کے نام ہیں جنہیں وہ پوجے تھے۔
اُن لوگوں کے بُت تو بہت تھ مگریہ پانچ اُن کے نزدیک بڑی عظمت والے تھا اس لئے بطور خاص ان پانچوں کا یہاں ذکر کیا گیا۔ وُدّ مرد کی صورت پر تھا، مُواع عورت کی صورت پر ، یغوث شیر کی شکل میں ، یعوق گھوڑے کی شکل میں اور نَمر گدھ کی شکل میں تھا۔ بعض مفسرین کے نزد کیک یہ بُت حضرت نوح عَلَیْه الصَّلو هُوَ السَّلام کی قوم سے منتقل ہوکر عمیں اور نَمر گدھ کی شکل میں تھا۔ بعض مفسرین کے نزد کیک یہ بُت حضرت نوح عَلیْه الصَّلو هُوَ السَّلام کی قوم سے منتقل ہوکر عرب میں پہنچ اور مشرکین کے قبائل میں سے ایک ایک نے ایک ایک بُت کو اپنے لئے خاص کر لیا، جسیا کہ حضرت عبد اللّه بن عباس دَجِی اللهُ عَمَالیٰ عَنْهُ مَا اسے مروی ہے کہ ان بتوں کوطوفان نے مٹی میں وُن کر دیا تھا تو وہ اس وقت سے مہون ہی رہے یہاں تک کہ شیطان نے عرب کے مشرکین کے لئے انہیں زمین سے نکال دیا۔ (2)

🗗 .....منافقون: ٩.

2.....خازن، نوح، تحت الآية: ٢٣، ٣/٤ ٣١-٤ ٣١، مدارك، نوح، تحت الآية: ٣٣، ص ١٢٨٥، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

ملد**ده**م

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام كَي قوم كَ نَيك آدميول كَ نام بين، جب وه وفات پا گئة تو شيطان نے ان كے دلول ميں به بات ڈالى كە جن جگہوں پروه الله والے بيٹھا كرتے تقے وہاں ان كے جُسَّى بنا كرر كھ دواوران بتوں كے نام بھى ان نيك لوگوں كے نام برہى ركھ دو ـ لوگوں نے عقيدت كے طور پرايبا كردياليكن ان كى بوجانبيں كرتے تھے، جب وہ لوگ دنيا ہے جلے گئے اور علم بھى كم ہوگيا توان جسموں كى بوجانبو نے لگ گئى۔ (1)

بعض مفسر مین فرماتے ہیں کہ اہلِ عرب تک وہ بُت نہیں پہنچے بلکہ ان بتوں کے نام پہنچے اور عرب والوں نے ان نامول کے بعض بُت بُت اور ان کی پوجا کرنے لگ گئے کیونکہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلْو فُوَالسَّلَام کے طوفان کے زمانے میں دنیا تَہُس نَہُس ہوگئ تھی تو یہ بُت کس طرح باقی رہ سکتے ہیں اور (جب وہ باقی نہیں رہ تو) اہلِ عرب کی طرف کس طرح منتقل ہو سکتے ہیں اور یہ بہنا بھی ممکن نہیں کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام نے کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام نوبُ کے کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام نوبُ کے بتوں کی حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام نوبُ کے بتوں کی حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام نوبُ کے بتوں کی حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام کے کہ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلُو فُوَالسَّلَام کو بتو کے انہیں کشی میں رکھ لیا تھا۔ (2)

حضرت جمد بن کعب قرظی دُ حَمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْهِ قرماتے ہیں: وَ دَّاورسُواعَ وَغیره حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَو هُوَ السَّلام عَيْس بيد بهت عبادت گزار تھے، جب ان ميں سے ايک شخص کا انتقال ہوا تو لوگ اس پرشد بيز غمز وہ ہوئے، بيحال ديكيوكرشيطان (انسانی شکل ميں) ان كے پاس آيا اور کہا جم اپنے ساتھی پڑمگين ہو؟ لوگوں نے جواب ديا:

ہوے، بيحال ديكيوكرشيطان (انسانی شکل ميں) ان كے پاس آيا اور کہا جم اپنے ساتھی پڑمگين ہو؟ لوگوں نے جواب ديا:

ہاں۔ اس نے کہا: کيا ميں تمہارے لئے اس جيسی تصوير بنا دوں جسے تم نماز پڑھتے وقت اپنے سامنے رکھ لينا اور جب تم اسے ديکھوتو وہ ساتھی تمہيں يا و آ جائے (اور تمہارے دل کوسکون نصيب ہو) لوگوں نے کہا: جمین بيد پندنہيں کہ نماز پڑھتے وقت ہمارے سامنے کوئی الیی چیز ہو۔ شيطان نے کہا: تو پھر تم اسے مسجد کے آخری کونے میں رکھ دو۔ لوگوں نے کہا: جمل کا انتقال ہوگيا تو شيطان نے ہاں بیٹھیک ہے۔ چنا نچ شيطان نے ان کے لئے تصوير بنا دی اور جب پانچوں انشخاص کا انتقال ہوگيا تو شيطان نے صوير يں بنا کر مسجد کے تو نوٹ وہ آيا کہ لوگوں نے الله تعالی کی عباوت چھوڑ کر ان سب کی تصویر ہیں بنا کر مسجد کے کونے میں رکھ دیں ، پھرایک وفت وہ آيا کہ لوگوں نے الله تعالی کی عباوت چھوڑ کر ان تصویر یوبا شروع کر دی بیہاں تک کہ الله تعالی نے حضرت نوح عَدَیْوالصَّا لَوْ وَالسَّادِم کو بھیجا جنہوں نے ان لوگوں

❶ .....بخارى، كتاب التفسير، سورة انّا ارسلنا، باب ودّاً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق، ٣٦٤/٣، الحديث: ٤٩٢٠.

.....تفسير كبير، نوح، تحت الآية: ٢٣، ٢٠/١٠، روح البيان، نوح، تحت الآية: ٢٣، ١٨١/١٠ ملتقطاً.

سَيْرِصَ لِطُالِحِنَانِ) ( 374 ) حلادة

بُّرِكَ الَّذِي ٢٩ ﴾

کواللّه تعالیٰ کی وحدانیّت اورعیادت کی طرف دعوت دی۔ <sup>(1)</sup>

## وَقَنُ أَضَلُّوا كَثِيرًا ﴿ وَلَا تَزِدِ الظَّلِمِينَ إِلَّا ضَللًا ﴿

🕻 توجههٔ کنزالاییهان:اور بے شک انہوں نے بہتوں کو بہکایااورتو ظالموں کوزیاوہ نہ کرنا مگر گمراہی۔

🚦 ترجیه کنزابعدفان: اور بیشک انہوں نے بہت ہے لوگوں کو گمراہ کر دیا اور تو ظالموں کی گمراہی میں ہی اضافہ کر۔

﴿ وَقَانَ أَضَافُوا كَتَبُوا الربیتک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا۔ ﴾ حضرت نوح عَلَیْوالصَّلٰوہُ وَالسَّلام نے جب اپنی قوم کے رئیسوں کی وہ بات بیان کی جوانہوں نے اپنی بیروی کرنے والوں سے کہی تھی تو اس کے بعد عرض کی :اور بیشک انہوں نے بہت سے لوگوں کیلئے گمراہی کا سبب بیشک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا ہے۔ اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ بیہ بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا ہے جاس اور دوسرامعنی بیہ ہے کہ قوم کے رئیسوں نے بتوں کی عبادت کرنے کا تھم دے کر بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا ہے۔ اور جب حضرت نوح عَلَیْه الصَّلٰو ہُوَ السَّلام کو وی کے ذریعے معلوم ہوگیا کہ جولوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ قوم میں سے اور لوگ ایمان لانے والے نہیں ، تب آ ب عَلَیْه الصَّلٰو هُوَ السَّلام نے بیدعا کی کہا ہے میرے رب! عَوْوَ جَلٌ، تو میں کی بی نے دور کی کو ایمان لانے کی تو فیق ہی نہ دے۔ (2)

مِتَّاخَطِيَّتِهِمُ اُغُرِقُوْافَا دُخِلُوْانَامًا فَلَمْ يَجِدُوْالَهُمْ مِّنُ دُوْنِ اللهِ اَنْصَامًا ۞

توجهة كنزالايمان: اپنى كىسى خطاؤل پر ڈبوئے گئے پھر آ گ میں داخل كئے گئے تو انہوں نے اللّٰہ كے مقابل اپنا كوئى مددگار نہ يايا۔

**1** ····روح المعاني، نوح، تحت الآية: ٢٣، ٥ //٢٢ ، ملخصاً.

2 .....تفسير كبير، نوح، تحت الآية: ٢٤، ٢٠/١٠، حازن، نوح، تحت الآية: ٢٤، ٢/٤،٣ ، ملتقطاً.

يُرْصَلُطُ الْجِنَانِ ( 375 ) حلده

www.dawateislami.net

نوچ ۷۱

ترجيدة كنزالعوفاك: وه اپن خطاؤل كى وجهد إودية ك بير آگ مين داخل كيد كنوانهول ناي ليد الله كمقابلي مين كوئى مددگارنه يائ -

# قبر کاعذاب برحق ہے

اس آیت سے ثابت ہوا کہ قبر کاعذاب برق ہے کیونکہ حضرت نوح علیُہ الصَّلَا فَوْالسَّلَام کی قوم عُرق ہونے کے بعد ہی آگ میں وافل کردی گئی اور سے بات واضح ہے کہ یہ جہنم کی آگ نہیں ہوسکتی کیونکہ اس آگ میں کفار قیامت کے ون ہی وافل کئے جا کیں گیا اور ابھی قیامت واقع نہیں ہوئی۔ یا در ہے کہ بعض گنا ہمگار مسلمانوں یا کفار پر ہونے والا قبر کاعذاب زمین میں فن ہونے پر ہی مَوقو ف نہیں بلکہ جس انسان کوعذاب ہونا ہے وہ جہاں بھی مرے اور مرنے کے بعد اس کا جم کہیں بھی ہوا ہے مردہ زمین میں فن ہوا ہے عذاب ہوگا کیونکہ عذاب قبر سے مرادوہ عذاب ہے جومرنے کے بعد ہوچا ہے مردہ زمین میں فن ہوا ہے عذاب کوعذاب قبراس لئے کہتے ہیں کہ زیادہ تر مُر دے زمین میں ہی وفن کئے جاتے ہیں۔

## گنا ہگارمسلمانوں کے لئے عبرت اورنصیحت کامقام

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی نصیحت اور عبرت ہے جو نیکیوں سے دور اور گناہوں میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ حضرت نوح علیّہ انصلافہ وانسٹلام کی قوم پر طوفان کا عذاب آنے کی وجدان کے گناہ تھے، لہذا گناہ کرنے والوں کوڈرجانا چاہئے کہیں گناہوں کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ ان کی بھی دنیا میں ہی گرفت نہ فرمالے، پھر انہیں قبرو آخرت کے عذاب میں مبتلا کردے اور اگر گناہوں کی وجہ سے ایمان برباد ہو گیا اور کفر کی حالت میں موت واقع ہوئی تو پھر ہمیشہ کے لئے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

1 ....جلالين، نوح، تحت الآية: ٢٥، ص٤٧٥.

تفسيره كاطالحنان

ملد**ده**م

376

-تَبْرَكَ الَّذِي ٢٩

ترجید گنزالعرفان: اورنوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جب انہوں کے رسولوں کو جب انہوں کے انہوں کے لیے درونا ک عذاب سیار کردکھا ہے۔
تیار کردکھا ہے۔

وَقَوْمَ نُوْحِ لَّشَّا كَذَّ بُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْتُهُمُ وَجَعَلْنَهُمُ لِلنَّاسِ إِيَةً وَاعْتَدُنَ الِلظِّلِيِينَ عَذَا بَا الِيُمَا (1)

اورارشادفرمایا:

ڹۘڬؙڡؙڽؙٛػڛۘڔؘڛؾؚٞٮؙٞۊؖٵؘۘۘٵڟؿ۬ؠٟ؋ڿؘڟؚؾۧؾؙڎٞ ٷؙۅڷڸٟڬٲڞڂؙٵؚڶڷٵؠ<sup>ۦ</sup>ٛۿؙؠٝۏؽۿٵڂڸؚۮؙۏڹ<sup>(2)</sup>

ترجیه کا کنوُ العِدفان: کیون نہیں، جس نے گناہ کمایا اوراس کی خطانے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔

الله تعالی ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کرنے ، گناہوں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی تو فیق عطا فرمائے ، امین۔

وَقَالَنُوحٌ مَّتِ لَا تَنَهُمَ عَلَى الْأَهُضِ مِنَ الْكَفِرِينَ دَيَّامًا اللهُ وَقَالَ نُوحٌ مَّتِ لَا تَنَهُمُ عَلَى الْأَهُ فَا إِلَّا فَاجِمًا كَفَّامًا اللهُ وَالنَّكُ أَلُو وَلا يَلِدُ وَاللَّا فَاجِمًا كَفَّامًا اللهُ وَالنَّكُ أَلُو فَاجِمًا كَفَّامًا اللهُ وَالنَّكُ اللهُ وَالنَّا اللهُ فَاجِمًا كَفَّامًا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

قرجمه تن خالایمان: اورنوح نے عرض کی اے میرے رب زمین پر کا فروں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ بے شک اگر تو آنہیں رہنے دے گا تو تیرے ہندوں کو گمراہ کردیں گے اور ان کے اولا دہوگی تو وہ بھی نہ ہوگی مگر بدکار بڑی ناشکر۔

ترجیه کنزُالعِدفان: اورنوح نے عرض کی،اے میرے رب! زمین پر کا فروں میں ہے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ۔ بیشک اگر توانہیں چھوڑ دے گا توبیہ تیرے بندوں کو گمراہ کردیں گے اور بیاولا دبھی ایسی ہی جنیں گے جو بدکار، بڑی ناشکری ہوگی۔

﴿ وَقَالَ نُوْحٌ مَّ بِّ : اورنوح نے عرض كى ،اے ميرے رب! ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى آيت كا خلاصہ يہے

2 ----بقره: ۸۱.

🕦 ..... فرقان: ۴۷.

الظالِحيَّان) (7

ملددهم

کہ جب اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے وتی آنے کے بعداور کی صدیوں تک تبلیغ کرنے کے باوجود قوم کے تفریر ہی قائم رہنے کی وجہ سے حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَو فُوَ السَّدُم کو یقین ہوگیا کہ بیلوگ ہدایت پر آنے والے نہیں تو آپ عَلَیْہ الصَّلَو فُوَ السَّدُم کی وجہ سے حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَو فُوَ السَّدُم کو یقین ہوگیا کہ بیلوگ بین پران لوگوں میں سے کوئی بسنے والا نہ چھوڑ جنہوں نے تیرے ساتھ کفر کیا اور تیری طرف سے آنے والے احکامات کا انکار کیا۔ بیشک اگر تو ان سب کو یا ان میں جنہوں نے تیرے ساتھ کر اور یہ گا اور ہلاک نہ فر مائے گا تو یہ تیرے بندوں کو راوح ت سے گراہ کر دیں گے اور یہ اولا وہمی الی ہی جنبیں گے جو برکار اور بڑی ناشکری ہوگی۔ (1)

# رَبِّاغُفِرُ لِيُ وَلِوَالِدَى وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ وَلاتَزِدِالظَّلِيِيْنَ إِلَّا تَبَامًا ﴿

توجہ کنزالابیمان: اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے ماں باپ کواور اسے جوایمان کے ساتھ میرے گھر میں ہے اور سب مسلمان مردول اور سب مسلمان عور تول کواور کا فروں کو نہ بردھا مگر تباہی۔

توجیدہ کنڈالعوفان: اے میرے رب! مجھے اور میرے ماں باپ کو اور میرے گھر میں حالتِ ایمان میں داخل ہونے والے کو اور سب مسلمان مردوں اور سب مسلمان عور توں کو بخش دے اور کا فروں کی تباہی میں اضافہ فر مادے۔

﴿ مَاتِ اغْفِدُ لِيُ : العمر عدب! مجھے بخش وے۔ ﴾ كفار كے خلاف دعا كرنے كے بعد حضرت نوح عَلَيْه الصَّلَوْهُ وَالسَّلام فَوَالسَّلام فَاركوعذاب سے والسَّلام فَوَالسَّلام فَي دعا قبول فرما في الله تعالى في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاهُ فَوَالسَّلام في دعا قبول فرما في اوران في قوم كِتمام كفاركوعذاب سے والے ديا في المُلام في المُلام في دعا قبول فرما في المُلام كالمُوم السَّلام في دعا قبول فرما في المُلام كالمُوم كُتمام كفاركوعذاب سے

البيان، نوح، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ١٨٤/١.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَّانَ)

رَّبُرَكَ الَّذِیْ ۲۹ 🗨 💎

ُ ہلاک کرویا۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُمَ افر ماتے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ نے کفارے بارے میں حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوٰ هُوَ السَّلام کی وعاقبول فر مالی للہٰ الیم کمن نہیں کہ انہوں نے جو وعامسلمانوں کے بارے میں فر مائی اسے اللّٰه تعالیٰ قبول نه فر مائے۔ <sup>(1)</sup>

## انقال کرجانے والوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنی جاہئے 🕌

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلَوٰ السَّلَام کے والدین مومن تصاوریہ بھی معلوم ہوا کہ انتقال کرجانے والے مسلمانوں کے لئے مغفرت کی دعا کرنی جاہئے کہ اس سے انہیں فائدہ ہوتا ہے۔حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّهِ وَسَلّم نَے ارشاد فرمایا:''میت قبر میں ڈو ہے عباس دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَاللّه وَسَلّم نے ارشاد فرمایا:''میت قبر میں ڈو ہے ہوئے فریادی کی طرح ہی ہوتی ہے کہ ماں ،باپ، بھائی یا دوست کی دعائے خیر جہنچنے کی منتظر رہتی ہے، پھر جب اسے دعا جی اور اللّه تعالیٰ زمین والوں کی دعا ہے قبر والوں کی دعا ہے معفرت ہے۔ قبر والوں کو بہاڑ وں کی ما نند تو اب دیتا ہے اور یقیناً زندہ کامُر دوں کے لیے تخدان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ (2) قبر والوں کو بہاڑ وں کی ما نند تو اب دیتا ہے اور یقیناً زندہ کامُر دوں کے لیے تخدان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔

الآية: ٢٨، ص١٢٨٦، ١٤/٤ ٣١- ٣١، مدارك، نوح، تحت الآية: ٢٨، ص١٢٨٦، ملتقطاً.

الايمان، الرابع والستون من شعب الايمان... الخ، فصل في زيارة القبور، ١٦/٧، الحديث: ٩٢٩٥.

السَّنْ فِي الْمُ لِلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُعِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ ل

www.dawateislami.net





# مقامِ نزول

سورہُ جن مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)



اس سورت میں 2رکوع، 28 آپیش ہیں۔

# د جن''نام ر <u>گھنے</u> کی وجبہ گا

اس سورت میں چونکہ جِتّات کے اُحوال اور ان کے اُقوال ذکر کئے گئے ہیں اس مناسبت سے اس کا نام ''سورہُ جن'' رکھا گیا۔

#### سور ہُ جن کے مضامین کھیا

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں جِنات سے متعلق حقائق کی خبر دی گئی ہے اور اس میں بیہ مضامین بیان کئے گئے میں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں بیان فرمایا گیا کہ حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَى زبانِ اقدس سے قرآنِ مجید کی تلاوت من کرجتات کا ایک گروہ ان پرایمان لے آیا اور اس نے اللّه تعالیٰ کی وحداثیّت کا اقرار کیا اور بیاعلان کیا کہ اللّه تعالیٰ بیوی اور اولا وسے یاک ہے۔
- (2) ..... جِنّات كاانسانوں كے متعلق گمان اور ان كے ساتھ تعلق بيان كيا گيا اور بير بتايا گيا كه جِنّات فرشتوں كى باتيں چورى چُھيے سننے كے لئے آسانوں كى طرف جاتے شھاور سيّدالمرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا تَشْرِيفَ آورى كے بعد آسانوں بر بہرے بٹھا دیئے گئے۔

....جلالين، سورة الجن، ص٥٧٥.

روِمَاظالِمَان) ( 380

- (3).....جِتّات بھی اللّٰہ تعالیٰ کی مخلوق بیں اوران میں بھی انسانوں کی طرح متعدد فرقے ہیں اوران میں مسلمان اور کافر ، نیک اور بدہر طرح کے جتّات ہیں۔
- (4) .....مسلمانوں کووسیع رزق دیئے جانے کی حکمت بیان کی گئی اور بیفر مایا گیا کہ جواپنے رب عَزْوَ جَلٌ کی یادے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔
  - (5)....مبحدیں صرف اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے بنائی گئی ہیں لہٰداان میں صرف اس کی عبادت کی جائے۔
- (6) ....اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ اللّٰہ تعالی اپنے بہندیدہ رسولوں کوغیب کاعلم عطا کرتا ہے اور اللّٰہ تعالی اینے رسولوں کی طرف جو وحی نازل فرما تا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

#### جنّات اور فرشتوں کے بارے میں عقائد 🕍

اس سورت میں چونکہ جِتّات کا ذکر ہے،اس مناسبت سے یہاں ہم جِتّات کے بارے میں مسلمانوں کے چند عقائد ذکر کرتے ہیں۔

- (1) ..... جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اِن میں بھی بعض کو پیطافت دی گئی ہے کہ جوشکل جا ہیں بن جا کیں ، اِن کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں ، اِن کے شریروں کو شیطان کہتے ہیں ، بیسب انسان کی طرح عقل والے اور اُرواح واَجسام والے ہیں ، اِن میں اولا دبیدا ہونا اورنسل چلنا ہوتا ہے ، بیکھاتے ، بیتے ، جیتے اور مرتے ہیں۔
- (2) ..... جِتّات میں مسلمان بھی ہیں اور کا فربھی ، مگر کا فرجتّات انسان کی بہنسبت بہت زیادہ ہیں ،اور اِن میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی ،سُنّی بھی ہیں ، ہدند ہب بھی ،اور اِن میں فاسقوں کی تعدادانسان کی بہنسبت زیادہ ہے۔
  - (3) ....ان کے وجود کا انکار کرنایابدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا کفرہے۔ (1)

نیز جس طرح جِٹات انسان کی نظروں سے پوشیدہ ہیں اسی طرح فرشتے بھی انسان کی نگاہوں سے اوجھل ہیں ، اس کئے پہال فرشتوں ہے متعلق بھی مسلمانوں کے چندعقا 'کدملاحظہ ہوں:

- (1) .....فرشتے نوری اَجسام ہیں،اللّٰہ تعالیٰ نے اُن کو پیطافت دی ہے کہ جوشکل چاہیں بن جا کیں بھی وہ انسان کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور بھی دوسری شکل میں بھی ظاہر ہوتے ہیں۔
  - 1 ..... بهارشر بعت ،حصداول، جن كابيان، ٩٢١١ ٩٤ ملخصاً

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَّانَ)

(تَبْرَكَ الَّذِي ٢٩)

(2) ....فرشة وبي كرت ميں جوانبيں الله تعالى كى طرف عظم موتا ہواوروہ جان بوجھ كر، يا بھول كر، يانلطى سے، الغرض کسی بھی طرح وہ اللّٰہ تعالیٰ کے تھم کے خلاف کیجے نہیں کرتے ،وہ اللّٰہ عَذْوَ جَلَّ کے معصوم بندے ہیں اور ہوشم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے یاک ہیں۔

- (3)....فرشتے ندمرد ہیں، ندعورت۔
- (4)....فرشتوں کوقدیم ماننا پاخالق جاننا کفرہے۔
- (5)....فرشتول کی تعداد وہی جانتا جس نے انہیں بیدا کیا ہے اوراُس کے بتانے سے اُس کے رسول صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بَهِي جِانتِ بين -
- (6) ....کسی فرشتے کے ساتھ ادنی گتاخی بھی کفرہے، جاہل لوگ اینے کسی دشمن یا ناپسندیدہ مخص کودیکھ کر کہتے ہیں کہ مَلكُ الموت بإعز رائيل آگيا، بيربات كلمهُ ُلفركِ قريب ہے۔
- (7)....فرشتوں کے وجود کاا نکار کرنایا پیر کہنا کہ فرشتہ صرف نیکی کی قوت کو کہتے ہیں اوراس کے سوا پچھنہیں ، یہ دونوں ہا تیں گفر ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### بسماللوالرحلنالرحيم

الله كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہايت مهر بان، رحت والا ہے۔

ترجيد كنزالعرفان:

قُلُ أُوْجِى إِلَى آنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَنٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُو النَّاسِعُنَا قُلْ إِنَّا عَجَبًا ﴾ يَهُدِئَ إِلَى الرُّشُوفَامَتَابِهِ ﴿ وَلَنْ نُشُوكِ بِرَبِّنَا آحَدًا ﴿ عَجَبًا ﴿ اللَّهُ مِنْ الْ

📭 ..... بهارشر بعت، حصه اول، ملائكه كابيان، ۱۱ • ۹۳-۹۵ ملخصاً بـ

جلددهم

توجید کنزالایمان: تم فر ماؤ مجھے وی ہوئی کہ کچھ جنوں نے میر اپڑھنا کان لگا کرسنا تو بولے ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ کہ بھلائی کی راہ بتا تا ہے تو ہم اس پرایمان لائے اور ہم ہر گزئسی کواپنے رب کا شریک نہ کریں گے۔

ترجهة كنزًالعِرفان: الصحبيب! تم فرماؤ، ميرى طرف وحى كى گئ ہے كه جنات كے ايك گروه نے (ميرى تلاوت كو) غور يسے سنا توانہوں نے كہا: بيثك ہم نے ايك عجيب قرآن سنا۔ جو بھلائى كی طرف رہنمائى کرتا ہے تو ہم اس پرايمان لائے اور ہم ہرگز كسى كواپنے رب كاشر يك نه گھبرائيں گے۔

﴿ قُلُ بَمْ مُراؤ کِ ﴾ اللّه تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللهٔ تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه تعالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه وَ اللّه عَنَى عَنَهُمُ كَما مِنْ جِنّات كا واقعہ ظاہر فرمادیں اور یہ بات بھی بیان فرمادیں کہ جس طرح و و انسانوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں تا کہ کفار قریش کو معلوم ہوجائے کہ جِنّات اپنی مرکثی کے باوجود جب قرآنِ مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہیان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں (جبکہ انسان ہونے کے باوجود جب قرآنِ مجید سنتے ہیں تو وہ اس کے اعجاز کو پہیان لیتے ہیں اور اس پر ایمان لے آتے ہیں (جبکہ انسان ہونے کے باوجود ان کی حالت جِنّات ہے ہی گُلُ قری ہے)، چنا نچاس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہا ہے حسیب! صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ ، آپ لوگوں سے فرمادیں کہ' اللّه تعالیٰ کی طرف سے میری طوف وقی کی گئے ہے کہ نصیبیسین کی خوبی اور کی گئی ہے کہ نصیبیسین کی خوبی اور سے سنا تو انہوں نے اپنی قوم ہیں جا کر کہا: ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو اپنی فصاحت و بلاغت ،مضامین کی خوبی اور معنی کی بلندی میں ایسانا در ہے کہ مخلوق کا کوئی کلام اس سے کوئی نسبت نہیں رکھتا اور اس کی بیشان ہے کہ وہ تو حید اور ایک کے دو تو حید اور است کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو ہم اس قرآن پر ایمان لائے اور آج کے بعد ہم ہر گز کی کو اسپ نرب ایمان کی ہان کی شر یک نہ کریں گے۔ ان جنات کی تعداد مفسرین نے 9 تک بیان کی ہے۔ (۱)

ان جنوں کا ذکرسور ہُ جن کے بعد نازل ہونے والی سورت'' سور ہُ اُحقاف'' میں بھی کیا گیاہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجيا كنز العدفان : اور (اے محبوب ایاد كرو) جب بم نے

وَ إِذْ صَرَفْنَا ٓ إِلَيْكَ نَفَمَّ اقِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

1 .....خازن، الجن، تحت الآية: ١-٢، ٦/٤ ٣١، جلالين، الجن، تحت الآية: ١-٢، ص٤٧٦، ملتقطاً.

سيوصَرَاطُالِعِمَان) ( 383 ) جلده

ٱولَيِك فِيُ ضَلالٍ مُّبِينِ<sup>(1)</sup>

(تَبْرَكَ الَّذِی ۲۹)

تہماری طرف جنوں کی ایک جماعت پھیری جوکان لگا کر قرآن سنتی تھی پھر جب وہ نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ میں میں کہنے گئے۔ خاموش رہو (اورسنو) پھر جب تلاوت ختم ہوگئ تو وہ اپنی قوم کی طرف ڈرائے ہوئے بلیٹ گئے۔ کہنے گئے: اے ہماری قوم! ہم نے ایک کتاب سی بح جوموی کے بعد نازل کی گئی ہے وہ کیلی کتابوں کی تصدیق فرماتی ہے، جق اور سید ھے راستے کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم! اللّه کے منادی کی بات مانو اور اس پر ایکان لا ووہ تہمارے گنا ہوں میں سے بخش دے گا اور تہمیں در دناک عذاب سے بچالے گا۔ اور جو اللّه کے بلانے والے کی بات نہ مانے تو وہ وہ مین میں قابو سے نکل کر جانے والا کی بات نہ مانے تو وہ وہ مین میں قابو سے نکل کر جانے والا وہ کی بات نہ مانے تو وہ وہ مین میں قابو سے نکل کر جانے والا وہ کی بات نہ مانے تو وہ وہ مین میں قابو سے نکل کر جانے والا وہ کھی گرائی میں ہیں۔

وَ اَنَّهُ تَعْلَى جَدُّى بِنَامَا التَّخَذَ صَاحِبَةً وَ لا وَلَدَّ أَنَّ وَ اَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الْإِنْسُ يَقُولُ سَفِيهُ نَاعَلَى اللهِ شَطَطًا فَ وَ اَنَّاظَنَا آنُ لَّنُ تَقُولُ الْإِنْسُ وَالْجِنَّ عَلَى اللهِ كَنِ بَالْ

🧯 توجعهٔ تنزالاییهان:اور بیرکه جمارے رب کی شان بہت بلند ہے نداس نے عورت اختیار کی اور نہ بچیہ۔اور بیرکہ ہم میں 🕌

....احقاف: ٢٩ ـ٣٢.

(تَفَسِيْرِهِمَ إِطُالِحِيَانَ

جلددهم

384

تَبْرَكَ الَّذِيْ ٢٦﴾ ﴿ هُلَا ﴾ ﴿ الْجِيْنَ ٢٧ ﴾ ﴿ الْجِيْنَ ٢٧

#### كابِ وقوف الله پر بره هكر بات كهتا تھا۔ اور به كهميں خيال تھا كه هر گزجن اور آ دى الله پرجھوٹ نه باندھيں گے۔

توجهة كنزالعوفان: اوربيكه بهار برب كى شان بهت بلند ب،اس نے كوئى بيوى اور بچينه بنايا ـ اوربيكه بم ميں سے كوئى بيوتو ف بى الله پر جموث نه الله پر جموث نه باندھيں گے۔ ابندھيں گے۔

﴿ وَ اَنَّهُ نَعُلِي جَنُّ مَ يِبِنَا: اور بيكه ہمارے رب كى شان بہت بلند ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دو آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب جِنّات نے قر آن سااور وہ الله تعالیٰ کی وحداثیت اور ایمان سے واقف ہوئے تو وہ اس اعتقادی غلطی ہے بھی آگاہ ہوگئے جو کا فر انسان اور چنّات الله تعالیٰ کے بارے میں کرتے تھے کہ الله تعالیٰ کے لئے مخلوق کی طرح ہوں اور بچہ مانے تھے، چنا نچہ اِن چنّات نے قوم کے سامنے کہا کہ ہمارے رب عَزَّوَ جَلُّ کی شان بہت بلند ہے اور اس نے اپنے لئے کوئی ہوں اور بچہ نیس بنایا کیونکہ ہوں اور بچ حاجت اور ضرورت کے لئے بنائے جاتے ہیں جبکہ الله تعالیٰ تو ہر نقص وعیب سے پاک ہے اور وہ اسیا بے نیاز ہے کہ اس کے لئے بیوں اور بچ کا تصوُّ رتک نہیں کیا جاسکتا اور ہم میں سے کوئی بوقوف ہی اللّٰہ تعالیٰ پر حد سے بڑھ کر جھوٹی بات کہنا تھا اور اس کیلئے شریک ، اولا داور بیوی بتا کہ بار دی بہتان نہیں بہتان نہیں کے اور وہ اس کے تھے جو بچھو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی شان میں کہتے تھے اور ان کی گئی میان کی گئی میان میں کہتے تھے اور ان کی گئی میان کی طرف بیوی اور بیچ کی نبیت کرتے تھے بہاں تک کہ قرآن کر کیم کی مہدایت سے ہم پر ان کا جھوٹ اور بہتان ظاہر ہو گیا۔ (1)

#### وَّانَّهُ كَانَ مِ جَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ مَهَقًالُ

**1**.....روح البيان، الجن، تحت الآية: ٣-٥، ٠ / ١ · ١ ٩ ١- ١ ٩ ١، خازن، الجن، تحت الآية: ٣-٥، ٣/ ٣١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ 🔷 🕳 علام 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳 🕳

ترجمه کنزالایمان:اوربیکه آ دمیوں میں کچھمر دجنوں کے کچھمر دول کی پناہ لیتے تصوفاس سےاور بھی ان کا تکبر بڑھا۔

ترجید کنزالعدفان: اور یہ کہ آ دمیوں میں سے کچھ مر دجنوں کے کچھ مر دوں کی پناہ لیتے تھے تو انہوں نے ان جنوں کی سرکشی کومزید بر بڑھادیا۔

﴿ وَاَنَّهُ كَانَ مِنِ جَالٌ قِنَ الْإِنْسِ: اور بيكة دميول ميں سے پچھمرد۔ ﴾ وَورِ جاہليَّت ميں عرب كوگ جب سفر

کرتے اور کی چیٹیل میدان میں انہیں شام ہو جاتی تو وہ کہتے کہ ہم اس جگہ کے شریر چِتات سے ان کے سردار کی پناہ

چاہتے ہیں، اس طرح ان کی رات امن سے گزر جاتی ۔ انسانوں کے اسی عمل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اِن چِتات

نے اپنی قوم سے کہا کہ آ دمیوں میں سے پچھمرد جنوں کے پچھم دوں کی پناہ لیتے تھے اور جب چِتات نے انسانوں کی بیاہ لیتے تھے اور جب چِتات نے انسانوں کی بیاہ لیتے تھے اور جب چِتات نے انسانوں کی بیرانی ہیں ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ۔ وہ سی بہتر یعنی انسان ہی ہمارے جاجت میں میت قدرت ہے کیونکہ مخلوق میں سب سے بہتر یعنی انسان ہی ہمارے جاجت میں سر شی بڑھ گئی اور وہ شیطانوں کی بیروی کرنے اور ان کے وسوسے مند ہیں، انسانوں کے اسی عمل کی وجہ سے چِتات میں سرکشی بڑھ گئی اور وہ شیطانوں کی بیروی کرنے اور ان کے وسوسے قبول کرنے کی طرف اور زیادہ دراغب ہوگئے۔ (1)

#### وَانَّهُمْ ظُنُّوا كَمَاظَنْتُمُ آنَ لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ آحَدًا ٥

ترجمة كنزالايمان: اوربيركه انهول نے گمان كيا جيسائمهيں گمان ہے كه الله ہر گز كوئى رسول نہ بھيجے گا۔

ترجیدہ کنزالعِوفان: اور یہ کہ انہوں نے ویسے ہی گمان کیا جیسا (اے جنو)تم نے گمان کیا کہ اللّٰه ہر گز کوئی رسول نہ بھیجے گا(یا، ہر گزئسی کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ نہ کرے گا)۔

﴿ وَ اَنَّهُمْ طَنُّوا كَمَا ظَلَنَتُمْ : اور بيكه انهول نے ويسے بى مگان كيا جيسا (اے جنو) تم نے مگان كيا۔ ﴾ اس آيت كا ايك معنى بير ہے كدا يمان قبول كرنے والے دِخات نے اپنی قوم كے كافر دِخات ہے كہا كدا ہے جنو! انسانوں نے بھى ويسے بى مگان كيا تھا كہ الله تعالى حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَاء كے بعد مركز كوئى رسول نہ جيجے

البيان، الجن، تحت الآية: ٦، ٦/٤، ٣١ روح البيان، الجن تحت الآية: ٦، ١٩١/١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 386 صلاحً

گا، پھراللّٰه تعالیٰ نے انسانوں کی طرف آخری نبی محم مصطفیٰ صلّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کو بھیجاتو وہ ان پرایمان لائے ، لہذا اے جِتّات کے گروہ! تم بھی انسانوں کی طرح سیّدالمرسکین صلّی اللّه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم پرایمان لے آور وہ مرا معنی یہ ہے کہ اللّه تعالیٰ ہرگز کسی کوم نے کے بعد نہیں معنی یہ ہے کہ اللّه تعالیٰ ہرگز کسی کوم نے کے بعد نہیں اللّٰه تعالیٰ ہرگز کسی کوم نے کے بعد نہیں اللّٰه تعالیٰ ہرگز کسی کوم نے کے بعد اللّٰه تعالیٰ میں کرتے گئو تم جنات کی طرح اقرار کیون نہیں کرتے۔ (1)

# وَ اَنَّالَسَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَوِيْدًا وَ شُهُبًا فَ وَ اَنَّالُسَنَا السَّمَاءَ فَوَجَدُنَهَا مُلِئَتُ حَرَسًا شَوِياً اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل

ترجمه کنزالایمان: اور بیر کہ ہم نے آسان کو چھوا تو اسے پایا کہ خت پہرے اور آگ کی چنگار یوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اور بید کہ ہم پہلے آسان میں سننے کے لیے پھر موقعوں پر بیٹھا کرتے تھے بھراب جوکوئی سنے وہ اپنی تاک میں آگ کالوکا پائے۔ کالوکا پائے۔

ترجیدہ کنڈالعوفان: اور بیرکہ ہم نے آسان کوچھوا تواہے پایا کہ خت بہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے۔ اور بیرکہ ہم پہلے آسان میں سننے کے لیے کچھ بیٹھنے کی جگہوں پر بیٹھ جایا کرتے تھے، بھراب جوکوئی سنے دواپنی تاک میں آگ کا شعلہ پائے گا۔

﴿ وَ أَنَّ الْمَسَنَ اللَّهَ مَاءَ : اور ميكهم في آسان كوچھوا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت كا خلاصه بيہ كه جات نے كہا: ہم في اپنى عادت كے مطابق آسان والوں كا كلام سننے كيلئے آسان ونيا پر جانا چاہا تو اسے يوں پايا كه

البيان، الجن، تحت الآية: ٧، ١٩٣/١، مدارك، الجن، تحت الآية: ٧، ص ١٢٨٨، ملتقطاً.

(تَفَسِيْرِصَرَاطُ الْحِيَّانِ)=

فرشتوں کے سخت پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے بھر دیا گیا ہے تا کہ جِتّات کو آسان والوں کی باتیں سننے کے لئے آسان تک پہنچنے سے روکا جائے حالانکہ ہم نبی کریم صلی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَی تشریف آوری سے پہلے آسان میں فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے پہرے اور آگ کی چنگاریوں سے خالی کچھ جگہوں پر پیٹھ جایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ کَی اَشْرِیفِ آوری کے بعدوہ جگہیں بھردی گئی میں للبذاب جوکوئی سننے کی کوشش کرے گا تو وہ این تاک میں ستارے کی صورت میں آگ کا شعلہ یائے گا جس سے اس کو مارا جائے۔(1)

حضرت عبدالله بن عبال دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا فرماتے ہیں: ' جن آسانوں کی طرف چڑھتے اور انتہائی غور سے وی سنتے اور ایک کلمہ سن کر 9 کلمے اپنی طرف سے ملا لیتے ، ایک کلمہ تو حق ہوتا لیکن جواضافہ کرتے وہ باطل ہوتا۔

رسول کر یم صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَ صَلّم کی بِعِثَت کے بعد انہیں وہاں جانے سے روک دیا گیا، انہوں نے بیہ معاملہ ابلیس سے ذکر کیا اور اس سے پہلے انہیں ستاروں سے نہیں مارا جاتا تھا۔ ابلیس نے کہا کہ ضرور زمین میں کوئی نیا واقعہ رونما ہوا سے جس کی وجہ سے بیر کاوٹ آئی ہے، چنا نچراس نے اپنالشکر بھیجا، انہوں نے تاجد اررسالت صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کو پہاڑوں کے درمیان (یا مَدین) نماز پڑھتے ہوئے پایا، پھراس شکر نے ابلیس سے ملاقات کر کے یہ بات اسے بتائی تواس نے کہا کہی وہ نئی بات ہے جوز مین میں پیدا ہوئی ہے۔ (2)

# وَ اَتَّالَانَهُ مِنْ أَشَرُّ أُمِ يُدَبِهَ فِي الْآمُ ضِ اَمُ اَ مَا دَبِهِمْ مَ بُهُمْ مَ لَهُمْ مَ لَهُمُ مَ لَهُمْ مَلْ أَلَى مَا لَهُمْ مَ لَهُمْ مَا لَهُمْ مَلْ مُنْ لَكُونُ مِن لَا مَا مَا مَا مَا مَلَ مُنْ مَلَى اللّهُمُ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ مَا لَهُ لَكُونُ مِن مَا لَهُمُ مَا لَهُمْ مَا لِمُنْ مَا لَهُمْ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمْ مَا لَهُمُ مَلِي مُنْ فَلَا لَهُمْ مَا لَهُمُ مَا لِهُمْ مَا لَهُمُ مَا لَهُمُ مَا لَهُمْ مَا مُنْ مُلْفِي مُعْلِمُ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ مَا لَهُمْ مَا مُعْلَمُ مُلْفِي مَا مُعْلِمُ مَا مُنْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مَا مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مِنْ مَا مُعْلِمُ مَا مُعْلَمُ مُعْلِمُ مِن مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلَمُ مُعْلِمُ مُعُمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعِمْ مُعْلِمُ مُعْلِمُ م

توجه کنزالایمان: اور بیرکتیمین نبیس معلوم که زمین والول سے کوئی برائی کاارادہ فرمایا گیاہے یاان کے رب نے کوئی بھلائی جاہی ہے۔ کوئی بھلائی جاہی ہے۔

السستفسير قرطبي، الجن، تحت الآية: ٨ -٩، ١٠/١٠ -١١، الجزء التاسع عشر، حازن، الجن، تحت الآية: ٨ -٩، ١٧/٤ ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة الجن، ٥/٥ ٢١، الحديث: ٣٣٣٥.

وَتَسْنِحِهَمُ الْمُلِكِمَانِ) ( علاد ع

ترجید کنزالعوفان: اور یہ کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیاز مین میں رہنے والوں سے کسی برائی کا اراد وفر مایا گیا ہے یاان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا اراد وفر مایا ہے۔

﴿ وَأَنَّا لَا نَكْسِ مِنَ اَشَرُّا مِيْكَ بِمِنْ فِي الْأَسْ فِي الْوَرِيكَ بَمِينَ بَهِي معلوم كه كياز مين مي ربخ والول سے كى برائى كارادہ فر مايا گيا ہے۔ ﴾ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول ہے ہے كہ ایمان قبول كرنے والے جِنّات كويہ دُر ہوا كہ زمین پر رہنے والے بہت سارے لوگ ایمان نہیں لائیں گے ، اس پر انہوں نے اپنی قوم ہے كہا ' دہم نہیں جانے كہ جس قرآن برہم ایمان لائے ہیں نہیں برہنے والے اس كا افكار كرتے ہیں ياس پر ایمان لاتے ہیں۔

ووسراقول بیہ کہ بلیس نے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہماری اس بندش اور روک سے اللّٰہ تعالیٰ نے زمین والوں پرعذاب نازل کرنے کاارادہ فرمایا ہے یاان کی طرف کسی رسول کو بھیجنے کاارادہ فرمایا ہے۔

تیسراقول ہے ہے کہ جِتات نے تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَى تلاوت سننے سے پہلے آپی میں کہا کہ ہم نہیں جانے کہ سیّدالمرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُوانسانوں کی طرف بھیج کران کے ساتھ برائی کا ارادہ فر مایا گیا ہے یاان کی بھلائی جا بی گئی ہے کیونکہ اگر لوگ انہیں جھٹلا ئیں گے تو وہ اپنے جھٹلانے کی وجہ سے سابقہ امتوں کی طرح ہلاک کر دیئے جائیں گے اور اگر ایمان لے آئیں گے تو ہدایت یاجائیں گے۔ (1)

وَّا نَّامِنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ الْكَاطَرَآ يِنَ قِدَدًا أَنَّ وَانَّا طَنَّا الصَّلِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ الْكَاطُ وَلَنَ نَّعُجِزَهُ هَرَبًا أَلَى الْمُنْ وَلَنُ نُعُجِزَهُ هَرَبًا أَلَى اللهَ عَنْ اللهَ مَنْ وَلَنُ نُعُجِزَهُ هَرَبًا أَلَى اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهَ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَيْ عِنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَالْمُ عَلَا عَالِمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَالْمُ عَلَى

ترجمہ کنزالایمان: اور بیر کہ ہم میں کچھ نیک ہیں اور کچھ دوسری طرح کے ہیں ہم کی راہیں پھٹے ہوئے ہیں۔ اور سیر کہ ہم کویقین ہوا کہ ہر گرز مین میں الله کے قابو سے نہ نکل سکیں گے اور نہ بھاگ کراس کے قبضہ سے باہر ہوں۔

🕻 ترجیه کنزالعیرفان:اور بیرکه ہم میں یکھ نیک ہیں اور یکھاس کےعلاوہ ہیں،ہم مختلف را ہوں میں بیٹے ہوئے ہیں۔ 🍦

أسستفسير قرطبي، الجن، تحت الآية: ٢١، ١٢/١، الجزء التاسع عشر.

تَفْسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ﴾

اور یہ کہ میں یقین ہوگیاہے کہ ہم ہرگز زمین میں الله کو بے بس نہیں کر سکتے اور نہ (زمین سے ) بھاگ کرا سے بے بس کر سکتے ہیں۔

﴿ وَ اَ قَاٰ اِسْدِ اِسْدِ مِن اللهِ اللهُ الله

# وَّاتَالَبَّاسَمِعْنَاالُهُلَى امَتَّابِهِ فَمَنْ يُّؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَالْبَاسَمِعْنَاالُهُلَى امَتَّابِهِ فَمَنْ يُّؤُمِنُ بِرَبِّهِ فَلا يَخَافُ بَخْسًا وَلا رَهَقًا اللهُ

توجهة كنزالايمان: اوريه كه بم نے جب بدايت من اس پرايمان لائے توجوا پنے رب پرايمان لائے اسے نه كسى كى كاخوف ندزياد تى كا۔ كاخوف ندزياد تى كا۔

السنتفسير قرطبي ، الجن ، تحت الآية : ١١ ، ١١ / ١١ ، الجزء التاسع عشر ، جلالين ، الجن ، تحت الآية : ١١ ، ص ٤٧٦ ، مساقط أ.
 مدارك ، الجن ، تحت الآية : ١١ ، ص ٢٨٨ - ٢٨٩ ، ابو سعود ، الجن ، تحت الآية : ١١ ، د/٧٧٨ ، ملتقطاً .

2....روح البيان، الجن، تحت الآية: ١٢، ١٩٥/١.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 390 صلاد

ترجہ فاکن کالعرفان : اوریہ کہ ہم نے جب ہدایت (قرآن) کوسنا تواس پرایمان لائے تو جوایئے رب پرایمان لائے اسے نہ کی کا خوف ہوگا اور نہ کسی زیادتی کا۔

﴿ وَأَنَّالَمُّا اَسِمِعْنَا الْهُلَى: اور يه كه ہم نے جب ہدايت (قرآن) كوسنا - كايمان قبول كرنے والے جِنّات نے البِح ساتھيوں ہے كہا ہم نے جب اس قرآن پاك كوسنا جوسب ہے سيدهى داود كھا تا ہے تو ہم كى تاخيراور شك كے بغير فوراً اس پراور اللّه تعالىٰ عليه وَالله تعالىٰ بيا يمان لے آئے اور رسول كريم صَلَّى اللّه تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كى رسالت كى تصديق كردى توجوا بيخ رب عَزَّو بَا پراور جس قرآن كواس نے نازل كيا اس پرايمان لائے تواسے نيكيوں يا تواب كى كى كاخوف جوادن بديول كى كى كن زيادتى كا ڈرہے (تواہ ہمارے ساتھيو! تم ہمى ہمارى طرح قرآن اور ني كريم صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمْ بِرايمان لے آئے)۔ (1)

# وَّ ٱنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُوْنَ وَمِنَّا الْقُسِطُوْنَ لَعَنَ ٱسْلَمَ فَاُولِيِّكَ تَحَرَّوُا مَشَكَا ﴿ وَآمَّا الْقُسِطُوْنَ فَكَانُو الْجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿

توجهة كنزالايهان: اوريه كه بم ميل كيجه مسلمان مين اوركيجه ظالم توجواسلام لائے انھوں نے بھلائی سوچی۔اوررہے ظالم وہ جہنم كے ايندھن ہوئے۔

توجیدہ کنؤالعوفان: اور بیکہ ہم میں کچھ سلمان ہیں اور کچھ ظالم توجواسلام لائے تو وہی ہیں جنہوں نے ہدایت کا قصد کیا۔اور بہرحال جوظالم ہیں تو وہ جہنم کے ایندھن ہو گئے۔

﴿ وَ أَنَّا الْمُسْلِمُونَ : اوربیکہ ہم میں پچھ سلمان ہیں۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ جنات نے کہا: قر آن سننے کے بعدہ مختلف ہوگئے کہ ہم میں سے پچھ جنوں نے اسلام قبول کرلیا اور پچھ نے اسلام قبول

1 .....روح البيان، الحن، تحت الآية: ١٣، ١٩٥/١٠، قرطبي، الحن، تحت الآية: ١٣، ١٠/١٠، الحزء التاسع عشر، حازن، الحن، تحت الآية: ١٣، ١٠/١٠، الحزء التاسع عشر، حازن، الحن، تحت الآية: ١٣، ١٠/٤، ملتقطاً.

تَسَيْرِ مِرَاطُ الْحِيَّانَ ﴾

ملادهم

کرنے سے انکار کر دیا اور راوح سے بھر گئے تو جنہوں نے اسلام قبول کرلیا انہوں نے تو ہدایت کا قصد کیا، ہدایت اور راوح تی کو اپنامقصود مٹیم رایا اور بہر حال جو کا فر اور راوح تی سے بھرنے والے ہیں وہ قیامت کے دن جہنم کے ایندھن ہوں گے اور ان کے ذریعے جہنم کو کھڑ کا یاجائے گا۔ (1)

﴿ فَكَانُوْ الْحِهَنَّمَ حَطَبًا: تووہ جَہُم كما يندهن ہوگئے۔ ﴾ إس آيت سے ثابت ہوتا ہے كہ كافر جن جہُم كى آگ ك عذاب ميں گرفتار كئے جائيں گے اور يا در ہے كہ جِنّات اگر چه آگ سے پيدا كئے گئے ہيں ليكن الله تعالىٰ اس بات پر قا در ہے كہ وہ آگ كو آگ كے ذريعے عذاب ميں ہتلاء كر وے يا جِنّات كى ہيئت تبديل كركے أنہيں عذاب وے لہذا يہاں ينہيں كہا جاسكتا كہ جب جِنّات آگ سے پيدا كئے گئے ہيں تو انہيں آگ سے عذاب كيسے ہوگا۔ (2)

#### وَّا نُكِّواسْتَقَامُواعَلَى الطَّرِيقَةِ لاَسْقَيْنُهُمْ مَّاءَغَدَقًا اللَّهِ

المعان اورفر ما وَ كه مجھے بیوحی ہوئی كه اگروه راه پرسید ھےرہتے تو ضرور ہم أنھیں وافر پانی دیتے۔

المعروريم انہيں وافر مقدار ميں اگروه راستے پرسيد ھے ہوجاتے تو ضرور ہم انہيں وافر مقدار ميں پانی دیتے۔

2 .....مدارك، الجن، تحت الآية: ١٥، ص ١٨٨٩، خازن، الجن، تحت الآية: ١٥/٤، ٣١٨-٣١٨، ملتقطاً.

3 .....خازن، الجن، تحت الآية: ٢١، ٨/٤، ٢١، ١٨/٤، ابن كثير، الجن، تحت الآية: ٢١، ٨/٥٥، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَّانِ) ( 392 ) حلادة

....(1)

وَلَوْاَنَّهُمُ اَقَامُوا التَّوْلُالةَ وَالْإِنْجِيْلُ وَمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِمُ هِنْ مَّ بِهِمُ لاَ كَلُوْامِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ اَسْ جُلِهِمُ (1)

....(2)

وَلَوْاَتَّاَهُ لَالْقُلَى الْمَنُوْاوَاتَّقُوْالَفَتَحُنَّا عَلَيْهِمُ بَرَكْتِ مِّنَ السَّمَآءَ وَالْاَثُوضِ وَلَكِنُ كَذَّبُوْافَا خَذُنْهُمُ بِمَا كَانُوْا بِكُلِسِبُوْنَ (2)

فَلَمَّانَسُوْا مَاذُكِّرُوْالِهِ فَتَحْنَاعَلَيْهِمْ اَبُوَابَ كُلِّشَى ﴿ حَتَّى إِذَا فَرِحُوْالِبَاۤ اُوْتُوۡا اَحَٰنَ لَهُمُ بَغْتَةً فَإِذَاهُمْ مُّبْلِسُونَ (3)

....(2)

ٱڽڂۘڛڹؙۏڹٲٮٛٞؠٵڹؙٮؚڰؙۿؠ۫ڽؚ؋ڡؚڽ۠ڡۧٵڸٟڎۧؠؘڹؚؽؙڽٙ۞ٚ نؙڛٵٮٷۘڶۿؠٝڣؚٵڶٛڂٙؿۯتؚ<sup>ڶ</sup>ڹڶؖڒؖڮۺٝٷۯۏڹٙ<sup>(4)</sup>

ترجہ کے گنز العِرفان: اورا گروہ تو رات اور انجیل اور جو کچھ ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا اسے قائم کر لیتے تو آنہیں ان کے اوپر سے اور ان کے قدموں کے نجے سے رزق ملتا۔

ترجید کا کنوالعیوفان: اوراگر بستیوں والے ایمان لاتے اورتقوی اختیار کرتے تو ضرور ہم ان پرآسان اور زمین سے برکتیں کھول دیے مگر انہوں نے تو جھلایا تو ہم نے آئییں ان کے اعمال کی وجہ نے پکڑلیا۔

ترجمه کنزالعدفان: پھر جب انہوں نے ان فیصحوں کو بھلادیا جوانہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے درواز بے کھول دیئے بیاں تک کہ جب وہ اس پرخوش ہوگئے جوانہیں دی گئی تو ہم نے اچا تک انہیں پکڑلیا پس اب وہ مایوس ہیں۔

ترجمه کنزالعرفان : کیابی خیال کررہ بین کدوہ جوہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدوکردہے ہیں۔ تو یہ ہم ان کے لئے بھلائیوں بیں جلدی کردہے ہیں؟ بلکہ انہیں خرنہیں۔

1 .....مائله: ٦٦.

2 •••••اعراف:٩٦.

3 ۱۰۰۰۰۰۱نعام: ٤٤٤

4 .....مؤمنون: ٥٥،٥٥.

ملادهم

صِرَاطُ الْجِنَانَ) —

#### لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ﴿ وَمَنْ يُعْوِضُ عَنْ فِرَكُمِ مَ إِنْهِ يَسْلُكُهُ عَنَا بَاصَعَدًا ١٠

توجهة كنزالايمان: كداس پرانهيس جانجيس اورجواپيز رب كى يا دے منه پيمبرے وہ اسے چڑھتے عذاب ميس ڈالےگا۔

توجیدہ کنٹوالعِدفان: تا کہاں بارے میں ہم انہیں آز مائیں اور جوابیخ رب کی یاد سے منہ پھیرے تو وہ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گا۔

﴿لِنَفْتِنَهُمْ فِيْهِ: تاكماس بارے میں ہم انہیں آزمائیں۔ ﴾ یعن ہم ایمان لانے والوں پررزق اس لئے وسیح کردیتے تاكماس بارے میں ہم انہیں آزمائیں كدوه رزق ملئے پر ہماراشكراداكرتے ہیں پانہیں اوراس رزق كوالله تعالیٰ كی رضا حاصل كرنے میں خرچ كرتے ہیں باپی نفسانی خواہشات كی تحمیل اور شیطان كی مرضى كے مطابق خرچ كرتے ہیں۔ (1)

### وسیع رزق آ زمائش بھی ہوسکتا ہے؟

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو وسیع رزق دیاجانا ان کی آزمائش کے لئے ہے کہ وہ اس رزق کا استعال کیسا کرتے ہیں لیکن افسوس کہ فی زماندا کشر مالدار مسلمان اس آزمائش میں ناکام نظر آرہے ہیں کیونکہ ان کی دولت اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں صرف ہونے کی بجائے اسے ناراض کرنے والے کاموں میں خرج ہورہی ہے۔ آخرت کا حَیْن اور سکون دینے والوں کاموں میں استعال ہونے کی بجائے ہر طرح کا وَیُوی عیش حاصل کرنے میں لگائی جارہی ہے۔ ان کی دولت سے عالیشان مکانات کی تغییر اوران میں دنیا کی ہر سہولت مہیا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے۔ صرف شوق پورا کرنے کی خاطر دنیا کی مہیگی ترین گاڑیاں خریدی جارہی ہیں اور مسلمان کہلانے والے مالداروں کی طرف سے اپنے نفس کی خواہشات اور شہوت کی تحکیل کے لئے کروڑوں ڈالر کھوں میں اُڑائے جارہے ہیں ، ان کی دولت دنیا کی رتگین سے لطف اندوز ہونے کے لئے دوسرے ممالک کے مبئے ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں دولت دنیا کی رتگین سے لطف اندوز ہونے کے لئے دوسرے ممالک کے مبئے ترین سفر اور دنیا کی حسین ترین عورتوں

1 .... تفسير كبير، الجن، تحت الآية: ١٧٠/١٠، ١٧٢/١.

تفسيرص كاطالجنان

ے اپنی عیش ونشاط کی بزم سجانے میں صُرف ہورہی ہے اور بہلوگ ایک دوسرے پر اپنی برتر کی ظاہر کرنے کے لئے حرام کاموں میں پانی کی طرح پیبہ بہادیتے ہیں جبکہ نیک کاموں میں خرج کرتے وقت انہیں اپنی دولت کم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فریا تاہے:

أَوَلَمْ يَسِيْرُوْافِ الْأَنْ ضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيثَ كَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ لَكَ كَانُوْا هُمْ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ قَاقِ (1) كَانَ لَهُمْ مِّنَ اللَّهِ مِنْ قَاقٍ (1)

توجہ فی کنز العوفان: تو کیا انہوں نے زمین میں سنر نہ کیا تو میں انہوں نے زمین میں سنر نہ کیا تو دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیسا انجام ہوا؟ وہ پہلے لوگ توت اور زمین میں چھوڑی ہوئی نشانیوں کے اعتبار سے ان سے بڑھ کر تھے تو اللّٰہ نے انہیں ان کے گنا ہوں کے سبب پکڑ لیا اور ان کے لئے اللّٰہ سے کوئی بچانے والا نہوا۔

#### اورارشادفر مایا:

وَعَدَاللهُ النَّهُ فِقِ إِنْ وَالْمُلْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ فَالْمُلْفِقْتِ وَالْكُفَّارَ فَالْمَا جَهَنَّهُ خُلِولِيْنَ فِيهُ الْهِي حَسْبُهُمُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَالُوْ الْفَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ الل

توجید کا کنوالعیوفان: الله نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور منافق عورتوں اور کا فروں ہے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ بیشتہ رہیں گے، وہ (جہنم) آئیں کا فی ہے اور الله نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والاعذاب ہے۔ (اے منافقو!) جس طرح تم سے پہلے لوگ تم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولا دکی کثرت میں تم سے بڑھ کرتھ پھر انہوں نے اپنے (دنیا کے) جھے سے لطف اٹھا یا تو تم بھی ویسے ہی اپنے جھے سے لطف اٹھا یا تو تم بھی ویسے ہی اپنے حصول سے فائدہ حاصل کیا اور تم ای طرح بیبودگ میں بڑے حصول سے فائدہ حاصل کیا اور تم ای طرح بیبودگ میں بڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام میں بڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام

.....مومن: ۲۱.

تسيرج كاظ الجنان

اِبُرْهِيْمَ وَأَصْحَبِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكُتِ أَتَتْهُمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمُهُمُ وَلِكِنْ كَانْتَوَا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (1)

ائمال دنیاوآ خرت میں بربادہوگئے اور دہی لوگ گھائے میں بیل دنیاوآ خرت میں بربادہوگئے اور دہی لوگ گھائے میں بیل کی ان کے پاس ان سے پہلے لوگوں (لیمی) قوم نوح اور عاور شموداور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی؟ ان کے پاس بہت سے رسول روشن نشانیاں کے کرتشریف لائے تواللہ ان پرظلم کرنے والا نہ تھا بلکہ وہ خودہی اپنی جانوں پرظلم کررہے تھے۔

اے کاش! دولت مندمسلمان اپنی عملی حالت پرغور کر کے اسے سدھارنے کی کوشش کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال اس کی نافر مانی میں خرچ کرنے کی بجائے صرف اس کی اطاعت وفر ما نبر داری میں صرف کرنے کی طرف راغب ہوجائیں۔اللّٰہ تعالیٰ آنہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ،امین۔

﴿ وَمَنْ يُعْدِفَ عَنْ ذِكْمِ مَن إِنْ اورجوابِ رب كى مادسه منه پھیرے۔ ﴾ یعنی جوقر آنِ پاک سے یااللّٰہ تعالیٰ کی وصدائیّت کا اقر ارکرنے سے یااس کی عبادت کرنے سے منه پھیرے تواللّٰہ تعالیٰ اسے چڑھ جانے والے عذاب میں ڈال دے گاجس کی شدت دم بدم بڑھتی ہی جائے گی۔ (2)

#### الله تعالی کے ذکر سے منہ پھیرنے والے کا انجام

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ جو تھی اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر ہے منہ پھیرے اس کا انجام انتہائی دردناک ہے، ایسے شخص کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشا و باری تعالی ہے: قصن کے جارے میں ایک اور مقام پر ارشا و باری تعالیٰ ہے: وَمَنْ أَحْدَضَ عَنْ فِر كُمِنْ فَإِنَّ لَـ دُمَعِیْشَةً

ومن اعرض عن دِ رَبِيُ فِإِنْ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِلْمَةِ اَعْلَى ﴿ قَالَ مَبِّلِمَ حَشَرْتَنِيَ اَعْلَى وَقَنْ كُنْتُ بَصِيْرًا ﴿

قَالَ كَنْ لِكَ ٱتَتُكَ الِيُنَا فَنَسِيْتُهَا ۗ

مرجید کنز العرفان: اورجس نے میر نے کرے منہ پھیرا تو میں کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھا کیں گے۔وہ کم گا: اے میر رے رب! تو نے محصا ندھا کیوں اٹھا با حالا نکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟ اللّٰه

🕦 .....توبه:۱۸ ـ ۷۰.

2 .....مدارك، الحن، تحت الآية: ٧٧، ص.٩ ٨٦، خازن، الحن، تحت الآية: ١٧، ٢١٨/٤، ملتقطاً.

لْرُلُواللَّذِي ٢٩ ﴿ لَإِنِينَ ٢٧ ﴾ ﴿ لَلْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ لَلْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ لَلْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ لَلْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجَنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجِنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجَنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجَنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجَنْ ٢ ﴾ ﴿ الْجَنْ ١ ﴾ ﴿ الْجَنْ الْجَنْ ١ ﴾ ﴿ الْجَنْ ١ ﴾ ﴿ الْجَنْ الْحَنْ أَنْ أَلْمِنْ الْحَنْ الْحَالْ

وَكُنْ لِكَ الْيَوْمَ يُتْلِي

فرمائے گا:ای طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلادیا اور آج اسی طرح مجھے چھوڑ دیاجائے گا۔

#### اورارشادفر مایا:

إِنَّمَايُرِيْ الشَّيُطِنُ آنَيُّ وَقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَاوَقَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُلَّا كُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلوةِ فَهَلَ آنْتُمُ مُنْتَهُوْنَ ﴿ وَالْمِيْعُ وَاللَّهُ وَالْمِيْعُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَنُ مُوانِ الْبَلِحُ النَّهُ وَالْمَيْنُ وَالْمَاعِلُ وَالْمَعُوا النَّمَاعِلُ مَسُولِنَا الْبَلِحُ النَّهُ وَالْمَيْدُنُ (2) مَسُولِنَا الْبَلِحُ النَّهُ مِنْ الْمَاعِلُ مَنْ الْمُهِيْنُ (2)

ترجید کنز العیرفان: شیطان تو یمی جا بتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشتی اور بخض و کینہ ڈال دے اور تمہیں اللّه کی یاد ہے اور نماز سے روک دیتو کیا تم باز آتے ہو؟ اور اللّه کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو اور بوشیار رہو کھر آگر تم پھر جاؤ تو جان لوکہ ہمارے دسول پر تو صرف واضح طور پر تبلیغ فرماد ینالازم ہے۔

الله تعالى جميں اپنی یا دہیں مصروف رہنے اور اپناذ کر کرتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین \_

#### وَّا تَّالَّا اللَّهِ اللَّه

\_\_\_\_\_\_ المعالم المنظمان: اوريه كه سجدين الله عن كي بين توالله كي ساتھ كى بندگى نه كرو\_

المعالية العرفان: اوريه كم مجدين الله عنى كى بين توالله كساته كى عبادت نه كرو

﴿ وَ اَنَّ الْمَسْجِ مَا يَلْهِ : اور بير كم سجد بي الله بى كى بين - ﴿ يعنى ميرى طرف وحى كَ كُلُ ہے كہ جوم كان (بطور خاص ) نماز اواكر نے اور الله تعالىٰ بح وركان (بطور خاص ) نماز اواكر نے اور الله تعالىٰ بح ورك بلغ بنائے گئے بين ان كاما لك الله تعالىٰ بى ہے لہذا اے مسلمانو! جب تم ان مسجد ول بين جاء توالله تعالىٰ كے ساتھ كى اور كى عباوت نه كروجيسا كه يہوديوں اور عيسانيوں كاطريقة تعاكم وہ واپنے مسجد ول بين جاء توالله تعالىٰ كے ساتھ كى اور كى عباوت نه كروجيسا كه يہوديوں اور عبادت خانوں بين شرك كرتے تھے ۔ (3) اس آيت كولے كربعض جا ہل لوگ يَا رَسُولَ الله يكار نے كو

- 177\_17 في 177\_171.
- 2 .....مائلدە: ٩٢،٩١.
- 3 .....خازن، الجن، تحت الآية: ٢١٨/٤، ٨/٠ع جلالين، الجن، تحت الآية: ١٨، ص٤٧٧، ملتقطاً.

فَسَانِهِمَ الْمَالِدَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

حرام قرار دیتے ہیں حالانکہ نبی کریم صَلَّی اللهُ بَعَالیٰءَایْہ وَاللہِ وَسَلَّمَ کُوتُومسجِد میں عین حالت ِنماز میں یکاراجا تاہے جب اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ ابَّيْهَا النَّبِيُّ كَهَاجَاتا ہے۔آیت میں یکارنے سے مراد معبودینا کریکارنا ہے، نہ کی بھی طرح کسی کو بھی یکار نامنع ہوجائے۔

#### آیت " وَ اَنَّ الْمُسْجِلَ لِلّٰهِ " ہے حاصل ہونے والی معلومات 🕌

اس آیت ہے تین ما تیں معلوم ہوئیں ،

- (1).....وقف اوراحتر ام کےاحکام میں تمام مسجدیں برابر ہیں اگر چیعض مُساجد میں نماز ادا کرنے پر ملنے والےاجرو ثواب میں فرق ہے۔
  - (2) ....مسجد خاص الله تعالى كى ہاوراس كے علاوه كسى كى ملك ہے نہ ہوسكتى ہے۔
  - (3) .... شرک وبت برتی ہرجگہ جرم ہے کین مسجد میں زیادہ جرم ہے کہ اس میں مسجد کی ہےاد بی ہے۔

#### وَّٱنَّادُلَتَّاقَامَ عَبْنُ اللهِ يَنْ عُولًا كَادُوْ ايَّكُوْنُوْ نَعَلَيْهِ لِبَرًا أَنَّ

🧍 ترجمة كنزالايمان: اوريه كه جب الله كابندهاس كى بندگى كرنے كھڙ اہواتو قريب تھا كه وہ جنّ اس پر پھٹھ كے پھٹھ ہوجا ئيں۔

الله کابند اور یہ کہ جب الله کابندهاس کی عبادت کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر ہجوم کردیتے۔

﴿ وَأَنَّهُ لَبَّا قَامَ عَبُنُ اللَّهِ يَنْ عُولًا: اوريك جب الله كابندواس كاعبادت كرنے كفر اموا- كه يعنى ميرى طرف يه وحی کی گئے ہے کہ جب الله تعالیٰ کے بندے محمصطفیٰ صَلَى اللهٔ تعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ تَخله کے مقام پر فجر کے وقت میں تماز یڑھنے کے لئے کھڑے ہوئے تو قریب تھا کہ وہ جن قرآن سننے کیلئے رش کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائيس كيونكدانبيس ني كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَبادت، تلاوت اور آب صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي عَبادت، تلاوت اور آب صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي صحابة بكرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كَ قيام، ركوعُ اور جود مين آپ كي افتذاء انتهائي عجيب اور پينديده معلوم موئي ،اس سے پہلےانہوں نے بھی ایبامنظرنہ دیکھا تھااور نہ ہی ایبائے مثل کلام سناتھا۔ <sup>(1)</sup>

**]**·····مدارك، الجن، تحت الآية: ٩ ١، ص ، ٩ ٢، جلالين، الجن، تحت الآية: ٩ ١، ص٤٧٧، ملتقطاً.

#### قُلْ إِنَّهَا آدُعُوا مَ بِي وَلا أَشْرِكُ بِهَ آحَدًا ١٠

و ترجیه کنزالادیمان: تم فر ما و میں تو اپنے رب ہی کی بندگی کرتا ہوں اورکسی کواس کا شریک نہیں تلمبرا تا۔

﴾ ترجیدهٔ کنوُالعِدفان:تم فرما وَ:میں توایئے رب ہی کی عبادت کرتا ہوں اور کسی کواس کا شریک نہیں مُلہرا تا۔

﴿ قُلْ إِنَّهَا أَدْعُوْ اَمَ إِنِّ بَمَ فَرِ ما وَ: مِين تواجِي رب بي كى عباوت كرتا ہوں۔ ﴾ كفارِ مكه نے نبى اكرم صَلَى الله تعَالَيْهِ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَمِعْ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهِ وَمَا وَلِي اللهُ وَاللهِ وَمَا مِنْ عِلْمُ عَلَيْهِ وَمِعْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلْهُ وَاللهِ وَمَا وَلِي اللهُ وَاللهِ وَمَا وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّ

### قُلُ إِنِّى لَاۤ اَمۡلِكُ لَكُمۡضَرًّا وَّ لاَ رَشَكَا ۞ قُلُ إِنِّى لَنَ يُجِيرَ فِي مِنَ اللهِ اَحَدُّ فَوْ لَنَ اَجِدَمِنُ دُونِهٖ مُلْتَحَدًا أَ

توجهة تكنزالايمان: تم فرماؤمين تمهار ئے سی بُرے بھلے كاما لكنہيں ہم فرماؤ ہر گز جھے اللّٰه ہے كوئی نہ بچائے گا اور ہر گزاس كے سواكوئی بناه نہ ياؤں گا۔

ترجیدہ کنؤالعِرفان: تم فرماؤ: بیثک میں تمہارے لئے کسی نقصان اور نفع کاما لک نہیں ہوں ہم فرماؤ: یقییناً ہرگز مجھے اللّٰہ ہے کوئی نہ بچائے گااور ہرگز اس کے سواکوئی پناہ نہ پاؤں گا۔

﴿ قُلُ: تُم فرما وَ- ﴾ يعنى الصليب اصلى الله تعالى عَليْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ "آبِ عرب كان مشركين سفر ما وي جوآب كى

•.....خازن، النجن، تحت الآية: ٢٠، ٩/٤، ٣، ٩/٤، ابو سعود، النجن، تحت الآية: ٢٠، ٥/٠، ٧٠، ملتقطاً.

سيزهرًاطُالِعِمَانِ) ( 399 ) جلدد

ُ نصیحت آپ کی طرف پھیررہے ہیں کہ میں تہمارے کسی دینی اور وُنُوی نفع نقصان کا ما لک نہیں کیونکہ ان چیزوں کا ۔ (حقیقی) مالک وہ اللّٰہ عَزْوَجَلٌ ہے جو ہر چیز کا مالک ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ قُلُ: ثَمْ فرماؤ - ﴾ يعنی اے حبيب! صَلَى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، آپ ان مشركين سے فرمادي كه بالفرض اگر ميں اللّه تعالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، آپ ان مشركين سے فرمادي كه بالفرض اللّه عَزَّوَ جَلّ ك اللّه تعالَى كَ مَم كَى مُخالفت كروں اور اس كے ساتھ كى كوشريك شهراؤں تو ہرگز جھے مخلوق ميں سے كوئى اللّه عَزَّوَ جَلّ ك قبراور اس كے عذاب سے نہ بچا سے گا اور نہ ہى كوئى مددگار ميرى مددكرے گا اور ميں ختيوں كے وقت ہرگز اس كے سوا كوئى پناه نہ ياؤں گا۔ (2)

حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَو هُ وَالسَّلَامِ فَهُ وَالسَّلَامِ فَي بِهِي الْبِي تَوْمُولَ سِي اسْ طَرِح فرما يا تَهَا، چِنانچِهِ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَو هُ وَالسَّلَامِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامِ فَي اللَّهِ عَلَيْهِ الصَّلَو فَوَ السَّلَامِ فَي وَمُ كُلُولُولَ فَي عَلِيهِ مسلمانول كواسِيّة آپ سے دوركر في كامطالبه كيا تو انہيں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَامُ فَي السَّلَامِ في مِه جوابِ ديا:

وَلِقَوْمِ مَنْ يَّنْصُمُ فِي مِنَ اللهِ إِنْ طَرَدُتُهُمْ لَا اللهِ النَّامِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجید کنزُ العِدفان: اورائیم ی قوم! اگریس انہیں دور کردول تو مجھے اللّٰہ سے کون بچائے گا؟ تو کیاتم تھیحت حاصل نہیں کرتے ؟

اور حفرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَّوْةُ وَالسَّلَامِ فَ النِّي قُوم مِنْ مِلا اللهِ

لِقَوْمِ اَسَءَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ مَّ بِيِّ وَ الْسَنِيُ مِنْهُ مَ حْمَةً فَمَنْ يَّنْصُرُفِ مِنَ اللهِ اِنْ عَصَيْتُهُ (4)

ترجید کانوالعوفان: اے میری قوم! بھلا بتاؤ کہ اگریس اپنے رب کی طرف ہے روش دلیل پر بھوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطافر مائی بھوتو اگریس اس کی نافر مائی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟

1 ..... تفسير طبري، الجن، تحت الآية: ٢١، ٢٧٤/١٢.

البيان، الحن، تحت الآية: ٢٢، ١٩٩/١، تفسير طبرى، الحن، تحت الآية: ٢٢، ٢١٤/١٢، ملتقطاً.

🕄 .....هود:۳۰.

4 .....هود: ۲۲ .

يوصَلُطُالِحِنَانَ 400 (400

# اِللَّا بَلْغًا مِّنَ اللهِ وَمِ سُلْتِهِ ﴿ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَمَ اللهُ وَمَنْ اللهِ وَمِي اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِنْ اللهِ وَمَنْ اللهِ وَمِي اللهِ وَمِنْ اللَّ

توجہ کا تزالایہ ان : مگر اللّٰہ کے بیام پہنچا نا اور اس کی رسالتیں اور جو اللّٰہ اور اس کے رسول کا تھم نہ مانے تو بے شک ان کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: مگر (میراکام)اللّٰہ کی طرف نے بیلیٹے اوراس کے پیغامات (پینیاناہے)اور جواللّٰہ اوراس کے رسول رسول کا حکم نہ مانے تو بیٹک اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رمیں گے۔

﴿ إِلَّا بَلَغًا عِنَ اللّٰهِ وَمِي اللّٰهِ وَمِي اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّْمَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

# حَتَّى إِذَا رَاوَامَا يُوْعَدُونَ فَسَيَعُلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِمًا وَ آقَلُ عَدُدًا ﴿

**1** .....تفسيرطبري،الجن،تحت الآية:٢٢، ٢ ٢/٤/١ - ٢٧٠، روح البيان، الجن، تحت الآية: ٢٣، ١ ٩٩/١ - ٢٠، ملتقطاً.

يزمِرَاطُالِحِيَانَ 401 ( 401 )

توجیدة کنزالایمان: یبال تک که جب دیکھیں گے جو وعدہ دیا جا تا ہے تواب جان جا نمیں گے که کس کا مدد گار کمزور اورکس کی گنتی کم۔

توجہ نے کنڈالعوفان: یہاں تک کہ جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی تو جلد جان جا کیں گے کہ اِ کس کامد دگار کمز ورہے اورکس کی تعداد کم ہے۔

﴿ حَتَى إِذَا مَا أَوْاهَا أَيُوْعَلُونَ : يهال تک که جب وہ اسے دیکھیں گے جس کی انہیں وعید سنائی جاتی تھی۔ پینی وہ اپنے کفر پر جے رہیں گے جس کا نہیں وعدہ دیا جاتا ہے اپنے کفر پر جے رہیں گے جس کا نہیں وعدہ دیا جاتا ہے تواس وقت جان جا نمیں گے کہ کا فر کے مددگار کر در ہیں نیزیہ کہ ان کے مددگاروں کی تعداد کم ہے یا مون کے؟ مرادیہ ہے کہ اس دن کا فرکا کوئی مددگار در مون کی مددالله تعالی اور اس کے انہیاء کرام عَدِیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام اور فرشتے سب فرمائیں گے۔ (1)

#### قیامت کے دن کا فروں اور مسلمانوں کا حال 🔭

قیامت کے دن کفار کا کوئی مددگار ہونے اور کسی کی طرف سے ان کی شفاعت نہ کئے جانے کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰه تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

مَالِلظَّلِينُنَ مِنْ حَبِيْمٍ وَّلَا شَفِيْحٍ يُّطَاعُ (<sup>2)</sup>

ترجيدة كنزُ العِرفاك : ظالمول كانه كو لى دوست بو گااورنه كو لَ سفار شي جس كاكهامانا حائ -

اوراس دن ایمان والوں کو ملنے والی عزت، کرامت اور کثرت بیان کرتے ہوئے ارشادفر ما تاہے:

ترجید کنو العرفان : وہ بیشر بنے کے باغات بیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گے اور ان کے باب دادا اور بیو یوں اور

جَنَّتُ عَدُنِ يَّدُخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنُ إِبَآلِيهِمُ وَأَذْوَاجِهِمْ وَ ذُرِّي يُتِهِمْ وَ الْمَلَلِكَةُ يَدُخُلُونَ

1 .....مدارك، الجن، تحت الآية: ٢٤، ص ١٢٩٠.

2 .....مومن:۱۸.

تفسيرص كاطالحنان

جلادهم

402

لَـرُكَوالَّذِينَ ٢٩كـــــ ﴿ لَلِّمِنْ لَا لَهُ مِنْ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

عَلَيْهِمْ مِّنُ كُلِّ بَابٍ ۞َ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُمْ فَنِعُمَ عُقْبَى الدَّامِ <sup>(1)</sup>

اولا دمیں سے جولائق ہوں گے اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس سے کہتے آئیں گے۔تم پرسلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھا انجام کیا ہی خوب ہے۔

اورارشادفر مایا:

اِنَّ أَصُحْبَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلِ فَكِهُوْنَ ﴿ الْمَالَمِ الْمَكُونَ ﴿ فَمُ مَ الْمَكَ الْاَكَ الْمِكِ الْمُكَ الْاَكَ الْمِكِ الْمُكَ الْاَكَ الْمَكَ الْاَكَ الْمِكِ مُعَّكِدُونَ ﴿ لَهُمْ فِينَهَا فَاكِهَ أَنَّ وَلَهُمْ مَّا مُعَكِدُونَ ﴿ لَهُمْ مَا مَعْكِدُونَ ﴿ لَهُمْ مَا مَنْكُ اللَّهُ الْمَاكَ الْمُكَالِكُ اللَّهُ اللّ

ترجید کنز العیرفان: بینک جنت والے آن ول بہلانے والے کاموں میں لطف اندوز (بورہ) ہوں گے۔ وہ اور ان کی بیویاں تختوں پر تکمید لگائے سابوں میں ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پھل میوہ ہوگا اور ان کے لیے ہروہ چیز ہوگی جو وہ مائکیں گے۔ مہر بان رب کی طرف سے فر مایا ہوا سلام توگا۔

#### قُلُ إِنَّ أَدْمِ يَ أَقَرِيبٌ مَّا تُوْعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ مَ إِنَّ أَمَلًا اللَّهِ اللَّهِ أَمَا الله

ترجمة كنزالايمان: تم فرماؤمين نبيس جانبا آيانزويك ہے وہ جس كاتمہيں وعدہ دياجا تاہے ياميرارب اسے يجھوففه دے گا۔

ترجید کنؤالعِرفان: تم فرما وَ: میں نہیں جانتا کہ جس کی تمہیں وعید سنائی جاتی ہے وہز دیک ہے یا میرارب اس کے لئے ایک وقفہ کرےگا۔

﴿ قُلْ : ثَمْ فرماؤ ۔ ﴾ شانِ زول : جب مشركين نے او پروالي آيت ميں ديئے گئے وعدے كوستا تو نظر بن حارث نے كہا كہ جب كہ جس كا آپ ہميں وعده دے رہے ہيں يہ كب پورا ہوگا ؟ اس كے جواب ميں بي آيت نازل ہوئى اور فرمايا گيا كہا ہے حبيب! صَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمٌ ، آپ ان مشركين سے فرماديں كه (قيامت كون) اس عذاب كا واقع ہونا تو يقينى ہے البتہ ميں (اللّٰه تعالىٰ كے بتائے بغير) ينهيں جانتا كہ وہ نز ديك ہے يا مير ارب عَزْوَجَلَ اسے نازل كرنے كے لئے

2 .....يس: ۵ ۵\_۸ ۵ .

اسسرعاد:۲٤،۲۳.

يزمِرَاطُالِحِنَانَ ﴾

لَرُلَهَ الَّذِيِّ ٢٩كَ ﴿ لَلِّينَ ٢٩كَ ﴾ ﴿ لَلِّينَ ٢٧ ﴾ ﴿ لَلِّينَ ٧٣

ایک وقفہ کرے گا۔<sup>(1)</sup>

یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتانے سے تاجدار رسالت صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَقَیامت واقع ہونے کے وقت کاعلم ہے اور اس کی دلیل وہ تمام اَحادیث ہیں جن میں رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے قیامت کی علامت اور نشانیاں بیان فر مائیں ختی کے مہینے ، دن اور وہ وقت بھی بتا دیا جس میں قیامت قائم ہوگ ۔

# علِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْمِمُ عَلَى غَيْبِ آ كَدًا ﴿ إِلَّا مَنِ الْمَتَضَى مِنْ عَلِمُ الْعَيْبِ فَلَا يُظْمِمُ عَلَى غَيْبِ آ كَدُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان :غيب كاجاننے والاتواپنے غيب پرکسی كومسلط نہيں كرتا۔ سوائے اپنے پسنديدہ رسولوں كے كه ان كة گے پیچھے بہرامقرر كرديتاہے۔

قرجہا کہ کنوالعوفان :غیب کا جاننے والدا سپنے غیب پرکسی کوا طلاع نہیں ویتا۔ سوائے اپنے پبندیدہ رسولوں کے کہ ان کے آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے۔

﴿ عٰلِمُ الْغَنْبِ : غیب کا جانے والا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ 'اللّٰہ تعالیٰ غیب کا جانے والا ہے تو وہ اپنے اُس غیب پرجس کاعلم اس کے ساتھ خاص ہے ، اپنے پیند بدہ رسولوں کے علاوہ کسی کو کائل اطلاع نہیں ویتا جس سے هیقت حال کمل طور پر مُنکشف ہوجائے اوراس کے ساتھ یقین کا علی درجہ حاصل ہو (اوررسولوں کو ) ان میں سے بعض غیوب کاعلم ، کامل اطلاع اور کشف تام کے ساتھ اس لئے دیتا ہے کہ وہ علم غیب ان کے لئے مجمزہ ہو اور اللّٰہ تعالیٰ ان رسولوں کے آگے بیچھے پہرے دار فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو شیطان کے اِختلاط سے ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ (2)

1 .....تفسير كبير، الحن، تحت الآية: ٢٥،١١٨/١٠.

2 ..... بيضاوي، الحن، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ٢٠/٥، حمل، الحن، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ٨/ ٤٠، ملتقطاً.

سَيْرِ ِ مَالِطُ الْجِمَانِ ) ﴿ 404 ﴾ ﴿ جلاد

#### اولیاء کے لئے غیب کاعلم نہ ماننے والوں کارد کی ا

معتز لدفر قے کے لوگوں نے اس آیت سے اولیاء کے لئے علم غیب ماننے سے انکار کیا ہے۔ علامہ سعد الدین تفتاز انی دَحْمَةُ اللّٰهِ مَعَالٰی عَلَیْهِ اپنی کتاب ' شرح مقاصد'' میں باطل فرقے ' ' معتز لئ' کی جانب سے اولیاء کی کرامات سے انکار اور ان کے فاسد شبہات کا ذکر کر کے ان کار دکرتے ہوئے فرماتے ہیں ' ' معتز لدگی یا نچویں دلیل خاص علم غیب کے بارے میں ہے، وہ گمراہ کہتے ہیں کہ اولیاء کوغیب کاعلم نہیں ہوسکتا کیونکہ اللّٰہ عَدْوَ جَلُ فرماتا ہے:

غیب کا جاننے والا تواپئے غیب پرمسلط نہیں کرتا۔ گراپئے

علِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُطْهِمُ عَلَى غَيْبِ ﴾ أحدا أَ

يېند يده رسولوں کو۔

جب غیب پراطلاع رسولوں کے ساتھ حاص ہے تو اولیاء کیوکرغیب جان سکتے ہیں۔ائر الجسنّت نے جواب دیا کہ یہاں غیب عام نہیں جس کے یہ معنی ہوں کہ کوئی غیب رسولوں کے سواکسی کونہیں بتا تا جس سے مُطلَقاً اولیاء کے علوم غیب کی نفی ہوسکے، بلکہ بیتو مُطلَق ہے (یعنی پجوغیب ایسے ہیں کہ غیر رسول کونہیں معلوم ہوت) یا اس سے خاص وقوع قیامت کا وقت مراد ہے (کہ خاص اس غیب کی اطلاع رسولوں کے سوااوروں کونہیں دیتے) اوراس پر قرینہ ہے کہ اوپر کی آیت میں غیب وقیامت ہی کا ذکر ہے۔ (تو آیت سے صرف اتنا مطلب نکا کہ بعض غیوں یا خاص قیامت کے وقت کی تعین پر اولیاء کواطلاع نہیں ہوتی نہ یہ کہ اولیاء کو گئی نہیں جانتے ،اس پر اگر یہ خبہ قائم ہوکہ اللّه تعالی تو رسولوں کا استناء فرما رہا ہے کہ وہ ان غیب نہیں جانتے اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعین مراد لیں تو رسولوں کا بھی استثناء نہ رہے گئیوں پر مُطلع ہوتے ہیں جن کو اور لوگ نہیں جانتے اب اگر اس سے قیامت کے وقت کی تعین مراد لیں تو رسولوں کو قیامت کے وقت کی تعین کا علم مانا کی جو اجبین نہیں تو یہاں اللّه تعالی کا استثناء فرما نا ضرور صحیح ہے۔ (1)

علامه احمر صاوى دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: "اولياء دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمْ كَى جَن كرامات كاتعلق كشف ك ساته الله كُن في براس آيت ميس كوئى دليل نبيس البنة بير (ضرور ثابت بهوتا) هم كدا نبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى غيب براطلاع اولياء دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِمْ كى غيب براطلاع سے زياده مضبوط ہے كيونك انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام وَى كے

شَيْرِمِرَاطُالِحِيَّانَ 405 مِلْدُوهِم

ُّ ذریعےغیب جانتے ہیں اور وہ ہر نقص سے معصوم ہے جبکہ اولیاء دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ کَی اطلاع کا میرمقام نہیں ، اس لئے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمْ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کَی عصمت واجب ہے اور اولیاء دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ کی عصمت جائز ہے۔ <sup>(1)</sup>

علامه سيرتعيم الدين مراد آبادى دَ حَمَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر مات بين: ''اولياء كوجى اگر چيغيوب پراطلاع دى جاتى الله تعالى على على مسيرتعيم الدين مراد آبادى دَ حَمَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر مات بين الله وبالا على على التي الله وبالا على على التي الله وبالا على الله وبالا على الله وبالا على الله وبالا على الله وبالا الله وبالله الله وبالله الله وبالله الله وبالله الله وبالله بين الله وبالله وبالله وبين الله وبالله بين الله وبالله بين الله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله بين الله وبالله بين الله وبالله بين الله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله وبالله بين الله وبالله بين الله وبالله بين الله وبالله وبال

# لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوْ الرَاسُلَاتِ مَ بِهِمُ وَ أَحَاطَ بِمَالَكَ يُعِمُ وَ أَحْطَى كُلُّ شَيْءَ عَدَدًا ﴿

توجمہ کنزالایمان: تا کہ د کچھ لے کہ انھوں نے اپنے رب کے پیام پہنچادیئے اور جو پچھان کے پاس سباس کے علم میں ہواوں نے مرچنے کی گئی شار کرر کھی ہے۔

ترجہا کن کالعِرفان: تا کہ اللّٰہ و مکھ لے کہ بیشک انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچادیئے ہیں اور اللّٰہ نے وہ سب کچھ گھیرر کھا ہے جوان کے پاس ہے اور اس نے ہرچیز کی گنتی شار کرر کھی ہے۔

1 ....صاوى، الجن، تحت الآية: ٢٦، ٢/٦٥٦.

ع ....خزائن العرفان ،الجن ،تحت الآبية : ١٤،٥ ١٢٠ • ا\_

تَفْسَيْرِهِمَاطُ الْجِمَانَ

جلادهم

﴿لِيَعُكُمَ: تَاكُدُو بَكِيمُ لِهِ اللهُ تَعَالِلْهُ تَعَالَلُهُ تَعَالَلُهُ تَعَالَىٰ كَ لِهِند بِدِهُ رَسُولُوں كَى مِرطَر فَ فَرشتوں كانه يبره اس لِئے لگا ياجا تا ہے تاكہ الله تعالى و كيه لے كہ انہوں نے اپنے رب كے پيغامات إختلاط مے محفوظ ركھ كر پہنچاد ہے ہيں اور الله تعالى كو وہ سب بحد معلوم ہے جوان رسولوں اور فرشتوں كے پاس ہے تو ان كامور ميں ہے كوئى چيز بھى الله تعالى سے خنی نہيں اور اس نے اپنى پيدا كى ہوئى ہر چيزى كنتى شاركر ركھى ہے۔ (1)

البيان، الجن، تحت الآية: ۲۸، ۲۰۱۰، ۲۰۱۰، خازن، النجن، تحت الآية: ۲۸، ۳۲۰/۶ ملتقطاً.

جلادهم

407



## سُورُة الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ الْمُزَوِّدُ

#### سورهٔ مزل کا تعارف

### مقامِ نزول)

سورۂ مزمل مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2 رکوع، 20 آیتیں ہیں۔

### "مزمل"نام رکھنے کی وجب 💸

مزل کامعتی ہے جا دراوڑ ھے والا اوراس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰامتعالی نے اپنے حبیب صَلّی اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهُ كُو " لَيَّا يَّتِهَا الْهُرُّ قِبِلُ" فرما كرنداكى ہے،اس مناسبت ہے اسے"سور وَ مزمل' كہتے ہیں۔

### سورۂ مزمل کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون سے کہ اس میں حضورِ اقد س صَلَّى اللَّهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَى عبادت ، وظائف اوراَ ذکارے متعلق کلام کیا گیا ہے اوراس میں بیر مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

ال سورت کی ابتداء میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے برُّ سے لطف وکرم والے انداز میں خطاب فر مایا ورانہیں رات کے پچھ جھے میں اپنی عبادت کرنے ،خوب ٹھم کھم کرقر آنِ مجید کی تلاوت کرنے کا حکم دیا ورانہیں بتایا کہ ہم عنقریب آپ برایک انہائی عظمت ،جلالت اور قدر والا کلام نازل فر ماکیں گے۔

- (1) ..... بیتایا گیا که دن کے مقابلے میں رات کے وقت عبادت کرنے میں زیادہ دل جمعی حاصل ہوتی ہے۔
- (2) ..... كا فرول كى گنتا خيول بررسول كريم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُوصِبِرَكِ فَ كَالْقِين كَى كَنَّ اورآب سے فرمايا

1 ....خازن، تفسير سورة المزمل، ٣٢٠/٤.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِيَانِ)

ملادهم

408

گیا کہ جولوگ آپ کواور قرآنِ مجید کو جھٹلارہے ہیں آپ کی طرف سے انہیں الله تعالی کافی ہے۔

- (3).....قیامت کے دن کفار کے عذاب کی گیفت بیان کی گٹی اور کفارِ مکہ کو بتایا گیا کہ جس طرح اللّٰہ نعالیٰ نے فرعون کی طرف رسول بھیج جوتم پر گواہ ہیں اورا گرتم بھی ان کی طرف رسول بھیج جوتم پر گواہ ہیں اورا گرتم بھی ان کی نافر مانی کرتے رہے و تمہیں فرعون ہے زیادہ تخت عذاب میں مبتلا کیا جاسکتا ہے۔
- (4) ..... یہ بتایا گیا کہ دنیاوآ خرت کے عذاب سے ڈرانے والی آیات مخلوق کے لئے نصیحت ہیں اور جو حیا ہے ان سے نصیحت حاصل کرے۔
- (5)....اس سورت کے آخر میں امت سے تہجر کی فرضیت منسوخ کردی گئی اور عبادت کے معاملے میں آسانی فرمادی گئی۔

### سور ہ جن کے ساتھ مناسبت

سور و مزمل کی اپنے سے ماقبل سورت''جن'' کے ساتھ منا سبت یہ ہے کہ سور و جن کے آخر میں وحی کی عظمت بیان ہوئی اور سور و مزمل میں بھی وحی کی عظمت بیان کی گئی ہے۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہايت مهر بان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

و ترجيد كنز العِرفان:

يَا يُهَاالْمُزَّمِّلُ أَنْ قُمِ اللَّيْلَ اللَّا قَلِيلًا أَنْ نِصْفَةَ آوِانْقُصُ مِنْهُ كَالَيْهَا الْفُرُانَ تَرْتِيْلًا أَنْ فَصَامِنُهُ عَلَيْهِ وَمَتِّلِ الْقُرُانَ تَرْتِيْلًا أَنْ الْمُنْ الْفُرُانَ تَرْتِيْلًا أَنْ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

﴾ ترجيه كنزالايبيان:اح جھرمٹ مارنے والے۔رات ميں قيام فر ماسوا يجھ رات كے۔ آ دھى رات يااس ہے ﴾

سلادهم

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

#### کچھ کم کرو۔ یااس پر کچھ بڑھا وَاور قر آن خوب طبر طبر کر پڑھو۔

توجہد کن خالعوفان: اے جا دراوڑھنے والے۔ رات کے تھوڑے سے جھے کے سواقیام کرو۔ آدھی رات (قیام کرو) یا اس سے پچھ کم کرلو۔ یا اس پر پچھاضا فہ کرلواور قر آن خوب تھبر تھبر کر پڑھو۔

﴿ آيَا يُنْهَا الْمُزَّقِلُ: العِ جِادِراورُ صِنَ والعِ اللهُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خُوف عِ الرع مِن الكِ قول يہ كدوى نازل ہونے كا ابتدائى زمانے ميں سيّدالم سَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خُوف عِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خُوف عِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ اللّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ اللّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ اللّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عُلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عُلِيهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ وَاللّهُ وَا لَهُ وَاللّهُ وَال

#### آيت "يَاَيُّهَا لَهُزَّ مِّلُ" سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں ،

(1) .....قرآنِ پاک میں دیگرانبیاءِ کرام عَلَیْهِمْ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کوان کے نام شریف سے بِکارا گیا جبکہ سیّدالمرسَلین صَلّی اللّهُ مَعَالیْءَ اَیْهِ وَسَلّمَ کوان کی صفات شریف ہے ندا کی گئی ہے۔

(2) .....نداکاس انداز ہے معلوم ہوا کہ الله تعالیٰ کے صبیب صلی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی ہرادا پیاری ہے۔
﴿ قُیم اللّٰیٰ کَا اللّٰہ عَلَیْہِ وَاللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اوراً بِ عَصِابِهِ كِما مِدَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ الى مقدار كِمطابق رات كو

1 .....خازن، المزمل، تحت الآية: ١، ١/٤٠٣٠ ابو سعود، المزمل، تحت الآية: ١، د٧٨٧-٧٨٣.

فَسَيْرِهِ مَاطُالِحِنَانَ ﴾ ﴿ 410 ﴿ جلددهم

قیام فرماتے اوران میں سے جوحفرات یہ بات نہیں جانتے تھے کہ تہائی رات ، یا آ دھی رات ، یادو تہائی رات کب ہوتی کے تو وہ ساری رات قیام میں رہتے اوراس اندیشے سے شخ تک نمازیں پڑھتے رہتے کہ کہیں قیام واجب مقدار سے کم نہ ہوجائے یہاں تک کدان حفرات کے پاؤل سوج جائے تھے۔ پھر تخفیف ہوئی اور بعض مفسرین کے نزدیک ایک سال کے بعدای سورت کی آخری آیت کے اس جھے" فَاقْدَعُ وَاهَا تَیکَسَّی مِنْدہ ہُ " سے یہ تھی منسوخ ہوگیا اور بعض مفسرین کے نزدیک بانچ نمازوں کی فرضیّت سے یہ تھی منسوخ ہوگیا اور بعض مفسرین کے نزدیک بانچ نمازوں کی فرضیّت سے یہ تھی منسوخ ہوگیا۔ یا در ہے کہ اس آیت میں قیام سے مراد تہدکی نماز ہے۔ (1)

#### اُمّت کے حق میں جُجُد کی فرضیّت منسوخ ہو چکی ہے

ابرہی یہ بات کہ بھگر کی فرضیّت کس کے لئے منسوخ ہوئی اس کے بارے میں علام علی بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: اسلام کے ابتدائی دور میں سور وَمُرَّ مِّل کی ان آیات کی وجہ سے تا جدار رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ پراور آپ کی اُمّت پر تہر کی نماز فرض تھی ، پھر تخفیف کی گن اور پانچ نمازوں کی فرضیّت سے امت کے ق میں تہر کا وجوب منسوخ ہوگیا اور ان کے لئے تہر کی نماز اواکر نامستحب ہوگیا جبکہ رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے لئے اس کا وجوب باقی رہا ، اس کی دلیل ہے آ ہے مبارکہ ہے:

ترجبه كنزالعِرفان: اوررات كے كچھ صے ميں تهجر براهو

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلَةً لَّكَ (2)

بیخاص تمهارے کیے زیادہ ہے۔

یعنی آپ پرالله تعالی نے جواورعبادات فرض کی ہیں ان کے ساتھ ساتھ سرید تہجد کی نماز پڑھنا بھی خاص آپ کے لئے فرض ہے۔(3)

جمہور مفسرین اور فقہاء کے نزویک سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرِفْرِضَ نَمازُوں کے علاوہ نَمازُ وَ جَمِهُور مُفْسِرین اور فقہاء کے نزویک سیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر مَاتِ مِیں '' قولِ جمہور، مَذہبِ مِحتّار ومنصور ، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں ' قولِ جمہور، مَذہبِ مِحتّار ومنصور ، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

المزمل، تحت الآية: ٢-٤، ٢٠ ٢٠-٢ ٢٠، ١٠٣، مدارك، المزمل، تحت الآية: ٢-٣، ص ٢٩٢، تفسير كبير، المزمل، تحت الآية: ٢-٣، ١٢٩٠-١٨٢، ملتقطاً.

2 سسبنی اسراثیل: ۷۹.

3 ....عازن، المزمل، تحت الآية: ٤، ١/٤ ٣٠.

(نَسْيُومَ اطْالْحَنَانَ) ﴿ ﴿ 411 ﴾ ﴿ جُ

www.dawateislami.net

کے حق میں (تہدئی) فرضیّت (کا)ہے۔اس پرظاہرِ قر آنِ عظیم شاہداوراس طرف حدیثِ مرفوع وارد۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: "لِيَّا يُنِّهَا الْمُزَّمِّ لُ ثُقِم النَّيْلَ إِلَّا قَلِيُلًا" اللَّه تعالى كافر مان ہے: "اے جا دراوڑھنے والے! رات کے تھوڑے سے جھے کے سواقیام کرو۔ (ت)

وَقَالَ تَعَالَىٰ: "وَصِنَ اللَّهِ فَتَهَجَّنْ بِهِ" اورارشاوفر مایا: "اوررات کے پیھے حصییں تہجد پڑھو۔ (1)

ان آیتوں میں خاص حضورِ اقد س صلّی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَم کوامرِ اللی ہے، اورامرِ اللی مفیر وجوب، اورالله تعالَی کا "کَا فِلَةً" کا معنی ہے، اورامرِ اللی مفیر وجوب، اورالله تعالَی کا "کا فی الله تعالَی کا "کا فی الله تعالَی کا تالی وجوب کے مُنافی نہیں کیونکہ "کا معنی ہے کو اکنوں سب سے بڑے در ہے اور فضیلت پر کے فراکفن یا درجات میں بداضا فدہے کہ آپ پر بدلازم واجب ہے کیونکہ فراکفن سب سے بڑے در ہے اور فضیلت پر فائز کرنے کا سبب بنتے ہیں، بلکہ اس کی تائید الله تعالی کا سارشاد" لک "سے ہور، ی ہے۔ امام ابن ہمام فرماتے ہیں کہ بعض اوقات مجرور (یعنی حق "ک ساتھ مُقید کرنا اسی بات کا فائدہ ویتا ہے (یعنی یورائف میں آپ کے لئے اضافہ ہے) کیونکہ مُشَعَر کے بیں۔ (ت) (2)

اور مفتی شریف الحق امجد کی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ اس مسلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "صبحے میہ ہے نمانے اور مفتی شریف الحق امجد کی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ اس مسلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "صبحے میہ ہے نمانے اور مفتی شریف الحق المجد کی دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ اس مسلے کی تحقیق کرنے کے بعد فرماتے ہیں: "صبحے میہ ہے نمانے میں اللہ تعَالی عَلَیْهِ وَسَلَمْ پرنمانے پیچور کی فرضیت کے بعد بھی فرض رہی۔ (3)

اورمفتی نعیم الدین مرادآبادی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ فرماتے ہیں: '' نمازِ تنجدسیّدِ عالَم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بر فرض تھی، جہور کا یہی قول ہے حضور (صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) كى امت كے لئے بينما زسنت ہے۔(4)

جَبَد بعض مفسرين كِن دِيك امت كى طرح نبي كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي بَهِي تَجِد كى فرضيت منسوخ بوكي تقى \_

- 1 ..... اسرائيل ٧٩.
- - 3 ....زمة القارى، كتاب التجد ،١٨٣/٢\_
- 4.....خزائن العرفان، بني اسرائيل، تحت الآية: ٤٩،٩٠٠ ١٩٥٠

سَيْرِصِرَاطُ الْحِنَانَ)

سوئے اور درمیان کے تہائی حصے میں عباوت کرے اور اگر آوسی رات میں سونا چاہتا ہے اور آوسی رات میں جاگنا تو بعد والی آوسی رات میں سونا چاہتا ہے اور آوسی رات میں جاگنا تو بعد والی آوسی رات میں عباوت کرنا افضل ہے کہ حضرت ابو ہر رہے در حَبَی اللهٰ تَعَالَیٰ عَنهُ سے مروی ہے، حضور پُر نور صَلَّی اللهٰ تَعَالَیٰ عَنهُ مِن رات میں جب سیجیلی تبائی باقی رہتی ہے آسانِ و نیا پرخاص تجلی فرما تا علیٰ وائد اور فرما تا ہے ' ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی ما نگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی دعا قبول کروں، ہے کوئی ما نگنے والا کہ اسے دوں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ اس کی بخشش کردوں۔ (1)

اورسب سے بڑھ کرتو حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کے طریقے کے مطابق نماز اداکرنا ہے، جبیبا کہ حضرت عبد اللّٰه بَن عمر ودَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضورِ اقد سُ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ مَنَالُهُ وَمَالَٰهُ مَعَالَٰهِ وَمَلَمَ نَے ارشا وفر مایا: سب نمازوں میں اللّٰه عَذَّوَ جَنَّ کوزیادہ محبوب نمازِ داؤد ہے کہ وہ آدھی رات سوتے اور تہائی رات عبادت کرتے پھر چھٹے ھے میں سوتے تھے (2) (3)

﴿ وَمَ يَتِلِ الْقُوْلَ نَ تَرْتِيْلًا: اورقر آن خوب طهر مطهر كر پڑھو۔ ﴾ اس كامعنى يہ ہے كہ اطمینان كے ساتھ اس طرح قر آن پڑھو كہ حروف جُد اجُد ار ہیں ، جن مقامات پر وقف كرنا ہے ان كا اور تمام حركات (اور مَدَ ات) كى اوائيگى كا خاص خيال رہے ۔ آيت كے آخر میں " تَرْتِیْلًا" فرماكراس بات كى تاكيدكى جار ہى ہے كہ قر آنِ پاك كى تلاوت كرنے والے كے لئے ترتیل كے ساتھ تلاوت كرنا انتہائى ضرورى ہے۔ (4)

حضرت عبدالله بن عمرورَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: '' (قیامت کے دن) قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا: پڑھتا جا اور ترقی کی منازل طے کرتا جا اور اس طرح تھبر کر پڑھ جس طرح دنیا میں تھبر کھبر کر پڑھتا تھا، جہاں تو آخری آیت پڑھے گا اسی کے پاس تیری منزل ہے۔ (5)

- الله المال ا

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها،باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والاجابة فيه،ص ٢٨١،الحديث: ١٦٨ (٧٥٨).

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب احاديث الانبياء، باب احبّ الصلاة الى الله صلاة داود... الخ، ٤٤٨/٢، الحديث: ٣٤٢٠.

المخصأ على المنظم المنطق ا

<sup>4 .....</sup>مدارك، المزمل، تحت الآية: ٤، ص١٢٩٢.

<sup>5 .....</sup>ترمذى، كتاب فضائل القرآن، ١٨-باب، ١٩/٤، الحديث: ٢٩٢٣.

#### قرآنِ پاک کی قراءت سے متعلق چنداَ حکام کی 💸

یباں آیت کی مناسبت ہے قرآنِ مجید کی قراءت ہے متعلق 4 ضروری اَ حکام ملاحظہ ہوں ،

- (1) ..... بچوید قرآنِ پاک کی آیت ، مُتُواتِر اُحادیث ، صحابیکرام ، تابعین اور تمام انگیکرام کے مکمل اِجماع کی وجہ سے حق اور واجب اور الله تعالی سے ، ور الله تعالی ارشاد فرما تا ہے" وَمَ رَبِّلِ الْقُدُّ اِنَ تَكُرْتِیلًا" اسے مُطْلَقاً ناحق بتانا کلم بَعْر ہے۔ (1)
  - (2)....قرآنِ پاکواتنی تجویدے پڑھنافرضِ عین ہےجس ہے حروف تیج ادا ہوں اور غلط پڑھنے سے بچے۔(2)
- (3) .....جس سے حروف سیح ادائمیں ہوتے اس پر واجب ہے کہ حروف سیح ادا کرنے کی رات دن پوری کوشش کر ہے اور اگر نماز میں سے حروف سیح پڑھے جن کے اور اگر نماز میں سیح پڑھے والے کی اِقتدا کر سکتا ہوتو جہاں تک ممکن ہواس کی اقتدا کر ہے یا وہ آئیتیں پڑھے جن کے حروف سیح ادا کر سکتا ہواور یہ دونوں صور تیں ناممکن ہوں تو کوشش کے زمانے میں اس کی اپنی نماز ہوجائے گی اور اگر کوشش بھی نہیں کرتا تو اس کی خود بھی نماز نہیں ہوگی دوسرے کی اس کے پیچھے کیا ہوگی ۔ آج کل عام لوگ اس میں مبتلا میں کہ غلط پڑھتے ہیں اور سیح پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے ان کی اپنی نمازیں باطل میں ۔ (3)
- (4) .....فرضوں میں تھہر تھہر کر قراءت کی جائے ، تر اوت کے میں مُتُوسِّط انداز پر اور رات کے نوافل میں جلد پڑھنے کی اجازت ہے، کیکن ایبا پڑھے کہ بمجھ میں آسکے یعنی کم ہے کم مد کا جو درجہ قاریوں نے رکھا ہے اس کوا داکرے ، ورنہ حرام ہے ، اس لیے کہ ترتیل ہے قرآن پڑھنے کا تھم ہے ۔ آج کل کے اکثر کھنا ظائل طرح پڑھتے ہیں کہ مد کا ادا ہونا تو بڑی بات ہے یعلم کوئن قعلم کوئن کے سواکسی لفظ کے لفظ بیتہ بھی نہیں چلتا ہے نہ حروف کی تھے ہوتی ہے ، بلکہ جلدی میں لفظ کے لفظ کھا جاتے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے ، حالا نکہ اس طرح قرآن مجید کہا جاتے ہیں اور اس پر ایک دوسرے سے فخر ہوتا ہے کہ فلاں اس قدر جلد پڑھتا ہے ، حالا نکہ اس طرح قرآن مجید کے دوسرے ہے۔

ا يك اور مقام پرصدرُ الشَّر بعيم فتى امجد على عظمى دَحْمَة اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ اللهِ زمانے كے حفاظ كى حالت بيان كرتے

- 1 ..... فآوى رضويه ٢٢٢/٦- ٣٢٣ ملخصأ
  - 2 .....فآوی رضویه، ۳۲۳/۲ ملخصاً۔
- جہارشر بعت، حصرسوم، امامت کابیان، امامت کا زیادہ حقد ارکون ہے، ۱/۰ ۵۷-۱۵ ملخصاً۔
  - 4 ..... بهار شریعت، حصد سوم ، قرآن مجید ریز صنح کابیان ، ۵٬۷۷۱، ملخصاً \_

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ) 414 ) حلاد

ہوئے فرماتے ہیں''افسوں صدافسوں کہ اس زمانہ ہیں کھا ظاکی حالت نہایت نا گفتہ ہہہ، اکثر تو ایسا پڑھتے ہیں کہ یعفلمون کے عیوا کچھ پیتنہیں چلتا، الفاظ وحروف کھا جایا کرتے ہیں، جواچھا پڑھنے والے کہ جاتے ہیں اُنھیں دیکھیے تو حروف سے نہیں اداکرتے ،ہمزہ الف ،عین اور ذ ، ز ، ظاور ث ،س ، س ، ص ، ط وغیر ہاحروف میں فرق نہیں کرتے جس سے قطعانماز ہی نہیں ہوتی فقیر کو اُنھیں مصیبتوں کی وجہ سے تین سال ختم قر آن مجید سنمان ملا مولا عَدِّوَ جَلُ مسلمان بھائیوں کو قی فی اُنڈو کی اللّٰه و ایعن جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن پاک نازل فر مایا سی طرح ) پڑھنے کی مسلمان بھائیوں کو قی قی ویہ سے کہ ما اُنڈو کی اللّٰه (یعن جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے قر آن پاک نازل فر مایا سی طرح ) پڑھنے کی کوشش کریں۔ (1)

اور فی زمانہ مُفاظ کا توجوحال ہو چکاہے وہ تو ایک طرف عوام اور مُساجد کی انتظامیہ کا حال یہ ہو چکاہے کہ تراوی کے لئے اس حافظ کو نتخب کرتے ہیں جو قر آن پاک تیزی سے پڑھے اور جتنا جلدی ہوسکے تراوی ختم ہوجائے اور اس امام کے پیچھے تراوی پڑھنے سے جو تجوید کے مطابق قر آن پڑھتا ہے اس لئے دور بھا گتے ہیں کہ یہ دریمیں تراوی ختم کرے گا اور بعض جگہ تو یوں ہوتا ہے کہ تراوی کرٹھانے والے کو مجدا نتظامیہ کی طرف سے ٹائم بتا دیا جا تا ہے کہ اس کے منادیا جا تا ہے کہ حضرت آج کو حافظ صاحب کو صنادیا جا تا ہے کہ حضرت آج آپ نے استے منٹ لیٹ کردی آئندہ خیال رکھئے گا۔اے کاش کہ مسلمان اپنے وقت کا خیال کرنے کی بجائے اپنی نماز کی حفاظت کی فکر کریں۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطافر مائے۔آمین۔

نوٹ: ترتیل کی حدود ان کی تفصیلات اوراً حکام جاننے کے لئے فیاوی رضویہ جلدنمبر 6 صفحہ 275 تا 282 کامطالعہ سیجئے۔

#### إِنَّاسَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۞

و توجهة كنزالايمان: بِشك عنقريب بهمتم پرايك بھارى بات ۋاليس ك\_\_

ترجيه كنزُالعِرفان: بيتك عنقريب بهمتم پرايك بهاري بات ڈاليں گــ

۱۹۲-۲۹۱/۱۰ کابیان، ۱۹۱۲-۲۹۲\_

مَان 415 ( جلاه

﴿ إِنَّا سَنْلَقِیْ عَلَیْكَ قَوْلًا ثَقِیْلًا: بیشک عقریب ہم تم پرایک بھاری بات ڈالیں گے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ کے اسٹی الله تعالیٰ علیه وَالله وَسَلَّم ، ہم عقریب آپ پر ایک انتہائی عظمت ، جلالت اور قدر والا کلام نازل فرمائیں گے اور اس کی عظمت وجلالت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ربُّ العالمين کا کلام ہے لہذا آپ خود کو وہ عظیم بات قبول کرنے کے لئے تیار رکھیں۔

دوسری تغییر بیہ ہے کہ اے صبیب! صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ ، عَنقریب ہم آپ پرقر آن نازل فرما کیں گے جس میں اَ حکامات اور مُمنوعات ہیں جو کہ تخت تکلیف دِہ اور شرعی اَ حکام کے پابند (عام) لوگوں پر بھاری پڑیں گے (اس کے آپ ابھی ہے انہیں بھاری احکام کاعادی بنا کمیں )۔ (۱)

تیسری تغییریہ ہے کداے حبیب! صَلَّی اللهُ قَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، عَنْقریب ہم آپ پراییا کلام نازل فرما کیں گے جس کا نازل ہونا بہت بھاری ہے۔ (2)

قرآنِ پاک کے نزول کے بارے میں ایک اور مقام پرارشا دفر مایا:

كَوْ أَنُوْلُنَاهُ فَاالْقُوْانَ عَلَى جَبَلٍ ثَرَا يُتَهُ

خَاشِعًامُّتَصَرِّعًامِّنُ خَشْيَةِ اللهِ ۗ وَتِلُكَ

الْاَ مُثَالُ نَشْرِ بُهَالِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (3)

ترجمه المحد العرفان: اگر ہم یقر آن کی پہاڑ برا تارت توضر ورتم اسے جمکا ہوا ، الله کے خوف سے پاش پاش و کیھتے اور ہم یہ ثالیں لوگوں کے لیے بیان فرماتے میں تاکہ ووسوچیس۔

اور حضرت زید بن ثابت دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فُر ماتے ہیں : ' اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَ سَدَّمَ پِروحی نازل کی اور اس وقت آپ کی ران میری ران پرتھی ، مجھے اپنے او پراتنا بوجھ محسوس ہوا جس سے مجھے ڈرلگ گیا کہ کہیں میری ران ٹوٹ ہی نہ جائے ۔ (4)

### إِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطًا وَّا قُومُ قِيْلًا أَ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَايِ

المزمل، تحت الآية: ٥، ٢٢٢/٤، مدارك، المزمل، تحت الآية: ٥، ص ٢٩٢، ملتقطاً.

2 .....تفسير سمرقندي، المزمل، تحت الآية: ٥، ٣/٣ .

3 ----- عشر: ۲۱.

4 ..... بخارى، كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، ١٤٨/١.

عال الراك العال على العال ا

تَبْرَكَ الَّذِي ٢٩ كَ الْمُؤْلِكَ ٣٧ كَ الْمُؤْلِكَ ٣٧ كَا الْمُؤْلِكَ ٣٧ كَا الْمُؤْلِكَ ٣٧ كَا الْمُؤْلِكَ ٣٧ كَا

#### سَبْحًاطُويُلًا ٥

توجههٔ کنزالایمان: بیشک رات کااٹھنا وہ زیادہ دباؤڈ التا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔ بیشک دن میں توتم کو بہت سے کام ہیں۔

ترجیدهٔ کهنوُالعِدهان: بیشک رات کوقیام کرنا زیاده موافقت کا سبب ہے اور بات خوب سیرهی نکلتی ہے۔ بیشک دن میں توتمہیں بہت سے کام ہیں۔

﴿ إِنَّ نَاشِمَةَ النَّيْلِ: بِينِك رات كوقيام كرنا - ﴾ يعنى رات سونے كے بعد الحصر عبادت كرناون كى نماز كے مقابلے ميں زبان اور دل كے درميان زيادہ مُو افقت كاسب ہے اور اس وقت قرآنِ باك كى تلاوت كرنے اور تجھنے ميں زيادہ دل جمعى حاصل ہوتی ہے كيونكہ وہ وفت سكون اور اطمينان كا ہے، شور وغل سے امن ہوتا ہے، كامل اخلاص نصيب ہوتا ہے، رباكارى اور نمود و فمائش كا موقع نہيں ہوتا۔ (1)

﴿ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَامِ: بِيتُك ون مِيلِ مَهميں ﴾ يعنى اے حبيب! صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بِيتُك ون مِيلِ آپ بہت سے كامول مِيل مصروف رہتے ہيں جس كى وجہ سے يك سوئى كے ساتھ عبادت نہيں ہو پاتى البذا آپ رات كے اوقات كو الله تعالى كى عبادت كرنے اوراس سے مُنا جات كرنے كے لئے خاص ركھيں ۔ (2)

#### وَاذْكُواسْمَ رَبِّكُ وَتَبَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا أَ

ﷺ ترجید کنزالایمان: اوراپنے رب کا نام یا دکر واورسب سے ٹوٹ کراس کے ہور ہو۔

ترجید کنزالعِرفان: اوراپنے رب کا نام یا دکرواورسب سے ٹوٹ کراُس کے بنے رہو۔

المزمل، تحت الآية: ٦، ٣٢٢/٤، ابن كثير، المزمل، تحت الآية: ٦، ٢٦٣/٨، ملتقطلًا.

2 ....روح البيان، المزمل، تحت الآية: ٧، ٢١٠/١٠.

جلدو (417)

﴿ وَاذْ كُوِالْسَمَ مَا بِنِكَ: اورا پنے رب كانام يادكرو - ﴾ اس كا ايك معنى يہ ہے كدا بے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَالله

یا در ہے کہ نماز کے علاوہ اگر قرآنِ پاک کی تلاوت سورت کی ابتدا ہے کی جائے تو بیسے دانٹیو پڑھناسنت ہے اور اگرسورت کے درمیان سے تلاوت شروع کی جائے تو بیسے دانٹیو پڑھنامُستخب ہے اور نماز میں سور وَ فاتحد کے بعد سورت کی تلاوت سے پہلے بیٹ چدانٹیو پڑھناسنت نہیں۔

﴿ وَتَهَتَّلُ إِلَيْهِ تَبْتَيْلًا: اورسب سے ٹوٹ کراس کے بنے رہو۔ ﴾ یعنی الله تعالیٰ ی عبادت الی ہو کہ اس میں إنقطاع کی صفت ہو کہ وی اور کسی کی یا دمیں مشغول نہ ہو، اس کی عبادت کے وقت سب سے تعلق ختم ہو جائے اور صرف اس کی طرف توجید ہے۔

یا در ہے کہ اس آیت سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ انسان نکاح کرنا چھوڑ دے اور سب سے ناطرتو ڑکر کسی جنگل، عاریا ویران جگہ میں اللّٰه اللّٰه کرنا شروع کردے کیونکہ بیاسلام میں منع ہے، جیسا کہ حضرت طاوس دَضِیَ اللّٰه تعَالٰی عَنهُ سے مَر دی ہے، نہی اللّٰه اللّٰه کرنا شروع کردے کیونکہ بیاسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش سے مَر دی ہے، نہی اکرم صَلْی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم نے ارشا وفر مایا: ''اسلام میں نکاح نہ کرنا اور لوگوں سے کنارہ کش موکر عیادت کرنا منع ہے۔ (2)

حضرت سعد بن بشام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ حَضرت عَا تَشْصِد يَقِيد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ وَهِمَا كَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿ وَهِمَا كَهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَ عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَ عَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى كَايِمُ اللهُ تَعَالَى كَايِهُ مَان وَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى كَايِمُ مَان اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى كَايِمُ مَان اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهُ عَنْهَا فَعَالَى عَنْهُا فَعَالَى عَنْهَا فَعَالَى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُا فَعَالَى عَنْهُا عَنْهُا فَعَالَى عَلَى عَنْهُا فَعَالَى عَلْمُ عَنْهُا فَعَالَى عَنْهُا عَلَى عَنْهُا فَعَالَى عَنْهُا عَلَى عَنْهُا فَعَالَى عَلَى عَنْهُا فَعَلَى عَنْهُا فَعَالَى عَلَى عَنْهُا فَعَالَى عَنْهُا فَعَالَى عَلَى عَلَمُ عَالَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى

وَلَقَدْاَ رُسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ تَرجِبِهُ كَنْوَالِعِرَفَان: اور بِيَنَكَ بَم نَتْم سے پہلے رسول اَزْوَاجًا وَذُيِّ بِيَّةً (3)

❶ .....روح البيان، المزمل، تحت الآية: ٨٠ ٠ ٢١٠/١، جلالين، المزمل، تحت الآية: ٨، ص٤٧٨، ملتقطاً.

2 .....مصنف عبد الرزاق، كتاب الايمان والنذور، باب الحزامة، ٣٨٩/٨، الحديث: ١٦١٤٠.

3 سسرعد:۸۲.

شَيْرِ صَرَاطًا لِحِيَّانَ ﴾ ﴿ 418 ﴾ ﴿ جلده

تَبْرَكَ الَّذِيْ ٢٩)

119

لبذاتم نکاح کرنے سے کنارہ کثی نہ کرو۔(1)

اورا یک روایت میں ہے،حضرت عا کشر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهَانے فر مایا: ''اے ہشام! نکاح کرنے سے کنار ہ کشی نہ کرو کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

لَقَدْكَانَ لَكُمْ فِي مَسُولِ اللهِ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ (2)

ترجما كنزًا لعِرفان: بيتكتمهار كلّ الله كرسول

میں بہترین نمونہ موجودہے۔

اور بيتك رسولُ اللهصلي الله تعالى عَلَيُهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ نَكَاحَ فَر ما يا اور ان كم إل اولا ديهي بوئي \_(3)

#### مَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لآ إِللهَ إِلَّاهُ وَفَاتَخِنْ هُ وَكِيلًا ۞

و ترجیه کنزالاییمان: وه بورب کارب اور پچیتم کارب اس کے سوا کوئی معبو زنبیں تو تم اس کواپنا کارساز بناؤ۔

﴿ ترجیه کنزالعِدفان: وه شرق اورمغرب کارب ہے،اس کے سواکوئی معبودنہیں توتم اس کواپنا کارساز بناؤ۔

﴿ مَ بُّ الْمَشْمِ قِ وَالْمَغْدِبِ : وه مشرق اور مغرب کارب ہے۔ ﴾ یعنی اللّٰه تعالی مشرق ومغرب اور ان کے درمیان موجود تمام چیز وں کا رب اور ان کا خالق و ما لک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی معبود ، ی نہیں لہذاتم اپنے دینی اور دُنُو ی تمام اُمور میں اس کواپنا کارساز بنا وَ اور اسینے کام اسی کے سپر دکردواور اسی پر کھروسہ کرو۔ (4)

### حقیقی کارساز صرف الله تعالی ہے گا

یا در ہے کہ حقیق کارسا زصرف اللّٰہ تعالی ہے اور سب کوات پر بھروسہ کرنا جاہتے البتۃ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اسباب کواختیار کرنا جھوڑ دے اور صرف اللّٰہ تعالی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائے بلکہ ہرانسان کو چاہئے کہ وہ اسباب ضروراختیار کر لے لیکن ان اسباب پر بھروسہ نہ کرے بلکہ صرف اللّٰہ تعالی پر بھروسہ کر بے جیسے ہرایک کوروزی دینا اللّٰہ

- 1 ..... مستد امام احمد، مستد السيدة عائشة رضى الله عنها، ٢٩١/٩، الحديث: ٢٤٧١.
  - 2 ۱۰۰۰۰۰ حزاب: ۲۱.
  - 3 .....مسند ابو يعلى، مسند عائشة رضى الله عنها، ٢٦١/٤، الحديث: ٢٨٤٢.
- **4**.....روح البيان، المزمل، تحت الآية: ٩، ٠ ٢/١ ، خازن، المزمل، تحت الآية: ٩، ٣٢٣/٤، ملتقطاً.

رنَسَيْرِمَ لِطَالِحَيَان) ( 419 جلاده ١

بَلْرَكَ الَّذِي ٢٩﴾

تعالی نے اپنے ذمیر کرم پرلیا ہوا ہے، اب اس کا بیر مطلب نہیں کہ انسان سب بچھ چھوڑ کر انلّٰ ہوتالی کی طرف سے روزی ` ملنے کی امیدلگا کر گھر بیٹھ جائے اور رزق حاصل ہونے کے اَسباب اختیار کرنا چھوڑ دے، اس طرح اگروہ ساری عمر بھی بیٹھار ہے گا تو اسے ایک لقمہ بھی نہیں ملے گا۔

#### وَاصْبِرْعَلَى مَايَقُولُونَ وَاهْجُرُهُمُ هُجُرًا جَبِيلًا ۞

المعلقة كنزالايمان: اور كافرول كى باتول يرصبر فرما وَاورانھيں اچھى طرح حيموڑ دو۔

المرابع العروان: اور کا فرول کی با توں پرصبر کرواورانہیں اچھی طرح چھوڑ دو۔

﴿ وَاصْبِرُ عَلَى مَا يَقُولُونَ : اور كافروں كى باتوں پر صبر كرو۔ ﴾ يعنى اے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، كفارِ قريش الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، كفارِ قريش الله تعالى كے بارے ميں شريك ، بيوى اور اولا دبتا كر خُر افات بلتے ہيں اور آپ كوجاد وگر ، شاعر ، كائين اور مجنون كہدكر آپ كى شان ميں گتا خياں كرتے ہيں اور قرآن كوسابقہ لوگوں كى كہانياں بتا كراس كے بارے ميں نازيبا كلمات كہتے ہيں ، آپ كافروں كى ان باتوں پر صبر فرمائيں اور انہيں بدنى ، زبانى ، قبلى ہرا عتبار سے چھوڑ ديں اور ان كا معاملہ ان كے رب عَدْ وَر مَان يا توں بر صبر فرمائيں اور انہيں بدنى ، زبانى ، قبلى ہرا عتبار سے جھوڑ ديں اور ان كا معاملہ ان كے رب عَدْ وَر مَان يا توں بر صبر فرمائيں اور انہيں بدنى ، زبانى ، قبلى ہرا عتبار سے جھوڑ ديں اور ان كا معاملہ ان كے رب عَدْ وَر عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الل

#### وَذَمْ فِي وَالْمُكَنِّ بِيْنَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَقِلْهُمْ قَلِيلًا ١

🕏 ترجیدة كنزالاییمان: اور مجھ برجیموڑ وان جھٹلانے والے مال داروں كواورائھیں تھوڑی مہلت دو۔

﴿ تَرجِهِ مَا كَنَالِعِرِفَاكِ: اوران جَعِثلانے والے مالداروں کو مجھ پر جِھوڑ واورانہیں تھوڑی مہلت دو۔

﴿ وَذَنَّ نِي وَالْمُكُنِّ بِينَ أُولِي التَّعَمَةِ : اوران جملًا نه والله مالدارون كوجهم برجهور و- الين المحمد برجهور و- المعنى الماللة

1 ....روح البيان، المزمل، تحت الآية: ٢١٣/١٠،١.

سيرصراط الجنان ( 420 جلددهم

عَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ، آپ کواورقر آن کوجھٹلانے والےان مالداروں کو مجھے پرچھوڑ دیں ، میں آپ کی طرف سے انہیں کافی آ ہوں اورانہیں بدر کے دن تک تھوڑی مہلت دیں۔ چنانچہ کچھ ہی مدت بعد بیلوگ بدر کی جنگ میں قتل کر دیئے گئے۔ بعض مفسرین کےنز دیک یہاں تھوڑی مہلت دینے سے مراد قیامت کےدن تک مہلت دینا ہے۔ <sup>(1)</sup>

# اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْبًا ﴿ وَطَعَامًا ذَاغُصَّةٍ وَعَنَابًا اَلِيبًا ﴿ يَوْمَ تَرُجُفُ الْاَسُ صُوالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا ﴿ يَوْمَ تَرُجُفُ الْاَسُ مِنْكُلا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَسُ مِنْكُلا ﴾ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَسُ مِنْكُلا ﴿ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ﴿

توجمة كنزالا پيمان: بے شک ہمارے پاس بھارى بيڑياں ہيں اور بھڑ گئ آگ\_اور گلے ميں بھنستا كھا نا اور در دنا كا عذاب ہے دن تقر تقرائيں گے زمين اور پہاڑاور پہاڑ ہوجائيں گےرہتے كا ٹيله بہتا ہوا۔

ترجید کنزَالعِدفان: بیشک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور بھڑ کتی آگ ہے۔اور گلے میں تھیننے والا کھانا اور در دنا ک عذاب ہے۔جس دن زمین اور بہاڑ تفر تھرائیں گے اور بہاڑریت کا بہتا ہواٹیلہ ہوجائیں گے۔

﴿ إِنَّ لَكَ يُنَّا أَنْكَالًا: بينك مارك ياس بهارى بيريان بين - كاس آيت اوراس كے بعدوالي آيت ميس كفار كے عذاب كاوصف بيان كرتے موئے فرمايا كەجنبول نے ني كريم صلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجِمُ للا بالن كے لئے ہمارے ياس آخرت میں لوہے کی بھاری پیڑیاں ہیں جو کہ ذلیل کرنے اورعذاب دینے کے لئے ان کے یاؤں میں ڈالی جائیں گی اور بھڑکتی آ گ ہے جس میں انہیں حلایا جائے گا اور گلے میں تھننے والا کھانا ہے جو نہ حلق سے پنچےاتر ہے گا اور نہ حلق ہے باہرآ سکے گااور اِن چیز وں کے علاوہ ان کے لئے ایبادر دنا ک عذاب ہے جس کی حقیقت کوئی نہیں جان سکتا۔<sup>(2)</sup>

#### کفار کے لئے تیار کئے گئے عذابات پڑھ کرمسلمان کو کیا کرنا جا ہے گ

قیامت کے دن کفار کے لئے تیار کئے گئے عذاب ہے بارے میں پڑھ یاس کر ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے

- **1**.....روح البيان،المزمل،تحت الآية: ١١، ١٠/١٠/١٠ عام، جلالين، المزمل، تحت الآية: ١١، ص٧٨٤، مدارك، المزمل، تحت الآية: ١١، ص ٢٩٣، ملتقطاً.
- 2 .....جلالين،المزمل،تحت الآية: ١٢-٣١، ص٤٧٨، خازن، المزمل، تحت الآية: ٢١-١٣، ٣٢٣/٤، روح البيان، المزمل، حت الآية: ٢١-٣٠، ١٠٤/١، ملتقطاً.

ول ميں الله تعالیٰ کا خوف پيدا کرے، يهي ہمارے أسلاف کا طريقه رہاہے۔ چنا نچيرحضرت عبدالله بن عمر دَحِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنُهُمَا فر ماتے ہیں 'حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي قارى سے بيآيت في "إِنَّ لَكَ يَيْنَا ٱنْتَحَالًا وَّ جَحِيبًا" تو (الله تعالىٰ كِنوف س) آپِ صَلَّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَعْثَى طارى مِوكَىٰ لـ(1)

مَر وی ہے کہ حضرت حسن بھری دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ روز ہے کی حالت میں تھے،شام کے وقت جب ان کے سامنےکھا ناحاضر کیا گیا توانہیں بہی آیت یادآ گئی (اور الله کےخوف سے )انہوں نے کہا: کھانا اٹھالو۔ دوسری رات کھانا پیش کیا گیا تو پھریہی آیت یا دآ گئی ،آپ نے فر مایا: کھانا اٹھالو۔ تیسری رات بھی اسی طرح ہوا تو حضرت ثابت بنانی دَ حْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ اور چِنده يكر بزرگول كواس بإت كي خبر دي گئي ، وه تشريف لائة اورسلسل حضرت حسن بصري دَحِني اللهٔ تعَالَى عَنْهُ كُولِهَا نِهِ كَا كَهِتْ رَبِّ بِهِال تَكَ كُهِ آبِ نِيسَتُوكَا صِرفُ الكِيكُونِ بِيا - (2)

﴿ يَوْمَ تَتَرْجُفُ الْأَسُ صُوَالْجِبَالُ: جس دن زمين اوريها رُتُمْرَتُمُوا كيس كے \_ كارشاد فرمايا كه جس دن زمين اور پہاڑاللّٰہ تعالیٰ کی ہیئیت اورجلال ہےتھر تھرا ئیں گےاور پہاڑا پنی ختی اور بلندی کے باوجودتھرتھرانے کی شدت کی وجیہ سے ریت کا بہتا ہوا ٹیلہ ہوجا کیں گےوہ قیامت کا دن ہوگا۔<sup>(3)</sup>

# إِنَّا أَنْ سَلْنَا إِلَيْكُمْ مَ سُولًا فَ شَاهِمًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَنْ سَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ مَنْ الْكَ أَنْ الْمَا الْكَ سُولًا اللهِ مُولًا فَأَخَذُ الْمُ الْحَدُّ الْمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

توجهة كنزالايمان: بشك ہم نے تمہارى طرف ايك رسول بينج كهتم پر حاضر ناظر بيں جيسے ہم نے فرعون كى ط رسول بينج ية فرعون نے اس رسول كاحكم نه مانا تو ہم نے اسے تخت گرفت سے پکڑا۔

🧗 ترجید کنزالعِدفان: بینک ہم نے تبہاری طرف ایک رسول بھیج جوتم پر گواہ ہیں جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول 🏂

<sup>1 .....</sup> كنز العمال، كتاب الشمائل، قسم الافعال، باب شمائل الاخلاق، ١٨٦٤، الجزء السابع، الحديث: ١٨٦٤.

<sup>2 .....</sup>مدارك، المزمل، تحت الآية: ١٣، ص ٢٩٤.

<sup>3 .....</sup>روح البيان، المزمل، تحت الآية: ١٤/١٠، ٢١٤/١٠- ٢١، خازن، المزمل، تحت الآية: ١٤/٤، ٣٢٣/، ملتقطاً.

#### بصجے۔تو فرعون نے اس رسول کا حکم نہ مانا تو ہم نے اسے بخت گرفت سے بکڑا۔

﴿ اِنَّا أَنْهَ سَلْنَا اللهُ تَعَالَى عَدُونِ اِنِهِ وَسَلَمْ مَ اَنْهُ اللهُ اللهُ عَالَى اللهُ الل

فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَا يَجْعَلُ الْوِلْ مَانَ شِيْبًا اللَّهِ مَا يَجْعَلُ الْوِلْ مَانَ شِيبًا اللَّهَ مَا يَجْعَلُ الْوِلْ مَا يَجْعَلُ الْوَلْمَ اللَّهُ مَنْ فَعُوْلًا اللَّهُ مَا يُحْدَرُ اللَّهُ مَا يُحْدُرُ اللَّهُ مَا يَا مُنْ شَاءًا تَخَذَر اللَّهُ مَا يَّهُ سَبِيلًا أَفَ فَكُولًا اللَّهُ مَا يَا مَا يَهُ مَنْ شَاءًا تَخَذَر اللَّهُ مَا يَا مَا يَهُ سَبِيلًا أَفَ

توجیدہ تنزالادیمان: پھرکیسے بچو گے اگر کفر کرواس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کردےگا۔ آسمان اس کےصدمہ سے کہا تھا۔ کا کپیٹ جائے گااللّٰہ کا وعدہ ہوکرر ہنا۔ بے شک ریصیحت ہے توجو جا ہے اپنے رب کی طرف راہ لے۔

🧗 توجیدهٔ کهنزالعیرفان: پھرا گرتم کفر کروتو اس دن کیسے بچوگے جو بچوں کو بوڑ ھا کردےگا۔ آسان اس کی وجہ سے بھٹ 🚰

❶ .....خازن ، المزمل ، تحت الآية : ١٥ - ٢٦ ، ٣٢٣/٤ ، روح البيان، المزمل، تحت الآية: ١٥-١٦. ، ١٥/١، ابن كثير، المزمل، تحت الآية: ١٥-٦ ١، ٨/٢٦ ، ملتقطاً.

جلده

(تَفَسِيرِ مِهَ الطَّالِحِيَّانَ

سوق الم

#### ا جائے گا،اللّٰہ کا وعدہ ہوکرر ہنا ہے۔ بیشک یہ ایک نصیحت ہے،تو جوجا ہےا پنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔

﴿ فَكُيْفَ تَنَقُونَ إِنْ كُفَرُتُمْ يَوْمًا: پِمِراكُرَمْ كَفَرُ مُوتِ اللهِ مِن كِيسِ بِحِوكَ - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی آيت ميں كفار ملہ كوآخرت كے بمولناك عذاب سے ڈراتے ہوئے ارشاد فر مایا كه اگر تبہارے كفرير قائم رہنے كے باوجودتم سے فرعون كى طرح و نیا میں ہى مُوَا خذہ نہ ہوا تو تم قیامت كے اس دن كے عذاب سے كيسے بچو گے جوانتها كی ہُولناك ہوگا اور وہ اپنی شدت اور دہشت سے بچول كو بوڑھا كرد كا اور آسان اپنی عظمت وقوت كے باوجوداس دن كی شدت كى وجہ سے بچسٹ جائے گا ، یا در کھو! اللّه تعالی نے قیامت قائم ہونے كا جووعدہ دیا ہوہ ہوكر رہنا ہے۔ (1) گی وہ بھی بیشک دنیا و آخرت كے عذاب سے ڈرانے والی بیآیات کھوق كے لئے فی بیشک دنیا و آخرت كے عذاب سے ڈرانے والی بیآیات کھوق كے لئے نصیحت ہیں ، تواب جو چاہے ایمان اور طاعت اختیار كرك اپنے رب عزّ وَجَنْ كی طرف راستہ اختیار كرے۔ (2)

تَفَسيٰرهِمَاطُالِحِمَانَ)≡

❶ ....روح البيان،المزمل،تحت الآية:١٧-٨١٠،١٠/٢١، حلالين،المزمل،تحت الآية: ١٧-٨١، ص٧٦-٩٠٤، ملتقطاً.

<sup>2....</sup>جلالين، المزمل، تحت الآية: ١٩، ص٤٧٩.

#### وَّ أَعْظَمُ أَجُرًا ﴿ وَاسْتَغْفِرُ وَاللَّهَ ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَفُورًا مَّ حِيْدٌ ﴿

توجهه کنزالایمان: بشک تمهارارب جانتا ہے کہ تم قیام کرتے ہو کھی دو تہائی رات کے قریب بھی آ وھی رات بھی تہائی اورایک جماعت تمہارے ساتھ والی اورائلله رات اور دن کا انداز وفر ما تا ہے اسے معلوم ہے کہ اے مسلمانو تم سے رات کا شارنہ ہو سکے گا تو اس نے اپنی مہر سے تم پر رجوع فر مائی اب قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا تنا پڑھوا سے معلوم ہے کہ عنقریب بچھتم میں بیار ہوں گے اور بچھ زمین میں سفر کریں گے الله کا فضل تلاش کرنے اور بچھ الله کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو جنتا قرآن میسر ہو پڑھوا ورنماز قائم رکھوا ورز کو قدوا ور الله کو اچھا قرض دوا ور اپنے لیے جو بھلائی آ گے بھیجو گے اسے الله کے پاس بہتر اور بڑے تو اب کی پاؤگے اور الله سے بخشش مانگو بے شک الله بخشنے والا مہر بان ہے۔

توجدة كنؤالعِرفان: بيشك تمهارارب جانتا ہے كہتم اورتمهار بساتھيوں ميں سے ايک جماعت بھی دونهائی رات كے قريب قيام كرتی ہے اور بھی آ دھی رات اور بھی ایک تہائی رات ۔ اور اللّه رات اور دن كا انداز وفر ما تا ہے، اسے معلوم ہے كه (الے مسلمانو!) تم سارى رات قيام نہيں كرسكو گے تواس نے اپنی مہر بانی ہے تم پر رجوع فر مايا اب قرآن ميں أُو سے جتنا آسان ہوا تناپر ہو۔ اسے معلوم ہے كہ عنقر يہتم ميں سے بچھلوگ بيار ہوں گے اور بچھ اللّه كا فضل الله كارہ ميں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن آسان ہو پر ہواور نماز قائم ركھوا ور كو اور اللّه كو اچھا قرض دواور اللّه كى راہ ميں لڑتے ہوں گے تو جتنا قرآن آسان ہو بر ہواور برا در برا واب كى پاؤ كے اور بھی اللّه كے باس بہتر اور بڑے تواب كى پاؤ كے اور اللّه كو اچھا قرض دواور اللّه بہت بخشنے والا برام ہر بان ہے۔

﴿ إِنَّ مَ بَتُكَ يَعْلَمُ: بِيْكَ مَهمارارب جانتا ہے۔ ﴾ اس سورت كى ابتدائى آيات ميں نى كريم على اللهُ تعَالى عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَمَ اور صحابة برام رَضِيَ اللهُ تعَالى عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ مُ بِرَبَّكُ لَدَى فَرْضِيَّت كابيان ہوا اور اس آيت ميں امت سے تبجد كى فرضيَّت منسوخ ہونے كابيان ہے۔ چنانچياس آيت كا خلاصہ بيہ كه اے صبيب اِصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، بيشك تمهارارب عَزَّ وَجَلَّ جانتا ہے كہ آپ اور آپ كے صحابة ميں سے ايك جماعت آپ كى بيروكى كرتے ہوئے بھى دوتها كى رات كے قريب قيام كرتى

سيرصراط الجمان ( 425 ) حدد

ہاور بھی آ دھی رات اور بھی ایک تہائی رات قیام عیں گزارتی ہاور اللّٰہ تعالیٰ رات اور دن کے آجزا اور ان کی گھڑیوں کی مقدار جانتا ہے لہذا وہ رات کی اس مقدار کو بھی جانتا ہے جس میں تم قیام کرتے ہوا دراسے وہ مقدار بھی معلوم ہے جس میں تم قیام کرتے ہوا دراسے اوقات کی تعیین جس میں تم سوتے ہوا دراسے یہ بھی معلوم ہے کہ اے مسلمانو! تم رات کا شار نہیں کر سکو گے اور اس کے اوقات کی تعیین شہر سکو گے تو اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی مہر بانی ہے تم پر رجوع فر مایا اور تم ہے مشقت دور کردی لہذا اب نماز کے دوران قرآن میں سے جتنا تم پر آسان ہوا تنا پڑھوا ور رات کا لمباقیا متم ہیں معاف ہے۔ اور تمہیں پر تخفیف دینے کی حکمت ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عنقریب تم میں ہے کچھلوگ بیار ہوں گے اور کچھلوگ تجارت کے ذریعے زمین میں اللّٰہ عَدُّورَ جَلّٰ کو فضل تلاش کرنے یا تم میں سے کچھلوگ بیار ہوں گے اور کچھلوگ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں کفار سے لڑتے ہوں گے، کا فضل تلاش کرنے یا تم مواور جو گو اور آخری سے ان سب پر رات کا قیام دشوار ہوگا تو تم پر جتنا قرآن آسان ہوا تنا پڑھوا ور فرض نماز قائم رکھوا ورجوز کو قتم پر واجب ہوا ہے اوا کرواور نفلی صدقات کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ کو اچھا قرض دواور اپنے لیے جو بھلائی تم آگو، بیشک اللّٰہ تعالیٰ اسے اللّٰہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے تو اب کی پاؤگے اور اللّٰہ عَدُّر جَدَّ ہے اپنے گنا ہوں کی بخشش ما تگو، بیشک اللّٰہ تعالیٰ اسے اللّٰہ تعالیٰ کے پاس بہتر اور بڑے تو اب کی پاؤگے اور اللّٰہ عَدُّر وَجُلْ ہے اپنے گنا ہوں کی بخشش ما تگو، بیشک اللّٰہ تعالیٰ ما ماہ بخشے والا اور مہر بان ہے۔ (1)

﴿ فَاقْرَءُ وَاَ مَا تَبِسَى مِنَ الْقُرُانِ: ابقر آن میں سے جتنا آسان ہوا تنا پڑھو۔ ﴾ یہاں تین باتیں یا در کھیں:

(1) اس آیت سے نماز میں مُطْلَقا قراءت کی فرضِیّت ثابت ہوئی۔ (2) فرض قراءت کا سب سے کم درجہ ایک بڑی آیت یا تین ایس چھوٹی آیتیں ہیں جو بڑی آیت کے برابر ہوں۔ (3) اس آیت سے رات میں قیام کی مقدار منسوخ ہوئیا۔ ہوئی، پھر (ایک قول کے مطابق) پانچ نمازوں کی فرضِیّت سے امت کے حق میں تجد کا اصل وجوب بھی منسوخ ہوگیا۔ ﴿ وَاَ قُورِ ضُوا اللّٰهِ قَدْرُ صَّالَةُ مَعَالَةُ مَعَالَةُ مَعَالَةُ مَعَالَةُ مَعَالُهُ مَعَالَةُ مَعَالَةً مَعِلَةً مَعَالَةً مَعْلَةً مَعَالَةً مَعَالَةً مَعْلَةً مَعْلَةً مَعَالَةً مَعَالَةً مَعَالَةً مَعْلَةً مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُعْلَقًا مُع

1 ....خازن، المزمل، تحت الآية: ٢٠، ٤/٤ ٣٣-٣٦، ملخصاً.

سيرصراط الحنان

<sup>2 .....</sup>خازن، المزمل، تحت الآية: ٢٠، ٢٤/٥٣٠.





#### مقامِ نزول)

سورة مُدُّ ثِرِّ مَك مَكرمه مِين نازل ہوئی ہے۔(1)

#### ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 2 رکوع، 56 آیتیں ہیں۔

#### ''مرژ''نامر کھنے کی وجہ گا

مدثر کامعنی ہے جیا دراوڑ ھنے والا ،اوراس سورت کی پہلی آیت میں حضورِاقدس صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُو اس وصف سے مُخاطَب کیا گیااس مناسبت سے اسے ''سور ہُ مدثر'' کہتے ہیں۔

#### سورهٔ مد تر کے مضامین کھا

اس سورت کامر گزی مضمون بیہ کہ اس میں نبی کریم صَلْی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُودینِ اسلام کی تبلیغ کرنے کا تکامی میں نبی کریم صَلْی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُودینِ اسلام کی تبلیغ کرنے کا تکام دیا گیا ہمشرک سرداروں کوالله تعالی کے عذاب سے ڈرایا گیا اور جہنم کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں اور اس سورت میں بیمن میں بیمضامین بیان ہوئے ہیں ،

- (1).....اس سورت کی ابتدائی آیات میں تبلیغ وین کے حوالے سے حضورِاقدس صَلَّی اللَّهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی تربیت فرمائی گئی اور کا فروں کی طرف سے پینچنے والی ایذا ؤں پرصبر کرنے کی تلقین کی گئی۔
- (2) .....قیامت کے دن کی ہُولنا کی اور ولیدین مغیرہ مخز وی کی مذمت بیان کی گئی اوراس کے در دنا ک انجام کے بارے میں بتایا گیا۔
  - (3) ....جنم كأوصاف بيان كئے كئے اوراس كے محافظوں كى تعداد بيان كى كئے۔
    - 1 ....خازن، تفسير سورة المدثر، ٣٢٦/٤.

تَفْسِيرِهِ مَاطُالِحِيَانَ }

جلاردهم

427

- (4) ..... جا ند، رات اور صبح کی قتم کھا کر فر مایا کہ دوزخ بہت بڑی چیز وں میں ہے ایک چیز ہے۔
- (5) ..... بیہ بتایا گیا ہے کہ ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، نیز جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بیان کی گئی۔
- (6) .....مشرکین کی نادانی اور بیوتوفی بیان کی گئی که جس طرح شیر سے خوفز دہ ہوکر گدھا بھا گتا ہے ای طرح بیاوگ نبی کر کر کے صلاحت میں ۔ کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی تلاوتِ قرآن بن کران سے بھا گتے میں ۔
  - (7)....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قر آنِ مجید ظلیم نصیحت ہے توجو حیاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔

### سورہ مُزَّ مِنْل کے ساتھ مناسبت

سورةُمُدُّ رُّرِی اپنے سے ماقبل سورت' مزمل' کے ساتھ ایک مناسبت بیہ ہے کہ دونوں سورتوں کے شروع میں حضور پُر نور صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلّمُ وَالْ کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندافر مائی گئی۔ دوسری مناسبت بیہ ہے کہ سورہُ مزمل کی ابتدا میں آبگید بڑھنے کا حکم دیا گیا اور اس میں اپنی ذات کی جمیل ہے اور سورہُ مدثر کی ابتدا میں لوگوں کو الله تعالٰی کے عذا ب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا اور اس میں دوسروں کی جمیل ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

- توجهة كغزالايمان: الله كنام مة شروع جونهايت مهربان رحم والا
- الله ك نام ميشروع جونهايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

#### يَا يُهَاالُمُكَاثِرُ ﴿ قُمُعَانُكِمُ ﴿ ثُلُومُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

المعربية كنزالايمان: الم بالايش اوره صفي والله كهر مرجوبا وكيمر ورسناؤ ...

جلادهم

428

تَبْرَكَ الَّذِيْ ٢٩﴾ ﴿ الْمِنْتُرُونَ ٤٢٩ ﴾ ﴿ الْمِنْتُرُونَ ٤٢٩ ﴾ ﴿ الْمِنْتُرُونَ ٤٧٤

#### ترجمه كنز العِرفان: اے جا دراوڑ سے والے ۔ كھڑ ہوجا و پھر ڈرسنا ؤ۔

﴿ يَا يُهَا الْمُدَّ قِرْنَا مِهِ وَرَاوِرُ صِنَ وَالْحَهِ وَالْحَهِ وَالْحَهِ وَالْحَهِ وَالْمَادِهُ وَالْمَا وَمُوالِهِ وَاللّهُ عَالَىٰ عَنْهُ مَ وَلَى مِهِ مَرَا بِهِارُ بِرَقَا كَهُ مَحْصَدُوا كَى فَيْ "يَامُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّه" ميں صلّى الله تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَي ارشاوفر ما يا: "ميں حرا بِهارُ برتفاكه مُحصنُوا كَي فَنْ "يَامُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللّه" ميں في الله تعالىٰ عَنْهَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَن فَي اللهِ وَمِه بِاللهِ وَمِه بِاللهِ وَمِه بِاللهِ وَمُعَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُعَلَيْهِ وَمُعَلِي عَنْهَ اللهُ وَمُعَلَيْهِ وَاللّهُ وَمُعَلِي عَنْهَ اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي اللهُ وَمُعَلِي عَنْهُ اللّهُ وَمُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّهُ وَمُعَلّمُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَاللّمُ وَاللّهُ وَمُعْلَمُ وَمُعُولُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّ

﴿ قُمْ: كَمْرُ بِهِ جِوجاؤ - ﴾ اس آیت كا ایک معنی بیہ کہ اے چا دراوڑ سے والے (نبی صلّی اللهٔ مَعَالیه عَلیه وَ اللهِ وَسَلّمَ ) آپ اپنی خواب گا ہ سے کھڑے بہوجا كیں ، چھرا بنی قوم كوا يمان نہ لانے پر اللّه تعالى كے عذاب سے ڈراكیں ۔ دوسرامعنی بیہ ہے كہ اے چا دراوڑ سے والے (نبی صلّی اللهُ تعَالى عَلیه وَالِهِ وَسَلّمَ ) آپ اپنی خواب گا ہ سے کھڑے بہوجا كیں بھرتمام لوگوں كوا يمان نہ لانے پر اللّه تعالى كے عذاب سے ڈراكیں كيونكه آپ تمام لوگوں كی طرف رسول بنا كر بھیجے گئے ہیں۔ (2)

#### وَرَبُّكُ فُكَيِّرُ أَنَّ وَثِيابِكَ فَطَهِّرُ أَنَّ

﴿ ترجمه كنزالايمان: اوراپيزرب ہي كي برائي بولو۔اوراپيز كيڑے پاكر كھو۔

﴾ ترجمهٔ کهنؤالعِرفان: اوراینے رب ہی کی بڑائی بیان کرو۔اوراینے کیڑے پاک رکھو۔

﴿ وَمَ بَتُكَ فَكَيِّهُ: اورا بِينِ رب ہى كى بردائى بيان كرو۔ ﴾ يعنى بتوں كے پُجارى الله تعالى كى شان ميں جو بكواس كرتے ہيں آپ اس سے الله تعالى كى عظمت اور بردائى بيان كريں۔ مروى ہے كہ جب بير آيت نازل ہوئى تو حضور

1 .....مدارك، المدثر، تحت الآية: ١، ص٢٩٦..

المدئر، تحت الآية: ٢، ص٣٩٦، روح البيان، المدئر، تحت الآية: ٢، ١٠/٤٢، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ لِطُالِحِيَّانَ ﴾ ﴿ حِلدُ وَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى

اَقْدَى صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ اللَّهُ اَكْبَرِ فرما يا، حضرت خديجه دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَهُ اللهُ عَنَالَىٰ عَنَهُ اللهُ عَنَالَىٰ عَنَهُ اللهُ عَنَالَىٰ عَنَالِهِ وَسَلَّمَ كَابِيرِ مَن كَبِيرِ مِن اورخوش ہوئیں اور انہیں یقین ہوگیا کہ وحی آئی ہے۔ (1)
﴿ وَثِیا بِکَ فَطَقِیدُ: اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ اپنے کپڑے ہرطرح کی نجاست ہے پاک رکھیں کیونکہ نماز کیلئے طہارت ضروری ہے اور نماز کے علاوہ اور طالتوں میں بھی کپڑے پاک رکھنا بہتر ہے۔ دو سرامعنی ہے کہ آپ کے کپڑے ووں کی عادت کے مطابق زیادہ لیے نہوں کی وجہ سے جلنے پھرنے کے دوران کپڑے جس ہونے کا اختال رہتا ہے۔ (2)

#### وَالرُّجْزَفَاهُجُرُ فَ وَلاَتَمُنْنَ تَسْتَكُثِرُ ثُ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ فَ

توجدہ کنزالایمان :اور بتوں سے دور رہو۔اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پراحسان نہ کرو۔اورا پنے رب کے لیے صبر کئے رہو۔

۔ توجہہ کنٹالعِرفان:اور گندگی ہے دورر ہو۔اورزیادہ لینے کی خاطر کسی پراحسان نہ کرو۔اورا پنے رب کے لیے ہی صبر کرتے رہو۔

﴿ وَالرَّجْوَ فَاهَجُوْ : اورگندگی سے دور رہو۔ ﴾ امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں: ''اس آیت ہیں اللّٰه تعالیٰ نے اینے صبیب صَلَی اللّٰهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم کو (پہلے کی طرح) بتوں کی عبادت سے دور رہنے پر قائم رہنے کا حَمَّم دیا ہے لہٰذا جس طرح مسلمان کے اس قول '' اِلْهِ بِنَا'' کا یہ عنی نہیں کہ اے اللّٰه ہم ہدایت برنہیں اس لئے ہمیں ہدایت عطافر ما، بلکہ اس کا معنی ہے کہ ہمیں اس ہدایت پر ثابت قدم رکھتو اس طرح یہاں ہے (کہ اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ پہلے حضو یا قدس صَلَی اللهُ عَدَائِی وَالِهِ وَسَلَم بَتُوں کی بوجا کرتے ہے اور اب انہیں اس منع کیا جارہا ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح آپ پہلے بتوں کی بوجا کرنے ہے دور ہے ای طرح ہمیشداس ہے دور ہی رہے')۔ (3)

1 .....خازن، المدثر، تحت الآية: ٣، ٢٢٦/٤، مدارك، المدثر، تحت الآية: ٣، ص٢٦٦، ملتقطاً.

2 .....مدارك، المدثر، تحت الآية: ٤، ص ٢٩٦.

3 .....تفسير كبير، المدتر، تحت الآية: ٥٠٠/١٠،٥

براظالِمان ( 430 جلددهم

﴿ وَلَا تَنْمُنْ ثَلَثَتُ ثُورُ : اور زیاده لینے کی خاطر کسی پراحسان نہ کرو۔ پینی اے حبیب اِصَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آب اپنامال کسی کواس سے نیاده دےگا۔

یادر ہے کہ دنیا میں تحقے اور نیوتے دینے کے معاطم میں دستور ہے کہ دینے والا بیخیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہو وہ موقع آنے پر جھے اس سے زیادہ دید ہے گا،اس قتم کے نیوتے اور ہدیے شرعاً اگر چہ جائز ہیں لیکن نئی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ کواس سے منع فرمایا گیا کیونکہ شان نبوت بہت اُرفع واعلی ہے اوراس منصب عالی کے لائق یمی ہے کہ رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جس کو جو چھودیں وہ تھی کرم کے طور پر ہواور جسے دیا اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نبیت نہ ہو۔ (1)

﴿ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرُ: اورا بِنِرب كے ليے ہی صبر کرتے رہو۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَبِ اَبِيْرِ اِبِ عَرْفَ اِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَس كے احكامات، اس كے منوعات اوران ايذاؤں پرصبر کرتے رہيں جودين كى خاطر آپ كو (مُقَار كى طرف سے) برداشت كرنى پڑيں۔ (2)

## فَإِذَانُقِمَ فِالنَّاقُومِ ﴿ فَلَالِكَ يَوْمَ إِنَّ يَوْمُ عَسِيْرٌ ﴿ عَلَى الْكَفِرِينَ فَإِذَانُقِمَ فِي النَّاقُومِ ﴿ فَالْكِفِرِينَ فَالْكُفِرِينَ فَيُرْبَسِيْرِ ﴿

﴿ تعجمهٔ كنزالايمان: پهر جب صور پهونكا جائے گا۔ تووه دن كَرّادن ہے۔ كافروں برآ سان نہيں۔

﴿ ترجيه الكنزَالعِرفان : پھر جب صور ميں پھونكا جائے گا۔ تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا۔ كا فروں پر آسان نہيں ہوگا۔

﴿ فَإِذَا نَقِي فِي النَّاقُونِ: پھر جب صور میں پھونکا جائے گا۔ پسیّد المرسَلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے چند باتیں ارشاد فرمانے کے بعد یہاں سے الله تعالی نے بدبخت کا فروں کے لئے وعید بیان فرمائی ہے، چنانچیاس آیت اور اس

• .....خازن، المدائر، تحت الآية: ٢، ٢٧/٤، خزائن العرقان، المدرّ، تحت الآمة: ٢، ص ٢٧-١، ملتقطأ

2 ....خازن، المدئر، تحت الآية: ٧، ٣٢٧/٤.

رِمِرَاطُالِمِيَّانَ) ﴿ 431 ﴾ حلاله

کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب دوسری بارصور میں بھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ جب دوسری بارصور میں بھونک ماری جائے گی تو وہ دن عذاب اور برے کے ساب کے اعتبار سے شخت حساب لیا جائے گا اور ان کے اعمال نامان کے بائیں ہاتھوں میں دیئے جائیں گے اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور ان کے اعضاء کلام کریں گے اور وہ محشر میں سب لوگوں کے سیامنے رسوا ہوں گے ۔اس سے معلوم ہوا کہ وہ دن الملّه تعالیٰ کے فضل سے موشین پر آسان ہوگا۔ (1)

#### ذَى نِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّهُ دُو دًا ﴿ وَبَنِينَ

شُهُوْدًا إِنَّ وَمَهَّنْ قُلَ لَهُ تَنْفِيدًا أَنْ ثُمَّ يُطْمَعُ أَنْ أَذِيْ لَا كُلَّا إِنَّهُ

كَانَ لِأَلْتِنَاعَنِيدًا ﴿ سَأَنُ هِقُهُ صَعُودًا ۞

توجہ کن الابیمان: اسے مجھ پر چھوڑ جے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ اور اسے وسیح مال دیا۔ اور بیٹے دیئے سامنے حاضر ارہتے ۔ اور میں نے اس کے لیے طرح طرح کی تیاریاں کیں۔ پھر بیطمع کرتا ہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں وہ تو میری آیوں سے عنادر کھتا ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے آگ کے پہاڑ صعود پر چڑھاؤں۔

ترجیدہ کنوَالعِوفان: اسے مجھ پرچھوڑ دو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا۔اوراہے وسیح مال دیا۔اورسامنے حاضرر ہنے والے پیٹے دیئے ۔اور میں نے اس کے لیے (نعمتوں کو) خوب بچھادیا۔پھروہ طمع کرتاہے کہ میں اور زیادہ دوں۔ ہرگز نہیں، پھر یفنیناً وہ تو ہماری آیتوں ہے دشمنی رکھتاہے۔جلد ہی میں اسے (آگ کے پہاڑ)صعود پر چڑھاؤں گا۔

﴿ ذَمُ إِنْ وَصَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا: السع جُم بِحِيورُ دوجے میں نے اکیلا پیدا کیا۔ پشان نزول: ولید بن مغیرہ تخزوی اپنی قوم میں وحید یعنی مکتا کے لقب مے مشہور تھا، اس کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی، چنانچیاس آیت اور اس کے

1 .....تفسير كبير ، المدثر ، تحت الآية: ٨ . ، ٢/١٠ ، > > > > > ازن ، المدثر ، تحت الآية: ٨- ، ١ ، ٢٧/٤ ، روح البيان ، المدثر ، تحت الآية: ٨- ، ١ ، ٢٧/١ ، ملتقطاً .

تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِمَانِ)

بعدوالی 5 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب! صَلَی اللّٰهُ تَعَالَىٰءَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ ، آپ کی اطرف ہے اس ہے انتقام لینے کے لئے میں کافی ہوں جے میں نے اس کی ماں کے پیٹے سے مال اور اولا و کے بغیرا کیلا بیدا کیا ، پھر میں نے اس پر انعام کیا اور اسے ایسے دئل بیٹے دیئے جنہیں مالدار ہونے کی وجہ سے مال کمانے کیئے سفر کرنے کی حاجت نتھی اس لئے وہ سب باپ کے سامنے رہتے اور میں نے اس ہونے کی وجہ سے مال کمانے کیلئے سفر کرنے کی حاجت نتھی اس لئے وہ سب باپ کے سامنے رہتے اور میں نے اس کے لیے وُنو کی تعمیری نعمتوں کو خوب بچھا ویا کہ اسے (تو میں) عزت و مرتبہ بھی ویا ، ریاست بھی عطافر مائی ، میش بھی دیا اور کم بھی عطاکی ، پھروہ میری ناشکری کے باوجود حرص اور ہوس کی وجہ سے یہ امید کرتا ہے کہ میں اسے مال واولا واور زیادہ ووں ۔ ایسا ہم گرنہیں ہوگا اور آت کے بعد اس کے کفر کے ہوتے ہوئے اس کی نعمتوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ میری آیتوں سے دشنی رکھتا ہے اور ان کا انکار کرتا ہے۔ (1)

﴿ وَجَعَلْتُ لَتُهُ مَا لَا مَّمْدُ وَدًا: اوراسے وسیع مال دیا۔ ﴾ حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَانی عَنْهُمَا فر ماتے ہیں ' ولید بن مغیرہ کے پاس اونٹ، گھوڑے اور ' ولید بن مغیرہ کے پاس اونٹ، گھوڑے اور مولیثی استے زیادہ سے کہ مکہ سے لے کرطائف تک کا علاقہ بھرجاتا تھا اوران کے علاوہ کثیر تعداد میں بکریاں، غلام اور لونڈیاں بھی تھیں۔ حضرت مجاہد دَضِی اللّٰهُ تَعَانی عَنْهُ سے منقول ہے کہ ولید بن مغیرہ کے پاس ایک لا کھودینار نقد موجود سے اور طائف میں اس کا ایسا بڑا باغ تھا جوسال کے کسی وقت بھلول سے خالی نہ ہوتا تھا۔ (2)

﴿ وَ بَنِيْنَ ثَمُّهُو دُا : اورسامنے حاضرر ہنے والے بیٹے دیئے۔ ﴾ ولید بن مغیرہ کے دس بیٹوں میں سے تین مُشَرَّف بَه اسلام ہوئے اور ان میں سے ایک اسلامی اشکروں کے مشہور سِپہ سالار اور ملک شام کے فاتح حضرت خالد بن ولید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِیں۔

﴿ گَلَّا: بِرَكُرْنَبِیں۔ ﴾ منقول ہے کہاس آیت کے نزول کے بعد ولید کے مال ،اولا داور عزت ومرتبے میں کمی ہونا شروع ہوگئی یہاں تک کہ (وہ بڑی ذلت وخواری کے ساتھ) ہلاک ہوگیا۔ <sup>(3)</sup>

التَسْيَومَ اطْالْحِيَانَ ﴿ 433 ﴾ حلادة

<sup>1 -----</sup>خازن ، المدثر ، تحت الآية: ١١-١٦، ٢٢٧/٤، روْح البيان، المدثر، تحت الآية: ١١-١٦، ١٢٨/١، مدارك، المدثر، تحت الآية: ١١-١٦، مراتك مدارك، المدثر، تحت الآية: ١١-١٦، ص ١٢٩٧، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، المدثر، تحت الآية: ٢١، ٣٢٨/٤، مدارك، المدثر، تحت الآية: ٢١، ص٢٩٧، ملتقطاً.

<sup>3 ....</sup>خازن، المدتَر، تحت الآية: ٦١، ٢٢٨/٤.

﴿ سَانُ هِقُهُ صَعُوْدًا: جلد بِي مِين اسے (آگ کے پہاڑ) صعود پر چڑھاؤں گا۔ ﴾ حضرت ابوسعید خدر کا دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاؤ فر مایا: ' صعود آگ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کا فرکوسر سال تک چڑھایا جائے گا، پھرستر سال تک اسے اس پہاڑے نئے گرایا جائے گا اور سے سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔ (1)

اِنَّهُ فَكُّرُوتَكُّى أَنْ فَقُتِل كَيْفَ قَكَّى أَنْ ثُمَّ قُتِل كَيْفَ قَكَى أَنْ ثُمَّ قُتِل كَيْفَ قَكَى أَنْ ثُمَّ أَدُبرَوَ الشَّكَلْبَرَ أَنْ فَقَالَ اِنْ هَٰ ذَا لَا سِحُرٌ يُتُوقُ أَنْ أَنْ أَدُبرَوَ الْسَتَكُبَرَ أَنْ فَقَالَ اِنْ هَٰ ذَا لَالسَّعِ فَي سَاصُلِيْ فِي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلِيْ فِي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُونِ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلِيْ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونُ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلُونَ فَي سَاصُلِ

قرجمه کنزالاییمان: بیشک وه سوجاِ اور دل میں بچھ بات تھہرائی نے اس پرلعنت ہوکیسی تھہرائی۔ بھراس پرلعنت ہو کسی تھہرائی۔ بھرنظراٹھا کر دیکھا۔ بھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا۔ بھر بیٹھ بھیری اور تکبر کیا۔ بھر بولا بیتو وہی جادو علیہ میں اسے دوزخ میں دھنسا تا ہوں۔ ہےاگلوں سے سیکھا۔ یہٰبیں مگر آ دمی کا کلام کوئی دم جاتا ہے کہ میں اسے دوزخ میں دھنسا تا ہوں۔

توجیدہ کنؤالعیوفان: بیشک اس نے سوچا اور دل میں کوئی بات تھیرالی۔ تو اس پرلعنت ہو، اس نے کیسی بات تھیرائی۔ پھراس پرلعنت ہو، اس نے کیسی بات تھیرائی۔ پھرنظراٹھا کر دیکھا۔ پھراس نے تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا پھر پیٹھ پھیری اور تکبر کیا۔ پھر بولا: بیتو وہی جادو ہے جومنقول چلتا آر ہاہے۔ بیآ دمی ہی کا کلام ہے۔ جلد ہی میں اسے دوزخ میں دھنساؤں گا۔

﴿ إِنَّكَ فَكُنَّرَوَ قَلَّى مَن بِيتِك اس في سوچا اورول ميں كوئى بات هم رائى - شان نزول: جب بيآيت "لحمّ فَ تَنْوِيلُ الْكُنْبِ مِنَ اللهُ عَلَيْوَالِهِ وَسَلَمَ فَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْوَالِهِ وَسَلَمَ فَمُ مَنْ اللهُ عَلَيْوَالِهِ وَسَلَمَ فَعُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالَى اللهُ عَاللهُ عَالَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير ، باب و من سورة المدثر ، ١٦/٥ ، الحديث: ٣٣٣٧.

فَسيرِصِرَاطُ الْحِمَانِ)

جلادهم

عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ) = ابھی ایک کلام سنا ہے، نہ وہ کلام آ دمی کا ہے اور نہ جن کا، خدا کی فتم!اس کلام میں عجیب شیرینی، تازگی ، فوائداوردل کشی ہے، وہ کلام سب برغالب رہے گا۔ قریش کوأس کی اِن باتوں سے بہتے تم ہوا اوران میں مشہور ہو گیا کہ ولیدا ہے آبائی وین ہے مُنخرِ ف ہو گیا ہے۔ابوجہل نے ولید کوسمجھانے کا ذمه لیااوراس کے پاس آ کر بہت غمز دہ صورت بنا کر بیٹھ گیا۔ولیدنے کہا بتہ ہیں کیاغم ہے؟ ابوجہل نے کہاغم کیے نہ ہو،تو بوڑھا ہو گیا ہے اور قریش تير فرچ كيليّ روپييرچى كردي كي، أنهين خيال ہے كەتونے محد (مصطفى صلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمَ ) كے كلام كي تعريف اس لئے کی ہے کہ تجھےان کے دسترخوان کا بچاہوا کھا نامل جائے۔اس پراُے بہت طیش آیا اور کہنے لگا کہ کیا قریش کو میرے مال ودولت کا حال معلوم نہیں ہے اور کیا محمد (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) اوران کے اُصحاب نے بھی سیر ہوکر کھانا بھی کھایا ہے جواُن کے دستر خوان پر کچھ بچے گا۔ پھروہ ابوجہل کے ساتھاُ ٹھااور قوم میں آ کر کہنے لگا بتہمیں خیال ہے كہ محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ) مجنون ميں ،كياتم نے اُن ميں بھی ديوانگی كی كوئی بات ديکھی ؟ سب نے كہا: ہر گز نہیں۔ولید کہنےلگا:تم انہیں کائین سجھتے ہو، کیاتم نے انہیں کبھی کہانت کرتے دیکھاہے؟ سب نے کہا: ہر گزنہیں۔ولید بولا : تم انہیں شاعر گمان کرتے ہو، کیاتم نے بھی انہیں شعر کہتے ہوئے پایا ہے؟ سب نے کہا: ہر گرنہیں: ولید کہنے لگا:تم انہیں کڈ اب کہتے ہو، کیاتمہارے تجربہ میں ایباہے کہ بھی اُنہوں نے جھوٹ بولا ہو؟ سب نے کہا: ہرگزنہیں اور قریش مين آب صلى الله تعالى عَدَيْه والله وَسَلَّم كي سياني اورويانت اليي مشهور في كقريش آب صلى الله تعالى عَدَيْه والله وَسَلَّم كوامين کہا کرتے تھے۔ یہن کر قرایش نے کہا: ولید! پھر بات کیا ہے؟ تو ولیدسوچ کر بولا کہ بات ریہ ہے کہ وہ جاد وگر ہیں ،تم نے دیکھا ہوگا کہان کی بدولت رشتہ دار رشتہ دار سے اور باپ بیٹے سے جدا ہوجاتے ہیں بس یہی جادوگر کا کام ہے اور جو قر آن وه پڑھتے ہیں وه دل میں اثر کر جاتا ہے، اس کی وجہ پیہے کہ وہ جا دو ہے۔اس ہے تعلق بیآیات نازل ہو کیں۔ چنانچاس آیت اوراس کے بعدوالی 8 آیات کا خلاصہ بیہے کہ ولید بن مغیرہ نے سوچا کہ وہ اُس قر آن کے بارے میں کیا کہ جواس نے نبی کریم صلّی الله تعالی علیه وَالله وَسَدَّم سے سنا، چنانچ اس نے عور وفکر کر کے اسے ول میں وہ کلام مُرَتَّب کرلیا جواس نے قرآن کے بارے میں کہنا تھا۔اب فرمانِ الٰہی ہوتا ہے کہ اس پرلعنت ہو،اس نے اپنے دل میں کیسی عجیب بات تھہرائی ہے۔ پھراس پرلعنت ہو،اس نے اپنے دل میں کیسی حیرت انگیز بات تھہرائی ہے۔ پھر اس نے نظرا ٹھا کراپنی قوم کے چیروں کی طرف دیکھا۔ پھراس نے کسی چیز میں غور کرنے والے کی طرح تیوری چڑ ھائی

تَسْيَرِصَ الْطَالِحِيَّانَ 435 (جلدده

اور منه بگاڑا۔ پھراس نے ایمان لانے سے بیٹے پھیری اور تاجدار رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَ اطاعت کرنے کَ کواپٹی بڑائی کے خلاف سمجھا۔ پھر قرآنِ مجید کے بارے میں بولا: بیتو وہی جادو ہے جو جادوگروں سے منقول چلتا آر ہا ہے اور بیکس آ دمی ہی کا کلام ہے۔ بین لے کہ جلد ہی اللّه تعالیٰ اسے دوزخ میں دھنسادےگا۔ (1)

#### 

توجیدة کنزالایدهان: اورتم نے کیا جانا دوزخ کیا ہے۔ نہ چھوڑے نہ گلی رکھے۔ آ دمی کی کھال اتارلیتی ہے۔اس پر اُنیس دار دغہ ہیں۔

توجیدہ کنزالعِرفان: اور تہبیں کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے؟ نہ باتی رہنے دے گی اور نہ چھوڑے گی۔ آ دمی کی کھال جلا دینے والی ہے۔اس پراُنیس داروغہ ہیں۔

﴿ وَمَا اَدُنْهِ اللّهِ عَاسَفَهُ: اور تهمین کیا معلوم که دوزخ کیا ہے؟ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ کہ اس گئا نظر ہے۔ کہ اس کی شدت اور تخقی کا اندازہ نہیں لگا سکتی ، وہ نہ کسی عذاب کے مشتق کو جھوڑ ہے گی اور نہ کسی کے جسم پر گوشت پوست کھال لگی رہنے دی گی ، بلکہ عذاب کے مشتق کو گرفتار کر ہے گی اور ایر انہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہوجائے گا بلکہ جب اس میں کو گرفتار کر ہے گی اور ایر انہیں ہوگا کہ ہلاک ہونے کے بعد معاملہ ختم ہوجائے گا بلکہ جب اس میں داخل لوگ جل جا کیں گئی ہو جہنم تو جلا کر دیتے جا کیں گئی ہو جہنم تو جلا کر دیتے جا کیں گئی ہو گئی ہو اور ان کے اٹھارہ ساتھی وار وغہ کے طور کر مقرر ہیں ۔ (2)

🕕 .....جلالين، المدثر، تحت الآية: ٨ ١-٢٦، ص ٠ ٤٨، خازن، المدثر، تحت الآية: ٨ ١-٢٦، ٢/٤، ٣٢ ملتقطاً.

2 .....روح البيان، المدثر، تحت الآية: ٢٧-٣٠، ٢٣١/٠، خازن، المدثر، تحت الآية: ٢٧-٣٠، ٩/٤، ملتقطاً.

(تَسَيْرِصَ اطْالْجِمَان) 🚤 ( 436 ) جلد و 🖛

#### کفار کاسخت عذاب اورجهنم کی شدت 🕊

کفار کے سخت عذاب اورجہنم کی شدت کے بارے میں ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

ٳڹۜٛٳڷٞڹؿػڰڡؙۯٳؠٳڸؾؚٮؘٵڛۏٛؽڹڞڸؽڡ۪ؠٵ؆ٳ كُلَّهَ انْضِجَتْجُلُو دُهُمْ بِتَّالْنُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوْتُوا الْعَنَابَ انَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (1)

ترحیه کنزالعرفان: بیشک وه لوگ جنبون نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گ\_ جب بھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی توہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں ہے بدل وس گے کہ عذاب کا مزه چکھ لیں۔ بیتک الله زبردست ہے، حکمت والا ہے۔

#### اورارشادفر مایا:

إِنَّا آعْتَدُنَالِلطُّلِيدِينَ نَامًا لا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنَّ يَسْتَغِيْثُوا يُغَاثُوا بِمَآعٍ ڲٵڷؠؙۿڸؽۺؖۅؽٵڷۅؙڿؙۏڰ<sup>ڂ</sup>ڽۺٙٙٵۺۜڗٵڣ<sup>ڂ</sup> وَسَاءَتُمُ تَفَقًا (2)

ترحية كنزالعرفان: بشك بم نے ظالموں كے ليوه آ گ تیارکررکھی ہےجس کی دیواریں انہیں گھیرلیں گی اور اگروہ بانی کے لیے فر ماد کریں تو ان کی فریاد اس بانی ہے۔ پوری کی حائے گی جو یکھلائے ہوئے تانے کی طرح ہوگا جو اُن کے منہ کو بھون وے گا۔ کیا ہی براپینا اور ووزخ کیا ہی بری ٹھیرنے کی چگہ ہے۔

الله تعالی بهارے ایمان کی حفاظت فر مائے اور ایمان کی حالت میں ہی ہمیں موت نصیب فر مائے اور جہنم کے انتیائی سخت اور در دناک عذاب ہے ہمیں نجات عطافر مائے ،امین ۔

وَمَاجَعَلْنَا اصْحٰبَ النَّاسِ إِلَّا مَلْيِكَةً " وَّمَاجَعَلْنَاءِ " تَهُمُ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ وَيَزُدَا دَالَّذِينَ

1 ----- النساء: ٦ د .

....کهف:۲۹.

امَنُوَّا اِیْمَانَّا وَ لایرْتَابَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْکِتْبُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ لَا وَلِیَانَّا وَ لَایرُنْ فِی وَالْمُؤْمِنُونَ الله وَلِیَقُول الَّذِیْنَ فِی قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ وَالْکُفِی وَنَمَا ذَا اَرَا دَالله وَلِیَقُول الَّذِیْنَ فِی قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ وَالْکُفِی وَنَمَا وَالله وَ الله وَالله والله وال

تعجمہ کنزالایمان: اور ہم نے دوزخ کے داروغہ نہ کئے مگر فرشتے اور ہم نے ان کی سینتی نہ رکھی مگر کا فروں کی جانچ کو اس لیے کہ کتاب والوں کو یفین آئے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور کتاب والوں اور مسلمانوں کوکوئی شک نہ رہے اور دل کے روگی اور کا فرکہیں اس اچنیے کی بات میں اللّٰہ کا کیا مطلب ہے یونہی اللّٰہ مگر اوکر تاہے جسے جاہے اور مہدایت فرما تاہے جسے جیاہے اور تمہارے رب کے شکروں کواس کے سواکوئی نہیں جانتا اور وہ تو نہیں مگر آ دمی کے لیے نصیحت۔

ترجید کنڈالعِرفان: اور ہم نے دوز خ کے دارو نے فرشتے ہی بنائے اور ہم نے ان کی سیکنی کا فرول کی آز ماکش کیلئے
ہی رکھی اس لیے کہ کتاب والوں کو یقین ہوجائے اور ایمان والوں کا ایمان بڑھے اور اہلِ کتاب اور مسلمان شک نہ

گریں اور تا کہ جن کے دلول میں مرض ہے وہ اور کا فرکہیں: اس جیب وغریب بات سے اللّٰہ کی کیا مراد ہے؟ یونہی اللّٰہ ﷺ

گراہ کرتا ہے جے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور تمہارے رب کے شکروں کو اس کے سواکوئی نہیں
جانتا اور وہ جہنم تو انسان کیلئے نقیحت ہی ہے۔

﴿ وَمَاجَعُلْنَا اَصْحُبَ النَّاسِ إِلَّا مَلْإِكَةً : اور ہم نے دوزخ کے دارو غفر شتے ہی بنائے۔ ﴾ شانِ نزول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعَ الله عَنهُ مَا فر ماتے ہیں' جب به آیت نازل ہوئی (جس میں دوزخ پر مقرر فرضتوں کی تعداد 19 بنائی گئی) تو ایو جہل نے قریش سے کہا'' تمہاری مال تم پر روئے ہم کہ (مصطفیٰ صَلَی الله تعالیٰ عنیود الله وَسَلَمُ ) نے خبر دی ہے کہ دوزخ کے دارونے 19 بیں اور تم انتہائی بہادر اور تعداد میں کشر لوگ ہوتو کیا تم میں سے دس مرددوزخ کے ایک دارونے کو

جلدد

نہیں پکڑ سے ؟ابوالاشد بن اُسید نے کہا: میں اکیلا ان میں ہے 17 کوکافی ہوں گا،10 اپنی پیٹے پر کھلوں گا اور 7 ایٹ پیٹے پر کھلوں گا اور 5 ایٹ پیٹے پر کھلوں گا اور خے ایٹ پیٹے پیٹے پر اللہ تعالی نے دوزخ کے دارو نے اُسی پر بیآ بیت نازل ہوئی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے دوزخ کے دارو نے فرشتے ہی دارو نے انسانوں میں مرذبیں بنائے جن پر کفار غالب آ جا کیں گے بلکہ اللہ تعالی نے دوزخ کے دارو نے فرشتے ہی بنائے ہیں البنداان میں سے ایسا کون ہے جوفرشتوں پر غالب آ سکے اور اللہ تعالی نے ان فرشتوں کی میلی تعداد کا فروں کی اس آز مائش کیلئے ہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالی کی حکمت پر اعتاد نہ کر کے اس تعداد میں کلام کریں اور کہیں کہ 19 کیوں ہوئے ، نیز بہتعداد بیان کرنے میں جار با تیں اور مقصود ہیں۔

- (1) .....تورات اورانجیل میں لکھا ہوا تھا دوز نے کے دارو نے 19 بیں، قر آنِ پاک میں بھی ان کی تعداد بیان کر دی گئ تا کہ به تعدادا پنی کتابوں کے موافق دیکھ کریہودیوں کو حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی صدافت کا یقین حاصل ہو۔
- (2) .....اہلِ کتاب میں سے جولوگ ایمان لائے ہیں ان کارسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کے ساتھ اعتقاد اور زیادہ ہوجائے اور وہ یہ بات جان لیں کہ حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم جو پچھ فر ماتے ہیں وہ اللّه تعالیٰ کی وی ہے اور اسی لئے وہ سابقہ کتابوں سے مطابقت رکھتی ہے۔
  - (3) ....ابل كتاب اورمسلمان اس كنتي مين شك نه كريب
- (4) .....جن کے دلوں میں مُنافقت کا مرض ہے وہ اور کا فرکہیں: اس عجیب وغریب بات سے اللّٰہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے؟
  اور جس طرح اللّٰہ تعالیٰ نے اُسے گمراہ کیا جس نے اس تعداد کا انکار کیا اور اُسے ہدایت دی جس نے اس تعداد کی تصدیق کی ، اسی طرح اللّٰہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تہار ہے دور تا کے شکروں کو اس کے سواکوئی نہیں جانتا اور وہ یعنی جہنم اور اس کی صفت یا قرآن کی آیات تو انسان کیلئے تھیمت ہی ہے۔ (1)

### كُلَّا وَالْقَهَرِ إِنَّ وَالَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَاۤ ٱسۡفَرَ ﴿ إِنَّهَا

1 .....خازن ، المدثر ، تحت الآية : ٣١ ، ٣٢٩/٤ ، ٣٣ ، تفسير كبير ، المدثر ، تحت الآية : ٣١ ، ١٠/١٠ - ٢١ ، مدارك ، المدثر ، تحت الآية : ٣١ ، ص ٢٩٩ ، ملقطاً .

سَيْرِمِرَاطُالِحِيَّانِ) — ( 439 )

# لَاحْدَى الْكَبَرِ فَ نَنِيرًا لِلْبَشَرِ فَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ اَنْ يَتَقَدَّمَ فَكُمُ اَنْ يَتَقَدَّمَ فَلَامَ فَكَامَ الْفَيْتَاخَّرَ فَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

توجہ کا تنزالایمان: ہاں ہاں جا ندکی قتم ۔اوررات کی جب بیٹے پھیرے۔اور صبح کی جب اُجالا ڈالے۔ بے شکد دوز خ بہت بڑی چیزوں میں کی ایک ہے۔آ دمیوں کوڈراوا۔اُسے جوتم میں جاہے کہ آگے آئے یا پیچھے رہے۔

ترجیها کانڈالعیرفان: خبر دار! جاند کی قتم ۔اور رات کی جب پیچھ پھیرے۔اور صبح کی جب وہ خوب روثن ہوجائے۔ 🚦 میشک دوزخ بہت بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔آ دمیوں کو ڈرانے والی ہے۔اسے جوتم میں ہے آ گے بڑھنا 🚰 عاہے یا پیچھے ہٹنا جاہے۔

﴿ إِنَّهَا لَاحْدَى الْكُبَرِ: بِينَك دوزخ بهت برى چيزول ميں سے ايك چيز ہے۔ ﴾ اس سے يملے الله تعالى نے جاند، رات اورضیح کی قتم ارشادفر مائی کیونکدان میں الله تعالی کی قدرت کے عجائبات ظاہر ہیں ،اس کے بعداس آیت اوراس کے بعدوالی و آیات میں ارشا وفر مایا کہ پیشک ووزخ حضرت آوم عَلَیْوالصَّلو فُوَالسَّکام کے زمانے ہے لے کر قیامت تک کے تمام گنا ہگار جنوں اورانسانوں کوعذاب دینے پراللّٰہ تعالیٰ کے قادر ہونے پر دلالت کرنے والی بہت بڑی چیز ول میں سے ایک چیز ہےاور بیدوزخ آ دمیوں میں ہے اس کوڈرانے والی ہے جوتم میں سے ایمان لا کر بھلائی کی طرف یا جنت کی طرف آ گے بڑھنا چاہے یا کفراختیار کر کے جنت ہے چیچے ٹمنا چاہے اور جہنم کے عذاب میں گرفتار ہونا چاہے۔(1) اس ہے معلوم ہوا کہ انسان اپنے اعمال میں مجبور محض نہیں بلکہ اسے ایک طرح کا اختیار حاصل ہے۔

#### كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مَ مِيْنَةٌ ﴿ إِلَّا ٱصْحٰبَ الْيَهِينِ ۗ

۔ توجہ کنزالاییمان: ہر جان اپنی کرنی میں گر وی ہے۔مگر دہنی طرف والے۔

م.....روح البيان،المدثر،تحت الآية:٣٧-٣٧، ٢٣٨/١٠، ٢٣٩-٩٠، جلالين، المدثر، تحت الآية: ٣٥-

#### -ترجیدہ کنزُالعِرفان:ہرجان اپنے کمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ مگر دائیں طرف والے۔

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ مَ هِبْنَةُ: ہر جان اپنے كمائے ہوئے اعمال میں گروی رکھی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں میں سے ہر جان اپنے کئے ہوئے اعمال کی وجہ سے ایسے قید ہے جیسے وہ چیز جسے گروی رکھا ہوا ہے، البتہ کا فردائی طور پر اور ایمان والے عارضی طور پر قید ہیں کیونکہ کا فرجہنم کے عذاب سے بھی نجات نہ پائیں گے جبکہ بعض ایمان والے شروع سے بی جہنم سے نجات پاکر جنت میں چلے جائیں گے اور بعض اپنے گنا ہوں کی مزایا نے کے بعد جنت میں واضل ہوں گے، اس طرح ایمان والے سب کے سب نجات پا جائیں گے۔ (1)

فِ جَنْتٍ فَيَسَاءَلُونَ فَي عَنِ الْمُجْرِمِيْنَ فَي مَاسَلِكُمُ فِي سَقَى ﴿
قَالُوالَمُ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿
قَالُوالَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطُعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿
وَكُنَّا نَكُ مُعَالَحًا إِضِيْنَ ﴿ وَكُنَّا نَكُنَّ بُيومِ الرّيْنِ فِي الْمُعَالَحُوا لَيْ يُنِ ﴿

حَتَّى أَتْنَا الْيَقِيْنُ ۞

ترجمه کنزالایمان: باغوں میں پوچھتے ہیں۔ مجرموں سے تمہیں کیا بات دوز خ میں لے گئے۔ وہ بولے ہم نمازنہ پڑھتے تھے۔اورمسکین کوکھانانہ دیتے تھے۔اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے۔اور ہم انصاف کے دن کوجھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ممیں موت آئی۔

ترجیدہ کنڈالعِدفان: باغوں میں ہوں گے۔وہ پو چھر ہے ہوں گے۔مجرموں سے کون می چیز تمہیں دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے: ہم نمازیوں میں سے نہیں تھے۔اور سکین کو کھا نانہیں کھلاتے تھے۔اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ

1 .....صاوى، المدثر، تحت الآية: ٣٨، ٢٢٧٣/٦، ملخصاً.

سَيْرِهِ مَاطُالِحِيَّانَ

جلادهم

441

#### یبہود ہ با تیں سوچتے تھے۔اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے۔ یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

﴿ فَيُ جَنْتٍ ﴿ يَتَسَاءَ لُوْنَ : باغول ميں ہول گے۔وہ پو چور ہے ہول گے۔ ﴾ اس آيت اور اس کے بعد والی 7 آيات كا خلاصہ يہ ہے كہ ايمان والے آخرت ميں باغول ميں ہول گے اور جب جہنم ميں واخل ہونے والے مومن اس سے نكل جائيں گے تو جنتی كا فروں سے ان كا حال پوچيس گے كہ تمہيں كون ى چيز دوز خ ميں لے گئى ؟ وہ انہيں جواب ديتے ہوئے كہيں گے: ہم دنیا ميں نماز پڑھنے والوں ميں سے نہيں سے كيونكہ ہم نماز كے فرض ہونے كا اعتقاد نہيں ركھتے سے اور مسلمانوں كی طرح مسكين پرصد قد نہيں كرتے سے اور الله تعالیٰ كى آيات كے بارے ميں بيہودہ فكر كرنے والوں كے ساتھ بيڑھ كر بيہودہ بائيں سوچتے سے اور ان كے بارے ميں جو فى بائيں ہولئے تھے اور ہم انصاف كاس دن كو جھٹلاتے رہے جس ميں اعمال كا حساب ہوگا اور ان كى جزادى جائے گى ، يہاں تك كہ ہميں موت آئى اور ہم ان فرموم افعال كى وجہ سے ہميشہ كے لئے جہنم ميں واخل ہوگئے۔ (1)

#### فَمَاتَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِعِيْنَ ۞

ترجمه کنزالایمان : توانھیں سفارشیوں کی سفارش کام نہ دے گی۔

المعربية كنزُالعِرفان: توانهيس سفارشيوں كى سفارش كام نه دےگى۔

﴿ فَهَا لَتَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِوِيْنَ: توانبيل سفارشيول كى سفارش كام ندو ہے گو۔ ﴾ يعنی انبياءِ کرام عَلَيْهِمْ الصَّلُوهُ وَ السَّلَام، فر شخة ، شُهداء اور صالحين جنهيں الله تعالى نے شفاعت کرنے کا إذن ديا ہے وہ ايمانداروں كی شفاعت کريں گے اور کا فروں كی شفاعت نہيں کریں گے ، البذا جولوگ ايمان نہيں رکھتے انہيں قيامت كے دن شفاعت مُيسَّر بھی نہوگ ۔ (2)

۱۳۰۱-۱۳۰۰ الآية: ۶-۶۷، ۵-۲۷، ۱۳۰۱ - ۱۳۰۱ جلالين مع صاوى، المدثر، تحت الآية: ۶-۶۷، ۲۲۷۳/۳
 ۲۲۷۶، روح البيان، المدثر، تحت الآية: ۶-۶۷، ۱۲۰۷، ملتقطاً.

2.....مدارك، المدثر، تحت الآية: ٤٨، ص ١٣٠١، جلالين مع صاوي، المدثر، تحت الآية: ٤٨، ٢٢٧٤/٦، ملتقطاً.

ونَسَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ عِلَى الْعَلَانِ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَانِ عَلَى الْعَلَى عَلَى عَل

#### گنامگارمسلمانوں کی شفاعت ہوگی گ

اس آیت ہے ثابت ہوا کہ قیامت کے دن گنا ہگارمسلمانوں کے لئے شفاعت ہوگی اورانہیں شفاعت کام بھی آئے گی اور یہ بات کثیر اَحادیث ہے بھی ثابت ہے جہیا کہ حضرت عبد الله بن تقیق رَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ فرماتے مين: "مين إيلياكمقام برايك قافل كساته تهاءان مين سايك شخص في كها: مين في د سول الله صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُويِ ارشاد فرمات بوئ سنام كميرى المت كايكة دمى كى شفاعت ك ذريع بنتميم كى آبادى كى تحداد سے زیاد ہلوگ جنت میں داخل ہوں گے عرض کی گئی: پار سو لَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيا وَهُخْصَ آپ کےعلاوہ کوئی اور ہوگا؟ ارشاد فر مایا:'' ہاں! میرےعلاوہ کوئی اور ہوگا۔ (1)

اور حفرت حارث بن قيس دَضِيَ اللّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ ہے مَر و**ي ہے، نِي ٗ اکرم صَلّى اللّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ** وَسَلَّمَ نِے ارشاد فر مایا '' میری امت کے بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی شفاعت کے ذریعے قبیلۂ مُضَر کے لوگوں سے زیاد ہ لوگ بخشے حا<sup>نم</sup>يں گے۔<sup>(2)</sup>

#### نَهُ وَ وَوَ وَ مُسْتَنْفِي وَ اللهِ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّنْ كِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ﴿ كَانَّهُ فر الشي من فك مراة الله

ترجمة كنزالايمان: توانبيس كيا موانصيحت سے منه چيرت ميں - گوياوه بھڑ كے موئے *گد ھے مو*ل - كه شير سے بھا گے ہول۔

ترجمه الكنزالعِرفان: توانبيس كيا موانفيحت سے منه يجيرے موئے ہيں ۔ گوياوہ بھڑ كے موئے گدھے مول - جوشير ہے بھاگے ہوں۔

﴿ فَمَا لَهُمْ : تُوانبين كيا موا ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كا خلاصه بيہ كِ كُمُشركين ناوانی اور بے وقونی

🚹 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ١١-باب منه، ٩/٤ ، ١ الحديث: ٣٤٤٦.

2 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة النار، ٢١/٤، الحديث: ٤٣٢٣.

جلدري

www.dawateislami.net

میں گدھے کی طرح بیں کہ جس طرح شیر کود مکھ کرخوفز دہ ہوکر گدھا بھا گتاہے اس طرح بیلوگ نی گریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی اللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَی اللهِ وَسَلَّمَ کَی الله وَسَلَّمَ کُی اللهِ وَسَلَّمَ کُی الله وَسِوْر آن کی اللهِ وَسَلَّمَ کُی اللهِ وَسَلَّمَ کُی الله وَسَلَّمَ کُی اللهِ وَسَلَّمَ کُی اللهُ وَسَلِّمَ کُلِی اللهُ مَا اللهُ مُن اللهُ مَعْلَمُ کُلِی اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### بَلْ يُرِيدُكُلُّ امْرِئَ مِّنْهُمُ اَنْ يُّؤُتَى صُحُفًا مُّنَشَّى ۗ ﴿ كُلَّا لَٰ بَلُلَّا مِنْ اللَّهِ مِنْ يَخَافُونَ اللَّخِرَةَ ﴿

توجہہ تعنوالا پیمان: بلکہ ان میں کا ہر تخص جا ہتا ہے کہ <u>کھلے صحیفے</u> اس کے ہاتھ میں وے دیئے جائیں۔ ہر گرنہیں بلکہ ان کوآخرت کا ڈرنہیں۔

ترجید کنزالعِدفان: بلکدان میں سے ہر شخص جا ہتا ہے کہ اسے کھلے صحیفے ہاتھ میں دیدیے جائیں۔ ہر گزنہیں بلکہ وہ آخرت ہے ڈرتے نہیں۔

﴿ بَنَ يُورِينَ كُلُّ الْمُوعَ قِبْهُمْ: بلكه ان ميں سے برخض جا ہتا ہے۔ ﴾ كفار قریش نے نئ كريم صلَى الله تعالى عليه وَ الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله تعالى عَلَيْهِ وَ الله تعالى كَ بِهِ مِن برايك كے پاس الله تعالى ك سَلَمَ سے كہا تھا كہ ہم اس وقت تك برگز آپ كى پيروى نہيں كريں گے جب تك كہ ہم ميں برايك كے پاس الله تعالى ك الم ہے ہم طرف سے ايك ايك تياب نہ آئے جس ميں انسام اور و كور يہ الله تعالى ك الله تعالى نے اس آيت اس ميں تمہيں دسولُ الله صَلَى الله عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ كى پيروى كرنے كا تھم وسية بيں ۔ اس پر الله تعالى نے اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت ميں ارشاوفر ما يا كہ يہ فيسے تانييں كافی نہيں اور نہ ہى وہ راضى ہوں گے بلكه ان ميں سے ہر شخص يہ چا ہتا ہے كہ اسے اس كنام پر نازل كئے ہوئے كھے صحفے ہاتھ ميں ديد ہے جائيں ، ايسا ہر گر نہيں ہوگا كہ صحفے ان سے مر ان كے ہاتھ ميں ديد نے جائيں بلكہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے نہيں كيونكه اگر انہيں آخرت كاخوف ہوتا تو دلائل قائم ہونے اور مجزات ظاہر ہونے كے بعداس قسم كى سرشى والى حيلہ بازياں نہ كرتے ۔ (2)

تَفَسَيْرِصَرَاطُ الْحِنَانَ)

جلددهم

<sup>1 .....</sup>خازن، المدئر، تحت الآية: ٢٩١٩، ٢٣٢/٤.

<sup>2 .....</sup>خازن، المدثر، تحت الآية: ٥٣-٥٣، ٣٣٢/٤، روح البيان، المدثر، تحت الآية: ٥٣-٥٣، ٢٤٢/١، ٩٤، مدارك، المدثر، تحت الآية: ٢٥-٥٣، ص ٢٠٠١، ملتقطاً.

# كلّا إِنَّا فَتَنْكِمَةٌ ﴿ فَمَنْ شَاءَذَكُمَةُ ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ الْمَنْ فَوَرَةِ ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا اَنْ يَشَاءَ اللَّهُ الْمَنْ فَوَرَةٍ ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا الْمَنْفُورَةِ ﴿ وَمَا يَنْكُرُونَ إِلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا مَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمهٔ کنزالاییمان: ہاں ہاں بےشک وہ نصیحت ہے۔ توجو جا ہے اس سے نصیحت کے۔ اور وہ کیا نصیحت مانیں مگر جب اللّٰہ جاہے وہی ہے ڈرنے کے لائق اور اس کی شان ہے مغفرت فرمانا۔

ترجہانی کنزُ العِرفان: سن لو! بیشک وہ نصیحت ہے۔ تو جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ اللّٰہ کے چاہئے سے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی لائق ہے کہ (اس سے) ڈراجائے اور مغفرت فرمانے والا ہے۔

﴿ گَلَّا: سَلوا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو! سن لو، بیٹک وہ قر آن شریف عظیم نصیحت ہے تو جو جا ہے اس سے ضیحت حاصل کرے کیونکہ اس کا فائدہ اس ہوگا اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کے جا ہے ہی نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ وہی اللّٰہ اس لائق ہے کہ اس کے بندے اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوفز وہ ہوں ، اس پر ایمان لائیں اور اس کی اطاعت کریں اور وہی بندوں کے سابقہ کفر اور گنا ہوں کی مغفرت فرمانے والا ہے۔ (1)

### الله تعالی ہے ڈرنے کی فضیلت کی فضیلت

حضرت انس بن ما لك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مع روايت ب، رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ اللهُ عَالَى مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ اللهُ عَالَى مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ اللهُ عَالَى فَر ما تا بُن مِيل اللهُ تَعالَى فَر ما تا بُن مِيل اللهُ تَعالَى فَر ما تا بُن مِيل اللهُ تَعالَى فَر ما تا بُن مِيل اللهُ عَلَى فَر مَا تا بُن مِيل اللهُ عَلَى مَن اللهُ مَعْلَى مَن اللهُ مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن مَن مَن وَل وَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ

1 .....خازن، المدئر، تحت الآية: ٤٥-٦٥، ٢٣٢/٤.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة المدتر، ١٧/٥، الحديث: ٣٣٣٩.

نَسْيَرِصِرَاطُالِمِيَّانَ 445 ( جلدد



### سُرِّ فُورُ فِي الْقِينَامِنَ سُرِهُ قيامه كاتعارف

#### مقامِ نزول

سورةً قيامه مكه مكرمه ميں نازل ہوئی ہے۔(1)

ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت میں 2 رکوع، 40 آیتیں ہیں۔

و قیامهٔ 'نام رکھنے کی وجب

اس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم ارشاد فرمائی ہے،اس مناسبت سے اسے

''سورهٔ قیامه'' کہتے ہیں۔

سورهٔ قیامه کےمضامین 🎇

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں قیامت قائم ہونے پر دلائل قائم کئے گئے ہیں اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے شیمات کا جواب دیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں قیامت کے دن اورنفسِ لَوّامَه کی قَسم ذکر کر کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا اٹکار کرنے والوں کار دکیا گیااور اللّٰہ تعالٰی کی قدرت بیان کی گئی۔
- (2) .....قیامت کے دن کی نشانیاں بیان کی گئیں کہ اس دن کی ہولنا کی دیکھر آ تکھ دہشت اور جیرت زَوہ ہوجائے گی، چاند تاریک ہوجائے گا اور سورج اور چاند کو ملا دیاجائے گا۔
- (3) ..... یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن انسان کواس کے الگلے پچھلے ، اچھے برے سب عمل بتا دیئے جائیں گے اور

اگراس نے کوئی معذرت پیش کی تو وہ قبول نہیں کی جائے گی۔

1 .....خازن، تفسير سورة القيامة، ٣٣٢/٤.

جلاددهم

تفسيرج كاطالحنان

(4) .....اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی اللّٰه تعَالیٰ عَائیہ وَ اللّٰه وَ سَلّمَ سے فرمایا کہ آپ یا دکرنے کی جلدی میں قر آپ مجید نازل ہونے کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نددیں ، اسے جمع کرنا ، اسے پڑھنا اور اس کے معانی وا دکام کو بیان کرنا ہمارے و مہہ ہے۔ (5) ..... و نیا ہے محبت رکھنے اور اسے آخرت پر ترجیح دینے کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن لوگ و وطرح کے ہول گے ہوں گے جبرے اس دن تر و تا زہ ہول گے اور وہ اپنے رب کے نظارے کر رہے ہوں گے جبکہ بعض کے چبرے اس دن گرئے ہوئے ہوں گے اور قیامت کے آبوال دیکھ کر آنہیں یقین ہوجائے گا کہ اب ان کے ساتھ پیڑھ تو ڈ دینے والا سلوک کیا جائے گا۔

- (6).....بَرَع کی تختیاں اور ہَولنا کیاں بیان کی تُکئیں اور یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن بندوں کورب عَذَوَ جَلَّ کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فر مائے گا۔
- (7)....اس سورت کے آخر میں مُر دوں کودوبارہ زندہ کرنے پر اللّٰہ تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل بیان فر مائی گئ اور بتایا گیا کہ جس نے پہلی بار پیدا کردیا تووہ دوبارہ بھی پیدا کرسکتا ہے۔

#### سور ہُمُدَّ بَرِ کے ساتھ مناسبت

سورہ قیامہ کی اپنے سے ماقبل سورت'' مدر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں بیان ہوا کہ کافروں کا قرآنِ مجید کی شیختوں سے اِعراض کرنے کا اصلی سب یہ ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرتے ہیں اور اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر دلائل دیئے گئے، قیامت کے دن کے اُوصاف، ہُولنا کیاں اور اُحوال وغیرہ بیان کئے گئے ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كنام ي شروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعِرفان:

ملددهم

447

<del>----</del>)

#### لاَ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيْمَةِ أُ وَلاَ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّاامَةِ ۞

المعربة كنزالايدهان: روزِ قيامت كي قتم يا دفر ما تا هول \_اوراس جان كي قتم جواييز او يربهت ملامت كر \_ \_

﴾ ترجیدہ کنزالعِدفان: مجھے قیامت کے دن کی شم ہے۔اور مجھےاس جان کی شم ہے جواینے اوپر ملامت کرے۔

#### اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ النَّنُ تَجْمَعَ عِظَامَهُ ﴿

﴿ مُرجِمةُ كَنْوَالْايِمِانِ: كَيا آ وَي يَهِ تَجْصَابِ كَهِم بِرَكَّرُ اسْ كَي مِدْيالِ جَعْ نَهْرِ ما نَيس كـ

المعربية كنزَالعِرفان: كيا آ دمي سيجهتا ہے كہ ہم ہر گز اس كى ہڈياں جمع نہ فر ما كيں گے۔

﴿ آیک سُن الْاِنْسَانُ: کیا آومی سیجھتا ہے۔ ﴾ شان نزول: یہ آیت عدی بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے نبی کریم صَلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم ہے بوچھا: قیامت کب واقع ہوگی اوراس کے آحوال کیسے ہوں گے؟ نبی اکرم صَلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم نے اسے بتایا تواس نے کہا: اگر میں قیامت کا دن و کھے بھی لوں تو بھی نہ ما نوں اور آپ پر ایمان نہ لاوَں ، کیا اللّه تعالٰی بھری ہوئی ہڑیاں جمع کردے گا؟ اس پریہ آیت نازل ہوئی اوراس کے معنی یہ بیں کہ کیا اس کا فرکا ہے گمان ہے کہ ہڑیاں بکھرنے ، گئے، ریزہ ہوکرمٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اُڑکر دور در از مقامات میں کا فرکا ہے گمان ہے کہ ہڈیاں بکھرنے ، گئے، ریزہ ہوکرمٹی میں ملنے اور ہواؤں کے ساتھ اُڑکر دور در از مقامات میں

1 ....مدارك، القيامة، تحت الآية: ١-٢، ص١٣٠٢.

تفسيرص كظ الجنان

مُنْتُشِر ہوجانے سے ایسی ہوجاتی ہیں کہ ان کوجع کرنا ہماری قدرت سے باہر ہے، یہ فاسد خیال اس کے دِل میں کیوں آیا اوراس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ جو پہلی بار پیدا کرنے پر قادر ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنے پر ضرور قادر ہے۔ یا در ہے کہ یہاں آیت میں آدمی سے مراد خاص عدی بن ربیعہ ہے یا ہروہ کا فرمراد ہے جومرنے کے بعد اٹھائے جانے کا افکار کرتا ہے۔ (1)

#### بىلى فىدىرىدى عَلَى أَنْ نُسُوِّى بَنَانَهُ ﴿

و ترجمة كنزالايمان: كيون بيس مم قادر بيل كداس ك بورتهيك بنادير -

﴾ تعجید کنزالعوفان: کیون نہیں ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اس کے انگلیوں کے بوروں ( تک ) کوٹھیک کردیں۔

﴿ بَالَى: كيون نبيں ۔ ﴾ ارشاوفر مايا كه كيا كافريگان كرتا ہے كه ہم اس كى ہڈيوں كوجم نبيں كرسكة؟ كيوں نبيں ، ہم اس كى ہڈيوں كوجم كرسكة ؟ كيوں نبيں ، ہم اس كى ہڈيوں كوجم كرسكة بيں اور ہم تواس بات پر بھی قادر بیں كه اس آ دمی كى انگلياں جيسى تھيں كسى فرق كے بغيروليى ہى كرديں اور اُن كى ہڈياں اُن كے مقام پر پہنچاديں ، جب ہم چھوٹی چھوٹی ہڈياں اس طرح ترتيب دے سكتے ہيں تو بڑى ہڈيوں كا كيا كہنا ، انہيں تو بدرجه اُؤ لی ترتيب دے سكتے ہیں ۔ (2)

#### بَلْ يُرِيْدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَا مَامَهُ ﴿ يَسْئُلُ آيَّانَ يَوْمُ الْقِلْمَةِ ٥٠

﴿ ترجمه كنزالايمان: بلكه آ دمي جابتا ہے كه اس كى نگاہ كے سامنے بدى كرے۔ يو چھتا ہے قيامت كا دن كب ہوگا۔ ﴿

۔ ﴿ ترجیدہ کنوالعِرفان: بلکہ آ دمی جا ہتا ہے کہ وہ اپنے آ کے کوجھٹلائے ۔ پوچھتا ہے: قیامت کا دن کب ہوگا؟

﴿ بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ: بِلَكُ آوَى جَامِتا ہے۔ ﴾ مفسرین نے اس آیت کے متلف معنی بیان کئے ہیں ، ان میں سے 3 معانی ورج ذیل ہیں:

**1** ·····خازِن، القيامة، تحت الآية: ٣، ٣٣٣/٤، روح البيان، القيامة، تحت الآية: ٣، ، ٢٤٤/١، ملتقطاً.

القيامة، تحت الآية: ٤، ٣٣٣/٤، مدارك، القيامة، تحت الآية: ٤، ص ٢٠٢١، ملتقطاً.

تَشَيْرِصَ اطَّالِحِيَّانَ 449 صحارة المحارِثُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ ع

(1) ....اس کامعنی سے کہ انسان کا مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا اٹکارکرناکسی شیمے اور دلیل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ حال سے ہے کہ وہ سوال کرنے کے باوجود بھی اپنی بکری پر قائم رہنا جا بتا ہے اور اِس کی دلیل سے ہے کہ وہ ذات اُڑا نے کے طور پر یوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔

- (2).....حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ مَا نَے فر مایا: اس آیت کے معنی یہ ہیں که آومی مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب ہونے کو چھٹلا تا ہے حالا نکہ بیاس کے سامنے ہے۔
- (3) .....حضرت سعیدین جمیر دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنُهُ فَر ماتے ہیں: اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ آ دکی گناہ کو مُقدَّم کرتا ہے اور وہ تو ہے کو مُؤخِّر کرتا ہے اور دہ ہیں کہتار ہتا ہے کہ اب تو ہے کرول گا، اب عمل کرول گا یہال تک کہ اسے موت آ جاتی ہے اور وہ این بدیول میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ (1)

#### توبه میں تاخیر کامرض کی

فی زمانہ مسلمانوں کی ایک تعدادالی ہے جس ہیں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ انہیں گناہوں سے رُک جانے اور ان سے تو بہ کرنے کی ترغیب دی جائے اور شریعت کے احکامات پڑمل کرنے کا کہا جائے تو آگے ہے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھیا! ابھی تو بہت عمر پڑی ہے ، جب بڑھا پا آئے گا تو گناہوں سے تو بہھی کرلیس گے، نمازیں بھی شروع کرویں گے، روز ہے بھی رکھنیس گے، داڑھی بھی رکھ لیس گے اور اللّه اللّه کرنے میں مصروف ہوجا کیں گئین ابھی تو ہم وہ بین مارونے بھی ہی کہ اڑھا اللّه کرنے میں مصروف ہوجا کیں گئین ابھی تو ہم وہ بین اور بعض مسلمان تو ایسے بھی نظر آتے ہیں کہ اگر ان کی اولا دمیں سے کوئی جوانی میں گناہوں سے دور بھا گئے گئی، خیر ہونے گئے، چہرے پداڑھی شریف سجالے، نمازروزے کی پابندی شروع کردے اور نمی گریم مشلی الله تعالیٰء کیڈوالیہ وَسَلَم کی سنتوں پڑمل کرنے لگے تو اے عمر کمی ہونے کا کہہ کر ان چیز وں سے روکے کی کوشش کرتے ہیں اور اسے گناہوں بھری کوشش کرتے ہیں اور اسے گناہوں بھری زندگی میں کو ناہوں بھری اور اسے گناہوں بھری زندگی میں کو نانے کے پورے پورے پورے بیا کہ ان کے زدیک اسلام کے احکام پڑمل کرنا ایسا تھین جرم ہے جواس وقت اور اس کا سوشل بائیکاٹ کردیتے ہیں گویا کہ ان کے زدیک اسلام کے احکام پڑمل کرنا ایسا تھین جرم ہے جواس وقت اور اس کا سوشل بائیکاٹ کردیتے ہیں گویا کہ ان کے زدیک اسلام کے احکام پڑمل کرنا ایسا تھین جرم ہے جواس وقت

آسسجلالين مع جمل، القيامة، تحت الآية: ٥، ١٧٣/٨-٤٧٤، خازن، القيامة، تحت الآية: ٥، ٤/٤ ٣٣، ملتقطاً.

الفسيره كاطالجمان

ملادهم

تک معافی کے قابل نہیں جب تک وہ ان احکام پڑمل کرنا چھوڑ نہیں دیتا۔ مسلمانوں کی گنا ہوں میں مَشغولیَّت ، توبداور اپنی اصلاح سے دوری اور اسلام کے احکامات پڑمل نہ کرنے کا دُنُو ی نتیجہ آج سب کے سامنے ہے کہ مسلمان دنیا بھر میں کمزور اور مغلوب نظر آرہے ہیں اور کفارمُسلم ممالک پر جملے کرکے ان کی اینٹ سے انبیٹ بجارہے ہیں جبکہ آخرت میں اس چیز کا انجام کیا ہوگا وہ اللّٰہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

وہ مُعُرِّز تھے زمانے میں مسلماں ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآل ہو کر توبير مين تاخير كرنے كے حوالے سے امام محمر غزالى دُحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ فرماتے ميں: "ايمان دارتوبہ كرنے كى خواہش تو رکھتا ہے لیکن محض سنستی اور کا ہلی کے باعث اس سے توبہ کرنے میں تاخیر ہور ہی ہوتی ہے اور وہ دل ہی ول میں کہتا جاتا ہے کہ میں کل تو بہ کرلوں گا ، ابھی بیزوا ہش تو بوری کرلوں بعد میں اس کا نام تک نہلوں گا ، تو ایسے تخص سے یو چھتے کہ تُو ( توبہ کے معالمے میں ) ٹال مٹول کرنے میں کیوں مبتلاہے؟ تو کس خوش فہنی کا شکارہے؟ تو توبہ کرنے کے لئے آج کی بجائے کل کا کیول مُنتَظر ہے؟ کیا معلوم کہ مجھے کل کا دن نصیب ہی نہ ہو،اگرتم بیگمان رکھتے ہو کہ آج کی بجائے کل تو یہ آسان ہوگی تو اس خام خیالی کواینے ول سے نکال دے کیونکہ یہ محال ہے اور یہ غلط بات جتنی جلدی تیرے دل سے نکل جائے اتناہی (تیرے لئے )احیما ہے کیونکہ جومشکل آج تمہیں درپیش ہے وہی کل بھی ہوسکتی ہےاور اللَّه تعالیٰ نے تمام دن ایک جیسے بنائے میں ،ان میں کوئی دن خاص نہیں کیا جس میں شہوت کوتر ک کرنا آسان ہو۔ایسے تتخص کی مثال یوں سمجھئے کہ جب اسے کہا جائے کہ فلال درخت کو جڑوں سے اکھیڑر دوتو وہ کہے کہ بید درخت بہت مضبوط ہےاور میں بہت کمزور ہوں ،اب تو اسے اکھیڑنا میرے بس کی بات نہیں البتۃ آئندہ سال میں اسے اکھیڑ دوں گا۔ ذرا اس احمق ہے یو چھتے کہ کیا ا گلے سال وہ درخت اور مضبوط نہیں ہو چکا ہوگا اور تیری کمزوری مزید بڑھ نہ چکی ہوگی؟ بس يبى صورت حال خوابشات كے درخت كى ہے جوروز بروز مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے اس لئے كه وہ تو خواہشات اورلذات کامحکوم بن چکاہے جس کی وجہ سے وہ خواہشات کے اُحکام پرسکسٹل ہے عمل پیرا ہے اوراس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان خواہشات کی غلامی کی بندش کی وجہ ہے ان کے خلاف چانااس کے بس کاروگ نہیں رہتا،الہذاا ہے انسان! جتنی جلدی تو خواہشات اور شہوات کے درخت کو اکھیڑ سکتا ہے اسے اکھیڑ دے کیونکہ اس میں تیرا ہی فائدہ ہے۔ <sup>(1)</sup>

.....کیمیاء سعادت، رکن چهارم، اصل اول در توبه، ۷۷۳/۲.

تَفَسيرهِ رَاطُ الْحِنَانِ

## فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ فَ وَخَسَفَ الْقَدَى ﴿ وَجُمِعَ الشَّهُ الْقَدَى ﴿ وَجُمِعَ الشَّهُ اللَّهُ اللّ

🕏 توجههٔ تنزالایمان: پیرجس دن آئکه چوندهیائے گی۔اور جا ندگہےگا۔اور سوریؒ اور جا ندملادیئے جائیں گے۔

ترجيدة كنزُالعِرفان : توجس دن آئيه د بشت زده بوجائے گی۔اور حیا ندتاریک بوجائے گا۔اور سورج اور حیا ندکوملا دیا جائے گا۔

﴿ فَإِذَا بَوِقَ الْبَصَىٰ: توجس دن آكھ دہشت زدہ ہوجائے گی۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ کا فرنے قیامت کے واقع ہوگی اور کے واقع ہوگی اور کے واقع ہوگی اور اسے میں سوال کیا کہ قیامت کب واقع ہوگی اور اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے قیامت کی تین علامات بیان فرمائی ہیں۔

- (1)....اس دن کی ہُولنا کی و مکھر کر آئکھ دہشت اور جیرت زوہ ہوجائے گی۔
  - (2) ..... چاپندکی روشنی زائل ہوجائے گی جس سےوہ تاریک ہوجائے گا۔
- (3).....سورج اور حیا ندکوملا دیاجائے گا۔ بیملا دیناطلوع ہونے میں ہوگا کہ دونوں مغرب سے طلوع ہوں گے یا بے نور ہونے میں ہوگا کہ دونوں کی روشنی ختم ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَ إِنَّ الْبَعَالَ لَهُ كُلًّا لَا وَزَمَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَرَبَ اللَّهُ وَلَا كُلًّا لَا وَزَبَ اللَّهُ وَلَا كُلًّا لَا وَزَبَ اللَّهُ وَلَا مَا يَعُولُ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا مَا يَعُولُوا لَا عَلَا لَا وَزَبَ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا لَا وَزَبَ اللَّهُ عَلَّا لَا وَزَبَ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَّا لَا وَزَّبَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا لَا وَزَّبَ اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَى اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا لَا عَلَا لَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَّ عَلَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا لَا عَلَّا لَهُ عَلًا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَالَا عَلَا عَلَا عَلَا عَاعِلَا عَلَا عَلَا عَالَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالَّا عَالّا

المناسبة كالمزالايمان: الرون آوى كيماً كدهر بها كرجاؤن بركز نهيس كوئي يناه نهيس -

🕕 .... تفسير كبير، القيامة ، تحت الآية:٧-٩ - ، ٢٣/١ - ٤ ٢٧ ، روح البيان، القيامة ، تحت الآية:٧-٩ - ١ - ٢ - ٢ - ٢ ٢ ملتقطاً .

الْجِمَّانِ) 452 حلده

#### ترجید کنوالعوفان:اس دن آ ومی کیم گا: بھا گنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہر گزنبیں،کوئی پٹاہنیں ہوگ۔

﴿ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَهِنِ : اس ون آوى كِم كُل اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصه يہ كہ قيامت كا انكار كرنے والا انسان جب قيامت كے ان أحوال كود يكھے گا تو كہے گا: ميں اس نازل ہونے والى بَولنا كى سے : پيخے كے لئے كس طرف بھا گ كرجاؤں؟ الله تعالى ارشاوفر ما تا ہے كہ وہاں بھا گ جانا اسے كوئى فائدہ نہيں و سے گا كيونكه اس طرح اسے نجات نہيں الله تعالى ك طرح اسے نجات نہيں ال جائے گى اوراس دن نہ ہى پہاڑيا قلعہ وغير ہاليى كوئى پناہ ہوگى جہاں جا كروہ الله تعالى كے آجانے والے تم سے نج سكے۔ (1)

#### إلى مَ إِلَّ كَوْمَ إِنِّ الْمُسْتَقَدُّ ﴿

ا توجهه کنزالادیمان:اس دن تیرے رب بی کی طرف جا کر تھم ناہے۔

#### و ترجید کنوالعوفان اس دن تیرےرب ہی کی طرف جا کر طمہر ناہ۔

﴿ إِلَىٰ مَ بِنَكَ يَوْمَ بِنِ النَّهُ تَقَدُّ :اس دن تير برب بى كى طرف جاكر هم رنا ہے۔ ﴾ يعنى جس دن يكام بول گ جن كا اوپر ذكر بوااس دن تمام مخلوق الله تعالى كى بارگاہ ميں حاضر بوگى اور ان كے اعمال كا حساب كيا جائے گا اور انہيں جزادى جائے گى ،الله تعالى جسے جاہے گا اے اپنی رحمت ہے جنت ميں داخل كر بے گا اور جسے چاہے گا سے اپنے عدل ہے جہنم ميں ڈالے گا۔ (2)

## يُنَبَّوُ اللهِ نَسَانُ يَوْمَ إِنِ بِمَاقَكَ مَ وَاَخَّرَ ﴿ بَلِ اللهِ نَسَانُ عَلَى نَفْسِهِ فَيَدَوُ اللهِ مَاكُونَ اللهِ مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَكُوا لَقَى مَعَاذِيرَهُ ﴿ وَكُوا لَقَى مَعَاذِيرَهُ ﴿

1 .....تفسير طبري، القيامة، تحت الآية: ١٠-١١، ٣٣٣/١٢، ملخصاً.

٣٣٤/٤ : ١٢ ، ١٤/٤ ، ١٤ ، ١٧٥/٨ ، خازن ، القيامة، تحت الآية: ٣٣٤/٤ ، ملتقطاً.

(نَسَيْرِ مَا طَالِحِيَانَ) ( 453 ) جلدولا

www.dawateislami.net

توجدة كنزالايمان: اس دن آوى كواس كاسب الكلا يجيلاجتاد ياجائے گا۔ بلكه آوى خود بى اپنے حال پر پورى نگاہ ركھتا ہے۔ اور اگر اس كے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے جب بھی نہ سناجائے گا۔

توجیدة کنزُالعِدفان:اس دن آ دمی کواس کاسب اگلا پچپلا بتا دیا جائے گا۔ بلکہ آ دمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔اگرچا پنی سب معذر تیں لاڈ الے۔

﴿ يُنَدِّبُو اللهِ السَّانُ يَوْمَنِنِ : اس ون آوى كو بتاویا جائے گا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات كا خلاصہ یہ ہے كہ قیامت کے دن آوى كو الله تعالى كى بارگاہ بین پیش ہوكر كا سبك جانے اورا تمال كاوزن كئے جانے کے وقت الله تعالى كى طرف سے اس کے سب اگلے بچھلے اورا بچھ برے مل بتاویئے جائیں گے بلکہ آوى تو خبر دیئے جانے كا محتاج بى نہ ہوگا كيونكہ وہ خود بى اپنے حال پر پورى نگاہ رکھنے واللہ ہوگا كہ اس كے نفس نے كون كون سے برے مل كے اوراس نے اوراس كے اوراس معذرت بيش كر دائے ہے ہوہ اپنی طرف سے ان برے اعمال پر كوئى معذرت بيش كر دائے جب بھى اسے نجات نہيں ملى گا۔ (1)

#### لاتُحرِّك بِه لِسَانَك لِتَعُجَلَ بِهِ أَ

توجهه كنزالايدمان :تم يادكرنے كى جلدى ميں قرآن كے ساتھا بني زبان كوحركت ندوو

ترجبه فی کنوالعِرفان: تم یا د کرنے کی جلدی میں قر آن کے ساتھ اپنی زبان کوحر کت نہ دو۔

﴿ لَا تُحَرِّكَ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ: تم يا وكر في جلدى مين قرآن كساتها بي زبان كوحركت ندوو ﴾ شان بزول: حضرت عبد الله بن عباس دخي الله تعالى عنه من أفر مات بين 'جب حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام دسولُ الله صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ السَّلام وسولُ الله صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام كراً تع تصاوراً قد سَ صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ حضرت جريل عَلَيْهِ السَّلام كوري عن الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كوري عَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهِ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَسُلُه مَا لَهُ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهِ وَالله وَسَلْم كوري عَلَيْه وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْهُ وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَالله وَسُلُونِ الله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَالله وَسَلَم كوري عَلَيْه وَالله والله والله

1....روح البيان،القيامة، تحت الآية: ١٣-١٥،١٠ /٢٤٦-٤٧.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِمَانَ

تکلیف ہوتی جو کہ دوسرول کو بھی معلوم ہوجاتی تھی (الله تعالی نے اپ حبیب علی الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ الله تعالیٰ نے اپ حبیب علی الله تعالیٰ علیہ وَ الله وَ

حضرت عبد الله بن عباس رضى اللهُ تعَالى عَنهُ مَا قرمات عبي: "اس كے بعد جب حضرت جريل عَليْهِ السَّلام آتے تو خضور پُرنور آتے تو نبی کريم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ البناسرِ انور جمعالية اور جب وه (وی نازل کرے) جلے جاتے تو حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمُ اس طرح پُرُ صِحْ جبيا كه الله تعالى نے آپ وَ حَكم ويا۔ (1)

#### اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرُ اللَّهُ فَيَ فَإِذَا قَرَا لَهُ فَاتَّبِعُ قُرُ اللَّهُ فَأَنَّهُ فَيَّالِكُ فَ عَلَيْنَا بَيَانَهُ أَنْ

توجہہ تنزالایمان: بینک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے فرتہہے۔توجب ہم اسے پڑھ چکیس اس وقت اُس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔پھر بینٹک اس کی باریکیوں کاتم پر ظاہر فر مانا ہمارے فرتہہے۔

ترجیه کنوُالعِدوَان: بیشک اس کا جمع کرنااوراس کا پڑھنا ہمارے ذمہہے۔ توجب ہم اسے پڑھ کیس تواس وقت اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ پھر بیشک اسے بیان فر مانا ہمارے ذمہہے۔

﴿إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَ وُقُولُ إِنَّهُ: بينك اس كاجمع كرنا اوراس كابرُ هنا بهار عدمه - اس آيت عدا تيل معلوم بوكيل،

1.....بخاري، كتاب تفسير القرآن، سورة المدثر، باب قوله: فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ٣٦٩/٣، الحديث: ٩٢٩ ٤.

تَسَيْرِهِ مَا طُالِحِمَّانِ) لِلسِّحِ الْطُلْحِمَّانِ الْحِمَانِ الْحِمَانِ الْحِمَانِ الْحَمَّانِ الْحَمَّانِ

- (1) .....ورحقیقت قرآن کوجیع فرمانے والاالله تعالی ہے کهاس نے حضورِ اقدس صَلّی اللهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کے سینتہ مبارک میں قرآن کریم کوتر تیب وارجیع فرمایا۔
- (2) .....حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الله تعالَى كَ طرف عقر آن كے حافظ، قارى، عالم اور صاحبِ أسرار بين سَمِ مُخلُوق كِيشا كَرِنْهِين \_
- (3) ..... حضرت جبر بل عَلَيْهِ السَّلام اللَّه تعالى اوراس كے صبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كورميان بيغام رَسال بين نه كه حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كاستاد بين -

﴿ فَإِذَا قَى أَنْهُ: لَوْجِبِ ہِم اسے پڑھ لیں۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالی کا حضرت جبریل عَلیْهِ السّلام کے پڑھنے کواپی طرف منسوب کرناان کی عظمت وشرافت کی دلیل ہاور الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَ کُی کام بھی اپنی طرف منسوب کئے ہیں جبیا کہ بیعتِ عقبہ میں نبی گریم صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے 70 اُنصاری صحابہ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهُ کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خریدے اور اللّه تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ترجید کنزالعرفان: بینک الله فی مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لئے کدان کے لیے جنت ہے۔

إِنَّ اللَّهَ الْشَتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ وَاللَّهُمُ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ وَالْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمُ الْمُثَنَّةُ وَ(1)

اوربیعتِ رضوان کے موقع پرحضور پُرنور صَلِّی اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَصَحَابِهِ کِرامَ دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ سے بیعت لی اوران کے ہاتھوں پراپٹاہا تھر کھااور اللَّلفاتالی نے ارشاوفر مایا:

ترجید کنز العِرفان: بیشک جولوگتمهاری بیعت کرتے میں وہ تو الله بی ہے بیعت کرتے میں،ان کے ہاتھوں پر الله کا ماتھ ہے۔ اِتَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِثَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللهَ ۗ يَكُاللهِ فَوْقَ اَيْرِيُهِمْ (2)

اور جنگ بدر میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ كَفَّارِ كَلَ طَرِفَ كَثَر بال يَعِينَى اور اللَّه تعالى ف

🛮 .....توپه:۱۱۱.

2 .....فتح: ۱۰...

ارشادفر مایا:

ترجیه کنزالعوفان: اوراع حبیب!جب آپ نے خاک پیکی تو آپ نے خاک پیکی تو آپ نے تیکی تھی۔

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ رَالْمِي (1)

﴿ ثُمَّ إِنَّ عَكَيْنَا بَيَانَهُ: بِحربيتك اسے بيان فرمانا ہمارے فرمہہے۔ پينی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، قَر آن كے معانی اور اَحكام میں ہے جس چيز كو تمجھنا آپ كومشكل گئے تواسے بيان كرنا اور اس كی باريكيوں كوظا ہر فرمانا ہمارے ذمہ ہے۔ (2)

#### آيت "ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَةً" معلوم مونے والےمسائل

اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے:

- (1) ....قرآن كابيان قرآن نازل مونے سے كي دريد بعد بھى موسكتا ہے۔
- (2).....حضرت جبر مل عَلَيْهِ السَّلَام صرف قر آن كالفاظ لاتے تصاور قر آن كے معانی ،اس كے أحكام اور أسرار بلا واسطہ اللَّه تعالیٰ كی طرف سے نبی گريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوعِطامُ وتے تھے۔
- (3) ..... جمنورِ اقدس صَدِّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ بِلا واسط الله تعالى سے سيھے والے بين لهذا و نيا بين كوئى آپ جبيها عالم نہيں ہوسكتا كيونكه سب لوگ مخلوق سے علم حاصل كرتے بين جبكه حضور پُرنور صَدِّى اللهُ مَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَسَدَّمَ نَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَالَىٰ عَدَيْهِ وَسَدَّمَ عَالَىٰ عَدَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدِي عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدِي عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدَّمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَدَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَالَعُمُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَسَدَّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَدَّمَ عَلَيْهُ وَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْلَمُ عَلَيْهُ وَالْمَعُولُ عَلَيْهُ وَسُولُونَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال

#### كُلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ أَنْ وَتَنَكُرُونَ الْأَخِرَةُ أَنَ

المنظمة المنزالايمان: كوئى نهيس بلكداك كافروتم ياؤل تلكى دوست ركھتے ہو۔اور آخرت كوچھوڑے بيٹھے ہو۔

ﷺ الترجيدة كنزُالعِدفان: خبر دار! بلكه (اے كافرو!) تم جلدجانے والى كو پسندكرتے ہو۔اور آخرت كوچھوڑتے ہو۔

1 ۱۰۰۰۰۰۱نفال:۷۱.

2 ....روح البيان القيامة، تحت الآية: ١٠٠١ / ٢٤٨.

(نَسْنُومَ اطْالْحُنَانَ) 457

﴿ كُلَّا : خبر دار! ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا انکار کرنے والے کا فروں سے فر مایا کہ اصل بات وہ نہیں جوتم گمان کرتے ہو بلکہ تم ایسے لوگ ہو جوجلد جانے والی دنیا اور اس کی زندگی کو پہند کرتے ہو اور اس کی اور اس کی ختوں کو چھوڑ رہے ہو، یہی وجہ ہے کہ تم آنہیں یانے کے لئے تمل نہیں کرتے بلکہ ان کا اٹکار کرتے ہو۔ (1)

#### وُجُولًا يَوْمَ إِنَّا ضِرَةً ﴿ إِلَّى مَا يِّهَا نَاظِرَةً ﴿

المعالم المناكليمان : مجهمنهاس دن تروتازه بول ك\_اينے رب كود كھتے۔

#### المعربة كنزًا بعرفان : يحمد جبرات ون تروتازه مول ك\_ايخ رب كود مكفي والي مول ك\_

﴿ وُجُوٰةٌ يَّوْمَ إِنَّا ضِرَةٌ : كَهُم چِيرِ اس دن تروتازه مول گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں خلص مونین کے بارے میں فرمایا گیا کہ جب قیامت قائم ہو گی تواس دن کچھ چبرے ایسے ہول گے جو اللّٰه تعالیٰ کی نعت و کرم پرمَسر ور ہول گے اور انہیں اللّٰه تعالیٰ کے دیدار کی نعمت سے سرفراز کیا جائے گا۔ (2)

#### جنتیوں میں سب سے زیادہ عزت والاشخص

1 -----البحر المحيط، القيامة، تحت الآية: ٢٠ - ٢١، ٨/ ١٨٠، تفسير قرطبي، القيامة، تحت الآية: ٢٠ - ٢١، ٢٠ /٩/١، الجزء التاسع عشر، ملتقطاً.

2 .....خازن، القيامة، تحت الآية: ٢٢-٢٣، ٤/٥٣٣، روح البيان،القيامة، تحت الآية: ٢٢-٢٣، ١٠،٢٣.

3 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة القيامة، ١١٨/٥، الحديث: ٣٣٤١.

رَنَسَيْرِمَاطُالِعِنَانَ 458 حدده

﴿ إِلَىٰ مَ بِيِّهَا نَاظِرَةٌ : البِيغِ رب كود يكف والے ہوں گے۔ ﴾ اس آیت سے ثابت ہوا كه آخرت میں مونین كوالله تعالیٰ كا دیدار ہوگا، يبى اہلِ سنت كاعقیدہ ہے اور اس پرقر آن وحدیث اور إجماع كے كثیر دلائل قائم ہیں اور یہ دیدار کسی كَیْفِیّْتِ اور جَبُت كے بغیر ہوگا۔

نوٹ:اس عقیدے سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے سورۂ اُنعام کی آیت نمبر 103 کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

#### وَوُجُولًا يَّوْمَ بِإِبَاسِرَةً ﴿ تَظُنَّ آنَ يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةً ﴿ وَوُجُولًا يَعُولُ بِهَافَاقِرَةً

ترجیدہ تکنزالاییمان: اور پکھ منداس دن بگڑے ہوئے ہول گے ۔ بیجھتے ہوں گے کہان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمرکوتو ڑ دے۔

قرحیدہ کلنزالعِرفان: اور کچھ چبرے اس دن بگڑے ہوئے ہول گے۔ سبجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ پیٹھ توڑ دینے والاسلوک کیا جائے گا۔

#### كُلَّ إِذَا بِلَغَتِ التَّرَاقِي اللَّهِ وَقِيْلُ مَنْ مَنْ مَا قِي اللَّهِ وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ الله

1 ..... تفسير كبير ، القيامة، تحت الآية: ٢٤ ، ١٧٣٣/١ ، ملخصاً.

2 .....خازن، القيامة، تحت الآية: ٢٥، ٣٣٦/٤.

سَيْرِمِ لَطُالِحِيَّانِ) 🚤 ( 459

ترجہ کے گنزالایہان: ہاں ہاں جب جان گلے کو پہنچ جائے گی۔اورلوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے۔اور وہ بچھ لے گا کہ بیجدائی کی گھڑی ہے۔

ترجیدة کنزَالعِرفان: ہاں ہاں، جب جان گلے کوئینی جائے گی۔اور کہا جار ہا ہوگا کہ جھاڑ پھونک کرنے والا کون ہے؟ اور وہ سجھ لے گا کہ پیجدائی کاونت ہے۔

﴿ گلّا: ہاں ہاں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کا فرواجب تم نے آخرت میں خوش نصیبوں کی سعادت اور بد بختوں کی شقاوت کے بارے ہیں جان لیا تو تہہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت ہی نہیں لہذا تم دنیا کوآخرت پر ترجیح دینے سے باز آ جا وَاور اپنے سامنے موجود موت کو پیشِ نظر رکھوجو کہ دنیا سے نکال کرآخرت کی طرف لے جانے والی ہے اور یا ور کھو کہ جب موت کے وقت کسی کی جان گلے کوئی خیس میں دنیا کو اس کے کہ کوئی طبیب یا جھاڑ بھونک کرنے والا ہے جواس کا علاج کرے یا دَم والے ہوئی کرے تا کہ اسے شِفا حاصل ہوجائے کیکن وہ (اپنی کوشٹوں کے باوجود) اس پر آنے والے اللّه تعالیٰ کے تم کو ٹال نہیں عیرہ کرے تا کہ اسے شفا حاصل ہوجائے لیکن وہ (اپنی کوشٹوں کے باوجود) اس پر آنے والے اللّه تعالیٰ کے تم کو ٹال نہیں سے نکل جانے کی گھڑی ہے۔ (1)

#### نیک اعمال کرنے کا وقت موت آنے سے پہلے تک ہے

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کو بہتر بنانے کے لئے جس نے جو عمل کرنا ہے وہ موت آنے سے پہلے پہلے ہی کرسکتا ہے اور جب موت کا وقت آجائے گا تواس وقت عمل کرنے کا وقت ختم ہوجائے گا۔اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاو فرما تاہے:

ترجید کنوالعوفان اور ہم نے تہدیں جورزق دیااس سے اس وقت سے پہلے پہلے کچھ (بماری راویس) خرچ کرلوکہ تم میں کسی کوموت آئے تو کہنے ملکے، اے میرے رب! تو وَٱنْفِقُوْا مِنْ مَّا مَزَقُنْكُمْ مِّنْ قَبْلِ آنْ يَّالَٰثِ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُوْلَ مَبِّ لَوُلاۤ اَخَّرْتَنِیۡ اِلْیَا جَلِ قَرِیْبِ لَا فَاصَّدَّ قَ وَاَکُنْ مِّنَ

آستفسير طبري، القيامة، تحت الآية: ٢٦-٨٦، ٢١/٥٤ ٣٤، ٣٤٦ ملتقطاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

نے بچھے تھوڑی میں مت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ ویتا اور صالحین میں ہے ہوجاتا۔ اور ہر گز الله کسی جان کو مہلت نہ دے گاجب اس کا مقررہ وقت آجائے اور الله

تمہارے کامول سے خوب خبر دارے۔

الصَّلِحِيْنَ ۞ وَلَنْ يُّؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَاجَآءَ أَجَلُهَا ۖ وَاللهُ خَبِيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (1)

اور حضرت بسر بن حجاش قرشی دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں ، ایک مرتبد دسولُ الله صَلَی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ مَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَ وَصِدَ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ

اورحضرت عبدالله بن عمردَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا سے مروى ہے كه ايك انصارى صحافي دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَ بِارگاهِ رسالت بيل حاضر ہوكرع ض كى : ياد سولَ الله اصلى الله عَنهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، لوگول بيل سب سے زياده عقل مند اور پخت ارادے والاكون ہے؟ نبى كريم صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاد فرمایا' و و خص جوسب سے زياده موت كويا وكرتا ہے اور موت آنے ہے پہلے موت كى تيارى كرنے كے معاطے بيل سب سے زياده تحت ہے، يہى لوگ سب سے زياده عقل ندين (كيونكه) وہ و دنيا كاشرف اور آخرت كى سعادت يا گئے۔ (3)

الله تعالى ہميں موت سے پہلے پہلے اپنی قبروآ خرت کی تیاری کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین ۔

#### وَالْتَقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اللَّ

المعملة كنزالايمان: اور يندلى سے بندلى ليك جائے گا۔

اً ترجهة كنزًالعِرفان: اور بنِدُل سے بنِدُ لى لبِث جائے گ۔

- 🕦 .....منافقون: ۱۱،۱۰۰.
- 2 ....ابن ماجه، كتاب الوصايا، باب النهي عن الامساك في الحياة ... الخ، ٣٠٧/٣، الحديث: ٢٧٠٧.
  - 3 .....عجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ٣١/٥، الحديث: ٦٤٨٨.

تَفَسِيرِهِ مَاطُ الْحِنَانَ ﴾

جلددهم

461

﴿ وَالْتَنَقَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ: اور پنڈلی سے پنڈلی لیٹ جائے گی۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہ کہ موت کی تخی اور گرب سے انسان کے پاول ایک دوسر سے سیٹ جائیں گے۔ ووسر امعنی بیہ ہے کہ دونوں پاؤل کفن میں لیبٹ دیئے جائیں گے۔ تیسر امعنی بیہ ہے کہ ایک تخی ہوگی اور جائیں گے۔ تیسر امعنی بیہ ہوگی کے ساتھ دوسری تخی جمع ہوجائے گی ، لین ایک تو دنیا سے جدائی کی تخی ہوگی اور اس کے ساتھ موت کی تخی بھی ہوگی یا ایک تو موت کی تخی ہوگی اور اس کے ساتھ آخرت کی تختیاں بھی ال جائیں گی۔ (1)

# الى مَ بِكَ يَوْمَ بِنِ الْمَسَاقُ اللَّهُ فَلَا صَدَّقَ وَلاَ صَلَّى اللَّهِ وَلَكِنُ كُنَّبَ وَلَا مَنْ اللَّ

توجهة كنزالايهان:اس دن تيرے رب ہى كى طرف ہائكنا ہے۔اس نے نہ تو سچى مانا اور نه نماز پڑھى۔ ہاں جھٹلا يا اور منه چھيرا۔ پھراينے گھر كواكڑتا جلا۔

توجیدہ کنڈالعوفان:اس دن تیرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا۔تو کا فرنے نہ تو تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی۔ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ پھرا پئے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا چلا گیا۔

﴿ إِلَىٰ مَا بِنِكَ يَكُوْمَ بِنِي الْمَسَاقُ: اس ون تيرے رب ہی کی طرف چلنا ہوگا۔ ﴾ لیمن اے صبیب! صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، بندوں کار جوع الله تعالیٰ کی طرف ہی ہے اور قیامت کے دن بندوں کوآپ کے رب عَدُّوَ جَلُّ کی طرف ہی چلنا ہوگا اور وہی ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ (2)

﴿ فَلَا صَدَّقَ : تَوْ كَافَرِ نِهِ نَهُ تَعَدِيقَ كَى \_ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كاخلاصه يہ ہے كه ابوجبل نے نه تو قرآن كى تصديق كى اور نه بى الله تعالى كے لئے نماز براھى ، ہاں اس نے قرآن كوجھلا يا اورايمان لانے سے منه پھيرا، پھرايينے گھر كوا كر تا ہوا مُتكبِّر انه شان سے چلا گيا۔ (3)

- 🕕 ..... تفسير قرطبي، القيامة، تحت الآية: ٩ ٢، ٠ ٨٣/١ الجزء التاسع عشر، خازن، القيامة، تحت الآية: ٩ ٢٢ ٦/٤، ٢ ٣٣٠-٣٣٧، ملتقطاً.
  - 2 .....خازن، القيامة، تحت الآية: ٣٠، ٣٣٧/٤.
  - 3 .....خازن، القيامة، تحت الآية: ٣١-٣٢ ، ٢٣٧/٤.

تَفَسِيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانَ}

جلادهم

اس ہے معلوم ہوا کہ کفاراسلام کے فروعی اُحکام پڑمل کرنے کے اس اعتبار سے مُکلَّف ہیں کہ قیامت کے ' دن ان اُحکام پڑمل نہ کرنے کا بھی ان سے مُوَاخذہ ہوگا یعنی جس طرح کا فرکوا بیان نہ لانے پر سزا دی جائے گی اس طرح نماز چھوڑنے پر بھی اسے سزا دی جائے گی اور اس کی مذمت کی جائے گی اگر چہد نیا میں کا فرپر (ایمان قبول کرنے کے بعد سابقہ ) نماز کی قضا واجب نہیں۔ (1)

#### ٱوْلَى لَكَ فَا وَلِي شُخَّمُ اللَّهِ فَكُمَّ اوْلِي لَكَ فَا وَلِي هُ

ترجههٔ کنزالایهان: تیری خرا بی آگی اب آگی - پھر تیری خرابی آگی اب آگی - ب

المعرف المعرفان: تير المفرالي م بهر خرالي م - بهر تير المفرالي م بهر خرالي م المرخرالي م -

﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأُوْلِى: تيرے لِئے خرابی ہے پھرخرابی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ابوجہل کو نُخاطَب کر کے فرمایا کہ تیرے لئے بے ایمانی کی حالت میں ذات کی موت کی صورت میں خرابی ہے، پھر قبر کی ختیوں کی صورت میں خرابی ہے، پھر تیرے لئے مرنے کے بعد اٹھنے کے وقت مُصائب میں گرفتار ہونے کی صورت میں خرابی ہے، پھر جہنم کے عذاب کی صورت میں خرابی ہے۔

حضرت قاد ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرماتے ہیں: ''جمیس بتایا گیاہے کہ جب بیآ یات نازل ہو ہیں تو بی گریم صلی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے بطحا کی وادی میں ابوجہل کے کیڑے کیڑ کراس سے فرمایا: '' آؤلی لَکُ فَا وَلی ﴿ ثُمُ مَا وَلی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے بطحا کی وادی میں ابوجہل کے کیڑے کیڑ کراس سے فرمایا: '' آؤلی لَکُ فَا وَلی ﴿ ثُمُ مَا وَلِی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ) کیا تم مجھے دھم کاتے ہو! تم اور تمہارار ب میرا کچھیس بگاڑ سکتے کیونکہ مکہ کے پہاڑ وال محدر صلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمٌ ) کیا تم مجھے دھم کاتے ہو! تم اور تمہارار ب میرا کچھیس بگاڑ سکتے کیونکہ مکہ کے پہاڑ وال کے درمیان میں سب سے زیاد و مضبوط ، زور آ وراور شوکت وقوت کا ما لک ہوں ۔ (لیکن چونکہ قرآن کی خبر ضرور پوری ہوئی تھی اور رسول کریم صلّی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ کا فرمان ضرور پورا ہونے والاتھا ، اس لئے ایسا ہی ہوا اور ) جنگ بدر میں ابوجہل ذات وخواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ (2)

1 .....روح البيان، القيامة، تحت الآية: ٣١، ٢٥٦/١٠ م.

2.....مدارك، القيامة، تحت الآية: ٣٥-٣٥، ص ٢٠٠٤، خازن، القيامة، تحت الآية: ٣٣٧/٤، ٢٥-٣٥، ملتقطًّا.

شَيْرِصَرَاطُالِحِيَّانَ ( 463 )



ابوجہل کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، نبی کریم صلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے فرمایا: ' ہرامت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابوجہل ہے۔ (1)

#### اَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ آنَيُّتُ وَكُسُكُ الْمُ الْمُ

الله المعالمة المناه على المن المستحملة ميس بي كمة زاد جيمور وباجائي كا-

المعربة كنزالعوفان: كياآ دى اس محمند ميس بكداسة زاد جيمور وياجائ كا

﴿ آیک سُبُ الْاِنْسَانُ: کیا آ دمی اس تھمنڈ میں ہے۔ ﴾ ارشاد فرمایا: کیا آ دمی اس تھمنڈ میں ہے کہ اسے بول آزاد چھوڑ دیا جائے گا کہ نداسے کسی چیز سے منع کیا جائے ، نده مرنے کے بعد اُٹھایا جائے ، نده اس سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نداسے آخرت میں جزاد کی جائے ۔ ایسانہیں ہوگا بلکہ اسے دنیا میں آمرونہی کا پابند کیا جائے گا، مرنے کے بعد اُٹھایا جائے گا، اس سے اعمال کا حساب لیا جائے گا اور آخرت میں اسے اس کے اعمال کی جزابھی دی جائے گا۔

### ہمیں آزاد نہیں جھوڑا گیا

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا گیا کہ جیسے جا ہیں زندگی گزاریں ، جیسے جا ہیں اعمال کریں اوراپی مرضی کے مطابق جس طرح اور جہال جا ہے رہیں بلکہ ہمیں دنیا کی زندگی میں اللّه تعالی اوراس کے حبیب صَلَی اللّه نَعَالیٰ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّم کی طرف سے پچھ چیز وں کا پابند کیا گیا ہے اور پچھ چیز وں سے منع کیا گیا ہے اور زندگی گزار نے اللّهُ نَعَالیٰ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّم کی طرف سے پچھ چیز وں کا پابند کیا گیا ہے اور ہمارے کے لئے ہمیں ایک وائر کا کارعطا کیا گیا ہے جس میں رہ کر ہمیں اپنی زندگی کے اُتا م پورے کرنے ہیں اور ہمارے سامنے یہ بھی واضح کردیا گیا ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا اور اپنے اعمال کا صاب و ینا

1.....مسند شاشي، مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ما روى ابوعبيدة بن عبد الله عن ابيه، ٣٣١/٢، الحديث: ٩٣٢

تَفَسِيرِهِمَ اطُالِحِيَانَ}

ہے اور پھر دنیامیں جیسے انگال کئے ہوں گے ویسی جزا بھی ملے گی ،لہذا تقلمندی کا تقاضا یہی ہے کہ خود کوشریعت کی البندیوں ہے آزاد بچھ کرزندگی نہ گزاری جائے بلکہ زندگی جینے کا جوطریقہ اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے حبیب صَلَّیااللّٰہ تَعَالیٰ عَلَیْہِ وَاللّٰہِ وَسَلَّمَ نے دیا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے کہ اس میں دنیا اور آخرت کی کا میا بی ہے اور جوشخص شریعت کے احکامات سے آزاد ہوکر جینا جا ہتا ہے وہ بڑا ہیوقوف اور بہت نادان ہے کہ وہ تھوڑے سے مزے کی خاطر ہمیشہ کے لئے خود کو ذکت ورسوائی اور انتہائی دروناک عذاب میں دھکیلنے کی کوشش کر رہا ہے۔اللّٰہ نعالیٰ لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے ۔اللّٰہ نعالیٰ لوگوں کو عقلِ سلیم عطافر مائے ۔اور نہیں شریعت کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

# اَكُمْ يَكُ نُطْفَةً مِّنُ مِّنِي يُّمُنِي يُّمُنِي ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَى ﴿ اللهُ مُنَا لَا اللهُ عَلَى مَنْ اللهُ كَنَ وَالْأَنْتُي ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّاكُنَ وَالْأُنْتُي ﴿ وَالْمُنْ اللَّهُ كَنَ وَالْأُنْتُي ﴿ وَالْمُنْ اللَّهُ كَنَ وَالْمُنْ اللَّهُ كُنَ وَالْمُنْ اللَّهُ كُنَ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كَنَ وَالْمُنْتُ فَي اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كُنَ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كَنْ وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ اللَّهُ كُن وَالْمُنْ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الرَّوْمِ اللَّهُ عَلَى مِنْهُ الزَّوْمِ اللهُ عَلَى مِنْهُ اللّهُ عَلَى مِنْهُ اللّهُ عَلَى مَنْ اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مِنْ عَلَى مُنْ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَيْ عَلَى مَا عَلْمُ عَلَى مِنْ عَلَى عَلَى عَلَى مَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلْمُ عَلَى عَل

توجہ پیکنزالا بیمان: کیا وہ ایک بوند نہ تھااس منی کا کہ گرائی جائے۔ پھرخون کی پیٹک ہوا تواس نے پیدا فر مایا پھرٹھیک بنایا۔ تواس سے دوجوڑے بنائے مر داور عورت۔

قرجہہ کنزُالعِوفان: کیاوہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا؟ جوگرایا جاتا ہے۔ پھرخون کا لوگھڑا ہو گیا تو پیدا فر مایا پھرٹھیک بنایا۔ تواس سے مرداور عورت کی دوقسمیں بنا کیں۔

﴿ اَلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِنْ مَّنِي : كياوه منى كاليك قطره نه تعا؟ ﴾ ال آيت اوراس كے بعد والی دوآيات كاخلاصه يہ كه اس انسان كی بيا وقات كہاں ہے كہ وہ تكبُّر كرے اور اپنے پيدا كرنے والے كی نافر مانی كرے جومنی كاوه گنده قطره تھا جے عورت كے رحم ميں گرايا جاتا ہے ، پھروه جاليس دن كے بعد منی سے خون كالوقع ابو گيا توالله تعالیٰ نے اس سے انسان كو بنايا ، پھراس كے اعضا كوكامل كيا اور اس ميں روح ڈالی تو اس منی سے اس نے مرداور عورت كی صورت ميں دو قشميس بنائيں۔ (1)

.....خازن، القيامة، تحت الآية: ٣٣٠/٤، ٣٩٠٧، مدارك، القيامة، تحت الآية: ٣٩-٣٩، ص ٤، ٢٢، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانَ 465 صَلَادًا

### ٱكَيْسَ ذِلِكَ بِقُدِيمٍ عَلَّ ٱنْ يُحْيِّ الْمَوْلَى خَ

التعجبة كنؤالعِرفان: كياجس نے بيسب كچھ كياوه مردول كوزنده كرنے پر قاورنہيں ہے؟

﴿ اَكَيْسَ ذُلِكَ بِقُوسِ مَ اَكِيهِ وَالدَرْمِينَ ہِ؟ ﴾ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مَر وى ہے كدر سولِ كَريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سَنَ مَر وَى ہے كدر سولِ كَريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جب اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے تو كہتے " سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بَلَى " يعنی الله اعزُ وَجَلَّ ، تو ( برنقص وعیب سے ) پاک ہے، كيول نہيں ( تومُر دول كوننده كرنے پرضرور قادر ہے ) ۔ (1)

)·····مصنف عبد الرزاق، كتاب الصلاة، باب الرجل يدعو ويسمّى في دعائه، ٢/٩٩٢، الحديث: ٤٠٦٤.

مِرَاوْالْحِنَانَ ﴿ 466 }





#### مقام ِنزول)

امام مجاہد، حضرت قادہ دَعِنی اللهٔ مَعَالَی عَنْهُمَا اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ وَ ہرمدینه مُنوَّرہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ بیسورت مکہ مُکرَّ مَہ میں نازل ہوئی ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سورت کی کھا تین ملہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں۔(1)

### ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 2 رکوع، 31 آیتیں ہیں۔

#### ''دَوَمِر''نام رکھنے کی وجہ گ

لمبے زمانے کوعر بی میں وہر کہتے ہیں ، نیز سورہَ وہر کا ایک نام سورہَ انسان بھی ہےاور یہ دونوں نام اس کی پہل

آیت سے ماخوذ ہیں۔

#### سورہ دَ ہر کے مضامین کی

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ ہے کہ اس میں آخرت کے اُحوال بیان کئے گئے ہیں اور اس سورت میں میہ

مضامین بیان ہوئے ہیں،

(1).....اس سورت کے شروع میں انسان کی تخلیق کی ابتدا کے بارے میں بیان کیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ اس کا امتحان .

لینے کے لئے اللّٰہ تعالٰی نے اسے سننے والا اور دیکھنے والا بنایا ہے۔

(2).....انسانوں کی دوقسمیں بیان کی گئیں کہ بعض انسان شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں شکر کرنے والوں کی

467

جزاجنت ہےاور ناشکری کرنے والوں کی سزاجہنم ہے۔

-----خازن، تفسير سورة هل اتي، ٣٣٧/٤.

تفسيرص لظالحنان

- (3) .....نیک مسلمانوں کی جزاجنت کے اُوصاف بیان کئے گئے اوران کے وہ اعمال بتائے گئے جس کی وجہ سے وہ اس جزا کے مستحق ہوئے۔
- (4) ..... به بتایا گیا که بی اگرم صَلّی اللهُ مَعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ پِرْقُرْ آنِ مِجیدِتْهُورُ الصّورُ اکر کے نازل کیا گیا نیز آپ صَلّی اللهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کُو کِفَارکی طرف ہے چینجے والی ایز اوَل پرصبر کرنے کی تلقین کی گیٰ۔
- (5).....دنیا کی فانی نعمتوں ہے محبت کرنے اور آخرت کی ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں کوئڑک کرنے کی مذمت اور کفرو عناد پر وعید بیان کی گئی۔
- (6) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قرآنِ مجیدتمام انسانوں کے لئے نصیحت ہے تو جو جا ہے اس سے نصیحت حاصل کر کے اپنے رب عَذَوَ جَلَّ کی طرف راہ اختیار کرے۔

#### سورهٔ قیامه کے ساتھ مناسبت

سورہ وَ ہرکی اپنے ہے ماقبل سورت' قیامہ' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ قیامہ میں جنت اورجہنم کے اوصاف اِجہاں طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے اوصاف اِجہاں طور پر جنت کے اوصاف تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔دوسری مناسبت سے کہ سورہ قیامہ میں قیامت کے دن کا فرول اور فاجرول کو پیش آنے والے وردناک اُمور بیان کئے گئے اور سورہ و ہر میں نیک مسلمانوں کو قیامت کے دن ملنے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔

#### بشم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

اللّٰه كے نام ہے شروع جونہايت مهر بان رحم والا۔

المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناس ال

الله كنام مي شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بـ

المرحمة كنزًالعِرفان:

#### هَلَ ٱلْيَعَلَى الْإِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ اللهَ هُ لِلمُ يَكُنُ شَيًّا مَّذُكُورًا ١٠

جلده

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

#### توجهة كنزالايمان: بِشك آدمي برايك وفت وه گزرا كه كهين اس كانام بهي نه تقا\_

#### المعربية كنؤالعِرفان بيشك آدمي پرايك وفت وه گزرا كه وه كوئي ذكر كے قابل چيز نه تھا۔

﴿ هَلْ اَلَىٰ عَلَى الْإِنْسَانِ حِیْنٌ مِّنَ النَّهُ هِونَ بِیْک آوی پرایک وقت وه گررا۔ ﴿ اکثر مفسرین کے نزویک اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَوٰ هُوَ السَّلَام ہیں۔ اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ روح بھو خکے جانے سے پہلے حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلُوٰ هُوَ السَّلَام پر چالیس سال کا وقت ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھے کیونکہ وہ ایک می پیرائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ بعض مفسرین کے کاخمیر سے ، نہ کہیں ان کا ذکر تھا ، نہ ان کو کئی جانتا تھا اور نہ کی کوان کی پیرائش کی حکمتیں معلوم تھیں۔ بعض مفسرین کے نزویک بہال انسان سے اس کی جنس یعنی حصرت آوم عَلَیْهِ الصَّلُوٰ هُوَ السَّلَام کی اولا و مراد ہے اور وقت سے اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ مراد ہے ، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ بے شک ماں کے بیٹ میں آوی پر ایک وقت وہ گزرا ہیں ہے جب وہ کوئی قابلِ ذکر چیز نہ تھا کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا ، پھر جما ہوا خون بنا ، پھر گوشت کا مکڑا بنا اور اس کی جنس کی کومعلوم نہ تھی یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابلِ ذکر چیز بن گیا۔ (1)

#### نْيَ كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى عَظَّمت وشاك اللَّهُ

یبان ایک نکته قابل و کرے کہ حضرت آوم عَلَیْه الصَّلَوْ هُوَ السَّلَام پرایک زمان الیها گزراہے کہ ان کا کہیں و کرنہ تھا جبکہ اللّٰه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کَا وَکر جاری فرماویا اور آب صَلّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَا حَلْمت کو بیان فرماویا ، جبیها کہ ارشاو باری تعالیٰ ہے:

وَإِذْ أَخَذَاللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيْنَ لَمَا اتَيْتُكُمُ قِنْ كِتْبٍ وَ حِكْمَةٍ ثُحَّ جَاءَكُمْ مَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِمَامَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ لَا قَالَ ءَا قُرَارُ ثُمْ وَإَخَذَ ثُمْ عَلْ ذَلِكُمْ الصَرِى لَا

توجید کنز العِرفان: اور یا دکرو جب الله نبیوں سے وعد دلیا کدیمن تہمیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا پھرتمہارے پاس و وعظمت والارسول تشریف لائے گا جو تمہاری کتابوں کی تقد بی فرمانے والا ہوگا تو تم ضرور ضروراس پرایمان لا تا

1 .....تفسير كبير، الانسان، تحت الآية: ١، ١٠ / ٧٣٩، مدارك، الانسان، تحت الآية: ١، ص٥١، جلالين، الانسان، تحت الآية: ١، ص٤٨٣، خازن، الانسان، تحت الآية: ١، ٣٣٧٤-٣٣٨، ملتقطاً.

ماردهم (نَسَرْصَ اطُالْحَانَ) (469) حدودهم

قَالُوَّا اَقْرَمْنَا لَّقَالَ فَاشْهَدُوْا وَ إَنَا مَعَكُمُ صِّنَا الشَّهِدِيثَ (1)

اورضرورضروراس کی مدد کرتا۔(اللّه نے) فرمایا:(اے انبیاء!)
کیاتم نے (اس بھم کا) اقرار کرلیا اوراس (اقرار) پرمیرا بھاری
ذمہ لے لیا؟ سب نے عرض کی '' ہم نے اقرار کرلیا'' (اللّه
نے) فرمایا،'' تو (اب) ایک دوسرے پر (بھی) گواہ بن جا وَ
اور میں خود (بھی) تمہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں۔

اور دنیا میں تشریف آوری سے صدیول پہلے حضرت عیسیٰ عَلَیْدِالصَّلوْ اُوَالسَّلام نے آپ کی آمد کی بشارت دے دی جنگ کہ آپ کا نام تک بتادیا، جیسا کہ سور وُصف میں ہے:

ترجيد كنزُ العِرفان : اورياد كروجب عيسى بن مريم نے

وَإِذْقَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِيَبْنِي اِسُرَاءِيلَ

1 ----ال عمران: ۱۸.

2.....معجم صغير، باب الميم، من اسمه: محمد، الجزء الثاني، ص ٨٢.

تفسيره كاطالحنان

فرمایا: اے بنی اسرائیل! بیس تمہاری طرف الله کارسول ہوں ،
اپنے سے بہلی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور
اس عظیم رسول کی بشارت وینے والا ہوں جو میرے بعد
تشریف لائیں گے ان کانام احمد ہے۔

إِنِّى َ سُولُ اللهِ إِلَيْكُمُ مُّصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَنَى عَصَ التَّوْلِ عَوْمُ بَشِّمًا بِرَسُولٍ يَّأْتِي مِنَ بَعْنِى اسْبُكَ آحْمَكُ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صلّی اللّٰه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم کا مقام ومرتبہ سب سے بلند ہے۔

# إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ آمْشَاجٍ فَيَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَهُ سَبِيعًا بَصِيرًا ۞ النَّاهَ مَ يَنْهُ السَّبِيلُ إِمَّا الشَّالِيلُ إِمَّا السَّالِيلُ إِمَّا السَّالِيلُ إِمَّا السَّالِيلُ إِمْ السَّالِيلُ إِمْ السَّالِيلُ إِمْ السَّالِيلُ إِمَّا السَّالِيلُ إِمْ السَّالِيلُ اللَّهُ السَّالِيلُ إِمْ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُ السَالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَالِيلُولُ السَّالِيلِيلُ السَّالِيلُولُ السَّالِيلُولُ السَّ

توجدة كنزالايدمان: بيشك بم ني آدمي كو پيداكيا للى موئى منى سے كداسے جانچيس تو أسيسنتا و يكها كرويا۔ بشك بم ني اسے راہ بتائي ياحق ما تبايانا شكرى كرتا۔

توجیدة کنزالعیرفان: بیشک ہم نے آ دمی کولمی ہوئی منی سے پیدا کیا تا کہ ہم اس کا امتحان لیں تو ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنادیا۔ بیشک ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، (اب) یاشکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے والا ہے۔

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ أَمْشَاحٍ : بِيثَك بم نَ آ وَى كُولَى بُولَى مَن سے بيدا كيا۔ ﴾ آيت كاس حصيس الله تعالى نے انسانوں كى بيدائش سے متعلق اپنے قانون كو بيان فر مايا كراس نے آ دى كومرد وعورت كى ملى بوكى منى سے بيدا كيا جبكہ الله تعالى ك قدرت انسان كى بيدائش كے سلسله ميں اس ذريعے كى مختاج نہيں جيسا كہ الله تعالى نے حضرت توريع بيدا كرديا وم عَلَيْهِ الصَّلَو فُوَ السَّلَام كو مال اور باپ دونوں كے بغير بيدا كرديا ، حضرت حواد ضِي الله تعالى عَنْها كو بغير مال كے بيدا كرديا اور حضرت عيسى عَلَيْهِ الضلو فُوَ السَّلَام كو بغير باپ كے بيدا كرديا ۔

1 ----- صف: ٦.

تفسيرص لظالحنان

﴿ نَبْتَكِیدُهِ: تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ ﴾ یعنی جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تواس وقت بیارادہ کیا کہ ہم اے مُگلف کر کے اپنے اَحکامات اور مُمنوعات سے اس کا امتحان لیں تو ہم نے اسے سننے والا ، د یکھنے والا بنادیا تاکہ وہ دلائل کا مشاہدہ کر سکے اور آیات کوغور سے سن سکے ۔ یا در ہے کہ یہاں انسان سے حضرت آدم عَلَیْهِ انصَّلَو اُوَانسَادِ ہوگی اولا دمراد ہے۔ (1) ﴿ إِنَّا هَدَ مُنْ اللّهُ بِیْلُ ہِم نے اسے راستہ وکھا ویا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے ظاہری اور باطنی مُواس عطا کرنے کے بعد انسان کود لائل قائم کر کے ، رسول بھیج کر اور کتابیں نازل فرما کر ہدایت کا راستہ دکھا دیا ، اب جیا ہے وہ ایمان قبول کر کے شکر گر رکے ناشکری کرنے والا ہے ۔ (2)

#### إِنَّا ٱغْتَدُنَالِلْكُفِرِيْنَ سَلْسِلَاوَ آغَلْلًا وَّسَعِيرًا ۞

المعلمة كنزالايمان: بشك بم نے كافروں كے ليے تيار كرركھى بين زنجيرين اور طوق اور بھڑ كتى آگ۔

ا ترجید کنزالعِرفان: بیشک ہم نے کا فروں کے لیے زنجیریں اورطوق اور بھڑ کتی آ گ تیار کرر کھی ہیں۔

﴿ إِنَّ آغَتَ لَ اَلِلْكُفِوِ بِنَ : بِيْكَ بَم نَ كَافَرُول كَ لِيهِ تَيَار كَررَ كَلَى بِين - اس سے بہلی آیت میں کا فروں اورا یمان والوں کا ذکر کیا اور اس آیت میں وہ چیزیں بیان کی جارہی ہیں جو کا فروں کے لئے تیار کی گئی ہیں، چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ بیشک ہم نے آخرت میں کا فروں کے لیے زنچیریں تیار کرر کھی ہیں جن سے باندھ کر آنہیں دوزخ میں گھسیٹا جائے گا اور ان کے لئے طوق تیار کرر کھے ہیں جوان کے گلوں میں ڈالے جائیں گاوران کے لئے بھڑ کی آگ تیار کرر کھی ہے جس میں آنہیں جلایا جائے گا۔ (3)

#### إِنَّ الْاَ بُرَامَ يَشُمَ بُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُومًا ﴿ عَيْنًا

الانسان، تحت الآية: ٢، ص٥٠ ١٣٠، روح البيان، الانسان، تحت الآية: ٢، ١٠/١٠، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، الانسان، تحت الآية: ٣، ١/١٠٠.

3 .....مدارك، الانسان، تحت الآية: ٤، ص٥٠، ١٣، جلالين، الانسان، تحت الآية: ٤، ص٨٦، ملتقطًّا.

رَنَسَيْرِمَ الْطَالِحِيَّان) 472 (جلاده

#### يَّشَرَبُ بِهَاعِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ۞

توجہ کنزالایمان: بے شک نیک پیکیں گے اس جام میں ہے جس کی مِنُونی کا فور ہے۔وہ کا فور کیا؟ ایک چشمہ ہے جس میں سے اللّٰہ کے نہایت خاص بندے پیکیں گے اپنے محلوں میں اسے جہاں جاہیں بہا کرلے جائیں گے۔

توجہد کا کنوَالعِرفان بیشک نیک لوگ اس جام سے پئیں گے جس میں کا فور ملا ہوا ہوگا۔وہ کا فورایک چشمہ ہے جس سے اللّٰہ کے نہایت خاص بندے پئیں گے،وہ اسے (جہاں جامیں گے) بہاکر لے جائیں گے۔

﴿ إِنَّ الْآ بُرَامَ : بِيْكُ نَيْكُ لُوكْ - ﴾ مقار كا حال بيان كرنے كے بعداب اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت ميں ايمان والوں كا حال بيان كيا جار ہا ہے كہ بيشك نيك لوگ جنت ميں اس جام ميں سے بيئيں گے جس ميں كا فور ملا ہوا ہوگا ، وه كا فور جنت ميں ايك چشمہ ہے جس سے اللّه تعالى كنها بيت خاص بند ہے بيئيں گے اور وہ اپنے مكانات اور محلوں ميں اسے آسانی كے ساتھ جہاں چاہيں بہا كر لے جائيں گے ، نيز كا فور ملا جام چنے سے انہيں كوئى نقصان نہ ہوگا كيونكہ جنتى كوئكہ جنتى كوئكہ جنتى سے جو بچھ كھا كيں بيئيں گے اس سے انہيں كوئى نقصان نہيں بہنچ گا۔ (1)

#### يُوفُونَ بِالنَّنْ يِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرَّةُ مُسْتَطِيْرًا ۞

و ترجه النوالايمان: اپنی نتیں بوری کرتے ہیں اور اُس دن ہے ڈرتے ہیں جس کی بُرائی پھیلی ہوئی ہے۔

الله المعربية كنؤالعِرفاك: وه اپني منتس پوري كرتے ہيں اوراس دن سے ڈرتے ہيں جس كى برائى پھيلى ہوئى ہوگى ۔

﴿ يُبِوْ فُوْنَ بِالنَّنْ مِن وه ا بِي مَنتيں بوری کرتے ہیں۔﴾ الله تعالی کے نیک بندوں کا ثواب بیان فر مانے کے بعداب ان کے وہ اعمال ذکر فر مائے جارہے ہیں جن کی وجہ ہے انہیں بیثواب حاصل ہوا۔

1 .....روح البيان، الانسان، تحت الآية: ٥-٦، ، ٢٦٢١ ٢-٢٦٣، خازن، الانسان، تحت الآية: ٥-٦، ٢٣٨/٤-٢٣٩، حمل، الانسان، تحت الآية: ٥-٦، ٨/١٨٥-٢٣٩، ملتقطاً.

ما المحالية المحالية

پہلا ممل: الله تعالیٰ کے نیک بندے طاعت وعبادت اور شریعت کے واجبات پر ممل کرتے ہیں حتی کہ وہ عبادات جو واجب نہیں کیکن مقت مان کر انہیں اپنے اوپر واجب کر لیا تو انہیں بھی ادا کرتے ہیں۔(1)

مُثَّت کی دوصور تیں

یادرہ، منت کی ایک صورت ہے ہے کہ جو چیز آ دمی پر واجب نہیں ہے اے کس شرط کے ساتھ اپنے اوپر واجب کر لے۔ اس کا حکم ہے ہے کہ آگر ایسے کام کی شرط لگائی جس کے ہوجانے کی خواہش ہے مثلاً یوں کہا کہ اگر میرا مریض اچھا ہوگیا یا میرا مسافر خیر یقت سے واپس آ گیا تو میں را وخدا میں اس قد رصد قد دوں گایا آئی رکعت نماز پڑھوں گایا اسنے روزے رکھوں گا، تو اس صورت میں جب وہ کام ہوگیا تو اتنی مقد ارصد قد کرنا اور اتنی رکعت نماز پڑھنا اور اسنے روزے رکھوں گا، تو اس میں ایسانہیں ہوسکتا کہ وہ کام نہ کرے اور منت کا کفارہ دیدے، اور اگر منت میں ایسنے کام کی شرط لگائی ہے کہ جس کا ہونا نہیں جا ہتا مثلاً یوں کہا کہ اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤں تو بھر پر اسنے کام کی شرط لگائی ہوں کہا کہ اگر میں تم سے بات کروں یا تمہارے گھر آؤں تو بھر یہ اسنے کہ جس کے میں ، اس صورت میں اگر شرط یائی گئی یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر چلا گیا تو اب اسے اختیار ہے کہ جتنے روز دے بیں ، اس صورت میں اگر شرط یائی گئی یعنی اس سے بات کر لی یا اس کے گھر چلا گیا تو اب اسے اختیار ہے کہ جتنے روز دور کی منت مائی یا اس طرح کہ میں اوپر وہ چیز واجب کر لے جو واجب نہیں ہے مثلاً یوں کہے کہ میں نے اسنے روز وں کی منت مائی یا اس طرح کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کے لئے اسنے روز در کھوں گا۔ اس کا حکم ہے کہ جس چیز کی منت مائی وہ کرنا ضروری ہے اس کے بدلے کفارہ نہیں دے سکتا ۔ (2)

نوٹ: مُنَّت کے مسائل کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت، جلد نمبر 2 حصد 9 سے ''منت کا بیان''مطالعه فرمائیں۔

دوسراعمل:الله تعالی کے نیک بندےاس دن سے ڈرتے ہیں جس کی شدت اور تختی پھیلی ہوئی ہوگی۔
حضرت قنا دہ دَخمَةُ اللهِ مَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ اس دن کی شدت اس قدر پھیلی ہوئی ہوگی کہ آسان پھٹ جائیں گے، ستارے گر پڑیں گے، چا ندسورج بے نور ہوجائیں گے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوجائیں گے اور زمین پرکوئی

**1**.....خازن، الانسان، تحت الآية: ٧، ٦/٤ ٣٣، مدارك، الانسان، تحت الآية: ٧، ص ١٣٠٦، ملتقطاً.

2 ..... بهارشر لیت، حصرتم، منت کابیان ۱۲،۲۲۰ ۳۱۵- ۳۱۵، ملخصاً ۔

سيزهِ مَا طَالِحِمَانَ ﴾ ﴿ 474 ﴾ ﴿ وَمِمَا طَالِحِمَانَ ﴾ ﴿ 474 ﴾ ﴿ وَمِمَا طَالِحِمَانَ ﴾ ﴿ وَمِمَا طَالِحِمَانَ ﴾ ﴿ وَمِمَا طَالِحِمَانَ ﴾ ﴿ وَمِمَانَ الْمُعْلَىٰ إِنَّ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنَّ الْمُعْلَىٰ إِنِّ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنَّ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ إِنَّ الْمُعْلَىٰ إِنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِى الْمُعْلِمِ الْمُعْلِمِ الْمِعْلِى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلِمْ الْمِعْلِى الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِيْلِي الْمِعْلِيْلِيْلِي الْمُعْلِمِ مِنْ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلَىٰ الْمُعْلِمِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِيْلِمْ الْمِعْلِيْلِيْلِ

رَكَ الَّذِيْ ٢٩﴾

ببريداللوفا ا

عمارت باتی نه رہے گا۔(1)

#### وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيبًا وَآسِيرًا ٨

و ترجمهٔ کنزالایمان:اورکھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت برسکین اور یتیم اوراً سیر کو۔

و ترجهه كنزالعِرفان اوروه الله كي محبت مين مسكين اوريتيم اورقيدي كوكها نا كهلات بير \_

﴿ وَيُطْعِبُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ: اوروه الله كى محبت ميں كھانا كھلاتے ہيں۔ ﴾ اس آيت كا ايك معنى يہے كہ الله تعالى كے نيك بندے اليہ على عاجت تعالى كے نيك بندے اليہ حالت ميں بھی مسكين ، ينتيم اور قيدى كو كھانا كھلاتے ہيں جب كہ ذود انہيں كھانے كى حاجت اور خواہش ہوتی ہے۔ دوسرامعنی بيہے كہ الله تعالى كے نيك بندے مسكين ، ينتيم اور قيدى كو الله تعالى كى محبت ميں اور اس كى رضاحاصل كرنے كے لئے كھانا كھلاتے ہيں۔ (2)

### مسکین اور بنتیم کوکھا نا کھلانے کی اہمیت 💸

یادر ہے کہ سکین اسے کہتے ہیں جس کے پاس کچھنہ ہو یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس بات کا مختاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور پیتم اس نابالغ بیچ کو کہتے ہیں جس کا باپ فوت ہو چکا ہو مسکین اور پیتم کو کھانا کھلانے کی اہمیت کیا ہے اس کا انداز وان آیات سے لگایا جا سکتا ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

> أَمَءَيْتَ الَّذِى يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ أَ فَلْ لِكَ تَرجِهُ كَانُو الَّذِى يَنُ عُ الْيَتِيْمَ أَى وَلاَ يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ جَلااً ہے۔ الْمِسْكِيْنِ (3)

قرحیل کنزالعرفان: کیاتم نے اس شخص کودیکھاجودین کو حصل تا ہے۔ اور سکین حصل تا ہے۔ اور سکین کو کھا نادینے کی ترغیب نہیں دیتا۔

اورارشادفر مایا:

1 ....جمل، الانسان، تحت الآية: ٧، ٨٧/٨.

2 ....مدارك، الانسان، تحت الآية: ٨، ص٦٠٠.

3 .....ماعون: ۱ ـ ٣.

يزمِرَاطُالِحِيَّانَ ﴾

جلاد دهم

www.dawateislami.net

قَاصًّا الْإِنْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَهُ مُ الْبُدُةُ فَا كُرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ مَ إِنَّ اَكْرَمَنِ ﴿ وَاَمَّا إِذَا مَا ابْتَلْهُ فَقَلَ مَ عَلَيْهِ مِنْ ذَقَهُ فَيَقُولُ مَ إِنَّ مَا ابْتَلْهُ فَقَلَ مَ عَلَيْهِ مِنْ ذَقَهُ فَيَقُولُ مَ إِنَّ اَهَا نَنِ ﴿ كُلَّا لِللَّاكُمُ مُونَ الْمَيْتِيْمَ ﴿ فَوَلَا الْمِسْكِينِ (1) تَخَصَّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (1)

ترجید کنز العیوفان بو بهر حال آدمی کو جب اس کارب آزمائے که اس کوعزت اور نعت در حق اس وقت ده کہتا ہے کہ میر سے رب نے جھے عزت دی اور بهر حال جب (الله) بند سے کو آزمائے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دی تو کہتا ہے کہ میر سے رب نے مجھے ذکیل کرویا۔ ہر گر نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ۔ اور تم ایک دوسر سے کومسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔

#### اورارشادفر مایا:

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ أَنَّ وَمَا اَدُلَى الْكُمَا الْعَقَبَةُ أَوْ وَمَا اَدُلَى الْكُمَا الْعَقَبَةُ أَوْ وَطُعُمُ فِي يُوْمِ فِي الْعَقَبَةِ فَي الْعَقْبَةِ فَي الْمُعْمَا وَاطْعُمْ فِي يُوْمِ فِي مَسْعَبَةٍ فَي الْمُعْمَا وَامْقُمَ بَةٍ فَي الْوُمِسْكِينًا وَامْقُمَ بَةٍ فَي الْوُمِسْكِينًا وَامْقُمَ بَةٍ فَي الْمُعْمَدِةِ فَي اللهُ عَلَيْكُ اللهُ اللهُ

ترجید کا کنز العِرفان: پھر بغیر سو ہے تہجھے کیوں نہ گھائی میں کود پڑا۔ اور کھے کیا معلوم کہوہ گھاٹی کیا ہے؟ ۔ کسی بندے کی گردن چھڑانا۔ یا بھوک کے دن میں کھانا دینا۔ رشتہ دار میٹیم کو۔ یا خاک نشین مسکین کو۔

# إِنَّمَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجْهِ اللهِ لا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلا شُكُوْمًا ۞ إِنَّا لَا شَكُوْمًا ۞ إِنَّا نَظُعِبُكُمْ أَنِي أَفَافُ مِنْ مَّ بِنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمُطُرِيْرًا ۞

توجهة تنزالايمان:ان سے كہتے ہيں ہم تمهيں خاص الله كے ليے كھانا ديتے ہيں تم سے كوئى بدله باشكر گزارى نہيں مائلتے ۔ ب شك ہميں اپنے رب سے ایک ایسے دن كا ڈرہے جو بہت تُرش نہایت سخت ہے۔

1 سسفجر: ۱ ۸ ـ ۸ ۱ .

. ۲۱۱ ـ ۲۱ ـ ۲۱ ..... 2

تفسيرج كاطالجنان

توجہا کنوُالعِدفان: ہم مہیں خاص اللّٰه کی رضائے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر ہے۔ بیشک ہمیں اپنے رب سے ایک ایسے دن کا ڈرہے جو بہت ترش ،نہایت سخت ہے۔

﴿ إِنَّ مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْ اِللّٰهِ : ہم تمہیں فاص اللّٰه کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں فرمایا کہ اللّٰه تعالیٰ کے نیک بندے ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں فاص اس غرض سے کھانا کھلاتے ہیں تاکہ ہمیں اللّٰه تعالیٰ کی رضا حاصل ہواور ہم تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں جا ہتے اور اس غرض سے کھانا کھلاتے ہیں کہ بیشک ہمیں اپنے ربءَ وُو بَ ایک ایسے دن کا ڈر ہے جس میں کا فروں کے چبر نہایت تخت بگڑے ہوئے ہوں کہ بیشک ہمیں اپنے ربءَ وُو بَ ایک ایسے دن کو فروں کے جبر نہایت تاکہ ہم اس دن خوف ہوں گے لہذا ہم اپنے ممل کی جزایا شکر گزاری تم سے نہیں جا ہتے بلکہ ہم نے میکل اس لئے کیا ہے تاکہ ہم اس دن خوف سے امن میں رہیں۔ (1)

#### کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے مقصوداللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہو 🎢

اس سے معلوم ہوا کہ صرف اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کسی کے ساتھ بھلائی کرنی چاہئے ،لوگوں کودکھانا ،اپنی واہ واہ چاہنا اور جس کے ساتھ بھلائی کی اس پراحسان جتانا یا اس کی طرف سے کوئی بدلہ حاصل کرنا مقصود نہ ہو۔ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

يَّا يُّهَ الَّذِينَ الْمَنُوالاتُبُطِلُواصَدَ فَيَّمُ النَّيِهِ النَّاسِ الْمَنُوالاتُبُطِلُواصَدَ فَيَّمُ اللَّهِ النَّاسِ وَالْاَذِي النَّاسِ (2) النَّاسِ (2)

ترجید نے کنز العِدفان: اے ایمان والو! احسان جمّا کراور تکلیف پہنچ کراپنے صدقے بربادنہ کردواس شخص کی طرح جواپنامال لوگوں کے دکھلا وے کے لئے خرچ کرتا ہے۔

اورارشادفر مایا:

وَمَا التَّيْتُمُ مِّنُ بِّ بَالِّيَدُ بُوَاٰ فِيَ اَمُوَالِ التَّاسِ فَلاَ يَرُبُوا عِنْ مَا اللهِ وَمَا التَّيْتُمُ مِّنُ ذَكُوةٍ تُرِيْدُونَ وَجُهَ اللهِ فَا وَلَلِكَ هُمُ

ترجید کنز العِرفان: اور جو مال تم (لوگوں) ووتا کہوہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتار ہے تو وہ اللّٰہ کے نزد یک نہیں بڑھتا اور جوتم اللّٰہ کی رضاح اِتے ہوئے زکو قادیتے ہوتو وہی

الآية: ٩-١٠، ص ٢٠٦١، ملتقطاً.

2 سسبقره: ۲۶۶.

تفسيرص كاطالحنان

لوگ (اینے مال) بڑھانے والے ہیں۔

البضعفون (1)

فَوَقْهُمُ اللهُ شَكَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقُّهُمْ نَضْ اللهُ وَمُالَّ وَجَزْلُهُمْ فَكُولِكُ اللهُ وَمَوْلَقُهُمْ نَضْ اللَّالَ اللهُ وَمَوْلِكُ فَي اللَّالِ اللهُ ا

توجیدہ کنزالابیمان: توانھیں اللّٰہ نے اس دن کے شرسے بچالیا اور اُھیں تا زگی اور شاد مانی دی۔اور ان کے صبر پرانھیں جنت اور دلیٹمی کیڑے صِلہ میں دیئے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ شھر ۔اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے کچھے جھکا کر نیچ کردیئے گئے ہوں گے۔

ترجہ یہ کہ نؤالعِ وفان : تو انہیں اللّٰہ اس دن کے شرسے بچالے گا اور انہیں تر وتازگی اور خوثی دے گا۔اور ان کے صبر کے پاکسب انہیں جنت اور دلیثمی کیڑے بدلے میں دے گا۔وہ جنت میں تختوں پر تکیدلگائے ہوں گے، نہاں میں دھوپ دیکھیں کچھ گے اور نہ شخت سر دی۔اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور جنت کے سچھے جھکا کرینچے کردیئے گئے ہوں گے۔

﴿ فَوَ قَعْهُمُ اللّٰهُ ثَمَّا ذَٰلِكَ الْبِيوْمِ: تَوَانْهِيلِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال كِنُوف كَى وجه سے اللّٰه تعالیٰ انہیں اس دن كِشر سے بچالے گاجس سے وہ ڈرر ہے ہیں اور ان كے چروں میں تروتازگی اور دلوں میں خوشی دے گا۔ (2)

﴿ وَجَازِيهُمْ بِهَا صَبَرُ وَا: اوران كصرك سبب انبيل بدل مين دعگا- ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى دوآيات

🗗 سسروم:۳۹.

2 ....عازن، الانسان، تحت الآية: ١١، ٢٤٠/٤.

تفسيرص كظالجنان

ملادهم

478

کا خلاصہ میہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو گناہ نہ کرنے ،اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور بھوک پرصبر کرنے کے بدلے جنت میں داخل کرے گا اور انہیں رہنے گا گا اور وہ جنت میں تختوں پر تکمیدلگائے ہوں گے اور دنیا کی طرح وہاں انہیں گرمی یا سردی کی کوئی تکلیف نہ ہوگی اور جنتی درختوں کے سائے ان پر جھے ہوئے ہوں گے اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھے جھا کر نیچے کر دیئے گئے ہوں گے تا کہ وہ کھڑے ، بیٹھے ، لیٹے ہر حال میں باآ سانی سمچھے کے سکتے اور کے سائے ان میں باآ سانی سمچھے کے سکتے میں اور جیسے جا ہے کھا سکیں ۔ (1)

#### وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاكُوابٍ كَانَتْ قَوَامِ يُواْفَى قَوَامِ يُواْمِنُ فِضَّةٍ قَدَّىُ وُهَا تَقُو يُرًا اللهِ قَوَامِ يُواْمِنُ فِضَّةٍ قَدَّى مُ وُهَا تَقُو يُرًا

توجدہ کنزالا پیمان: اوران پر چاندی کے برتنوں اور کوزوں کا دور ہوگا جو ثیثے کے ثل ہور ہے ہوں گے۔ کیسے ثیثے چاندی کے ساقیوں نے انھیں پورے انداز ہ پر رکھا ہوگا۔

ترجہ نے کنزالعوفان: اوران پر جاندی کے برتنوں اور گلاسوں کے قور ہوں گے جوشیشے کی طرح ہوں گے۔ جاندی کے شفاف شیشے جنہیں پلانے والوں نے پورے انداز ہے (بھر کر)رکھا ہوگا۔

﴿ وَ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِالْزِيَةِ قِنْ فِضَّةٍ وَ آكُواْ بِ: اوران برجا ندى كے برتنوں اور گلاسوں كو دَور ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت كا خلاصہ بہ ہے كمان نیک بندوں پر چاندى كے برتنوں اور گلاسوں میں جنتی شراب كے دَور ہوں گے اور اس كے حسن كے ساتھ شیشے كی طرح صاف شفاف ہوں گے اور ان میں جو چیز پی جائے گی وہ باہر سے نظر آئے گی اور ان برتنوں كو بلا نے والوں نے پورے اندازے سے بھر كرركھا ہوگا كہ چنے والوں كی رغبت كی مقدار نہ اس سے كم ہوگی اور نہ زیادہ۔ (2)

1 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٢١-١٤، ٢٤٠/٤ .

2 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٥١-١٦، ٢٤٠/٤، مدارك، الانسان، تحت الآية: ٥١-١٦، ص٧٠١، ملتقطاً.

الجِمَانِ 479 (ملدر

## وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ﴿ عَيْنًا فِيْهَا تُسَلَّى هَا لَا مَا تَالِيهُا لَشَالِهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

توجهه تنزالایمان: اوراس میں وہ جام پلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہوگی۔وہ ادرک کیاہے جنت میں ایک چشمہ ہے جے سَلُسَبِیْل کہتے ہیں۔

قرجہہ کنزالعِدفان:اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے جس میں زخبیل ملا ہوا ہوگا۔( زخبیل) جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا جاتا ہے۔

﴿ وَيُسْقَوْنَ فِينْهَا كُالْسَا: اور جنت میں انہیں ایسے جام پلائے جائیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ جنت میں ان نیک بندوں کو پا کیزہ شراب کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجیل لعنی ایسا پانی ملا ہوا ہوگا جو ذائے میں اور کی طرح ہوگا اور اس کے ملنے کی وجہ سے شراب کی لذت اور زیادہ ہوجائے گی اور زنجیل جنت میں ایک چشمہ ہے جے جنتی فرشتے سکسئیل کہتے ہیں کیونکہ اس کا پانی رواں اور آسانی سے حلق میں اتر جانے والا ہے۔ یاور ہے کہ الله تعالی کے مُقرّب بند ہے خالص اس چشمے سے بیکن گے جبکہ ان سے کم در جے والے نیک بندوں کی شرابوں میں اس چشمے کا پانی ملایا جائے گا اور یہ چشمہ عرش کے بنچ سے جنب عدن سے ہوتا ہوا تمام جنتوں میں گزرتا ہے۔ (1)

# وَيَطُونُ عَلَيْهِمْ وِلْ مَانَ مُّخَلَّدُونَ ﴿ إِذَا مَا أَيْتُهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُولُولًا اللهِ مَا يَنَهُمُ اللهِ مَا يَنَهُمُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللّهُ مَا اللهُ مَ

٠٠٠٠٠روح البيان،الانسان،تحت الآية:٧ ١-٨ ١٠٠١ ٢٧٢/١ ، خازن، الانسان، تحت الآية: ٧ ١-٨ ١، ١٠٤٤ ٣٤ ، ملتقطاً.

سينوم َ اطْالْجِمَانَ ﴾ ﴿ 480 ﴿ جلد و

قرحیدة كنزالایمان: اوران كي س پاس خدمت ميں پھريں گے ہميشہ رہنے والے اُڑ كے جب تو آھيں ديکھے تو آھيں سمجھے كہ موتی ہیں جھيرے ہوئے۔

موجہہ کنوالعوفان: اوران کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے اڑکے (خدمت کیلئے) پھریں گے جب توانہیں دیکھے گا تو تُوانہیں بکھرے ہوئے موتی سمجھے گا۔

﴿ وَ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْ مَا أَنْ مُّحَلِّدُونَ : اوران كَآس پاس ہمیشدر ہنے والے لڑے پھریں گے۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ اور ان نیک بندوں کے آس پاس ہمیشہ رہنے والے لڑے خدمت کیلئے پھریں گے، وہ لڑے نہ بھی مریں گے، نہ بوڑھے ہوں گے، نہ اُن میں کوئی تبدیلی آئے گی اور نہ وہ خدمت کرنے ہے اُکتا کیں گے اور ان کے مُسن کا یہ عالم ہوگا کہ جب تو انہیں ویکھے گا تو ٹو انہیں ایسے سمجھے گا جس طرح صاف شفاف فرش پر جیکیلے موتی بھرے ہوئے ہوں۔ اس حسن اور یا کیزگی کے ساتھ جنتی لڑے خدمت میں مشغول ہوں گے۔ (1)

#### وَ إِذَا رَا يُتَ ثُمَّ رَا يُتَ نَعِيمًا وَّمُلِّكًا كَبِيرًا ١٠

التحيمة كنزالايمان: اور جب تواده رنظرا شائے ايك چين ديھے اور بري سلطنت \_

ترجیدهٔ کنزالعِرفان:اور جب تو و ہاں دیکھے گا تو نعمتیں اور بہت بڑی سلطنت دیکھے گا۔

﴿ وَإِذَا مَا أَيْتَ ثُمَّ اور جب تو وہاں دیکھے۔ پینی اے جنت میں داخل ہونے والے! جب تو جنت میں نظرا تھائے گا تو وہاں الی نعمیں دیکھے گا جن کا وصف بیان نہیں کیا جا سکتا اور تو وہاں بہت بڑی سلطنت دیکھے گا جس کی حداور انتہا نہیں، نداسے زوال آئے گا، نہ جنتی کو وہاں سے نتقل کیا جائے گا اور اس سلطنت کی وُسعت کا بیما کم ہے کہ اونی مرتبے کا جنتی جب اپنے ملک کو دیکھے گا تو ایک ہزار برس کی راہ تک ایسے ہی دیکھے گا جیسے اپنے قریب کی جگہ دیکھتا ہواور توت ود بد ہے کا بیمال ہوگا کہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر نہیں آئیں گے۔ (2)

🕕 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٩ ١، ١/٤ ٢٤، روح البيان، الانسان، تحت الآية: ٩ ١، ٠ ٢٧٣/١، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٢٠، ٤١/٤، جالاً لين، الانسان، تحت الآية: ٢٠، ص٤٨٤، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الْطَالِحِيَّانَ 481 (جلدده

## علِيهُمْ ثِيَابُ سُنُدُسٍ خُضٌ وَ اسْتَبْرَقٌ ۖ وَحُلُّوۤ السَاوِمَ مِنْ فِضَّةٍ ۗ

#### وَسَفْهُمْ مَا بُهُمْ شَرَابًا طَهُوْمًا الله

توجہ کننالایمان:ان کے بدن پر ہیں کریب کے سنر کپڑے اور قنادیز کے اور انھیں جاپندی کے نگن پہنائے گئے اور انھیں ان کے رب نے ستھری شراب پلائی۔

ترجہا کنڈالعوفان :ان پر بار یک اورموٹے ریشم کے سز کپڑے ہوں گے اور انہیں جا ندی کے تنگن پہنائے جا کیں گے اور ان کا رب انہیں یا کیزہ شراب بلائے گا۔

﴿ غِلِیمَةُ مَّ ان پر ہیں۔ ﴾ یعنی ان جنتیوں کے بدن پر باریک اور موٹے ریشم کے سنر کپڑے ہوں گے اور انہیں جا ندی

کے (بھی) کنگن پرہنائے جائیں گے اور ان کا رب غزّ وَجَلُ انہیں پاکیزہ شراب پلائے گاجو کہ انتہائی پاک صاف ہوگ،

نہ اے کسی کا ہاتھ لگا ہوگا، نہ کسی نے اے چھوا ہوگا اور نہوہ پینے کے بعد دنیا کی شراب کی طرح جسم کے اندر سرائر کر پیشاب

بنے گی بلکہ اس شراب کی صفائی کا بیعائم ہے کہ جسم کے اندر انزکر پاکیزہ خوشبوین کرجسم نے کتی ہے اور جنت میں رہنے

والوں کو کھانے کے بعد شراب پیش کی جائے گی، اسے پینے سے ان کے پیٹے صاف ہوجا کیں گے اور جو پھھانہوں نے

معایا ہوگا وہ یا کیزہ خوشبوین کران کے جسموں سے فکے گا اور ان کی خواہشیں اور نبسیں پھر تازہ ہوجا کیں گے۔ (1)

#### ٳڹؖٙۿڹٙٳػٲڹڰؙڵؠؙڿڒٙٳۼؖۊۜڰٲؽڛۼؽڴؠٞۺؖڴۅ۫ؖ؆ٳۻ

و توجهة كنزالاييمان:ان سے فر ما يا جائے گا ية تمهارا صله ہے اور تمهاری محنت ٹھ کانے لگی۔

ترجها فالعِرفان: (ان ئے فرمایا جائے گا) بیشک ریتمہارے لیے صلے اورتمہاری محنت کی قدر کی گئے ہے۔

....خازن، الانسان، تحت الآية: ٢١، ٢٤١/٤.

(تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِمَّانَ)

جلدد

﴿ إِنَّ هٰ ذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاً ءَ : بِيشِكُ مِيْمِهارے ليے صلہ ہے۔ ﴾ جب جنت ميں داخل ہونے كے بعد جنتى اس كى نعتوں كا مُشاہد دكريں گے تو ان سے فر مايا جائے گا: بيئك نيعتيں اللّه تعالىٰ كى طرف سے تمہارى اطاعت اور فر ما نبر دارى كاصله ہے اور تمہارى محنت كى قدركى گئى ہے كہتم سے تمہار ارب عَدْ وَجَلْ راضى جوااوراس نے تمہيں تُو ابِعظيم عطافر مايا۔ (1)

#### اِتَّانَحُنُ نَرِّلُنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيلًا ﴿

الم ترجمة كنزالايمان: بشك بم نعم برقر آن بَنَدُ رِنْ اتارا

و ترجههٔ كنزالعِرفان: (اعبيب!) بيشك بم نيتم پرتھوڑ اتھوڑ اكر كے قرآن الارا۔

#### فَاصْدِرُ لِحُكْمِ مَ بِكَ وَلا تُطِعْمِنُهُمُ اثِمَّا أَوْ كَفُومًا ﴿

المعالم المنالايمان بتواييز رب كے تكم يرصا برر بواوران ميں كى گنهگاريا ناشكر كى بات نەسنو ـــ

🧗 توجیدہ کنزالعِرفان بتواپنے رب کے تھم پر ڈٹے رہواوران میں کسی گنا برگاریا ناشکری کرنے والے کی بات نہ سنو۔

الانسان، تحت الآية: ۲۲، ۱/٤ ، ۴٤ ، مدارك، الانسان، تحت الآية: ۲۲، ص ۸ ، ۱۳ ، ملتقطاً.

الدنسان، تحت الآية: ٢٣، ١/٤، ٣٤، ١/٤، روح البيان، الانسان، تحت الآية: ٢٣، ٢٠/١٠، ملتقطاً.

(نَسَيْرِصِرَاطُالْجِمَان) 483 (مَلْدُومِ الْطَالْجِمَان)

﴿ فَاصْبِوْ اِلْحُكُمْ مِنَ بِنَ اللهِ مَسَلَمْ عَلِي اللهِ مَسَلَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِه

### وَاذْكُرِاسْ مَرَبِّكَ بُكُرَةً وَّاصِيلًا ﴿ وَمِنَ النَّيْلِ فَاسْجُدُلَهُ وَ سَبِّحْ دُلَيْلًا طَوِيلًا ﴿

توجهة كنزالايمان: اورائيزرب كانام صبح وشام يادكرو \_اور يكهرات مين است مجده كرواور بردى رات تك اس كى ياكى بولو \_

ترجید کنز العِرفان : اور می وشام اپنے رب کا نام یا دکرو۔ اور رات کے پچھ حصے میں اسے بجدہ کرواور کمی رات میں اس کی پاکی بیان کرو۔

﴿ وَاذْ كُوِ الْسَمَى بِ عِنْ بُكُنَ كُا وَ أَصِيْلًا: اور صح وشام النبي رب كانام ياد كروب اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ بيہ كہ بعض مفسرين كے زوديك يہال ذكر سے نماز مراد ہے، چنا نچے شبح كے ذكر سے نماز فجر اور شام كے ذكر سے ظہراور عصر كى نمازيں مراد بيں جبكہ رات كے بجھ جھے ميں بجدہ كرنے سے مراد بيہ كہ مغرب اور عشاء كى نمازيں

1 ....خازن، الإنسان، تحت الآية: ٢٤، ٢٤٢/٤.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِنَانَ)

پڑھیں اور باقی کمبی رات میں اللّٰہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے ہے مراویہ ہے کہ فرائض کی اوائیگی کے بعد نوافل پڑھتے رہیں، یوں اس میں ہُجُد کی نماز بھی شامل ہوگئی، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں ذکر سے مراوز بان سے ذکر کرنا ہے اور مقصودیہ ہے کہ دن رات کے تمام اُوقات میں دِل اور زبان ہے اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہیں۔(1)

#### إِنَّ هَوُلآء يُحِبُّونَ الْعَاجِلةَ وَيَنَ مُونَ وَمَآءَهُم يَوْمًا ثَقِيلًا ۞

🖟 توجههٔ کنزالاییهان: بشک به لوگ پاوک تلح کی عزیز رکھتے ہیں اوراپنے پیچھے ایک بھاری دن کوچھوڑے بیٹھے ہیں۔

🧗 توجدا کنزالعوفان: بیشک به لوگ جلد جانے والی ہے محبت کرتے ہیں اور اپنے آ گے ایک بھاری دن کوجھوڑ بیٹھے ہیں۔ 🕏

﴿ إِنَّ هَنَّوُلاَ عِيْحِبُونَ الْعَاجِلَةَ: بيشك يبلوگ جلدجانے والی سے محبت کرتے ہیں۔ ﴾ رسولِ کریم صَلّی الله تعالیٰ علیّهِ
وَاللّٰهِ وَسَلّمَ سَحُخاطَب ہونے کے بعداب اللّٰه تعالیٰ کفّار کے حالات بیان فرمار ہاہے، چنانچے ارشاوفر مایا کہ بیشک ان
کفارِ مکہ کا حال ہے ہے کہ وہ جلد جانے والی دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں اورائے آخرت پرتر جی ویتے ہیں اورا پنے آگ
قیامت کے اس دن کوجھوڑ بیٹھے ہیں جس کی شدّ تیں اور سختیاں کفار پر بھاری ہوں گی ، یہ لوگ نہ اس دن پرایمان لاتے
ہیں اور نہ اس دن کے لئے عمل کرتے ہیں۔ (2)

#### د نیا سے محبت کب بری اور کب اچھی ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ جب وین کوچھوڑ کر دنیا سے محبت کی جائے تو میر کری ہے اور کفار کا طریقہ ہے اور اگر دنیا کو دین کے لئے وسیلہ بنایا جائے تو اس سے محبت اچھی ہے۔ ہمارے اُسلاف کا حال بیتھا کہ وہ دنیا کا مال ملنے پرخوش ہونے کی بجائے غمز دہ ہو جایا کرتے تھے، جب اُل کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جب اُل کا مال حاصل کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، جب الله اُلایا گیا مرتبہ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ روزے سے تھے، جب (افطارے وقت) ان کے سامنے کھا نالایا گیا تو فرمایا ' دحضرت مُصْعَب بن مُمّر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ شہید کئے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے، آئیں ایک چیا در کا کفن دیا گیا،

1 ----خازن، الانسان، تحت الآية: ٥١-٢٦، ٢١٤٢/٤.

2 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٢٧، ٢٤،٤ ٢/، مدارك، الانسان، تحت الآية: ٢٧، ص ٩ ، ١٣٠ ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ 485 ( 485

اگران کے سرکوچھپایاجا تا تو قدم کھل جاتے تھاور قدموں کوچھپایاجا تا توسر کھل جاتا تھا۔ حضرت جمز ودَعِیَ اللّهُ مَعَالَیٰ عَنُهُ شہید کئے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے۔ پھر ہمارے لئے دنیا خوب کشادہ کردی گئی اور ہمیں دنیا کا مال عطافر ما دیا گیا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ ہمیں ہے ہماری نیکیوں کا جلد بدلہ نیل رہا ہو، پھررونے گے اور کھانا چھوڑ دیا۔ (1)

اور حضرت جماوین زید دَخمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں : ' حضرت عبد الله بن مبارک دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُ کیڑے کی تجارت کیا کرتے تھے، ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ اگر پانچ افراد نہ ہوتے تو ہیں تجارت نہ کرتا ۔ کسی نے ان سے کہا: اے ابو محمد او ہیا نچ افراد کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا (1) حضرت سفیان تو ری ۔ (2) حضرت سفیان بن عُیینہ ۔ سے کہا: اے ابو محمد او ہی نے افراد کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا کے۔ اور (5) حضرت ابن عُلیّه دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُ مُ ۔ حضرت عبد الله بن مبارک دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُ خراسان شہرتک تجارت کے لئے جاتے اور تجارت سے جونفع ہوتا اس میں سے عبد الله بن مبارک دَضِیَ اللهُ تعَالَی عَنهُ خراسان شہرتک تجارت کے لئے جاتے اور تجارت سے جونفع ہوتا اس میں سے ایک اللہ عانہ کا اور بی کا خرج نی کو کا کر کے نوال کر باتی جو کچھ بچتا وہ ان یا کی حضرات کی خدمت میں پیش کردیتے تھے۔ (2)

## نَحْنُ خَلَقْنُهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ وَالْذَاشِئْنَا بَالْنَا اَمْثَالَهُمْ تَدُنُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ الل

🤚 توجهة كنزالاييهان: بهم نے انھیں بیدا کیااوران کے جوڑ بندمضبوط کئے اور بهم جب حیا ہیں ان جیسے اور بدل دیں۔

توجهة كغزُالعِدفان: بهم نے انہیں پیدا کیااوران کےاعضااور جوڑمضبوط کئےاور ہم جب جا ہیںان جیسےاور بدل دیں۔

﴿ نَحْنُ خَلَقْتُهُمْ : ہم نے انہیں پیدا کیا۔ ﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں منی سے پیدا کیا اور ان کے اعضا اور جوڑ مضبوط کئے تاکہ ان کے لئے کھڑ ہے ہونا ، بیٹھنا ، پیڑنا اور حرکت کرنا ممکن ہوجائے اور خالق کاحق بیہ ہے کہ اس کاشکر اواکیا جائے اور اس کی ناشکری ند کی جائے اور ہم جب جاہیں انہیں ہلاک کردیں اور ان کی بجائے تخلیق میں ان جیسے اور لوگ

❶ .....بخاري، كتاب الجنائز، باب اذا لم يوجد الا تُوب واحد، ٤٣١/١، الحديث: ١٢٧٥.

2 .....تاریخ بغداد، ذکر من اسمه اسماعیل، ۳۲۷۷-اسماعیل بن ابراهیم بن مقسم... الخ، ۲۳٤/٦.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَانَ 486 حِلْدُوكُ

#### إِنَّ هَٰذِهِ تَذُكِمَ قُوْ فَمَن شَاءَاتُّخَذَ إِلَّى مَ إِن صَابَيْلًا ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ۗ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ يُنْ خِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي مَحْمَتِهِ وَالظُّلِمِينَ اعَدَّلَهُمْ عَنَا بِاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

توجهة كنزالايدمان: بشك يضيحت بتوجوج بايزب كاطرف راه ليداورتم كياجا مومكريك الله حاب 🕴 بےشک و علم وحکمت والا ہے۔اپنی رحمت میں لیتا ہے جسے جا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے در دنا ک عذاب تیار کر رکھاہے۔

ترجها كالأالعِوفان: بيتك بدايك نفيحت بيتوجوها باليزرب كى طرف راها ختياركر ، اورتم كي خنيس ها بيت مكريد 🧗 کہ اللّٰہ حیاہے بیبک اللّٰہ خوب علم والا، بڑا حکمت والا ہے۔وہ اپنی رحمت میں جسے حیابتا ہے داخل فرما تا ہے اور ظالموں کے لیےاس نے در دناک عذاب تیار کرر کھاہے۔

﴿إِنَّ لَمِينَ ﴾ تَذْكِيرَةٌ : بيثك بيرا كي نفيحت ہے۔ ﴾ ارشا وفر مايا كەبےشك بيسورت مخلوق كے لئے نفيحت ہے توجوجا ہے ونیا میں اپنی ذات کے لئے اپنے رب عَزُو جَلَ کی عبادت کر کے اوراس کے رسول کی پیروی کر کے اپنے رب عَزُّوجَان کی طرف راہ اختیار کرے \_<sup>(2)</sup>

﴿ وَمَاتَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَّتَنَاءَ اللهُ: اورتم بَحِينِين جائِع مَّريك الله جائه - ﴾ ارثادفر ما يا كتم بجونبين جائة مگرتب ہی کچھ ہوتا ہے جب کہ اللّٰہ تعالیٰ جاہے کیونکہ جو کچھ ہوتا ہے اس کی مُشیّنت سے ہوتا ہے، بیٹک وہ اپنی مخلوق کے اُحوال جانتا ہے اور انہیں پیدا کرنے میں حکمت والاہے۔<sup>(3)</sup>

- 🕕 .....روح البيان، الانسان، تحت الآية: ٢٨، ٢٧٩/١، مداركٌ، الانسان، تحت الآية: ٢٨، ص. ٣٠٨، ملتقطًّا.
  - 2 .....خازن، الانسان، تحت الآية: ٢٩، ٢٤٪ ٣، مدارك، الانسان، تحت الآية: ٢٩، ص ٩ ١٣٠، ملتقطأ.
    - 3 ....خازن، الانسان، تحت الآية: ٣٠، ٢٤٢/٤.

ع ا

#### ُيت' وَمَا تَشَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ بَيْشَاءَ اللَّهُ "سے معلوم ہونے والے مسائل **اللَّهُ**

اس آیت سے دومسکے معلوم ہوئے،

- (1) ....انسان پھر کی طرح بے اختیار نہیں بلکہ اسے اختیار اور ارادہ ملاہے۔
- (2) .....انسان اپنے ارادے میں بالکل مُستقل اور الله تعالیٰ ہے بے نیاز نہیں بلکہ اس کا ارادہ الله تعالیٰ کے ارادے کے ماتحت ہے، لہٰذا انسان مختارِ مُطلَق نہیں ، اس عقیدے پرایمان کا مدارہے۔

﴿ يُكْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي مَ حُمَتِهِ: ووا بِني رحمت ميں جسے جا ہتا ہے واض فرما تا ہے۔ ﴾ يعنى الله تعالى جسے جا ہتا ہے اسے اسے اسے اسے نصل واحسان سے ايمان عطا فرما کرا پنی جنت ميں داخل فرما تا ہے اور کا فرول کے ليے اس نے ور دناک عذاب تيار کررکھا ہے اور وہ ظالم اس لئے ہيں کہ انہوں نے الله تعالى کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں وغيره کی عبادت کر کے اپنی جانوں پرظلم کيا ہے۔ (1)

.....خازن، الانسان، تحت الآية: ٣١، ٢/٤ ٣٤، مدارك، الانسان، تحت الآية: ٣١، ص ٩٠ ، ٢٣، ملتقطاً.

رجلد (488 جاد



# سِيرُ فَهِ الْمُرْسِئُلِيْتُ الْمُرْسِئُلِيْتُ الْمُرْسِئُلِيْتُ الْمُرْسِئُلِيْتُ الْمُرْسِئِلِيْتُ اللَّهِ الللّ

#### مقامِ نزول)

سورہ مُر سُلات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2 رگوع ،50 آیتی ہیں۔

#### ''مرسلات''نام رکھنے کی وجہ

جنہیں لگا تار بھیجا جائے اُنہیں عربی میں مُرسُلات کہتے ہیں جیسے ہوائیں ،فرشتے اور گھوڑے وغیرہ ،اوراس سورت کی پہلی آیت میں مذکورلفظ'' وَالْمُهُوْسَلاتِ" کی مناسبت سےائے''سورۂ مرسلات'' کہتے ہیں۔

#### سورهٔ مرسلات سے متعلق أحادیث

(1) .....حضرت عبد الله بن مسعود وَضِيَّ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فَرِ مَاتَ بِينَ كَهُ بَمِ سَرِ كَارِدوعالَم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلَّمْ يِر سُورَة وَالْمُرُسَلَّتِ نَازَلَ بُوكَى بَمِ نَهِ صَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ يِر سُورَة وَالْمُرُسَلَّتِ نَازَلَ بُوكَى بَمِ نَهُ صَنوبِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كَمِنهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمِنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَمَعْلَى اللهُ مُعَالِلهُ وَعَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَعَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَمَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ وَاللّهُ وَلَا مُعْلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

علامه سليمان جمل دَحْمَةُ اللهِ تَعَانَى عَلَيْهِ فرمات مِين بيعارمِني مِين عَارِ وَالْمُرْسَلَتِ كَنام عِيمْهور بـ (3)

- 1 ----خازن، تفسير سورة المرسلات، ٣٤٣/٤.
- 2 ..... بخارى، كتاب التفسير، سورة والمرسلات، ٣٧٠/٣، الحديث: ٩٣١.
  - 3 ....جمل، سورة المرسلات، ٢٠٠/٨.

تَفَسيرِ صَرَاطُ الْحِنَانَ }

جلادهم

(2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعَالى عَنْهُمَا فرمات مين: (بيرى والده) أُمِّ فضل في مجه "وَالْمُرْسَلَتِ عُـرْقًا" برِّ هِ مِن سَاتُو كها: الم بير م بير الم في التي تلاوت كو ديع مجه يه سورت يا وكرواوى بيرا خرى سورت ب جومين في دست بي جومين في دست الله عَمَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَانَى جَمَا نِهُ مَعْ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَانَى جَمَا نِهُ مَعْ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَانَى جَمَانِهُ مَعْ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَانَى جَمَانِهُ مِنْ اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَانَى اللهُ عَمَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَانَى اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَانَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

سور وُمُرسَلات کےمضامین 🎏

اس سورت کا مرکز ی مضمون بہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور آخرت کے اُحوال بیان کئے گئے ہیں اوراس سورت میں بیرمضامین بیان ہوئے ہیں ،

- (1) .....اس سورت کی ابتدامیں پانچ صفات کی قتم کھا کر فر مایا گیا کہ قیامت ضروروا قع ہوگی اوراس دن کا فروں کوجہنم کاعذاب لازمی طور پر ہوگا اوراس کے بعد قیامت قائم ہوتے وفت کی چندعلامات بیان کی گئیں۔
- (2) .....سابقد امتوں کی ہلاکت کے بارے میں بیان فرمایا گیا اور انسان کی ابتدائی تخلیق کے مراحل بیان کر کے مُر دوں کودو بارہ زندہ کرنے پر اللّٰہ تعالٰی کے قادر ہونے کی دلیل بیان فرمائی گئی۔
- (3).....الله تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والوں کواس کے عذاب سے ڈرایا گیا اور قیامت کے دن کا فروں کے عذاب کی کُیفِیّت بیان کی گئی نیز اس دن اہلِ ایمان کو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا۔
- (4) .....اس سورت کے آخر میں کفار کے بعض اعمال پر ان کی سرزَیْش کی گئی اور فر مایا گیا کہ کا فر اگر قر آ نِ مجید پر ایمان نہ لائے تو پھر کس کتاب پر ایمان لائیں گے۔

#### سورۂ دَہر کے ساتھ مناسبت

سورہ مرسلات کی اپنے سے ماقبل سورت' دہر' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا وعدہ کیا گیا اور کا فروں اور فاجروں کو جہنم کے عذاب کی وعید سنائی گئی اور سورہ مرسلات میں قسم کے ساتھ فرمایا گیا کہ نیک مسلمانوں سے جنتی نعمتوں کا جو وعدہ کیا گیا اور کا فروں کو جہنم کے عذاب کی جو وعید سنائی گئی وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔دوسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ دہر میں قیامت کے دن مسلمانوں کے احوال تفصیل سے بیان کئے گئے اور اس سورت میں کا فروں کے احوال تفصیل سے بیان کئے گئے ہیں۔

.....بخارى، كتاب الاذان، باب القراء ة في المغرب، ٢٧٠/١ الحديث: ٧٦٣.

رتفسيرص كاطالجنان



#### بسماللوالرحلي الرحيم

الله كے نام سے شروع جونہایت مبربان رحم والا۔

ترجمة كثر الايمان:

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

أً ترجهة كنزالعِرفان: ال

# وَالْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ﴿ فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ﴿ وَّالنَّشِهُ تِنَشُرًا ﴿ وَالنَّشِهُ تِنَشُرًا ﴿ وَالْمُرْسَلِ عَلَى الْمُلْقِلَتِ ذِكْمًا ﴿ فَالْمُلْقِلَتِ ذِكْمًا ﴿ فَالْمُلْقِلَتِ ذِكْمًا ﴾

ترجمة كنزالايمان: قَسم ان كى جوجيجى جاتى بين لگا تار \_ پھرز ور سے جھو نكاد ينے والياں \_ پھرا بھار كراٹھانے والياں \_ پھر حق ناحق كوخوب جداكر نے والياں \_ پھران كى قشم جوذكر كا إلقاكر تى بيں \_

ترجید کنزالعِدفان بشم ان کی جولگا تارکیجی جاتی ہیں۔پیران کی جونہایت تیز چلنے والی ہیں۔اورخوب پیمیلانے والیوں کی۔پیمرخوب جدا کرنے والیوں کی۔پیمرز کر کا القا کرنے والیوں کی۔

﴿ وَالْمُدُرْسَلَتِ عُـرُفًا: ان كُفتم جولگا تارجی جاتی ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی چار آیات میں الله تعالی نے پانچ صفات کی شم ارشاد فرمائی اور جن چیزوں کی بیصفات ہیں ان کا آیات میں ذکر نہیں کیا گیا، اس لئے مفسرین نے ان چیزوں کی قفیر میں بہت می وجو ہات ذکر کی ہیں۔

(1) ..... بد پانچوں صفین ہواؤں کی ہیں۔اس صورت میں ان پانچ آیات کامعنی یہ ہے کہ ان ہواؤں کی قتم جولگا تار مجمعی جاتی ہیں۔پھر ان ہواؤں کی قتم جو بادلوں کو ابھار کراٹھاتی ہیں۔پھر ان ہواؤں کی قتم جو بادلوں کو ابھار کراٹھاتی ہیں۔پھر ان ہواؤں کی قتم جو بادلوں کو جدا کرتی ہیں۔پھر ان ہواؤں کی قتم جن کے زور دارجھونکوں سے درخت اکھڑ جاتے ہیں،شہروریان ہوجاتے ہیں اوران کے آثار مٹ جاتے ہیں تو اس سے بندوں کے دلوں میں خوف بیدا ہوتا ہے

مِرَاطُالِحِيَانِ 491 مِرَاطُالِحِيَانِ جلدوة

ُ اوروہاللّٰہ تعالیٰ سے اِلتجا ئیں کرتے ہیں اوراس کا ذکر کرتے ہیں تو گویا کہان ہوا وَں نے بندوں کواللّٰہ تعالیٰ کا ذکر اِلقا کردیا۔

(2) ..... بی پانچوں صفتیں فرشتوں کی ہیں۔اس صورت میں ان پانچ آیات کا معنی ہے ہے کہ ان فرشتوں کی تئم جو الله تعالیٰ کے احکامات و بے کرلگا تار بھیج جاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم جو ہواؤں کی طرح تیز چلنے والے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم! جو زمین پر اتر کر اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم! جو تن اور باطل کے در میان فرق کرنے والی چیز لاتے ہیں۔ پھر ان فرشتوں کی قسم! جو رسولوں کے پاس الله تعالیٰ کی وحی لا کر انہیں اِلقا کرتے ہیں۔

(3) ...... یا نچول صفیتی قرآن پاک کی آیات کی ہیں۔اس صورت میں ان پانچ آیات کا معنی ہے کہ میر رے حبیب عسلی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ بِرِلگا تاریجیجی جانے والی قرآن کی آیتوں کی قتم ۔ پھر قرآن کی ان آیتوں کی قتم جو وعید بیان کر کے دلوں کی دھڑکن تیز کر دیتی ہیں۔ پھر قرآن کی ان آیات کی قتم! جو ایمان والوں کے دلوں میں ہدایت اور معرفت کے آنوار پھیلا دیتی ہیں۔ پھر قرآن کی ان آیات کی قتم! جو تن اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں۔ پھر قرآن کی ان آیات کی قتم! جو تن اور باطل کے درمیان فرق کر دیتی ہیں۔ پھر قرآن کی ان آیات کی قتم! جو تن اور وایمان ڈال دیتی ہیں۔

(4) ..... يېلى تىن صفتىن ہواۇل كى بىن، چوتھى صفت قرآنِ پاك كى آيات كى اور پانچويں صفت فرشتول كى ہے۔

(5).....پہلی تین صفتیں ہواؤں کی ہیں جبکہ چوتھی اور پانچویں صفت فرشتوں کی ہے۔<sup>(1)</sup>

#### عُنْ مًا ا وَنُنْ مًا أَ إِنَّمَا تُوعَنُ وَنَلُوا قِعٌ أَ

ا توجدة كنزالايدمان: جحت تمام كرنے ما ڈرانے كو۔ بے شك جس بات كاتم وعدہ دیئے جاتے ہوضر ور ہونی ہے۔

توجیدہ کنوالعوفان: عذر کی گنجائش نہ چھوڑنے کیلئے یا ڈرانے کیلئے۔ بیشک جس بات کاتم سے وعدہ کیا جار ہاہےوہ ضرورواقع ہونے والی ہے۔

﴿عُلْمًا أَوْنُكُمَّ ا: عَذِرِي مُعَانَش نه جِيورُ نه كيلية يا دُران كيلية - كيلية - كيلية عنه ذكر كالقاكر نااس لئة م كيلاق ميس سه

₫.....جلالين مع جمل،المرسلات،تحت الآية: ١-٥٠٠/٨٠٥- ٢٠١٠،خازن،المرسلات،تحت الآية: ١-٥٠٤٣٤، ملتقطاً.

سيزهِ مَا طُالْجِمَان ) ( 492 ) حلد د

کسی کے لئے عذر بیان کرنے کی کوئی گنجائش ندر ہے یا انہیں (الله تعالی کے عذاب ہے) ڈرانے کے لئے ہے۔ (1) ﴿ اِنَّمَا تُتُوْعَنُ وُنَ: بِیثِک جِس بات کاتم سے وعدہ کیا جارہا ہے۔ ﴾ الله تعالی نے پانچ صفات کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا کہ اے کفار مکہ! مرنے کے بعد اُٹھائے جانے ، عذاب دیئے جانے اور قیامت کے آنے کا جوتم سے وعدہ کیا جارہا ہے یہ بات ضروروا قع ہونے والی ہے اور اس کے ہونے میں کچھ بھی شک نہیں۔ (2)

# فَإِذَا النَّجُوْمُ طُلِسَتُ ﴿ وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ﴿ وَ إِذَا الْجِبَالُ لَيْجُومُ طُلِسَتُ ﴿ وَ إِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ ﴿ وَ إِذَا الْجِبَالُ لَيْسَاءُ اللَّهُ اللَّ

قىجىدة كنزالايمان؛ پھرجب تارے مُحُو كرديئے جائيں۔اورجب آسان ميں رخنے پڑيں۔اورجب پہاڑغبار كركے اُڑاديئے جائيں۔

ترجید کنزالعِرفان: پھر جب تارے مٹادیئے جائیں گے۔اور جب آسان پھاڑ دینئے جائیں گے۔اور جب پہاڑ غبار بناکےاڑادیئے جائیں گے۔

﴿ فَإِذَا النَّحْوُمُ طُلِسَتْ: پھر جب تارے مٹادیئے جائیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی دوآیات میں قیامت واقع ہونے کی علامات بیان کی جارہی ہیں۔

### قیامت کی تین علامتیں

اس کی ایک علامت ہے ہے کہ اس دن ستاروں کو بے نور کر کے مثادیا جائے گا۔ قیامت کے دن ستاروں کی ایک اور حالت بیان کرتے ہوئے دوسرے مقام پرارشاد فرمایا:

ترجيدة كنزُ العِرفان : اورجب تارح جمرٌ يؤي كـ

وَ إِذَا النُّجُومُ الْكُنَّ رَتُ (3)

1 ..... صاوى، المرسلات، تحت الآية: ٦، ٢٢٩٣/٦.

2 .....جلالين، المرسلات، تحت الآية: ٧، ص٥٨٤، مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٧، ص١٣١٠، ملتقطاً.

۳۵----تکویر:۲.

يزمِرَاطُ الْجِنَانِ ) ( 493 ) جلد

اورارشادفر مایا:

وَ إِذَا الْكُوَ اكِبُ انْتَثَرَتُ رَثُ

ترجمه كنزالعوفان: اورجب سارح مرريس \_\_\_

و مرمی علامت یہ ہے کہ اس دن آسان اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پیٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہوجائیں ۔ مرمی ملامت یہ ہے کہ اس دن آسان اللّٰہ تعالیٰ کے خوف سے پیٹ جائیں گے اور ان میں سوراخ ہوجائیں ۔

گے۔قیامت کے دن آسان بھٹنے کے بعد کی حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پرارشاوفر مایا:

ترجبه کنزالعرفان: پھر جب آسان پھٹ جائے گاتو گلب کے پھول جیبا (سرخ) ہوجائے گاجیسے سرخ چڑا۔ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ وَمُدَدٌّ كَالَّهِ هَانِ (2)

اورارشادفر مایا:

وَانْشَقَّتِ السَّهَ آءُ فَهِي يَوْمَ بِنِوَّاهِيَةٌ (3)

ترجيه كنزُ العِرفان :اورآسان كيس جائك گاتواس دن

وه بهبت کمز در بهوگا۔

تیسری علامت بیہ ہے کہ اس دن پہاڑ غبار بنا کے اُڑا دیئے جا کیں گے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کی اور

حالتیں بیان کرتے ہوئے ایک مقام پرارشا دفر مایا:

ترجید کنزالعرفان: اورتو بباڑوں کود کھے گا انہیں جے ہوئے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہوں گے۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِكَ لَاَّ قَهِى تَبُرُّ مَرَّ الشَّحَابِ (4)

اورارشادفر مایا:

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسَّانُ فَكَانَتُ هَبَآ عُمُّنَٰ يَقَّا (<sup>5)</sup>

ترجها کنزالعوفان: اور پہاڑ خوب چُورا چُورا کردیئے جاکیں گے۔ تووہ ہوا میں جھرے ہوئے غبار جیسے ہوجا کیں گے۔

#### وَإِذَاالرُّسُلُ أُقِّتَتُ أَلَّ لِآيِّ يَوْمِ أُجِّلَتُ أَلَّ لِيَوْمِ الْفَصْلِ أَقْصَلِ أَ

4 سانمل:۸۸،

1 .....انفطار: ۲.

5 ....واقعه:٥٦٠.

2 .....رحمن:۳۷.

3 ....-حاقه: ٦٦.

جلددهم

494



#### وَمَا اَدْلُ الْكُمَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَ وَيُلْ يَتُوْمَ إِلَّهُ كُذِّ بِيْنَ ١

ترجمة كنزالايمان: اور جب رسولوں كاوقت آئے كس دن كے ليے تلم رائے گئے تھے۔روزِ فيصله كے ليے۔اورتو كياجانے وہ روزِ فيصله كيسا ہے۔ چھٹلانے والوں كى اُس دن خرابی۔

ترجیدہ کلازالعِدفان :اور جب رسولوں کوا بک خاص وقت پر جمع کیا جائے گا۔ س بڑے دن کے لیے انہیں کھہرایا گیا تھا۔ فیصلہ کے دن کے لیے۔اور تخفے کیامعلوم کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرا بی ہے۔

﴿ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتُ: اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت برجح کیا جائے گا۔ ﴾ اس وقت کے بارے میں مفسرین فی الدُّسُ الدُّسُ اللَّهِ سُلُ أُقِّتَتُ: اور جب رسولوں کو ایک خاص وقت برجح کیا جائے گا۔ ﴾ اس وقت کے بارے میں مفسرین فی الدُّن سُلُ اللَّهُ سُلُ اللَّ

- (1) ....اس سے وہ وقت مراد ہوسکتا ہے جس میں رسول اپنی امتول پر گواہی دینے کے لئے حاضر ہول گے۔
- (2) ....اس سے وہ وفت مراد ہوسکتا ہے جس میں رسول ثواب یا کر کا میا بی حاصل کرنے کے لئے جمع ہوں گے۔
- (3) .....اس سے وہ وقت مراد ہوسکتا ہے جس میں رسولوں علیہ فہ الصّلوة وَالسّلام سے لوچھاجائے گا کہ (جب انہوں نے تبلیغ کی توان کی امتوں کی طرف ہے ) انہیں کیا جواب دیا گیا اور امتوں سے لوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنے انہیا وکرام علیٰ فہ الصّلافة وَالسّلام کو (ان کی دعوت کا) کیا جواب دیا ہے سیا کہ ایک اور مقام پر اللّه تعالی ارشاوفر ما تاہے:

فَكَنَسْتَكَنَّ الَّذِي يَنَ أُثْمُ سِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ مَ تَرجِهِ الْكَنْوَ الْعِرفَان : توبيثك بم ضروران الوَّوں ہے وال الْمُرْسَلِيْنَ (١٠)

ربولوں ہے موال کریں گے۔(٤)

﴿لِاَیِّ یَوْمِراُجِّلَتْ: کس بروے دن کے لیے انہیں طہرایا گیا تھا۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ بیے کہ جھٹلانے والوں کو عذاب دینا، ایمان لانے والوں کی تعظیم کرنا اوران چیزوں کو ظاہر کرنا جن پرایمان لانے کی

1 •••••اعراف: ٦ .

2 ..... تفسير كبير، المرسلات، تحت الآية: ٧٦٩/١٠،١١.

يزصَ اطْالِحِنَان 495 ( جلد ٥

مخلوق کودعوت دی جاتی تھی، جیسے قیامت کے ہُولنا ک دن کا قائم ہونا،اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری،ا مُمال کا حساب ہونا،امُمال ناموں کا کھلنااور میزان کا رکھا جانا وغیرہ، یہتمام اُمور کس بڑے دن کے لئے مُؤثِّر کئے گئے تھے!اس دن کے لئے مؤخر کئے گئے تھے جس میںاللّٰہ تعالیٰ تمام مخلوق کے درمیان فیصلہ فرمائے گااور تو کیا جانے کہوہ فیصلے کا دن کیا ہے اوراس کی ہُولنا کی اور شدّت کا کیاعالَم ہے۔ (1)

﴿ وَيُلُّ يَّوْهَمِ إِلَيْهُكُو بِينَ : اس ون جمثلانے والوں كيلئے خرابی ہے۔ ﴾ ارشا وفر مایا كه قیامت كے اس ہولناك دن ميں ان لوگوں كے لئے خرابی ہے جود نیا میں الله تعالى كى وحدائيت ، انبیاء كرام عَدَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّادَم كَ ثُبَوِّ ت، مرنے كے بعد زندہ كئے جانے ، قیامت قائم ہونے اورا عمال كا حساب لئے جانے كَمُنكر تھے۔ يہ آیت لوگوں كوا يمان لانے كى مزيد ترغیب دینے اورا يمان نہ لانے پرعذاب سے مزيد ڈرانے كے لئے اس مورت ميں 10 بار ذكر كى گئے ہے۔ (2)

## اَكُمْ نُهْلِكِ الْاَوْلِيْنَ ﴿ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاَخِدِيْنَ ۞ كُنْ لِكَنَفْعَلُ

### بِالْهُجْرِمِيْنَ ۞ وَيْلُ يَتُومَ إِللَّهُ كُنِّ بِيْنَ ۞

ترجہ کنزالایمان: کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہ فرمایا۔ پھر پچھلوں کوان کے پیچھے پہنچا کیں گے۔ مجرموں کے ساتھ ہم ایساہی کرتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

مترجہان کنزالعِرفان :کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہ فر مایا۔ پھر بعد والوں کوان کے بیچھے پہنچا کیں گے۔مجرموں ک ساتھ ہم ایساہی کرتے ہیں۔اس دن جھلانے والوں کیلئے خرابی ہے۔

﴿ أَلَمْ تُهْلِكِ الْأَوَّلِيْنَ: كيابهم نے پہلے اوگوں كو ہلاك ندفر مايا۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى دوآيات ميس كفارِ مك كور راتے ہوئے ارشاد فر مايا كه جب سابقه أمتول جيسے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَا فُو السَّلَام كَى قوم، قوم عاداور قوم مِثمود نے

1 .....تفسير كبير، المرسلات، تحت الآية: ٢١-١٤، ١٩/١٠،٧٧٠

2 .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ١٥، ٤٤٤٤، صاوى، المرسلات، تحت الآية: ١٥، ٢٢٩٣٢، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ الطَّالِحِيَّانِ) ( 496 ) جلددة

ا بنے رسولوں کو جھٹلایا تو کیا ہم نے ان پر دنیا میں عذاب نازل کر کے انہیں ہلاک نفر مایا اور یا در کھو کہتم میں سے جولوگ کہا متوں میں سے اپنے انہیاء کرام عَلَیْهِ مَا الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ کو جھٹلانے والوں کے راستے پر چل کر میر ہے حبیب محمُ مُصْطَفَیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّم کو جھٹلار ہے ہیں ،ہم انہیں بھی سابقہ لوگوں کی طرح ہلاک فرمادیں گے اور مجرموں کے ساتھ ہم ایسا ہی کرتے ہیں کہ انہیں کفر کرنے اور انہیاء کرام عَلَیْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ کو جھٹلانے کی وجہ سے ہلاک فرمادیتے ہیں۔ (1) ہو وَیْلُ یَّوْمَ اِنْ اِللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ وَاللّٰهِ کَا اللّٰهِ اللّٰهُ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلَٰ اللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰلِي کَا اللّٰلِلْ کَا اللّٰہِ اللّٰمُ اللّٰهِ وَاللّٰلِ کَا اللّٰهِ وَاللّٰلِلّٰ اللّٰلِلْ اللّٰمِ اللّٰهِ وَاللّٰلِ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰ اللّٰلِلْ اللّٰمِ اللّٰلِمِ اللّٰلِي مَا اللّٰلَٰ اللّٰ اللّٰلَٰ اللّٰ اللّٰمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰ اللّٰلَٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ مُوسِطِلًا نَا وَاللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلَٰ اللّٰلِمَ اللّٰلِمُ اللّٰلِ اللّٰلِمُ اللّٰل

اَكُمْ نَخُلُقُكُمْ مِّنْ مَّاءِمَّهِ يُنِ فَ فَجَعَلْنُهُ فِي قَرَامٍ مَّكِيْنِ أَوْ اللَّ قَدَمٍ اللهِ قَدَم مَّعُلُوْمٍ أَفَ فَقَدَمُ نَا قَفِعُمَ الْقُومُ وَنَ ﴿ وَيُلُ يَّوْمَ إِنِ لِلْمُكَنِّ بِيْنَ ﴿ وَمُعْلُومٍ ال

تحیدہ کنزالادیمان: کیا ہم نے تہمیں ایک بے قدر پانی سے پیدا نہ فرمایا۔ پھراسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ایک معلوم انداز ہ تک۔ پھر ہم نے انداز ہ فرمایا تو ہم کیا ہی اچھے قادر۔اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی۔

ترجدہ کنڈالعوفان: کیاہم نے تہمیں ایک بے قدر پانی سے پیداندفر مایا؟ پھراسے ایک محفوظ جگہ میں رکھا۔ ایک معلوم اندازے تک یوہم قادر ہیں توہم کیاہی اچھے قدرت رکھنے والے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔

﴿ اَكُمْ نَخُلُقُكُمْ مِنْ مَّا وَهِ مِينِ : كَياجُم فَيْ مَهِينِ الله تعالى على سع بيدانه فرمايا؟ ﴾ اس آيت اوراس ك بعد والى تين آيات كاخلاصه بيب كدا فره يانى نظفه به بهر والى تين آيات كاخلاصه بيب كدا علاقه الله تعالى في تهمين ايك بعدر يانى سع پيدا فرما يا اوروه يانى نظفه به بهر اس يانى كوايك محفوظ جكه مين ركها اوروه جكه مان كارتم بهاوراس يانى كومان كرتم مين ايك معلوم انداز حتك ركها اور ومعلوم انداز ه ولا دت كا وقت به جه الله تعالى بى جانتا به كدوه 9 مهيني بهاس سع كم زياده توالله تعالى في اس

❶ .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ١٦-٨١، ٤٤٤/٤، ابو سعود، المرسلات، تحت الآية: ١٦-١٨، ٥٧٠ م، ملتقطًا.

2 ....روح البيان، المرسلات، تحت الآية: ٢٨٤/١٠ . ٢٨٤/١.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 497 ( 497

www.dawateislami.net

پانی ہے ماں کے رحم میں تمہاری تخلیق کے مراصل کا (حُتی ) انداز وفر ما یا اور وہ (حتی ) انداز وفر مانے پر کیا بی اچھا قادر ہے۔ (1) ﴿
وَ یُلُ یَّوْمَ بِنِ لِلْهُ کُنِّ بِیْنَ: اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن ان لوگوں کے لئے خرابی ہے۔ پہنوں نے اپنے کہنا کا رکار کردیا۔ (2) خرابی ہے جنہوں نے اپنے کہنا کا رکار کردیا۔ (2)

اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَنْ صَ كِفَاتًا أَهُ اَحْيَاءً وَّا مُوَاتًا أَهُ وَجُعَلْنَا فِيهَا مَرَاتًا أَهُ وَيَلْ يَوْمَ إِنَا مَرَاتًا أَهُ وَيُلْ يَوْمَ إِنِ مَرَاتًا أَهُ وَيُلْ يَوْمَ إِنْ مَرَاتًا أَهُ وَيُلْ يَوْمَ إِنْ مَرَاتًا أَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

توجههٔ تعزالایدمان: کیا ہم نے زمین کوجمع کرنے والی نہ کیاتمہار سے زندوں اور مُر دوں کی ۔اور ہم نے اس میں اونچے اونچ کنگر ڈالے اور ہم نے تہمیں خوب میٹھا پانی پلایا۔اس دن جبٹلانے والوں کی خرابی۔

توجید کنوالعِرفان بکیا ہم نے زمین کوجع کرنے والی نہ بنایا۔ زندوں اور مردوں کو۔اور ہم نے اس میں او نچے او نچے مضبوط پہاڑ بنادیئے اور ہم نے خوب میٹھے پانی ہے تہمیں سیراب کیا۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔

﴿ اَكُمْ نَجْعَلِ الْأَنْ صَٰ كِفَاقًا: كيا جم نے زمين كوئ كرنے والى ند بنايا۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى دوآيات كا خلاصہ بيہ كہ جم نے زمين كوتمام زندہ اور مُر دہ لوگوں كو بَحْ كرنے والى بنايا ہے كه زندہ لوگ اس كى پُشت پر مكانات اور محلات ميں رہتے ہيں اور مردہ لوگ اس كے اندرا بنى قبروں ميں رہتے ہيں اور ہم نے زمين ميں او نچے او نچے بہاڑ بناديئے اور ہم نے زمين ميں چشے اور پانى نكلنے كے مقامات بيدا كر كے خوب ميٹھے پانى سے تمہيں سيراب كيا اور بيتمام باتيں مُر دول كوزندہ كرنے سے زيادہ عجيب ہيں البذا جوان چيزوں پر قادر ہے وہ دوبارہ زندہ كرنے پر بھى قادر ہے۔ (3)

التَسْنِصَ الطَّالِحِيَّانِ) ﴿ 498 ﴾ جلددهم

<sup>1 .....</sup>خازن،المرسلات،تحت الآية: ٢٠-٢٣، ٤/٤ ٣٤، روح البيان، المرسلات، تحت الآية: ٢٠-٢٣، ١٠/٥٨٠، جلالين مع حمل، المرسلات، تحت الآية: ٢٠-٢٣، ١٨٠٠، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> تفسير سمرقندي، المرسلات، تحت الآية: ٢٤، ٢٤، ٤٣٦/٤.

المرسلات، تحت الآية: ٥٥-٢٧: ٤/٤ ٢٥، وج البيان، المرسلات، تحت الآية: ٥٥-٢٧، ١٠٢١-٢٨٩، ملتقطاً.

﴿ وَيُلُّ يَّنُومَ مِنْ لِللَّهُ كُنِّ بِيْنَ : اس دن جمثلا نے والوں کے لئے خرابی ہے۔ پینی قیامت کے دن ان لوگوں کی خرابی ہے جنہوں نے ان چیز وں کامُشاہدہ کرنے کے باوجودالله تعالیٰ کی وحدانیّت اور مُردول کے زندہ ہونے کا انکار کیا۔ (1)

# اِنْطَلِقُوۤ الله مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكَنِّرُ بُونَ ﴿ اِنْطَلِقُوۤ الله ظِلِّ ذِی ثَلْثِ الْطَلِقُوۤ الله ظِلِّ ذِی ثَلْثِ الله عَلِي الله عَبِ الله الله عَبِ الله عَبْ اللّهِ عَبْ اللهُ عَبْ اللهُ عَبْ اللهُ عَبْ اللّهُ عَبْ اللّهُ عَبْ اللّهُ عَبْ اللّه

الترجيدة كنزالايمان: چلواس كى طرف جے جھٹلاتے تھے۔ چلواس دھوئيں كےسائے كى طرف جس كى تين شاخيں۔

التوجیدة كنؤالعِرفان: اس كی طرف چلو جسےتم جھٹلاتے تھے۔اس دھوئیں كےسائے كی طرف چلوجس كی تین شاخیں ہیں۔

﴿ إِنْطَلِقُوْا: جِلُو ۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن کا فروں سے کہاجائے گا کہ اس آگ اور اس عذاب کی طرف چلوجے تم دنیا میں جھٹلاتے تھے۔(2)

﴿ اِنْطَلِقُوۤ اللَّاطِلِّ فِی تَکْثِ شُعَبٍ :اس دھو کیں کے سائے کی طرف چلوجس کی تین شاخیں ہیں۔ ﴾ اس آیت میں جس دھو کیں کا ذکر ہے اس سے جہنم کا دھواں مراد ہے، یہ دھواں او نچا ہو کر تین شاخوں میں تقسیم ہوجائے گا اور اس کی ایک شاخ کفار کے سروں پر ، ایک ان کے دائیں طرف اور ایک ان کے بائیں طرف ہوگی اور حساب سے فارغ ہونے تک انہیں اس دھوئیں میں رہنے کا تھم ہوگا جب کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بیارے بندے اس کے عرش کے سامیمیں ہوں گے۔ (3) کفار کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ترجید کن ذالعرفان: اور بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے کیا بائیں جانب والے کیا بائیں ہوں جانب والے بین ہوں گے۔ اور شدید ساہ دھوئیں کے سامے میں ہوں گے۔

وَاصْحُبُ الشِّهَ الِهِ مَا اَصْحُبُ الشِّهَ الِ أَنَّ اَصْحُبُ الشِّهَ الِ أَنَّ اَصْحُبُ الشِّهَ الِ أَنَّ الْمُعْدُ مِرْ (4)

1 ..... تفسير سمر قندي، المرسلات، تحت الآية: ٢٨، ٢٣٦/٤.

المرسلات، تحت الآية: ٢٩، ص ١٣١١، خازن، المرسلات، تحت الآية: ٢٩، ٤/٤ ٣٤، ملتقطاً.

3 .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ٣٠، ٤٤/٤.

4 .....واقعه: ١ ٤ ٣ ـ ٤ ٢ .

يزمِرَاطُالِمِيَانَ ﴾ ﴿ وَفَعَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

بْرَكَ الَّذِيْ ٢٦ ﴿ الْمُزَيَّالِيثُ ٢ ﴿ وَ الْمُزَيِّلِيثِ ٢ ﴾ ﴿ الْمُزَيَّالِيثِ ٢

اورايمان والے قيامت كے دن كہيں گے: فَمَنَّ اللهُ عَكَيْنَا وَوَقْنَاعَنَ ابَ السَّنُومِ (1)

ترجید کنزُ العِرفان: توالله نے ہم پراحیان کیااور ہمیں (جہنم کی) سخت گرم ہوا کے عذاب سے بچالیا۔

# لَا ظَلِيُ لِي ثَلِي عَنِ اللَّهَبِ ﴿ إِنَّهَ اتَرْمِي بِشَمَ مِ كَالْقَصْمِ ﴿ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مَا تَرْمِي فِي اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْ الللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ عِلَى الللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ الللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلِي اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْ

ترجہ ہے کنزالایمان: نہ سایہ دے نہ لیٹ سے بچائے ۔ بے شک دوزخ چنگاریاں اُڑاتی ہے جیسے او نجے کل ۔ گویاوہ زر درنگ کے اونٹ ہیں ۔اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ۔

ترجید کنزُ العِدفان: جونہ سایہ دے اور نہ وہ شعلے سے بچائے۔ بیشک دوز خ محل جیسی چنگاریاں بھیم تی ہے۔ گویاوہ (چنگاریاں)زردرنگ کے اونٹ ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔

﴿ لَا ظَلِيْلِ : جونه مايدو \_ \_ ﴾ ال آيت اوراس كے بعد والی دوآیات كا خلاصہ يہ ہے كہ جہنم كا وہ دھوال ايبا ہے كہ نہ مايد دور خ د \_ جس سے كفاراس دن كى گرمى سے بچھام من پاسكيس اور نہ وہ كفار كوجہنم كى آگ كے شعلے سے بچائے گا۔ بينك دور ز او نچ كي جيسى بڑى بڑى چ گاريال بچيئى ہے اور ان چ گاريوں كارنگ ايبا ہے گويا كہ وہ زردرنگ كے اونٹ ہيں ۔ (2) ﴿ وَيُلْ يَدُومَ بِنِ لِلْمُ كَلِّ بِيْنَ: اس ون جھٹلانے والوں كے لئے خرابی ہے۔ ﴾ يعنی قيامت كے دن ان لوگوں كے لئے خرابی ہے۔ چاس دن كى ہُولنا كيوں اور اس دن ميں گنا ہگاروں كے احوال كوجھٹلاتے ہيں ۔ (3)

#### هٰنَايَوْمُلايَنْطِقُونَ أَنْ وَلايُؤُذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِمُ وَنَ وَيُلْ يَّوْمَإِدٍ

1 سسالطور:۲۷.

2 .....مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٣٦-٣٣، ص ١٣١٢.

3 ....روح البيان، المرسلات، تحت الآية: ٢٨٨/١٠ . ٢٨٨/١٠

#### لِلْهُكُذِّ بِينَ ﴿

توجمه کنزالاییمان: بیدن ہے کہ وہ نہ بول سکیں گے۔اور نہ انھیں اجازت ملے کہ عذر کریں۔اس دن جھٹلانے والوں گی خرابی ۔

توجید کنزالعِرفان: بیروه دن ہے جس میں وہ بول نہ سکیں گے۔اور نہ انہیں اجازت ملے گی کہ معذرت کریں۔اس دن جمٹلانے والوں کیلئے خرا بی ہے۔

﴿ هٰذَا اَیُوْمُرُلا یَنْطِقُوْنَ: یہ وہ دن ہے جس میں وہ بول نہ کیں گے۔ ﴾ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کفار نہ بول سکیں گے۔ ﴾ یعنی قیامت کا دن وہ دن ہے جس میں کفار نہ بول سکیں گے اور نہ کوئی الیں جحت پیش کر سکیں گے جوان کے کام آئے۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُمَا فَعَ اللهُ تَعَالَیْ عَنْهُمَا فَعَ مِول کے جن میں سے بعض مواقع پر کفار کلام کریں گے اور بعض میں کچھ بول نہ سکیں گے۔ (1)

﴿ وَ لَا يُؤُوذَنُ لَكُمْ فَيَعْتَذِينُ وَ نَ: اور نه انہيں اجازت ملی کہ معذرت کریں۔ پہنین قیامت کے دن کفار کو معذرت کریں۔ پہنین قیامت کے دن کفار کو معذر بیان کرنے کرنے کی اجازت نہیں ملی گا دراس بات کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے پاس کوئی عذر موجود ہوگالیکن عذر بیان کرنے کی اجازت نہ ہوگا بلکہ در حقیقت اُن کے پاس کوئی عذر ہی نہ ہوگا کیونکہ دنیا میں جمتیں تمام کردی گئیں اور آخرت کیلئے کسی عذر کی گئی البتہ انہیں یہ فاسد خیال آئے گا کہ پچھ حیلے بہانے بنا کمیں ، یہ حیلے پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی ۔ حضرت جنید دَجی اللهُ اَعَالٰی عَنْهُ نے فر مایا کہ اس کے پاس عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے اُجازت نہ ہوگی ۔ حضرت جنید دَجے اللهُ اَعَالٰی عَنْهُ نے خر مایا کہ اس کے پاس عذر ہی کیا ہے جس نے نعمت دینے والے سے رُگر دانی کی ، اس کی نعمت و کو کھٹلا ما اور اس کے احسانوں کی ناشکری کی۔ (2)

﴿ وَيُلُّ يَّوْمَ بِنِ لِلْمُكَلِّ بِيْنَ : اس ون جملانے والوں كيليخرافي ہے۔ ﴾ يعنى قيامت كے دن ان لوگوں كے لئے خرا بى ہے جنہوں نے إن خبرول كو اور اپنے پاس آنے والى اُن حق باتوں كوجملا يا جويقينى طور پر واقع ہوں گی۔ (3)

**1** .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ٣٥، ٤٥/٤، مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٣٥، ص١٣١٢، ملتقطاً.

2 .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ٣٦، ٤/٠٤، تفسير كبير، المرسلات، تحت الآية: ٣٦، ٧٧٨/١٠، ملتقعلًا.

3 .....و ح البيان، المرسلات، تحت الآية: ٣٧، ١٠٨٩/٠.

الجنّان ( 501 ) جلددهم

# هٰنَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَكُمُ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿ فَالْكُمْ كَيْنَ الْمُ كَيْنَ ﴾ فَكُمْ كَيْنً فَكُمْ كَيْنً فَكُمْ كَيْنً فَي فَكُمُ لَيْنًا فَاللَّهُ وَيُلْ يَوْمَ إِن لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴿ فَكُمُ لَيْنَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَيُلْ يَوْمَ إِن لِلْمُكُنِّ بِيْنَ ﴾

توجعة كنزالا يبعان: يه ہے فيصله كا دن بهم نے تنهبيں جمع كيا اورسب اگلوں كو۔اب اگرتمها را كو كى دا ؤں ہوتو مجھ پر چل لو۔اس دن حبطلانے والوں كى خرابي۔

ترجیدہ کنزُالعِرفان: یہ فیصلے کا دن ہے ہم نے تہہیں اورسب اگلوں کو جمع کر دیا۔ اب اگرتمہارا کوئی داؤ ہوتو مجھ پر چلالو۔ اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرالی ہے۔

﴿ هٰ نَا اَيُومُ الْفَصْلِ: يه فَصِلِح كادن ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ کہ یہ قیامت کادن ہے اورا ہے میر صحبیب محمصطفیٰ صلّی اللّٰه فعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلْم کو جھٹلا نے جنتیوں اور جہنیوں کے درمیان فیصلے کادن ہے اورا ہے میر صحبیب محمصطفیٰ صلّی اللّٰه فعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰه وَسَلْم کو جھٹلا نے والوا ہم نے ہم الما اوران کا والوا ہم نے ہم الله اوران کو گور کے میں اور انہیں سب کو عذاب و یا جائے گا اور تہمیں اور انہیں سب کو عذاب و یا جائے گا ، اب اگر عذاب سے بیجنے کے لئے تمہار سے پاس کوئی واؤ ہوتو بھے پر چلا لواور کسی طرح اپنے آپ کوعذاب سے بچاسکتے ہوتو بچالو۔ بیا نتہا درجہ کی ڈانٹ ہے کیونکہ یہ بات تو وہ بھی فینی طور پر جانے ہوں گے کہ نہ آخ کوئی واؤ چل سکتا ہے اور نہ کوئی حیلہ کام دے سکتا ہے۔ (1) میں حیل کے دن ان لوگوں کے لئے خرابی ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی قدرت ، مرنے کے بعدا ٹھائے جانے اور قیامت کے دن جم کے جانے کا انکار کریں۔ (2)

#### إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِللٍ وَّعُيُونٍ ﴿ وَّفَوَا كِهُ مِتَّا يَشْتَهُونَ ﴿ كُلُوا

🛭 .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ٤/٥٤، جلالين، المرسلات، تحت الآية: ٣٨-٣٩، ص٤٨٦، ملتقطاً.

2 ..... تفسير سمر قندي، المرسلات، تحت الآية: ٤٠٤، ٤٣٧/٤.

يزمِرَاطُالِحِيَانِ 502 جلدد

# وَاشْرَبُوا هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَنُالِكَ نَجْزِى الشَّرِبُوا هَنِيَّا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كُنُولِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ ﴿ وَيُلْ يَتُومَ إِلِّالُهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيُلْ يَتُومَ إِلَّا لُمُكَنِّبِينَ ﴿ وَيُلْ يَتُومَ إِلَّا لُمُكَنِّبِينَ ﴾ ويُلُ يَّوْمَ إِلَّهُ كَذِّبِينَ ﴿ وَيُلْ يَتُومَ إِلَيْهُ كَذِّبِينَ ﴾

توجمة كنزالايمان: بيشك ڈروالے سابوں اور چشموں میں ہیں۔ اور میووں میں سے جو کچھان كاجی چاہے۔ کھاؤ اور پیور چتا ہواا پنے اعمال كاصلہ بیشك نیكوں كوہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں كی خرا بی۔

ترجبه کنوَالعِرفان: بیشک ڈرنے والے سالوں اور چشموں میں ہوں گے۔اور پھلوں میں سے جودہ جاہیں گے۔اپنے اعمال کے بدلے میں مزے سے کھا وَاور بیو۔ بیشک نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرائی ہے۔

﴿ وَفَوَا كِدَمِهَا لِيَثْتَهُوْنَ: اور بِعِلوں میں سے جودہ جاہیں گے۔ ﴾ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اہلِ جنت کو دُنُوی زندگی کے برخلاف ان کی مرضی کے مطابق جَنتی تعمیں ملیں گی جبکہ دنیا میں آ دمی کو جومُیسَّر ہوتا ہے اسی پراسے راضی ہونا پڑتا ہے۔ (<sup>2)</sup>

❶ .....خازن، المرسلات، تحت الآية: ٤١-٤٤، ٤/٥٤، مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٤١-٤٤، ص١٣١٢، ملتقطًا.

2 .....جلالين، المرسلات، تحت الآية: ٤٢، ص٤٨٦.

سَيْرِمِ َ اطْالِحِيَانَ ﴾ ( 503 )

﴿ وَيْنُ يَنُوْمَ بِإِلَيْهُ كُنِّ بِينَ: اس دن جمثلا نے والوں کیلئے خرابی ہے۔ ﴾ قیامت کے دن مون انتہائی عزت وکرامت گ کے ساتھ ہوگا جبکہ کا فرانتہائی ذلت ورُسوائی کی حالت میں ہوگا۔ جب وہ مون کوانتہائی عزت وکرامت میں دیکھے گا تو اس کی حسرت بڑھ جائے گی اوراس کے ثم اور زیادہ ہوجائیں گے اور یہ بھی روحانی طور پرایک عذاب ہے، اس لئے بہاں فرمایا گیا کہ اس دن جمثلانے والوں کیلئے خرابی ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### كُلُوْاوَتَكَتَّعُوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿ وَيْلُ يَّوْمَ بِإِلْلُكُنِّ بِيْنَ ﴾ كُلُوْاوَتَكَتَّعُوْا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُوْنَ ﴿ وَيْلُ يَتُومَ إِلَيْكُنِّ بِيْنَ

ترجیدة کنزالایمهان: پکھ دن کھالوا در برت لوضر ورتم مجرم ہو۔اس دن جھٹلانے والوں کی خرالی ۔ \*\*

ترجيدة كنزُالعِرفان: (اے كافرو!)تم (بھى دنياميں) كچھدن كھالواور فائد داٹھالو، بيتك تم مجرم ہو۔اس دن جھٹلانے والوں كيليے خرابی ہے۔

﴿ كُلُوْا : كھالو۔ ﴾ الله تعالیٰ نے سرز نیش کرنے کے طور پر کفار کو تخاطَب کر کے فرمایا کہ اے دنیا میں جھٹلانے والو! تم ونیا میں کچھ دن کھالوا ورائی موت کے وقت تک فائدہ اٹھالو، بیشکتم مجرم اور کا فر ہوا ور دائی عذاب کے شخق ہو۔ (2) ﴿ وَيُلْ يَدُو مَهِ نِي لِلْهُ كُلُو بِيْنَ : اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے۔ ﴾ یعنی قیامت کے دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔ کی دیکھ انہوں نے عارضی چیزوں سے فائدہ اٹھا کرانی جانوں کو دائی عذاب کے لئے بیش کردیا۔ (3)

# وَإِذَاقِيْلَكُهُمُامُ كُعُوْالاَيرُ كُعُوْنَ ﴿ وَيُلْ يَّوْمَ إِلَّهُ كُلِّ بِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيلَكُمُ الْمُكُونِ الْمُكَالِّ بِيْنَ ﴾ فَمِاتِي حَدِيثٍ بَعُدَة يُؤْمِنُونَ ﴿ فَمِاتِي حَدِيثٍ بَعُدَة يُؤْمِنُونَ ﴿ فَمِاتِي حَدِيثٍ بَعُدَة يُومِنُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُلَّالِهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُلَّا اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلَّالًا مُلْكُولًا مِنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُلَّالِهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالًا مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللّلَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ال

1 .....تفسير كبير، المرسلات، تحت الآبة: ٥٤، ١/٩٧٩- ٧٨٠.

2 .....مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٤٦، ص ١٣١٢، خازن، المرسلات، تحت الآية: ٤٦، ٤/٥٤، ملتقطاً.

3 ....روح البيان، المرسلات، تحت الآية: ۲۹۰/۱۰، ۲۹۰/۱

رِمِرَاطُالِمِنَانَ 504 ( جلد

ترجمة كنزالايمان: اورجب ان سے كہاجائے كەنماز برِ هوتونهيں برِ سے \_اس دن جھلانے والوں كى خرابى \_ پھراس كے بعدكون كى بات برايمان لائيں گے۔

توجید کنزالعِرفان :اور جب ان ہے کہا جائے کہ جھک جاؤتو وہ نہیں جھکتے۔اس دن جھٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے۔ پھراس کے بعدوہ کون تی بات پرایمان لائیں گے؟

﴿ وَ إِذَا قِيْلَ لَهُمْ : اور جب ان سے کہا جائے۔ ﴿ قیامت کے دن جب کفار کو مجدے کے لئے بلا یا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کرسکیں گے تو کہا جائے گا کہ جب دنیا میں ان سے کہا جاتا کہ (ایمان لاکر) محمر مُصْطَفَّیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اور ان کے صحابہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے ساتھ نماز پڑھوتو یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اسی سبب سے آج یہ جدہ کرنے سے محروم کردیتے گئے۔ (1)

﴿ وَيُلْ يَوْمَ نِهِ لِلْمُكُلِّ بِيْنَ: اس دن جَعْلا نے والوں كيلئے خرابی ہے۔ ﴾ يعنى قيامت كے دن ان لوگوں كے لئے خرابی ہے۔ بنہوں نے دنیا میں رکوع اور بحدہ كرنے ہے انكار كيا اور اسلام قبول كرنے كا شرف حاصل نہ كيا۔ (2) ﴿ وَمِا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مُنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

1 ----خازن، المرسلات، تحت الآية: ٤٨، ١٤٥/٤.

2 ....روح البيان، المرسلات، تحت الآية: ٤٩١/١٠، ٢٩١/١.

3 .....مدارك، المرسلات، تحت الآية: ٥٠، ص ٢ ١٣١.

جلر 505









## مقامِ نزول)

سور وُمَا مَكَمَر مه مِين نازل ہوئی ہے۔ (1)



اس سورت میں 2رکوع،40 آیتیں ہیں۔

## ''نبا''نام رکھنے کی وجہ ﴾

عربی میں خبر کو' نیا'' کہتے ہیں اوراس سورت کی دوسری آیت میں بیلفظ موجود ہے جس کی مناسبت سے اسے ''سور وُنبا'' کہتے ہیں نیز اس سورت کوسور وُ تَسَا وَل اور سور وُ عَمَّ یَنْسَلَعَلُوْنَ بھی کہتے ہیں ، اور بیدونوں نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں ۔

### سورهٔ نبا کےمضامین کا

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں مختلف دلائل سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو ثابت کیا گیاہے،اس کےعلاوہ اس سورت میں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں۔

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں قیامت کے بارے میں مشرکین کی باہمی گفتگو کے بارے میں بتایا گیا اور قیامت قائم ہونے کی خبرد کے کراس کے واقع ہونے پر دلائل بیان کئے گئے۔
- (2) .....الله تعالى كى قدرت كے چندآ ثار بتاكرانسان كواس كى موت كے بعددوبارہ زندہ كئے جانے پردائل بيان

1 ....عازن، تفسير سورة النّبأ، ١٤٥/٤.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِمَانَ)

کئے گئے۔

(3) .....و وباره زنده كئے جانے اور مخلوق كے درميان فيصله كئے جانے كا وقت بتايا كيا۔

(4) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جہنم کا فرول کے انتظار میں ہے اوراس کے بعد کا فرول کے عذاب کی مختلف اُ فسام اور نیک مسلمانوں کے ثواب کی مختلف اُ نواع بیان کی گئیں۔

### سورهٔ مُرسَلات کے ساتھ مناسبت

سورہ نباکی اپنے سے ماقبل سورت' ٹمر سُلات' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو بیان کیا گیا اور اس چیز پر دلائل دیئے گئے ہیں۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں جنت اور جہنم کے اوصاف، نیک مسلمانوں کی نعمتوں اور کا فروں کے عذاب، قیامت کی ہو آنا کیاں اور اس کی صفات بیان کی گئی ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام عة شروع جونهايت مهربان رحم والا

المحمدة المتالات المال

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان ،رحمت والا ہے۔

الرجها كانزالعرفان:

# عَمَّ يَتَسَاءَلُوْنَ ﴿ عَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ ﴿ الَّذِي هُمُ فِيهُ مِمْخُتَالِفُونَ ۞

توجدہ کنزالایمان: یہ آپس میں کا ہے کی پوچھ کچھ کررہے ہیں۔ بڑی خبر کی۔جس میں وہ گئی راہ ہیں۔

ترجہ فئ کنزُ العِدفان: لوگ آپس میں کس چیز کے بارے میں سوال کررہے ہیں؟ بڑی خبر کے متعلق جس میں انہیں اختلاف ہے۔

507 جلددهم

(تفسيرصرَ اطُالِحِيَّانَ

﴿ عَمَّ يَتَسَاّعَ لُونَ الوَّا بِي مِينَ مِن مِن چيز كے بارے ميں سوال کررہے ہيں؟ ۔ ﴿ يعنی وہ کيا عظيم الثان بات ہے جس ميں كفارِقر ايش ايك دوسرے ہي جي جي گرد ہے ہيں۔ اس كاليسِ منظر بيہ كہ جب نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ فَيْ كُونَ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَّمَ فَي كُونَ وَسِر كے ہو جي جي بعد زندہ كئے جانے كی خبر دى اور قر آن كريم كی تلاوت فر ما كرا نہيں سنلم في كفارِ مَد كو وحيد كى دعوت دى اور مرنے كے بعد زندہ كئے جانے كی خبر دى اور قر آن كريم كى تلاوت فر ما كرا نہيں سنايا تو انہوں نے ايك دوسرے سے گفتگو كرنا شروع كردى اور ايك دوسرے سے بوچھنے لگے كرمحد (صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهُ تَعَالَىٰ اس با ہمى گفتگو كو يہاں بيان كيا گيا ہے اور يا در ہے كہ اس آيت ميں حقيقتا سوال نہيں كيا گيا كيونكہ الله تعالىٰ بركوئى چيز بھى پوشيدہ نہيں بلكه اس بات كے ظيم الثان ہونے كی وجہ سے اسے استفہام كے بيرائے ميں بيان فرمايا گيا ہے۔ (1)

﴿عَنِ النَّبِالْعَظِيْمِ: بر ی خبر کے متعلق۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت میں و وبات بیان فرمائی جارہی ہے۔ س کے بارے کفارا کیک دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے چنا نچہ ارشاو فرمایا کہ وہ اس بڑی خبر کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں جس میں انہیں اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک بر ئی خبر سے قرآن پاک مراد ہے اوراس میں اختلاف سے مرادیہ کہ کفار میں سے کوئی تو قرآنِ پاک کو جاد و کہتا ہے ، کوئی شعر کہتا ہے ، کوئی کہائت اور کوئی اور کچھ کہتا ہے۔ بعض مفسرین کا قول میر ہے کہ بری خبر سے تا جدار رسالت صلّی اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم کَی بُوتِ اورا آپ کا دین مراد ہے اوراس میں اختلاف سے مرادیہ ہے کہ کفار میں ہے کوئی سرکا یہ دو عالم صلّی اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کُوجاد و کر کہتا ہے ، کوئی اوراس میں اختلاف سے مرادیہ ہے کہ بعض میں ہیں ہے کہ بعض کا فران کے بارے شک میں ہیں۔ (2)

#### ڴۜڒڛؘؽۼؙڶؠؙۅٛڹ۞۠ؿؙٛم<sup></sup>۫ڴڒڛؘؽۼڶؠؙۅٛڹ۞

توجده کنزالایمان: ہاں ہاں اب جان جائیں گے۔ پھر ہاں ہاں جان جائیں گے۔

النّباء تحت الآية: ١، ٢٤٦/٤، روح البيان، النّبا، تحت الآية: ١، ٢٩٢/١، ملتقطاً.

2 .....خازن، انْبَاْ، تحت الآية: ٢-٣، ٢٤٦/٤، مدارك، النّباُ، تحت الآية: ٢-٣، ص ١٣١٣، ملتقطاً.

(نَسْيَرِمِرَاطُالِحِيَّانَ) 508 (جلدده

#### ترجید کنزالعِدفان: خبر دار! و ه جلد جان جائیں گے۔ پیمرخبر دار! و ه جلد جان جائیں گے۔

﴿ گَلَّا سَیَعُلَمُونَ : خبر دار! وہ جلد جان جائیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فر مایا کہ کفار جیسی باتیں کررہے ہیں در حقیقت ویسا ہے نہیں اور جب قیامت کے دن اصل حقیقت کھل کرسامنے آجائے گی تواس وقت یہ اپنے انکار کا انجام جان جائیں گے۔ (1)

توجهة كنظالايهان: كيا بهم نے زمين كو پچھونانه كيا۔ اور پہاڑوں كو پيخيس ۔ اور تمہيں جوڑے بنايا۔ اور تمہارى نيندكو آرام كيا۔ اور رات كو پردہ پوش كيا۔ اور دن كوروزگار كے لئے بنايا۔ اور تمہارے او پرسات مضبوط چنائياں چنيں۔ اور ان ميں ايك نہايت چيكتا جرائ ركھا۔ اور بھرى بدليوں سے زور كا پانى اتارا۔ كداس سے پيدا فرمائيں اناج اور سبزہ۔ اور گھنے باغ۔

توجه کنؤ العِرفان : کیا ہم نے زمین کو بچھونانہ بنایا؟ اور پہاڑ وں کو میخیں۔اور ہم نے تمہیں جوڑ سے پیدا کیا۔اور تمہاری نیندکو آرام کا ذریعہ بنایا۔اوررات کوڈھانپ دینے والی بنایا۔اوردن کوروزی کمانے کا وقت بنایا۔اور تمہارے

....خازن، النّبأ، تحت الآية: ٤-٥، ٢٤٦/٤.

تَفَسيرصِرَاطُالِحِمَانِ

اوپرسات مضبوط آسمان بنائے۔اور ایک نہایت چمکتا چراغ (سورج) بنایا۔اور بدلیوں سے زور دار پانی اُتارا۔تا کہ اس کے ذریعے اناج اور سبز ہ نکالیں۔اور گھنے باغات۔

﴿ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَسُ صَهِمًا: كيامم في زمين كو يكونانه بنايا؟ ﴾ الآيت عدالله تعالى في اين قدرت كرا بات میں سے چند چیزیں ذکرفر مائیں تا کہ کفار قریش ان کی ولالت سے اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کوجانیں اور پیم بھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ عالم کو پیدا کرنے اوراس کے بعداس کوفنا کرنے اور فنا کرنے کے بعد پھرحساب اور جزائے لئے پیدا کرنے پر قادر ہے، چنانچہاس آیت اوراس کے بعدوالی 10 آیات کا خلاصہ بیہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشادفر مایا'' کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہ بنایا تا کہتم اس پر رہواور وہتمہارے گھہرنے کی جگہ ہو،اور کیا ہم نے بہاڑوں کو پیخیس نہ بنایا تا کہ ان سے زمین ثابت اور قائم رہے ،اور کیا ہم نے تمہیں مرداور عورت کے جوڑے نہ بنایا تا کہتم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر واور معاشی ومعاشرتی اُمور کاانتظام کرو،اور کیا ہم نے تمہاری نینزکوتمہارےجسموں کے لئے آرام کا ذریعہ نہ بنایا تا کہاس ہے تمہاری کوفت اور تھکن دور ہواور تمہیں راحت وآ رام حاصل ہو،اور کیا ہم نے رات کوڈھانپ دینے والی نہ بنایا جو کہ اپنی تاریکی سے ہرچیز کو چھیادیت ہے تا کہ تہبارے معاملات پوشیدہ رہیں ، اور کیا ہم نے دن کوروز گار کمانے کا وقت نه بنایا تا کتم اس میں الله تعالی کافضل اوراین روزی تلاش کرو،اور کیا ہم نے تمہارے اوپرایسے سات مضبوط آسان نہ بنائے جن برز مانہ گزرنے کا اثر نہیں ہوتا اور برانا پن اور بوسیدگی ان تک راہ نہیں یاتی اور کیا ہم نے ان آسانوں میں ایک نہایت چیکتا چراغ سورج نہ بنایا جس میں روشنی بھی ہے اور گرمی بھی ، اور کیا ہم نے بدلیوں سے زور داریانی نہاتارا تا کہاس کےذریعےزمین ہےانسانوں کے کھانے کے لئے اناج ، جانوروں کے کھانے کے لئے سنر واور گھنے باغات ٹکالیں؟ توغورکرو کہ جس نے اتنی چیزیں پیدا کردیں وہ انسان کومرنے کے بعد دویارہ زندہ کردیے تواس میں تعجب کی کیا بات ہے، نیز ان چیز وں کو پیدا کرنا حکیم بینی حکمت والے کافعل ہےاور حکمت والے کافعل ہر گزعبث اور بے کار نہیں ہوتااورمرنے کے بعداُ ٹھنےاورسزاو جزا کےا نکار کرنے سے لازم آتا ہے کہا نکار کرنے والے کے نز ویک تمام افعال برکار ہوں ،حالا نکہ بیہ باطل ہےاور جب برکار ہونا باطل ہے تو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے اورا عمال کی جزا ملنے کا اٹکار کرنائجی باطل ہے۔اس مضبوط دلیل ہے ثابت ہوگیا کہ مرنے کے بعد اُٹھنا ہے،ا عمال کا حساب ہونا ہے

تَسْيَرِصَاطُالِعِنَانَ 510 صلادة



#### اوران کی جزاضر ورمکنی ہےاوراس میں کوئی شک ہر گزنہیں۔ (1)

# اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ﴿ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِ الصَّوْمِ فَتَ أَتُونَ الصَّوْمِ فَتَ أَتُونَ الْ

🧗 توجمه تنزالايمان: بيشك فيصلے كادن مشهرا مواوقت ہے۔جس دن صور پھونكا جائے گا توتم چلے آؤ گے فوجوں كى فوجيس۔

توجہا کن اُلعِرفان: بینک فیصلے کا دن ایک مقرر وفت ہے۔جس دن صور میں پھوٹک ماری جائے گی تو تم فوج در فوج حیلے آؤگے۔

﴿ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْهَا تًا: بيشك فيصلح كاون ايك مقرر وقت ہے۔ ﴾ يعنى بيشك وه دن جس ميں الله تعالى مخلوق كا فيصله فرمائے گاوه اس كے علم ميں ثواب اور عذاب كے لئے ايك مقرر كيا ہواوقت ہے۔ (2)

﴿ يَوْهَمُ يُنْفَخُ فِي الصَّوْمِ: جَسُ دن صور ميں پھونک ماری جائے گی۔ ﴾ ارشاد فر مایا کہ فیصلے کا دن وہ ہوگا جس دن صور میں دوسری بار پھونک ماری جائے گی تو تم اپنی قبروں سے صاب کیلئے حساب کی جگہ کی طرف فوج در فوج چلے آؤگے۔ (3) اس حالت کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام برارشاد فر مایا:

ترجید کنزُ العِدفان: اورصور میں پھونک ماری جائے گاتو ای وقت وہ قبرول سے اپنے رب کی طرف دوڑتے چلے حانمیں گے۔

وَنُفِحَ فِي الصُّوْمِ فَإِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجُكَاثِ إِلَى مَيِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ (4)

#### اورارشادفر مایا:

- 1 .....خازن، النّبأ، تحت الآية: ٦-٦١، ٢٠٤٤ ٣٤٧- ٢٤٧ مدارك، النّبأ، تحت الآية: ٦-٦١، ص ١٣١٣- ١٣١٤، روح البيان، النّبأ، تحت الآية: ٦-١، ١ / ٩٣٢- ٢٩٩٢، ملتقطاً.
  - 2 .....حلالين مع صاوى، النّبأ، تحت الآية: ١٧، ١٦. ٢٣٠.
  - 3 ....روح البيان، النَّبأ، تحت الآية: ١٨، ١٠/٩٩٠، ملخصاً.
    - 4 .....يس: ۱ ه .

يزهِمَاطُالْجِمَان) 511 ) جلده

عَرَ ٣٠ ﴾ ﴿ ١٢ ه ﴾ ﴿ ٢٠ ه ﴾ ﴿ ٢٠ هُ أَلَّٰكِيًا ١٧ هُ ﴾ ﴿ الْجَنِّا ٤٧ مُ

ترجید کنزُ العِرفان : اورصور میں یھونک ماری جائے گ تو ہم سب کوجع کر لائیں گے۔

#### وَنُفِخَ فِي الصَّوْرِ فَجَمَعُهُمْ جَمُعًا (1)

# وَّ فُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ آبُوابًا ﴿ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَمَالًا ﴾

توجیدہ کنزالابیمان:اور آسان کھولا جائے گا کہ دروازے ہوجائے گا۔اور پہاڑ چِلائے جائیں گے کہ ہوجائیں گے جیسے چِکتاریتادورہے پانی کادھوکا ویتا۔

ترجید کنزالعِرفان: اور آسان کھول دیا جائے گا تو وہ دروازے بن جائے گا۔ اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ایسے کہ ہوجائیں گے تو وہ ایسے کہ ہوجائیں گے جودور سے پانی کا دھوکا دیتی ہے۔

﴿ وَفُتِحَتِ السَّمَ الَّهُ عَالِهِ السَّمَولِ وياجِائِكًا ﴾ يعنى قيامت كےدن آسان كھول دياجائے گا تو وہ كثير دروازوں والا ہوجائے گا اوراس ميں ايسے راستے بن جائيں گے جن سے فرشتے اُئريں گے۔(2)

اس بات كوصراحت كے ساتھ ايك اور مقام پربيان كيا گيا ہے، چنانچدار شاوفر ماياكه

ترجید کنزُ العِرفان: اورجس دن آسان با دلول سمیت بھٹ جائے گا اور فرشتے بوری طرح اتارے جائیں گے۔ وَ يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَيِّكُةُ تَنُزِيْلًا (3)

﴿ وَسُدِّوتِ الْحِبَالُ: اور بِهارُ جِلائے جائیں گے۔ ﴾ قرآنِ پاک میں مختلف مقامات پر قیامت کے دن پہاڑوں کی مختلف حالتیں بیان کی گئیں ہیں۔

میلی حالت: بہاڑوں کو جڑ سے اکھاڑ کر چوراچورا کردیا جائے گا۔ارشادِ باری تعالی ہے:

🚺 ..... کیف: ۹۹.

2 .....روح البيان، النِّبأ، تحت الآية: ٩١، ١٠، ١٠، ٣٠- ١٠٣، خازن، النِّبأ، تحت الآية: ٩١، ٢٤٧/٤.

3 .....فرقان: ۵ ۲ .

وصراطالحينان ( 512 ) حلود



ترجيه في كنزُ العِدولان: اورزين اور بها زاها كرايك وم چورا

چورا کردیئے جا کیں گے۔

وَحُبِلَتِ الْأَنْ مُضُوَ الْجِبَ الْفَنُ كَتَادَكَةً وَحُبِلَتِ الْأَنْ كَتَادَكَةً وَالْجِبَ الْفَنُ كَتَادَكَةً

دومرى حالت: پہاڑ دُھنكى ہوئى رنگ برنگى اُون كى طرح ہوجائيں گے۔ارشادِ بارى تعالى ب:

ترجيدة كنزُ العِرفان: اور بها زُرنگ برنَّى دهنكى بونى اون كى

وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْحِهْنِ الْمَنْفُوشِ (2)

طرح ہوجائیں گے۔

تسرى حالت: بہار بھر بہوئے غبار كى طرح ہوجائيں گے۔ارشادِ بارى تعالى ب:

ترجيد كنز العرفان اور بهارُ خوب جُورا جُورا كرد يَ جائي

وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بِسَّانُ فَكَانَتُ هَبَآءً مُّنَايَقًا (3)

گے۔ تو وہ ہوامیں بکھرے ہوئے غبار جیسے ہوجا کیں گے۔

چوهی حالت: غبار بنا کر پهاڙون کواڙا ديا جائے گا،ارشا دفر مايا:

ترجيد كنزالعوقان: اورجبيها رغبار بناكا رادوي

وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتُ (4)

جا کمیں گے۔

اورارشادفر مایا:

وَيَسْئَلُونَكَعَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ

نَسُفًا <sup>(5)</sup>

توجید کا کنو العِرفان: اورآپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں تم فر ماؤ! انہیں میر ارب ریز دریز دکر

کے اڑا دے گا۔

پانچویں حالت:غبار بن کراڑنے کے بعد پہاڑتیزی سے چل رہے ہوں گے کین دیکھنے میں تھہرے ہوئے لگیں گے۔ارشاد فر مایا کہ

ترجمان كنزُ العِدفان: اور بہاڑ نیزى سے چلیں گ۔

وَتَسِيْوُالْجِبَالُسَيْرًا (6)

اورارشادفر مایا:

4 .....عرسلات: ١٠.

1 .....- حاقه: ١٤.

5 ..... طه: ۵ ، ۱ .

2 ----القارعة: ٥.

6 .....طور:۱۰.

3 .....واقعه: ٥٠٦.

ملادهم

513

تفسيرصراط الجنان

ترجید کنو العوفان: اور تو بہاڑوں کو و کیھے گا انہیں ہے۔ موتے خیال کرے گا حالانکہ وہ بادل کے چلنے کی طرح چل رہے ہول گے۔ وَتَرَى الْجِبَ الَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَّ هِىَ تَمُـرُّ مَرَّ السَّحَابِ (1)

چھٹی حالت: جب بہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ دیکھنے والے کی نظر میں ایسے ہوجائیں گے جیسے باریک چمکتی ہوئی ریت جسے دور سے دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے جیسے یانی ہے حالانکہ وہ یانی نہیں ہوتی۔(2)

اِنَّ جَهُنَّمَ كَانَتُمِرُ صَادًا شُّلِطًا غِيْنَ مَا بَا شُ لِبِيْنِينَ فِيهَا آحُقَابًا شَّ لِلطَّاغِيْنَ مَا بَا شُ لِبِينَا فَيْهَا آحُقَابًا شَّ كَانَتُمِرُ مَا يَا شُوابًا شُ اِلْاحِينِيَّا وَّغَسَّاقًا هُجَزَاءً لا يَذُو قُونَ فِيهَا بَرُدًا وَ لا شَرَابًا شُ اِللَّحِينِيَّا وَعَسَّاقًا هُجَزَاءً وَلا شَرَابًا شُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهًا وَعَسَّاقًا هُجَزَاءً وَ فَاقًا شُ

توجمه کنزالایمان: بیتک جہنم تاک میں ہے۔ سرکشوں کا ٹھکا نا۔اس میں قرنوں رہیں گے۔اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو۔ مگر کھولتا پانی اور دوز خیوں کا جاتا ہیپ۔ جیسے کو متیسا بدلہ۔

ترجہ کے کا کنزالعِد فان: بیشک جہنم تاک میں ہے۔ سرکشوں کے لئے ٹھکا نہ ہے۔ اس میں مدتوں رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کی ٹھنڈک کا مزہ نہ چکھیں گے اور نہ کچھ پینے کو۔ مگر کھولتا پانی اور دوز خیوں کی پیپ برابر بدلہ ہوگا۔

﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ صِدْصَادًا: بِيثِكَ جَهِنَم تاك مِيل ہے۔ ﴾ اس كالك معنى يہ ہے كہ جہنم كافروں كى مُنتظر اوران كى طلب گار ہے۔ ووسرامعنى يہ ہے كہ جہنم ايك گزر گاہ ہے اوركوئى على ہے۔ ووسرامعنى يہ ہے كہ جہنم ايك گزر گاہ ہے اوركوئى بھى اس يہ ہے گزرے بغير جنت تك نہيں بہنچ سكتا۔ (3)

- 🕦 ....نمل:۸۸.
- 2 .....تفسيركبير، النّبأ، تحت الآية: ٢٠، ١٣/١١-١٤، ملخصاً.
- النبأ، تحت الآية: ٢١، ٤٧/٤، تغسير كبير، النبأ، تحت الآية: ٢١، ١١/١، ملتقطاً.

مَسْنِصِرَاطُالِمِيَّانَ) 514 ) جلدده

﴿ لِلطَّاغِیْنَ مَاٰبًا: سرکشوں کیلئے ٹھکانا ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جہنم کفاراور مشرکیان

کا ٹھکانہ ہے لہذاوہ اس میں داخل ہوں گے اوراس میں نہ ختم ہونے والی مدت تک لیعنی ہمیشہ کے لئے رہیں گے اور

جہنم میں ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ اس میں کسی طرح کی الی ٹھنڈک محسوں نہ کریں گے جس سے انہیں راحت نصیب ہواور

جہنم کی گری سے سکون ملے اور نہ جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور جہنمیوں کی پیپ کے علاوہ انہیں کچھ پینے کو ملے گا۔ (1)

یا در ہے کہ جو مسلمان اپنے گنا ہوں کی سز اپانے جہنم میں جائیں گے انہیں ہمیشہ کے لئے جہنم میں نہیں رکھا

جائے گا بلکہ انہیں مُثر بہندوں اور دیگر حضرات کی شفاعت کے ذریعے یا تحق فضلِ اللی سے یا جب ان کی سز الپوری

ہوجائے گی تو آنہیں جہنم سے نکال کر جنت میں واضل کر دیا جائے گا۔

﴿ جَزَا عَ وِّفَاقًا: برابر بدلہ ہوگا۔ ﴾ یعنی جیسے مل ہوں گے و لیں جز اسلے گی اور چونکہ کفرے بدترین کوئی جرم نہیں ہے اس لئے سب سے سخت عذاب بھی کفار کو ہوگا۔ (2)

### اِنَّهُمْ كَانُوْ الايرَجُونَ حِسَابًا ﴿ وَّكُذَّا بُوابِالْيْتِنَا كِنَّا ابَّالَ

المعتمة المتنالانيمان: بينك انهيس حساب كاخوف نه تفاراور بهاري آيتي حد بمرجه ثلا كيس

المعربية كنزالعوفان: بينك وه حساب كاخوف ندر كھتے تھے۔اور انہوں نے ہمارى آيتوں كوبہت زياده جھلايا۔

﴿ إِنَّهُمُ كَانُوْ الآيَرْجُوْنَ حِسَابًا: بينك وه صاب كاخوف ندر كھتے تھے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعد والى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ كفار اس سزاكے مستحق اس وجہ سے ہوئے بيں كہ وہ آخرت ميں اپنے اعمال كا حساب ہونے كاخوف نه ركھتے تھے كيونكہ وہ مرنے كے بعد اٹھنے كا انكار كرتے تھے اور انہوں نے ہمارى وحد اتيت اور ہمارے انبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الطّلوة وَالسَّكِم كى صدافت كے دلائل پر شتمل آيوں كو بہت زيادہ جمثلا يا تھا۔ (3)

النبأ، تحت الآية: ٢٢-٥٠، ٢٠/١٠، ٣٠٥، جلالين، النبأ، تحت الآية: ٢٢-٥٠، ص ٤٨٧، ملتقطاً.

2 ....جلالين، النّبأ، تحت الآية: ٢٦، ص ٤٨٧، ملخصاً.

النبأ، تحت الآية: ٣٠-٢٨، ٢٠/١، ٣٠، ١٠/٠، عازن، النبا، تحت الآية: ٣٤-٢٨، ٤٧/٤ ٣-٤٤، ملتقطاً.

تَسَيْرِ مَا طُالِحِيَّانَ فِي الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَالِقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعَلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلِقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينِ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِيلِي الْمُعِلَّقِينَ الْمُعِلَّقِي

#### وَكُلَّ شَيْءً أَحْصَيْنَهُ كِتْبًا إِلَّا قَنُ وَقُوا فَكَنْ نَزِيْدَكُمْ إِلَّا عَنَابًا عَ

#### 🛊 توجدة كنزالايدمان: اوربم نے ہر چیز لکھ کرشار کر رکھی ہے۔اب چکھو کہ ہم تمہیں نہ بڑھا ئیں گے مگرعذاب۔

#### ﴾ توجیدة کنوُالعِرفان:اورہم نے ہر چیزلکھ کرشار کررکھی ہے۔تواب چکھوتو ہم تمہارے عذاب ہی کو بڑھا کیں گے۔

﴿ وَكُلُّ شَىٰ اَ حَصَيْنَهُ كِنْبَا : اور ہم نے ہر چیز لکھ کرشار کر کھی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ سے ہے کہ ہم نے لوح محفوظ میں ہر چیز لکھ کرشار کر رکھی ہے اور کا فروں کے تمام نیک اور برے اعمال ہمارے علم میں میں ، ہم انہیں ان کے اعمال کے مطابق جزادیں گے اور آخرت میں جب کفار کو عذاب دیا جائے گاتو اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ اب اپنی سزا کے طور پرجہنم کا عذاب چھوا ورہم تمہارے عذاب پر عذاب ہی کو بڑھا کیں گے۔ (1)

#### اہلِ جہنم پرسب سے زیادہ سخت اور نکلیف دِہ آیت

حضرت حسن بن وینارد حُمَة اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرِمات بين ، مين فِ حَضرت ابوبرز ودَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے بوجِها: الله تعالیٰ کی کتاب میں وہ کون کی آیت ہے جواہلِ جہنم کے لئے سب سے زیادہ سخت اور نکلیف دِہ ہے؟ حضرت ابوبرز ہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ فَعُرْمَ ایا: وہ الله تعالیٰ کا بیفر مان ہے" فَتُ وَقُوْا فَكَنْ نَنْ ذِیْنَ كُمْ إِلَّا عَنَ ابًا "۔(2)

حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات مِين 'اللِّ جَنِم كے لئے اس آیت "فَلُ وَقُواْفَكَنْ نَّذِ يُن كُمُّمُ إِلَّا عَنَ ابًا "سے زیادہ تخت کوئی آیت نازل نہیں ہوئی لیعنی وہ اللّٰہ تعالی کے مزید عذاب میں ہمیشہ کے لئے رمیں گے۔(3)

#### اِتَّ لِلْمُتَّقِدُنَ مَفَالًا إِنَّ حَمَا إِنَّ وَأَغْنَابًا ﴿ وَكُواعِبَ آثُرَابًا ﴿ وَكُأَسًا

- 1 .....خازن، النّباً، تحت الآية: ٢٩ -٣٠، ٨٤٤٣، حلالين، النّباً، تحت الآية: ٢٩ -٣٠، ص ٤٨٧، روح البيان، النّباً، تحت الآية: ٢٩ -٣٠، ص ٤٨٧، روح البيان، النّباً، تحت الآية: ٢٩ -٣٠، ٢٠ ملتقطاً.
  - 2 .....مجمع الزّوائد، كتاب التفسير، سورة عمّ يتساء لون، ١١٨١/٧، الحديث: ١١٤٦٣.
    - 3 .....د رمنتور، النَّبأ، تحت الآية: ٣٠ ، ٣٩٧/٨.

تفسيره كإطالحنان

جلددهم

#### دِهَاقًا ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَالَغُوَّا وَلا كِنَّا اللَّهِ

ترجید کنزالایمان :بیشک ڈروالوں کو کامیا بی کی جگہ ہے۔ باغ بیں اورانگور۔اوراٹھتے جو بن والیاں ایک عمر کی۔اور چھلکتا جام۔جس میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں اور نہ جھٹلانا۔

ترجہ ان کنزُ العِدفان: بیشک ڈروالوں کے لئے کامیانی کی جگہ ہے۔ باغات اور انگور میں ۔اور اٹھتے جو بن والیاں جو ایک عمر کی میں ۔اور چھلکتا جام ہے۔وہ جنت میں نہ کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کو چھٹلانا۔

﴿ إِنَّ الِلْمُتَّقِينَ مَفَانَّما: بِيتِكَ وْروالول كَيلِيحُ كاميا فِي كَامِيا فَي كَامِيا فَي كَامِيا فَي كَامِيا فَي كَامُنِينَ اورابِ مَتَّى اورابِ مَتَّى اورابِ مَتَّى اوراف كَي جزابيان كى جارتى ہے۔ چنانچاس آیت اوراس کے بعد والی 4 آیات كا خلاصہ یہ ہے کہ وولوگ جو کفر اورد گر برے اعمال سے بچتے ہیں اور الله تعالی کے عذاب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے جنت میں کامیا فی کی جگہ ہے جہاں انہیں عذاب سے نجات ہوگی اور انہیں اپنی ہر مراد حاصل ہوگی اوران کے لئے ایسے باغات ہیں جن میں طرح طرح کے نفیس کھوں والے درخت ہیں اوران کے لئے انگور ہیں اوران کے لئے اٹھتے جو بن والی ایک عمر کی ہویاں ہوگی اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی ہو یاں ہیں اوران کے لئے جنت کی نفیس شراب سے چھلکتا جام ہے اور جنت میں شراب پینے کی وجہ سے انہیں نہ کوئی ہے ہود ہونا کی کئی اور نہ وہاں کوئی کسی کو چھلائے گا۔ (1)

### حقیقی طور پر کامیاب کون؟)

اس ہے معلوم ہوا کہ اصل کا میاب وہ نہیں جود نیامیں کا میابی پالے بلکہ حقیقی طور پر کا میاب وہ ہے جو قیامت کے دن جنت حاصل کر لے۔ای چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰه تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

ترجیك كنزالعرفاك: برجان موت كامزه تیكھنے والى بور ديئ قيامت كے دن تمهيں تمهارے اجر پورے بورے ديئے كُلُّ نَفْسٍ ذَ آبِقَةُ الْمَوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْمُوْتِ ﴿ وَ إِنَّمَا تُوَفَّوُنَ الْمُؤْتِ الْمُاسِ

النبأ، تحت الآية: ۳۱-۳۰، ۳۰/۱۰، ۳۰/۱۰، ۳۰/۱۰، ۳۰/۱۰، مدارك، النبأ، تحت الآية: ۳۱-۳۰، ص ۱۲۱، خازن، النبأ، تحت الآية: ۳۱-۳۰، ص ۱۲۱، خازن، النبأ، تحت الآية: ۳۱-۳۰، ملتقطأ.

تَفَسيٰرهِمَاطُالِحِمَانَ}

مُرَّ ٣٠) ﴿ ١٨ ﴾ ﴿ النَّبَا ٧٨

جائیں گے توجے آگ ہے بچالیا گیااور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیااور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا وَاُدُخِكَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَارَ لَوَ مَا الْحَلِوةُ الدُّنْيَا اِلْا مَتَاعُ الْغُرُوْسِ (1)

سامان ہے۔

البندا ہر مسلمان کو جاہئے کہ وہ ایسے انتمال کرے جس سے دنیا میں بھی سُر څر و ہوا ور آخرت میں بھی اللّٰہ تعالیٰ کے فضل ورحمت سے جنت اور اس کی ابدی نعمتیں حاصل کرلے۔

جَزَآءً مِّنَ مَّ بِلِكَ عَطَآءً حِسَابًا أَنَّ مَّ بِالسَّلُوتِ وَالْاَ مُضِوَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحُلْنِ لا يَلْكُونَ مِنْ هُ خِطَابًا ﴿ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَ بَيْنَهُمَا الرَّحُلْنِ لا يَلْكُونَ مِنْ هُ خِطَابًا ﴿ يَكُمُ لَكُونَ اللَّهُ الرَّحُلْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ الْمُلَلِّكُةُ صَفًّا أَنْ وَلَا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحُلْنُ وَقَالَ صَوَابًا ﴿ الْمُلَلِّكُةُ مَقًا الْمُكَالِّكُ فَي اللَّهُ الرَّحُلُ الْمُكَالِّ وَالْمَا الْمُكَالِّ فَي اللَّهُ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكُونُ الْمَنْ اللَّهُ التَّكُونُ اللَّهُ السَّلِكُةُ اللَّهُ اللَّهُ مُ الْمُكَالِّ فَي اللَّهُ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكَالِّ الْمُكُونُ الْمُكَالِّ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ال

ترجمة تنزالا بيمان: صارتمهار برب كی طرف سے نها بيت كافی عطار وہ جورب ہے آسانوں كا اور زمين كا اور جو
کچھان كے درميان ہے رحمٰن كه اس سے بات كرنے كا اختيار نه ركھيں گے۔ جس دن جبريل كھڑا ہو گا اور سب فرشتے
پر اباند ھے كوئی نه بول سے گا مگر جے رحمٰن نے إذن ديا اور اس نے ٹھيک بات كهی۔ وہ سچا دن ہے اب جو چاہے اپنے
رب كی طرف راہ بنا لے۔

قرجید کنزُ العِدفان: (یہ)بدلہ ہے تہارے رب کی طرف سے نہایت کافی عطا۔ وہ جوآ سانوں اور زمین اور جو کچھان کے درمیان ہے سب کا رب ہے، نہایت رخم فرمانے والا ہے، لوگ اس سے بات کرنے کا اختیار ندر کھیں گے۔ جس دن جبریل اور سب فرشتے صفیں بنائے کھڑے ہول گے۔کوئی نہ بول سکے گامگروہی جے رحمٰن نے اجازت دی ہواور

1 .....ال عمران: ١٨٥.

تَفَسيرصِرَاطُالِحِمَانِ

﴿ جَزَآ ءً قِنْ مَّ بِتِكَ : (يه) بدله بيتهار برب كي طرف ہے۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي دوآيات كاخلاصه یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے اطاعت گزار بندوں سے جووعدہ فر مایا ہے بیاس وعدے کےمطابق تمہارے اعمال کے بدلے کے طور برتمہارے رب عزُوَ جَلَّ کی طرف سے نہایت کافی عطا ہے اور تمہار ارب عزُوَ جَلَّ وہ ہے جوآ سانوں اور زمین اور جو کھھان کے درمیان ہے سب کا رب عَزُّوجَنَّ ہے اور وہ نہایت رحم فر مانے والا ہے اور جس دن حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلاه اورسب فرشتے صفیں بنائے کھڑ ہے ہوں گے تواس دن لوگ اللَّه تعالیٰ کے رعب وجلال اورخوف کی وجہ ہے اس ے مصیبت دورکرنے اور عذاب اٹھا دینے کی بات کرنے کا اختیار نہ رکھیں گے البتہ جے رمکن عَزَّوَ جَنَّ نے کلام کرنے یا شفاعت کرنے کی اجازت دی ہواوراس نے دنیا میں ٹھیک بات کہی ہواوراُسی کےمطابق عمل کیا ہوتو وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کلام کر سکے گا۔بعض مفسرین نے فر مایا ہے کہ ٹھیک بات سے کلمہ طبّیہ کا إلله والله مراد ہے۔<sup>(1)</sup> ﴿ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ : وه سِياون ہے۔ ﴾ يعنى قيامت كاواقع ہونابرت ہے،اب جوچاہے نيك اعمال كر كےاينے رب عَزَّوَ جَلَّ كَى طرف راه بنالے تا كه ال دن ميں عذاب ہے محفوظ ره سكے۔ <sup>(2)</sup>

إِنَّا ٱنۡكَٰٰٰٰٰٰٓٓٓٓٓٓٓکُمٰۡکُمٰۡمَٰکَابًاقَرِ بُبًا ۚ يَّوۡمَ يَنْظُرُالْمَرُءُمَاقَكَمَتُ يَكُاهُ وَيَقُولُ الْكُفُ لِلَيْتَهُ أَنْ يُكُولُ الْكُفُ لِلَيْتَهُ أَنْ يُكُولُ لَا إِلَّهُ

ترجمه كنزالايمان: بمتمهين ايك عذاب سے ڈراتے ہيں كهزر يك آگيا جس دن آ دمی د كيھے گاجو كچھاس كے ہاتھوں نے آ گے بھیجااور کا فر کیے گا ہائے میں کسی طرح خاک ہوجا تا۔

ترجیدہ کنزالعِرفان: بیشک ہمتمہیں ایک قریب آئے ہوئے عذاب سے ڈراچکے جس دن آ دمی وہ دیکھے گا جواس کے

 النّباء تحت الآية: ٣٦-٣١، ٣٦-٣١، ٣٣٠-٢٣٠، ٢٣٠، ٢٣٠، خازن، النّباء تحت الآية: ٣٦-٣٨، ٢٥/٤، تفسير قرطبي، النَّبأ، تحت الآية: ٣٨-٣١، ١٣١/١٠ ١٣٣-١ الجزء التاسع عشر، ملتقطاً.

2 .....جلالين، النّبأ، تحت الآية: ٣٩، ص ٤٨٨.

یخ

عَزَ ٢٠ النَّبَا ٧٨

#### ہاتھوں نے آ گے بھیجااور کا فر کہے گا:اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہوجا تا۔

﴿إِنَّا ٱنْذَنُّ مُنْ لِكُمْ عَذَا لِياقَدِيبًا: بِيثِكَ مِمْتَهِينِ الكِتريبَ آئِهِ مُوتِ عذابِ سِيرُّوا يَكِ ارشادِ فرمايا كراب كفارِ مداہم دنیامیں تہمیں اپنی آبات کے ذریعے قیامت کے دن کے عذاب سے ڈراچکے ہیں جو کہ قریب آگیا ہے اور پیر عذاب اس دن ہوگا جس دن ہر خض اینے تمام اچھے برےا عمال اپنے نامہ ٗ اعمال میں لکھے ہوئے دیکھے گا اور کا فر کھے گا:اے کاش کہ میں کسی طرح مٹی ہوجاتا تا کہ عذاب ہے محفوظ رہتا۔ کافریہ تمنا کب کرے گا اس کے بارے میں حضرت عبدالله بن عمردَ ضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فرماتِ عِين كه قيامت كه دن جب جانوروں اور چويا يول كوا ثقاما جائے گا اورانہیں ایک دوسرے سے بدلہ دلایا جائے گا بیمال تک کہا گرسینگ والے نے بے سینگ والے کو مارا ہوگا تو اُسے بھی بدلہ دلایا جائے گا،اس کے بعد وہ سب خاک کر دیتے جائیں گے، یہ دیکھ کر کا فرتمنا کرے گا کہ کاش! میں بھی ان کی طرح خاك كردياجا تابعض مفسرين فرمات ببب كه جب مونيين برالله تعالى انعام فرمائ كاتوان نعامات كود كيوكر كافر تمنا كرے گا كەكاش! وەدنياميں خاك ہوتا يعنى الله تعالى كى اطاعت كےمعاملے ميں عاجزي اورتواضع كرنے والا ہوتا متکبراورسرکش نہ ہوتا۔ایک قول بیجھی ہے کہ کا فرسے مرادابلیس ہے جس نے حضرت آ دم عَلَیْهالصَّلا فُوَالسَّلام پریہاعتراض کیاتھا کہ وہ ٹی سے پیدا کئے گئے اور اپنے آگ سے پیدا کئے جانے پرفخر کیا تھا۔ جب وہ قیامت کے دن حضرت آ دم عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَام اوراُن كَي اليما نداراولا د كِنْواب كود يكھے گا اورائين آپ کوعذاب كي شدت ميں مبتلاياتے گا تو كہے گا: كاش! ميں مٹی ہوتالینی حضرت آوم عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَام كَي طرح مٹی سے پيدا كيا ہوا ہوتا۔ (1)

1 .....جلالين، النّبأ، تحت الآية: ٤٠، ص ٤٨٨، خازن، النّبأ، تحت الآية: ٤٠، ٤٨/٤ ٣-٩٤، ملتقطاً.

سينصِرًاطُالْجِمَّانَ) 520 صلادة



# سُيورُ لا الشَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَاتِ السَّرِعَانِ السَّرِءَ السَّرَةِ السَّرِءَ السَّرَةِ السَّرَةُ السَّرَاءُ السَّرَاءُ السَّرَةُ الْعَالِقُلْمَالِقُلْمَ السَّرَةُ السَّرَاءُ السَّلَّةُ السَّلَّةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ



سورۂ نازعات مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 2 رکوع، 46 آیتیں ہیں۔

#### ''نازعات''نام رکھنے کی وجہ 🔭

اُن فرشتوں کونازعات کہتے ہیں جوانسانوں کی روحیں قبض کرتے ہیں اور چونکہاس سورت کی پہلی آیت میں ان فرشتوں کی قشم ارشاد فر مائی گئی اس مناسبت سےائے ''سور ؤ ناز عات'' کہتے ہیں

#### سورهٔ نازعات کےمضامین کی

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں تو حید، نبوت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر کلام کیا گیا ہے اور اس میں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں۔

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں مختلف خد مات پر مامور فرشتوں کی قتم ذکر کر کے بتایا گیا کہ قیامت کے دن کا فروں کو ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
  - (2)....قیامت کے دن کی ہُولنا کی اور دہشت سے کفار کا جوحال ہوگا وہ بیان کیا گیا۔
- (3).....مرنے کے بعددوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے میں کفار کے آقوال بیان کئے گئے اوران کفار کارد کیا گیا۔
- (4) ....عبرت اورنصیحت کے لئے حضرت مولی عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور فرعون كاوا قعد بيان كيا كيا كيس طرح اس نے

1 .....خازن، تفسير سورة النّازعات، ٢٤٩/٤.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِمَانِ)•

حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلْو فُوالسُّلام عصم عركه آرائي كي اوراس كا انجام كيا موا

- (5).....مُر دوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے کا اٹکار کرنے والوں سے خطاب فر مایا گیا اور بعض محسوں دلائل بیان کر کے اس چیزیر اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے۔
- (6) ..... یہ بتایا گیا کہ آخرت بیں انسان کو اعمال نامے دیکھ کراپنے تمام وُنُو ی ایجھے برے اعمال یاد آجا کیں گے اور جس نے سرکتی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پرتر جیح دی تواس کا ٹھکا نہ جہنم ہے اور جواپنے رب عَزْوَ جَلَّ کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااوراس نے اپنے نفس کوخواہش کی چیرو کی کرنے سے روکا تواس کا ٹھکا نہ جنت ہے۔
- (7) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جو کا فرقیامت قائم ہونے کے وقت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں انہیں وہ وقت بتانا نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کی فرمداری نہیں بلکہ آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کی فرمداری مرف الله تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور کا فرجب اس قیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہُو لنا کی اور وہشت سے اپنی زندگانی کی مدت ہی بھول جا کیں گے۔

## سورۂ نباء کے ساتھ مناسبت

سور و ناز عات کی اپنے سے ماقبل سورت' نباء'' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت،اس کے احوال ، نیک مسلمانوں کے انجام اور کا فروں کے ٹھانے کے بارے میں بتایا گیاہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

اللّه كے نام ہے شروع جونہا يت مهر بان رحم والا۔

المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناس المناه ال

الله كے نام ہے شروع جونہايت مهربان، رحمت والا ہے۔

المحمدة كنزالعرفان

وَالنَّزِعْتِ غَهُ قَالٌ وَّالنَّشِطْتِ نَشُطًا لَ

جلد

(تَفَسيٰرصِرَاطُالِحِنَانَ

🖆 مرجبه المنزالعوفان بختی ہے جان کھینچنے والوں کی قتم ۔اورنرمی ہے بند کھو لنے والوں کی ۔

﴿ وَالنَّهٰ إِعْتِ عَنْ قَا بَنْتِي سِي جان كھينج والوں كي شم ۔ ﴾ يعني ان فرشتوں كي شم! جو كا فروں كے جسموں سے ان كي رور منی ہے گئی کرنکا لتے ہیں۔ (1)

﴿ وَ النَّشِطَتِ نَشْطًا: اور زمی سے بند کھو لنے والوں کی۔ ﴾ یعنی ان فرشتوں کی شم! جومومنوں کے جسموں سے ان کی رومیں زمی ہے قبض کرتے ہیں۔(2)

#### مومن کی روح نرمی سے نکالی جاتی ہے 🕽

حضرت عزرائیل عَلیُه السَّلام جب کسی موکن کی روح قبض فر ماتے ہیں تواس کے ساتھ مزمی فر ماتے ہیں، چتا نچیہ حصرت خرْرج دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فرمات مِين "رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللَّهُ تَعَالَىٰ وَضِي اللَّهُ تعَالَى عَنهُ كسر بانے حضرت ملك الموت عليه السّارة كود يكها توان سے فر ماياد ممرر على إيزى كرنا كيونك بير مون ب-حضرت ملك الموت عَلَيْهِ السَّلام في عرض كي زيار سولَ الله إصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب خُوشُ بوجا تبين اورايني آ تکھیں شنڈی رکھیں بے شک میں ہرمومن کے ساتھ (روح نکالنے کے معاملے میں) نرمی کرنے والا ہوں۔<sup>(3)</sup>

#### وَّالسَّبِحْتِ سَبْحًا ﴿ فَالسَّبِقْتِ سَبْقًا ﴿ فَالْهُرَبِّرْتِ آ مُرَّا ٥

تعجمة كنزالايمان:اورآ سانى سے پيريں \_ پھرآ گے بڑھ كرجلد پہنچيں \_ پھركام كى تدبير كريں كە كافروں پرضرور عذاب ہوگا۔

ا ترجیه کنزُ العِدفان: اور آسانی سے تیرنے والوں کی ۔ پھر آ گے بڑھنے والوں کی ۔ پھر کا نئات کا نظام چلانے والوں

- 🚹 .....تفسير بغدي، النّازعات، تحت الآبة: ١٠/٤/٠١.
- 2 .....تفسير بغوى، النَّازعات، تحت الآية: ٢، ١٠/٤.
- 3 .....معجم الكبير، باب الخاء، خزرج الانصاري، ٢٢٠/٤، الحديث: ١٨٨٤.

عَزَ ٣٠ عَرَ ٢٠ ا

#### 🚽 کی (اے کا فرواتم پر قیامت ضرورا ٓئے گی)۔

﴿ وَالسَّبِ لَتِ سَبْحًا: اور آسانی سے تیرنے والول کی۔ کی لینی اوران فرشتول کی شم! جو (زین اور آسان کے درمیان) مونین کی رومیں لے کر آسانی سے تیرنے والے ہیں۔ (1)

﴿ فَالسَّبِقَٰتِ سَبْقًا: پِيرَ آ كَے بِرُصْ والوں كى ۔ ﴾ ارشا وفر مایا كه پھران فرشتوں كی شم جن كا وصف يہ ہے كہ وہ اپنى اس خدمت پر جلد پہنچتے ہیں جس پر وہ مقرر ہیں ۔ (2)

﴿ فَالْمُدُ بِيَّاتِ أَصْرًا: بِعِرِكا مُنات كانظام چلانے والوں كى۔ ﴾ يعنى ، بھران فرشتوں كى شم! جود نيا كے كاموں كا انتظام كرنے برمقرر بيں اوران كاموں كوسرانجام ديتے ہيں ، ان تمام قسموں كے ساتھ كہا جاتا ہے كدا سے كفار مكد! تم ضرور دوبار وزندہ كئے جاؤگے اور ضرورتم ہے تمہارے اعمال كاحساب لياجائے گا۔ (3)

#### ہر کام وسیلے کے ذریعے ہونااللّٰہ تعالیٰ کا قانون ہے گہ

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت تو یہ ہے کہ ہرچھوٹا بڑا کام کسی وسلے کے بغیرخوداسی کے تھم سے ہوجائے ، کیکن قانون سے ہے کہ کام وسلے کے ذریعے ہوکیونکہ دنیا کا ہرکام کا نئات کا نظام چلانے پرمقررفرشتوں کے سپر دہے۔ آیت سے میکی معلوم ہوا کہ بعض نام اللّٰہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مُشترک ہیں، جیسے علی، سمیع، بصیو، انہیں میں سے مُدَبِّر بھی معلوم ہوا کہ بعض نام اللّٰہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان مُشترک ہیں، جیسے علی، سمیع، بصیو، انہیں میں سے مُدَبِّر بھی سے کہ ربع والے بھی ہدئیر کرنے والے ہیں۔

#### يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ أَن تَتْبَعُهَ الرَّادِفَةُ ٥

والى - أس كے بيجھے آئے والى - اس كے بيجھے آئے گی تحرفرانے والى - اُس كے بيجھے آئے گی بيجھے آنے والى -

اً ترجید کنزالعِدفان:جس دن تفرتھرانے والی تفرتھرائے گی۔اس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی۔

- 1 .....تفسير قرطبي، النَّازَعَات، تحت الآية: ٣، ١٣٦/١٠ ١٣٧- ١٣٢، الجزء التاسع عشر.
  - 2 ....روح البيان، النّازعات، تحت الآية: ٢١٥/١٠.٠
    - 3 .....بغوى، النّازعات، تحت الآية: ٥، ٤١١/٤.

سَيْرِصَ اطُالِحِيَّانَ) 524

## قیامت قریب ہے، جو کرناہے کرلو)

حضرت أبی بن کعب دَضِیَ اللّهٔ تَعَالَی عَنهُ فر ماتے ہیں کہ جب رات کے دو تہائی حصے گز رجاتے تو نی کریم صلّی اللّهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّه تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ عَلَیْهِ وَاللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ مَعَالَی عَلَیْهُ وَاللّهِ مَعَالَی کے معرف اللّهِ مَعَالَی کے اللّه وَ تَعَلَی عَلَیْهُ مَاتے ہیں اللّه عَلیْ عَلَیْهُ مَاتے ہیں :

اندهیرا پاکھ آتا ہے ہے دو دن کی اجالی ہے

اترتے جاند ڈھلق جاندنی جو ہو *تکے کر*لے

#### قُلُوكِ يَوْمَ إِن وَاجِفَةٌ ﴿ أَبْصَامُ هَا خَاشِعَةٌ ٥٠

﴾ ترجمهٔ کنزالایمان: کتنے دل اس دن دھڑ کتے ہوں گے۔ آئکھاو پر نہاٹھا تکیس گے۔

﴾ ترجبه كغزُ العِرفاك : ول اس دن خوفر ده ہوں گے۔ان كى آئىسى جھى ہوئى ہوں گى۔

﴿ قُلُونَ يَتُومَ إِنَّ الْجِفَةُ: ول اس ون خوفز دو مول كے ۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ جس ون (صُور بيں) پھونك مارى جائے گی تواس ون مرنے كے بعد اٹھائے جانے كا اٹكار كرنے والے كفار كا حال سي موگا كہ

🕕 .....روح البيان، النّازعات، تحت الآية: ٦-٧، ٠ ٠/١ ٣٠ ٣٠٠، بغوى، النّازعات، تحت الآية: ٦-٧، ١/٤ ٤ ، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ٢٣-باب، ٧/٤، الحديث: ٢٤٦٥.

سيزمِرَاطُالِحِنَانَ) = 525

وقفالازم

برے اعمال اور قبیح اَفعال کی وجہ سے ان کے دل خوفز دہ ہوں گے اور اس دن کی دہشت اور ہَو لُنا کی کی وجہ سے ان کی ۔ آئر تکھیں جھکی ہوئی ہوں گی۔ <sup>(1)</sup>

توجهة تنزالا پیمان: کا فرکہتے ہیں کیا ہم پھرالٹے پاؤں پلٹیں گے۔ کیا جب گلی ہڑیاں ہوجا کیں گے۔ بولے یوں تو پہپلٹمانز انقصان ہے۔ تووہ نہیں مگرا یک چھرا کی جھجی وہ کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان:کافر کہتے ہیں: کیا بیٹک ہم ضرور پھرالٹے پاؤں پلٹیں گے۔کیااس وفت جب ہم گلی ہڈیاں ہوجا 'میں ﷺ گے؟ کہنے لگے: جب تویہ پلٹنا نقصان کا پلٹنا ہے۔تو وہ (پھوئک) تو ایک جھڑ کنا ہی ہے۔تو فوراً وہ کھلے میدان میں آپڑے ﴿ ہول گے۔

﴿ يَقُولُونَ: كَافَرَكِتِع بِيں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب کفار سے کہا جاتا ہے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اُٹھائے جاؤگوتو وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم موت کے بعد پھر زندگی کی طرف واپس کر دیئے جائیں گے؟ کیا جب ہماری بیرحالت ہوجائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بھر پھر پھی ہم زندہ کئے جا کیس گے؟ کیا جب ہماری بیرحالت ہوجائے گی کہ ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بھر پھر ہماری اور ہم مرنے زندہ کئے جا کہ گئے کہ اگر موت کے بعد زندہ کیا جانا سیجے ہے اور ہم مرنے کے بعد اُٹھائے گئے تو اس میں ہمار ابرا انقصال ہے کیونکہ ہم دنیا میں اس بات کو جھلاتے رہے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ خمر نے کے بعد زندہ کئے جانے کو بیٹ جھو کہ اللہ تعالی کے لئے یہ کام پھرد شوار ہے ، کیونکہ وہ قادر برحق ہے اور اس پر

❶ ....روح البيان،النّازعات،تحت الآية:٨-٩٠،١٧/١، مدارك،النّازعات، تحت الآية: ٨-٩، ص ١٣١٧-١٣١٨، ملتقطاً.

تَفَسِيرِهِمَ اطُالِحِيَانَ}

۔ ﷺ کچھ بھی دشوار نہیں تو جب اللّٰہ نتعالیٰ تمہیں زندہ کرنے کاارادہ فر مائے گا ،اس وفت وہ دوسری پھونک ایک ہُو لُنا ک آ واز ہی ہوگی اوراس کے بعد فوراً وہ زندہ ہوکر کھلے میدان میں آپڑے ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

هَلُ ٱللَّكَ حَدِيثُ مُولِمِي ﴿ إِذْ نَا لَا لَهُ مَا لِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْ

توجہ کن الابیمان : کیا تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔ جب اسے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فر مائی۔ کہ فرعون کے پاس جا اس نے سراُ ٹھایا۔ اس سے کہ کیا تھے رغبت اس طرف ہے کہ تھرا ہو۔ اور تھے تیرے رب کی طرف راہ بناؤں کہ تو ڈرے۔ پھر مویٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ اس پر اس نے جھٹلا یا اور نافر مانی کی۔ پھر پیٹے دی اپنی کوشش میں لگا۔ تو لوگوں کو جمع کیا پھر پیارا۔ پھر بولا میں تمہار اسب سے او نچار بوں۔ تو اللّٰہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں بکڑا۔ بیشک اس میں سیے ماتا ہے اُسے جو ڈرے۔

توجہہ کنڈالعِوفان: کیاتمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔ جباے اس کے رب نے پاک جنگل طویٰ میں ندا فر مائی۔ (فر مایا) کہ فرعون کے پاس جا، بیشک وہ سرکش ہوگیا ہے۔ تواس سے کہہ: کیا تھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ تو پاکیزہ

1 .....خازن، النّازعات، تحت الآية: ١٠ ٤ ١٠ ٤ ٢٠ ٥٠- ٢٥١، مدارك، النّازعات، تحت الآية: ١٠-٤١، ص ١٣١٨، ملتقطاً.

(تفسيره كراط الحيّان)

ہوجائے؟ اور بیکہ میں مجھے تیرے رب کی طرف راہ بتاؤں تو تو ڈرے۔ پھر مویٰ نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی۔ تو اس نے جھٹا یا اور نافر مانی کی۔ پھراس نے (مقابلے ک) کوشش کرتے ہوئے پیٹھ پھیر دی۔ تو (لوگوں کو) جمع کیا پھر پکارا۔ پھر بولا: میں تمہار اسب سے اعلیٰ رب ہوں۔ تو اللّٰہ نے اسے دنیا و آخرت دونوں کے عذاب میں پکڑا۔ پیٹک اس میں ڈرنے والے کے لئے ضرور عبرت ہے۔

﴿ هَلُ أَنْتُكَ حَدِيثُ مُوسَى : كَيَاتَهِ بِي مُوكَى كَ خِرْ آئى - ﴾ جب قوم كا حِمثَان انى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو دشواراورنا گوارگز را توا**نله تعالی نے اپنے حبیب** صَلَّى اللهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے ول کی تسکین کے لئے حضرت موسیٰ عَلیْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّدَم كَاوْ كُرْم ما ياجنهول في اين قوم سے بہت تكلفين يائى تھيں، چنانجياس آيت اوراس كے بعدوالى 11 آيات كاخلاصه بيه به كداب بيار حصبيب! صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ "آب مشركين كح جمثلا نه كي وجيه يتح مكَّين نه هول كيونكها نبياءِكرام عَليُهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوكفار كَي طرف ہےاليي باتيں پيش آتی رہتی ہیں، آپ مير کے کليم حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّلَامِ كُوبِي و كَبِيلِينِ، جِبِ اسے اس كےربِ عَزْوَجَنَّ نے ملكِ شام ميں طور پيہاڑ كے قريبِ واقع ياك جنگل طُو کی میں ندا فرمائی کہا ہے موٹی! تم فرعون کے پاس جاؤ، پیٹک وہ سرکش ہوگیا ہے اور وہ کفروفساد میں حدسے گزرگیا ہاوراس سے کہوکہ کیا تجھے اس بات کی طرف کوئی رغبت ہے کہ توایمان قبول کر کے اور الله تعالیٰ کی عیادت میں مشغول ہوکر کفر، شرک، مُعْصِیَت اور نافر مانی سے یا کیزہ ہوجائے اور کیا تواس بات کی طرف رغبت رکھتا ہے کہ میں تجھے تیرے رےءَ ۚ وَجَالُ کی ذات وصفات کی معرفت کی طرف راہ بتا ؤں تا کہ تواس کے عذاب سے ڈرے کیونکہ اس کے عذاب سے ڈراس وفت گلے گا جب اس کی تہہیں معرفت ہوگی ۔ پھر حضرت موٹیٰ عَلَیْوالصَّلُو ۃُوَالسَّلَام فرعون کے باس گئے اورانہوں نے فرعون کوروشن ہاتھ اورعصا کی بہت بڑی نشانی وکھائی تو اس نے حضرت موسیٰ عَلَیْوالصَّلَا فَوَالسَّلَام کو جمثلا یا اور اللّٰہ تعالٰی کی نافر مانی کی اوراس نشانی کو جادو کہنے لگا، پھراس نے مقابلےاورفسادانگیزی کی کوشش کرتے ہوئے ایمان قبول کرنے ہے منہ موڑ لیااوراس نے جادوگروں کواورا پیز لشکروں کو جمع کمیا ، جب وہ جمع ہوگئے تو فرعون نے انہیں یکارا اوران سے کہا'' میں تمہاراسب سے اعلیٰ رب ہوں ،میرے اوپراورکوئی ربنہیں ،تواللّٰہ تعالیٰ نے اسے دنیاوآ خرت دونوں کے عذاب میں اس طرح کپڑا کہ دنیا میں اسے غرق کر دیا اور آخرت میں جہنم میں داخل فرمائے گا۔ بے شک فرعون

فَسَيْرِهِ مَا طُالِحِمَانِ) 528 ) جلدد8

کے ساتھ جو کچھ ہوااس میں اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کے لئے عبرت ہے۔ (1)

#### عَ أَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ لَبَنْهَا اللَّ

المعربة كنزالعوفان كيا (تمهاري مجهد ك مطابق) تمهارا بنانامشكل بيا آسان كا؟ اسدالله في بنايا

﴿ عَا أَنْتُمْ اَشَدُ خَلَقًا اَعِر السّماعُ : كيا (تنهاري بجھ كے مطابق) تنهارا بنانا مشكل ہے يا آسان كا؟ ﴾ الله تعالى نے مرنے كے بعد دو بارہ زندہ كئے جانے كا انكار كرنے والوں ہے فر ما يا كہ كيا تنهارى بجھ كے مطابق تنهار ہے مرنے كے بعد الله تعالىٰ كے لئے تنهيں دوبارہ بنانا مشكل ہے يا آسان كو بنانا ؟ اس كے جواب ميں تم يہى كہو گے كه آسان جيسى بڑى اور مضبوط چيز پيدا كرنے كے مقابلے ميں انسان كو پيدا كرنا زيادہ آسان ہے كيونكہ وہ آسان سے بہت چھوٹا اور كمز ور ہے۔ توجب تنهارى بجھ كے مطابق تنهيں مرنے كے بعد دوبارہ زندہ كرنا الله تعالىٰ پرزيادہ آسان ہے تو بحرتم اس كا انكاركيوں كرتے ہيں حالانكہ تم جانے ہوكہ زمين و آسان كو الله تعالىٰ نے بيدا كيا ہے اور اس كاتم انكار بھی نہيں كرتے ۔ (2)

رَفَعَ سَبُكُهَا فَسَوْمِهَا ﴿ وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُلِهَا ۞ وَ اَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُلْهَا ۞ وَ الْحَبَالُ الْمُ اللَّهُ مَا عَمَا وَمَرْعُهَا ۞ وَالْجِبَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاعًا لَّكُمْ وَلِا نُعَامِلُمْ ۞ وَالْجِبَالُ اللَّهُ اللَّهُ مَنَاعًا لَّكُمْ وَلِا نُعَامِلُمْ ۞

ترجمہ کنزالابیمان: اس کی حبیت اونچی کی پھراسے ٹھیک کیا۔اس کی رات اندھیری کی اوراس کی روشنی چیکائی۔اور اس کے بعدز مین پھیلائی۔اس میں ہے اس کا پانی اور چارہ نکالا۔اور پہاڑوں کو جمایا۔تمہارے اورتمہارے چو پایوں

❶.....خازن،النّازعات،تحت الآية: ١-١/٤٠٦، مدارك،النّازعات، تحت الآية: ١-٢٦، ص٨١٣١-١٣١٩، ملتقطاً.

2 ....خازن، النّازعات، تحت الآية: ٢٧، ١/٤ ٣٥، ملخصاً.

نَسْنِهِ مَرَاطُالِمِيَّانَ ﴾ ﴿ 529 ﴾ ﴿ جلدد

(الَّشْزِعْيِبْ ٧٩)

کے فائد دکو۔

ترجید کنوالعوفان: اس کی حبیت او نجی کی بھرائے ٹھیک کیا۔اوراس کی رات کوتاریک کیا اوراس کے نورکو ظاہر کیا۔اور ﷺ اس کے بعد زمین بھیلائی۔اس میں سے اس کا پانی اور اس کا جارہ نکالا۔اور پہاڑوں کو جمایا۔تمہارے اور تمہارے چو پایوں کے فائدہ کے لئے۔

﴿ مَ فَعَ سَبُكُهَا : اس كَ حِهِت او نجى كَى ۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی 5 آیات میں آسان اور زمین کی تخلیق کی کیفیت بیان کرتے ہوئے ارشا و فرمایا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے آسان کو بنایا اور کس ستون کے بغیراس کی حجبت او نجی کی ، پھراسے ایسا تھیک کیا کہ اس میں کہیں کو بی خلک نہیں اوراس کی رات کو تاریک کیا اور سورج کے نور کو ظاہر فرما کراس کی روشنی چیکائی اوراس کے بعد زمین پھیلائی جو پیدا تو آسان سے پہلے فرمائی گئ تھی گر پھیلائی نہ گئی تھی اوراس میں سے چشمے جاری فرما کراس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا جے جاندار کھاتے ہیں اور پہاڑوں کوروئے زمین پر جمایا تا کہ اس کو سکون ہوا ور جو کھیز مین سے نکالا ہے وہ تمہارے اور تمہارے چو یا یوں کے فائدے کیلئے ہے۔ (1)

ا توجیدہ کننالابیمان: پھر جب آئے گی وہ عام مصیبت سب سے بڑی ۔اس دن آ دمی یاد کرے گا جوکوشش کی تھی ۔اور کی

1 .....خازن النّازعات، تحت الآية: ٢٨-٣٣، ١/٤ ٥٦-٢٥٣، مدّارك، النّازعات، تحت الآية: ٢٨-٣٣، ص ١٣١٩، حلالين، النّازعات، تحت الآية: ٢٨-٣٣، ص ١٨٩، ملتقطاً.

يزمِرَاطُالِحِيَانَ 530

جہنم ہردیکھنے دالے پر ظاہر کی جائے گی۔ تو وہ جس نے سرکشی کی۔ادر دنیا کی زندگی کوتر جیجے دی۔ تو بیشک جہنم ہی اس کاٹھ کا نا ہے۔ ادر وہ جوابیخ رب کے حضور کھڑے ہوئے سے ڈرااور نفس کوخواہش سے روکا۔ تو بیشک جنت ہی ٹھ کا ناہے۔

توجید کنؤالعیوفان: پھر جب وہ عام سب سے بڑی مصیبت آئے گی۔اس دن آ دمی یاد کرے گا جواس نے کوشش کی تھی۔اور جہنم ہرد کیھنے والے کے لئے ظاہر کردی جائے گی۔تو بہر حال وہ جس نے سرکشی کی۔اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی۔تو بیشک جہنم ہی (اس کا) ٹھکانہ ہے۔اور رہاوہ جواسپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا۔تو بیشک جنت ہی (اس کا) ٹھکانہ ہے۔

﴿ فَإِذَا جَاءَ الطّا مَّتُ الكُنْرِرى: پھر جب وہ عام سب سے بردى مصيبت آئے گا۔ پہاں سے تلوق كا أخروى حال بيان كيا جارہا ہے جنانچاس آيت اوراس كے بعدوالى 7 آيات كا خلاصہ يہ كہ جب دوسرى بارصور ميں بھونك مارى جائے گی اوراس وفت مردے زندہ كرديئے جائيں گے تواس دن آ دى كواپنے اعمال نا ہے ديكيوكروہ تمام اچھے برے اعمال يا و آجائيں گے جواس نے دنيا ميں كئے تھے اوراس دن جہنم ظاہر كردى جائے گی اور تمام مخلوق اسے ديكھے گی تو وہ شخص جس نے سرکشى كى ، نافر مانى ميں صد سے گزرااور كفراختيار كيا اور دنيا كى زندگى كو آخرت كى زندگى پرترجيح دى اور اپنى نفسانى خواہشات كا تابع ہوا تو بيشك جہنم ہى اس شخص كا ٹھكانہ ہے جس سے اسے تكالا تہيں جائے گا اور وہ جواپ رب عَدِّ وَ جَا كُلُ الوراس نے جانا كہ اسے قيامت كدن اپنے رب عَدُّ وَجَلُ كے تصور حساب رب عَدُّ وَجَلُ كے تصور حساب كے لئے حاضر ہونا ہے اور اس نے اپنے نفس كوحرام چيزوں كى خواہش سے روكا تو بيشك ثو اب كا گھر جنت ہى اس شخص كا شكانہ ہے۔ (1)

يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَتَّانَ مُرْسَهَا ﴿ فِيْمَ اَنْتَمِنْ ذِكْرِيهَا ﴿ فِيمَا نَتَمِنْ ذِكُرِيهَا ﴿ وَلِيمَ النَّامُ فَيَعَمَ النَّامُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ يَخُشُهَا ﴿ كَانَّهُمْ يَوْمَ

البيان، النّازعات، تحت الآية: ٢٤- ٤١، ١٠/ ٢٦٣- ٣٢٨، خازن، النّازعات، تحت الآية: ٣٤- ٤١، ٢٥٠/٤، ٥٠/١ مدارك، النّازعات، تحت الآية: ٢٥- ٤١، ١٣١٥- ١٣١٠ ملتقطاً.

(تَسَنِعِمَامُ الْحَبَانِ) 531

#### يَرَوْنَهَالَمْ يَلْبَثُو ٓ إِلَّا عَشِيَّةً ٱوۡضُحٰهَا ۗ

ترجیدہ تکننالابیدان: تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے۔ تہمیں اس کے بیان سے کیا تعلق۔ پُ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہا ہے۔ تم تو فقط اُسے ڈرانے والے ہو جواس سے ڈرے۔ گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں ندر ہے تھے مگرا یک شام یا اس کے دن چڑ ھے۔

ترجید کنزالعِدفان: تم سے قیامت کے بارے پوچھتے ہیں کہ دہ کب کے لیے ٹھبری ہوئی ہے۔ تمہارااس کے بیان سے گئے کہ کا کیاتعلق؟ تمہارے رب ہی تک اس کی انتہاہے۔ تم تو فقط اسے ڈرانے والے ہو جواس سے ڈرے ۔ گویا جس دن وہ اسے گئے دیات کے دیتے ۔ دیکھیں گے (توسمجھیں گے کہ) وہ صرف ایک شام یا ایک دن چڑھے کے دقت برابر ہی ٹھبرے تھے۔

﴿ يَيْمُ كُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ عَمْ ہے قیامت کے بارے بی چے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ بیہ کہ مشرکین قیامت اور اس کی ہو ثنا آئیوں کے بارے ہیں آنے والی جُریں سنتہ سے قانہوں نے نداق کے طور پر اللّٰه تعالیٰ علیہ وَ اللّٰه تعالیٰ نے ان کفار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس نے منظم الله تعالیٰ خلاف والی کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اس بی کہ وہ کہ خام الله تعالیٰ خلاف والی کہ الله تعالیٰ خلاف والی کہ الله تعالیٰ خلاف والی کہ والی کہ الله تعالیٰ خلاف والی کہ والی کہ الله تعالیٰ خلاف والی کہ واقع ہوئی ؟ آپ کی بید خدد اری نہیں کہ آپ انہاء آپ کے دب عَدْوَدَ عَنْ ہُو لُمَا کُوں وقت واقع ہوئی ۔ آپ کواس لئے بھیجا گیا ہے کہ آپ ان لوگوں کو قیامت کی ہو ثنا آئیوں علاوہ کوئی نہیں جو ڈرائیں جو ڈرائی جو گا می کہ والی کہ والی کہ وقیامت کی ہو ثنا آئیوں اور ختیوں سے ڈرائیں جو ڈورانے سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کا ڈرانا اس بات پر مُوثوف نہیں کہ آپ کو قیامت کو انکار کر واقع ہونے کا علم بھی ہو کیونکہ اس کے علم کے بغیر بھی آپ کی ذمہ داری پوری ہو عتی ہے ۔ کا فرجس قیامت کا انکار کر رہ عنی میں عنظر بیب اسے دکھ لیس گے اور گویا کہ جس دن کا فرقیامت کو دیکھیں گے تو اس کی ہو ثنا کی اور دہشت کی وجہ سے ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ این زندگی کی مدت بھول جائیں گیا ور یہ خیال کریں گے کہ وہ دنیا میں صرف ایک رات یا

جلد جلد

عَزَ ٣٠ ( ٣٣٠)

ایک دن چڑھے کے وقت برابر ہی رہے تھے۔(1)

#### نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوقيا مت قائمٌ مونے كے وقت كاعلم ديا گيا ہے كائم

🕕 ..... تفسير كبير النَّازعات ، تحت الآية: ٢ ٤ - ٢ ١ / ١ - ٥ - ١ ه ، مدارك ، النّازعات ، تحت الآية: ٢ ٢ - ٦ ٤ ، ص ، ١٣٢ ، ملتقطاً.

2 .....صاوى، النّازعات، تحت الآية: ٤٣، ٢٢١٦/٦.

يومَرَاطُالِحِيَّان) 533 كلم



# 



سورہ عبس مکہ آکر مہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع،42 آیتیں ہیں۔



عبس کامعنی ہے تیوری چڑھانا اوراس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے ''سور و عبس'' کہتے ہیں۔

### سور وعبس کےمضامین

ال سورت كامركزى مضمون بيہ كه ال ميں الله تعالى كى وحدانيت ،حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كى رسالت كے بارے ميں بيان كيا گيا اور اُخلاقيات كى اعلى تعليم دى گئى ہے كه لوگوں كے درميان ان كے بنيادى حقوق ميں مساوات رکھی جائے اور اس سورت ميں بيمضامين بيان ہوئے ہيں:

- (1).....اس سورت كى ابتدائى آيات ميں الله تعالىٰ نے اپنے صبيب صَلَى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعَظمت وشان ظاہر فر مائى اوران كے ايك عاشق حضرت عبد الله بن أمّ مكتوم دَضِيّ اللهُ مَعَالىٰ عَنْهُ كا واقعه بيان فر مايا۔
- (2) ..... یہ بتایا گیا کہ قرآنِ مجید کی آیات تمام مخلوق کے لئے نفیحت ہیں اور جو چاہے ان سے نفیحت حاصل کرے اور جو چاہے ان سے إعراض کرے۔ نیز ان آیات کی عظمت وشان بیان کی گئی۔

1 .....خازن، تفسير سورة عبس، ٣٥٢/٤.

تفسيرصراط الحيان

۔ (3).....اللّٰہ تعالیٰ کی نعتوں کی ناشکری کرنے پر کفار کی سرزنش کی گئی اور اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیّت وقدرت کے دلائل بیان <sup>آ</sup> کرر گرر

(4) .....اس سورت کے آخر میں قیامت کے دہشت ناک مَناظِر بیان فرمائے گئے نیز نیک مسلمانوں کا ثواب اور کا فروں ، فاجروں کاعذاب بیان کیا گیا۔

# سورۂ ناز عات کے ساتھ مناسبت

سور و عبس کی اپنے سے ماقبل سورت ' نازعات' کے ساتھ مناسبت بیہ کے کہ سور و نازعات میں بتایا گیا کہ نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی و مدواری اللَّه تعالٰی کی نافر مانی کرنے پراس کے عذاب سے ڈرانا ہے اوراس سورت میں بتایا گیا کہ حضوراً قدس صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ڈرسنانے سے کون لوگ فیصحت حاصل کرتے میں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

اللّٰہ کے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

الله كان مرمت والا بــ الله كام من شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بــ

عَبَسَوتَوَكِّى أَنَ جَاءَهُ الْاعْلَى أَوْمَا يُكْرِي يُكَلِّكُ لَكُ الْكَالَّةُ الْاعْلَى أَوْمَا يُكْرِي يُكَالِكُ لَكُ اللَّهِ كُلُوكُ أَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَ فَانْتَ لَمُصَلَّى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَوْمَا مَنِ اسْتَغْنَى فَ فَانْتَ لَمُصَلَّى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَوْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْلَّى فَى فَوْ يَخْشَى أَنْ وَمُا عَلَيْكُ اللَّهِ يَنْ فَى أَوْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْلَّى فَى فَوْ يَخْشَى أَنْ وَمُا عَلَيْكُ اللَّهِ يَنْ فَى أَوْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْلَّى فَى فَوْ يَخْشَى أَنْ وَمُا عَلَيْكُ اللَّي فَى أَوْمَا مَنْ جَاءَكَ يَسْلِي فَى أَوْمُو يَخْشَى أَنْ فَا نُتَ عَنْ مُنْ اللَّهِ يَ أَنْ اللَّهِ عَلَى أَوْمُ لَا يَدُ اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَوْمُ لَكُونُ اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ الْمَا عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَنْ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلَى أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى أَلِي اللَّهُ عَلَى أَلَا عَلَى اللَّهُ عَلَى أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّ

(تَفَسِيْرِهِمَ اطْالِحِيَانَ)=

الرحمة كتزالايمان:

موجدہ کنزالایسان: تیوری چڑھائی اور منہ پھیرااس پر کہاس کے پاس وہ نابینا حاضر ہوااور تہہیں کیا معلوم شاید وہ تھرا ہو یانفیحت لے تواسے نفیحت فائدہ دے وہ جو بے پرواہ بنتا ہے تم اس کے تو بیچھے پڑتے ہواور تمہارا کیجھزیاں نہیں اس میں کہ وہ تھرانہ ہواور وہ جوتمہارے حضور ملکتا آیا اور وہ ڈرر ہاہے تواسے چھوڑ کراور طرف مشغول ہوتے ہو۔

توجہد کا کنوالعوفان: تیوری چڑھائی اور منہ پھیرا۔ اس بات پر کہ ان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ اور تہہیں کیا معلوم شاید وہ پاکیزہ ہوجائے۔ یا نسیحت حاصل کرے تو نسیحت اسے فائدہ دے۔ بہر حال وہ شخص جوبے پروا بنا۔ تو تم اس کے چھے پڑتے ہو۔ اور تم براس بات کا کوئی الزام نہیں کہ وہ (کافر) پاکیزہ نہ ہو۔ اور رہا وہ جو تم ہارے حضور دوڑتا ہوا آیا۔ اور وہ ڈرر ہا ہے۔ تو تم اسے چھوڑ کر (دوسری طرف) مشغول ہوتے ہو۔

﴿ عَبَسَى وَتَوَلَى : تَوْرَى جِرُ هَا فَى اور منه بِهِيمرا ﴾ السورت كى ابتدائى وس آيات بين الله تعالى نے اپنے حبيب صلى الله تعالى عَدَيْدِوَ إِلَّه وَسَلَمْ لَى عَظَمت اورا في بارگاه بين ان كي مجوبيت كايك پيلوگو بيان فرمايا ہے كہ جب ني كريم صلى الله تعالى عَدَيْدِوَ إِلَّه وَسَلَمْ نِي الله تعالى عَدَيْدِو الله وَسَلَمْ نَعَالَى عَدَيْدِو الله وَسَلَمْ الله تعالى عَدَيْدِو الله وَسَلَمْ الله تعالى عَدَيْدِو الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ عَدُو الله وَسَلَمْ عَلَيْدِو الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ عَلَيْدِو الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَمْ الله وَسَلَمْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَمْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَمْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَمْ عَلَيْدِ وَالله وَسَلَمْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ وَعِي الله وَسَلَمْ وَعِي الله وَسَلَمْ وَعِي الله وَسَلَمْ وَعِي الله وَسَلَمْ وَعَيْدُو الله وَسَلَمْ وَعَيْدُو الله وَسَلَمُ وَعِي الله وَسَلَمُ وَعَلَيْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ وَعِي الله وَسَلَمْ عَلَيْدُو الله وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَالله وَسَلَمْ وَالله وَسَلَمْ وَالله وَسَلَمْ وَمَا لَهُ وَمِلْ الله وَسَلَمُ وَالله وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمْ وَسَلَمُ وَسَلَمُ وَسَلَمُ

مِرَاطُالْحِيَّانَ ) 536 جلددهم

تخص حاضر ہوااورا سے بیارے حبیب! صَلَّی اللّٰه مَعَانِیوَالِهِ وَسَلَمْ، آپ کوکیا معلوم کرشا پیروہ آپ کاارشاوی کر پاکیر ہوجائے یا آپ کے کلام سے نصیحت حاصل کر ہے تو وہ نصیحت اسے فائدہ دے۔ جبکہ دوسراوہ شخص جوا پنے مال کے تکبر میں ببتال ہونے کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ سے اور ایمان لانے سے بیرواہوا تو آپ اس کے بیچھے پڑتے ہیں اور اس کے ایمان لانے کی امید میں اس پرکوشش کرتے ہیں (تاکہ دین اسلام کی توت میں اضافہ ہواور ان کے بیچھے چلنے والے اور لوگ بھی ایمان لا نے کی امید میں اس پرکوشش کرتے ہیں (تاکہ دین اسلام کی توت میں اضافہ ہواور ان کے بیچھے چلنے والے اور لوگ بھی ایمان لے آئیں) حالانکہ آپ پراس بات کا کوئی اِلزام نہیں کہ وہ کافر ایمان لاکر اور مہدایت پاکر پاکیزہ نہ ہوکیونکہ آپ کے فرمہ دعوت دینا اور اللّٰہ تعالیٰ کا بیغام پہنچ دینا ہے اور وہ این اُسِّ مکتوم ، جو بھلائی کی طلب میں تمہارے حضور ناز سے دوڑ تا ہوا آ یا اور وہ اللّٰہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو آپ اسے چھوڑ کر دوسری طرف مشغول ہوتے ہیں ، ایسا کرنا آپ کی شان کولائق ہرگر نہیں۔ (1)

یبال بیربات ذہن نشین رہے کہ نبی کریم صلّی اللّهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ کے سامنے دوطرح کے لوگ تھے، ایک مالدار کھار جن کے اسلام لانے سے خوداُن کھار کواور اسلام ومسلمانوں کوفائدہ تھا جبکہ دوسری طرف نابینا مسلمان صحابی تھا۔ دونوں کے اعتبار سے یہاں تین پہلو تھے،

پہلا بیکہ مالدار کفار،خصوصاً سردار ہر وفت تبلیغ کے لئے مُنیَّر نہیں ہوتے تصاوراً س خاص وفت کےعلاوہ دوسرے وفت ان کا ایمان کی بات سننے کیلئے آنا بقینی نہیں تھا جبکہ صحافی ہر وفت حاضر رہنے اوراُ س خاص وفت کےعلاوہ دوسرے وفت میں ان کا آنا بقینی تھا۔

دوسرا پہلویہ تھا کہ کفار ہے بات اِیمانیات کے متعلق ہور ہی تھی جبکہ صحابی سے بات ایمان کی تعمیل یا عمل وغیرہ کے متعلق ہونی تھی اورا میمان کا معاملہ اس کی تعمیل اورا عمال سے زیادہ اہم ہے۔

تیسرا پہلویتھا کہ کفار کا ایمان لانا یقین نہیں تھا جبکہ صحابی کا آپ صَلَّی الله تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کِفر مان پُمل نسبتاً یقینی تھا۔ان بتیوں باتوں کوسا منے رکھتے ہوئے اب آیت اوراس واقعے کامفہوم مجھیں کہ پہلے دو پہلوؤں کا تقاضا میں کہ کفارے بات کرنے کوتر ججے دی جائے ،

■ الآية: ١-٠١، ص١٢٤١، جلالين، عبس، تحت الآية: ١-٠١، ص١٢٢١، جلالين، عبس، تحت الآية:

-١٠٠، ص ٩٠٤، ملتقطاً.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِيَانِ)

نی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے پہلے دو پہلووں کو کٹر تِ فوائد کے پیشِ نظرا پنے اِجتہا دے ترجے دی جبکہ حکم الله عَمل اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسِیْ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسِیْ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسِیْ بَہِلُووَں بِرَتر جِی دی جانی چاہیے تھی چنا نچہ اس کے حوالے سے آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کُو آبِ وَسَلَّمَ کُو آبِ کُی تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونے والی شان کے مطابق انداز اپنانے کا بھی فرمادیا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں چرے بر تیوری نہ چڑھائی جائے۔

﴿ أَنْ جَاءَةُ الْآعْلَى: اس بات پر کمان کے پاس نابینا حاضر ہوا۔ ﴾ حضرت عبد اللّٰه بن أُمِّ مکتوم دَضِیَ اللّٰهُ مَعَ اللّٰهِ عَالَٰی عَنْهُ کونا بینا فر ما کران کی تحقیر نبیس کی گئی بلکہ اس بیس ان کی معذوری کی طرف اشارہ ہے کہ ان سے قطعِ کلامی بینا کی شہونے کی وجہ سے واقع ہوئی اور اس وجہ سے وہ مزید نرمی کئے جانے کے مشخق تھے۔

# حضرت عبدالله بن أمِّ مكتوم رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَلَ شَالَ اللهِ عَنْهُ كَلَ شَالَ اللهِ الله

ان آیات کے نازل ہونے کے بعد تاجد ایرسالت صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَضرت عبد اللّه بن أُمِّ مكتوم دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ حَضرت عبد اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کی بہت عزت فرماتے تھے اورخودان سے ان کی حاجتیں دریافت فرماتے - نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَمَ وَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کومد بینه منوره میں اینانا تب بنایا والله وَسَلَّمَ مَنْ وَمَ دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ جَنَّل قادسیه میں شہید ہوئے ۔ (1)

# كُلَّ إِنَّهَا تَنْكِرَةٌ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ ﴿ فِي صُحْفِ مُكَّرَّمَةٍ ﴿ كُلَّ إِنَّهَا تَنْكِرَهُ ﴿ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرَهُ ﴿ فِي صُحْفِ مُكَّرَّمَةٍ ﴿

مَّرُفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ ﴿ إِينِي سَفَرَةٍ فَ كِهَامٍ بَرَرَةٍ ﴿

توجہ کنزالابیمان: بون نہیں یہ توسمجھا نا ہے توجو جا ہے اُسے یا دکرےان صحیفوں میں کہ عزت والے ہیں بلندی والے کا یا کی والےابیوں کے ہاتھ لکھے ہوئے جوکرم والے نکوئی والے۔

❶.....تفسيركبير، عبس، تحت الآية: ١، ٢/١١ه، روح المعاني، عبس، تحت الآية: ١، ٥ ٣٣٨/١، ملتقطاً.

سينصراط الجمّان) 538 كسينومراط الجمّان)

توجہہ کنزالعوفان: ایسے نہیں، بیشک یہ باتیل نصیحت ہیں۔ توجو چاہے اسے یادکرے۔ان عزت والے محیفول میں۔ جو بلندی والے پاکی والے ہیں۔ان لکھنے والول کے ہاتھوں سے ( لکھے ہوئے)۔ جومعزز نیکی والے ہیں۔

قرآنِ کریم کی عظمت کی

اس سے معلوم ہوا کہ جن کا غذوں پر قر آن لکھا جائے ، جن قلموں سے لکھا جائے اور جولوگ کھیں سب حرمت والے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قر آن پاک کوسب سے او نچار کھا جائے ، ادھر پاؤں یا بیٹے نہ کی جائے اور تا پاک آدمی اسے نہ جھوئے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قر آن پاک کوحفظ کرنا جائے ، اس کی نضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ دخی اللہ تعالیٰ عَدُیوں کے ساتھ ہوگا اور اس شخص کی مثال جو تر آن کریم کو پڑھتا ہے یہاں تک کہ اسے ذہن نشین کر لیتا ہے تو وہ ہزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور اس شخص کی مثال جو قر آن کریم کو پڑھے اور اسے ذہن نشین کرتے ہوئے بڑی دشواری کا سامنا ہوتو اس کے لئے دُگا تواب ہے۔ (2)

قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا ٱكْفَرَة ﴿ مِنْ آيِ شَيْءَ خَلَقَهُ ﴿ مِنْ نُطْفَةٍ اللَّهِ مِنْ نُطْفَةٍ ال

خَلَقَهُ فَقَكَّ مَا لَا شُعِيلَ يَسَّرَهُ السَّعِيلَ السَّعِيلَ السَّكِفُ اللَّهُ فَأَقْبَرَهُ اللّ

2 .....بخارى، كتاب التفسير، سورة عبس، ٣٧٣/٣، الحديث: ٤٩٣٧.

سيزمِرَاطُالِحِنَانَ﴾ ﴿ 539 ﴾

<sup>1 .....</sup>مدارك، عبس، تحت الآية: ١١-١٦، ص ١٣٢٢، جلالين مع صاوى، عبس، تحت الآية: ١١-١٦، ١٣١٦، خازن، عبس، تحت الآية: ١١-١٦، ١٦-٢١، ٢٣١٥، خازن، عبس، تحت الآية: ١١-١٦، ١٥-٢٤، ملتقطاً.

#### ثُمَّ إِذَاشَاءً أَنْشَرَهُ ﴿

توجمه کنزالایمان: آ دمی مارا جائیو کیا ناشکر ہے اُسے کا ہے سے بنایا پانی کی بوند سے اسے پیدا فر مایا پھراسے طرح طرح کے انداز وں پر رکھا پھراسے راستہ آسان کیا پھراُسے موت دمی پھر قبر میں رکھوایا پھر جب چاہا سے باہر نکالا۔

توجیدہ کنڈالعِرفان: آدمی ماراجائے ، کتنا ناشکراہے وہ۔اللّٰہ نے اسے کس چیز سے پیدا کیاہے؟ ایک بوندسے اسے پیدافر مایا، پھراسے طرح طرح کی حالتوں میں رکھا۔ پھر راستہ آسان کر دیا اسے۔ پھراسے موت دی پھراسے قبر میں رکھوایا۔ پھر جب جا ہے گا سے باہر نکالے گا۔

﴿ فَتُرِكَ الْإِنْسَانُ مَا اَ كَفَرَ يُحَ: اَ وَمِي الرَاجِائِي الشَّانَ الشَّرَا ہِوہ۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت اونس کے ساتھ ہیے کہ کافرا و می ماراجائے ، وہ کتانا شکرا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی کیر نعمتوں اور بے انتہا احسانات کے باوجو داس کے ساتھ کفر کرتا ہے ، کیا اس نے فور نہیں کیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اسے سرحقیر چیز سے پیدا کیا ہے ، وہ حقیر چیز منی کے پائی کی بوند ہے جس سے اللّٰہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا ہے ، توجس کی اصل اِس جیسی چیز ہے اُس کی ہے اوقات کہاں ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیٰ نے اور اس کے ساتھ کفر کرے ۔ اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیٰ ہو اللّٰہ کا ایک اور اس کے ساتھ کفر کرے ۔ اس کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیٰ ہو اُس کی کمر اصل اور اس پرانے انعامات بیان فرمائے کہ اس نے انسان کو مال کے پیٹ بیس پھور صور نظفے کی شکل میں ، کچھ کر صد جے ہوئے فون کی صورت میں اور کچھ کو صد گوشت کے کمر اس کی بیٹ میں رکھا ، پھر اس کے بیٹ سے پیدا اس کہ موت نے بعد موت دی تا کہ وہ اَبدی زندگی اور دائی کی مدت پوری ہوئے کے بعد موت دی تا کہ وہ اَبدی زندگی اور دائی کی مدت پوری ہوئے کے بعد موت دی تا کہ وہ اَبدی زندگی اور دائی کی موت کے بعد اللّٰہ تعالیٰ جب چا ہے گا اسے حماب و جزا کے لئے قبر سے بام زکا لے گا ، پھر اِس کے بعد اُس کے بعد اُس کے موث موت کے بعد اللّٰہ تعالیٰ جب چا ہے گا اسے حماب و جزا کے لئے قبر سے بام زکا لے گا ، پھر اِس کے بعد اُس کے موث کی موت کے بعد اللّٰہ تعالیٰ جب چا ہے گا اسے حماب و جزا کے لئے قبر سے بام زکا لے گا ، پھر اِس کے بعد اُس کے علی موت نہ ہونے کی صورت میں اپنے فضل سے اسے نعمتوں ، لذتوں اور آ سائشوں سے بحر پور دائی زندگی عطا کرے گا۔

رصراطالحينان ( 540 ) حلاد

۔ جب عقلمندانسان ان چیز وں میں غور کرے گا تو وہ اپنے رب عزَّ <sub>ف</sub>َ جَنَّ کی نعمتوں کی ناشکری اور اللّٰہ نعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کی قباحت کوجان لے گا اور اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لانے کی طرف ماکل ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

#### كَلَّالَبَّا يَقْضِمَا أَمَرَهُ ﴿

المُ اللَّهِ فَي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي السَّحَكُم ويا تقال

﴿ گُلّا: كُونَى نہيں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ کا فرانسان کو تکبر کرنے ہے، اس کے تفرید ، تو حید ، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور حشر ونشر کا انکار کرنے پر إصرار کرنے ہے روکا گیا تھالیکن اس کا فرنے اب تک اللّه تعالیٰ کے اس تھم پڑمل کرتے ہوئے ایمان قبول کیا ہے اور نہ ہی وہ اپنے تکبر سے باز آیا ہے۔ دوسری تفسیریہ ہے بیقیناً اس کا فرانسان نے اب تک ایمان قبول کرنے کا وہ کام پورانہ کیا جو اللّه تعالیٰ نے اسے تھم دیا تھا۔ (2)

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِ ﴾ ﴿ أَنَّاصَبَبْنَا الْبَاءَصَبَّا ﴿ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَنْ صَفَّا ﴿ وَنَا لَكُونَا وَنَعُلَا ﴿ وَنَا يَعُلَمُ اللَّهُ وَالْكُمُ وَلِا نَعَامِلُمْ ﴿ وَالْكُمُ وَلِ اللَّهُ وَلِا نَعَامِلُمْ ﴿ وَالْكُمُ وَلِا نَعَامِلُمْ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَلِا نَعَامِلُمْ ﴿ وَالْمَا اللَّهُ وَلِا نَعَامِلُمْ ﴿ وَلَا لَكُمُ وَلِا نَعَامِلُمْ أَلَّا اللَّهُ وَلَا نَعَامِلُمْ أَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَلِ الْمُعَامِلُهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَكُمْ وَلَا لَهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْكُمُ وَلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّ

🧗 تدجیدة کنزالاییمان: تو آ دمی کو چاہئے اپنے کھانوں کودیکھے کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا پھرز مین کوخوب چیرا تواس 💱

السنخازن،عبس،تحت الآية:١٧-٢٤،٢٠-٥٠٤، روح البيان،عبس، تحت الآية: ٢١-٢٢، ٢٢٤/١٠، تفسير قرطبي،
 عبس، تحت الآية: ١٧ - ٢٢، ١٠/١٥ - ١٥: الحزء التاسع عشر، روح المعاني، عبس، تحت الآية: ٢١-٢٢، ٥ / ٢٤٤/١٥.
 ٣٤٧، ملقطاً.

2 ..... تفسير كبير، عبس، تحت الآية: ٢٣، ١٠/١١، تفسير صاوى، عبس، تحت الآية: ٢٣، ٢٣١٧/٦، ملتقطاً.

تَسْيَرِهِ مَا طُالِحِمَانِ) 541 ) حلدولا

میں اُ گایا اناج اور انگور اور چارہ اور زیتون اور کھجور اور گھنے باغیچے اور میوے اور دُوب تمہارے فائدے کو اور تمہارے چویا یوں کے۔

ترجید کن العرفان: تو آ دمی کوچاہیے اپنے کھانوں کو دیکھے۔ کہ ہم نے اچھی طرح پانی ڈالا۔ پھرز مین کوخوب چیرا۔ تو اس میں اناح اُ گایا۔اورانگوراور چار ہ۔اورزیون اور کھجور۔اور گھنے باغیچے۔اور پھل اور گھاس تمہارے فائدے کے لئے اور تمہارے چویایوں کے لئے۔

﴿ فَلْيَنْظُوالْإِنْسَانُ إِلَّى طَعَاصِهِ: تَوْ آ دمي كوجاتياتِ كَعَانُون كوديكِهـ ﴾ اس سي پيلي آيات مين الله تعالى كي وحدامیّت اور قدرت کے وہ دلائل بیان کئے گئے جوانسان کی اپنی ذات میں موجود ہیں اوراب اس عالم میں موجود ان چیزوں کے ذریعے اللّٰہ تعالیٰ کی وحداثیت اور قدرت کے دلائل بیان کئے جارہے ہیں جوانسان کی ضروریات ِ زندگی میں داخل میں اورانسان اپنی زندگی گزار نے کے لئے ان چیز وں کا محتاج ہے۔ چنانچیاس آیت اوراس کے بعد والی 8 آیات کا خلاصہ بیہے کہ' آ دمی کو جا ہے کہ وہ اپنے کھانے کی ان چیز وں کوغور سے دیکھ لے جنہیں وہ کھا تا ہے اور وہ چیزیں اس کی زندگی اور حیات کا سبب ہیں کہ ان میں بھی اس کے رب عَذَوَ جَنَّ کی قدرت ظاہر ہے، انسان غور کرے کہ کس طرح وہ کھانے کی چیزیں اس کے بدن کا حصہ بنتی ہیں اور کس عجیب نظام ہےوہ کام میں آتی ہیں اور کس طرح ربءَؤُوَ جَنَّ وه چیزیں عطافر ما تاہے،کھانے کی بیرچیزیں ملنے کا قدرتی نظام بیہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے باول سے زمین پر اچھی طرح بارش کا یانی ڈالا کیونکہ یانی کھانے والی چیزوں کی پیداوار کا ذریعہ ہے، پھراس نے زمین کوخوب چیراجس ے دانے کا کمزور پودانمودار ہوتا ہے، اگر رب تعالی زمین کو چیر نہ دیتا تو کمزور کونیل باہر کیسے نگلتی، اورتمہارے فائدے کے لئے اس زمین سے الله تعالی نے گندم اور بھو وغیرہ اناج اُ گایا جن سے غذا حاصل کی جاتی ہے اور زمین سے انگور، حارہ، زیتون، کھجور، گھنے باغیچے اور کھل پیدا کئے اور تمہارے چو یا بول کے فائدے کے لئے گھاس پیدا کی ، توغور کروکہ جس رب تعالی نے اپنے بندوں پراحسان کرتے ہوئے انہیں ایسی عظیم نعتیں عطا کی ہیں اس کی عبادت ہے منہ پھیرنا اوراس برایمان لانے ہے تکبر کرنائسی عقلمندانسان کے شایان شان *نس طرح ہوسکتا ہے۔* <sup>(1)</sup>

1 .....تفسير كبير، عبس، تحت الآية: ٢٤-٣٦، ٢١١، ٥-٢١، خُازن، عبس، تحت الآية: ٢٤-٣٦، ٤/٤ ٥٥، مدارك، عبس، تحت الآية: ٢٤-٣٢، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 542 جلاف

# عَادَاجَاءَتِ الصَّاخَّةُ شُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنَ أَخِيْهِ شُ وَأُمِّهُ وَ أَمِّهُ وَ أَبِيهِ فُ وَصَاحِبَتِهُ وَبَنِيْهِ شُ لِكُلِّ امْرِئً مِنْهُمْ يَوْمَإِنِ شَانٌ يُغْنِيْهِ فَى

توجہ کنزالایمان: پھر جب آئے گی وہ کان پھاڑنے والی چنگھاڑاس دن آ دمی بھاگے گا ہے بھائی اور ماں اور باپ۔ اور جور داور بیٹول ہے۔ان میں سے ہرا یک کواس دن ایک فکر ہے کہ وہی اسے بس ہے۔

ترجدة كنزًالعِرفاك: پھر جبوه كان پھاڑنے والى چَنگھاڑآئے گى۔اس دن آ دى اپنے بھائى سے بھاگا۔اوراپنی أُ ماں اوراپنے باب۔اوراپنی بیوى اوراپنے بیٹول سے۔ان میں سے ہرخص كواس دن ایک ایک فکر ہوگ جواسے (دوسروں سے)بے پرواكردےگ۔

﴿ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَةُ: پھر جب وہ كان پھاڑ نے والی چگھاڑ آئے گی۔ ﴾ اب يہاں سے قيامت کی ہُولنا کياں ہيان کی جارہی ہیں کيوند ہيں جوند ان ہُولنا کيوں کے بارے ہيں سے گاتواس کے دل ہيں خوف بيدا ہو گا اورا ہی خوف ہيان کی وجہ سے وہ دلائل ہیں غور وفکر کرنے ، کفر سے منہ موڑ کرا کمان قبول کرنے ، لوگوں پر تکبر کرنا چھوڑ دینے اور ہرا کم کی وجہ سے وہ دلائل ہیں غور وفکر کرنے ، کفر سے منہ موڑ کرا کمان قبول کرنے ، لوگوں پر تکبر کرنا چھوڑ دینے اور ہرا کے ساتھ عاجزی واکنساری کے ساتھ پیش آنے کی طرف مائل ہوگا۔ چنا نچاس آئیت اوراس کے بعد والی 4 آیات کا خلاصہ سے کہ جب دوسری بارصور پھو نکنے کی کان پھاڑ دینے والی آ واز آئے گی تو اس دن آ دمی اپنے بھائی ، اپنی ماں ، اپنے بھائی ، اپنی ماں ، اپنے ، اپنی ہوں سے ہوائی وزیر ہوگئی ہو اسے دوسروں سے لاپر واہ کر دے گی۔ (1) مطالبہ نہ کر لے اوران میں سے ہرا یک کواس دن ایک این فکر ہوگی جواسے دوسروں سے لاپر واہ کر دے گی۔ (1)

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَ سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا" قیامت کے دن تم نظے پاؤل، نظے بدن اور بے ختنہ شدہ اٹھائے جاؤگے۔ ایک صحابید دَضِی اللهُ تَعَالَى عَنهَا ارشاد فرمایا" قیامت کے دن تم نظم الله اَعَالَى عَنهَا کَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، کیالوگ ایک دوسرے کے سترکوبھی دیکھیں گے؟ ارشاد فرمایا:

1.....تفسير كبير، عبس،تحت الآية: ٣٣-٣٧، ٢١/١١-٦٢، خازن، عبس، تحت الآية: ٣٣-٣٧، ٤/٤ ٥٥-٥٥، ملتقطاً.

لتنسنوصرا طالحنان

عَمَّرَ ٣٠

ائے فلال عورت!

ڶؚڴڸٙٳڞؙڔڴؙڡؚٞڹ۫ۿؗؗؗؗؠؙێۅٛڡؘؠٟۯٟۺؘٲٛٛ۠ٛٛؾؙؾؙڹؽۅ

ترجید کانوالعوفان : ان میں سے ہر خص کواس دن ایک ایس فکر ہوگی جواسے (دوروں سے ) بے برواکردے گی۔ (1)

# وُجُولًا يَوْمَ إِن مُسْفِرةً ﴿ ضَاحِلَةً مُّسْتَبْشِهَ اللهِ وَوُجُولًا يَوْمَ إِن

عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿ أُولِلِّكَهُمُ الْكُفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿

توجهه کنزالایمان: کتنے منداس دن روثن ہوں گے ہنتے خوشیاں مناتے اور کتنے مونھوں پراس دن گر د پڑی ہوگی ان پرسیاہی چڑھ رہی ہے یہ وہی ہیں کا فربد کار۔

ترجید کنزالعِدفان :بہت سے چہرے اس دن روش ہوں گے۔ ہنتے ہوئے خوشیاں مناتے ہوں گے۔ اور بہت سے چہروں پراس دن گرد پڑی ہوگی۔ ان پرسیابی چڑھ رہی ہوگ ۔ یہ لوگ وہی کا فربد کار ہیں۔

﴿ وُجُوٰ اَبُوْمَ بِنِ صُّسُفِرَ اللّٰ : بہت سے چہرے اس دن روش ہوں گے۔ ﴾ قیامت کا حال اور اس کی بَو لُنا کیاں بیان فرمانے کے بعد اب اس آیت اور اس کے بعد والی 4 آیات میں مُکلَّف لوگوں کی دو قسمیں بیان کی جارہی ہیں۔ (1) سعادت مند۔ (2) بد بخت۔ جولوگ سعادت مند ہیں ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے ایمان کے نور سے بارات کی عبادتوں سے یاوضو کے آثار سے روشن ہوں گے اور حساب سے فارغ ہونے کے بعد وہ اللّٰہ تعالیٰ کی نعمت ، اس کے کرم اور اس کی رضا پر ہنتے ہوئے خوشیاں منار ہے ہوں گے اور جولوگ بد بخت ہیں قیامت کے دن ان کا حال یہ ہوگا کہ (ان کی برعملیوں کی وجہ سے ) ان برسیا ہی چڑھر ہیں ہوگی ، یہ وہی کا فر بدکار ہیں جن کے ساتھ ایساسلوک کیا گیا۔ (2)

🕕 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة عبس، ٩/٥ ٢١، الحديث: ٣٣٤٣.

2 .....خازن، عبس، تحت الآية: ٣٨-٤٢، ١٥٥/٤.

م الم





# مقامِ نزول)

سورۂ تکوریمکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رگوع،29 آیتی ہیں۔

<sup>د</sup> تکویر''نام ر کھنے کی وجب گا

تكويركامعنى ہے لبيٹنااوراس سورت كابينام اس كى پہلى آيت ميں مٰدكورلفظ "كُوِّمَاتْ" سے ماخوذ ہے۔

سور ہ تکویر کے بارے میں حدیث

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا ' جے یہ بندہ وکہ وہ قیامت کے دن کوالیا دیکھے گویا کہ وہ نظر کے سامنے ہے تواسے جا ہیے کہ وہ سور وَ إِذَا الشَّمْسُ مُنْ فَرِيْنَ وَرسور وَ إِذَا السَّمَاعُ انْشَقَّتُ بِرُ ھے۔ (2)

سور ہ تکو ہر کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں قیامت کے اُحوال بیان کئے گئے ہیں اور قر آنِ مجید کے الله تعالیٰ کا کلام ہونے کو ثابت کیا گیاہے، اور اس میں ریمضامین بیان کئے گئے ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتدائی 13 آیات میں قیامت کے چند ہُو اُنا کا موربیان کر کے فرمایا گیا کہ جب یہ چیزیں واقع ہول گی تواس وقت ہرجان کومعلوم ہوجائے گا کہ وہ کون تی نیکی یابدی اپنے ساتھ لے کر الله تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر

1 ....خازن، تفسير سورة التكوير، ١٥٥/٤.

2 .... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة اذا الشمس كوّرت، ٢٢٠/٥، الحديث: ٣٣٤٤.

سينوم َ اطْالِحْمَانَ ﴾ ﴿ 545 ﴾ ﴿ جلده

ہوئی ہے۔

(2) .....الے اور سید سے چلنے والوں ،ستاروں ،رات کے آخری جھے اور ضیح کی شم کھا کر فر مایا گیا کہ بیٹک قر آن مجید عزت والے رسول حضرت جبرئیل عَلیْه السّلام کا پہنچایا ہوا کلام ہے، نیز حضرت جبرئیل عَلیْه السّلام کی شان بیان کی گئی۔ (3) .....حضور پُرنور صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ اور قر آن مجید برکئے گئے کھار کے اعتراضات کا جواب دیا اور بیبتایا گیا کہ نبی کریم صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ غیب کی با تیں بتانے میں بخیل نہیں ہیں اور قر آن مجید سب جبانوں کے لئے نصیحت ہے۔

# سورہ عبس کے ساتھ مناسبت

ترجية كنزالايهان:

سورۂ تکویر کی اپنے سے ماقبل سورت' مجس'' کے ساتھ مناسبت سیہ کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہُولْنا کیاں اور شدتیں بیان کی گئی ہیں۔

#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

اللّٰہ کے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

و ترجهه كنزالعِرفان: الله كنام يشروع جونهايت مهربان، رحمت والابـــ

إِذَا الشَّبُسُ كُوِّ مَتُ أَنَّ وَإِذَا النَّجُوْمُ الْكَكَ مَنَ أَنَّ وَإِذَا الْجِبَالُ سُبِّرَتُ أَنَّ وَإِذَا الْبُجُومُ الْكَكَ مَنْ وَإِذَا الْوَحُوشُ وَإِذَا الْوَحُوشُ وَإِذَا الْوَحُوشُ وَإِذَا الْمُوعُوثُ أَنَّ وَإِذَا الْبُعُوعُ وَلَا الْمُوعُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَإِذَا الْبُعُوعُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَإِذَا الْبُعُوعُ وَلَا الْمُؤْمُونُ وَإِذَا الْمُؤْمُونُ وَإِذَا الْمُؤْمُونُ وَإِذَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ مَنْ وَإِذَا السَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَإِذَا السَّمُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ وَإِذَا السَّمَاعُ السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَوْ السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاعُ السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَيْكُونُ السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَالسَّمَاءُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاعُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَالسَامَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَّمِاعُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَا السَلَاقُ السَّمَاءُ وَلَا السَّمَاءُ وَلَالَالسَامِ اللَّلَالِي السَلَمِ الْمَالِقُلَالَّ اللَّهُ وَلَا السَامِ اللَّلَالِي الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّلَالَةُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ اللَّلِمُ اللْمَالِمُ اللْمَالِمُ

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

# كُشِطَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَحِبُمُ سُعِرَتُ ﴿ وَإِذَا الْجَنَّةُ ٱزْلِفَتُ ﴿ كُثِيمَ اللَّهِ مَا الْجَعْبَهُ الْمُفْتَى اللَّهُ الْمُفْتَى اللَّهُ الْمُفْتَى اللَّهُ الْمُفْتَى اللَّهُ الْمُفْتَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّ

قرجمة كنزالايمان: جب وهوپ لپيٹی جائے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب پہاڑ چلائے جائیں اور جب تھلکی اونٹیاں جھوٹی پھریں اور جب وحثی جانوں کے جوڑ بنیں اور جب نامہ کی بھریں اور جب جانوں کے جوڑ بنیں اور جب زندہ دبائی ہوئی ہے یو چھا جائے کس خطایر ماری گئی اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں اور جب آسان جگہ کے سے کھنچ لیاجائے اور جب جنت پاس لائی جائے ہرجان کو معلوم ہوجائے گا جوحاضر لائی۔

توجہہ کنڈالعِرفان: جب سورج کولییٹ دیا جائے گا۔اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔اور جب مندرسلگائے گے۔اور جب مندرسلگائے جائیں گے۔اور جب ہمندرسلگائے جائیں گے۔اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا۔اور جب زندہ وفن کی گٹی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ س خطا کی وجہ سے آ جائیں گے۔اور جب جانوں کو جوڑا جائے گا۔اور جب آ سان کھینچ لیا جائے گا۔اور جب جہنم بھڑکائی جائے گا۔اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ ہر جان کو معلوم ہو جائے گاجو حاضر لائی۔
گی۔اور جب جنت قریب لائی جائے گی۔ ہر جان کو معلوم ہو جائے گاجو حاضر لائی۔

﴿إِذَا الشَّهْسُ كُوِّكَ : جب مورج كولييك وياجائے گا۔ ﴾ اس مورت كى ابتدائى 14 آيات ميں 12 چيز ول كوذكر كيا كيا ہے۔

- (1).....جب سورج کے نور کوزائل کر دیا جائے گا۔
- (2) ..... جب ستار حجمطر كربارش كى طرح آسان سے زمين پر گربراي كے اور كوئى ستار واپنى جگد پرباقى ندر ہے گا۔
  - (3) .... جب بہاڑ چلائے جائیں گے اور غبار کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے۔
- (4) ..... جب وہ اونٹنیاں جن کے ممل کو دس مہینے گذر چکے ہوں گے اور ان کا دود ھے نکالنے کا وفت قریب آگیا ہوگا، آزاد پھریں گی کہ ان کونہ کوئی چرانے والا ہوگا اور نہ ان کا کوئی نگراں ہوگا،اس دن کی دہشت اور ہَوْنا کی کا یہ عالَم ہوگا

تَسَيْرِ مِرَاطُ الْحِيَانِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ فِي الْحِيْرِ

اورلوگ اپنے حال میں ایسے مبتلا ہوں گے کہان اونٹنیوں کی پرواہ کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔

- (5) ..... جب قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے کے بعد وحثی جانور جمع کیے جائیں گے تا کہ وہ ایک دوسر سے سے بدلہ لیں، پھرخاک کردیئے جائیں۔
  - (6) ..... جب سمندر سلگائے جائیں گے، پھروہ خاک ہوجائیں گے۔
- (7) ..... جب جانوں کے جوڑ بنیں گے۔مفسرین نے اس کے مختلف معنی بیان کئے ہیں (1) نیک لوگ نیکوں کے ساتھ اور برے لوگ بروں کے ساتھ کر دیئے جائیں گے۔ (2) جانیں اپنے جسمول کے ساتھ یا اپنے عملوں کے ساتھ ملادی ساتھ ملادی جائیں گی۔ (3) ایمانداروں کی جانیں حوروں کے ساتھ اور کا فروں کی جانیں دُیاطِین کے ساتھ ملادی جائیں گی۔ (4) رومیں اپنے جسموں کی طرف لوٹادی جائیں گی۔
- (8) ..... جب اس لڑکی ہے بوچھا جائے گا جوزندہ دفن کی گئی ہو کہ کس خطا کی وجہ سے اسے قبل کیا گیا؟۔اہلِ عرب کا دستورتھا کہ زمانۂ جاہلتیت میں وہ لڑکیوں کوزمین میں زندہ دفن کردیتے تھے اور بیسوال قاتل کی سرزنش کے لئے ہوگا تا کہ وہ لڑکی جواب دے کہ میں بے گناہ مارک گئی تھی۔
  - (9) ..... جب نامهٔ اعمال حساب کے لئے کھولے جا کیں گے۔
  - (10) ..... جب آسان اپن جگه سے ایسے تھنے لیاجائے گاجیسے ذریح کی ہوئی بکری کے جسم سے کھال تھنچ لی جاتی ہے۔
    - (11) ..... جب جہنم کوالله تعالی کے دشمنوں کے لئے بھڑ کا یاجائے گا۔
- (12) .....اور جب جنت کوالله تعالی کے پیاروں کے قریب لایاجائے گا۔اس کے بعد فرمایا کہ جب یہ 12 پیزیں واقع ہوں گی تواس وقت ہرجان کو معلوم ہوجائے گا کہ وہ کون کی نیکی یابدی اپنے ساتھ لے کرحاضر ہوئی ہے۔ (1) ﴿ وَ إِذَا الْمَوْعَ دَتُا سُیِكَ : اور جب زندہ وفن کی گئی لڑکی سے بوچھاجائیگا۔ ﴿ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَی عَنهُ سے اس آیت کے بارے میں بوچھا گیا توانہوں نے نام لے کرفر مایا ''ایک صاحب تا جدار رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلِی وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَیْ وَاللهِ وَسَلَمْ وَسِلْ مَا وَسُلُ مِی اللهِ اللهِ وَسَلَّمَ مَا رَحَمُ اللهُ وَسَلَمُ وَاللهُ وَسَلَمَ وَاللهُ وَسَلَّمَ وَسُلُمُ وَاللهُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُولِ وَاللهُ وَالْمُولِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَالِمُ وَالْمُولِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهِ وَسَلَمَ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَاللّٰمُ و

السخازن ، التكوير ، تحت الآية : ١-١٤ ، ١٤٥٥ - ٥٥م مدارك، تحت الآية: ١-١٤ ، ص١٣٢ - ١٣٢٥ ، جلالين مع صاوى، التكوير ، تحت الآية: ١-١٠٠ ، ١٣٢١ ، ملتقطاً.

مَسْنِصِرَاطُالِحِمَانَ) — ( 548 ) جلددا

آٹھ بیٹیول کوزندہ زمین میں فن کردیا تھا (اب میرے لئے کیا تھم ہے) نبی کریم صلّی اللّه تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد کَرمایا: ''تم ہر بیٹی کی طرف سے ایک غلام آزاد کردو۔اس شخص نے دوبارہ عرض کی نیاد سولَ اللّه! صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَر مِیلِی کی طرف سے ایک غلام آزاد کردو۔اس شخص نے دوبارہ عرض کی نیاد سولَ الله !صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مَر مِیلِی کے بدلے ایک اونٹ مِدیہ کردو۔ (1)

# بیٹیوں سے متعلق دینِ اسلام کاعظیم کارنامہ

یددینِ اسلام کاہی عظیم کارنامہ ہے جس نے بیٹیوں کواپنے لئے بدنامی کا باعث جھ کرز مین میں زندہ دفن کر دینے والے لوگوں کواس انسانیت گش ظلم کا احساس دلایا اوران لوگوں کی نظروں میں بیٹی کی عزت اور وقار قائم کیا اور بیٹی بیٹیوں کے فضائل بیان کر کے معاشر ہے میں برسوں سے جاری اس دردنا کے ممل کا خاتمہ کر دیا ،اس سے معلوم ہوا کہ اسلام عورتوں پڑ لم نہیں کرتا بلکہ انہیں ہر طرح کے ظلم سے بچا تا ہے ، جیا ہے وظلم ان کی ناحق زندگی ختم کر کے کیا جائے یا ان کی عزت و ناموس اوران کے جسم کے ساتھ کھیل کریا ان کے جسم کی نمائش کروا کر کیا جائے ۔اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پرغور کرنا جیا ہے جو عورت کے بارے دینِ اسلام کے اُحکامات کو اس کے اوپر ظلم قرار دیتے ہیں ، چیا دو و چیا رہ بواری کو عورت کے حق میں نا انصافی کہتے ہیں اورروشن خیالی اور نام نہا د تہذیب و تُمَدُّ ن کے نام پرغورت کوشرم و حیاسے عاری کرنے ہیں اسلام کی شان سمجھتے ہیں ۔

﴿ وَإِذَا الْهَجِيْمُ سُحِّدَتْ: اور جب جَهِم مِعِرُ كَا فَي جائے گی۔ ﴾ اس سے مرادیہ ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی مجڑک میں مزید اللہ جیم سُحِدَتْ : اور جب جہنم مجڑکا فی جائے جائے گاتا کہ وہ کفار کو ہمیشہ کے لئے جلاتی رہے ورنہ جہنم تو جب سے پیدا کی گئی ہے تب سے ہی بجڑک رہی ہے۔ حضرت ابو ہر میر ودَحِی الله تعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے ، حضوراً قدس صَلَى الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ فَ ارشا وفر مایا: "جہنم کی آگ ایک بزارسال بھڑکا کی گئی یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی ، پھرایک بزارسال بھڑکا کی گئی یہاں تک کہ وہ سیاہ ہوگئی ، اب وہ انتہائی سیاہ ہے۔ (2)

﴿عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ: برجان كومعلوم بوجائ كاجوحاضرلانى ﴾ جباوكوں كوائ كئے بوئ اچھ برے

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾ ﴿ 549 ﴾ ﴿ جلدد

<sup>● ....</sup>معجم الكبير، باب القاف، من اسمه: قيس، قيس بن عاصم المنقرى، ٨ ١ /٣٣٧، الحديث: ٨٦٣.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة جهنم، ٨-باب منه، ٢٦٦/٤، الحديث: ٢٦٠٠.

اعمال معلوم ہوں گے تواس وقت ان کا جوحال ہوگا اس کے بارے میں ایک اور مقام پرارشا دفر مایا:

يَوْمَ تَعِِ كُكُلُّ نَفْسٍ صَّاعَبِلَتُ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۚ وَّمَاعَبِلَتُ مِنْ سُوْءً ۚ تَوَدُّلُوا نَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَةً أَمَ لَا ابْعِيْدًا لَا وَيُحَنِّ مُكُلُمُ اللهُ نَفْسَهُ لَا اللهُ مُرَّعُوْنٌ بِالْعِبَادِ (1)

ترجید کنز العِرفان: (یادکرو) جس دن برخض این تمام ایجهاور برے انمال این سامنے موجود پائے گاتو تمنا کرے گاکہ کاش اس کے درمیان اوراس کے اعمال کے درمیان کوئی دور دراز کی مسافت (حائل) ہوجائے اور اللّه تمہیں این عذاب سے ڈراتا ہے اور اللّه بندوں پر برامبر بان ہے۔

ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ ان آیات میں زیادہ سے زیادہ غور کرے تا کہ اس کے دل میں اللّٰہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوا درائے گنا ہوں سے بیخے اور نیک اعمال کرنے کی سوچ نصیب ہو۔

فَلاَ أُقْسِمُ بِالْخُنْسِ أَ الْجَوَا بِالْكُنِّسِ أَ وَالَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ أَى وَالْيَلِ إِذَا عَسْعَسَ أَ وَالصَّبْحِ إِذَا تَنَقَّسَ أَلَ إِنَّهُ لَقَوْلُ مَسُولٍ كَرِيْمٍ أَ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ أَ مُّطَاءٍ ثَمَّ اَ مِيْنٍ أَنَّ وَيُنِ أَنَّ وَيُنِ أَنَّ الْعَرْشِ مَكِيْنٍ أَ مُّطَاءٍ ثَمَّ اَ مِيْنٍ أَنَّ

توجها کنزالایهان: توقتم ہےان کی جوالئے پھریں سیدھے چلیں تھم رہیں اور رات کی جب پیٹے دے اور شبح کی جب اور من کے منابعاتا اللہ علیہ کے منابعاتا اللہ علیہ کے منابعاتا اللہ علیہ کا منابعات کا منابعاتا اللہ علیہ کا منابعات کے دوروں کے منابعاتا اللہ علیہ کا منابعات کے منابعات کے دوروں کی جب منابعاتا کے دوروں کی جب منابعاتا کے دوروں کے دوروں کی جب کے دوروں کی دوروں کی جوالے کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں

توجہہ کنڈالعوفان: تو ان ستاروں کی قتم جواُ لئے چلیں۔جوسیدھے چلیں، جیپ جائیں۔اور رات کی جب پیٹی پھیر گی کرجائے۔اور شبح کی جب سانس لے۔ بیٹک بیضرور عزت والے رسول کا کلام ہے۔جوقوت والا ہے،عرش کے مالک گیا کے حضور عزت والا ہے۔وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے،امانت وارہے۔

1....ال عمران: ۳۰.

(تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

ملادهم

550

﴿ فَلَاۤ أَقْسِمُ بِالْخُلِّسِ: توان ستاروں کی شم جوا لیے چلیں۔ ﴿ اس آیت اوراس کے بعد والی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کا فرو! تمہارا یہ گمان کے قر آن جادویا شعریا اگلے لوگوں کی کہانیاں ہے، ہرگز درست نہیں، مجھے ان ستاروں کی فتم! جوالے چلیں اور سید ھے چلیں اور اپنے چھپنے کی جگہوں پر چھپ جائیں، اور رات کی قتم! جب وہ جانے گاور اس کی تاریکی ہلکی پڑجائے، اور شیح کی قتم! جب وہ ظاہر ہوجائے اور اس کی روثنی خوب پھیل جائے، بیشک یے قر آن اللّه تعالیٰ کی طرف سے عزت والے رسول حضرت جرئیل علیٰ السّد کا پہنچایا ہوا کلام ہے جو کہ قوت والا ہے، عرش کے مالک کے حضور عزت ومرتبے والا ہے اور آسانوں میں فرشتے اس کی اطاعت کرتے ہیں اور وہ اُنہیا ہو کرام عَلَیْهِمُ الصّلاٰ اُہُ وَالسّدُم کا کہنچایا ہوا گی کی وقی پہنچانے پرامانت وارہے۔ (1)

﴿ اَلْجُواْ اِللّٰهُ اَلَّهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَالَى اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَاللّٰهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَيْهِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالِ وَسَلَّمُ عِيلِ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالُو عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَمَالُو اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَمَالُو عَلَيْهُ اللّٰهُ عَمَالُى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالَى اللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالْمُ اللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ ولِلْ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَالْمُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ الللّٰهُ عَلَيْهُ وَاللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلْمُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْهُ الللّٰهُ عَلَيْه

اورعلامه ابوحیان محمد بن بوسف اندکی دَحْمَهٔ اللهِ عَمَالی عَلَیْهِ فرماتے بیل جمہور مفسرین کے نزویک اس آیت بیل درسول کریم'' سے حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام مراو بیل اور بعض مفسرین کے نزویک اس سے مراوحضور افتد س صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بیل ۔ (4)

(نَسْيَرِمَ الْمُالِحِيَّانِ) 551 كيارِي

<sup>🕕 .....</sup>روح البيان، التكوير، تحت الآية: ٥ ١، ٠ ٩/١ ، ٣٤ ؛ خازن، التكوير، تحت الآية: ٥ ١- ٢ ، ١/٤ ٥٣-٢٥، ملتقطاً.

<sup>2....</sup>قرطبي،التكوير،تحت الآية:١٦٦/٠٠١٦٦١،الجزء التاسع عشر، مدارك، التكوير، تحت الآية: ١٦، ص١٣٢٥،ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>النكت والعيون، التكوير، تحت الآية: ١٩، ٢١٨/٦.

<sup>4 .....</sup>البحر المحيط، التكوير، تحت الآية: ١٩، ٢٥/٨.

اورعلامہ قاضی عیاض دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ شَفَاءِ شریف میں فرماتے ہیں ' حضرت علی بن میسلی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فَراتے ہیں ' حضرت علی بن میسلی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلیْهِ مُلِی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ہیں۔ اس قول کے مطابق اس کے بعد والی آیات میں فرکوراوصاف نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بین اور ان کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہال' رسول کریم' سے مراد حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام ہیں۔ اس صورت میں اگل آیات میں فرکوراوصاف حضرت جبریل عَلیْهِ مِلْ اللهِ اللهِ

﴿ ذِی قُوّهِ الله عَلَيْهِ السَّادِم كَى قوت كاليها كَم سه كدانهوں نے حضرت بوط عَلَيْهِ السَّادِم كَى قوت كاليها كَم سه كدانهوں نے حضرت بوط عَلَيْهِ السَّادِم كَى قوم كى بستياں جڑ سے الحاڑ كرا ہے بروں پر ركھ ليں اور انہيں آسان كى بلندى تك اٹھا كر بليث ديا۔ ايك مرتبہ المليس كوبيث المقدس كى سرز مين پرايك وادى ميں حضرت على عَلَيْهِ الصّلا فُوَ السَّادِم سے كلام كرتے ہوئے و يكھا تواسے ايك پھونك ماركر ہند كے دور در از بہاڑوں ميں بھينك ويا۔ ايك جيخ ماركر حضرت صالح عَلَيْهِ الصّلو فُوَ السَّادِم كى قوم كے دلوں كو بھاڑ ديا اور وہ اس جيخ سے ہلاك ہو گئے۔ ان كى طاقت كا بي حال تھا كہ بلك جھيك ميں آسان سے زمين پر تشريف لائے اور پھرزمين سے آسان پر بينج جائے۔ (2)

# حضورِ اَقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي طاقت

اب سر کار دوعاکم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طاقت اور قوت كى پچھ جھلک ملاحظہ ہو۔ چنانچ قرآنِ پاک كے بارے ميں الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

ترجید کنزالعوفان: اگرہم یقرآن کی پیاڑ پراتارتے تو ضرورتم اسے جھا اہوا، الله کے خوف سے پاش پاش دیکھے۔ كُوْاَنُوْلْنَاهُ لَاالْقُوْانَ عَلَى جَبَلِ لَّرَايْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللهِ (3)

اورا بيخ حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بارك ميل ارشا وفر مايا:

ترجيه كنزالعوفان: (اعسب!)بينك بم فتم يرتفورا

إِنَّانَحْنُ نَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْقُرُانَ تَنْزِيلًا (4)

- 1 .....شفاء شريف، القسم الاول، الفصل الحامس، ص ٣٩، الجزء الاول.
  - 2 سسخازن، التكوير، تحت الآية: ٢٠، ٧/٤٥٣.

    - 4 .....دهر:۲۳.

يزمِ لَطْ الْحِمَّانَ ﴾ 552

جلددهم

www.dawateislami.net

#### تھوڑا کر کےقرآ ن! تارا۔

حضرت موى عَلَيْهِ الصَّالَةِ فُوَالسَّلَامِ فَ اللَّه تعالى سے اپناوپدار كروانے كى وعاكى تواللَّه تعالى في ان سے فرمایا: ترحية كنزالعوفاك: تومجه بركزندد كه سكه كا، البتداس يهارُ ي طرف د کيو، به اگرا يي جگه پرهمبرار ما توعنقريب تو مجھے و کھے لے گا چرجب اس کے رب نے پہاڑ برایا نور حیکا یا تو اسے یاش یاش کردیااورمولی بیہوش ہوکر گئے۔

كَنْ تَدْىنِي وَلِكِنِ انْظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَ فَفَسُوْنَ تَارِينِي ۚ فَلَبَّا تَجَازُ ، مَاتُهُ لِلْجَبَلِجَعَلَهُ دَكَّاوَّخَرَّمُولِي صَعِقًا (1)

اورائے صبیب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَ بارے ميں ارشا و فرمايا:

وَهُوَ بِالْأُفْقِ الْاَعْلِي اللَّهِ الْكَافَتَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ فَكَانَقَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنَّى ﴿ فَأَوْضَ إِلَّى عَبْدِهِ مَا آوْلِي أَمُ مَاكَذَبَ الْفُؤَادُمَا سَاى ﴿ أَفَتُهُ وُنَهُ عَلَى مَا يَرِي ﴿ وَلَقَدُ سَالاُنزُلَةً أُخْرِي ﴿ عِنْنَ سِكُمَةِ الْمُنتَافِي ﴿ عِنْدَهَاجَنَّةُ الْمَأْوَى ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدُمَ الَّهِ مَا يَغْثَى إِنَّ مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطُغَى (2)

ترجیه کنزالعرفان: اس حال میں کرود آسان کے سب سے بلند کنارہ پر تھے۔ پھروہ جلوہ قریب ہوا پھرادرزیادہ قریب ہوگیا۔تو دو کمانوں کے برابر ہلکہاس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ پھراس نے اپنے بندے کووی فرمائی جواس نے وحی فرمائی۔ ول نے اسے جھوٹ نہ کہا جو ( آئیو نے) دیکھا تو کیاتم ان سے ان کے دیکھیے ہوئے پر جھگڑتے ہو۔اورانہوں نے تو وہ جلوہ دوبارد یکھا۔سدرہ المنتہل کے پاس۔اس کے پاس جنت الماوي ہے۔ جب سدره پر چھار ہاتھا جو چھار ہاتھا۔ آ نکھرنہ سی طرف چھری اور نہ حدے بڑھی۔ '

ان آیات ہمعلوم ہوا کہ الله تعالیٰ نے تمام مخلوق سے زیادہ اینے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوطافت اورقوت عطافر مائی ہے۔

﴿عِنْكَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنِ: عرش كم الك كحضورعزت والاسے - الحضرت جريل عَلَيْهِ السَّالام كواللَّه تعالى كى بارگاہ میں جوعزت مقام اور مرتبہ حاصل ہے وہ کسی اور فرشتے کے پاس نہیں۔

. ۱۷\_۷:مسنجم 2

🕤 .....اعداف: ۲ ۲ ۲ .

#### إرگاهِ رب قدىم عَزَّوَ جَلَّ مِيل مقامِ حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ﴾

اب يبال الله تعالى كى بارگاه ميں اس كے صبيب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاعُرْت، مقام اور مرتبے كے بشار يبلووَں ميں سے 5 يبلو ملاحظه بول۔

- (1) .....اللَّه تَعَالَىٰ عَدْرَ آن پاك مِين جهان بَهِي اپن حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِخطاب كيا تو حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَنام سِخ بِين بلكه أوصاف اوراً لقاب سے ياد كيا۔
- (2) .....الله تعالی نے قرآنِ پاک میں کی مقامات پرمدینه منورہ کے یہود یوں اور مکہ کرمہ کے مشرکین کی اس جاہلانہ گفتگو کار وکرنے کے گفتگو کار وکرنے کے گفتگو کار وکرنے کے گفتگو کار وکرنے کے کئے اسے قبل کر ایس کے حسیب صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے بارے میں کرتے تھے لیکن ان گستاخوں کی اس بے اُو بانہ ندا کا کہ نام لے کر حضور کو پکارتے اسے قبل کرنے کے طور پر بھی ذکر نہ کیا ، ہاں جہاں انہوں نے وصف کریم سے ندا کی تھی اگر چان کے گمان میں نداق اڑانے کے طور پر تھی اسے قرآنِ کریم میں نقل کہا گیا۔
- (3) .....الله تعالی نے قرآن پاک میں اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے شہر کی قسم، ان کی با توں کی قسم، ان کے جوالله تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے سواکسی اور کو حاصل نہیں۔ حاصل نہیں۔

وہ خدانے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کالام مجید نے کھائی شہاتر ہے شہر و کلام و بقائی قتم

- (4) .....ويكر أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ سَهِ كَفَارِ فَي جُوجِالِمِلَا نَه اوربيهوده گفتگوى اس كاجواب ان انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ فَ السَّكَامُ عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ فَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ كَاشَانَ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامِ فَ وَاللَّهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَالَمُ كَاشَانَ مِن اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْ
- (5) .....نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كُوبِ لِسِندَهَا كَهُ خَانَهُ كَعِبْ قَبلَهِ وَجَائِ اورا يك دن الساميد بِرآسان كى طرف باربارد يكها كه قبله كي تنبديلي كاحكم آجائے توالله تعالى نے ارشاد فرمایا:

ترجيد كنزالعِرفان: بمتمهار يرب كاآسان كاطرف

قَنْ نَرِى تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ ۚ

( جلد**دهم** 

بارباراٹھنا دیکھرے ہیں تو ضرورہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیرویں گےجس میں تمہاری خوثی ہےتو ابھی اینا چیرہ مسجد حرام کی طرف پھیر دو۔

فَلَنُولِينَاكَ قِبُلَةً تَرْضُهَا وَوَلَ وَجُهَكَ شَطْرَالْمَسْجِدِالْحَرَامِ(1)

الغرض الله تعالى كى بارگاه مين تا جداررسالت صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوجومقام اورمرتبه حاصل ہےا ہے مكمل طور يربيان نهيس كياجا سكتاب شاه عبدالعزيز محدث وبلوى دَحْمَةُ اللهِ مَعَانَى عَلَيْهِ فرمات ميس

يَا صَاحِبَ الْجَمَالُ وَيَا سَيَّدَ الْبَشَرْ مِنْ وَّجُهِكَ الْمُنِيرُ لَقَدُ نُورَ الْقَمَرُ لَا يُسمُكِنُ الثَّنَاءُ كُمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توکی قصه مختصر

اوراعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَهُ اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهُ فر ماتے ہیں:

حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تھے تیرے تو وَصف ''عیب تناہی'' سے ہن بُری حید ہورہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے کیہ لے گی سب کچھاُن کے ثناخواں کی خامشی لیکن رضا نے ختم سخن اس پیہ کردیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں کھیے ﴿ مُطَاعِ ثَمَّ : وبال اس كاحكم ما ناجاتا ہے۔ ﴾ آسان میں فرضتے حضرت جبریل علیٰہ السّادم كی اطاعت كرتے ہیں، جیسے معراج کی رات ان کے کہنے برفرشتوں نے آسان کے دروازے کھول دیئے اور جنت کے خازن نے جنت کے درواز ہے کھول دیئے۔<sup>(2)</sup>

بيتوحضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام كي اطاعت كاحال باور الله تعالي اين حبيب صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی اطاعت کے بارے میں ارشادفر ماتاہے:

ترجية كنزالعوفاك: جس في رسول كاحكم مانا بيتك اسف مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُّا طَاعَ اللهَ (3) الله كاحكم مانا\_

جبه حضرت جبرائیل عَلَیْهِ السَّادِمِ کے لئے کہیں نہیں فر مایا کہان کی اطاعت اللَّامتعالٰی کی اطاعت ہے۔

🚹 .....ېقر د: ځ ځ ۱.

2 ....خازن، التكوير، تحت الآية: ٢١، ٧/٤ ٥٠.

3 ·····النساء: • ٨ .

بزجراط الحنان

555

www.dawateislami.net

﴿ آَمِینَ نِهَا نَتُ وَارَہِے۔ ﴾ حضرت جمرائیل عَلَیْهِ السَّلام اللَّه تعالیٰ کی وحی اَنبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاهُ وَالسَّلام تک پہنچانے میں امانت وار ہیں، اللَّه میں امانت وار ہیں، اللَّه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمُ اس وحی کو مُلوق تک پہنچانے میں امانت وار ہیں، اللّٰه تعالیٰ کے آمرار اور رُموز میں امانت وار ہیں اور آپ ایسے امانت وار ہیں کہ آپ کی جان کے وَثَمَن بھی آپ کوامین کہتے اور این امانتیں بے خوف وخطر آپ کے پاس رکھوا دیتے تھے۔

#### وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ ﴿

الما توجهة كنزالايمان: اورتمهار عصاحب مجنون نهيس

و ترجیه کنزالعِدفان: اورتمهارےصاحب ہر گزمجنون نہیں۔

﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ: اورتمهار عصاحب مركز مجنون نهيں۔ ﴾ يبي الله الله الله تعالى كاجواب ہے كہ كا مواب ہے الله تعالى كا جواب ہے كہ كفارِ مكہ جومير عصبيب صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كومِجنون كتب بين اليام ركز نهيں ہے۔ (1) اس سے الله تعالى كا بارگاه ميں حضورِ اقترس صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كا مقام ومرتبہ معلوم ہوا كدر سول كريم صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَى اوران كَى كتاخى كا جواب خودرب تعالى نے دیا۔

#### وَلَقَدْسَاهُ بِالْأُفْقِ الْمُبِيْنِ ﴿ وَمَاهُوعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ﴿

﴿ مَرْجِمِهُ كَنْزَالِابِيمَانِ: اور بيتِكَ انهول نے اسے روثن كنارہ پر ديكھا اوريه نبي غيب بتانے ميں بخيل نہيں۔

🗗 ترجیه کنزالعوفان: اور یقیناً بیتک انہوں نے اسے روثن کنارے پردیکھا۔اوریہ نبی غیب بتانے پر ہر گربخیل نہیں۔

﴿وَلَقَدُ مَا أَهُ بِالْرُ فُقِ الْمُبِينِ: اوريقيناً بينك انهول في السروش كنارك برويكا - كينى ني كريم صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ

1 ....خازن، التكوير، تحت الآية: ٢٢، ٧/٤٥٣.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

وَسَلَّمَ نَ سورج كَ طلوع بون كَ عَبَّه برحضرت جرائيل عَلَيْهِ السَّلَام كوان كَ اصلَّى صورت ميں ويكھا۔ (1) ﴿ وَ مَا هُو عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ: اور بي بَي غيب بتانے بر برگر بخيل نہيں۔ ﴾ ابو حمد حسين بن مسعود بنوى دَحْمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوغِيب كاملم آتا ہے، وہ مہيں بتانے ميں جُل نہيں فرماتے ہيں ' ديعني مير حصيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوغِيب كاملم آتا ہے، وہ مہيں بتانے ميں جُل نہيں فرماتے بلكم تم كو بھى اس كاملم ويتے ہيں۔ (2)

ابوسعید عبد الله بن عمر بیضاوی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اسْ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں'' نبی کریم صلّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوجُوغِیب کی باتیں بتائی جاتی ہیں انہیں بتانے میں وہ کِنْ نہیں کرتے۔(3)

اس معلوم ہوا کہ تا جدار رسالت صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه تعالیٰ عَنْهِ مُوا کہ تا جدار رسالت صلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه تعالیٰ عَنْهُ مُ وَتَا یا ہے۔حضوراً قدس الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم فَ الله تعالیٰ عَنْهُ مُ وَتَا یا ہے۔حضوراً قدس صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم مَعْم عَیب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاوی رضور کی جلد نمبر 29 صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کَامُ عَیْم عَیب کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاوی رضور کی جلد نمبر 29 مائل کا مطالعہ فرما کیں (1) اِنْبَاوُ اللّم صُطَفیٰ بِحَالِ سِرّ وَا اَخْفی۔ (حضوراً قدس صَلّی الله تعالیٰ عَلیه وَالله وَسَلّم عَلَیْهُ وَاللّم عَنْ کَامُ وَسِیّہ جانے کا ثبوت) (2) اِزَاحَةُ الْعَیبُ بِسَیْفِ الْعَیبُ ۔ (علم غیب کے مسلطے متعلق دلائل و مَا کَانَ وَ مَا یَکُونُ کُامُ و کِی جَالِ صُلْ عُیب ہے متعلق دلائل کے مشتل کا یک خلیم کا ب)

### وَمَاهُوَ بِقُولِ شَيْطُنِ سَّ جِيْعٍ فَي اَئِنَ تَنْ هَبُونَ شَ

المجملة كنزالايمان: اورقر آن مردود شيطان كابره ها موانهيس بيمر كدهر جاتي مو

﴿ ترجہ ایکنزَالعِرفان: اور وہ ( قر آن ) ہر گز مر دود شیطان کا پڑھا ہوانہیں ۔ پھرتم کدھرجاتے ہو؟

﴿ وَ مَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطُنِ مَ جِيدٍم : اوروه (قرآن) مِركز مردود شيطان كابرُ ها موانبين - ﴾ كفار مكه يه تق كه كوني جن ياشيطان

- 1 .....خازن، التكوير، تحت الآية: ٣٥٧/٤ ٣٥٠.
- 2 .....بغوى، التكوير، تحت الآية: ٤٢،٤/٢٤.
- 3 ..... بيضاوي، التكوير، تحت الآية: ٢٤، ٥٩/٥ . ٤.

سيرصراط الحيّان

حضورِ اَقد سَ صَلَّى اللهُ مَعَانَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُويهِ كلام سناجا تا ہے، ان كار دكرتے ہوئے اس آیت اور اس كے بعدوالی آیت میں اللّه تعالیٰ نے ارشاد فر مایا كه قرآن ، مردود شیطان كاپڑھا ہوائبیں ہے، پھرتم قرآن كوچھوڑكر كدھرجاتے ہواور كيوں قرآن سے إعراض كرتے ہو حالا نكہ اس میں شفاء اور ہدایت ہے۔ (1)

كفاركة الله تعراض كاجواب ايك اورمقام برجهي ديا كياب، چنانچيد الله تعالى ارشاد فرما تا ب:

وَمَاتَنَوَّ لَتُ بِهِ الشَّيْطِيْنُ ﴿ وَمَا يَثَبُغِي لَهُمْ تُرجِيةً كَنْوَالِعِرْفَان: اوراس قرآن كوكرشيطان نه ومَاتَ لَنَّ لَكُونُ ﴿ أَن كُو لَكُر شيطان نه ومَالِيَنْ يَعُونُ السَّمْعِ لَمَعْزُ وَلُونَ (2) اتر اورنه الله وه اس قال تقاورنه وه اس كل طاقت

امرے۔اور نہ بن وہ آل قامن ھے اور نہ وہ آل بن طافت رکھتے ہیں۔وہ تو سننے کی جگہ ہے دور کردیئے گئے ہیں۔

# اِنَ هُوَ اِلَّا ذِكُرٌ لِلْعُلَمِينَ فَي لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمُ اَنْ يَسْتَقِيْمَ ﴿ وَمَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا

۔ توجہ کینزالایمان:ووتونصیحت ہی ہے سارے جہاں کے لیے اس کے لیے جوتم میں سیدھا ہونا جا ہے اورتم کیا جا ہو مگریہ کہ جا ہے اللّٰہ سارے جہان کارب۔

ترجیدہ کنزالعوفان :وہ توسارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔اس کے لیے جوتم میں سے سیدھا ہونا چاہے۔ اورتم پچھنیں چاہ سکتے مگریہ کہ اللّٰہ حیاہے جوسارے جہانوں کارب ہے۔

﴿ إِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرُ لِلْعُلَمِينَ: ووقوسارے جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قر آن عظیم تمام جنوں اور انسانوں کے لئے نصیحت ہاور اس سے وہی نصیحت حاصل کرسکتا ہے جسے حق کی پیروی کرنا، اس پرقائم رہنا اور اس سے نفع حاصل کرنا منظور ہو۔ (3)

- 1 ---- حازن، التكوير، تحت الآية: ٥٦-٢١، ١٣٥٧/٤
  - 2 .....شعراء: ۲۱۰-۲۱۲.
- ₃....روح البيان، التكوير، تحت الآية: ٢٧-٢٨، ٢٠/١٠، ٣٥٤/١، خازن، التكوير، تحت الآية: ٢٧-٢٨، ٣٥٧/٤، ملتقطًا.

فَسَيْرِهِمَ لِطُالِحِمَانِ) 558 ) جلدد8

عَزُ ۲۰ 🗨

﴾ ﴿ وَمَا تَشَنَاءُوْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ :اورتم بِحِيْمِيں جاہ سکتے مگريہ کہ اللّٰه جاہے۔ ﴾ یعنی تم اللّٰه تعالیٰ کے جاہے بغیر پھھ جاہ بھی نہیں سکتے ہمہاراارادہ اور جاہمنااللّٰہ تعالیٰ کے ارادے کے تالبع ہے۔

#### آيت "وَمَا تَشَاءُ وْنَ إِلَّا أَنْ يَّشَاءَ اللهُ" معلوم بون والمسائل

اس آیت ہے 4 مسئلے معلوم ہوئے۔

- (1) ....انسان این اختیاری کام میں مختار ہے۔
- (2)....انسان كالختيار متنقل نہيں بلكہ الله تعالیٰ ي مُغِيَّت كے تابع ہے۔
- (3) .....ونیا کا ہرکام الله تعالی کی مَشِیّت اورارادے سے ہے مگراس کی پیندیدگی ہے نہیں۔
- (4) ..... الله تعالیٰ بندے کے ہرکام کااراد وفر ما تا ہے مگراہے برے کام کی رغبت یامشورہ نہیں دیتا بلکہ اس ہے منع فر ما تا ہے، برے کامول کی رغبت ابلیس لعین دیتا ہے۔

(تَفَسَيْرِصِرَاطُ الْحِمَانَ)



# سُرِ فَوَرُقُ الْأَنْفِظِارِ سورة إنفطار كا تعارف



سورهٔ اِنفطار مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع، 19 آپیتی ہیں۔

''إنفطار''نام رکھنے کی وجب

إنفطار كامعنى ہے بھٹ جانااوراس سورت كايينام اس كى پہلى آيت ميں مذكور لفظ" إِنْفَطَرَتْ" ہے ماخوذ ہے۔

# سورهٔ إنفطار كےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ کہ اس میں قیامت کی علامات بیان کی گئی ہیں اور اس سورت میں میر مضامین بیان ہوئے ہیں

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں قیامت قائم ہوتے وقت کا ئنات میں ہونے والی ہیبت ناک تبدیلیاں بیان کر کے فرمایا گیا کہاس وقت ہر جان کووہ سب کچھ معلوم ہوجائے گا جواس نے آ گے بھیجااور جواس نے پیچھے چھوڑا۔
- (2) .....انسان کوعطا کی جانے والی تعمتیں بیان کر کے اسے جھنجوڑا گیا کہ س چیزنے تجھے اپنے کرم والے رب عَزَّ وَ جَلَّ کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اور تونے اس کی نافر مانی شروع کر دی۔
- (3) ..... یہ بتایا گیا کہ ہرانسان پر کراماً کاتبین دوفر شتے مقرر ہیں جواس کے آعمال اوراً قوال کے نگہبان ہیں اوروہ اس کے تمام اعمال جانبے ہیں۔

1 .....عازن، تفسير سورة الانفطار، ١٩٥٨.

(تَفَسَيٰرِصِرَاطُالِحِمَانَ)

(4)....اس سورت کے آخر میں نیکوں اور بدکاروں کا انجام بیان کیا گیا اور قیامت کے دن کے احوال بیان کئے گئے۔

# سورهٔ تکویر کے ساتھ مناسبت

سورۂ إنفطار کی اپنے سے ماقبل سورت' تکویز' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قیامت کی ہَولْنا کیاں اوراَ حوال بیان کئے گئے میں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام يشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجية كثر الايمان:

الله كنام يشروع جونهايت مهربان، رحمت والاب\_

ترجهة كنزالعِرفان:

إِذَاالسَّمَاءُانْفَطَرَتُ ﴿ وَإِذَاالُكُوا كِبُانْتَثَرَتُ ﴿ وَإِذَا لَبِحَامُ الْحَامُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

تعجمهٔ تکنزالایمان:جب آسمان بھٹ پڑے اور جب تارے جھڑ پڑیں اور جب سمندر بہا دیئے جا کیں اور جب قبریں کریدی جا کیں ہر جان جان لے گی جواس نے آ گے بھیجا اور جو پیچھے۔

ترجہہ کنڈالعِرفان: جب آسان پیٹ جائے گا۔اور جب ستارے چھٹر پڑیں گے۔اور جب سمندر بہادیے جا کیں گے۔اور جب قبریں کریدی جا کیں گی۔ ہر جان کو معلوم ہوجائے گا جواس نے آگے بھیجااور جو بیچھے چھوڑا۔

﴿إِذَا السَّهَآءُ الْفَطَوَتُ: جِبْ آسان بِهِتْ جِائِكًا ﴾ الآية اوراس كے بعدوالى 4 آيات ميں قيامت ك

عِرَاطُالِعِنَان) 561 جلدد

اُحوال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب آسان فرشتوں کے نازل ہونے کے لئے پھٹ جائے گااور جب ستارے اپنی جگہوں سے اس طرح جھڑ کے گریڑیں گے جس طرح پروئے ہوئے موتی ڈوری سے گرتے ہیں اور جب سمندروں میں قائم آڑ دور کر کے انہیں بہادیا جائے گا اور بیٹھے اور کھاری سمندر مل کرایک ہوجا ئیں گے اور جب قبریں کریدی جائیں گی اور ان کے مرد بے زندہ کر کے نکال دیئے جائیں گے تو اس دن ہر جان کو معلوم ہوجائے گا جواس نے نیک یا برا کمل آگے بھیجا اور جو نیکی بدی بیچھے چھوڑی ۔ ایک قول یہ ہے کہ جوآگے بھیجا اس سے صدقات مراد ہیں اور جو بیچھے جھوڑا اس سے میراث مراد ہے۔ (1)

اوريه جانناا عمال نامے پڑھنے كے ذريعے ہوگا جيسا كه ايك اور مقام پر الله تعالى ارشادفر ما تا ہے:

وَكُلَّ إِنْسَانٍ الْزَمْنُهُ طَّيِرَةً فِي عُنُقِه وَ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِلِمَةِ كِتْبَاتَّلْقُمُ مَنْشُورًا ﴿ إِقْرَا كِتْبَكَ مَا يُفِيمَةِ كِتْبَاتَ لَعْهُ مَنْشُورًا ﴿ إِقْرَا

قرجمة كنز العرفان : اور برانسان كي قسمت بم في اس كے گئے ميں لگادى ہے اور بم اس كيلئے قيامت كے دن ايك نامه اعمال نكاليس كے جمے وہ كھلا بوا پائے گا۔ (فرمایاجائے گاكه) ابنانامه اعمال بڑھ، آئ آ ہے متعلق حساب كرنے كيلئے تو خود

يَا يُهَاالْإِنْسَانُ مَاغَدَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ أَالَّذِي خَلَقَكَ فَسَوْلِكَ فَكَ يُكَالِّكُ فَكَ الْكَرِيْمِ أَالَّذِي فَكَ الْكَالُكُ فَكَ الْكَالُكُ فَكَ الْكَالِّكُ فَكَالَابَلُ ثُكَيِّرُ بُونَ ﴿
فَعَكَ لَكَ أَي عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللل

س کافی ہے۔

توجههٔ کنزالایمان: اے آ دمی تحقیے کس چیز نے فریب دیا اپنے کرم والے رب سے جس نے تحقیے بیدا کیا پھرٹھیک بنایا پھر ہموار فرمایا جس صورت میں جا ہا تحقیر کیب دیا کوئی نہیں بلکتم انصاف ہونے کوجھٹلاتے ہو۔

❶.....روح البيان، الانفطار، تحت الآية: ١-٥، ١٠/٥٥٦-٥٥، خازن، الانفطار، تحت الآية: ١-٥، ٣٥٨/٤، ملتقطأ

2 .....بني اسرائيل: ١٤٠١٣.

رتفسيرص كاطالجنان

ترجید کنزالعِوفان: اے انسان! بختے س چیز نے اپنے کرم والےرب کے بارے میں دھو کے میں ڈال دیا۔ جس نے ترجید کیا پھرٹھیک بنایا پھراعترال والا کیا۔ جس صورت میں چاہا بختے جوڑ دیا۔ ہر گزنہیں، بلکہ تم انصاف ہونے کو حجمٹلاتے ہو۔

# الله تعالیٰ کی نافر مانی کر کے انچھی جزاکی امپیرر کھنا ہیوقو فی کی علامت ہے گا

ان آیات ہے معلوم ہوا کہ اگر چہ اللّٰہ تعالیٰ کرم فرمانے والا ہے کین اس کے کرم کو پیشِ نظر رکھ کراس کی نافر مانی کرنے کی جرائت نہیں کرنی چاہئے بلکہ اس کی پکڑا وراس کے عذاب کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی نافر مانی ہے ہر دم بچتے رہنا چاہئے ۔ اس سے ان لوگوں کو فیبے مت حاصل کرنی چاہئے کہ جو گناہ کرنے کے بعداس سے بچی تو بہرنے کی جمائے کہ جو گناہ کرنے کے بعداس سے بچی تو بہرنے کی بجائے یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ بڑا بخشے والا ہے، وہ معاف کردے گا کوئی بات نہیں۔ان کے کے درج ذیل دوا حادیث میں بھی بڑی عبرت ہے، چنا نچہ

(1).....حضرت شدادين اوس دَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، نبي كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاو فرمايا:

1 .....مدارك ، الانفطار ، تحت الآية : ٦-٩ ، ص٣٢٧ ، روح البيان ، الانفطار ، تحت الآية : ٦-٩ ، ١٠٨/١٠ ، ٣٦ ، خازن ، الانفطار ، تحت الآية : ٦-٩ ، ص ٤٠ ٤ ، ملتقطاً .

هددهم المالكان عددهم (563)

www.dawateislami.net

''سمجھ دار شخص وہ ہے جو ( دنیا میں ہی ) اپنا محاسبہ کر لےاور آخرت کی بہتری کے لئے نیک اعمال کرےاور و شخص احمق ہے جوایئے نفس کی خواہشات کی بیروی کرے اور اللّٰہ تعالیٰ ہے آخرت کے انعام کی امیدر کھے۔ (1)

(2) .....حضرت عبد الله بن عبال رضي الله تعالى عنه ما يعدوايت مع حضورا قدل صلّى الله تعالى عَلَيْه وَاله وَسَلّمَ فَ ارشا دفر ما یا:''تم میں ہے کوئی اللّٰہ تعالیٰ کے جلم اور بُر دباری ہے دھو کے میں نہ پڑجائے ، بے شک جنت اور دوزخ تمہارے جوتے کے تسم سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہے۔ <sup>(2)</sup>

الله تعالى جميں اپنى نافر مانى سے بيچة رہنے كى توفيق عطافر مائے ، آمين ـ

# وَ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِيْنَ ﴿ كِمَامًا كَاتِينِينَ ﴿ يَعْلَمُونَ مَاتَفْعَلُونَ ﴿

و توجهه كنزالايمان: اورب شك تم يريجه ماكم بإن بين معزز لكهنه والي كه جانت بين جو كهمتم كروب

المعرب المستران اور بيتكتم بركيح ضرور تكهبان مقررين معزز لكهنه واليه ومانته بين جو يجهتم كرتي هو الم

﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِينَ : اور بيتكتم يريجه ضرور تكهبان بين - إن آيت اوراس كے بعدوالی دوآيات كا خلاصہ بيت كه ا بيتك بهاري جانب ہے تم پر بچھ فرشتے مقرر ہیں جوتمہارے آعمال اور أقوال كے نگہبان ہیں ، و ہفرشتے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میںمعزز ہیں اورتمہارے اقوال اورا عمال لکھر ہے ہیں تا کتہہیں ان کی جزا دی جائے ، وہتمہارے ساتھەر ہنے کی وجہ سے تمہارا ہر نیک اور براعمل جانتے ہیں اوران سے تمہارا کو ئی عمل چھیانہیں۔<sup>(3)</sup>

# محافظ اورنگهبان فرشنة

ان فرشتوں کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ما تاہے:

ترجمة كنزًالعِرفاك: اورجباس سے لينے والے دوفرشت

إِذْيَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّلِينَ عَنِ الْيَهِ يُن وَعَنِ

- 1 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة... الخ، ٢٥-باب، ٢٠٧٤، الحديث: ٢٤٦٧.
- 2 \*\*\*\* الترغيب والترهيب، كتاب التوبة والزهد، الترغيب في الثوبة والمبادرة بها... الخ، ١٤/٤؛ الحديث: ٤٧٥٧.
- البيان ، الانفطار ، تحت الآية : ١٠-١٠ ، ١٠/٠٢ ، خازن ، الانفطار ، تحت الآية: ١٠-١٠ ، ١٤/٥٥ ، مدارك ،

لانفطار، تحت الآية: ١٠-١٢، ص ١٣٢٧-١٣٢٨، ملتقطأ.

لیتے ہیں،ایک دائیل جانب اور دوسرابائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا تگریہ کدایک محافظ فرشتہ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ﴿ مَايَلْفِظُمِنْ قَوْلِ إِلَّالَكَيْهِ مَوِيْبٌ عَتِيْدُ (1)

اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔

اوران آیات میں ہراس انسان کے لئے نصیحت ہے جوابین اعمال کے حوالے سے انتہائی عفلت کا شکار ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض دَ حَمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ جَبِ اس آیت " یَعْلَمْوْنَ مَا تَقْعَلُوْنَ " کی تلاوت فرماتے تو کہتے : عافل لوگوں پراس سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں۔(2)

#### سورهٔ إنفطار كي آيت نمبر 10،11 اور 12 سے معلوم ہونے والی باتیں

ان آیات ے 6 باتیں معلوم ہو کیں:

- (1) ....انسان کی جان اوراس کے اعمال کی حفاظت کے لئے فرشتے مقرر ہیں۔
  - (2)....فرشة صرف انسانوں پرمقرر ہیں دیگرمخلوق پرنہیں۔
- (3) .....الله تعالیٰ کے کام اس کے بندوں کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں کیونکہ حافظ و ناصر رب تعالیٰ ہے مگر ارشاد ہوا کہ فرشتے حفاظت کرتے ہیں۔
  - (4) ....انسان کو بری جگرنہیں جانا جا ہے تا کہ ہماری وجہ ہے ان فرشتوں کو وہاں نہ جانا پڑے۔
    - (5)....فرشة الله تعالى كى بارگاه مين عزت والے كريم ميں۔
    - (6)....ان پر ہمارے چھپےاور طاہر کوئی عمل پوشیدہ نہیں ،تب ہی تو وہ ہر عمل کولکھ لیتے ہیں۔

إِنَّ الْاَبْرَامَ لَفِي نَعِيْمٍ ﴿ وَإِنَّ الْفُجَّامَ لَفِي جَعِيْمٍ ﴿ يَّصُلُونَهَا يَوْمَ اللَّهِ يَنِ هَ وَمَا اَدُل كَمَا يَوْمُ الرِّيْنِ ﴾ يَوْمَ لا تَبُلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيئًا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ الله

1 ۱ ۸ ۵۱ ۷:ق----- 1

2 .....مدارك، الانفطار، تحت الآية: ١٢، ص ١٣٢٨.

تفسيرص لظالحنان

عَرِّ ٢٠ ﴾ ﴿ الْأَنْفِظَارُ ٨٢ ﴾

#### وَالْا مُرُيَوْمَ إِنَّالِهِ اللَّهِ

ترجمه تنزالا پیمان: بینک نکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بد کار ضرور دوزخ میں ہیں انصاف کے دن اس میں چاکیں گے اور اس سے کہیں چھپ نہ سکیں گے اور تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن پھر تو کیا جانے کیسا انصاف کا دن جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھاختیار نہ رکھے گی اور ساراحکم اس دن اللّٰہ کا ہے۔

ترجیدہ کنزُالعِدفان: بیشک نیک لوگ ضرور چین میں (جانے والے) ہیں۔اور بیشک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔انصاف کے کے دن اس میں جائیں گے۔اوراس سے کہیں جھپ نہ سکیں گے۔اور تھے کیامعلوم کدانصاف کا دن کیا ہے؟ پھر تھے کیا معلوم کدانصاف کا دن کیا ہے؟ جس دن کوئی جان کے لئے بچھاختیار ندر کھی اور ساراحکم اس دن اللّٰہ کا ہوگا۔

﴿ إِنَّ الْاَ بَرَا مَ لَيْ يَعِيدُم : بِينَك نَيك لُوگ ضرور چين ميں ہيں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں بندوں کے اعمال لکھنے والے فرشتوں کے بارے میں بیان کیا گیا اور اب بہاں سے عمل کرنے والوں کے احوال بیان کئے جارہ ہیں، چنا نچاس آیت اور اس کے بعد والی آیات میں ارشا دفر مایا کہ میشک وہ لوگ جنہوں نے فرائض کی اوا کیگی اور گنا ہوں سے بیخ کے ذریعے اپنے ایمان کو سے ارکھنی کی اور گنا ہوں سے بھر پور جنت میں جانے والے ہیں اور بیشک کا فرلوگ ضرور جلا کے ذریعے اپنے ایمان کو سے انے والے ہیں اور بیشک کا فرلوگ ضرور جلا کر کھو ہینے والی دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ انسان کے دن اُس جہنم میں جانمیں گے جے وہ دنیا میں جھٹلاتے رہے ، اور اس جہنم سے کہیں جھپ نہیں گے اور اے بندے! مجھے کیا معلوم کے دان اس جہنم سے کہیں جھپ نہیں گے اور اے بندے! مجھے کیا معلوم کہ انسان کا دن کیا ہے؟ پھر تھے کیا معلوم کہ انسان کا دن کیا ہے؟ انسان کا دن وہ ہے جس دن کوئی کا فرجان کسی کا فرجان کیلئے پچھا ختیار ندر کھے گی اور اس دن سے مارائکم اللّٰہ تعالیٰ کا ہوگا اور وہی ان کے بارے میں فیصلہ فرمائے گا۔ (1)

﴿ يَوْمَ لَا تَعْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا: جسون كوكى جان كيائي كها ختيار ندر كھى۔ پينى قيامت كون كوئى كافركسى كافركو يَجْفِعْ كِبْنِي نَعْ كافتيار ندر كھے گاورند ہى كوئى مسلمان كى كافركوفائدہ كِبْنِيا سَكے گا۔

الانفطار، تحت الآية: ١٣، ١١ / ٧٩، حازن، الانفطار، تحت الآية: ١٣ - ٩،٩ ١٩ ، ٩/٤ مدارك، الانفطار، تحت الآية: ١٣ - ٩، ١٠ ، ٩/٤ ، ملتقطاً.

(تَسَرْمَ الْأَلْحَانِ) 566 جلددة

قیامت کے دن سے ہرایک کوڈرناچاہئے ا

یا در ہے کہ اس آیت میں اگر چے کفار کا حال بیان ہواہے کہ انہیں قیامت کے دن کوئی دوسرا کا فریامسلمان نفع نہیں پہنچا سکے گا،البنۃ اس دن کی تختیوں ،ہَو لُنا کیوں اور شدّ توں کے پیش نظرمسلمانوں کو بھی اس سے ڈرنا جاہئے،

چنانچەايك مقام براللەتغالى ارشادفر ما تاہے:

وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّاتَجْزِيُ نَفْسٌ عَنُنَّفْسٍ شَنًّاوَّ لَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاءَةٌ وَلَا يُؤْخَنُ

مِنْهَاعَدُلُّ وَّلَاهُمُ يُنْصَرُونَ (1)

اورارشادفر ما تاہے: ۯٳؾۜٞڠؙۏٳؽۯؚڡٵؾؙۯڿۼؙۅٛڹؘۏؚؽڮٳڮٳڶٳڛؖ<sup>؞</sup>ٞؿؙؖ تُوَفِّي كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَبُونَ (2)

اورارشادفر ما تاہے:

لَا يُهاالنَّاسُ اتَّقُوْا مَاتَّكُمُ وَاخْشُوا يُومًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدَّعَنُ قَلَىهِ ۖ وَلَا مَوْلُودٌهُوَ جَانٍ عَنُ وَالِدِ ﴿ شَيًّا ۗ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتٌّ ۗ فَلَاتَغُرَّ نَّكُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا " وَلَا يَغُرَّنَكُمُ باللهِ الْغَرُوْمُ (3)

ترحيك كنز العِرفان : اوراس دن عدد روحس دن كوكى حان کسی دوسر ہے کی طرف ہے بدلہ نہ دے گی اور نہ کوئی سفارش مانی جائے گی اور نہاس ہے کوئی معاوضہ لیاجائے گا اور نہان کی مدد کی حائے گی۔

ترجيدة كنوالعوقاك: اوراس دن عدد روس من تمالله کی طرف لوٹائے جاؤگے پھر ہرجان کواس کی کمائی تھر پوردی حائے گی اوران برطلم نہیں ہوگا۔

ترجيه فكنز العرفان: اللوكو! اين رب سودرواوراس دن کاخوف کروجس میں کوئی باپ اپنی اولا د کے کام نہ آئے گااورنه کوئی بچهاسینه پاپ کو کچه نفع دینے والا ہوگا۔ بیشک الله کاوعد ہ سجا ہے تو د نیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکا نہ دےاور ہرگز بڑا دھوکہ دیتے والاتمہیں اللّٰہ کے علم پر دھو کے میں نہ ڈالے۔

ا مام محمد غزالی دَحْمَهُ اللهِ مَعَاليُ عَلَيْهِ فرماتے ہیں'' قیامت کا دن وہ دن جس میں کو کی شک نہیں ۔ بیروہ دن ہے جس میں چھپی باتوں (جیسے عقائد،اعمال اور نیتوں) کو جانچا جائے گا۔اس دن کوئی ( کافر) جان کسی دوسرے کی طرف سے بدلہ نہ دے گی ۔اس دن (کی ہولنا کی اور شدت ہے) آ تکھیں کھلی کی کھلی رہ جا نمیں گی۔اس دن کوئی دوست کسی دوست کے

567

3 ..... نقسان: ٣٣.

2 مسبقرہ: ۲۸۱.

1 ••••• بقره: ٨٤ .

جلدرهم



کچھکام نہآئے گا۔اس دن کوئی جان کسی ( کافر ) جان کے لئے ( نفع پہنچانے کا ) کچھاختیار نہ رکھے گی۔اس دن ان ( کفار ) کوجہنم کی طرف دھکا دے کر دھکیلا جائے گا۔اس دن وہ ( کفار ) آ گ میں اپنے چبروں کے بل گھییٹے جائیں گے۔اس دن ان ( کفار ) کے چیرے آگ میں بار بارالٹے جائیں گے۔اس دن کوئی باپ اپنی اولا دکے کام نہ آ سکے۔اس دن آ دمی اینے بھائی، ماں اور باپ سے بھا گنا پھرے گا۔اس دن لوگ ( دہشت غالب ہونے کی وجہ ہے ) بات نہیں کرسکیں گےاور نہ انہیں اس بات کی اجازت دی جائے گی کہ وہ کوئی عذر پیش کریں۔ بیروہ دن ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹلنے والانہیں ۔اس دن لوگ بالکل ظاہر ہوجا کیں گے۔اس دن وہ آگ پر تیائے جا کیں گے۔اس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے کام آئیں گے۔اس دن ظالمول کوان کے بہانے کچھ کام نددیں گے اوران کے لیے لعنت ہے اوران کے لیے برا گھر ہے۔اس دن تمام عذر رد کر دیئے جا 'میں گےاورچھپی با توں کو جانچا جائے گا۔اس دن پوشیدہ با تیں ظاہر ہوں گی اور بردےاٹھ جائیں گے۔اس دن آ تکھیں جنگی ہوئی ہوں گی اور آ وازیں بند ہوں گی۔اس دن ( دائیں بائیں ) توجیکم ہوگی ، پوشید دباتیں ظاہر ہوں گی اور گنا ہجھی سامنے آجائیں گے۔اس دن لوگوں کوان کے گواہوں سمیت (الله تعالیٰ کی بارگاہ میں پیٹی کے لئے ) چلا یا جائے گا۔اس دن بیچ جوان ہوجا کیں گے اور بڑے نشے میں ہول گے۔اس دن (ائمال کاوزن کرنے کے لئے ) تراز ور کھے جا ئیں گے،ائمال نامے کھولے جائیں گے،جہنم ظاہر کر دی جائے گی ،گھو لٹا ہوایانی جوش مارے گا،جہنم سانس لے گی ، کفار مایوس ہوجا کیں گے،جہنم کوبھڑ کا یا جائے گا ، رنگ بدل جا کیں گے، زبان گونگی ہوجائے گی اورانسان کے اعضاء گفتگو کریں گے توا ہے انسان! مجھے اپنے کریم ربءٌ وُجَلٌ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو درواز ہے بند کر کے، یرد بے لٹکا کراورلوگوں سے جیب کرفسق و فجو راور گنا ہوں میں مبتلا ہوگیا! (تو لوگوں کے خبر دار ہونے سے ڈرتا ہے حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھیا ہوانہیں،) جب تیرےاعضا تیرےخلاف گواہی دیں گے (اور جو کچھ تو لوگوں ہے جیب کر کرتار ہاوہ سب ظاہر کردیں گے ) تواس وفت تو کیا کرےگا۔<sup>(1)</sup>

الله تعالی ہمیں دنیااور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فر مائے اورا پنی آخرت کے بارے میں تیجی فکراور قیامت کے دن کا حقیقی حوف نصیب کرے، امین ۔

1.....احياء علوم الدين، كتاب ذكر الموت ومابعده، صفة يوم القيامةودواهيه واساميه، ٢٧٦/٥.

يزصَ اطُالِحِنَان ) ( 568 ) جلا

# سُرُورُ لَا الْمُطْفِّفِينَ كَاتَعَارِفَ الْمُعَالِّقِ الْمُحَالِّقِ الْمُعَالِّقِ الْمُعَارِفِ الْمُعَارِفِ ا

# مقام ِ نزول ﴾

سورہ مُطفِّفین کے بارے میں مفسرین کا ایک قول مدسے کہ میسورت مکیہ ہے اور ایک قول میرہ کہ مدسیہ ہے۔ اور ایک قول میرہ کہ میسورت ہجرت کے زمانے میں مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان نازل ہوئی۔(1)

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 36 آپیتی ہیں۔

# "مُطَفِّفِينُ "نام ركھنے كى وجب

مُطَفِّفِينُ كامعَىٰ ہےناپ تول میں كى كرنے والے،اوراس سورت كى پہلى آيت میں بہلفظ موجود ہے،اسى مناسبت سےائے 'سور وُمُطَفِّفِينُ' كہتے ہیں۔

### سورةُ مُطَفِّفِينُ كِمضامِين

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کئے گئے اور ناپ تول میں کی کرنے والوں کی مذمت فر مائی گئی ہے اور اس میں بیر ضامین بیان ہوئے میں

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں ناپ تول میں کمی کرنے کے بارے میں شدید وعید بیان کی گئے۔
- (2) ..... یہ بتایا گیا کہ کا فرول کا اعمال نامہ سب سے نیچی جگہ تخین میں لکھا ہوا ہے اور جس دن وہ اعمال نامہ نکالا جائے گا تواس دن قیامت کے مشکروں کے لئے خرابی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا کہ قیامت کے دن کووہی جھٹلا تا ہے جوسرکش اور گنا ہمگار ہے۔
- (3) ..... جو كا فرقر آن مجيد كوسابقه لوگوں كى كہانيوں پر شتمل كتاب كہتے تھان كارد كيا گيا اور به بتايا گيا كہ جس طرح

1 ..... حازن، تفسير سورة المطفّقين، ٩/٤ ٥٩.

(تَفَسَيٰرِصِرَاطُالِحِمَانَ)

الْمُطَفِّيْنِينَ ٨٣)

وہ دنیامیں اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار کرنے ہے محروم رہے ای طرح قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کا دیدار کرنے ہے محروم رہیں گے اوران کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔

- (4) .....نیک لوگوں کے نامہُ اعمال کی جبگہ اوران کی جزابیان کی گئے۔
- (5).....اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ دنیا میں جو کا فرمسلمانوں کا مُداق اڑاتے اوران پر ہنتے تھے، قیامت کے دن ان کی رسوائی اور در دناک انجام دیکھ کرمسلمان ان پر ہنسیں گے۔

### سورهٔ إنفطار كے ساتھ مناسبت

سورة مُطَفِّفِينُ كَى اپنے سے ماقبل سورت ' انفطار' كے ساتھ مناسبت بہے كہ سورة انفطار كے آخر ميں نافر مانی كرنے والوں كوڈ رایا گیا كہ قیامت كے دن كوئی جان كى جان كىلئے پچھاختیار ندر كھے گی اور سارا تھم اس دن الملّٰہ تعالیٰ كا ہوگا ، اور سورة مُطَفِّفِينُ كی ابتداء میں بھی نافر مانی كرنے والوں كے لئے وعید بیان كی گئے ہے۔ (1)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام يشروع جونهايت مهر بان رحم والا

و ترحيه الكنز العِرفان:

المناه المناه المناهات المناهات المناه المنا

الله كے نام مے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

1 .... تفسير كبير، المطفِّفين، تحت الآية: ١، ١ ١/١٨.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِيَانِ}

ترجیدہ کنزالابیمان: کم نو لنے والوں کی خرابی ہے وہ کہ جب اوروں سے ماپ لیس پورالیس ۔اور جب انہیں ماپ یا اُقل کر دیں کم کر دیں کیاان لوگوں کو گمان نہیں کہ انہیں اٹھنا ہے ایک عظمت والے دن کے لیے جس دن سب لوگ رَبُّ الْعَالَمِیْن کے حضور کھڑے ہوں گے۔

توجہا کن کالعرفان : کم تو لنے والوں کے لئے خرابی ہے۔وہ لوگ کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیس تو پوراو صول کریں۔اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا بیلوگ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ( دوبارہ زندہ کر کے ) اٹھایا جائے گا۔ایک عظمت والے دن کے لیے۔جس دن سب لوگ رَبُّ العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے۔

﴿ وَيُكُنُ لِلْهُ طَفِّهِ فَيْنَ ؟ مَم تو لِنے والوں کے لئے خرابی ہے۔ ﴾ جب رسول کریم صَلَی اللّٰه تعَالَی عَلَیْوَالِه وَسَلَّم کی مدیدہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی تواس وقت یہاں کے لوگوں کا حال بیتھا کہ وہ ناپ تول میں خیانت کرتے تھے اور خاص طور پر ابوئہ بینہ ایسا شخص تھا جس نے چیزیں لینے اور دینے کے لئے ووجدا جدا پیانے رکھے ہوئے تھے۔ان لوگوں کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئیں اور اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات میں فرمایا گیا کہ کم تو لئے والوں کیلئے خرابی بارے میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیس تو پوراوصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کردیں، کیا جولوگ بین کہ جب دوسرے لوگوں سے ناپ لیس تو پوراوصول کریں اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کردیں، کیا جولوگ یہ کام کرتے ہیں وہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں ایک عظمت والے دن کے لیے اٹھایا جائے گا اور اس دن ان سے ذرے درے ورے کا حساب کیا جائے گا،اگر انہیں اٹھائے جانے کا لیقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز دن ان سے ذرے درے ورے کا حساب کیا جائے گا،اگر انہیں اٹھائے جانے کا لیقین ہوتا تو ناپ تول میں کمی کرنے سے باز رہے کھڑے ہوں گے۔ (1)

## ناپ، تول سیح رکھنے کا فائدہ اور ندر کھنے کا نقصان

یادرہے کہ ناپ تول ایک انتہائی اہم معاملہ ہے کیونکہ تقریباً تمام لوگوں کو اَشیاء بیچنے اور خریدنے سے واسطہ پڑتا ہے اور زیادہ ترچیزوں کا بیچنا اور خرید ناانہیں ناپنے اور تو لئے پر ہی مَنی ہے، ای لئے اللّٰه تعالیٰ نے اس کام کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

1.....خازن، المطفّفين، تحت الآية: ١-٢، ٩/٤ ٥٧-، ٣٦، مدارك، المطفّفين، تحت الآية: ١-٢، ص ١٣٢٩، ملتقطاً

فَسَيْرِهِمَ اطْالِحِمَان) \_\_\_\_\_\_ ( 571 ) جلدد8

عَوِّرَ ٣٠

ترجید کا کنز العِرفان: اور آسان کو الله نے بلند کیا اور تر از و رکھی ۔ کہ تو لئے میں ناانصافی نہ کرو۔ اور انصاف کے ساتھ تول قائم کرواور وزن نہ گھٹاؤ۔ وَالسَّمَاّءَ مَا فَعَهَا وَوَضَعَ الْبِيْزَانَ ﴿ اَلَّا مَالَّهِ الْمَانَ فَ اَلَّا تَطْعَوُا فِي الْمِيْزَانِ ﴿ وَاَقِيمُواالُوزُنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُ وَالْمِيْزَانَ (1)
وَلَا تُخْسِرُ وَالْمِيْزَانَ (1)
اورار شادفر ما با:

ترجید کنز العرفان: بیتک ہم نے اسپنے رسولوں کوروش دلیلوں کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری تا کہ لوگ انصاف برقائم ہوں۔ ڬۘڠۜۯٲؠٝڛۘڶؽؘٵؠؙڛؙڬٵۑ۪ڵڹؾۣڶؾؚۉٵؘؽ۫ۯڶؽٵڝؘۼۿؙ ٵڵڮڗ۬ڹۘۉٵڵؚڽؿؙۯؘٵؽڵؚؽڠؙۉڝٙٳڶؾۧٵڛۑ۪ٵڷۊؚۺطؚ<sup>(2)</sup>

اور سيخ نايخ تولنے كى فضيات بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

وَ اَوْفُوا الْكَيْلُ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْ الْإِلْقِسُطَاسِ الْنُسْتَقِيْمُ لَذِلِكَ خَيْرٌوَ اَحْسَنُ تَأْوِيلًا (3)

ترجیه کنز العرفان: اور جب ماپ کروتو پوراماپ کرواور بالکل صیح تر از و سے وزن کرو به بهتر ہے اورانجام کے اعتبار

ہے اچھاہے۔

صحیح ناپے اور تو لئے کا انجام و نیا میں بھی بہتر ہوتا ہے کہ اس سے لوگوں کا اعتبار قائم رہتا ہے، تجارت میں خوب اضافہ ہوتا ہے اور رزق میں برکت ہوتی ہے اور آخرت میں بھی یقیناً بہتر ہوگا کہ اِس حوالے سے لوگوں کا اُس پر کوئی حق نہیں ہوگا اور یوں لوگ اپناحق طلب کرنے کے لئے اسے نہیں پکڑیں گے، بیر ام رزق کھانے اور کھلانے کے عذاب سے فیچ جائے گا اور اس کے نیک اعمال محفوظ رہیں گے اور جولوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لئے زیرِ تفسیر آیات میں سخت وعید ہے اور ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل حکایت میں بھی بڑی عبرت ہے، چنانچہ

حضرت ما لک بن وینار دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں: '' میں اپنے ایک پڑوی کے پاس اس کے انتقال کے وقت گیاتو اس نے مجھے دکھے کہ کہا: '' اے ما لک بن وینار! دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ، اس وقت مجھے اپنے سامنے آگ کے دو پہاڑ نظر آرہے ہیں اور مجھے کہا جارہا ہے کہ ان پہاڑوں پر چڑھولیکن ان پر چڑھنامیرے لئے دشوارہے۔ میں نے بہاڑ نظر آرہے میں اور مجھے کہا جارے میں بوچھا تو ان لوگوں نے بتایا کہ اس کے پاس غلہ ناپنے کے دو پیانے ہیں،

3 .....بنی اسرائیل:۳۰.

2 ..... حدید: ۵ ۲ .

1 .....الرحمن:٧\_٩.

جلددهم

تَفَسيٰرِهِ مَاطُالِحِيَانَ

ایک سے غلد ناپ کر لیتا تھا اور دوسرے سے غلہ ناپ کرویتا تھا۔ حضرت مالک بن ویزار دَحْمَهُ اللهِ عَعَالَیْ عَلَیْهِ فر ماتے ہیں '' میں نے ان دونوں پیانوں کومنگوایا اور انہیں ایک دوسرے پر رکھ کرتوڑ دیا، پھر میں نے اس شخص سے بوچھا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا میر ہے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہے بلکہ اب پہلے سے زیادہ خراب ہوگیا ہے۔ (1) الله تعالی سب مسلمانوں کوچھے ناپیے اور تولئے کی توفیق عطافر مائے۔

﴿ اَلَّذِي اَنَا اِلْمَا الْمُعَالَقُ الْعَالَيْ اللَّهُ اللَّالِينَ اللَّهُ اللَّ

﴿ وَإِذَا كَالُوْهُمْ اَوْقَا ذَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ : اور جب انہيں ناپ يا تول کرويں تو کم کرويں۔ ﴾ ناپ تول ميں کی کرنے کی تمام صورتيں اس آیت ميں داخل ہيں جيسے کيڑا انا پنے وقت لچک دار کیڑے کو تھنج کرنا پنا ، الاسٹک کو تھنج کرنا پنا ، باٹ کم رکھنا ، باٹ تو پورا ہولیکن تو لنے میں ڈنڈی ماروینا ، چنے کو زور سے تر ازو میں رکھ کرفوراً اٹھالینا، تر ازو کے پلڑوں میں فرق رکھنا ، تر ازو کے جس جھے میں باٹ رکھے جاتے ہیں اس کے پنچ کوئی چنے لگا وینا ، وزن کرنے کے الکیٹرونک آلات کی سیٹنگ میں یا میٹر میں تبدیلی کرکے کم تول کے وینا وغیرہ۔

﴿ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَلَمِينَ: جس دن سب لوگ رب العالمين كي مضور كهر بهول كيد كي جس دن سب لوگ رب العالمين كي مضور كهر بهول كي اس دن ان لوگول كا سب لوگ اپنا اعمال كي حساب اوران كي جزاك لئر رب العالمين كي مضور كهر به وجائز كي در (3) ناپ تول مين كي كرنا اوران كي جزا ظام موجائز كي در (3)

### ربُّ العالمين كى بارگاہ ميں كھڑ ہے ہوتے وقت لوگوں كاحال

قیامت کے دن جب لوگ اپنی اپنی قبروں نے کلیں گے اور حشر کے میدان میں جمع ہوں گے ، پھراپنے اعمال

1 .....منهاج العابدين، العقبة الخامسة، اصول سلوك طريق الخوف والرجاء، الاصل الثالث، ص٦٦٦.

2 .....بخارى، كتاب الإيمان، باب من الإيمان ان يحبّ لاحيه ما يحبّ لنفسه، ١٦/١، الحديث: ١٣.

3 ....جلالين، المطفّفين، تحت الآية: ٦، ص٤٩٣، روح البيان، المطفّفين، تحت الآية: ٦، ٠١٠ه٣٦، ملتقطاً.

(نَسَيْرِ مِرَاطُالِحِيَان) 573 جلددهم

۔ کے حساب و کتاب اوران کی جزاء کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گےتواس وقت ان کا حال کیا ہوگا،اس مے متعلق درجے ذیل 3 اَحادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) ..... حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللهٔ تعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے کہ بشیرنا م کا ایک آ دمی نبی کریم صَلَی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ کَی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، ایک مرتبہ وہ تین دن بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور پُر نور صَلَی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ مَن بدل ہوئی رنگت و کیھ کر ارشاو فر مایا'' اے بشیر! تیرارنگ کیے تبدیل ہوگیا؟ اس نے عرض کی بیاد سو لَ الله! صَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ مَیْس نے ایک اون خریدا تھا، وہ مجھ ہے بھاگ گیا تو میں تین دن تک اس کی تلاش میں لگا رہا اور میں نے اس کے بارے میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی تھی دوسو اِ قدس صَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمَ نے ارشاد فر مایا: '' بھاگے ہوئے اونٹ کوتو واپس لوٹا یا جاسکتا ہے، کیا اس کے علاوہ کی اور چیز نے تیرارنگ تو نہیں بدلا؟ اس نے عرض کی بنہیں ۔ دسو لُ اللّٰه صَلَّى الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا '' (آج تین دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ کی بنہیں ۔ دسو لُ اللّٰه صَلَّى الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا '' (آج تین دن تک اونٹ تلاش کرنے کی وجہ سے تیرا یہ علی ہوگیا ہے) تو اس دن تیرا کیا حال ہوگا جس کی مقدار 50,000 سال ہے اور اس دن سب لوگ ربُ العالَمين کے حضور کھڑ ہے ہوں گے۔ (1)

- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضورِ اَقد سّ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا: '' جس دن تمام انسان پروردگارِ عالَم کے حضور کھڑے ہوں گے تو کوئی اس حال تک پہنچا ہوا ہوگا کہ کا نوں کی کو تک اینے بیسنے میں غرق ہوگا۔ (<sup>2)</sup>
- (3) .....حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ فَرِ ماتے ہیں کہ میں دسولُ اللَّه صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کَی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: مجھے خبر دیجئے کہ قیامت کے اس دن کھڑے ہونے پرکون قدرت رکھے گاجس کے بارے میں اللّٰه عَزُوّجَاً نے فرمایا کہ

ترجيد كنز العِرفان: جس دن سبالوگ رب العالمين ك

يَوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعُلَمِيْنَ

حضور کھڑ ہے ہول گے۔

🕕 .... كنز العمال، كتاب البيوع، قسم الافعال، الرّد بالعيب، ٦٣/٢، الحزء الرابع، الحديث: ٩٩٥٠.

الناس، بخارى، كتاب التفسير، سورة ويل للمطفّفين، باب يوم يقوم الناس... الخ، ٣٧٤/٣، الحديث: ٩٣٨.

ق (تَسْيَومَ الْطَالِحَيَّانَ) **574** (جلدد)

رسولِ كريم صَلَى اللهُ مَعَالَيهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاوفر ما يا: ' وه دن مو من پر ملكا كرديا جائے گاختى كه اس پر ايك فرض نماز كي طرح موجائے گا۔ (1)

الله تعالی تمام مسلمانوں کو قیامت کے دن کی شد توں اور حساب کی تختیوں سے پناہ ما تکنے کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

كُلْآ اِنَّ كِتْبَ الْفُجَّا مِلَفِي سِجِّيْنٍ أَوْمَا اَدْلَى الْفَجَّامِ لَفِي سِجِّيْنٍ أَوْمَا اَدْلَى الْفَكَّالِ الْفُرِيْنَ أَوْ الَّذِيْنَ الْفَالِّ الْفُونِ وَمَا الْفَرْانُ اللَّهِ اللَّهُ الللْلَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْلِمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الل

قرچمه کنزالایمان: بشک کافرول کی لکھت سب سے نیجی جگہ تحبین میں ہے اورتو کیا جائے تحبین کیسی ہے وہ لکھت ایک مُمر کیا تُوشتہ ہے اس دن جھٹلانے گامگر ہر اللہ ممرکیا تُوشتہ ہے اس دن جھٹلانے گامگر ہر اللہ مرش گنہگار جب اس پر ہماری آبیتیں پڑھی جائیں کہا گلول کی کہانیاں ہیں۔

ترجید کنزالعِرفان: یقیناً بیتک بدکاروں کا نامہا ممال ضرور تحبین میں ہے۔اور تجھے کیا معلوم کتھ بین کیا ہے؟ (وہ) مہرلگائی ہوئی ا ایک کتاب ہے۔اس دن جھٹلانے والوں کے لئے خرابی ہے۔جوانصاف کے دن کوجھٹلاتے ہیں۔اورائے ہیں چھٹلائے گامگر ہر سرکش، بڑا گنا ہگار۔جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے(یے قرآن) اگلوں کی کہانیاں ہیں۔

﴿ كُلَّا إِنَّ كِنْبَ الْفُجَّاسِ لَغِي سِجِّينٍ : يقينًا بينك بدكارون كانامه اعمال ضرور تحين ميل ٢٠- ١٠٥

المصابيح ، كتاب احوال القيامة و بدء الخلق ، باب الحساب و القصاص والميزان، الفصل الثالث، ١٧/٢ ،

(تَفَسِيرُ جِرَاطُ الْحِيَانِ

جل جل

ملادهم

آیت اوراس کے بعدوالی 6 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیٹک وہ کتاب جس میں کا فروں کے اعمال لکھے ہوئے ہیں سب
سے نیچی جگہ تیجین میں ہے اورتم اس جگہ کی حقیقت نہیں جان سکتے کہ وہ کتنا ہو گنا ک اور ہمیت کا مقام ہے اور کا فروں کا
اعمال نامہ مُم رلگائی ہوئی ایک کتاب ہے جونہ مٹ سکتی ہے نہ بدل سکتی ہے یہاں تک کہ اِن سے اُن اعمال کا حساب
لے لیا جائے اور اُن اعمال پر انہیں سزاد ہے دی جائے اور جس دن اعمال نامے کی وہ کتاب نکالی جائے گی تواس دن
اُن جھٹلانے والوں کیلئے خرابی ہے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور جزا ملنے کے دن لیعنی قیامت کے مشر ہیں اور
اس دن کو وہ ہی جھٹلا تاہے جس میں یہ تین با تیں یائی جاتی ہوں

- (1).....و وقل سے تجاوز کرنے والا ہواور کٹلوق کے ساتھ معاملات کرنے میں ان برظلم کرنے والا ہو۔
  - (2)....اینے افعال اوراً قوال میں الله تعالیٰ کی نافر مانی کرکے گنا ہوں میں مُنْہِک ہو۔
- (3) ..... جباس کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں توان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ اللّٰہ تعالیٰ کی وحی نہیں بلکہ سابقہ لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

یا در ہے کہ بین کے بارے میں ایک قول میہ ہے کہ بیسا تویں زمین کے بیچے ایک مقام ہے اور بیمقام اہلیس اوراس کے شکروں کامحل ہے۔ (1)

#### كَلَّا بَلُّ اللَّهُ مَا كَانُوا بِيَكْسِبُونَ ﴿ كَلَّا بَلْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُمَّا كَانُوا بِكُسِبُونَ ﴿

و ترجه النالاليمان: كوئى نبيل بلكه ان كراول برزنگ چره اديا بان كى كما ئيول في

🗗 توجہہ کنڈالعِرفان: (ایما) ہرگزنہیں (ہے) بلکہ ان کے کمائے ہوئے اعمال نے ان کے دلوں پرزنگ چڑھا دیا ہے۔

المطفّفين، تحت الآية: ٧، ٤ / ٢٦٠، مدارك، المطفّفين، تحت الآية: ٧-٩، ص ١٣٣٠، قرطبي، المعلفّفين، تحت الآية: ٧، ٠/١٨٢٠ الجزء التاسع عشر، ملتقطاً.

تفسنرصرًا طُالحيَّان ﴾

عَرِّ ۲۰ 🗨

ا ممال کی شامت ہے ان کے دل زنگ آلود اور سیاہ ہو گئے ہیں اس دجہ سے وہ فق کو پیچان نہیں سکتے۔ <sup>(1)</sup>

#### گناه دل کومیلا کردیتے ہیں 🕊

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ گناہ دل کومیلا کرتے ہیں اور گنا ہوں کی زیادتی دل کے زنگ کا باعث ہے۔حضرت ابو ہر پرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیْهُ وَاللّٰهِ وَمَاللّٰهُ تَعَالَیْهُ وَاللّٰهِ وَمَاللّٰهُ تَعَالَٰهُ وَاللّٰهُ وَمَاللّٰهُ تَعَالَٰهُ وَاللّٰهُ وَمَاللّٰهُ وَمَاللّٰ وَمَاللّٰهُ وَمَاللّٰ وَمَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَلَا مِلْمُ وَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمِعَالًا وَمِعْ وَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمَاللّٰمُ وَمِنْ مُعْلَالًا مُعْلَمُ وَمِنْ وَمَاللّٰمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمُواللّٰمُ وَمُنْ مُعْلَمُ وَمُواللّٰمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَمُنْ مُعْلَمُ وَمُواللّٰمُ وَمُعْلِمُ وَاللّٰمُ وَلّٰمُ مُعْلَمُ وَمُوالْمُ وَمِنْ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَمُوالًا مُعْلَمُ وَمُوالْمُوالِمُ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّمُ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَمُوالْمُولِمُ مُعْلَمُ وَمُوالْمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلَمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَالْمُولِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعُلِّمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعْلِمُ وَالْمُعْلِمُ مُعِلِّمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ مُعْلِمُ وَال

## كُلَّا إِنَّهُمْ عَنْ مَ يِهِمْ يَوْمَ إِلَّهُ مُعُوبُونَ ٥

التعجمة كنزالايمان: ہاں ہاں بے شک وواس دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہیں۔

المعلمة العرفان: يقيناً بيتك وه اس دن اين رب كه ديدار سے ضرور محروم مول كـ

﴿ گُلّا: یقیناً۔ ﴾ یعنی یقیناً بینک وہ کفار قیامت کے دن اپنے رب عَزْوَجَلًا کے دیدار سے اس طرح محروم ہوں گے جس طرح دنیامیں اس کی تو حید کا اقرار کرنے ہے محروم رہے۔

#### ا بمان والوں کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت نصیب ہوگی 🖟

اس آیت سے ثابت ہوا کہ مؤمنین کو آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دید اُرکی نعت مُیّسَر آئے گی کیونکہ دیدار سے محرومی کفار کے لئے وعید اور تہدید ہووہ مسلمان کے ق میں ثابت نہیں ہو تھی ورنہ کا فروں کی وہ خاص سزاہی کیا جوان کے ساتھ مسلمانوں کو بھی برابرال رہی ہو، تواس سے لازم آیا کہ مؤمنین کے قت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے اس آیت کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار سے محرومی نہیں ہے۔ حضرت امام مالک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے اس آیت کے بارے میں

1 ----روح البيان، المعلقفين، تحت الآية: ٨، ٣٦٧/١٠.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة ويل للمطفّفين، ٥/٠ ٢٢، الحديث: ٣٣٤٥.

یو چھا گیا تو آپ نے فرمایا: 'جب اللّه تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کواپنے دیدارے محروم کیا تو دوستوں کواپنی تحبّی سے نوازے گااوراپنے دیدارے سرفراز فرمائے گااور حضرت امام شافعی دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ اسْ آیت کے بارے میں فرماتے میں: ''یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ اللّه تعالیٰ کے مجوب بندے اس کا دیدار کریں گے۔ (1)

## ثُمَّ اِنَّهُ مُلَمَالُوا الْجَحِيْمِ الْ ثُمَّرِيُقَالُ هُ نَا الَّذِي كُلْنَتُمْ بِهِ ثُكَّ اِنَّهُ مُلَمَالُوا الْجَحِيْمِ اللَّهُ ثُمَّ يُقَالُ هُ نَا الَّذِي كُلُنْتُمْ بِهِ

و ترجمة كنزالايمان: پهرب شك انهيس جهنم مين داخل مونا - پهركها جائ كاييب وه جسيتم جهال تسته -

🧗 توجیدہ کلنُالعِدفان: پھر بیشک وہ ضرورجہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔پھر کہاجائے گا: یہوہ ہے جسےتم جھٹلاتے تھے۔ 🕏

﴿ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُواالْجَحِيْمِ: پھر بینک وہ ضرور جہنم میں واقل ہونے والے ہیں۔ پھراں آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہ کھار اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار سے محروم ہونے کے بعد جہنم میں داخل کردیئے جا کیں گے، پھران سے جہنم کے خازن کہیں گے کہ بیوو عذاب ہے جسے تم دنیا میں جھٹلاتے تھاوراس کے واقع ہونے کا انکار کرتے تھے۔ (2)

كُلَّ إِنَّ كِتُبَالُا بُرَامِ لَغِي عِلِّيِّينَ ﴿ وَمَا اَدُلُ لِكَمَاعِلِّيُّونَ ﴿ كُلَّ إِنَّ كُن الْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

كِتْبُ مِّرْقُومٌ ﴿ يَشَهُدُهُ الْمُقَرِّ بُونَ ﴿ كَالْمُقَرِّ بُونَ ﴿

۔ تعجمہ کنزالایہ مان: ہاں ہاں بےشک نیکوں کی لکھت سب سے او نیچ کل مِلِّیین میں ہے اور تو کیا جانے علمین کیسی ہے وہ لکھت ایک مُبرکیا نوشتہ ہے کہ مُقرب جس کی زیارت کرتے ہیں۔

1 .....خازن، المعلفّفين، تحت الآية: ٥١، ٣٦١/٤.

2 .....مدارك، المطفّفين، تحت الآية: ١٦-١٧، ص ١٣٣٠.

يزمِرَاوُالِجِنَانِ 578 ( 578 ) جلدد

ترجبه كنز العِدفان: يقيناً بيتك نيك لوگول كانامه اعمال ضرور عليين ميس به اور تجهي كيامعلوم كولميين كيا به؟ (وه) مهرلگائی بوئی ایک كتاب به قرب والے اس كی زیارت كرتے ہیں۔

﴿ گُلّا: یقیناً۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی گئ اوراب یہاں سے اہلی ایمان کے اعمال ناموں کی جگہ بیان کی جارہی ہے، چنا نچاس آیت اوراس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیٹک یقیناً وہ کتاب جس میں سچے دل سے ایمان لانے والے نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں ساتویں آسان میں عرش کے بنچ سب سے اور خچے مقام علیّین میں ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے اور وہ کتاب سب سے اور خچے کیا معلوم کے سیّین کی شان تنی عجیب ہے اور وہ کیسی عظمت والی ہے اور وہ کتاب اعمال نامے علیّین میں مُر لگائی ہوئی ایک کتاب ہے جس میں ان نیک لوگوں کے اعمال لکھے ہیں اور جب وہ کتاب علیین تک پہنچتی ہے تواللّه تعالی کے مُقرّب فرشتے اس کی زیارت کرتے ہیں۔ (1)

قرجمة تنظالايمان: بِشَكْ مُلُوكَارِضَر ورچين مِين بِين تختول پرد كيھتے بين تو اُن كے چېروں ميں چين كى تازگى بېچانے خترى شراب بلائے جائيں گے جو مُهركى ہوئى ركھى ہے اس كى مهرمتك برہ اوراس پر چاہيے كه للچائيں للچانے والے اوراس كى ملونى تسنيم سے ہے وہ چشمہ جس ہے مُثرٌ بانِ بارگاہ پيتے بيں۔

🧗 ترجیدة کنزالعِرفان: بیشک نیک لوگ ضرور چین میں ہول گے تختول پر نظارے کررہے ہول گے ہے ان کے چبرول 🚰

**1**.....خازن، المطفّفين، تحت الآية: ١٨-٢٠/١/٤، جلالين، المعلقّفين، تحت الآية: ١٨-٢٠، ص٩٣، ٤، ملتقطاً.

سينوم َ اطْالِحْمَانَ ﴾ ( 579 ) حلده

میں نعمتوں کی تروتازگی پیجان لوگے۔انہیں صاف تھری خالص شراب پلائی جائے گی جس پرمہرلگائی ہوئی ہوگی۔اس گاکی مہرمشک (کی) ہے اور لیچانے والوں کو تو اسی پر لیچانا چاہئے۔اور اس کی ملاوٹ تسنیم سے ہے۔ایک چشمہ جس سے مقرب بندے پئیں گے۔

إِنَّالَّنِيْنَا جُرَمُوْا كَانُوْامِنَ الَّذِيْنَ امَنُوايَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا مَرُّوا اللَّهِ الْمَانُوايَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلَبُوا فَكِمِيْنَ ﴿ وَإِذَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقَلَبُوا فَكِمِيْنَ ﴿ وَمَا اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُلَّ

1.....خازن،المطفَّفين،تحت الآية: ٢٢-٨٦، ١/٤ ٣٦-٣٦٢، مدارك، المطفِّفين، تحت الآية: ٢٢-٨٦، ص ١٣٣١،ملتقطً.

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 580 (جلده

# قَالْيَوْمَ الَّذِيْنَ امَنُوا مِنَ الكُفَّامِ يَضْحَكُونَ ﴿ عَلَى الْاَ مَآبِكِ لا فَالْيَوْمَ اللَّهُ الْكَفَامِ اللَّفَامُ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُونَ ﴿ يَنْظُرُونَ فَي هَلْ اللَّهِ اللَّفَامُ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُونَ ﴿ يَنْظُرُونَ فَي هَلْ اللَّهُ مَا كَانُوْ ا يَفْعَلُونَ ﴿ يَنْظُرُونَ فَي هَلَا اللَّهُ اللَّ

توجدة كنزالايدمان: بشك مجرم لوگ ايمان والوں سے بنسا كرتے تھاور جب وہ ان پرگزرتے توبيآ پس ميں ان پرآ كھوں سے اشارے كرتے اور جب اپنے گھر بلنتے خوشياں كرتے بلنتے اور جب مسلمانوں كو د يكھتے كہتے بے شك يدلوگ بہكے ہوئے ہيں اور يہ بچھان پر بليٹے سے ليگ آئے آئے ايمان والے كافروں سے بنتے ہيں تختوں پر بلیٹے د كھتے ہيں كيوں بچھ بدله ملاكا فرول كوا بينے كئے كا۔

ترجہ کے کنزالعِرفان: بیشک مجمم لوگ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے توبیآ پس میں (ان پر) آنکھوں سے اشارے کرتے تھے۔اور جب یہ کا فراپنے گھروں کی طرف لوٹے تو خوش ہو کرلوٹے۔اور جب مسلمانوں کود کیھے تو کہتے: بیشک ریاوگ بہکے ہوئے ہیں۔حالانکہ ان کا فروں کومسلمانوں پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا گیا۔تو آج ایمان والے کا فروں پر ہنسیں گے۔تختوں پر بیٹھے د کیھر ہے ہوں گے۔کیا بدلہ دیا گیا کا فروں کواس کا جووہ کام کرتے تھے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ اَجْرَمُوْا: بِينَكَ مِحِمُ لُوگ ۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں آخرت میں اَبرارکو ملنے والی نعمتوں کو بیان کیا گیا اور اب یہاں سے مسلمانوں کو تسلی و سے کے لئے یہ بیان کیا جارہا ہے کہ دنیا میں کفار کس طرح مسلمانوں کا قداق اڑات اور ان پر ہنتے تھے اور آخرت میں معاملہ اس کے برعکس ہوگا، چنا نچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بینک مجرم لوگ جیسے ابوجہل، ولید بن مغیرہ اور عاص بن واکل وغیرہ کفار کے سر دارایمان والوں جیسے حضرت عمار، حضرت خباب، حضرت ضہیب اور حضرت بلال وغیرہ غریب مؤمنین پر ہنسا کرتے تھے اور جب وہ غریب مونین ان مالدار کا فرسر واروں کے پاس سے گزرتے تو سیمر دار آپس میں طعن کے طور پر ان مؤمنین پر آکھوں سے اشار کرتے تھے اور جو بوئے لوٹے تو مسلمانوں کو برا کہ کر آپس میں اُن کی بنی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹے تھے اور جب یکا فرانے گھروں کولوٹے تو مسلمانوں کو برا کہ کر آپس میں اُن کی بنی بناتے اور خوش ہوتے ہوئے لوٹے

سَيْرِهِ مَلْ الْلِمْنَانِ) 581 (جلدد

اورجب مسلمانوں کودیکھتے تو کہتے: بیشک بیلوگ بہے ہوئے ہیں کہ سرکاردوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يرا يمان لے آئے اور دنیا کی لذتوں کوآخرت کی امیدوں پر چھوڑ دیا۔اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے کہ ان کا فروں کومسلمانوں پر تکہبان بنا کرنہیں بھیجا گیا کہ وہ اُن کے احوال اور اعمال برگرفت کریں بلکہ ان کفار کواپنی اصلاح کاحکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنا حال درست کریں، دوسروں کو بے وقوف بتانے اوران کی بنسی اڑانے سے بیلوگ کیا فائد ہ اٹھا سکتے ہیں، تو جس طرح کا فر د نیامیں مسلمانوں کی غربت اور محنت پر بینتے ہیں اس طرح قیامت کے دن ایمان والے کا فروں پرہنسیں گے اور قیامت کے دن معاملہ اس کے برعکس ہوگا کہ ایمان والے دائگی عیش اور راحت میں ہوں گے اور کافر ذلت وخواری کے دائگی عذاب میں ہوں گے، جب جہنم کا درواز ہ کھولا جائے گا تو کا فرجہنم سے نکلنے کے لئے درواز بے کی طرف دوڑیں گے اور جب وہ درواز ہ کے قریب پہنچیں گے تو درواز ہ بند ہوجائے گا اوران کے ساتھ بار باراییا ہی ہوگا اور کا فرول کی بیہ حالت دیکھ کرمسلمان اُن پرہنسیں گے اورمسلمانوں کا حال بیہ ہوگا کہ وہ جنت میں جواہرات کے تختول پر بیٹھ کر کفار کی ذلت ورسوائی اورعذاب کی شدت کود مکھے رہے ہول گے اوراس پر بنتے ہول گے اور کا فرول کوان کے کئے ہوئے ان ائمال ہی کا بدلہ دیا جائے گا جواُنہوں نے دُنیامیں کئے تھے کہ مسلمانوں کا نداق اڑاتے تھے اوران پر مبنتے تھے لیعض مفسرين نے ان آيات كے شان نزول ميں بيروايت بھي ذكر كي ہے كه حضرت على المرتضى حَدَّمَ اللهُ مَعَالي وَجُهَهُ الْكُونِيم مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ تشریف لے جارہے تھے، منافقین نے انہیں دیکھ کر آئکھوں سے اشارے کئے اور مُشخرى سے بینسےاورآ پس میںان حضرات کے حق میں بے ہود وکلمات کہ، تو حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللهُ مَعَالٰی وَجْهَهُ الْکَریْمِ كے حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت ميں پہنچنے سے پہلے ہی بيآ بيتيں نازل ہو گئیں۔(1)

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ ﴾ ﴿ 582 ﴾ جلده



# سُورُ فِي الْإِنْشِقَاقَ عَلَى الْمُعَاقِي الْمُعَالِقِي الْمُؤْرِفِي الْمُؤْرِفِي الْمُؤْرِفِي الْمُؤْرِفِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِي المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل



سورۂ اِنشْقاق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رگوع،25 آیتی ہیں۔

''نام رکھنے کی وجہ )

إنشقاق كامعنى بي پيشنا، اوراس سورت كايينام اس كى پهلى آيت ميس موجودلفظ "إنْشَقَتْ" سے ماخوذ بــ

سور ۂ اِنشقاق کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مُضمون ہیہے کہ اس میں قیامت کی ہُو لْنا کیاں بیان کی گئی ہیں اور اس سورت میں ہیہ مضامین بیان ہوئے ہیں۔

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں قیامت قائم ہوتے وقت کا ئنات میں ہونے والی بعض تبدیلیاں بیان کی گئیں۔
- (2) ..... یہ بتایا گیا کہ ہرانسان مرنے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوکرا پنے ائمال کا حساب ضرور دے گا اور اپنے ائمال کے مطابق جزایا سزایائے گا۔
- (3) ..... یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن جن لوگوں کوا عمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا توان ہے آسان حساب لیاجائے گا اور جو ہاں کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور جنہیں اعمال نامہ پیٹھ کے بیچھے ہے دیاجائے گا تو وہ عذاب سے چھٹا رایانے کے لئے موت مائکیں گے اور انہیں جہنم کی بھڑ کتی آگ میں ڈال دیاجائے گا۔
- (4) ..... شُفق ، رات اور جاند کی قتم ذکر کر کے فرمایا گیا کہ قیامت کے دن مشرکین ہُولنا ک اُمور اور مشکل ترین اَحوال

1 .....خازن، تفسير سورة الانشقاق، ٣٦٣/٤.

تفسيرج كالطالجيان

کاسامناکریںگے۔

(5) .....اس سورت کے آخر میں کفارومشر کین اورمُلحد ول وغیرہ کی ایمان قبول نہ کرنے برسرزَنِش کی گئی اور در دناک عذاب ہے ڈرایا گیااور جولوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کئے تو انہیں دائمی ثواب کامُر \* دہسنایا گیا۔

## سورة مُطَفِّفِينُ كِساتهمناسبت

سور وَ إِنشَقاقَ كَى البِينِ سے ماقبل سورت ' مُطَقِّفِينُ'' كے ساتھ مناسبت بيہ ہے كہ سور وَمُطَفِّفِينُ مِيں اعمال نامہ كھنے والے فرشتوں كا ذكر كيا گيا ہے اور اس سورت ميں اعمال نامہ لوگوں كے ہاتھ ميں ديئے جانے كا ذكر ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

اللّٰه كے نام سے شروع جونهایت مهربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

ترجهه كنز العِرفان:

# اِذَاالسَّمَاءُانَشَقَّتُ أَ وَاَذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَ وَاذَاالْاً مُنْ أَوْ وَاذَاالْاً مُنْ مُلَّتُ أَوْ وَاذَالُا مُنْ مُلَّتُ أَوْ وَاذَالُا مُنْ مُلَّتُ أَوْ وَاذَالُا مُنْ مُلَّتُ أَوْ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنَّ مُلَّاتُ أَوْ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنْ مُلَّاتُ أَوْ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنْ مُلَاثُ مُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنْ مُلَاثُ مُ وَاذِنَتُ لِرَبِّهَا وَحُقَّتُ أَنْ مُنْ مُلَاثُ مُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ فَي مَا فِيهُا وَحُقَّتُ أَنْ فَي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِلَّالِلُولُ مُنْ اللَّالِلِّ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّل

توجههٔ تنزالایمان: جب آسان ثق ہو۔اوراپنے رب کا حکم سنے اوراسے سز اوار بی بیہے۔اور جب زیبن دراز کی جائے۔اور جو بین دراز کی جائے۔اور جو بچھاس میں ہے ڈال دےاور خالی ہوجائے۔اوراپنے رب کا حکم سنے اوراسے سز اوار بی بیہے۔

قرحید کنزُالعِدفان:جبآ سان بھٹ جائے گا۔اوروہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور اسے یہی لائق ہے۔اور جب زمین کی کے دراز کردیا جائے گا۔اوروہ اپنے رب کا کی اور خالی ہوجائے گا۔اوروہ اپنے رب کا کی سنے گا۔اور وہ اپنے رب کا کی سنے گی اور خالی ہوجائے گی۔اوروہ اپنے رب کا کی سنے گی اور اسے یہی لائق ہے۔

تَفَسنوصِرَاطُ الْحِنَانِ)

﴿إِذَاللَّهُ مَا عُدالُهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّ

### نَا يُهَاالُّونُسَانُ إِنَّكَكَادِحُ إِلَّى مَ بِكَكَمُ حًا فَمُلْقِيْهِ ﴿

﴾ توجههٔ کنزالایمان: اے آ دمی بیشک تخبےاپے رب کی طرف بیٹنی دوڑ ناہے پھراس ہے ملنا۔

﴿ يَا يُنْهَا الْإِنْسَانُ: الصانسان! ﴾ اس آيت كامفهوم بيئ كرا انسان! تواني موت آخ تك اجھ يابر عمل كرنے ميں محنت ومشقت كرتار بتا ہے، پھر مرنے كے بعد تھے الله تعالى كى بارگاہ ميں (اپنا ائمال كاحماب دينے كے لئے) ضرور حاضر ہونا ہے اور تونے دنيا ميں جيسے عمل كئے ہوں گے انہى كے مطابق تمهيں اس كى بارگاہ سے جزاملے گى۔

### الله تعالیٰ کوراضی کرنے والے عمل کریں اور ناراض کرنے والے اعمال ہے بچیں کے

ہرانسان کو چاہئے کہ وہ اس آیت میں غور کرے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرے اور موت آنے سے پہلے پہلے السیم کم کر کے دریعے وہ الله تعالیٰ کی ناراضی سے نجات پاجائے اور اسے الله تعالیٰ کی رضاحاصل ہوجائے اور السیم کرنے سے خود کو بچالے جن کی وجہ سے الله تعالیٰ اس سے ناراض ہوجائے اور وہ ہلاکت میں پڑجائے۔اگروہ

....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ١-٥، ٣٦٣/٤.

تفسيرج كالطالجيكان

ً ایبا کرے گا تواس میں اس کا بھلااور فائدہ ہے ،اورنہیں کرے گا توسراسرنقصان بھی اس کا ہے جبیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے :

> اورارشاوفراتا ہے: وَمَنْ جَاهَلَ فَإِنَّمَا يُجَاهِلُ لِنَفْسِهِ لَا إِنَّ اللهَ لَغَنِیُّ عَنِ الْعَلَمِیْنَ (2)

ترجید کنز العرفان : اور جو کوشش کرے تو اپنے بی فائدے کے لئے کوشش کرتا ہے، جینک اللّٰه سارے جہان سے بے پر واہ ہے۔

اورجنہوں نے الله تعالی کوناراض کرنے والے مل کئے ان کے بارے میں ارشاد فرما تاہے:

فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتُهُمُ الْمَلْكِلَةُ يَضْدِبُونَ وُجُوْهَهُمُ وَأَدْبَامَهُمْ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَا اَسْخَطَاللَّهَ وَكُرِهُ وَالرِضُوَانَهُ فَاحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ (3)

مرجید کنزالعیوفان: توان کا کیساحال ہوگا جب فرشتے ان کے منداوران کی پیٹھوں پرضر بیں مارتے ہوئے ان کی روح قبض کریں گے۔ بیاس لیے ہے کہ انہوں نے الله کوناراض کرنے والی بات کی پیروی کی اور انہوں نے الله کو خوشنودی کو پیندنہ کیا تواس نے ان کے انتمال ضائع کردیئے۔

الله تعالیٰ ہمیں اپنی رضاوالے کام کرنے کی اور ناراض کردینے والے کاموں سے بیچنے کی توفیق عطا فرمائے ، امین۔

# فَأَمَّامَنُ أُوْتِيَ كِلْتَهُ بِيَمِيْنِهِ فَ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿ وَيَنْقَلِبُ إِلَى اَهُلِهِ مَسْرُورًا أَنَّ

3 ....سوره محمد:۲۸،۲۷.

2 سسعنكبوت:٦.

1 ----روم: ٤٤.

586 )====

تفسيره كاطالحنان

توجهة كنزالايهان: تووه جوابنانامهُ اعمال وبنه باته مين دياجائه است عنقريب بهل حساب لياجائے گا۔ اور اپنے گھر والوں كى طرف شاد شاد شاد يلئے گا۔

موجهه کنؤالعِوفان: توبهرحال جسے اس کا نامهٔ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیاجائے گا۔ تو عنقریب اس سے آسان حساب لیاجائے گا۔اوروہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوش پلٹے گا۔

﴿ فَاَصَّنَ أُوْتِي كِلْتَبِهُ بِيَوِيْنِهُ: تَوْبِهِ حَالَ جَسَاسَ كَانَامَهُ الْمَالُ اللَّ كَوَا نَبِي بِاتَهُ مِيلُ وَيَاجِكُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ال عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَل

### قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی صورتیں

یادرہے کہ قیامت کے دن بعض اہلِ ایمان ایسے ہوں گے کہ جنہیں اہمال نامد دیا بی نہیں جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے سیدھے جنت ہیں چلے جائیں گے اور بعض اہلِ ایمان ایسے ہوں گے کہ جب وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ ہیں حاضر ہوں گے تو ان ہے تحقیق اور بَرْح والاحساب نہیں ہوگا بلکہ صرف ان کے اعمال ان پر پیش کئے جائیں گے، وہ اپنی نیکیوں اور گنا ہوں سے درگز رکیا جائے گا۔ اپنی نیکیوں اور گنا ہوں سے درگز رکیا جائے گا۔ اپنی نیکیوں اور گنا ہوں کو پہچا نیں گے، پھر انہیں نیکیوں پر تو اب دیا جائے گا اور ان کے گنا ہوں سے درگز رکیا جائے گا۔ یہ سان حساب ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ نہ شدید بداعتر اضات کر کے اعمال کی تنقیح ہو، نہ ہی کہا جائے کہ ایسا کیوں کیا، نہ عذر طلب کیا جائے نہ اس پر جمت قائم کی جائے کیونکہ جس سے مطالبہ کیا گیا تو اسے کوئی عذر ہاتھ آئے گا اور نہیں کیا جائے گا اور انہیں ہر سے اعمال کی بارگاہ میں چیش ہوں گے تو ان کے ہمل کی ہو چھے گھے ہوگی ، ان کا کوئی گناہ نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں ہر سے اعمال کی ہر کا میں ہی شراکا سے کے لئے ایک مخصوص مدت تک جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میں ڈال دیا جائے گا۔ ہر مسلمان کو جائے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں

€....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ٧-٩، ٢٦٣/٤.

تفسيرج كاظالجنان

اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ اللّٰه تعالیٰ کی بارگاه میں اوران کے ہی الفاظ میں ہم بھی اس کی بارگاه می*ں عرض کرتے ہیں*:

اس سے بڑھ کر بڑی سمت اور وسلہ کیا ہے یوں نہ فرما کہ بڑا رحم میں وعویٰ کیا ہے بخش بے یوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے

ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امت میں بنایا انہیں رحمت بھیجا صدقہ پیارے کی حیاء کا کہ نہ لے مجھے سے حساب

## وَاَمَّا مَنْ أُوْتِي كِتْبَهُ وَمَآءَ ظَهْرِ إِن فَسَوْفَ يَنْ عُوْاتُبُوْمًا اللهِ وَاللَّهُ وَمَآءَ ظَهْرِ إِن فَسَوْفَ يَنْ عُوْاتُبُوْمًا اللهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهِ فَي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا لَلَّا اللَّا اللَّهُ وَاللَّاللَّا لَا اللَّا لَا اللَّهُ

توجمهٔ کنزالاییمان: اوروہ جس کا نامہ انگمال اس کی پیٹیر کے بیچھے دیا جائے۔وہ عنقریب موت مانکے گا۔اور کیٹر کتی آگ میں جائے گا۔

🥻 ترجیدہ کنٹوالعیوفان:اور رہاوہ جسے اس کا نامۂ اعمال اس کی بیٹیے کے بیچھے سے دیا جائے گا۔تو و وعنقریب موت مائلے گا۔اور 🎼

.....مسند امام احمد، مسند السيدة عائشة رضى الله عنها، ٣٠٣٩، الحديث: ٢٤٢٧.

فَسيرِصِرَاطُالِحِيَانِ)

عَزَ ٢٠ (الْشَقَاقَ ٨٤)

#### وه بھڑ کتی آگ میں داخل ہوگا۔

﴿ وَأَمَّا اَمْنُ أُوْتِيَ كِتَلَبُهُ وَمَ آءَ ظَهْرِ ؟: اورر ہاوہ جے اس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے بیچھے سے دیاجائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کا فرکا دایاں ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ ملا کر طَوق میں باندھ دیا جائے گا اور بایاں ہاتھ پس پشت کردیا جائے گا اور اس میں اس کا نامہ اعمال دیاجائے گا ، اس حال کو دیکھ کروہ جان لے گا کہ وہ جہنم میں جانے والوں میں سے ہتو اس وقت وہ موت کی دعاما نے گا اور یا ثُبُوْرَا اُ لیمنی ہائے موت کہ گا تا کہ موت کے ذریعے عذاب سے چھٹکا را پا جائے ، لیکن اے موت نہ آئے گی اور اے بھڑ کی آگ میں داخل کر دیا جائے گا۔ (1)

## بائيں ہاتھ میں اعمال نامہ ملنے والوں کا حال

بائيں ہاتھ ميں اعمال نامه ملنے والوں كاحال بيان كرتے ہوئے ايك اور مقام پر الله تعالى نے ارشاد فرمايا:

توجید کا کنو العیوفان: اور رباوه جسے اس کا نامدا تمال اس کے یا کیں ہاتھ بیس و یا جائے گا تو وہ کہے گا: اے کاش کہ جھے میرا نامدا تمال نہ دیا جا تا۔ اور میس نہ جانتا کہ میراحساب کیا ہے۔ اے کاش کد دیا کی موت ہی (میرا کام) تمام کردینے والی ہوجاتی۔ میرا مال میر نے کچھکام نہ آیا۔ میراسب زور جا تار با۔ (فرشتوں کو تم ہوگا) اسے بکڑ و پھر اسے طوق ڈالو۔ پھرا سے بھڑ کی آگ کے میں داخل کرو۔ پھرا لی زنجر میں جگڑ دوجس کی لمبائی ستر ماتھ ہے۔ میں داخل کرو۔ پھرا لی زنجر میں جگڑ دوجس کی لمبائی ستر ماتھ ہے۔

وَامَّامَنُ أُوْقِ كِلْبُهُ فِشِمَالِه فَنَيَقُولُ لِلَيْتَنِيُ لَمْ أُوْتَ كِلْبِيهُ ﴿ وَلَمْ اَدْمِ مَاحِسَابِيهُ ﴿ لَكُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْحَالَةِ الْمَاكُونُ اللَّهُ الْمُعَلِّيةُ ﴿ مَا اَعْلَى عَنِّى اللَّهُ الْعَلَيْدَ ﴿ مَا أَعْلَى عَنِّى اللَّهُ الْعَلَيْدَ اللَّهُ الْعَلَيْدُ ﴿ فَكُنُولُو اللَّهُ الْمُؤْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِيلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُولُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُل

اور كفارجهنم ميں بھى موت كى دعاماتكيں كے، جيبا كەاكياور مقام پرالله تعالى نے ارشاوفر مايا: وَ إِذَآ ٱلْقُوْامِنُهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقَلَّ نِيْنَ تَرجِبه كَانُوالِعِوفَان: اور جب انہيں اس آگ كى سئگ

1 ....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ١٠-٢، ٢٩٣٨.

2 .....حاقه: ۵ ۲ ـ ۲ ۲ .

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِمَانَ

جلاددهم

589

مانققاكا

عَمَّ ٣٠

جگه میں زنجیروں میں جگڑ کرڈالا جائے گا تو دہاں موت مانگیں گے۔(فرمایا جائے گا) آج ایک موت ند مانگو اور بہت م موتیں مانگو۔ دَعَوْاهُنَالِكَ ثَبُوْمًا ﴿ لَا تَنْ عُواالْيَوْمَ ثَبُنُومًا وَالْيَوْمَ ثَبُنُومًا وَالْمَالِكَ فَالْبُومُ الْتَثِيرُا (1)

الله تعالی جمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ایمان پر بھی خاتمہ نصیب فرمائے اور قیامت کی ہُولُنا کیوں اور جہنم کے عذابات کی شد توں سے ہمیں نجات عطافر مائے ،ا مین۔

## إِنَّهُ كَانَ فِي ٓ اَهۡلِهِ مَسۡمُورًا ﴿ إِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَكُونَ اللَّهُ اِلَّا ۗ إِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لِيَحُومَ ﴿ بَلَ ۚ إِنَّ

#### مُ بَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيْرًا ۞

توجدة كنزالايدان: بيتك وہ اپنے گھر میں خوش تھا۔ وہ تمجھا كەاُسے پھرنانہیں۔ ہاں كيوں نہیں بيتك اس كارب اسے و مکھر ہاہے۔

ترجید کنزالعیوفان: بیتنک و دا سینے گھر والوں میں خوش تھا۔ بیتنک اس نے سمجھا کہ و دہرگز واپس نہیں لوٹے گا۔ ہاں، کیوں نہیں! بیتنک اس کا رب اسے دیکی رہا ہے۔

﴿ إِنَّهُ كَانَ فِي اَهُ لِلهِ مَسْنُ وْمَّا: بِيتُك وه البِي عُمر والول مِين خُوثُ تھا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ بیہ کہ قیامت کے دن کا فرکا یہ حال اس لئے ہوگا کہ وہ و نیا کے اندرا پنے گھر میں اپنی خواہشوں ، شہوتوں ، تکبر اور غرور میں خوش تھا ، اس نے یہ بچھر کھا تھا کہ وہ اپنے رب عَزْوَجَلُ کی طرف نوٹ کے اور وہ مرنے کے بعد اُٹھا یا نہ جائے گا اور جوش تھا ، اس نے گمان کیا تھا در حقیقت و بیا ہم گر نہیں ہے بلکہ وہ ضرور اپنے رب عَزْوَجَلُ کی طرف لوٹے گا اور مرنے کے بعد اسے اُٹھا یا جائے گا ، جیک اس کا رب عَزَّوجَلُ اس کے نفر اور تمام گنا ہوں کود کھ رہا ہے اور اس کا کوئی مل اللّٰہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں لہٰذاوہ بہر حال اللّٰہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا اور اپنے اعمال کی جزا رہا ہے اور اس کا کوئی مل اللّٰہ تعالیٰ می طرف لوٹے گا اور اپنے اعمال کی جزا

....فرقان:۱٤،۱۳.

سيرصرًاطُ الحيَّانَ)

ملادهم

590

(1) //.

#### آخرت سے غفلت اور بے فکری انتہائی نقصان دہ ہے 🕷

اس معلوم ہوا کہ جو تحص دنیا کی رنگینیوں ہیں مشغول ہوکراپی آخرت سے غافل اور بے فکر ہوجائے اوراس کی بہتری کے لئے کوشش نہ کر بے قو وہ آخرت ہیں بہت نقصان اٹھائے گا اورا بیا شخص دنیا ہیں بھی نقصان ہی اٹھا تا ہے، حسیا کہ حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ تَعَالٰی عَنْهُ ہے ارشا وفر مایا:

'' جسے آخرت کی فکر ہواللّٰه تعالٰی اس کا ول غنی کر دیتا ہے اوراس کے بھر ہے ہوئے کا موں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے باس ذکیل اونڈی بن کر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو،اللّٰه تعالٰی محتاجی اس کی دونوں آئھوں کے سامنے کر دیتا ہے،اس کی دونوں آئھوں کے سامنے کر دیتا ہے،اس کے جمع شدہ کا موں کو مُنتشر کر دیتا ہے اور دنیا (کے مال) سے بھی اسے اتنا ہی ماتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے۔ (2)

اللّٰه تعالٰی ہمیں دنیا کے بیش وعشرت میں کھوکراپی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے اوراپی آخرت کے بہتر بنانے کے لئے خوب کوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین ۔

## فَلآ أُقُسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿ وَالنَّيْلِ وَمَا وَسَقَى ﴿ وَالْقَبَرِ إِذَا النَّسَقَ اللهِ

ترجیدہ کنزالایمان: نو مجھے تم ہے شام کے اُجالے کی۔اوررات کی اور جوچیزیں اس میں جمع ہوتی ہیں۔اور جا ند کی جب یورا ہو۔ جب یورا ہو۔

ترجید کنؤالعِدفان: تو مجھے شام کے اجالے کی تشم ہے۔اور رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں رات جمع کردے۔اور چاند کی جب اس کا نور پورا ہوجائے۔

﴿ فَلَآ اُ قَسِمُ بِالشَّفَقِ: تو مجھشام کے اجالے گفتم ہے۔ ﴾ اس آیت سے الله تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی چند چیزوں گفتم ارشاد فرمائی ہے تا کہ لوگ ان میں غور وفکر کر کے عبرت حاصل کرنے کی طرف مائل ہوں۔

🕕 .....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ١٣-١٥، ٢٦٣/٤، مدارك، الانشقاق، تحت الآية: ١٣-١٥، ص١٣٣٤، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ٣٠-باب، ٢١١/٤، الحديث: ٣٤٧٣.

وَنَسَيْرِهِمَ الْمُلْالِحِيَّانَ ﴾ ( 591 ) حلاد

www.dawateislami.net



امام اعظم ابو حنیف دَ حَبَى اللهٔ تعَالَى عَنُهُ كِنز دیک شفق ہے مرادوہ اجالا ہے جومغرب کی جانب سرخی حتم ہونے کے بعد شال اور جنوب کی طرف نمودار ہوتا ہے اور اس اجالے کے عائب ہونے پر آپ دَ حِبَى اللهُ تعَالَى عَنُهُ كُنز دیک مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت ختم ہوتا اور عشاء کی نماز کا وقت ختر وع ہوتا ہے اور یہی کثیر صحابہ کرام دَحِبَى اللهٔ تعَالَىٰ عَنْهُمُ أَکا ہمتا بعین اور تِحِ تا بعین کا قول ہے اور بعض علاء شفق ہے وہی سرخی مراد لیتے ہیں جوسورج خروب ہونے کے بعد اُفق میں نمودار ہوتی ہے۔ ﴿وَالَّذِيلِ وَهَاوَسَقَى: اور دات کی اور دات کی اور دان چیزوں کی جنمیں دات جع کرد ہے۔ پینی دات کی قتم اور ان چیزوں کی قتم ، جنمیں رات جع کرد ہیں ہوئے ہیں اور دات میں اسے آشیا نوں اور ٹھکا نوں کی طرف چلے آتے ہیں یا ان سے مراد وہ اعمال ہیں جو دات میں کئے جاتے ہیں جیسے تبجد کی نماز کہ بدرات میں اوا کی جاتے ہیں جیسے تبجد کی نماز کہ بدرات میں اوا کی جاتے ہیں جیسے تبجد کی نماز کہ بدرات میں جو دوت ہیں۔ (۱)
﴿وَ الْقَدَرِ إِذَا الشَّدَقَ : اور جَا مَد کی جب اس کا نور پورا ہوجائے۔ پینی جا ندگی قتم ! جب وہ پورا ہوجائے اور اس کا نور وہ کا کی بورا ہوجائے۔ جا ندگا نور آئی می بینی کی جیسے کی تیر ہویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ میں کامل ہوتا ہے۔ (2)

### لَتُرُكُبُنَّ طَبَقًاعَنْ طَبَقٍ فَ فَمَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ فَ

و تدجیه کنزالادیمان: ضرورتم منزل به منزل چره عوگے تو کیا ہواایمان نہیں لاتے ۔

🕻 ترجہۂ کنؤالعِرفان: ضرورتم ایک حالت کے بعددوسری حالت کی طرف چڑھوگے۔توانہیں کیا ہوا کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ 🎼

﴿ لَ تَوْكَبُنَّ طَبُقًا عَنْ طَبَقِ : ضرورتم ايك حالت كے بعددوسرى حالت كى طرف چراهو گے۔ ﴾ ياس سے او برآيات ميں مذکور قسموں كا جواب ہے۔ بعض مفسرين كے نزد يك اس آيت ميں عام انسانوں سے خطاب ہے اور ايك منزل سے دوسرى منزل كى طرف چراھنے سے مراديہ ہے كدا بے لوگو! تمہيں ايك حال كے بعددوسرا حال پیش آئے گا۔ ان

🚹 .....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ١٧، ٣٦٤/٤، مدارك، الانشقاق، تحت الآية: ١٧، ص ٢٣٤، ملتقطاً.

2 .....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ١٨، ٢٦٤/٤ ٣٦، ملخصاً.

سيرصراط الجمّان) 592 كلماد

احوال کے بارے میں حضرت عبداللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا نے فرمایا کہ پہلے موت کی تختیوں اور ہُو لُنا کیوں میں مبتلا ہونا، پھر مرنے کے بعداُٹھنا اور پھرحساب کی جگہ میں پیش ہونا مراد ہے اور بیر بھی کہا گیا ہے کہ انسان کے حالات میں مختلف درجے ہیں کہ ایک وفت وہ دودھ بیتا بچہ ہوتا ہے، پھراس کا دودھ چھوٹنا ہے، پھراس کے لڑکین کا زمانہ آتا ہے، پھروہ جوان ہوتا ہے، پھراس کی جوانی ڈھلتی ہے اور پھروہ بوڑھا ہوجا تا ہے۔

بعض مفسرین کے زویک اس آیت میں خاص نبی کریم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم سے خطاب ہے اورایک مزل سے دوسری منزل کی طرف چڑھنے سے مرادیہ ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف چڑھیں گے اور ایک الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کے ساتھ الیا کی آپ معراج کی دات ایک آسمان پرتشریف الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم کے ساتھ الیا کی آپ معراج کی دات ایک آسمان پرتشریف لله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم الله تعالیٰ کے قرب کے گئے ، پھر دوسرے آسمان پرائی طرح درجہ بدرجہ اور مرتبہ بمرتبہ آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلّم الله تعالیٰ کے قرب کی مَنازل میں پہنچے۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُمَا مِهِ مُروى ہے كداس آيت ميں نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كا حال بيان فرمايا گيا ہے اوراس آيت كے معنى به بيس كه آپ كفار كى سركشى اوران كے جھٹلانے كى وجہ سے مملئن نه ہوں ، آپ كومشركين برفتج اور كامياني حاصل ہوگى اور آپ كا انجام بہت بہتر ہوگا۔ (1)

﴿ فَمَالَهُمْ لَا يُتُوصِنُونَ: توانهيں كيا مواكه وه ايمان نهيں لاتے۔ ﴿ يعنى اس يہلى آيات ميں جن چيزوں كى قتم ارشاد فرمائى گئي يا الله تعالىٰ كي عظيم قدرت پرولالت كرتى ہيں اوران چيزوں كود كيوركسى عقمندانسان كے لئے الله تعالىٰ پرايمان لانے كسوااوركوئى حيار هنہيں تواب كفار كے پاس الله تعالىٰ پرايمان لانے ميں كيا عذر باقى ره گيا ہے اوروه ولائل ظاہر موٹے كے باوجود الله تعالىٰ بركيوں ايمان نہيں لاتے۔ (2)

### وَ إِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرَّانُ لَا يَسُجُدُونَ ﴿

و توجهة كنزالايمان: اورجب قرآن يرها جائي سجده نهيس كرتـ

1 .....خازن، الانشقاق، تحت الآية: ٩ ١، ٢٦٤/٤.

2 ..... جلالين مع صاوى، الانشقاق، تحت الآية: ٢٠، ٢٣٣٦-٢٣٣٧.

يزمِرَاطُالحنَانَ ﴾

ملادهم

593

السجدة

#### مرجها كنزالعوفان :اورجب ان كسامفقرآن برطاجا تاج توسجده نهيل كرتـــ

﴿ وَإِذَا قُومِ كَا عَلَيْهِ مُ الْقُدُّانُ لَا يَسْجُنُونَ : اور جب ان كے سامنے قرآن برطاجا تا ہے تو سجدہ نہيں کرتے۔ ﴾ شانِ بزول: جب' سورہ اِقْدَا " بیں آیت" وَاسْجُنْ وَاقْتَرِبْ " (1) نازل ہوئی تورسول کریم صلّی الله تعَالیه عَلیْهِ وَالله وَ سَلَمْ نے ہِ آیت برٹھ کر بجدہ کیا ہمو مین نے بھی آپ کے ساتھ بجدہ کیا البتہ کفار قریش نے بجدہ نہ کیا تو اُن کے اس فعل کی برائی میں ہے آیت برٹھ کی اور فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے قرآن برٹھ جاتا ہے تو وہ بحدہ تلاوت نہیں کرتے۔ (2) کی برائی میں ہے آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے قرآن برٹھ جاتا ہے تو وہ بحدہ تلاوت نہیں کرتے ہوں آپ سنے کے امام فخر اللہ بین رازی دَخمة اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرمائے ہیں" کفار چونکہ انتہائی قصیح و بلیخ تصاس لئے قرآن سنے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کوا پی مثل لانے سے عاجز کردینے والا مان لیس اور جب انہوں نے نبی کریم صَلَی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ بَی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ بَی نبوت درست ہونے اوراً دکا مات اور ممنوعات میں ان کی اطاعت کریں ، اور چونکہ واجب ہونے کو جان لیا تو (ان پر لازم تھا کہ وہ نبی کریم صَلَی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ بِی اللهُ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ بِی اللهُ تعالیٰ کا ان کی فرمت کرنا حق ہے۔ (3) کا دور ان پر الذم تھا کہ وہ نبی کریم صَلَی اللهُ تعالیٰ علیہ واللہ کا ان کی فرمت کرنا حق ہے۔ (3)

## سجدهٔ تلاوت ہے متعلق 8 شرعی مسائل

یبان آیت کی مناسبت سے بحد ۂ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔

- (1) .....اس آیت سے ثابت ہوا کہ تجد ہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجد ہ تلاوت کرنا واجب ہے اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت بڑھنے والے اور سننے والے دونوں بر بجد ہ تلاوت واجب ہوجا تا ہے۔
- (2) .....قرآنِ کریم میں کل چودہ آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سحدہ کلاوت واجب ہوجا تا ہے خواہ سننے والے نے سننے کاارادہ کیا ہویانہ کیا ہو۔
- (3) .....آیت سجده پڑھنے یا سننے سے سجده واجب ہوجا تا ہے البتہ پڑھنے میں بیشرط ہے کہ آئی آ واز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہوتو خود من سکے۔
  - --- يرآيت بھي آيات بحده ميں سے ہا اے بڑھنے اور سننے والے بر محبر ہ تا وت واجب ہے۔
    - 2 .... تفسير احمدي، سورة انشقت، تحت الآية: ٢١، ص٧٣٨.
      - 3 .....تفسير كبير، الانشقاق، تحت الآية: ٢١، ٢١، ١٠٤/١.

تَفَسِيرِهِ رَاطُ الْحِيَّانِ }

- (5) .... بجدهٔ تلاوت کے لئے بھی وہی شرطیں ہیں جونماز کے لئے ہیں جیسے طہارت ،قبلدرو ہونااور سترعورت وغیرہ۔
- (6) .....اگرامام نے نماز میں آیہ ہے بحدہ پڑھی تو اس پراور مقتدیوں پراور جو شخص نماز میں تو نہ ہولیکن اس آیت کوسن لے تو اس پر سجد ہ تلاوت کرناوا جب ہے۔ (اس مسلے کا خیال بطور خاص ان لوگوں کورکھنا چاہئے جو تر واس کی پڑھنے کے لئے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں یا گھروں میں ہیٹھے مردیا عورتیں امام کی تلاوت کوسن رہے ہوتے ہیں، البتہ آیت محیدہ سننے سے عورت پر محید ہ

یں جاسر ہوئے ہیں یا ھروں میں نیصے سرد یا تورین امام ہی ملاوت تو ن رہے ہوئے ہیں ،ابلیترا یت جبرہ سے سے تورٹ پر جبرہ تلاوت اس صورت میں داجب ہوگا کہ وہ اس وقت جنابت ،حیض مانفاس کی حالت میں نہ ہو۔ )

- (7) ..... بحبدہ کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی استے ہی محبدے واجب ہوں گے اور اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی مجدہ واجب ہوگا۔
- (8) ..... بجدہ کامسنون طریقہ بیہ ہے کہ کھڑا ہوکراً للّٰهُ اَنحُبَوْ کہتا ہوا بجدہ میں جائے اور کم سے کم تین بارسُبُطنَ رَبِّیَ الْاَعْلٰی کہے، پھراَ للّٰهُ اَنحُبَوْ کہتا ہوا کھڑا ہوجائے ، بجدۂ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اَ للّٰهُ اَنحُبَوْ کہنا سنت ہےاور کھڑے ہوکر بجدہ میں جانا اور بجدہ کے بعد کھڑا ہونا بیدونوں قیام مستحب ہیں۔(1)

نوٹ: سجدۂ تلاوت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے بہارِ شریعت، جلدنمبر 1، حصہ نمبر 4سے''سجدۂ تلاوت کا بیان''مطالعہ فرما کیں۔

بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِمَا يُوعُونَ ﴿ وَاللّٰهُ اَعْلَمْ بِمَنَا اللّٰهِ عَنَا إِلَا الَّذِينَ امْنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحٰتِ فَبَشِرُهُمْ بِعَذَا إِلَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ ال

بيارشرليت، حصر چهارم ، ۱۸۲۷ - ۳۳۱، تفسير احمدی، سورة انشقت، ص ۲۴۹، ملتقطاً.

595

جلدد



توجمہ تنزالابیمان: بلکہ کا فرجھٹلارہے ہیں۔اوراللّٰہ خوب جانتا ہے جواپنے جی میں رکھتے ہیں۔توتم انہیں در دنا ک عذاب کی بشارت دو۔مگر جوایمان لائے اورا چھے کام کئے ان کے لیے وہ ثواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔

توجہہ کنڈالعوفان:بلکہ کا فرجھٹلارہے ہیں۔اور اللّٰہ اسے خوب جانتا ہے جووہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔توتم انہیں در دناک عذاب کی بشارت سناد و مگر جوابیان لائے اور انہوں نے اجھے اعمال کئے ان کے لیے وہ تواب ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا۔

﴿ بَلِ النَّنِ مِنَ كَفَنُ وَالْيُكُوّبُونَ: بِلَكَ كَافْرَ جِعْلار ہے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیت کا خلاصہ یہ کہ جن ولائل کی وجہ ہے ایمان لانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا وہ اگر چہ ظاہر ہیں لیکن کفار قرآن کی آیات کو اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کو اپنے باپ واوا کی ہیروی کی وجہ سے یاس خوف کی وجہ سے جھٹلار ہے ہیں کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کرلیا تو ان کا وُئو کی منصب اور دنیا کے فوائد ختم ہوجا کیں گے اور اللّٰه تعالیٰ اسے خوب جانت ہوں کہ اگر انہوں نے ایمان قبول کرلیا تو ان کا وُئو کی منصب اور دنیا کے فوائد ختم ہوجا کیں گے اور اللّٰه تعالیٰ اسے خوب جانت ہوں کہ کو جسل اور نیا کہ وہٹلا نا وہ اپنے دلوں میں مخفوظ رکھتے ہیں ، تو اے بیار ہے جو بیب! صَلَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْوْ اللّٰهِ وَسَلّٰہُ ہُمْ انہیں ان کے کفر اور عنا دیر در دنا کے عذا ہو کی بشارت سنا دو گر ان میں سے جو حسیب! صَلَیٰ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْوْ اللّٰهِ وَسَلّٰہُ ہُمْ انہیں ان کے کفر اور عنا دیر در دنا کے عذا ہے کی بشارت سنا دو گر ان میں وہ تو اب ہے جو بھی ختم نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ درے گا۔ (1)

### کفار کی حالت سامنے رکھتے ہوئے مسلمان بھی اپنے حال پرغور کریں 🕌

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے ایمان قبول نہ کرنے کی ایک وجہ یکھی کہ انہیں اپنے دُنُو کی منصب چھن جانے اور دنیا کے وہ فوا کدتم ہوجانے کا خوف تھا جو انہیں حاصل تھے۔ کفار کے اس خوف کوسا منے رکھتے ہوئے ان مسلمانوں کو بھی اپنی حالت پرغور کرنا جائے جو دنیا کی عزت، وجابہت، دولت اور مرتبختم ہونے کے خوف سے اسلام کی تعلیمات اور اس کے احکامات پر عمل کرنے سے خود بھی دور بھا گتے ہیں اور اپنی اولا دول کو بھی دور رکھتے ہیں اور فقط بھی کھارنماز پڑھ لینایتھوڑ ابہت اللّٰہ اللّٰہ کر لینااپنی اُخروی نجات کے لئے کافی سمجھتے ہیں۔

1 .....تفسير كبير ، الانشقاق ، تحت الآية : ٢٦ - ٢٥ ، ١ ٠٤/١ ١ - ٥ - ١ ؛ خازن ، الانشقاق، تحت الآية: ٢٦ - ٢٥ ، ٢٦ . ٢٣ ،

تَفَسِيرِهِمَ اطُالِحِيَانَ ﴾

ملادهم

596







سورة بُرُونَ مكه مكرمه ميں نازل ہوئی ہے۔(1)

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 22 آیتی ہیں۔

"بروج"نام ر کھنے کی وجہ گ

ستاروں کی منزلول کوئر وج کہتے ہیں اوراس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالی نے بُر جوں والے آسان کی فتم ارشا و فرمائی ہے اس مناسبت سے اسے و سور و بروج ''کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔

### سورهٔ بروج سے متعلق دوا حادیث

- (1) .....حضرت جابر بن سمر هدَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين جضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ظَهِرا ورعصر كَي نماز ميں" وَالسَّمَآءَ وَالطَّامِ إِنِي "-" وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ "اوران دونوں جيسي سورتيں تلاوت فرماتے تھے۔ (<sup>2)</sup>
- (2) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰه مَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں:حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے عَمَم دیا کہ عشاء کی نماز میں وہ (حیار) سور تیں تلاوت کی جائیں جن کے شروع میں آسمان کا ذکر ہے۔ (3)

سورهٔ کُرُ وج کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ کہاس میں سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى

- 1 ....خازن، تفسير سورة البروج، ٣٦٤/٤.
- 2 .....ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب قدر القراء ة في صلاة الظهر والعصر، ٣٠٩/١، الحديث: ٨٠٥.
  - 3).....مستد امام احمد، مستد ابي هريرة رضي الله عنه، ٢١٧/٣، الحديث: ٨٣٤١.

تفسيره كاطالحنان

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران كِصحابِهِ دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كُو كَفَارِ كَلْ طَرِف سے بَیْنچنے والی اَ ذِیتُوں پر سلی دی گئی ہے اور اس سورت میں بیر مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1) .....اس سورت کی ابتدائی آیات میں آسان، قیامت کے دن، جمعہ اور عرفہ کے دن کی قسمیں ذکر کر کے فر مایا گیا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بھڑ کتی آگ والی کھائی والوں پر لعنت کی گئتھی۔
- (2) ....سابقہ امتوں جیسے اصحابُ الاُخْد ود ،فرعون اور ثمود کے واقعات بیان کئے گئے اور انہی واقعات کے ثمن میں بتایا گیا کہ جنہوں نے مسلمان مَر دوں اور عور توں کو آز مائش میں مبتلا کیا اور وہ حالت کِفر میں مرگئے توان کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔
- (3) ..... یہ بتایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ جب سی ظالم کی کیرُ فرما تا ہے تواس کی کیرُ بہت شدید ہوتی ہے اور وہ مُر دول کو دوبارہ زندہ کرنے پر قدرت رکھتا ہے، تو بہ کرنے والوں کو بخشنے والا اور نیک بندول سے محبت فرمانے والا ہے، عزت والے عرش کا مالک اور ہمیشہ جوجیا ہے کرنے والا ہے۔
- (4) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار مکہ سابقہ امتوں کے انجام سے نصیحت حاصل کرنے کی بجائے نبی کریم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ اور قر آنِ مجید کوجشلانے میں لگے ہوئے ہیں، قر آن کوشاعری اور کہائت کی کتاب کہتے ہیں حالانکہ وہ تو بہت بزرگ والاقر آن ہے اور لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔

## سورة إنشقاق كے ساتھ مناسبت

سورہ کروج کی اپنے ہے ماقبل سورت' إنشقا ق'' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی پہلی آ سان کا ذکر ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کے لئے جنت کی بشارت، کا فرول کے لئے جہنم کی وعیداور قرآن مجید کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنشقاق میں بیان کیا گیا کہ نبی اکرم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُمْ کے بارے میں کا فروں کے داوں میں جو بغض وعناوہ ہو وسب اللّه تعالی کو معلوم ہے اور اس سورت میں بنایا گیا کہ سابقہ امتوں کے کفار کا بھی کہی طر زعمل تھا۔

تفسيرص إطالحنان



ार भाषार के जि

ملادهم

#### ترجمه کنزالایمان اوراس دن کی جس کا وعدہ ہے۔اوراس دن کی جو گواہ ہے اوراس دن کی جس میں حاضر ہوتے ہیں۔

#### 🐉 توجیههٔ کنزالعِرفان: اوراس دن کی جس کاوعدہ ہے۔اور گواہ دن کی اوراس دن کی جس میں (لوگ) حاضر ہوتے ہیں۔ 🕍

﴿ وَالْيَوْ مِرالْمَوْ عُوْدِ: اوراس دن كى جس كاوعده ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس كے بعدوالی آیت بیس جن دِنول كی قسم ارشاد فرمانی گئی، اس كے بارے میں حضرت ابو ہر ریودَ ضِی الله تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَر مانی وَ مَدے كے دن سے عرف كا دن اور گواه دن سے جمعہ كا دن ، حاضر ہونے كے دن سے عرف كا دن اور گواه دن سے جمعہ كا دن مراد ہے۔ (1)

چنانچاس آیت اوراس کے بعد والی آیت کاخلاصہ بیہ ہے کہ اور قیامت کے اس دن کی قشم! جس میں تمام زمین اور آسان والوں کوجمع کرنے کاوعدہ ہے اور جمعہ کے اس دن کی قشم! جو کہ بندوں کے اعمال کا گواہ ہے اور عرفہ کے اس دن کی قشم! جس میں آ دمی اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَ شَاهِدٍ وَّ مَشْهُوْدٍ : اور گواہ دن کی اوراس دن کی جس میں (لوگ) حاضر ہوتے ہیں۔ پہنیا کہ اوپر بیان ہوا کہ یہاں گواہ دن سے مراد جمعہ کا دن اور جس دن میں لوگ اور فرشتے حاضر ہوتے ہیں اس سے عرفہ کا دن مراد ہے، ای مناسبت سے ہم یہاں جمعہ اور عرفہ کے دن کے چند فضائل بیان کرتے ہیں۔

## جعداور عرفہ کے دان کے 6 فضائل کے

- (1) .....حضرت البو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا : ' بہتر دن کہ جس برسورج طلوع ہوا، جمعہ کا دن ہے ، اسی دن میں حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَ السَّلَام پیدا کیے گئے اور اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے انتر نے کا انہیں تھم ہوا اور قیامت جمعہ ہی کے دن قائم ہوگی۔ (3)
- - 1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة البروج، ٢٢٢٥، الحديث: ٣٣٥٠.
  - 2 .....قرطبي، البروج،تحت الآية: ٢-٣٠، ٠/١ . ٢٠ الجزء التاسع عشر، جلالين، البروج،تحت الآية: ٢-٣،ص ٩٥، ملتقطاً.
    - 3 .....مسلم، كتاب الجمعة، باب فضل يوم الجمعة، ص ٢٥، الحديث: ١٨ (١٥٤).

نَفْسِيْرِهِمَ لُطُ الْحِمَّانِ)

حلددهم

سے بڑا ہے، اس میں پانچ خصلتیں ہیں۔ (1) الله تعالیٰ نے اس دن میں حضرت آدم عَلَیْوالطَلَوْةُوَالسَّلام کو بیدا کیا۔
(2) اور اس دن میں زمین پر انہیں اتارا۔ (3) اور اس دن میں انہیں وفات دی۔ (4) اور اس دن میں ایک گھڑی الیں ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے الله تعالیٰ اسے دے گا، جب تک حرام کا سوال نہ کرے۔ (5) اور اس دن میں قیامت قائم ہوگی ، کوئی مُقرِّب فرشتہ ، آسان ، زمین ، ہوا ، پہاڑ اور دریا ایسانہیں ہے کہ وہ جمعہ کے دن سے ڈرتے نہوں۔ (1)

- (3) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِصِروايت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشادِ فرمايا ' جمعه كے دن اور رات ميں چوہيں گھنٹے ہيں اوركوئی گھنٹه ايمانہيں جس ميں الله تعالیٰ جہنم سے جِهولا كھاليسے افر اوكو آزاد نه كرتا ہوجن پرجہنم واجب ہوگيا تھا۔ (2)
- (4) .....حضرت عبد الله بن عمر ودَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضوراً قدس صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاو فرمایا: ' وجومسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرے گا، الله تعالیٰ اسے فتنۂ قبر سے بچالے گا۔ (3)
- (5) ..... أُمُّ المؤمنين حضرت عائش صديقة دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روايت ہے، دسولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَى عَنْهَا مِي عَنْهَا مِي روايت ہے، دسولُ اللهُ عَمَالُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ تَعَالَى اللهِ عَمَالُ عَلَم بِرِ اللهُ عَمَالُ عَلَم بِر مُنْ اللهُ عَمَالُ عَلَم بِر اللهُ عَمْلُ عَلَم بِر اللهُ عَمْلُ عَلَم بِر اللهُ اللهُ عَمْلُ عَلَم بِر اللهُ عَمْلُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَم بِر اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ عَلَم بِر اللهُ اللهُ عَمْلُ عَمْلُ عَلَم بِر
- (6) .....حضرت ابوقنا دەرَضِىَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ ہے روایت ہے ، د مسولُ اللَّه صَلَى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر مایا: '' مجھے اللَّه عَذَّوَ جَنَّ پر گمان ہے کہ عرف کاروز وا کیک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گنا ومٹادیتا ہے۔ <sup>(5)</sup>

## قُتِلَا صَحْبُ الْأُخُدُودِ ﴿ النَّاسِ ذَاتِ الْوَقُودِ ﴿ إِذْهُمْ عَلَيْهَا

1 ..... ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة و السنة فيها، باب في فضل الجمعة، ٨/٢، الحديث: ١٠٨٤.

2 ..... مسند ابو يعلى، مسند انس بن مالك، ثابت البناني عن انس، ٢٣٥/٣ ، الحديث: ٣٤٧١.

3 .....ترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء فيمن مات يوم الجمعة، ٣٣٩/٢، الحديث: ٧٦٠٧.

◘ .....مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ص٧٠٣، الحديث: ٣٦٤ (١٣٤٨).

الحديث: ١٩٦ (١٦٦١)....مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب ثلاثة ايام من كل شهر... الخ، ص٩٨٥، الحديث: ١٩٦ (١٦٦١).

النسيرة كاطالحيان 601 حلادهم

عَزَ ٣٠ كَالَيْقِ ٥٨ النَّبْقِ ٥٨

#### قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ٥

توجیدہ کننالابیمان: کھائی والوں پرلعنت ہو۔وہ اس بھڑ کق آگ والے۔جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے تھے۔اور وہ خودگواہ ہیں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ کررہے تھے۔

قرحیلۂ کنٹُ العِدفان: کھائی والوں پرلعنت ہو ۔ بھڑ گئی آگ والے۔ جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے۔اور وہ خوداس پر گواہ ہیں جووہ مسلمانوں کے ساتھ کررہے تھے۔

﴿ قُتِلَ أَصْحُبُ الْأُخْدُودِ: كَعَالَى والوں بِرِلعنت ہو۔ ﴾ اس سے اوپر والی آیات میں اللّٰه تعالیٰ نے آسان، قیامت کے دن ، جمعہ اور عرفہ کے دن گفت میں ارشاد فر ما کراس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات میں فر مایا کہ کفار قریش بھی اسی طرح ملعون ہیں جس طرح بعرضی آگ گوائی والوں پر اس وقت لعنت کی گئی جب وہ اس کھائی کے کناروں پر کرسیاں بچھائے بیٹھے ہوئے تھے اور شاہی لوگ والی سے قیاور شاہی لوگ بادشاہ کے پاس آ کرا یک دوسرے کے لئے گوائی دینے تھے کہ انہوں نے تھم کی تھیل کرنے میں کوتا ہی نہیں کی اور ایما نداروں کوآ گ میں ڈال دیا۔ (1)

## کھائی والوں کا واقعہ

یہاں کھائی والوں کا جوواقعہ فرکیا گیااس کے بارے میں حضرت صہیب روٹی دَضِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' تم ہے پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا اوراس کا ایک جادوگر تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہوگیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج تھا، جب وہ جادوگر اور ھا ہوگیا ہوں، آپ میرے پاس ایک لڑکا بھیج دیں تاکہ میں اسے جادو سکھا دوں ۔ باوشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے لئے ایک لڑکا بھیج دیا، وہ لڑکا جس راستے ہے گزر کر جادوگر کے پاس جا تا اس راستے میں ایک راہب رہتا تھا، وہ لڑکا (روزانہ) اس راہب کے پاس بینچ آتو (دیرے با تیں سننے لگا اور اُس راہب کا کلام اِس لڑکے کے دل میں اثر تا جار ہاتھا۔ جب وہ لڑکا جادوگر کے پاس پہنچ تا تو (دیرے

1 .....مدارك، البروج، تحت الآية: ٤-٧، ص١٣٣٥-١٣٣٦.

تَفَسيرهِ رَاطُ الْحِمَّانَ)

آنے یر) جادوگراہے مارتا لڑکے نے راہب ہےاس کی شکایت کی تو راہب نے کہا: جب تنہیں جادوگر سےخوف ہوتو کہددینا:گھر والوں نے روک لیا تھااور جب گھر والوں سےخوف ہوتوان سے کہددینا کہ جادوگر نے مجھےروک لیا تھا۔ بیسلسلہ یونہی جاری تھا کہاسی دوران ایک بڑے درندے نے لوگوں کاراستہ بند کردیا بلڑ کے نے سوچا: آج میں آز ماؤں گا كەجادوگرافضل ہے يارامب؟ چنانچياس نے ايك پقراٹھايااوركہا:اےاللّٰه!عَذَّوَ جَلَّ ،اگر تجھےرامب كے كام جادوگر ے زیادہ پیند ہیں نواس پھر ہے جانور کو ہلاک کردے تا کہلوگ راہتے ہے گزر سکیں۔ چنانچہ جب لڑکے نے بھر مارا تووہ جانوراس کے پھر سے مرگیا۔ پھراس نے راہب کے پاس جا کراسے اس واقعے کی خبر دی تواس نے کہا: اے میٹے! آج تم مجھ سےافضل ہو گئے ہوہتمہارا مرتبہ وہاں تک بہنچ گیا ہے جسے میں دیکھر باہوں ۔عنقریبتم مصیبت میں گرفتار ہو گےاور جبتم مصیبت میں گرفتار ہوتو کسی کومیرا پتانہ دینا۔(اس کے بعداس لڑکے کی دعا نیں قبول ہونے لگیس) اوراس کی دعاہے مادرزاداند سےاور برص کے مریض اچھے ہونے لگ گئے اوروہ تمام بھاریوں کا علاج کرنے لگا۔ بادشاہ کا ایک ساتھی نابینا ہو گیا تھا،اس نے جب پیزسنی تو وہ اس لڑ کے کے پاس بہت ہے تحا نف لے کرآیا اوراس ہے کہا:اگر تم نے مجھے شفادے دی تو میں بیسب چیزیں تہمیں دے دوں گالڑے نے کہا: میں کسی کوشفانہیں دیتا بلکہ شفا تو الله تعالی دیتا ہے،اگرتم اللّٰہ تعالیٰ پرایمان لے آؤتو میں اللّٰہ تعالیٰ ہے دعا کروں گااور وہمہیں شفاعطا کرد ہے گا۔ چتانجیو واللّٰہ تعالی پرایمان لے آیا تواللّه تعالی نے اسے شفادے دی۔ جب وہ بادشاہ کے پاس گیااور پہلے کی طرح اس کے پاس بیٹھا تو باوشاہ نے بوجھا:تمہاری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا: میرے رب عَدَّوَ جَلَّ نے ۔ باوشاہ نے کہا: کیامیرے سواتیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: ہاں! میرااورتمہارارب الله تعالی ہے۔ یین کربادشاہ نے اسے گرفتار کرلیااوراس وقت تک اسے أفِیت ویتار ہاجب تک اس نے لڑ کے کا پتانہ بتا دیا۔ پھراس لڑ کے کولایا گیا اور با دشاہ نے اس سے کہا: اے بیٹے! تمہاراجادویہاں تک پہنچ گیاہے کہتم مادرزادا ندھوں کوٹھیک کردیتے ہو، برص کے مریضوں کو تندرست کردیتے ہواوراس کےعلاو داور بھی بہت کچھ کرتے ہو۔اس لڑکے نے کہا: میں کسی کوشفانہیں دیتا بلکہ شفاتو میرااللّٰہ تعالیٰ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اسے گرفتار کرلیااوراس وفت تک اسے اُذِیّت دیتار ہاجب تک اس نے راہب کا بیّا نہ بتا دیا۔ پھرراہب کو لایا گیا اوراس سے کہا گیا کہ اپنے وین سے پھر جاؤ۔ راہب نے اٹکار کیا تو بادشاہ نے آ رامنگوا کراس کے سر کے درمیان رکھااوراسے آ رے سے چیر کر دوٹکڑے کر دیا۔ پھراس نے اپنے ساتھی کو ملایااوراس سے کہا کہا سنے دین سے

شَيْرِمِرَاطُالِمِيَّانَ ( 603 جلددهم

پھر جاؤ۔اس نے انکار کیا تو بادشاہ نے اسے بھی آ رے سے چیر کر دونکٹر ہے کر دیا۔ پھراس لڑ کے کوبلایا اوراس سے کہا کہ اینے دین سے پھر جاؤ۔اس لڑکے نے اٹکار کیا تو بادشاہ نے اپنے چند ساتھیوں سے کہا:اس لڑ کے کوفلاں پہاڑیر لے جا وَاورا ہے لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جا وَ،اگریہا ہے دین سے پھر جائے تو ٹھیک ورندا سے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے بھینک دینا۔وہلوگ اس لڑ کے کولے کر گئے اور بہاڑ پر چڑھ گئے ۔اس لڑ کے نے دعا کی!اے اللّٰہ!عَزُوَ جَلَّ ،توجس طرح ھاہے مجھےان سے بچالے۔اسی وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب لوگ پہاڑ سے ینچے گر گئے۔اس کے بعد وہ لڑکا باوشاہ کے پاس چلا گیا توباد شاہ نے اس سے یو جھا! جولوگتمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟ لڑکے نے جواب دیا کہ اللّٰه تعالیٰ نے مجھےان سے بچالیا۔ باوشاہ نے بھراسےاینے چنرساتھیوں کےحوالے کیااور کہا کہاسےایک کشتی میں سوار کر کے سمندر کے وسط میں لے جاؤ ،اگریہا بناوین جھوڑ دے تو ٹھیک ورندا سے سمندر میں بھینک وینا۔وہ لوگ اسے سمندر میں لے گئے تواس نے دعا کی:اےاللّٰہ!عَزَّوَ جَلَّ ،توجس طرح جاہے مجھےان ہے بچالے۔وہ کشتی فوراًالٹ گئی اور اس لڑ کے کے علاوہ سب لوگ غرق ہو گئے۔وہ لڑ کا پھر بادشاہ کے پاس چلا گیا تو بادشاہ نے بوچھا: جولوگ تمہارے ساتھ گئے تھان کا کیا ہوا؟ اس نے کہا:اللّٰہ تعالیٰ نے مجھےان سے بچالیا۔ پھراس نے باوشاہ سے کہا:تم مجھےاس وفت تک قتل نہیں کرسکو گے جب تک میرے کہنے کے مطابق عمل نہ کرو۔باوشاہ نے وہ عمل یو چھا تو لڑ کے نے کہا:تم ایک میدان میں سب لوگوں کو جمع کرواور جھے تھجور کے تنے پر سولی دو، پھرمیرے ترکش سے ایک تیرنکال کر بسٹ ماللّٰهِ رَبِّ الْغُلَّامُ كَهِدَرِ مِجْهِ مارو، الرَّمْ نِي الياكياتووه تير مِجْفِلْ كردے كارچنانچه بادشاه نے تمام لوگوں كوايك ميدان میں جمع کیااوراس لڑ کے کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کر کے تیر چھوڑ دیا، وہ تیرلڑ کے کی کٹیٹی میں پیُؤشت ہو گیا ہاڑے نے تیر لگنے کی جگہ براپنا ہاتھ رکھااورانتقال کر گیا۔ بیدد مکھ کرتمام لوگوں نے کہا کہ ہم اس لڑ کے کے رب پر ایمان لائے،ہم اس لڑکے کے رب پرایمان لائے،ہم اس لڑکے کے رب پرایمان لائے۔ بادشاہ کواس واقعے کی خبر دی گئی اوراس ہے کہا گیا کہ کیاتم نے دیکھا کہ جس ہےتم ڈرتے تھے اللّٰہ تعالیٰ نے وہی کچھتمہارے ساتھ کر دیا اور تمام لوگ ایمان لے آئے۔اس نے گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھود نے کا تکم دیا، جب ان کی کھدائی کممل ہوئی توان میں آ گ جلوانی گئی، پھر با دشاہ نے حکم دیا کہ جواینے دین سے نہ پھرےاہے آ گ میں ڈال دو۔ چنانجے لوگ اس آ گ میں ڈالے جانے لگے یہاں تک کہا یک عورت آئی اوراس کی گود میں بچہ تھا، وہ ذراجیج کی تو بچے نے کہا: اے ماں صبر کر!

سَيْرِ مِرَاطُالِحِيَانَ ( 604 ) جلدد ا

اور جھجکے نہیں تو سیجے دین پر ہے (اوروہ بچہاور مال بھی آگ میں ڈال دیئے گئے )۔(1)

اور حضرت رئیج بن انس دَضِیَ الله تعَالیٰ عَنهُ فرماتے ہیں کہ جومون آگ میں ڈالے گئے الله تعالیٰ نے اُن کے آگ میں پڑنے سے پہلے ہی اُن کی رُومیں قبض فرما کر انہیں نجات دی اور آگ نے خندق کے کناروں سے باہر نکل کرکنارے پر بیٹھے ہوئے کفار کو جلادیا۔ (2)

#### کھائی والوں کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات 🖟

ال واقعه ے 6 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1).....امام عبدالله بن احمد سفی دَ حَمَةُ اللهِ مَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'اس واقعہ میں اہلِ ایمان کوصبر کرنے اور کفارِ مکہ کی ایذ ا رسانیوں ترجمُّ ل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ <sup>(3)</sup>
  - (2).....الله تعالیٰ کے اولیاء کی کرامات برحق ہیں۔
- (3) .....ولايت عمل اورعمر برِمُوتو ف نهيل بلكه چيو شخه بچول كوبھى ولايت ل جاتى ہے،حضرت مريم دَضِىَ اللّهُ مَعَالى عَنْهَا مادرزاد وَلَيْهُ تَعِين \_
  - (4) .... بزرگول كى صحبت كافيض عبادات سے زياده بـــ
  - (5) ....جس دین میں اولیاءموجود ہوں وہ اس دین کی حقانیّت کی ولیل ہے۔
    - (6) .....الله والول ہےان کی وفات کے بعد بھی ہدایت ملتی ہے۔

وَمَانَقَنُوْامِنُهُمْ إِلَّا آنَ يُتُومِنُوا بِاللهِ الْعَزِيْزِ الْحَبِيْدِ أَلَا الَّذِي لَهُ مُلُكُ السَّلُوتِ وَالْآمُضِ ﴿ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيتُ أَنَّ لَيُ مُلِكُ السَّلُوتِ وَالْآمُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيتُ أَنَّ

- 1 .....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب قصة اصحاب الاخدود... الخ، ص ١٦٠٠ الحديث: ٧٧(٥٠٠٥).
  - 2 ..... حازن، البروج، تحت الآية: ٥، ٣٦٦/٤.
  - 3 ....مدارك، البروج، تحت الآية: ٧، ص١٣٣٦.

سيزهِ مَا طُالِحِمَانِ 605 ) جلا

توجه النظالا يمان : اوراضي مسلمانو لكا كيابر الكايم نه كهوه ايمان لائے الله عزت والے سب خوبيول سراہے پر۔ كمائ كے ليے آسانوں اور زمين كى سلطنت ہے اور الله ہر چيز پر گواہ ہے۔

ترجید کنزُالعِوفان: اور انہیں مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری گئی کہ وہ اس اللّٰ برایمان لے آئے جو بہت عزت والا، ہرتعریف کے لائق ہے۔ وہ جس کے لئے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اللّٰہ ہرچیز پر گواہ ہے۔

﴿ وَمَانَقَتُوْ امِنْهُمْ اللّهَ أَنْ يُتُوْ مِنُوْ الْإِللّهِ: اوراضي مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اللّه پر ایمان لے آئے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بادشاہ اور مسلمانوں کو آگ میں جلانے والے اس کے ساتھیوں کو مسلمانوں کی طرف سے صرف یہی بات بری لگی کہ وہ اس اللّه عَزُوَجَوْ برایمان لے آئے جو عزت والا اور مرحال میں تعریف کے لائق ہے اوراس کے لئے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے اور اس سلطنت میں اس کا کوئی شریک نہیں اور اللّه تعالی ہر چیز پر گواہ ہے اور اس سے خلوق کا کوئی عمل چھپا ہو انہیں بلکہ وہ ان کے تمام اعمال کو جانتا ہے۔ (1)

علامہ ابوسعود محمد بن محمد محمادی دُخمَهٔ اللهِ نَعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: '' آیت (نمبر 9) ہیں کھائی ہیں گرنے والے مسلمانوں کے لئے (جہنم کے عذاب کی) وعیدہ کیونکہ الله مسلمانوں کے لئے (جہنم کے عذاب کی) وعیدہ کیونکہ الله تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اسی میں کفار اور مسلمانوں کے ممل بھی واخل ہیں اور ان کے اعمال کو جانتا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کوان کے اعمال کے مطابق جزادی جائے۔ (2)

## کا فرمومن کے سمل کی وجہ ہے اس کا دشمن ہے؟

آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ کافر مومن کے ایمان کی وجہ سے اس کا دشمن ہے اور کوئی مومن ، مومن رہتے ہوئے کفار کوخوش نہیں کرسکتا ہے ہی چیز قر آن مجید میں اور مقامات پر بھی بیان کی گئے ہے، چنا نچے ایک مقام پر اپنے حبیب صلّی الله تعالی نے ارشا وفر مایا:

1 .....تفسير قرطبي، البروج، تحت الآية: ٨-٩، ١٠/١٠، الجزء التاسع عشر.

2 ....ابو سعود، البروج، تحت الآية: ٩، ٥٥/٥٠.

تَفَسيٰرهِ مَا طُالِحِنَانَ ﴾

ترجید کا کنوالعوفان: تم فرماؤ: اے اہلِ کتاب! تنهیس ہاری طرف سے یہی برالگاہے کہ ہم الله پراور جو ہماری طرف نازل کیا گیااس پراور جو پہلے نازل کیا گیااس پرایمان لائے ہیں اور بیشک تمہارے اکثرلوگ فاسق ہیں۔ قُلُ يَا هُ لَالْكِتْبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا اَنْ الْمَنَّا لِللَّا الْمَنْ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّالَ اللَّالَ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلُونُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْتَالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُ اللَّالِي الْمُنَالِي الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلْمُ الْمُنْ الْمُلْم

#### اورارشادفر مایا:

وَكَنْ تَدُفْى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّطْرَى حَتَّى تَتَقِّمَ مِلْتَهُمُ الْيَهُودُ وَلَا النَّطْرَى حَتَّى تَتَقِّمَ مِلَّتَهُمُ الْقُلْى لَا تَتَقِعَ مِلَّاتَهُمُ اللَّهِ هُوَ الْهُلَى لَا تَتَبَعْتَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مِنْ اللْمُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُولُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْفُولُولُولِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

ترجید کنز العیوفان : اور یہووی اور عیسائی برگز آپ سے راضی ند بوں گے جب تک آپ ان کے دین کی بیروی ند کر لیس تم فر ماوو: اللّٰه کی ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے اور (اے خاطب!) اگر تیر بے پاس علم آجانے کے بعد بھی تو ان ک خواہشات کی بیروی کر بے گا تو تجھے اللّٰه ہے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور نہ کوئی مدد گار ہوگا۔

## ملمانوں کے اُخلاق کیے ہونے جاہئیں گ

ریجھی معلوم ہوا کہ سلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے جاہئیں کہ کفار کو سلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں۔اس سے موجود ہ زمانے کے ان مسلمانوں کوئیسے مصل کرنی جاہئے جن کے برے اخلاق کوئیش کر کے دنیا بھر میں مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جارہا ہے۔

مومن کی علامت

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کا فراس سے ناخوش رہیں اور مومن خوش رہیں، لہذا جو کفار کوخوش کرنے کی کوشش میں مصروف ہووہ دین میں مُداہئت کرنے والا ہے۔اس سے ان لوگوں کواپنے طرزِ

2 سسبقره: ۲۰ .

٠٠٠٠٠٠٠٠١ مائده: ٩ ه .

فَسيرِصِرَاطُ الْحِنَانِ)

ملددهم

عمل پرغور کرنا جاہئے جو کفار کی خوشی کے لئے ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے یا ان میں شرکت کرتے ہیں ، کفار کی ق خوشی کے لئے اسلام کے احکامات پڑمل کرنا چھوڑتے ہیں اور کفار کی خوشی کے لئے مسلمانوں کواؤیتیں ویتے ہیں۔

توجیدہ کنزالامیدان: بے شک جنھوں نے ایذادی مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو پھرتو بہ نہ کی ان کے لیے جہنم کا غذاب ہے اوران کے لیے آگ کا عذاب ۔ بے شک جوائیان لائے اورا چھے کام کئے ان کے لیے باغ ہیں جن کے فیصلے نہیں بڑی کامیا بی ہے۔ نیچے نہریں روال یہی بڑی کامیا بی ہے۔

ترجید کنؤالعِدفان: بِشک جنہوں نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کوآ زمائش میں مبتلا کیا پھرتو بہنہ کی ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے۔ بے شک جوایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے ان اللہ اسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، یہی بڑی کامیا بی ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا النَّهُ عِنِينَ وَ النَّهُ عِنْ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِيْلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعُلِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

جلادهم

عَرَ ٣٠ ) ٢٠٩ ) عَرَ ٣٠ )

دے کرآ زمائش میں مبتلا کیا، پھراپنے اس عمل سے توبہ نہ کی توان کے لئے آخرت میں جہنم کاعذاب ہے اوران کے لئے (قبر میں بھی) آگ کاعذاب ہے۔ (1)

#### اِنَّ بَطْشَ مَ بِنَكُ لَشَوِيْكُ ﴿

المعالمة المنالاليمان: بشك تير ربكي كرفت بهت يخت بـ

ا ترجها كنوالعوفان: بشك تير رب كى كير بهت تخت ب-

﴿ إِنَّ بَطْشَ مَ بِنِكَ لَشَو يُكُّ: بِشَك تير عدب كَى بَكِرْ بهت تخت ہے۔ ﴾ ارشاوفر مایا کہ اے بیار عصبیب! صَلَی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاسَلَمْ ، بِشُک آپ کارب عَزُوجَلْ جب ظالمول کو اپنے عذاب میں بکر تا ہے تو اس کی بکر بہت خت ہوتی ہے اگر چہ یہ پکر بہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ عمرت کی وجہ سے نہیں بلکہ عکمت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ (2)

#### ظالموں کے لئے نصیحت کی ا

اس آیت میں ہراس شخص کے لئے تھیجت ہے جولوگوں برِظلم کرتا ہے کہ اگر چہابھی اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی پکڑ نہیں فرمائی لیکن جب بھی اللّٰہ تعالیٰ نے اس کے ظلم کی وجہ ہے اس کی گرفت فرمائی تو وہ بہت سخت ہوگی اور بیگرفت دنیا میں بھی ہوسکتی ہے اور آخرت میں بھی جبیسا کہ

حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ عَدُوايت ہے كه دسولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَنَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: "اے لوگو! الله عَزُوّ جَلَّ عَدُ رو، خداكی شم! جومومن دوسرے مومن پرظلم كرے گاتو قيامت كون الله عَزُوّ جَلَّ اس ظالم سے انتقام لے گا۔ (3)

- البروج، تحت الآية: ١٠، ص١٣٦٦-١٣٣٧، خارن، البروج، تحت الآية: ١٠، ٣٦٧/٤، ملتقطاً.
  - 2 .....روح البيان، البروج، تحت الآية: ۲۱،۱،۱۱،۳۹۲-۳۹۲.
- الفصال ، كتاب الاخلاق ، قسم الاقوال ، الباب الثاني في الاخلاق و الافعال المذمومة ، الفصل الثاني ، ٢ / ٢ . ٢ ، ٢ .

لجزء الثالث، الحديث: ٧٦٢١.

تَفَسِيرِهِمَ إِطِّ الْحِيَّانِ }

حلددهم

اورحضرت الس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ يَ روايت ، رسول اكرم ، فور مُجَسَّم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فر مایا:'' جس نے کسی ظالم کی اس کے ظلم پر مدد کی وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا یہ اللّه عَزُّوجَلُ كَى رحمت ہے مايوس ہے۔ (1)

اورحضرت على المرتضلي حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيُم ــــروايت ٢٠٠٨رورِ كَا نَتَات صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''مظلوم کی بدوعاہے بچو کیونکہ وہ الله تعالیٰ ہے اپتاحق مانگتا ہے اور الله تعالیٰ سی حقد ارکواس کے حق ہے منع نہیں کرتا\_(2)

اللَّه تعالیٰ ظالموں کواییظلم سے باز آنے کی تو فیق عطافر مائے اور جمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے ،ا مین۔

## إِنَّهُ هُوَ يُبُدِئُ وَيُعِينُ ﴿ وَهُوَ الْغَفُوسُ الْوَدُودُ اللَّهُ وَالْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَ فَعَالٌ لِمَايُرِيدُ أَ

توجههٔ کنزالایمان: بے شک وہ پہلے کرے اور پھر کرے۔اوروہی ہے بخشنے والا اپنے نیک بندوں پر پیارا۔عرش کا ما لك عزت والا \_ ہمیشہ جوجا ہے كر لينے والا \_

ترجیه کنوُالعِرفان: بیشک وہی پہلے پیدا کرتا ہے اور وہی دوبار ہپیدا کرے گا۔اور وہی بہت بخشنے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔عرش کا مالک، بڑی عظمت والا ہے۔ (بمیشہ) جو حیا ہے کرنے والا ہے۔

﴿إِنَّهُ هُوَيُبُدِئُ: بِينَك وبي بيل بيداكرتا ہے۔ ﴾ يعنى بِشك الله تعالىٰ بندوں كو بيلے دنياميں پيدا كرتا ہے پھران كي موت کے بعد قیامت کے دن انہیں دوبارہ زندہ کرےگا تا کہ انہیں ان کے اعمال کی جزاد بے اور جو پہلی بارپیدا کرنے

🕕 ....مسند الفردوس، باب الميم، ١٨٢/٣، الحديث: ٥٨٢٣.

2 .....كنز العمال ، كتاب الاخلاق ، قسم الاقوال ، الباب الثاني في الاخلاق و الافعال المذمومة ، الفصل الثاني ، ٢ /٠٠٠ ،

لجزو التَّالَثُ، الحديث: ٢٥٩٤.

اور دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جب وہ کسی کی پیڑ فر مائے گا تو وہ پیڑ بھی انتہائی سخت ہوگی۔(1) ﴿وَهُوَ الْغَفُوسُ الْوَدُودُ يُن اوروہی بہت بخشے والا ہے، نہایت محبت فرمانے والا ہے۔ پینی جو کا فراپنے کفر سے توبہ کرکے ایمان لے آئے، اس طرح جو گنا ہگار مسلمان اپنے گنا ہوں سے توبہ کر لے تواسے اللّٰہ تعالیٰ ہی بخشے والا ہے بلکہ اگر اللّٰہ تعالیٰ عالیہ تعالیٰ ہی بخشے والا ہے بلکہ اگر اللّٰہ تعالیٰ عالیہ تعالیٰ مسلمان کو توبہ کے بغیر ہی بخش سکتا ہے اور وہی اپنے نیک بندوں سے محبت فرمانے والا ہے۔(2)

#### هَلُ أَتُكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ فَي فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ فَ

ترجمهٔ کنزالایسان: کیاتمهارے پاس شکروں کی بات آئی۔وہ لشکرکون فرعون اور شود۔

﴾ ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: کیاتمہارے پاس شکروں کی بات آئی۔فرعون اورشمود۔

﴿ هَلُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللللّٰ الللّٰهُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ اللّٰلِمُ الللّٰلِمُ الل

(تَسَيْرِمَ الْالْحِيَانَ) ( 611 ) جلاد

❶.....خازن، البروج، تحت الآية: ٢٦٠/٤، ٣٦٧/٤، حمل، البروج، تحت الآية: ٣١، ٢٨٨/٨، ملتقطاً.

<sup>2.....</sup>روح البيان، البروج، تحت الآية: ٢٠، ٠١٠، ٣٩٢/١، جلالين، البروج، تحت الآية: ١٤، ص ٤٩٦، ملتقطاً.

البروج، تحت الآية: ١٧-١٨، ١٠-١٨، ١١٠/١١، ١١٥/١١، ابو سعود، البروج، تحت الآية: ١٧-١٨، ٥٦٥ هـ حلالين، البروج، تحت الآية: ١٧-١٨، ص٩٦، ٤، ملتقطاً.

#### يت"هَلُ أَتُلكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ" عاصل مونے والى معلومات كي

اس ہے دوباتیں معلوم ہوئیں،

(1) ....عبرت حاصل کرنے کے لئے کفار کے عذاب سے متعلق کچی تاریخی خبریں معلوم کرنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ (2) ..... جب عبرت حاصل کرنے کے لئے کفار کے عذاب کی تچی خبریں معلوم کرنا تواب کا کام ہے توانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اوراللَّه تعالى كاولياء كي سيرت وحالات مع تعلق سچي تاريخي خبرين پڙهنااور بڙهانا، سننااور سانا تاكم ان کی بیروی اور الله تعالی کی عبادت کرنے کا شوق پیدا ہو، یہ بھی تواب کا کام ہے اور بزرگانِ وین کاعرس منانے اور گیار ہویں شریف کی محافل سجانے سے اصل مقصود یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے ان بزرگوں کے سیجے حالات ِ زندگی سنائے جائیں تا کہوہ اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبرواری کرنے کا متیجہ دنیا میں اپنی آئکھوں سے دیکھ لیس کہ جس نے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزاری اور دنیا میں رہ کراینے رب عَزْدَ جَلَّ کوراضی کرلیا تو دنیا سے چلے جانے کے بعدا سے کتنی عزت ملی اور اللّه تعالیٰ نے اس کی شان کو کتنا بلند کیااور پوں ان میں اللّه تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کرنے کا ذوق وشوق پیدا ہو، گنا ہوں ہے تو بہ کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے بیجنے کی رغبت پیدا ہواورلوگ اینے ظاہر کی اصلاح كرنے كے ساتھ ساتھ اينے باطن كى اصلاح كرنے كى طرف بھى مأئل ہوں البنتہ بيہ بات خاص طور پريا درہے كه الله تعالی کے اولیاء کاعرس منانا جائز ہے اور منانا بھی جا ہے کہ اس سے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنے کا موقع ملتا ہے لیکن ان کاعرس منانے میں کوئی ایسا کام کرنے کی ہرگزاجازت نہیں ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہو،مثلاً عرس کے موقع پر ڈھول بجانا، گانے بجانے کے آلات کے ساتھ قوالی کرنا، آتش بازی کرنا، عورتوں کا ڈانس کرنا اور دیگر وہ تمام چیزیں جنہیں کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، للبذا ہزرگان دین کاعرس اس طرح منائیں کہ اس میں کوئی بھی غیرشری کام نہ ہوتا کہ اس کی برکات حاصل ہوں۔ ہمارے زمانے میں شریعت کے دائرے میں رہ کر جو فاتحہ ، سوم ، چہلم ، برسی اور عرس وغیرہ کئے جاتے ہیں،ان کی شرعی حیثیت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے فتاو کی رضوبہ،جلدنمبر 9 ي الله على حفرت امام احمد رضاحان كارساله "اللُّحجَّة الْفَائِحَة لِطِيْب التَّعْييْنِ وَ الْفَاتِحَة" (ون مُتَعَيَّن كرنے اور مُرَوَّج فاتحه ، سوئم وغيره كاثبوت ) مطالعه فر ما نكيل \_

تفسنوصرا طالحنان

## بَلِ الَّذِينَكَ فَمُوا فِي عَكْذِيبٍ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَكَا إِنِهِمْ مُّحِيطٌ ﴿

المراعدة الديمان: بلكه كافر حمثلان ميں بين اور الله ان كے بيچھے ہے انھيں گھيرے ہوئے ہے۔

و ترجیدہ کنوابعیوفان: بلکہ کا فرجیٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔اور اللّٰہ ان کے بیجیجے سے انہیں گھیرے ہوئے ہے۔

﴿ بَلِ الَّذِينَ كُفَنُ وَافِي سَكُنُ وَيْنِ : بلكه كافر جمطلان ميں گھے ہوئے ہیں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ بیہ کہ اے پیارے حبیب! صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كفار كاجر مصرف بيہ تنہیں كہ انہوں نے سابقہ امتوں كے كفار كے حالات من كرنفيحت حاصل نہ كی بلكہ وہ اس كے ساتھ ساتھ أسى طرح آپ كواور قرآن پاك كو بھی جمطلان ميں گھے ہوئے ہیں جس طرح ان سے پہلی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان برنازل ہونے والی كتابوں كو جمطلا يا حالانكہ قرآن پاك كو بھی امتوں نے اپنے رسولوں اور ان برنازل ہونے والی كتابوں كو جمطلا يا حالانكہ قرآن پاك كا الله تعالیٰ كی طرف سے ہونے كا معاملہ واضح ہے اور اس كا يہ وصف روش اور قطعی دليلوں سے ظاہر ہے اور الله تعالیٰ ان كافروں كو جانتا ہے اور ان كاكو كی عمل الله تعالیٰ سے چھیا ہوانہیں اور الله تعالیٰ اس بات برقا در ہے كہ ان كفار پر بھی و بیا ہی عذا بنازل كرد ہے جسیا ان سے پہلے كفار پر نازل كيا گيا تھا۔ (1)

#### بَلُهُوقُ النَّمَجِينَ ﴿ فِي لَوْجِمَّحْفُوظٍ ﴿

المعرضة المتوالا بيمان: بلكه وه كمال شرف والاقرآن ٢ ــ لوح محفوظ ميں ــ

﴿ بَلْ هُوَقُنْ أَنْ هَبِينَ ؛ بلكه وه بهت بزرگی والاقرآن ہے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کہ قرآنِ مجید کے بارے میں کفار کا جو گمان ہے کہ بیشعراور کہائے ہے، ایبا ہر گرنہیں ہے بلکہ وہ تو بہت بزرگی والاقرآن

◘.....ابو سعود، البروج، تحت الآية: ٩١-٠٠، ٥/٥٥٠، خازن، البروج، تحت الآية: ٩١-٢٠، ٣٦٨-٣٦٨، ملتقطاً.

رمِدرَاطُالِمِيَّانَ) ( 613 ) جلده



عَرَ ٢٠ 🗨 البَّرِيِّ ٨٥

ہے اوراس کا مرتبہ اللّٰہ تعالیٰ کی نازل کردہ تمام کتابوں سے بڑا ہے اوروہ لوحِ محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔(1)

## قرآنِ كريم كى عظمت وشان

یادرہ کو آن پاک خودایباعظمت والا ہے کہ جس پرخسل فرض ہوا ہے پاک ہوئے بغیر قرآن پاک کو پرخسان من ہوا ہے ، وضو کے بغیر قرآن پاک کو پرخسان حرام ہے، وضو کے بغیرا سے چھونا منع ہے، اس کی طرف پیٹے اور جوتے کرنا منع ہے اور قرآن پاک دوسروں کوالی عزت دیتا ہے کہ اس کو لانے والا فرشتہ سب فرشتوں سے افضل ہے، جس مبینے میں آیا وہ مہینہ سب مہینوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ جگہوں سے افضل ہے، جس جگہ آیا وہ خراب اور رسولوں علیہ مالے اللہ فران میں آیا وہ زبان تمام زبانوں سے افضل ہے اور جس محتر م نبی پرنازل ہواوہ نبی تمام نبیوں اور رسولوں علیہ مالے اللہ واللہ کا سردار ہے۔

₫.....خازن، البروج، تحت الآية: ٢١-٢١، ١٤٨٤، ابو سعود، البروج، تحت الآية: ٢١-٢١، ٥/٥٥-٨٠٥١، ملتقطًا.

سيزح كاط الجنان 614



# سِمُورَ فَا النَّطَارِ فَى الْسَلَّالِ فَى الْسَلَّالِ فَى الْسَلَّالِ فَى الْسَلَّالِ فَى الْسَلَّالِ فَى الْسَلِّ

مقامِ نزول)

سورۂ طا<sup>ّر</sup>ق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت مين 1 ركوع ، 17 آيتي بين -

''طارق''نام رکھنے کی وجہ گ

اُس ستارے کوطارق کہتے ہیں جورات میں خوب چیکتا ہے نیز رات میں آنے والے تحض کو بھی طارق کہتے ہیں ، اوراس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اس ستارے کی شم ارشا وفر مائی ہے اس لئے اس من مطارق' کہتے ہیں۔

#### سورهٔ طارق ہے متعلق دواَ حادیث

(1) .....حضرت جابر بن عبدالله رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنَهُ فر ماتے مِين: حضرت معافد رَضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنهُ فَ مَعْرِبَ كَى نَمَازَ بِرُحَالَى تَوَاسَ مِينَ سُورهُ بُقْرَ هَا وَكَى اللهُ مَعَالَى عَنهُ فَر ماتِ مِينَ : حضور بُرُ نُور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُويِهِ بات معلوم بُولَى) تو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَيْ اللهُ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَمَلّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عِلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلِيْكُوا عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

(2) .....حضرت خالدعدوانی دَخِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صَلَی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کُو فَبِیلِهُ تَقِیفُ وَاللهِ وَسَلَمْ کُو فَبِیلِ تَقیفُ وَالوں کے پاس فَبِیلِ تَقیف وَالوں کے پاس مدوطاب کرنے آئے تو میں نے انہیں" وَالسَّمَاءَوَ الطَّامِ قِ "کی تلاوت کرتے ہوئے سایہاں تک کہ آپ نے یہ مدوطاب کرنے آئے تو میں نے انہیں" وَالسَّمَاءَ وَالطَّامِ قِ "کی تلاوت کرتے ہوئے سایہاں تک کہ آپ نے یہ

1 ....خازن، تفسير سورة الطَّارق، ٣٦٨/٤.

2 .....منن الكبري للنسائي، كتاب التفسير، سورة العُلارق، ٢/٦ ٥، الحديث: ١١٦٦٤.

تَفَسِيرِهِمَ إِطِّ الْحِمَّانِ }

سورت ختم فرمالی۔ میں نے اس سورت کو دورِ جاہلیّت میں یا در کھا پھراسلام قبول کرنے کے بعدا سے پڑھا۔ <sup>(1)</sup>

#### سورۂ طارق کےمضامین 🎉

اس سورت کا مرکزی مضمون ہیہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے ،حشر ونشر اور حساب و جزایرا بمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور اس سورت میں بیرمضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں آسان اور رات کے وقت خوب حیکنے والے ستارے کی تتم کھا کریے فر مایا گیا ہے کہ ہر انسان برحفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔
- (2) .....انسان کواپنی تخلیق کی ابتداء میں غور کرنے کا تھم ویا گیا تا کہ اسے معلوم ہوجائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔
- (3) ..... یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طافت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جواسے اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے بیجا سکے۔
- (4) .....آسان اور زمین کی قتم کھا کرارشا وفر مایا گیا که قرآنِ مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ بیت اور باطل میں فیصلہ کردینے والا کلام ہے۔
- (5) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللّٰہ تعالیٰ کے دین کومٹانے کے لئے طرح طرح کی حیالیں چلتے ہیں اور اللّٰہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرما تاہے جس کی انہیں خبر نہیں۔

## سورہ کُر وج کے ساتھومنا سبت

سورہ طارق کی اپنے سے ماقبل سورت''بروج'' کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتداء میں آسان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دومری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مُر دوں کو دوبارہ زندہ کئے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قرآنِ مجید کو جھٹلانے والوں کارد کرنے کے لئے قرآنِ مجید کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

1 .....مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث خالد العدواني رضي الله عنه، ٨/٧، الحديث: ١٨٩٨.

تَفَسيرهِ رَاطُ الْحِيَانِ)



#### بسماللوالرحلن الرحيم

الله کے نام ہے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجمة كنز الايمان:

الله كےنام سے شروع جونہایت مہر بان، رحمت والاہے۔

ترجيه كنزالعِرفان:

## وَالسَّبَآءِوَالطَّارِقِ أَوْمَآ أَدُلُهُ كَمَا الطَّارِقُ أَالنَّجُمُ الثَّاقِبُ أَنَّ السَّبَآءِ وَالطَّارِق إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ أَ

ترجمة تكنزالايمان: آسان كى متم اوررات كوآن والے كى \_اور يجهم نے جاناوہ رات كوآن والا كيا ہے۔خوب جبكتا تارا \_كوئى جان نہيں جس پرنگہبان نہ ہو۔

ترجیدہ کنزالعوفان: آسان کی اور رات کوآنے والے کی قتم ۔اور تنہیں کیامعلوم کہ رات کوآنے والا کیا ہے؟ خوب حکینے والاستارا ہے۔کوئی جان نہیں مگراس پرنگہبان موجود ہے۔

﴿ وَالسَّمَا وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ مَا اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَا اللللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّ

فَسَيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ) ===

عَرَ ٣٠ ﴾ ﴿ الظَّالُونَ ١١٨ ﴾

ُ مُكَهِبان مقررہے جواس كے اعمال كى مُكْهِبانى كرتا ہے اوراس كى نيكى بدى سب لكھ ليتا ہے۔حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا فر ماتے ہيں كه يہاں مُكْهِبان سے مراوفر شتے ہيں۔(1)

ان فرشتوں کے بارے میں الله تعالی نے ایک اور مقام پرارشا وفر مایا:

ترجيد كنزُ العِرفان : اور وهتم برنگهان بهيجاب-

وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (2)

#### آیت" إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّهَا عَلَيْهَا حَافِظٌ" سے حاصل ہونے والی معلومات

ال آیت ہے دوباتیں معلوم ہوئیں۔

(1) .....اگرچەرب تعالى اس بات برقادر ہے كەخودسب كى برطرح حفاظت فرمائے ، گرقانون يە ہے كەيدكام اس كے مقرد كرده فرشتے كريں۔

(2) .....رب تعالیٰ کے بعض نام اس کے بندوں کودے سکتے ہیں، جیسے اللّٰه تعالیٰ کا ایک نام حافظ ہے اور یہاں آیت میں فرشتوں کو حافظ بتایا گیا، البذاہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلّی اللّٰه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ ہمارے حافظ وناصر ہیں۔

#### فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمّ خُلِقَ ٥

المعدد المنالايمان: توجا سيكرآ دمي غوركر ككس چيز سي بنايا كيا۔

المرجهة كنزالعِرفان: انسان كوغور كرنا جائة كداسي سيزس بيدا كيا كيا-

1 ....خازن، الطَّارق، تحت الآية: ١-٤، ٣٦٨/٤.

2 ۱۰۰۰۰۰ أنعام: ۲۱.

تفسيرج كاطالحنان

جلددهم

618

جان لے کہ جس نے اسے پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اُس انسان کی موت کے بعد جزا دینے کے لئے اسے دوبارہ زندہ کرنے ربعی قادر ہے لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ اس دن کے لئے عمل کر بے جس دن اسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اے جزادی جائے گا۔

## خُلِقَ مِنْ مَّا ﴿ دَافِقٍ ﴿ يَخُرُجُ مِنْ بَيْنِ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِ ﴾ إِنَّهُ عَلَى خُلِقَ مِنْ مَلْ الصَّلْبِ وَالتَّرَآبِ فَ إِنَّهُ عَلَى مَجْعِهُ لَقَادِرٌ ﴿

ترجمه کنزالایمان: جَسْت کرتے پانی ہے۔جو نکاتا ہے بیٹی اور سینوں کے تی ہے۔ بے شک الله اس کے واپس کر وینے پر قاور ہے۔

ترجید کنزالعوفان: انجیل کر نکلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا۔جو پیٹھا ورسینوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ بیشک الله اس کے واپس کرنے پرضر ورقا درہے۔

﴿ خُرِقَ مِنْ مَّا ﴿ وَافِي الْحِيلِ كُونِكُنّ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ اللّهِ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَلَى اللّهُ تَعَالَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

1 .....مدارك، العُلارق، تحت الآية: ٥، ص١٣٣٨.

2 .....مدارك، الطَّارق، تحت الآية: ٦-٧، ص ٣٣٨، خازن، الطُّارق، تحت الآية: ٦-٧، ٣٦٨/٤، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِصِرَاطُالِحِيَانَ

﴿ إِنَّهُ عَلَىٰ مَجْعِهِ لَقَادِمٌ : بِيتُك الله اس كے واپس كرنے پرضرور قادر ہے۔ ﴾ يعنی انسان کا پن تخليق ميں غور کرنے کا متبجہ بیہ کہ جس رب تعالیٰ نے انسان کو نطفہ ہے پہلی بار بیدا کردیا تو وہ انسان کی موت کے بعدا ہے دوبارہ زندگی کی طرف لوٹا دینے پرخاص طور پرقا در ہے۔ (1)

#### يَوْمَتُبْلَى السَّرَآبِرُ ﴿ فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلا نَاصِرٍ أَ

﴾ تعجمة كنزالايمان: جس دن چيبي باتوں كى جانج ہوگى۔ تو آ دى كے ياس نہ كچھز ورہوگا نہ كو كى مدد گار۔

﴾ ترجیه کنزالعیوفان: جس دن چیبی با توں کو جانچا جائے گا۔ تو آ دمی کے پاس نہ کچھ قوت ہوگی اور نہ کوئی مدد گار۔

﴿ يَوْمَ تُبْكَى السَّمَوَآ يِرُ: جس دن چيپى باتوں كوجانچاجائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس كے بعدوالی آیت كا خلاصہ بیہ كہ جس دن چيپى باتوں كوظا ہر كردياجائے گاتواس دن مرنے كے بعدو وبارہ زندہ كئے جانے كا افكار كرنے والے آدمى كے باس نہ كوئى اليمامد كار ہوگا جو اُسے عذاب سے بچا كے پاس نہ كوئى اليمامد كار ہوگا جو اُسے عذاب سے بچا سے دچيپى باتوں سے مرادعقا كذ بنيتيں اور وہ اعمال ہیں جن كو آدمی چھپاتا ہے اور قیامت كے دن اللّٰہ تعالى ان سب كو ظاہر كردے گا۔ (2)

#### قیامت کے دن پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیئے جائیں گے 🎇

معلوم ہوا کہ بندے کے عقائد بنتیں اور اعمال اگر چہ دنیا میں کسی پرظا ہر نہ ہو تکیں لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھراسب سامنے آجائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر الله تعالیٰ نے ارشاوفر مایا:

ترجيدة كنز العوفان: وبال برآ دى اينسابقدا عمال كوجائي كاورانبيس الله كى طرف وثايا جائ گاجوان كاسيامولى بـ هُنَالِكَ تَبْلُوْ اكُلُّ نَفْسٍ مَّا اَسْلَفَتْ وَمُ دُّوَّا اللهِ مَوْلهُمُ الْحَقِّ (3)

1 .....صاوى، العَّارق، تحت الآية: ٨، ٦/٦ ؛ ٣٣، مدارك، العَّارق، تحت الآية: ٨، ص١٣٣٨، ملتقطاً.

2 .....مدارك، الطّارق، تحت الآية: ٩-١٠، ص١٣٦٨-١٣٣٩، خازن، الطّارق، تحت الآية: ٩-١،١٠٩/٤، ملتقطًّا.

3 ----يونس: ۲۰۰۰

تقسيره كالطالجيان

اورارشادفرمایا:

ترجمه فی كنزالعوفان: ال دن آدمی كواس كاسب اگل يجهلا بناديا جائ گا- بلكد آدمی خود بن اپنه حال پر پوری نگاه ر كف يُنَهَّوُّ االْإِنْسَانُ يَوْمَبِنٍ بِمَاقَكَّ مَوَاَخَّرَ ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ كَالْ نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ (1)

والا ہوگا۔

لہٰذا ہرایک کو چاہنے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسواہونے سے پچ سکے۔

وَالسَّمَاءَذَاتِ الرَّجْعِ ﴿ وَالْآنُ مِنْ ذَاتِ الصَّدَعِ ﴿ إِنَّهُ لَقُولٌ فَالسَّمَاءَ ذَاتِ الصَّدَعِ ﴿ وَالْآنُ لَكُولُ اللَّهِ وَالْسَمَاءَ ذَاتِ الصَّدَعِ ﴿ وَالْكَانُ اللَّهِ وَالْكَانُ اللَّهِ وَالْكَانُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَالْكُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُواللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّذَالِقُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّهُ اللّ

توجمه کنزالایمان: آسان کی قتم جس سے مینهاتر تاہے۔اورز مین کی جواس سے کھلتی ہے۔ بیشک قر آن ضرور فیصلہ کی بات ہے۔اورکوئی ہنمی کی بات نہیں۔

ترجید کنزالعوفان:اس آسان کی شم جولوٹ لوٹ کر برستا ہے۔اور پھاڑی جانے والی زمین کی۔ بیشک قر آن ضرور فیصلہ کردینے والا کلام ہے۔اوروہ کوئی ہنسی نداق کی بات نہیں ہے۔

﴿ وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الرَّجْءِ :اس آسان کی تیم جولوث لوث کر برستاہ۔ ﴾ تو حیداور حشر ونشر کے دلال بیان فر مانے کے بعد یہاں سے زمین وآسان کی قسم ارشاوفر ماکر قرآنِ پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، چنا نچاس آیت اوراس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسان کی قسم جس سے بار بار بارش انرتی ہے اوراس زمین کی قسم جسسبزہ نکا لئے کیلئے پھاڑا جاتا ہے، بیشک قرآن ضرور فیصلہ کردینے والا کلام ہے کہ بیش اور باطل میں فرق و اِمتیاز کردیتا ہے اور آن کوئی ہنی مذاق کی بات نہیں ہے جو کھی اور بے کار ہو۔ (2)

1 .....قيامه: ٣ ١ ٤ ٢ . .

2 .....تفسير كبير،الطّارق، تحت الآية: ١١-١٠، ١٢/١١، ١٢٣١، خازن، الطّارق، تحت الآية: ١١-١٤، ٢٦٩/٤، ملتقطّاً.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِيَانِ }

ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، بیز مینی پیداوار، آ نبا تات اور درختوں کے لئے باپ کی طرح ہے اور پھاڑی جانے والی زمین نبا تات کے لئے ماں کی طرح ہے اور بیہ دونوں اللّٰہ تعالٰی کی عجیب نعمتیں ہیں اوران میں اللّٰہ تعالٰی کی قدرت کے بے ثار آ ٹارنمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آ دمی کومرنے کے بعدد وبارہ زندہ کئے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔(1)

قرآن فیصله گن کلام ہے گا

قرآنِ مجیدگی اس شان اوراس کے علاوہ ویگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتفعی محرّم الله تعالیٰ وَجُههُ الْحُویُم فرماتے ہیں ، میں نے رسول کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالله وَسَلَم وَ سِالله وَسَلَم وَ سِالله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَ الله وَسَلَم وَ الله وَسَلَم الله وَسِلَم الله وَسَلَم الله وَسِلَم الله وَسَلَم الله وَسِلَم الله وَسَلَم الله وَسِلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلَم الله وَسَلَم الله وَسَلَم وَسَلْم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَلَم وَسَل

اِنَّهُمْ يَكِيْدُونَ كَيْدًا اللهِ وَآكِيْدُ كَيْدًا اللهِ فَهَقِلِ الْكَفِرِيْنَ آمُهِلْهُمْ مُو يُدًا اللهِ

البيان، الطّارق، تحت الآية: ١٢، ١٠/١٠، ١٥، ملحصاً.

2 .....ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل القرآن، ٤١٤/٤، الحديث: ٢٩١٥.

- 0×

(تَفَسيٰرِصِرَاطُ الْجِمَانَ

ترجمه کنزالایمان: بیشک کافراپناساداؤل چلتے ہیں۔اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرما تا ہوں ۔تو تم کافروں کوڈھیل دوانہیں کیچھ تھوڑی مہلت دو۔

ترجیه که نزالعِدفان: بیشک کافرانی چالیس چل رہے ہیں۔اور میں اپنی خفید تدبیر فرما تا ہوں ۔تو تم کافروں کوڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی مہلت دو۔

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيْنُ وْنَكِيْنَ انْ يَشِكُ كَافْرا بِي عِالِيس عِلْ رَجِ مِيں۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی وو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفارِ مکہ اللّٰہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّٰمَ وَتَكَیفُ بِی کُور کو بجھانے اور تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ وَتَكَیفُ بِی وَرکو بجھانے اور عیں اپنی خفیہ تذبیر فرما تا ہوں جس کی انہیں خرنہیں تو اے پہنچانے کے لئے طرح طرح کی جالیں چل رہے میں اور میں اپنی خفیہ تذبیر فرما تا ہوں جس کی انہیں خرنہیں تو اے پیارے حسیب! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ وَالْ کُورُول کی ہلاکت کی وعانہ فرما کیں بلکہ انہیں ڈھیل ویں اور انہیں چند روز کے لئے بھی تھوڑی ہی مہلت ویں کیونکہ وہ عنظریب ہلاک کردیئے جا کیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا اور غزوہ بدر میں انہیں اللّٰه تعالیٰ کے عذا بے اپنی گرفت میں لے لیا۔ (1)

❶ .....خازن، الطَّارق، تحت الآية: ١٥-١٧، ٢٦٩/٤، مدارك، الطَّارق، تحت الآية: ١٥-١١، ص١٣٣٩، ملتقطًّا.

يزمِرَاطُالْجِيَّانِ) (623 جلده







سورہ اعلیٰ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع،19 آیتی ہیں۔



اعلیٰ کامعنی ہےسب سے بلند،اوراس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظموجود ہے،اس مناسبت سےاسے ''سورۂاعلیٰ'' کہتے میں۔

#### سور واعلی ہے متعلق 3 اَحادیث کی اُ

- (1) .....حضرت نعمان بن بشير دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين بحضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عيد الفطر بعيد القضى اور جمعه كي نماز مين "سَبِّج السَّمَ مَن بِيِّكَ الْآعَلَى "اور" هَلُ أَنْهُ كَدِي بَيْثُ الْعَالِيَةِ " پُرْها كرت تصاور جب عيد جمعه كرن بوتى تو دونوں نماز ول مين ان سورتوں كي تلاوت فرماتے تھے۔ (2)
- (2) .....خضرت عائش صديقة دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فَر ما تَى بِينَ مَرَيُمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَرَكَى بَهِلَى رَكعت مِينَ " فَلُ بَينَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ فَر اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَاللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَلَا لِلللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَاللهُ عَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَاللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَ
  - 1 .....خازن، تفسير سورة الاعلى، ٢٦٩/٤.
  - 2 .....مسلم، كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، ص ٤٣٥، الحديث: ٦٢ (٨٧٨).
    - 3 .....ترمذی، کتاب الوتر، باب ما جاء فیما یقرأ به فی الوتر، ۲/۱،۱۰ الحدیث: ۲۲۲.

فَسيٰرِصَ اطُالِحِمَانِ ﴾ ﴿ 624 ﴾ ﴿ وَمُواللِّمُ اللَّهِ مَا الْحِمَانِ ﴾ ﴿ 624 ﴾ ﴿

(3) .....حضرت على المرتضى حَدَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكُويُم فَرِ مات مِين ( فَي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّرِي اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّرِي السَّمَ مَي يِّكَ الْآَعُلُى " مِعِبت فرمات تھے۔ (1)

#### سور ہُ اعلیٰ کے مضامین کی ایک

اس سورت کامرکزی مضمون میہ کہاس میں الله تعالیٰ کی وحدانیّت اوراس کی قدرت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس میں مضامین بیان ہوئے ہیں ،

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں ہر نقص وعیب سے الله تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیااور الله تعالیٰ کی قدرت، وحداثیت اورعلم و حکمت پر دلالت کرنے والے آثار ذکر کئے گئے۔
- (2) ..... يه بتايا كياكه الله تعالى نے اپن حبيب صَلَى اللهُ تَعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ لِنَّةَ وَآنِ مجيد يا وكرنا آسان كرويا ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّ بِهِي نَهِين بِهوليل كے۔
- (3) .....حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوَهُم ديا كَيا كه آپ قر آنِ مجيد كے ذريع نصيحت فرما ئيں اور به بتايا گيا كه جواللَّه تعالى اور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے وہ نصيحت مانے گا اور جو بردا بد بخت ہے وہ آپ كی نصيحت قبول كرنے سے دور ہے گا۔
- (4) ..... يفر ما يا گيا كه جس نے خودكو پاك كرليا ، الله تعالى كانام لے كرنماز اداكى اور دنيا كى زندگى كوآخرت پرتر جيح نه دى تو و و كامياب ہوگيا۔
- (5) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ خود کو پاک کرنے والوں کا اپنی مراد کو پہنچنا اور آخرت کا بہتر ہونا قر آن مجید سے پہلے نازل ہونے والے حضرت ایرا ہیم اور حضرت موسی عَلَيْهِ مَالاَصْلوٰ ةُوَالسَّلام کے صحیفوں میں بھی لکھا ہواہے۔

#### سورۂ طارق کے ساتھ مناسبت 🎇

سورۂ اعلیٰ کی اپنے سے ماقبل سورت'' طارق'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں انسان کی تخلیق اور نباتات ہے متعلق کلام کیا گیا ہے۔<sup>(2)</sup>

سسمسند امام احمد، ومن مسند عليّ بن ابي طالب رضي الله عنه، ٢٠٦/١، الحديث: ٧٤٢.

2 .....تناسق الدُرر، سورة الاعلى، ص١٣٥-١٣٦.

يزصَ اطْالِحِنَان) ( 625 ) جلد و هـ



ترجمه الله كنام عشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجية كنزًالعِرفان: الله كنام سي شروع جونهايت مهريان ، رحمت والاي-

#### سَبِّحِ السُمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىٰ أَنْ

التحيمة كنزالايمان: ايزرب كام كى پاكى بولوجوسب سے بلندے۔

المعداد کنوالعِرفان: این رب کے نام کی پاکی بیان کر وجوسب سے بلندہ۔

﴿ سَتِحِ السّمَ مَرَاتِكَ الْاَ عَلَى: ابِين رب كِنام كى باك روجوسب سے بلند ہے۔ ﴾ يعنی اے بيارے حبيب! صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، آپ اس بات كو بيان فرما كيں كه الله تعالى اپنى ذات ميں ، صفات ميں ، اُساء ميں ، اُفعال ميں اور اَحكام ميں براس چيز ہے پاک ہے جواس كى شان كے لائق نہيں ہے اور پاک جگہوں ميں عزت واحر ام كے ساتھ الله تعالى كانام لياجائے۔ (1)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں "سُبُحَانَ رَبِّی الْاَعْلیٰ" کَضِکا حَکم دیا گیاہے۔(2) اور حضرت عقبہ بن عامر دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں 'جب بیر آیت نازل ہوئی تو سرکار دوعاکم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلیْہِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''اسے اینے تجدے میں داخل کردو۔(3) لیعنی تجدہ میں سُبُحَانَ دَبِّیَ الْاَعْلٰی کہو۔

#### الَّذِي ُ خَلَقَ فَسَوِّى شَ

1 .....جلالين مع صاوى، الاعلى، تحت الآية: ١، ٢٣٤٨/٦.

2 ....مدارك، الاعلى، تحت الآية: ١، ص ١٣٤٠.

3 .....ابوداؤد، كتاب الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، ٣٣٠/١، الحديث: ٩٦٨.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 626 صلاحًا

ترجيدة كنزالايمان: حسن في بنا كرهيك كيار

العربة كنوالعرفان: جس في بيداكر كالهيك بنايا

﴿ أَلَّذِي حَكَقَ فَسَوى: جس في بيدا كر كُر مينايا - كالعنى اليناس رب عَزْوَجَلٌ كى ياك بيان كروجس في مرييز کی پیدائش ایسی مناسب فر مائی جو پیدا کرنے والے کے علم وحکمت بر دلالت کرتی ہے۔<sup>(1)</sup>

آیت "اَلَّذِی خَلَقَ فَسَوْی "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... چھوٹی بڑی ہر چیز کوالله تعالی نے پیدا کیا ہے۔ اپنی اس شان کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر الله تعالی ارشادفر ما تاہے:

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ (<sup>2)</sup> ترحیه کنزالعرفان: اوراس نے ہرشے کو پیرا کیا ہے اور وہ ہرشے کو جاننے والا ہے۔

اورارشادفر ماما:

اَللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَكَى اللَّهِ الْوَاحِدُ الْقَهَّامُ (3)

اورارشادفر ماما:

ۅؘڂؘڵۊؘػؙڷۜۺؘؠؙٵؚڡؘؘڰڗۘؠؘڋؾڠ۫ڽؽڗٳ<sup>(4)</sup>

گھکاندازے بردکھا۔

سب پرغالب ہے۔

(2) ..... ہر چیز کو پیدا فرمانے میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے۔قرآن یاک میں کئی مقامات برمختلف چیزوں کو پیدا

627

1 .....مدارك، الاعلى، تحت الآية: ٢، ص ١٣٤٠.

2 سسانعام: ۱۰۱.

3 .....رعد: ٦٦.

4 .....فرقان: ۲.

ترحية كنزُ العِرفان: الله برشكاخالق صاوروه اكيلا

توجهة كنزً العِرفان :اوراس في مريز كوييدا فرماما بهرات

بنوصرا كالحيان

كرنے كى حكمت بيان كى گئى ہے، جيسے ايك مقام پرارشا دفر مايا:

وَ مِنْ كُلِّ شَى المَّالَقَنَا ذَوْجَانِنِ لَعَلَّكُمُ تَذَكَّرُونَ (1)

اورارشادفرمایا:

اَللهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَكُونِ فَكَنَ سَبْعَ سَلُوتٍ وَمِنَ الْأَكُونِ فَكُونَ الْأَكُونَ اللهَ مِثْلَهُ فَي لِتَعْلَمُوا اللهَ مَا اللهُ عَلَى كُلِّ شَي عَقَدِي رُولًا فَي اللهَ اللهَ عَلَى كُلِّ شَي عَقَدِي رُولًا فَي اللهَ قَدُ اَحَاطَ بِكُلِّ شَي عَلِي اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى

اورارشادفر مایا:

اَتَّنِيُ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَلِوةَ لِيَبُلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اَحْسَنُ عَمَلًا (3)

ترجید کنزالعوفان :اورہم نے ہر چیز کی دوسمیں بنا کیں تا کہتم نصیحت حاصل کرو۔

ترجما کنز العِوفان: الله وی ب جس نے سات آسان بنائے اور انہی کے برابرزینیں حکم ان کے درمیان اتر تا ہے تا کتم جان اوک الله برشے برخوب قاور ہے اور یہ کہ الله کا علم ہر چیز کو گھرے ہوئے ہے۔

ترجمه کنز العوفان: وه جس في موت اور زندگی کو پيدا کيا تا کيتمهاري آزمائش کرے کيتم ميں کون زياده اليجھ مل کرنے والاے۔

#### وَالَّذِي قُلَّا مَ فَهَلَى أَنَّ

و ترجمة كنزالايمان: اورجس في اندازه برر كه كرراه وى ـ

﴾ ترجیه نئکنزالعِرفان: اورجس نے اندازے پررکھا پھرراہ دکھا کی۔

﴿ وَالَّذِي كَ قَكَّ مَ فَهَلَى: اورجس فِ اثداز بركها بجرراه وكها كل ﴾ اس آيت كا ايك معنى يه كه اس رب عَزَّوَ جَلَّ

- 1 سنداريات: ٩٤.
- 2.....طلاق:۲۲.
  - 3.....ملك: ٢.

جلد 628



کے نام کی پاکی بیان کروجس نے تمام مخلوقات میں سے ہر خلوق کواس کی ذات اور صفات میں صحیح انداز بے پر رکھا چنا نچہ
اللّٰه تعالیٰ نے آسانوں، ستاروں، عَنا صر، مَعا دن، نباتات، حیوانات اور انسانوں کو خصوص جسامت عطا کی اور ان میں
سے ہر ایک کے باقی رہنے کی مدت مُعَیَّن انداز بے پر رکھی اور ان کی صفات، رنگ، ذائے ، بو، حسن، قباحت،
سعاوت، بدیختی، بدایت اور گراہی کی مقدار خاص انداز بے پر رکھی ، اور راہ دکھانے کے بار بعض مفسرین فرماتے
ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کوا جھائی برائی اور سعادت و بدیختی کے راستے دکھا دیئے۔ (1)

#### انسان اچھایا براراستہ چننے کا ختیار رکھتا ہے

یادرہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کوراستے دکھادیئے ہیں اوران راستوں میں سے کسی ایک کوچن لینے پراسے ایک طرح کا اختیار کرے بہیںا کہ ایک اور مقام ایک طرح کا اختیار کرے بہیںا کہ ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

إِنَّا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ ثُطْفَةٍ آمْشَاجٍ تَّنَبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنُهُ سَبِيْعًا بَصِيرًا ۞ إِنَّاهَ مَيْنُهُ السَّبِيلُ إِمَّا شَاكِرًا قَرَامًا كَفُومًا (2)

ترجید کنزالعرفان: بیشک ہم نے آدی کولی ہوئی منی سے پیدا کیا تا کہ ہم اس کا امتحان لیس تو ہم نے اسے سننے والل، و کی کھنے والل بناویا۔ بیشک ہم نے اسے راستہ و کھا دیا، (اب) یا شکر گزار ہے اور یا ناشکری کرنے واللہے۔

#### اورارشادفر مایا:

ترجید کنزالعیوفان: اورجان کی اوراس کی جس نے اسے نھیک بنایا۔ پھراس کی نافر مانی اوراس کی پر ہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بیشک جس نے نفس کو پاک کرلیا وہ کامیاب ہوگیا۔ اور بیشک جس نے نفس کو گنا ہوں میں چھیا

وياوه نا كام بموكيا\_

- 1 ..... تفسير كبير، الاعلى، تحت الآية: ٢، ١ ٢٩/١، ملتقطاً.
  - 2 ۰۰۰۰۰۰ دهر: ۳۰۲.
  - . ۱۰-۳:شمس:۷-۲۱.

فسيرص كطالحنان

زیرتفسیرآیت کا دو سرامعنی یہ ہے کہ اس رب عَزُوَجَنُ کے نام کی پا کی بیان کروجس نے ہر مخلوق کی غذا اور روزی مقدر کی اور انسانوں کو ان کی غذا وَں ، دواوَں اور ان کے وُنُو کی اُمور کی ان چیزوں کی طرف راہ دی جن میں ان کی مصلحت ہے اور در ندوں ، پر ندوں اور حشر انٹ الارض کو ان کے مُعاش اور ان کی ضرور یات کا راستہ دکھا یا۔ (1) مصلحت ہے اور در ندوں ، پر ندوں اور حشر انٹ الارض کو ان کے مُعاش اور ان کی ضرور یات کا راستہ دکھا یا۔ (1) اللّٰه تعالیٰ نے اپنی پیدا کی ہوئی ہر مخلوق کو اس کی روزی کا راستہ کس طرح دکھا یا ہے اس کا نظارہ اس کی پیدا کی ہوئی مقررہ روزی حاصل کرتے دیکھ کر کیا جا سکتا ہے اور اللّٰه تعالیٰ کی اس رہنمائی کے بجائیات ہر جگہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ حیوانات میں اس موضوع پر قصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام دمیر ک دُخمةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ کی کتاب الحوان ، 'کامطالعہ فرما کمن ۔

#### وَ الَّذِي ٓ اَخْرَجَ الْمَرْ عِي اللَّهِ عَلَيْ فَجَعَلَهُ غُثّا عَ اَحْوى اللَّهِ عَلَيْهُ عُثّا عَ اَحْوى ا

المعدة كنزالايمان: اورجس في حاره تكالا براس خشك ساه كرويا -

المرجبة كنزالعوفان: اورجس في جاره لكالا - يمراس خشك سياه كرويا -

﴿ وَالَّذِي مَنَ اَخْوَجَ الْمَوْ لَحَى: اورجس في جاره تكالا - ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصه يہ ب كه الله تعالى نے اپنى كامل قدرت كے ساتھ زبين سے مختلف اقسام كى نباتات اور طرح طرح كى گھاس بيداكى جے جانور چرتے ہيں، پھراس كاسر سبز ہوناختم كر كے اسے خشك سياه كرديا۔ (2)

## ونیااوراس کی نعمتوں کا حال

ان آیات میں سرسز جارے کا جوحال بیان کیا گیا کہ شروع میں سرسنر اور بعد میں خشک ہوکر سیاہ، بے کار ہوجا تا ہے یہی حال دنیا اور اس کی نعمتوں کا بھی ہے کہ بیا آگر چہ سنرے کی طرح خوشنما نظر آتی ہیں لیکن یہ بہت جلد فنا ہونے والی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ وُنُیوی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے:

1 ----جمل، الاعلى، تحت الآية: ٣، ٨٧/٨.

2....روح البيان، الاعلى، تحت الآية: ٤-٥، ٠١/٠، ٤، طبري، الاعلى، تحت الآية: ٤-٥، ٢/١٢ ٥-٤ ٥، ملتقطاً.

نَسيٰرهِمَ لطُالِحِنَانَ﴾

إِنَّهَامَثُلُ الْحَلِوةِ الدُّنْيَا كَهَآءِ ٱلْدَلْلَهُ مِنَ السَّمَآءَ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِبَّا يَأْكُلُ التَّاسُ وَالْا نُعَامُ الْحَتَّى إِذَا آخَذَتِ الْأَرْصُ زُخُرُفَهَا وَاتَّى بَّنَتُ وَظَنَّا هُلُهَا ٱنَّهُمُ قُوبُ وُنَ عَلَيْهَا أَلَهُا آمُونَالَيُلًا ٱوْنَهَامًا فَجَعَلْنُهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ ۚ كَنْ لِكَ نُفَصِّ لَى الْأَيْتِ لِقَوْمِ تَّتَقُكُ وْنَ (1)

ترجيه كُنْزَالِعِرفاك: ونيا كازندگي كى مثال تواس ياني جيسى ہے جسے ہم نے آسان سے اتارا تواس کے سب زمین سے النے والی چیزیں گھنی ہو کر تکلیں جن سے انسان اور جانور کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصورتی پکڑلی اور خوب آراستہ ہوگئی اوراس کے مالک سمجھے کہ (اب) وہ اس فصل برقادر ہیں تورات یادن کے وقت ہمارا تھم آیا توہم نے اے الیمی کٹی ہوئی کھیتی کر دیا گویا وہ کل وہاں پرموجود ہی نہ تھی۔ہمغورکرنے والوں کیلئے اسی طرح تفعیل ہے آیات بیان کرتے ہیں۔

اور جولوگ آخرت کی بجائے و نیا کی زندگی اور اس کی زیب وزینت کے طلبگار ہیں ان کے بارے میں

#### ارشادفر مایا:

مَنْ كَانَيُرِيْدُالُحَلِوةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَتَهَانُوَقِ اِلْيُهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِينْهَا وَهُمُ فِيهَالَا يُبْخَسُونَ ﴿ أُولِيكَ الَّذِينَ لَيْسَلَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّارُ \* وَحَبِطَمَاصَنَعُوُافِيُهَاوَ بِطِلٌ مَّا كَانُو ايَعْمَلُونَ (2)

اورارشادفر مايا:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالَهُ فِيهَامَا تَشَاءُلِمَنُ ثُرِيْهُ ثُمَّجَعَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ ۚ يَصُلْهَا مَذُمُومًا مَّدُحُومًا ١٠٠ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهِ وَمَنْ أَرَادَ اللَّهِ وَمَنْ

ترحمه أكنزًالعِرفان جودناكي زندگي اوراس كي زينت جا ہتا ہوتو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے اورانہیں دنیامیں کچھ کم نہ ویاجائے گا۔ بیروہ لوگ ہیں جن کے ليم آخرت ميں آگ كے سوائي خونيان اور دنيا ميں جو يجھانہوں نے کیاوہ سب بریاد ہو گیااوران کے انجال باطل ہیں۔

ترجما كنزالعرفان:جوجلدى والى (دنيا) جابتا بتوجم جے حیاہتے ہیں اس کیلئے و نیامیں جو حیاہتے ہیں جلد ویدیتے میں پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنار کھی ہے جس میں وہ

2).....هو د: ۵ ۲۰۱ د.

مذموم،مروود موكرواخل موكاراورجوآ خرت جابتا باوراس

كلئة اليي كوشش كرتا ب جيسي كرني حياسية اوروه ايمان والا

بھی ہوتو بھی وولوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

ترجيه كنزالعرفان: الووا بينك الله كاوعده سيات

ہر گز دنیا کی زندگی تنہیں دھوکانہ دے اور ہر گزیژافر ہی تنہیں ۔

اللّٰه کے ہارے میں فریب نددے۔

سَعْي لَهَا سَعْيَهَا وَهُ وَمُؤْمِنٌ فَأُ ولَبِّكَ كَانَ سعدهم شيعير (1)

اورارشادفر مايا:

يَّا يُّهَاالنَّاسُ إِنَّ وَعْدَاللهِ حَقَّ فَلَا تَغُرَّلُمُ الْحَلِوةُ الدُّنْيَا اللهُ وَلا يَغُرَّ تَكُمُ بِاللهِ الْخَرُونُ (2)

اورارشادفر ماما:

يَا يُهَاالنَّاسُ اتَّقُوالَ بُّكُمْ وَاخْشُوا يَوْمًا لَّا يَجْزِيْ وَالِدَّعَنْ وَّلَوِهٖ ۗ وَلاَ مَوْلُوْدُهُوَجَانٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا لَ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيْوِةُ الدُّنْيَا اللهِ وَلا يَغُرَّنَّكُمُ بِاللهِ

ترجيه كنزالعرفان: اللوكو!اين ربي عدر واوراس دن کاخوف کروجس میں کوئی باب اپنی اولا دے کام نہ آئے كااورنيكونى بجيايي بإب كو يجهنفع دينة والا بوكار بيتك الله کا وعده سیاہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے اور ہرگز بڑا دھو کہ دینے والانتہبیں الله کے علم بردھو کے میں نہ ڈالے۔

الله تعالیٰتمام مسلمانوں کودنیا کی قلیل زندگی میں کھوجانے اوراس کی فانی نعتوں میں مست ہوکراپنی آخرت کو بھول جانے سے محفوظ فرمائے اور ہرمسلمان کواینی آخرت بہتر کرنے کی فکراورسوچ عطافر مائے اور آخرت سنوار نے کے لئے تیاری کی تو فیق عطافر مائے ،آمین۔

سَنْقُرِئُكَ فَلَا تَنْشَى لَى

و ترجمة كنزالايمان: اب بهمتهيس يرهائيس كريم نه بهولوكر

💋 .....فاطر: ۵ .

1 ۰۰۰۰۰۰ بنی اسرائیل:۱۹،۱۸ .

🔞 .....لقمان:۳۳.

#### ترجيه في كنزالعِرفان: (احسب!) اب بهم تمهيل برها ئيس كيوتم نه بهولوك-

﴿ سَنُقُولِكُ فَلَا تَنْسَلَى : ابِ بَمِ تَهِمِيل بِرُهَا مُيْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَى لِيَرَازِلَ هُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَى لِيَرَازِلَ مُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَلَيْ السَّلَامِ وَمَا لَمْ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَسَلَمْ إِلَى الديشِي مُولِ يَعْ لَمُنِي كُريمُ مَسَلَى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ إِلَى الديشِي عَلَيْهِ وَاللَّهِ تَعَالَىٰ فَارِشَا وَمُ مَا يَا: "ال يَا سَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَا اللَّهُ تَعَالَىٰ فَارِمُ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرَت جَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَوْرِيعِ مَهِ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرَت جَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامِ كَوْرِيعِ مَهِ مِن اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرَت جَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْرِيعِ مَهُ مِن اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرَت جَرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْرِيعِ مَهُ مِن اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرت جَريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْرِيعِ مَهُ مِن اللَّهُ مَعْلَيْكُومُ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ ، مَم حَفْرت جَريلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَوْرِيعُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَمْ مَن مِنْ مُولِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَمُ لَلْكُولُولُ مِنْ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي مُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَمُ اللْ

تفسير جمل ميں ہے كديہ الله تعالىٰ كى طرف سے اپنے حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو بشارت ہے كہ آپ كور آپ ياك حفظ كرنے كى نعمت كى محنت كے بغير عطا ہوئى ہے اور بير آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْ جَوْدہ ہے كہ اتنى برئى اور عظيم كتاب كى محنت ومشقت اور تكرار كے بغير آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوحفظ مُوكَىٰ۔ (2)

#### آیت 'سَنْقُرِنُكَ فَلَا تَنْسَى "سے حاصل ہونے والی معلومات

ال آیت ے 6 ماتیں معلوم ہوئیں:

- (1) ....علم الله تعالى كى بهت براى نعت ہے۔
- (2) ....حضور يُرثور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِلهِ وَسَلَّمَ ثَمَا مِخْلُوقَ سِي افْضُلُ واعلى بين كه أنهيس الله تعالى في يرِّ ها يا بـــ
- (3) .....حضرت جبر الى عَلَيْهِ السَّلام حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَاستا وَبَيْس بلكه و واللَّه تعالى كے بيغام اس كحبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت مِيل بِهِ بَيانِ في مامور بين \_
  - (4) ..... حضور الورصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعَلَم بَهِتَ اعْلَى سِهِ -
  - (5) .... مخلوق میں ہے کوئی نبی کریم صلّی الله تعالی عَلیْه وَالِهِ وَسَلَّمَ کے برابرعالم نہیں ہے۔
- (6) .....انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم ہے ہونے والی بھول بھی اللّٰه تعالیٰ کی طرف ہے ہوتی ہیں اوراس میں ہزار ہا حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے سارے عالم کاظہور حضرت آوم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّدَم کے ایک نِسیان کی برکت ہے ہے، للہذا
  - 1 ..... خازن، الاعلى، تحت الآية: ٦، ٣٧٠/٤.
  - 2 .....جمل، الاعلى، تحت الآية: ٢، ٢٩٨/٨، ملحصاً.

تفسيرص إطالحنان

جارى اورانبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّالَةُ وَالسَّلَامِ كَى بَعُولَ مِين برُّ افرق ہے۔

#### إِلَّا مَاشَاءَ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهْرَوَمَا يَخْفَى ٥

و ترجمه كنزالايمان: مرجوالله حاب بينك وه جانتا بهم كطاور چيكو

المعرف العرفان: مُرجوالله حاب بينك وه بركهلي اور چيبي بات كوجانتا ہے۔

﴿ اِلَّا مَاشَاءَ اللهُ : مَكرجو الله عالي على الله عالي التشاء كي بارك مين مفسرين ك مختلف أقوال بين ، ان مين ع 4 قول درج ذيل بين ،

(1) ..... یہ اِستْناء تُرُّ کے لئے ہے، حقیقت میں حاصل نہیں ہوااور جب اللّٰہ تعالٰی نے بیڑھادیا تواس کے بعد نبی کریم صَلّٰی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہُ وَالِهِ وَسَلّٰمَ کُوئی چیز نہیں بھولے۔

(2) .....اس استثناء سے بیہ تنانا مقصوو ہے کہ اگر الله تعالیٰ اپنے حبیب صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَوَلوَ کَی چیز بھلانا جا ہے تو وہ اس پر قدرت رکھتا ہے جبیبا کہ ایک اور مقام پر الله تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

ترجيدة كنزُ العِرفان :اورا كربم حاجة توجم جوآب كى طرف

وَلَيِنُ شِئْنَالَنَهُ هَبَنَّ بِالَّذِينَ الْوَحَيْنَا إِلَيْكَ (1)

وی بھیجے میں اسے لے جاتے۔

اور میں یقین ہے کہ اللّٰہ تعالٰی نے الیانہیں جایا۔

(3) .....ال آیت کامعنی یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، آپ (قرآنِ مجيد يس سے) جو پچھ پڑھيس گاس ميں سے پچھ نہ بھوليں گالبتہ جس آیت کے بارے ميں الله تعالیٰ خود حیا ہے گاوہ آپ کو بھلادے گا اور اس کی صورت یہ ہوگی کہ الله تعالیٰ اس آیت کی تلاوت اور عَمَم دونوں منسوخ فرمادے گا۔ یا در ہے کہ جن آیتوں کی تلاوت اور عَمَم دونوں منسوخ ہوئے ہیں وہ تمام آیتیں حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نہیں بھولے بلکہ ان میں سے جن تَعَول کے بارے میں الله تعالیٰ نے حیا ہانہیں آپ کے دل سے اٹھالیا۔

1 سسبنی اسرائیل:۸٦.

تفسيرجرً لط الحيَّانَ

(4) ..... یہ ہو ہوسکتا ہے کہ یہاں ہو لئے ہے معروف معنی مراد ہوں لینی عارضی طور پر بھول جانا ،اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ ، آپ قرآن مجید میں ہے کچھ نہ بھولیں گالبتہ جواللّه تعالٰی خود چاہے وہ بھول جائیں گے ، پھروہ چیز ہمیشہ کے لئے بھولی نہ رہے گی بلکہ بعد میں یاد آجائے گی ۔اس معنی کی تائیدان احادیث ہوتی ہے جن میں حضوراً قدس صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا کسی آیت کو بھول جانے کا ذکر ہے اور ان سے بیواضح ہوتا ہے بعض مواقع پر حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ (عارضی طور پر) کچھ آیات بھولے تھے اور آپ کا یہ بھولنا امت کے بھولنے کی طرح نہیں ہے۔ (1)

﴿ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهُرَ وَهَا يَخْفَى: بِيشَك وه بركها اور چهيى بات كوجانتا ہے۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اے بیارے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ حضرت جبر بیل عَلَیْهِ السَّلَام کے ساتھ بلند آ وازے پڑھتے ہیں اللّٰه تعالیٰ الله تع

وو**سری تغییر ب**یہے کہ اللّٰہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری افعال اوران کے اقوال جانتا ہے اوران کے پوشیدہ اقوال اورافعال سے بھی خبر دار ہے۔<sup>(3)</sup>

#### ظاہر و باطن دونوں کو درست رکھنا جاہئے گ

اس سے معلوم ہوا کہ انسان کو اپنا ظا ہر جھی ٹھیک کرنا جیا ہے اور اپناباطن بھی درست رکھنا جیا ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ اس کے ہر ظاہری ، باطنی قول اور فعل سے باخبر ہے، جبیبا کہ ہمارے ظاہری اور پوشیدہ اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے:

يَعُلَمُ سِرَّكُمُ وَجَهُرَكُمُ وَيَعْلَمُ مَا تَكُسِبُونَ (<sup>4)</sup>

ترجید کنزالعرفان : وه تهماری هر پوشیده اور ظاهر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہار سے سب کام جانتا ہے۔

الاعلى، تفسير كبير، الاعلى، تحت الآية: ٧، ١٣١/١١، روح البيان، الاعلى، تحت الآية: ٧، ٠٦/١٠، روح المعانى، الاعلى،
 تحت الآية: ٧، د ٢/٤٤، و٤٠ ع، ملتقطاً.

2 .....تفسير كبير، الاعلى، تحت الآية: ٧، ١٣١/١١.

3 ..... تفسير سمرفندي، الاعلى، تحت الآية: ٧٠ ١/٤ ٧٠.

4 .....انعام: ۳.

ا ۱۳۰۰ نفسیر سمرفندی؛ الاعلی؛ تحت الایه. ۲۰،۲۲،۷ استانماه ۳۰

المِعَاظَالِمِينَانَ ( 635 )

اورارشادفر مایا:

اِنَّهُ يَعُلَمُ الْجَهُرَمِنَ الْقَوْلِ وَيَعُلَمُ مَا تَكْتُنُونَ (1)

اورارشادفر مایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي الْيَتِنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا لَا يَخْفُونَ عَلَيْنَا الْأَنْ الْمُ الْمُثَنَّ اللَّهُ اللَّا الْمُ الْمُثَنَّمُ لَا اللَّهُ الْمُ الْمُثَنَّمُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِي الللْمُلْمُ الْمُؤْمِنِ الللِمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ

ترجمان كنزُ العِرفان : بيتك الله بلندا واز يه كن بن بات كوجانتا به الله بلندا وروه جانتا به جوتم چهات بود

ترجیدا کنز العرفان : بینک وہ جو ہماری آیوں میں سیدی راہ سے ہتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں تو کیا جسے آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا وہ جو قیامت میں امان سے آگ گے گا۔ تم جو حیا ہو کرتے رہو، بینک الله تمہارے کام دیکھ

رہاہے۔

اور حضرت عبد الله بن عمر و دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ مَا ہے مروی ہے کہ جس نے اپنے اور الله تعالیٰ کے مابین معالم کو احتیا کر لیا تو الله تعالیٰ اسے اس کے اور لوگوں کے در میان معالمے کو کافی ہوگا اور جس نے اپنے باطن کی اصلاح کر لی تو الله تعالیٰ اس کے ظاہر کو درست کردےگا۔ (3)

- السانبياء: ١١٠.
- 2 ..... عم السجاد: ٠ ٤ .
- 3 ..... جامع صغير، حرف الميم، ص٥٠٨، الحديث: ٨٣٣٩.
- 4 .....ترمذي، احاديث شتى، ٢٣٠-باب، ٥/٩٣٩، الحديث: ٩٥٩٧.

سَيْرِصَ اطْالِحِيَانَ 636 ( 636

عَزَ ٢٠ ﴾ ﴿ الْخِالَ ٨٧ ﴾ ﴿ الْخِالَ ٨٧ ﴾

#### **وَنُيَسِّرُكُ لِلْيُسْلَى** ﴿

۔ ﴿ تعجمهٔ کنزالایمان: اور ہم تمہارے لیے آسانی کاسا مان کرویں گے۔

﴾ ترجید کنوُالعِرفان: اور ہم تمہارے لئے آسانی کاسا مان کردیں گے۔

﴿ وَنُدِيَسِّوْكَ لِلْمِيْسُلِى: اورہم تمہارے لیے آسانی کاسامان کردیں گے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ اے پیارے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، ہم آپ کواس طریقے کی توفیق دیں گے جس سے آپ کے لئے وی کو یا در کرنا آسان اور ہل ہوجائے۔ دومرامعنی ہے کہ ہم آپ کوایسا عمال کرنے کی توفیق عطاکریں گے جس سے جنت کا داستہ آسان ہوجائے گا۔ تیسرامعنی ہے کہ ہم آپ پروتی کا نازل ہونا آسان کردیں گے تاکہ آپ ہولت کے ساتھ وی یا دکر سیس، اسے جان سیس اور اس پڑمل کر سیس۔ چوتھامعنی ہے کہ ہم آپ پر آسان شرعی احکام اور توانین نازل کریں گے (اوران پڑمل کرنالوگوں کے لئے دشوارنہ ہوگا)۔ (1)

#### فَنَكِدُ إِنْ نَفَعَتِ الزِّكْرِي فَ

المعرفة كنزالايمان: توتم نفيحت فرما وَالرُّنفيحت كام د\_\_

المعربة كنزالعِرفان: توتم نصيحت فرما وَالرَّنْصِيحت فا مَده دے۔

﴿ فَلَا كِتْرِ إِنْ نَفَعَتِ اللِّا كُوٰى: تَوْتَم نَصِيحت فرما وَ الرَّضِيحت فائنده دے۔ ﴾ یعنی اے بیارے عبیب! صلَّى اللّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ ، الرَّضِيحت فائده دے اور پجھ لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں تو آپ اس قر آنِ مجید سے فیبحت فرمائیں۔

#### نصیحت فائدہ دے بانہ دے، بہر حال نصیحت کرنے کا حکم ہے 🕌

یا در ہے کہ یہال نفیحت کرنے میں جونفیحت فائدہ دینے کی شرط لگائی گئی ،اس کا پیمطلب نہیں کہ اگر نفیحت

التقسير كبير، الاعلى، تحت الآية: ٨، ١٣٢/١١، مدارك، الاعلى، تحت الآية: ٨، ص ١٣٤١، ملتقطاً.

يزم كالمالكينان (637) حلد د

فائدہ نہ دیتونصیحت نہ کی جائے بلکہ نصیحت فائدہ دی یا نہ دید دونوں صورتوں میں نصیحت کرنے کا تھم ہے کیونکہ قرآنِ پاک کی آیات میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں ہے اوریہ آیت بھی انہیں آیات میں سے ہے اور قرآنِ پاک میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

ترجید کنز العرفان: اور جبتم زمین میں سفر کروتو تم پر گناه نمیں کہ بعض نمازیں قصر سے پڑھوا گرتمہیں یہ اندلیثہ ہو کہ کافرتمہیں ایذادیں گے۔ وَإِذَاضَرَبُتُمُ فِي الْآثُرِضِ فَكَيْسَ عَكَيْكُمُ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَوةِ ۚ اِنْ خِفْتُمُ اَنْ يَّفْتِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا (1)

اس آیت کا بیرمطلب نہیں کہ اگر کا فروں کی طرف ہے آفی بیٹنے کا خوف نہ ہوتو نمازوں میں تُصر نہیں کر سکتے بلکہ اس کا مطلب سے ہے کہ سفر کے دوران چاہے امن ہویا خوف دونوں صورتوں میں (4رکعت والی) نمازوں میں قصر کی جائے۔

اورارشادفرمایا:

ترجید کنز العیرفان: اورتم اپنی کنیزوں کوبدکاری پرمجبورنه کرو (خصوصاً) اگروه خود (بھی) بچنا حیا ہتی ہوں۔ وَلا تُكُوهُوا فَتَلِيِّكُمْ عَلَى الْبِغَآءِ إِنَّ أَسَدُنَ تَحَصُّنًا (2)

اس ممانعت کا پیمطلب نہیں کہ اگر وہ بدکاری سے بچنا نہ چاہتی ہوں تو تم انہیں بدکاری پر مجبور کر و بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ بہر صورت انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو۔

سَيَنَّ كُنَّ مَنْ يَخْشَى ﴿ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي يَصْلَى النَّاسَ الْكُبُرِى ﴿ ثُمَّ لَا يَبُونُ فِيهَا وَلا يَجْلِى ﴿

ترجہہ کنزالایمان: عنقریب نصیحت مانے گاجوڈرتا ہے۔اوراس سے وہ بڑا بدبخت دوررہے گا۔ جوسب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ پھر نداس میں مرےاور نہ جئے۔

.۳۳:روز

1 ----النساء: ۱ ، ۱ .

( 638 )<del>---</del>

ترجید کنزالعِرفان : عنقریب وہ فیصت مانے گاجوڈ رتا ہے۔اورنفیصت سے وہ بڑابد بخت دورر ہے گا۔جوسب سے بڑی آگ میں جائے گا۔ پھروہ نہاس میں مرے گا اور نہ بنے گا۔

﴿ سَيَنَّ كُنَّ مَنْ يَخْشَى عَنقريب وه تعيمت مانے گاجو ڈرتا ہے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی تین آیات کا خلاصہ سیب کہ اے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ عاور اپنے برے سیب کہ اے حبیب! صَلَّى الله تعالیٰ عاور اپنے برے انجام سے ڈرتا ہے اور آپ کی تصیحت سے وہ دور ہوگا اور اس تصیحت کو تبول نہیں کرے گاجو آلله تعالیٰ سے اور ابد بخت کا فرجہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس کا فرج، جیسے ولید بن مغیرہ اور ابوجہل وغیرہ اور وہ بد بخت کا فرجہنم کی سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر وہ نہ اس میں مرے گا کہ مرکز ہی عذاب سے چھوٹ سکے اور نہ ایسا جینا جے گاجس سے پھر بھی آرام پاسکے۔ (1)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو تحق تعلیم کرتا ہے وہ خشیت اللی کے زیور سے آراستہ ہے۔

#### قَدُا فَلَحَ مَنْ تَزَكُّ أَنَّ

ترجمة كنزالايمان: بيشك مرادكو يبنياجوستفرا بوا

المعلق المنابع والمان ويتك جس في خودكوياك كرلياوه كامياب بوكار

﴿ قَنْ اَ قَلْهُ مَنْ تَذَكَّى : بیشک جس نے خود کو پاک کرلیا وہ کا میاب ہوگا۔ ﴾ اس آیت میں لفظ" تزکی "کے بارے میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد نماز میں ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد نماز کے لئے طہارت حاصل کرنا ہے۔ اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لئے وضوا ورغسل کرنا ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا قول ہے ہے کہ اس سے زکو ۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا مراد ہے، اس صورت میں یہ آیت زکو ۃ فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ دلالت کرتی ہے۔ کہ اس آیت کے زکو ۃ سے متعلق ہونے پر اشکال ہے کیونکہ یہ سورت کی ہے جبکہ ذکو ۃ کا تکم مدینہ

❶ .....مدارك الاعلى، تحت الآية: ١-٣١، ص ١٣٤١، روح البيان الاعلى، تحت الآية: ١-٣١، ١٠١١ و ٤٠٩، ملتقطاً.

2 ..... تفسيرات احمديه، الاعلى، ص ٧٤٠.

يزصَرَاطُالحِنَانِ) (639 )

منوره میں نازل ہوا۔

#### صوفیاء کے نز دیک تُز کِیُه کا مطلب

مفتی احمہ یارخان نعیمی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیْهِ نَے تَحْرِیْرِفِر مایا ہے کہ صوفیاء کے زویک تُوْرِکیکا (مطلب) ول (کو) بُرے عقیدے، بُرے خیالات (اور) تصورِغیرے پاک کرنا ہے۔ ول کی صفائی یا وہبی ہے یا کسی یا عطائی۔ وہبی تڑکیہ پیدائش ہوتا ہے، کسی اپنے اعمال سے (جبکہ) عطائی کسی کی نظر ہے، جیسے بادل اور سوری وور رہتے ہوئے بھی گندی زمین کو پاک کردیتے ہیں، ایسے ہی اللّٰہ والوں کی نظر دور سے بھی گندے دلوں کو پاک کردیتی ہے۔ (1)

#### وَذَكُرَاسُمَ رَبِّهِ فَصَلَّى اللَّهُ مَا يَبِّهِ فَصَلَّى اللَّهُ

ترجمة كنزالايمان اوراپيز رب كانام كرنماز پڙهي۔

و ترجمه كغزًالعِوفان: اوراس في ايني رب كانام ليكر ثمازير هي \_

﴿ وَذَكُمَ اللَّهُ مَنَ إِنَّهِ فَصَلَّى: اوراس نے اپ رب كانام لے كرنماز براھى۔ كان اوراس نے نماز شروع كرنے كى تجمير كہدكر يا نچوں نماز يں براھيں۔ اس آيت ہے نماز شروع كرنے كى تجمير ثابت ہو كی اور يہ بھی ثابت ہوا كہ وہ نماز كا حصر نہيں ہے كيونكہ نماز كااس برعطف كيا گيا ہے اور يہ بھی ثابت ہوا كہ اللّٰہ تعالى كے ہرنام ہے نماز شروع كرنا جائز ہے۔ بعض مفسرين نے يہاہے كه " تَرْسِي " سے صدقہ فطر دينا اور رب كانام لينے سے عيدگا ہ كراست ميں تكبيريں كہنا اور نماز عيدمراد ہے۔ (2)

🚹 ..... نورالعرفان ،الاعلى ،تحت الآية :١٢ ،ص ٩٧٧ \_

2 ....مدارك، الاعلى، تحت الآية: ١٥، ص ١٣٤١، تفسيرات احمديه، الاعلى، ص ٧٤٠، ملتقطاً.

يزمِرَاطُالِحِيَّانَ) وَ الْمُعَالَّالِ الْمُعَالَّالِ الْمُعَالَّالِ

الم

ترجمه كنزالايمان: بلكة تم جيتى دنيا كور جيح دية مو-اورآ خرت بهتر اور باقى رينے والى - بيشك بيا گلصحفوں ميں بيا ب- ابرائيم اورموىٰ كے صحفول ميں -

ترجمه کنزُالعِدفان: بلکه تم دنیاوی زندگی کوتر جیج دیتے ہو۔اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ بیشک یہ بات ضرور اگلے صحیفوں میں ہے۔ابرا ہیم اور موٹی کے صحیفوں میں۔

﴿ بَلُ تُوَّنُونُ وَنَ الْحَلِوةَ اللَّهُ فَيَا: بَلَكُمْ ونياوى زندگى كوتر في ويتے ہو۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى تين آيات كا خلاصہ بيہ كدونيا فانى ہے اور آخرت باقى رہنے والى ہے اور جو چيز باقى رہنے والى ہے وہ فانى ہے بہتر ہے اور ال لوگو! تمہارا حال بيہ كمة ونيا كى فانى زندگى كوآخرت كى باقى رہنے والى زندگى پرتر جي ديتے ہوائى لئے تم وہ عمل نہيں كرتے جو وہاں كام آئيں گے۔ بيشك پاكى حاصل كرنے والوں كے كامياب ہونے اور آخرت كے بہتر ہونے كى بات قرآن پاك سے بہلے حضرت ابرا تهم عَلَيْهِ الصَّلُو فُوَ السَّدُ مُوار حضرت موكى عَلَيْهِ الصَّلُو فُوَ السَّدُ مُو وَلُول عَلَيْهِ الصَّلُو فُوَ السَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مِن عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مِن عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مُولِ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مَا عَلَيْهِ الصَّلُو فَوالسَّدُ الصَّلَ عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ مِن عَلَيْهِ الصَّلُو فَوَالسَّدُ مُولُول عَلَيْهِ الصَّلُو فُوالسَّدُ اللَّهُ الصَّلُولُ عَلَيْهِ الصَّلُولُ وَالسَّدُ مِن عَلَيْهِ الصَّلَا فُوالسَّدُ عَلَيْهِ الصَّلُولُ عَلَيْهِ الصَّلُولُ عَلَيْهِ الصَّلَ وَلَا عَلَيْهِ الصَّلَا الصَّلَا عَلَيْهِ الصَّلَا فَوَالسَّدُ عَلَيْهِ الصَّلَا فُوالسَّدُ عَلَيْهِ الصَّلَا فُوالسَّدُ السَّدُ اللَّدُ اللَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَا فَعَلَيْهِ الصَّلَا فَوالسَّدُ عَلَيْهِ السَّلُولُ السَّلَةُ السَّكُولُ عَلَيْهِ السَّلَا عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلِحُولُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهُ السَّلَةُ السَّلَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهُ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهُ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ عَلْمُ السَّلَةُ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ السَّلَةُ عَلَيْهِ السَّلَةُ السَّلَةُ

لبعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات تمام صحیفوں میں موجود ہاورا نہی میں سے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰ ةُوَ السَّلام اور حضرت موّی عَلَیْهِ الصَّلوٰ ةُوَ السَّلام کے صحیفے بھی ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرماتے ہیں'' ونیاچونکہ ہمارے سمامنے موجود ہے اوراس کا کھانا، بینا ،عورتیں ، دنیا کی لذتیں اوراس کی رنگینیاں ہمیں جلد ویدی گئیں جبکہ آخرت ہماری نظروں سے غائب ہے، اس لئے جو چیز ہمیں جلد اللہ بی ہے ہم اسے پیند کرنے لگ گئے اور جو بعد میں ملے گی اسے ہم نے چھوڑ دیا۔ (1)

#### وُنُو ی زندگی کی لذتوں میں کھوکرآ خرت کو نہ بھلا دیا جائے گھ

اس ہے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان کو جاہئے کہ وہ دُنُوی زندگی کی فانی لذتوں، رنگینیوں اور رعنا ئیوں میں کھوکر اپنی آخرت کو نہ بھول جائے بلکہ وہ اپنی سانسوں کوغنیمت جانتے ہوئے اپنی زندگی اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت میں گزارے اور

.....خازن، الاعلم، تحت الآية: ٢١-١٩، ٢٧١/٤، مدارك، الأعلى، تحت الآية: ٢١-١٩، ص ١٣٤١، ملتقطاً.

سيزهِ مَا طُالْجِمَانِ) 641 ( 641 )

آخرت میں جنت کی دائی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کرے جبکہ فی زمانہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعدادالیں ہے۔ جواپنی دنیا بہتر بنانے میں ایسی مصروف ہے کہ اسے اپنی آخرت کی کوئی فکرنہیں۔ دنیااور آخرت کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

> وَمَاالُحَيُوةُ الدُّنْيَآ اِلَّالَعِبُّ وَّلَمُوَّ ۖ وَلَلدَّامُ الْاخِرَةُ خَيْرُلِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (1)

ترجید کنزُ العِرفان: اورد نیا کی زندگی صرف کھیل کود ہے اور بیشک آخرت واللا گھر ڈرنے والول کے لئے بہتر ہے تو کیاتم سیجھتے نہیں؟

#### اورارشادفر مایا:

اَفَكُمْ يَسِيُرُوا فِي الْأَثْرِضِ فَيَنظُّرُوا كَيْفَ كَانَعَاقِبَهُ الَّذِينُ مِنْ قَبْلِهِمْ لَولَكَ اللَّا اللَّاخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْاللَّا فَلَا تَعْقِلُونَ (2)

#### اورارشادفرمایا:

مَنُكَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَدُونِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ \* يَصْلَهَا مَذْمُومًا مَّدُ حُورًا ۞ وَ مَنْ أَبَادَ الْأَخِرَةَ وَ سَلَّى لَهَا سَعْيَهَا وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولِلٍ كَكَانَ سَعْيُهُمُ مَّشْكُورًا (3)

ترجمه فكنز العِرفان ، توكيابياوك زيين برنبين جلتاكه وكم ليت كدان يبلول كاكيانجام بوااوربيتك آخرت كا گهر بربيز كارول كرلي بهتر بيدتوكياتم بمجمع نبين؟

مرجمه فی کنز العیرفان: جوجلدی والی (دنیا) چا ہتا ہے تو ہم جے چاہتے ہیں اس کیلئے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دیدیے ہیں چوہم نے اس کیلئے دنیا میں جو چاہتے ہیں جائد دیدیے میں پھر ہم نے اس کیلئے جہنم بنار کھی ہے جس میں وہ ندموم، مردود ہوکر داخل ہوگا۔اور جو آخرت چا ہتا ہے اور اس کیلئے ایک کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گا۔

للبذااك بندك!

وَابْتَعِ فِيْمَا اللَّهُ اللَّهُ الدَّاسَ اللَّهِ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَ احْسِنُ كَمَا اَحْسَنَ اللَّهُ

ترجید کنز العوفان: اورجو مال تحقید الله نے ویا ہے اس کے دریعے آخرت کا گھر طلب کر اور ونیا سے اپنا حصد نہ

3 ۰۰۰۰۰۰ بنی اسرائیل:۸۹،۱۸

ع ۱۰۹: پوست: ۱۰۹

القيرية ص

عَرَ ٢٠ 🗨 🔫 ٦٤٣ ) 💮 💮 عَرَ ٢٠ عَرَ عَرَ ٢٠ عَرَ عَرَ عَرَى ٢٠ عَرَ عَرَى ٢٠ عَرَ عَرَى ٢٠ عَر

بھول اوراحسان کرجیسا الله نے تھے پراحسان کیااورزین میں فساونہ کر، ہے تیک الله فسادیوں کو پینٹر نہیں کرتا۔ اليُك وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْاَثْهِ إِنَّ اللَّهُ

لايُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (1)

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی فانی نعمتوں اور بہت جلد ختم ہوجانے والی لذتوں میں کھونے سے محفوظ فر مائے اور ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے اور اسے بہتر بنانے کے لئے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطافر مائے ،امین۔

﴿ وَالْهِ خِدَةُ خَبِيرٌ وَّا اَبْلَى: اورآ خرت بهتراور باق رہنے والی ہے۔ ﴾ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی ہے بہتر ہے کہ وہاں کی تعمیل ہیں اور ان کے حصول میں کوئی تکلیف ومشقت نہ ہوگی اور استعال میں کوئی بیاری وغیرہ نہ ہوگی اور باقی رہنے والی اس طرح ہیں کہ بھی فنا نہ ہوں گ۔

1 .....قصص:٧٧.

تفسيرج كاط الحيان







سورہ غاشیہ مکہ تکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع ، 26 آپیتی ہیں۔

'غاشیه' نام رکھنے کی وجب

عاشیہ کامعنی ہے چھاجانے والی چیز ،اوراس کی پہلی آیت میں بیلفظ موجود ہے اسی مناسبت ہے اسے ' سور ہُ عاشیہ' کہتے ہیں۔

# سورهٔ غاشیه سے متعلق حدیث

حضرت ضحاك بن فيس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ نَ حَضرت نعمان بن بشير دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَي طرف خط لَكُه كَر بِوجِها كَدرسولِ كَريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللَّهُ مَعدى نماز ميں سوره جمعہ كے ساتھ كونسى سورت كى تلاوت فرماتے تھے؟ آپ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ فَع اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم جمعه كى نماز ميں " هَلُّ أَنْتُكَ حَلِي يُتُّ الْعَاشِيكِةِ" وَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم جمعه كى نماز ميں " هَلُّ أَنْتُكَ حَلِي يُتُّ الْعَاشِيكِةِ" كَن تلاوت فرماني تقديد وَ الله وَسَلَّم جمعه كى نماز ميں " هَلُّ أَنْتُكَ حَلِي يُتُّ الْعَاشِيكِةِ" كَن تلاوت فرماني تقديد وَ الله وَسَلَّم جمعه كى نماز ميں " هَلُّ أَنْتُكَ حَلِي يُتُّ الْعَاشِيكِةِ" كَن تلاوت فرماني تقديد وَ الله وَ سَلَّم جمعه كى نماز ميں " هَلُّ الله وَ سَلَّم بِعَالِي عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم بِعَالَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم بَعِيلُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّم بَعَالِي عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

سورهٔ غاشیہ کےمضامین کی ا

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کئے گئے ہیں اوراس میں ہے۔ مضامین بیان ہوئے ہیں۔

1 ....خازن، تفسير سورة الغاشية، ٣٧١/٤.

2 ....ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها،باب ما جاء في القراء ة في الصلاة يوم الجمعة، ٢٤/٢ مالحديث: ٩ ١١١.

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 644 (جلدد

(1) ....اس کی ابتداء میں قیامت کی ہو آنا کیاں، کفار کی بدیختی ہسلمانوں کی خوش بختی ،اہلِ جنت اور اہلِ جہنم کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں۔

- (2) .....اللّه تعالیٰ کی وحدانیّت ،قدرت اورعلم وحکمت پراونٹ کی تخلیق ،آسان کی بلندی ، پہاڑ وں کوز مین میں نُصب کرنے اورز مین کو بچھانے کے ذریعے اِستدلال کیا گیاہے۔
- (3) .....اس سورت کے آخر میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ سے فر مایا گیا که آپ کی و مدواری صرف تھیجت کرویتا ہے کسی کو مسلمان کر کے ہی جیموڑ نا آپ کی و مدواری نہیں اور یہ بتایا گیا کہ جوکفر کرے گا اللّٰه تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جز اکے لئے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں صاضر ہول گے۔

# سورہ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت

سورہ غاشیہ کی اپنے سے ماقبل سورت' اعلیٰ' کے ساتھ مناسبت بیہ ہے کہ سورہ اعلیٰ میں مسلمانوں ، کا فروں ، جنت اور جہنم کے اوصاف اِجمالی طور پر بیان ہوئے اور سورہ غاشیہ میں ان چیز وں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔(1)

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

- الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رخم والا۔
- والله كنالعِوفان: الله كام سيشروع جونبهايت مهريان ، رحمت والله -

#### هَلَ أَتُكَ حَدِيثُ الْعَاشِيَةِ أَ

المعدد المن الديمان: بينك تمهارك ماس المصيبت كي خرآ في جو جها جائے گا۔

1 .....تناسق الدّرر، سورة الغاشية، ص١٣٦.

645

ترجمة كنزالايمان:



#### ترجه الكنز العِرفاك: بينك تمهارے پاس جھاجانے والى مصيبت كى خبرآ چكى ـ

﴿ هَلْ أَنْتُكَ: بِيكَ تَهِار بِي إِس آ يَكِي - إس آيتِ مبارك مين في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلْمَ سے خطاب ہے کہ اے دوعالم کے سردار! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ "آپ کے باس اليي مصيبت کی خبر آ چکی جو جھاجانے والی ہے۔اس سے مراد قیامت ہے جس کی ہد تیں اور ہَو اُنا کیاں ہر چیزیر جھاجا ئیں گی۔ <sup>(1)</sup> یونہی اس دن کا فروں کے دلوں برغثی اور چبروں برسیاہی چھاجائے گی جبکہ فرما نبر دارمسلمانوں کے دلوں برخوشی اور چبروں برروشی چھاجائے گی۔

#### ۉڿٛۅۛڰ۠ؾۜۅٛڡؠڹؚڂؘٲۺؚۼ*ڎ*ۨ

﴾ توجيهة كنزالاييمان: كتنے ہى منهاس دن ذليل ہوں گے۔

المرجمة كنزًالعِرفان: بهت سے چبرے اس دن ذليل ورسوا موں كــ

﴿ وُجُولًا: كَتَنْ بِي منه ﴾ قيامت كي خبر كاتذ كره كرنے كے بعديهال ان أحوال كابيان كيا كياہے جو قيامت كے دن ظاہر موں گے چتانچہ بہت سے چرے جودنیا میں الله والوں کے رُورُ واکڑتے تھے، وہاں ہرطرح ذلیل موں گے، قبروں سے سر کے بل چل کرمحشر میں پہنچیں گے، وہاں منہ کا لے، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے اور گلے میں طوق ہوگا، ہر دروازے پر بھیک مانگیں گے مگر دھتاکارے جائیں گے اور ایک دوسرے پرلعنت کررہے ہول گے۔

#### عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ﴿ تَصُلِّي نَامًا حَامِيَةً ﴿

-ترجمة كنزالايمان: كام كرين مشقت جهيليس -جائين بطركني آگ مين-

۔ ﷺ موجدہ کنزالعِوفان :کام کرنے والے مشقتیں برداشت کرنے والے ۔ بھڑکتی آ گ میں داخل ہوں گے۔

🕕 .....روح البيان ، الغاشية ، تحت الآية : ١ ، ٠ / ٢/١ ، ٤ ، مدارك، الغاشية، تحت الآية: ١ ، ص ١٣٤٣ ، خازن، الغاشية، تحت . ۲۷1/E (1 : 2\VY.

﴿عَاصِلَةٌ نَّاصِيَةٌ : كَامِ كُرنَے والے مِشْقتيں برواشت كرنے والے - الحضرت عبداللَّه بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا نے فر مایا کداس سے وہ لوگ مراد میں جودین اسلام پر نہ تھے، بت پرست تھے یا کتابی کا فرجیسے راہب اور بچاری کہ اُنہوں نے اپنی طرف سےعبادت وریاضت کے نام ریحنتیں بھی اُٹھا ئیں مشقتیں بھی جھیلیں اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں حاکمیں گے۔ <sup>(1)</sup> یونہی جو گی،سادھولوگ کہ دنیا جھوڑتے،لذتوں سے منہ موڑتے اور تکالیف اٹھاتے ہیں مگرآ خرت میں کوئی صِلہ نہیں اور یونہی بدید ہیوں کی اینے باطل عقائد کے تحقّظ وتر ویج میں کوششیں کرنا اور کتا ہیں لکھنا وغیر ہاسب بِ فائده ربین کی کیونکہ آخرت میں تواب اور نجات کا مدار دامنِ مصطفیٰ صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْه وَالله وَسَلّم سے وابستگی برہے اوروہ انہیں نصیب نہیں ۔ بغیرروح جسم بے کاراور بغیرایمان عبادت برباد۔اوراگر آیت میں مشقت ہے مراد آخرت کی مشقت ہےتو بہ اُس مشقت کواس لئے اٹھا ئیں گے کیونکہ انہوں نے کفر کے مقابلے میں ایمان کواختیار نہیں کیااور روز ہ رمضان ،گرمیوں کے حج اور جہاد کی تیشیں نے جھیلیں ،لہٰذااس آگ کی گرمی جھیلنا پڑے گی جود نیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہے۔اورمشقت کی صورت قیامت کے دن اس طرح ہوگی کہ وہ آگ کے بہاڑ پرچڑھیں گے،اتریں گے۔ جس مال سے زکو ۃ نہ دی ہوگی ،اس سونے جاندی کے پئر ہے بنا کران کی پسلیاں، پیپٹانیاں ،واغی جائیں گی ،ان کے جانوران کے بدن میں سینگ گھونییں گےاورانہیں یاؤں سے روندیں گے۔ یہاں مشقت کی چندصورتیں بیان ہوئیں ،ان کے علاوہ نجانے وہ لوگ کیسی کیسی مشقت اٹھا ئیں گے۔

## تُسْقىمِنْ عَدْنِ انِيَةٍ فَ لَيْسَلَهُمْ طَعَامٌ إِلَّامِنْ ضَرِيْعٍ فَ لَايُسُونُ وَلا يُغَنّى مِنْ حُدْعِ فَ

توجعة كنزالايمان: نهايت جلتے چشمه كا پانى پلائے جائيں۔ان كے ليے پچھ كھانانہيں مگر آگ كے كانٹے۔ كەنەفرىكى الله كارند بھوك ميں كام ديں۔ لائيں اور نه بھوك ميں كام ديں۔

1 .....خازن، الغاشية، تحت الآية: ٣، ١/٤ ٣٧٢-٣٧١.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِمَانَ

ترجید کنزالعِرفان: انہیں شدیدگرم چشمے سے بلایا جائے گا۔ان کے لیے کا نے دارگھاس کے سواکوئی کھانانہیں۔جو ندموٹا کرے گااور نہ بھوک سے نجات دے گا۔

﴿ تُسْتَقَى مِنْ عَدِينِ انِيَةٍ : انهيں شديد گرم چشمے ہے بلا ماجائے گا۔ ﴾ ال آيت اوراس كے بعدوالي آيت كاخلاصه به استَ كاجہ نيوں كو جب بياس كے گاتوان كے اندرونی حصول كوجلا كرر كھودے گا اور كھانے ميں انہيں كانبوں كى خوراك دى جائے گا جو بيٹ ميں آگ لگادے گا۔

یادرہے کہ قیامت کے دن عذاب مختلف طرح کا ہوگا اور جن لوگوں کوعذاب ویا جائے گا اُن کے بہت سے طبقے ہوں گے، بعض کو زَقُوم (تھوہڑ کا درخت) کھانے کو دیا جائے گا اور بعض کو بیٹ اور بعض کو دیاجائے گا اور بعض کو بیپ اور بعض کو دیئے جائیں گے۔ انہی مختلف اُقسام کی وجہ سے قرآنِ پاک میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کے کھانے کو دیئے جائیں گے۔ انہی مختلف اُقسام کی وجہ سے قرآنِ پاک میں مختلف مقامات پر جہنمیوں کے کھانے کیلئے مختلف اُشیاء بیان کی گئی میں۔

نیز آیت نمبر 6 میں ضریع کالفظ ہے۔ ضریع عرب میں ایک خار دار زہر یکی گھا س ہے، جو جانور کے پیٹ میں آگ کی لگا دیت ہے، نہایت بدمزہ اور تخت نقصان وہ ہوتی ہے۔ کفار کے ساتھا س خوراک کی مناسبت بدہے کہ چونکہ کفار دنیا میں سُور، سود، جوئے وغیرہ حرام کمائیوں کی پروانہ کرتے تھے اور شریعت کی پابندیاں تو ڈکر کھاتے تھے، اس کے انہیں برکھانے دیئے جائیں گے۔

﴿ لَا يُسْمِنُ : جَونه موٹا کرے۔ ﴾ یعنی اُن سے غذا کا نفع حاصل نہ ہوگا کیونکہ غذا کے دوہی فائدے ہیں ایک یہ کہ بھوک کی تکلیف دورکرے ، دوسرایہ کہ بدن کوطافت پہنچائے اور فَر بَہ کرے تو یہ دونوں وصف جہنمیوں کے کھانے میں نہیں بلکہ وہ کھانا تو حقیقت ہیں شدید عذاب کی ایک قتم ہے۔

#### ۉڿٛۅۛڰؙؾؖۅٛڡؘؠۣڹٟؾٵۘۜ*ۼؠڎٞ*۠۞

المعالمة المستحدث الم

تَفَسيرهِمَ اطُالِحِنَانَ

#### ترجدة كنزالعوفان : بهت سے چبرے اس وان چین سے مول گے۔

﴿ وُجُوهُ اَیُّوْمَینِ نَّاعِمَدُ اَبِہِ سے چہرے اس ون چین سے ہوں گے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں کفار کے لئے وعیدیں
بیان کی گئیں اور اب یہاں سے ایمان والوں کے اُحوال بیان کئے جارہے میں، چنانچہ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن
بہت سے چہرے میش وخوشی میں اور نعت وکر امت میں ہوں گے۔ مرادیہ ہے کہ قیامت میں پر ہیز گارمونین چین میں
ہوں گے، نہ انہیں سور ن کی گرمی ستائے گی، نہ زمین کی تپش، نہ انہیں خوف ہوگانہ می ، نہ رب عزّ وَجَوْ کا عتاب ہو، نہ فرشتوں
کی اعن طعن، نہ قیامت کی گھراہ ہے، کیونکہ یہ حضرات و نیامیں خداعز وَجَوْ کے خوف سے بے چین رہے اور دنیامیں خوف خداکی ہے۔ کہ اس کے چین کا ذرایعہ ہے۔

#### لِسَعْبِهَا مَا ضِيَةً ﴿

والمعدة المنالايمان: اين كوشش برراضي -

المعربية كنزُ العِرفان: اين كوشش برراضي مول كـــ

﴿لِسَعْبِهَا مَا اَضِيَةٌ : ا بِي كُوشْ بِرِداضَى بُول گے۔ ﴾ يعنی قيامت كے دن جب مسلمان اپنامر تبداور ثواب و كيميں گے تو وہ و نيا ميں كئے جانے والے اپنے نيك اعمال پر راضی اور خوش ہوں گے۔ (1) اور حقیقتاً نیکیوں پر خوش ہونے كا وقت بھی قیامت ہی ہے كيونكہ اپنے انجام كی خبرنہیں ، لہذا جب محشر میں اعمال كی مقبولیت ديكھيں گے تو خوش ہوں گے يونہی مومنوں كے نيك اعمال نہايت اچھی شكلول میں ان كے ساتھ ہول گے ، جن كود كھيكر انہيں ولی شاد مانی ہوگ ۔

# فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴿ لَّا تَسْبَعُ فِيْهَا لَا خِيةً ﴿ فِيْهَا عَيْنَ جَارِيَةٌ ﴿

فِيهَاسُ مُ مَّرُفُوعَةً ﴿

....مدارك، الغاشية، تحت الآية: ٩، ص ١٣٤٣.

تفسيره رَاطُ الحيَّانَ =

سر جلدده

649



توجهة كنزالايمان: بلندباغ ميں - كداس ميں كوئى بيہوده بات نہ فيں گے -اس ميں رواں چشمہ ہے -اس ميں بلند تخت ہیں -

ترجید کنزالعِدفان: بلند باغ میں ۔اس میں کوئی بیہود ہات نہ نیں گے۔اس میں جاری چشمے ہوں گے۔اس میں بلند علی تخت ہوں گے۔

﴿ فَيْ جَنَّةَ عِمَالِيةٍ بلند باغ میں۔ ﴾ نیک اعمال کرنے والے جنت میں ہوں گے جو کہ شان کے لحاظ ہے بھی بلند ہے اور مکان وجگہ کے لحاظ ہے بھی اونجی ہے۔ (1) مومنوں اور بلند جنت میں مناسبت ہے کہ چونکہ مومنوں دنیا میں عاجز و مسکین بن کررہے، تکبراورغرورہے دوررہے، اس کے عوض رب تعالی انہیں بلندی اور شان عطافر مادےگا۔ ﴿ لَا تَشْبَعُ فِیہُ اللّا خِیدَةً : اس میں کوئی بیہووہ بات نسیں گے۔ ﴾ جَنِّتی لوگ جنت میں نہ تو نا جائز بات سیں گے جیسے جھوٹ، غیبت اور نہ ہی تکلیف وہ باتی جیسے لعن طعن اور شنیع ۔ یونہی جنتی نہ کوئی بے فائدہ بات میں گے اور نہ کوئی بیہودہ بات کے اس آیت سے اشار تا بات اور نہ دوز خیول کی چیخ بیکار جس سے ان کے عیش وآ رام اور لذ ت وراحت میں خُلُل آئے۔ اس آیت سے اشار تا ہے سے بیان اللّه تعالیٰ نے اہلِ جنت کی فضیلت کے طور براسے بیان فر مایا۔

﴿ فِیْهَالُسُرُ ﴾ مَّرْفُوْعَةُ:اس میں بلند تخت ہوں گے۔ ﴾ جنت میں ایسے بلند تخت ہوں گے جن کی بلندی سوگز ہوگی مگر جب جنتی ان پر چڑ ھنایاان سے اتر ناچاہیں گے تو وہ تخت خود بخو داو پر یا نیچے آ جا کیں گے۔ (2)

## وَّٱكْوَابُّمَّوْضُوْعَةٌ ﴿ وَّنَهَامِ قُمَصْفُوْفَةٌ ﴿ وَزَهَا بِيُّ مَبْثُوثَةٌ ﴿

﴾ ترجمه کنزالاییمان:اور چنے ہوئے کوزے ۔اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین \_اور پھیلی ہوئی جا ندنیاں \_

1 .....خازن، الغاشية، تحت الآية: ١٠، ٣٧٢/٤.

2....روح البيان، الغاشية، تحت الآية: ١٣، ١٠/٥١، ملتقطاً.

يزصَ اطّالِحِيَانَ 650 ( حَالَ

ترجید کنزالعوفان :اورر کے ہوئے گلال ہوں گے۔اورصف درصف گا و تکلیے لگے ہوئے ہوں گے۔اورعمدہ قالین بھی ہوئے ہوں گے۔

﴿ وَاکُواْبُ مَّوْضُوْعَةُ : اورر کھے ہوئے گلال ہوں گے۔ ﴾ اس آیت اوراس کے بعد والی دوآیات کا خلاصہ یہ ہے کہ پہنے اردوں پر تر تیب سے گلال رکھے ہوئے ہوں گے جن کی تر تیب کا حسن اور صفائی دیکھنے سے بھی لذت حاصل ہوگی جیسے اگر کسی کے خوبصورت کچن میں جا کیں جہاں ہر چیز نہایت تر تیب اور نفاست سے رکھی ہوتو اس منظر سے ہی خوثی حاصل ہوتی ہے۔ جنتی جب اُن گلاسوں سے دودھ، شہد، شراب وغیر ہابینا چاہیں گے تو وہ انہیں خود ہی بھرے ہوئے موں گے جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابلِ دید بھرے ہوئے ہوں گے جبکہ ان کے گھروں کا منظر بھی قابلِ دید ہوگا کہ وہاں قالین بچھے ہوں گے جو بہت آ رام دہ اور نہایت ہی خوشما ہوں گے اور صف در صف گا وُ تکیے گئے ہوئے ہوئے۔

یباں جدا گانہ عرض ہے کہ گھر کی اَشیاء کا نفاست وصفائی اور ترتیب سے ہونا ایک عمدہ خوبی ہے لہذا گھروں میں جواشیاء موجود ہوں انہیں ترتیب اور ڈھنگ ہے رکھنا چاہیے۔

#### اَ فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَخُلِقَتُ اللَّهِ إِلَّا لَيْفَخُلِقَتُ اللَّهِ إِلَّا لَيْفَخُلِقَتُ

المحملة كمنزالايمان: تو كيااونث كونيين د يكهت كيسا بنايا كيا\_

المرجهة كنزالعِرفان: توكياوه اونث كونهيس ديكھتے كه كيسا بنايا كياہے۔

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُوْنَ إِلَى الْابِلِ: تَو كَياوه اونتُ كُونِيس و يَكِيقِ ﴾ اس سورت ميں جنت كى نعتوں كاؤكرىن كركفارنے تعجب كيا اور انہيں جھٹلا يا توالله تعالى نے انہيں اپنے كارخانه قدرت اور عجائبات عالَم ميں نظر كرنے كى مدايت فرمائى كه وه ويكھيں، غور كريں اور مجھيں كه جس قادر حكيم نے دنيا ميں اليى عجيب وغريب چيزيں پيدا كى ميں ،اس كى قدرت سے جنتى نعمتوں كا پيدا فرمانا كس طرح قابل تعجب اور لائق انكار ہوسكتا ہے، چنانچدارشاوفر مايا كہ كيا بيا اونث كونہيں و يكھتے كه ج

ملددا

فَسيرصِرَاطُالِحِيَانِ)

زَ ۲۰ 🗨

کیسا بنایا گیاہے۔

#### اونٹ میں الله تعالی کی قدرت کے عجائبات

اونٹ قدرت کی عجیب صنعت ہے اور اس میں چند چیزیں بہت عجیب میں ،

- (1) ..... جانورزینت کے لئے پالے جاتے ہیں، یا کھیتی باڑی کے لئے، یا بوجھ لا دنے، یا سواری کے لئے، یا دودھ یا گوشت کے لئے، اونٹ میں بیساری باتیں موجود ہیں۔
- (2) ..... بیریت کا جہاز ہے اور بیکا نئے اور معمولی چیز وں کو کھا کر گزارہ کر لیتا ہے اور دس پندرہ دن بغیر کھانے پانی کے نکال لیتا ہے۔
- (3) .....اونٹ میں اطاعت اور عشق کمال درجے کا ہے، چنانچہ ایک بچہ اس کو جہاں چاہے لے جائے اور خُدی کے اُشعار س کرالیی مستی میں آتا ہے کہ طاقت سے زیادہ بوجھااٹھا کربہت زیادہ راستہ طے کر لیتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### وَ إِلَى السَّمَاءَ كَيْفَ مُ فِعَتُ اللَّهِ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ اللَّهِ

﴿ تَوجِمهُ كَنزالايمان: اورآ سان كوكيها اونچا كيا گيا۔ اور پہاڑوں كوكيسے قائم كئے گئے۔

﴿ مُرجِهِ اللَّهِ العِرفان: اورآ سان كو، كيسااونچا كيا گياہے۔اور پباڑوں كو، كيسے قائم كيا گياہے۔

﴿ وَ إِلَى السَّهَاءَ: اوراً سان کو۔ ﴾ یعنی کیا کفار مکہ نے آسان کواس طور پڑہیں دیکھا جس کا وہ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں کہ وہ ستونوں اور کی سہارے کے بغیر کیسااونیا کیا گیا ہے۔ <sup>(2)</sup>

﴿ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتُ : اور بِہاڑوں کو، کیسے قائم کیا گیاہے۔ پینی کیا کافروں نے ان بہاڑوں کونہیں دیکھا جنہیں زبین کیا گافروں نے ان بہاڑوں کونہیں دیکھا جنہیں زبین میں نصب کردیا گیا کہ نہ وہ ہوا سے اڑتے ہیں اور نہ زلزلہ سے گرتے ہیں بلکہ زبین کیلئے سہار ااور اس کیلئے مخوں کے قائم مقام ہیں۔ نیز انسانوں کیلئے ہزار ہا فوائد پر مشمل ہیں چنانچہ ان میں سے لعل، ہیرے، معد نیات،

1 .....خازن، الغاشية، تحت الآية: ٢٧٠/٤، المتقطأ.

2 .....وح البيان، الغاشية، تحت الآية: ١٨، ١٠/١٠.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ 652 كلده

چشے دریا وغیرہ ہزار ہاقتم کی چیزیں نکلتی ہیں۔



صوفیاءِکرام فرماتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے اولیاء دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَيْهِمْ روحانی پہاڑ ہیں جو بھی راوح ت سے بیں بعظتے ، اپنے معتقدین کو قائم رکھتے ہیں ، ایمان وعرفان کے سرچشمے ہیں ، اسرارِ الہید کے خزانے اِن سے برآ مدہوتے ہیں جن کا سلسلہ تا قیامت قائم رہے گا۔

#### وَ إِلَى الْاَ مُنْ ضِ كَيْفَ سُطِحَتْ نَ

المعمدة كنزالايمان: اورزيين كوكيس بجهائي كله

المعلمة كنزالعوفان اورز مين كو، كيسے بچھائي گئ ہے۔

﴿ وَ إِنَى الْآَسُ ضِ كَيْفَ سُطِحَتُ : اورز مِين كو، كيهے بچھائى گئى ہے۔ ﴾ يعنی جس زمين پر کافر چلتے بھرتے ہيں، كياس كى طرف انہوں نے يول نہيں ديھا كەيەكىيے بإنى پر بچھائى گئى ہے۔اگريدانصاف كى نگاہ سے ان شاہ كاروں كود يكھتے تواللّٰه تعالىٰ كى قدرت كا انكاركرنے كى طرف كوئى راہ نہ ياتے۔

یادرہے کہ اگرزمین کی ساخت اوراس کے فوائد واسرار لکھنے بیٹھیں تو شاید ہزاروں کتابوں میں بھی نہ ساسکیں۔
اس ایک زمین کے متعلق جدید علوم کی تعداد بھی سینکڑوں میں ہے جیسے علم جغرافیہ اور علم ارضیات کی مختلف شاخیں۔
بظاہر ساری زمین کیساں ہے مگراس میں بے حد تیو گئے ہے۔ پاک وہند کی سرزمین اور طرح کی ہے اور عرب کی سرزمین اور طرح کی ۔ کہیں سے سونا نکاتا ہے ، کہیں سے تیل اور کہیں سے دیگر دھا تیں۔ ایسے ہی انسان بظاہر کیساں ہیں مگر در حقیقت بہت مختلف ہیں ، کسی ول سے گندگی تھا ور کسی سے معرفت الہی کے چشمے پھوٹے ہیں۔

#### فَلَاكِرُ اللَّهِ النَّهَاكُونُ اللَّهُ مُلَكِّرٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

يزمِرَاطُالِحِيَانَ 653 جلدد

عَرِّ ٢٠ ) الْجَائِكَيْنَ اللهِ الْجَائِكَيْنَ اللهِ الْجَائِكَيْنَ اللهِ الْجَائِكَيْنَ اللهِ الْجَائِكَيْنَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الْجَائِكِينَ اللهِ الله

-توجعة كنزالايمان: توتم نصيحت سنا وتم تويهي نصيحت سنانے والے ہو\_

#### ترجیدهٔ کنزُالعِرفان: توتم نصیحت کروتم تو نصیحت کرنے والے ہی ہو۔

﴿ فَذَاكِرَ : تَوْتُمْ نَصِيحَتَ كُرو - ﴾ الله تعالى كى قدرت كع بنات بيان كرنے كے بعد فرمايا گيا كه الله تعالى كى نعموں اوراس كى قدرت كے واكل بيان فرما كراوگوں كو سمجها واور نصيحت كرو - إس آيت ميں اُوّلين خطاب تو سركار دوعاكم حلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كُو مِهِ كَنَ آپ كے وسلے سے سب مسلمانوں كو خطاب ہے كہ جو سمجھانے كى صلاحيت ركھتا ہووہ دوسروں كو سمجھائے ۔

# جدیدعلوم کوحاصل کرنا نفع بخش ہے

اس سے سیبھی معلوم ہوا کہ جدید علوم کا حاصل کرنا نہایت ٹفع بخش ہے کہ مثلاً مذکورہ بالا آیات میں جو پچھ بیان کیا گیا ہے صرف وہی چارآ بیتیں دہرا کرتو نہیں سمجھایا جائے بلکہ غور وفکر کے بعد جومَعارِف واُسراراور حکمتیں سمجھآئیں گیا ان کو بیان کر کے سمجھایا جائے گا اور اِن حکمتوں کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ مذکورہ چیزوں کے متعلقہ جدیدعلوم بیں تو اگر انہیں سمجھاور سیکھ لیا جائے تو عام آدمی کی بنسبت زیادہ ایجھ طریقے سے قدرتِ الٰہی کا بیان کیا جاسکتا ہے۔

## لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَّيْطِرٍ اللهُ

المعددة كنزالايمان: تم يجهان بركر ورانهيس

المعربين العرفان: تم كيهان پرزبردت كرنے والنبيس مور

﴿ لَسْتَ عَلَيْهِم مِنْ مَنْ يَطِوِ بَمْ يَحُوان بِرز بردَى كُر فِي والنّهِين مول الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ وَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى كَابِيعًا مِ السّلَا لَهُ تَعَالَى كَابِيعًا مِ السّلَا عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمُ وَيَا آپ اللّه تعالى كابيعًا م احسن طريقے سے پہنچادیا آپ كا كے منه الله تعالى كابيعًا م احسار كے بعد الرسارے لوگ كافرر مِن تو آپ كا كي تهين بكر تاجيسے الرسورج سے كوئى روشى خدلے يا باول م

:6 **)** جلاد<del>ه</del>

ہے فیض نہ لے تواس سے سورج یابادل کا نقصان نہیں ہے۔ یا آیت کا پیمطلب ہے کہ آپ انہیں جَمر أمسلمان نہ كریں بلکہ اسلام کی تعلیمات پہنچا کر قبول کرنے یا نہ کرنے کا اختیاران پرچھوڑ دیں۔

# إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ أَنْ فَيُعَذِّبُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَى ابَ الْرَكْمَ مَنْ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَا بَهُمْ أَنْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَا بَهُمْ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ

تهجمهٔ کنزالاییمان: ہاں جومنه پھیرےاور کفر کرے۔ تواسے اللّٰه بڑاعذاب دےگا۔ بیتک ہماری ہی پھرناہے۔ پھر بینک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔

توجهه یک نؤالعِرفان: ہاں جس نے منہ پھیرااور کفر کیا۔ تو اسے اللّٰہ بہت بڑاعذاب دے گا۔ بیشک ہماری ہی طرف ان کالوٹنا ہے۔ پھر بینک ہم پر ہی ان کا حساب (لینا) ہے۔

﴿ إِلَّا صَنْ تَنَوَكُّ فِي كُفَّى: إل جس نے مند پھیرااور كفركيا۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى تين آيات كاخلاصہ يہ ہے كەاپ حبىيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، انْبِيلِ مسلمان كركے جيمورٌ نايا مجبوركر كے مسلمان بنانا آپ كى فرمدوار كن نبيل بلکہ پیغام پہنچانا آپ کی ذمہ داری تھی تو آپ کے سمجھانے اور نصیحت فرمانے کے بعد جوایمان لانے ہے منہ پھیرے اور کفر کرے تواللّٰہ تعالیٰ اے آخرت میں بڑاعذاب دے گا کہاہے جہنم میں داخل کرے گا کیونکہ مرنے کے بعدانہیں ہماری طرف ہی لوٹ کرآ نا ہے اور حشر کے میدان میں ان کا حساب بھی ہم نے ہی لینا ہے۔

یا در ہے کہ کفار کے لئے بہت سے عذاب ہیں: نَزع کے دفت، قبر میں ،محشر میں اورجہنم میں ،ان سب میں بڑا عذاب دوزخ کاہے، باقی اس کے مقالبے میں چھوٹے ہیں کیونکہ دوزخ کا عذاب دائمی ہے،اس میں سخت رسوائی بھی ہے،اس میں ہرطرح کاعذاب ہے: کھانے، پینے ،رہنے ہے،زہریلے جانورسب کاعذاب ،ان وجوہات ہے

اسے بڑاعذاب کھا گیا۔

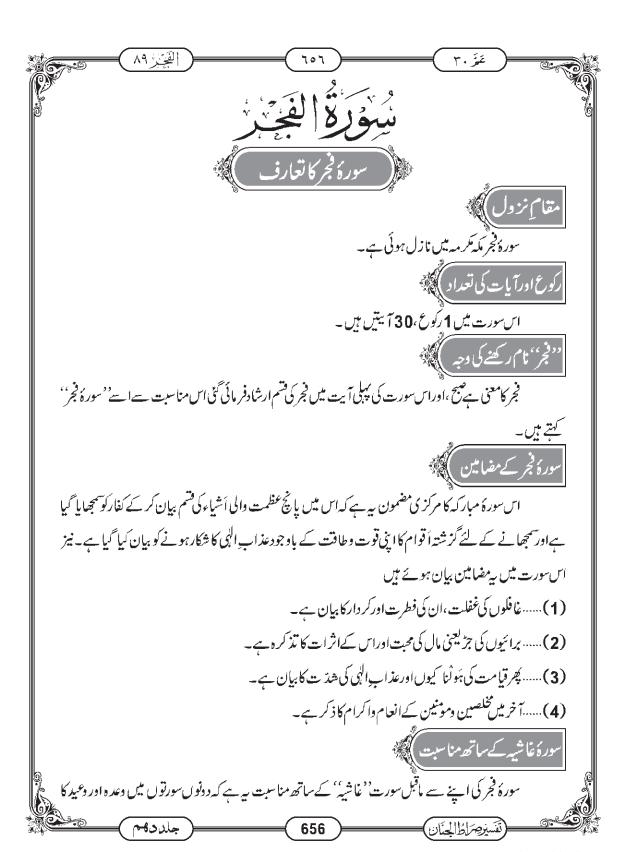

عَرِّ ٢٠ ﴿ الْقِيْرُ ٨٩ ﴾ ﴿ ٢٠ ﴾ ﴿ الْقِيْرُ ٨٩

بيان ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناء المناه ال

الله كنام سي شروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بــ

ترجيه كنزالعِرفان:

#### وَالْفَجْرِ أَنْ وَلَيَالٍ عَشْرٍ أَ

و تعجمهٔ کنزالایمان: اس صبح کی قشم \_اوردس را توں کی \_

و ترجیه کانزالعوفان: صبح کی شم \_اوردس را توں کی \_

﴿ وَالْفَجْوِ : مَنْ كَانِّمَ ﴾ إِل مَنْ سے مراد ماتو كم محرم كى من ہے جس سے سال شروع ہوتا ہے، ما كم ذى الحجرى جس سے دس را تين ملى ہوئى ہیں جن میں بطور خاص فج كے ايًا م آتے ہیں ، ما عيدالاضى كى من مراد ہے كہ بيرہ وہ من ہوئى ہیں جن میں بطور خاص فج كے ايًا م آتے ہیں ، ما عيدالاضى كى من مراد ہردن كى من ہوئى ميں فج كے اہم ركن طواف نے زيارت كا وفت شروع ہوتا ہے ، اور بعض منسرین نے فر ما ما كہ اس سے مراد ہردن كى منتشر ہونے كا وفت كيونكہ وہ درات كے گزر نے ، روشنى كے ظاہر ہونے اور تمام جانداروں كے رزق كى طلب كے لئے منتشر ہونے كا وفت ہے اور بيرونت مردول كے وقت كے ساتھ مشابہت ومناسبت ركھتا ہے۔ (1)

﴿ وَلَيَيَالٍ عَشْيٍ : اوردس راتوں كى۔ ﴾ حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروى ہے كه ان سے مراد ذى الحجركى پہلى دس راتيں ہيں كيونكه بيز مانه ج كے اعمال ميں مشغول ہونے كا زمانه ہے۔ (2)

1 ....خازن، الفجر، تحت الآية: ١، ٢٧٤/٤، ملتقطاً.

2 ....خازن، الفجر، تحت الآية: ١، ٣٧٤/٤.

تفسيرص كظالجنان

عَزَ ٢٠ عَرَ

#### نے ی الحجہ کے ابتدائی دس دنوں کے فضائل 🕌

حدیث شریف میں اس عشرہ کی بہت فضیلتیں وار دہوئی ہیں، یہاں ان میں سے دوفضائل ملاحظہ ہوں چنانچہ (1) .....حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، نی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَاللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا سے روایت ہے، نی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ وَلِي اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ وَلِي اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اللهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِوَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُو اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِو اللهُ تَعَالَیٰ عَلْمُ مَا اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

(2) .....حضرت ابو ہر مردہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا:
''جن دنوں میں اللّٰه تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے ان میں ہے کوئی دن ذکی الحجہ کے دس دنوں سے زیادہ لیسندیدہ نہیں،
ان میں سے (ممنوع دنوں کے علادہ) ہر دن کا روزہ ایک سال کے روزوں اور ہر رات کا قیام لیلۂ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ (2)

حصرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهُ مَعَالیٰ عَنْهُ مَا ہے بی بھی مروی ہے کہ آیت میں مذکوران را توں سے رمضان کے آخری عشر ہے کی را تیں مراد ہیں کیونکہ ان میں (اعتکاف مسنون ہے اورا نہی را توں میں )لیلتُہ القدر آتی ہے۔ (3)

#### رمضان کے آخری عشر ہے کی اہمیت

تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ رَمْضَانَ كَآخَرَى عَشر كِيْسَ خَاصَ طُور بِراِعِتَكَافَ فَرَمَاتَ ، اس كَى طَاقَ رَاتُول مِيْنَ شَبِ وَقَدَر تَلاشُ رَعْنَ فَي رَغِيب وية اور اللَّه تعالَى عَباوت كرنے مِيْن خوب جدوجبد فرماتے علقہ، چتانچ جھزت عائشہ صدیقہ دَضِی اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَ فرماتی عِنْهَ فرماتی عِنْهَ فرماتی عَنْهَ فرماتی کے مشوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ رَمْضَانَ كَ اَخْرَى عَشر عِيْنَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ رَمْضَانَ كَ آخَرَى عَشر عِيْنَ اللهُ كَانُ كُوهِ (4)

- 1 ..... ترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في ايام العشر، ١٩١/٢ ، الحديث: ٧٥٧.
- 2 .....ترمذي، كتاب الصوم، باب ما جاء في العمل في ايام العشر، ١٩١/٢ ، الحديث: ٧٥٨.
  - 3 ....خازن، الفجر، تحت الآية: ٢، ٣٧٤/٤.
- 4 ..... بخارى، كتاب فضل ليلة القدر، باب تحرّى ليلة القدر في الوتر... الخ، ٦٦٢/١، الحديث: ٢٠٢٠.

تَفْسَيْرِهِمَ لِطُالِحِمَانَ ﴾

ملادهم

نیز حضرت عائش صدیقه دَضِی اللهُ تَعَالی عَنْهَا فرماتی میں جَصُور پُرنور صَلّی اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ رَمْضَان كَ آخرى عشرے میں باقی دنوں كی بہنبت عبادت میں زیادہ جدوجہد كرتے تھے۔ (1)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں مذکوران راتوں سے مرادمحرم الحرام کے پہلے عشر ہے کی دس راتیں ہیں ( کہان دس دنوں میں انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصّادةُ وَالسَّلام کے بڑے بڑے دا تعات رونما ہوئے ) اوراس عشر سے میں عاشوراء کا دن بھی ہے۔ (2)

عاشورہ کے فضائل

يبال عاشوراء كے دوفضائل بھی ملاحظہ ہوں ،

(2).....حضرت ابوقنا وه دَحِنَى اللّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، رسولِ اکرم صَلَى اللّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر مایا: '' مجھے اللّه تعالیٰ پرگمان ہے کہ عاشوراء کاروز واکیک سال پہلے کے گناومٹا دیتا ہے۔<sup>(4)</sup>

نوٹ: یا درہے کہ جو عاشوراء کے دن روز ہ رکھنا چاہے تو اسے جاہے کہ وہ 9 محرم یا 11 محرم کا روز ہ بھی رکھے تاکہ بہودیوں کی مخالفت ہو سکے، جیسا کہ صدیث پاک میں ہے، حضور پُرنور صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیْءَ اَلٰہِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا: ''عاشوراء کے دن کا روز ہ رکھواور اِس میں بہودیوں کی (اس طرح) مخالفت کروکہ اس سے پہلے یا بعد میں بھی ایک دن کا

- الحديث: ٨(١١٧٥).
  - 2 ....خازن، الفجر، تحت الآية: ٢، ٤/٤ ٣٧.
  - 3 .....بخارى، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراد، ٦٥٦/١، الحديث: ٢٠٠٤.
  - الحديث: ١٩١٦ (١٦٦١).

فَسَيْرِصَ لُطُالِحِمَانَ ﴾ ( 659 ) حدد 8

رَ ۲۰ ) ( ۲۰ م

روز ورکھو۔(1)

#### وَّالشَّفُح وَالْوَتُو أَى وَالَّيْلِ إِذَا يَسُو أَ

👌 توجههٔ کنزالایمان: اور جُفت اورطاق کی \_اوررات کی جب چل د \_\_

المرات كى جب وه چل يا اور جفت اور طاق كى اور رات كى جب وه چل يا ا

﴿ وَالشَّفَعِ وَالْوَتْدِ: اور جفت اور طاق کی۔ ﴾ جفت اور طاق سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کے متعدد اُ قوال میں ، ان میں سے چاراً قوال درج ذیل میں ،

(1) ..... جفت سے مراد ذوالحجہ کی 10 تاریخ جس دن فج کے اہم اُفعال سرانجام دیئے جاتے ہیں اورطاق سے مراد 9 تاریخ جس دن میدان خوات میں فضیلت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنَهُ سے روایت ہے ، دسولُ اللّٰه مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَهُ اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَهُ اللهُ تعالیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، دسولُ اللّٰه مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا ''اللّه تعالیٰ یومِ عرفہ سے زیادہ کس ون بندول پرفخر کرتا دن بندول کوجہنم سے آزاونہیں کرتا ، اللّه (اپنے بندول سے آخریب ہوتا ہے ، پھر فرشتول کے سامنے اپنے بندول پرفخر کرتا ہے اور فر ما تاہے یہ بندے کس ارادے سے آئے ہیں۔ (2)

- (2) .....جفت سے مراد گلوق اور طاق سے مراد الله تعالی کی ذات ہے جیسے حدیث مبارک میں ہے: بیشک الله تعالی و تر ہےاور وتر کو پیند کرتا ہے۔ (3)
  - (3) ..... ہر چیز کے جفت اور طاق کی شم ہے گویا جملہ مخلوقات الہی کی شم ہے۔
  - (4) .....جفت سے مراد 2 اور 4 رکعت والی نمازیں اور طاق سے مراد 3 رکعت والی نمازیعنی مغرب ہے۔ (4)
- - 1 .....مستد امام احمد، مستد عبد الله بن العباس... الخ، ١٨/١ ٥، الحديث: ١٥٥٢.
  - 2 .....مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، ص٣٠٧، الحديث: ٣٣٤٨ (١٣٤٨).
    - 3 .....مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، ص٩٣٩، الحديث: ٥(٢٦٧٧).
    - 4....خازن، الفجر، تحت الآية: ٣، ٢٧٤/٤، مدارك، الفجر، تحت الآية: ٣، ص ١٣٤٥، ملتقطاً.

الأراد المالية المالية

مراد کیا ہے؟ اس بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے خاص مُز دلفہ کی رات مراد ہے جس میں بندگانِ خدا طاعت ِ اللّٰہی کے لئے جمع ہوتے ہیں بلکہ اس رات اور مقامِ مز دلفہ کی فضیلت میں قر آن مجید کی آیت موجود ہے، چنانچہ اللّٰہ عَزُّوَجَلُّ ارشاد فرما تا ہے:

> فَإِذَاۤ اَفَضَتُمْ مِّنْ عَرَفْتٍ فَاذُكُرُوااللهَ عِنْدَالْمَشْعَرِالْحَرَامِ وَاذْكُرُوْهُ كَمَاهَل لُمُ ۚ وَإِنْ كُنْتُمُ مِِّنْ قَبُلِهِ لَمِنَ الضَّا لِيِّنَ (1)

ترجید کنزالعوفان: توجبتم عرفات بوالی اولوتو مشرحرام کے پاس الله کو یاد کروادراس کاذ کر کرد کیونکداس فی تمہیں ہدایت دی ہے اگر چاس سے پہلے تم یقینا کھنگے

نیز حدیثِ مبارک میں حضرت جابر دَصِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیُووَالِهِ وَسَلَّمَ عَرفات سے مُرْ ولفہ میں تشریف لائے ، یہاں مغرب اورعشاء کی نماز پڑھی ، پھر لیٹے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوئی ، جب صبح ہوئی تو اُس وفت اذان وا قامت کے ساتھ نماز فجر پڑھی ، پھر قَصُو اءاؤ مِنی پرسوار ہوکر مَشْحُر حرام میں آئے اور قبلہ کی جانب منہ کر کے دعا بھی ہیر وہ لله تعالی کی وحدائیّت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو گیا اور الله تعالی کی وحدائیّت بیان کرنے میں مشغول رہے اور وقوف کیا یہاں تک کہ خوب اُجالا ہو گیا اور طلوع آفاب سے قبل یہاں سے روانہ ہوئے۔ (2)

بعض علماء کے بقول مدرات حاجبوں کیلئے شب قدر سے بھی افضل ہے۔

آیت میں مذکوررات کے بارے میں ایک تول یہ بھی ہے کہ اس سے شپ قدر مراد ہے جس میں رحمت کا بزول ہوتا ہے اور جو تواب کی کثرت کے لئے مخصوص ہے اور جس کے بارے میں خود قرآنِ پاک کی پوری سورت موجود ہے۔ نیز ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے عام رات یعنی ہررات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بذات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہے کہ رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات خود بہت سے عام رات یعنی ہر رات مراد ہو تو رات بدات ہو تو رات بدات ہو تو رات بدات ہو تو رات بدات ہو تو رات ہو تو رات بدات ہو تو رات ہو تو رات

## هَلُ فِي ذُلِكَ قَسَمٌ لِّنِي يُحِجُرٍ ٥

🜓 ۰۰۰۰۰ بقره: ۱۹۸.

2.....مسلم، كتاب الحج، باب حجّة النبي صلّى الله عليه وسلم، ص٤٣٤، الحديث: ٤٧ (١٢١٨).

(تَفَسَيٰرِصِرَاطُالِحِمَّانَ)

ملادهم

عَزَ.٣) الْقِيْرُ ٩٩

ترجمة كنزالايمان: كيوراس مين عقل مند ك<u>لي</u>تم ہوئى۔

#### المعربة كنذالعرفان كياس مين عقلندك ليقتم هي؟

﴿ هَلْ فِي أَذْ لِكَ قَسَمٌ لِّذِي مِي حِجْدٍ: كيااس منهم مين عقلند كے ليفتم ہے؟ ﴾ گزشت آيات ميں پانج قسميں ارشاد ہوئيں اور ان كے بارے ميں فرمايا كہ بيتك بيد ندكورہ بالا چيزيں عقل والوں كے نزديك اليى عظمت ركھتى ہيں كہ خبروں كوأن كے ساتھ مُؤكّدُ كُدكرنا بہت مناسب ہے۔ إن سارى قسموں كاجواب بيہ كه كافركو ضرور عذاب ديا جائے گا۔ إس جواب قسم پراگلى آيتيں دلالت كرتى ہيں۔

## ٱلمُتَركينَ فَعَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المِدَاتِ الْعِمَادِيُ اللهُ اللهُ الْعِمَادِيُ

التحيمة كنزالايمان: كياتم نے ندد يكھاتمهارےرب نے عاد كے ساتھ كيسا كيا۔وہ إرّم حدے زيادہ طول والے۔

ترجها كَانُوالعِرفان: كياتم نے نه ويكھا كرتمهارے رب نے عادك ساتھ كيسا كيا؟ إرّم (كِلوگ) ستونوں (جيسے قد) والے۔ قد) والے۔

الَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿

سيوصراط الجمّان ( 662 ) حلده

توجيمة كنزالاييمان: كهان جيساشهرون مين پيدانه موا\_

#### م ترجمة كنزالعوفان: كمان جبياشهرول ميس پيدانه موار

﴿ اَلَّتِیْ لَمْ يُخْلُقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ: كمان جبيها شهرول ميں پيدانه ہوا۔ ﴾ توم عاد كى توت وطا قت اور قد وقامت كے بارے ميں بہت كچھ اسرائيلى روايات ميں سے ہے ليكن يہ بات قطعى ہے جوقر آن ميں بيان كى گئى كہوہ غير معمولى قوت وطاقت اور قد كاٹھ والے تھے۔

# شداد کا بنایا ہواشہر

زور وقوت اورطویل قامت میں عاو کے بیٹوں میں سے شداو بھی ہے جس نے دنیا پر بادشاہت کی اور تمام بادشاہ اس کے مطبع ہو گئے اورائس نے جنت کا ذکر سن کر سرکشی کے طور پر دنیا میں جنت بنانی چاہی اورائس اراد ہے سے ایک شہر عظیم بنایا جس کے کل سونے چاندی کی اینٹوں سے تعمیر کئے گئے اور زَبرَ جَد اوریا توت کے ستون اس کی ممارتوں میں نسا نے گئے ہنگر بیزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے ، ہرکل میں نصب ہوئے اورا بسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے ہنگر بیزوں کی جگہ آبدار موتی بچھائے گئے ، ہرکل میں نصب ہوئے اورا بسے ہی فرش مکانوں اور رستوں میں بنائے گئے ہنگر بیزوں کی جگہ جب بیشہر کمل ہوا تو کے گرد جواہرات پر نہریں جاری کی گئیں فتم قسم کے درخت مُسن تزئین کے ساتھ لگائے گئے ، جب بیشہر کمل ہوا تو شداد بادشاہ اپنی رہا تو آسان سے ایک شداد بادشاہ اپنی رہا تو آسان سے ایک شداد بادشاہ اپنی جس سے اللّٰہ تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک کردیا۔

حضرت امیر معاوید رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهٔ کے عہد میں حضرت عبد الله بن قلاب رَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ صحرائے عدن میں اپنے گے ہوئے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس شہر میں پہنچے اور اس کی تمام زیب وزیت دیکھی اور کوئی رہنے بسن والا نہ پایا بھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے ، یہ خر حضرت امیر معاویہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ کُومعلوم ہوئی تو اُنہوں نے انہیں بلا کر حال دریا فت کیا ، اُنہوں نے تمام قصہ سایا تو حضرت امیر معاویہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهُ کَو بلا کر دریا فت کیا ، اُنہوں نے تمام قصہ سایا تو حضرت امیر معاویہ دُضِیَ الله تَعَالَیٰ عَنهُ کو بلا کر دریا فت کیا کہ کیا و نیا میں کوئی ایسا شہر ہے؟ اُنہوں نے فرمایا ہاں جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے ، یہ شہر شداد بن عاونے بنایا تھا اور وہ سب عذا ب الہی سے ہلاک ہوگئے ان میں سے کوئی باقی نہ رہا

تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ ﴾

اور آپ کے زمانہ میں ایک مسلمان سرخ رنگ والا، نیلی آنکھوں والا، چھوٹے قد کا جس کی اَبروپرایک تل ہوگا اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر میں واخل ہوگا، پھر حضرت عبد اللّٰہ بن قلابہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کود کا کِھر کرفر مایا بخداو شخص یہی ہے۔ (1)

## وَثَنُوْدَا لَّذِينَ جَابُواالصَّخْرَ بِالْوَادِ فَ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ فَ وَثَنُودَا لَّذِي الْاَوْتَادِ فَي

﴾ توجیه کنزالاییمان :اورثمودجنہوں نے وادی میں پھر کی چٹا نیں کا ٹیں ۔اورفرعون کہ پھو میخا کرتا۔

ترجیدہ کنزالعوفان: اور شمود ( کے ساتھ ) جنہوں نے وادی میں پتھر کی چٹا نیں کا ٹیں ۔اور فرعون ( کے ساتھ ) جومیخوں اور الاتھا۔

﴿ وَتَنْهُوْ دَنَاور ثمود ﴾ يعنى كيائم نے نه ديكها كه تمهار برب عَزَّدَ عَلَّ نے قوم مِمود كے ساتھ كيا كيا جنہوں نے اپنى قوت وطاقت سے پہاڑكا ث كرمضبوط مكانات تعمير كئے گرالله تعالى نے انہيں بھى ہلاك كرديا يہ قوم مُمود قوم عاد كے چها زاد سے ، جہاز وشام كے درميان آباد سے ، چر سے وادئ قُر كی تک بہت سے بڑے بڑے بڑے بڑے شمر آباد كئے سے ، شمر آثى ميں استاذ سے ، بہت قد آوراور مالدار سے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَو فُوَ السَّكُوم ان ميں نبي ہوكرتشريف لائے اور آب كي مخالفت كي وجہ سے كفارِ مُود ہلاك ہوئے۔

﴿ وَفِرْعَوْنَ : اور فرعون \_ ﴾ یعنی کیاتم نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب عَزْوَجَوَّ نے فرعون کے ساتھ کیا کیا جومیخوں میں گاڑ کرسزا کیں دینے والاتھا۔ فرعون نے جس کوسزادینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤل مین دینے والاتھا۔ فرعون نے جس کوسزادینا ہوتی اس کے ہاتھ پاؤل مین گاڑ دیتا تھا۔

# الَّنِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ اللَّهِ فَا كُثَرُو الْفِيهَا الْفَسَادَ اللَّهِ فَصَبَّعَلَيْهِمُ مَا بُكَ سَوْطَعَنَ الْبِ

....خازن، الفجر، تحت الآية: ٨، ٢٧٦،٣٧٥/٤.

رتفسيرص اطالحنان

توجه کنزالایمان: جنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ پھران میں بہت فساد پھیلایا۔ توان پرتمہارے رب نے عذا ب کا کوڑ ابقوّت مارا۔

توجیدهٔ کنوُالعِوفان: جِنہوں نے شہروں میں سرکشی کی۔ پھران میں بہت فساد پھیلا یا۔ توان پرتمہارے رب نے عذاب کاکوڑا برسایا۔

﴿ اَلَّذِ بِیْنَ طَغَوْ اِنْ الْبِلا ﴿ : جنہوں نے شہروں میں سرکتی کی۔ ﴾ اب اوپر بیان کر دہ تو مِ عاد ، قو مِ عمود ، فرعون کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے شہروں میں سرکتی کی اور معصِیّت و گمرا ہی میں انہا کو پہنچے اور عَبْدِیَّت کی حدے گذر گئے کہ فرعون نے تو بندگی کی حد ہے گذر گئے کہ فرعون نے تو بندگی کی حد ہے گزر کرخدائی کا دعویٰ کر دیا نیز انہوں نے کفر قبل اورظلم کے ذریعے زمین میں فساو ہر پاکیا تو ان کا جوانجام ہواوہ اگلی آیت میں مذکور ہوا کہ ان پر اللّٰہ تعالیٰ نے عذاب کا کوڑ ابر سایا اور مختلف طرح کے عذا بوں میں متلا کیا جنہوں نے انہیں ہلاک کر دیا۔

#### اِتَّ مَ بَّكَ لَبِالْبِرْصَادِ اللهِ

المعلق المن المنتال المنتاكة بالمات المناسبة الم

المعلمة المنزالعوفاك: بيتك تمهارارب يقيناً ومكيدر ما ٢٠

﴿ إِنَّ مَنَ بَكَ لَمِ الْمِوْصَادِ: بِيهُكَ مَهمارارب يقيناً وكيهر باب - ﴾ اس آيت ميں گزشتہ قوموں كا آحوال ہوسكتا ہے كہ وہ الله تعالى بيك الله تعالى بيكل بوا تقاا ورانہيں ان كى حركات كى وجہ ہے ہى عذاب ديا گيا اور يونہى موجودہ اور آئندہ كے سارے لوگ بھى الله تعالى بيك بيانى ميں بيل كه ان ميں ہے كوئى الله تعالى بر پوشيدہ نہيں اور ہرا كيك كا برعمل ، ہرحال ، ہرحركت الله تعالى كے سامنے ہے۔

#### فَا مَّا الَّالْسَانُ إِذَا مَا ابْتَلْهُ مَ ابُّهُ فَا كُرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ مَ يِّنَّ

يزم كاظالجنان 665

# ٱكْرَمَنِ۞ۚ وَاَمَّا إِذَامَا ابْتَلْهُ فَقَدَى مَعَلَيْهِ مِي زُقَةُ فَيَقُولُ مَ بِيِّ ٱهَانَنِ۞ۚ

توجههٔ کنزالایهان بلیکن آ دمی توجب اسے اس کارب آ زمائے کہ اس کوجاہ اور نعمت دے جب تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے خوار کیا۔ رب نے مجھے خوار کیا۔

توجیه یا کنؤالعِوفان: تو بهرحال آ دمی کو جب اس کارب آ زمائے که اس کوعزت اور نعت و یے تواس وفت وہ کہتا ہے کہ اُ میرے رب نے مجھےعزت دی۔اور بہر حال جب (اللّٰہ) بندے کو آ زمائے اور اس کارز ق اس پر تنگ کردے تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کردیا۔

﴿ فَاَ مَا الْإِنْسَانُ: تو بهر حال آومی ﴾ یهاں سے انسان کی آ زمائش کا بیان کیا گیا ہے کہ اللّه تعالی بندوں کو مال ودولت ورفعت وعزت دے کر بھی آ زما تا ہے۔ اس میں مومن وخلص اور مطبع وفر ما نبروار تو ہر حال میں اللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ فعمت پر شکر کرتا ہے اور مصیبت پر صبر ایکن عافل اور جابل کا طرز عمل اس علی اللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے کہ فعمت وعزت کے ذریعے آ زمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہوجاتا ہے اور اس فعمت وعزت کے ذریعے آ زمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہوجاتا ہے اور اس فعمت وعزت کے ذریعے آ زمایا جائے تو وہ خود پسندی کا شکار ہوجاتا ہے اور اس فعمت ہوتا ہے اور اس فعمت و عزت کے ذریعے آ زمایا جائے اپنا حق سمجھتا ہے اور اپنا کمال قرار دیتا ہے۔ اس کے برکس جب اللّه تعالیٰ اُسے ہاں مقبولیت کی دلیل قرار دیتا ہے۔ اس کے برکس جب اللّه تعالیٰ اُسے سامنے جا کر واویلا کر کے یا دوسری تکالیف کے ہاں مقبولیت کی واللّه تعالیٰ کے ہاں مَر دُو وِیت کی علامت ہمتا ہے۔ یہ تمام کا تمام طرز عمل حقیقی مسلمان کی شان کے برخلاف ہے کہ سے مسلمان کواگر مال ودولت اور عزت ملتی ہے تو وہ اسے اپنا ذاتی اپنا دولت کیا ہوں کا نتیجہ یا خدائی آ زمائش قرار دیے کی بجائے خالصتا اللّه تعالیٰ کی نعت اور اس کا فضل قرار دیتا ہے اور اگر کوئی مصیب آتی ہو اسے اپنا ذاتی سے کہ جو تا ہوں کا نتیجہ یا خدائی آ زمائش قرار دے کر اللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یو نبی سے مسلمان مال ودولت کا معیار اسے کواللّه تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ یو نبی سے مسلمان مال ودولت کا معیار کو شرت کواللّه تعالیٰ کی باس مقبولیت اور قلت کوم دُو و یہ ہے کی دلیل نہیں سمجھتے بلکہ ان کے باس مقبولیت اور قلت کوم دُو و یہ ہے کی دلیل نہیں سمجھتے بلکہ ان کے زد کیل مقبولیت کا معیار

يزمِرَاطُالِحِيَّان) 666 كالمحادد

تقویٰ ہےاور مردودیت کا سبب نافر مانی ہے۔

ان آیات مبارکہ میں جوطر نیمل بیان کیا گیاہے بیہ حقیقاً کفار کا ہے کیکن افسوں کہ آج کل کے بہت سے نام نہاد مسلمان بھی غیر مسلموں کی دُنُو کی ترقی سے مرعوب ہو کرالیں سوچ بنا لیتے ہیں کہ اگر کفار مردود ہیں تو اتنی نعت و ترقی میں کیوں ہیں حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی میں کیوں ہیں حالانکہ بات بالکل واضح ہے کہ مسلمان کی موجودہ پستی اسلام کی وجہ سے نہیں بلکہ ترک اسلام کی وجہ سے ہے بعنی اسلامی تعلیمات چھوڑنے کی وجہ سے ہاور کفار کی ترقی ان کے کفر کی وجہ سے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کی جوقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے جہالے کی جوقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے جہالے کی جوقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے جہالے کی جوقیقی اسلامی تعلیمات ہیں ان میں بہت ساری چیزوں پر عمل کی وجہ سے جہالے کی وجہالے کی وجہ سے جہالے کی وجہالے کی

# كُلَّا بَلَّ لَّا ثُكْرِمُوْنَ الْيَنِيْمَ فَى وَلَا تَخَفُّوْنَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ اللهِ

توجهه کنزالایهان بون بین بلکتم بیتم کی عزت نبیس کرتے۔اور آپس میں ایک دوسرےکو سکین کے کھلانے کی رغبت نہیں دیتے۔

ترجبه کنزالعوفان: ہر گزنہیں بلکتم بنتیم کی عزت نہیں کرتے۔اورتم ایک دوسرے کوسکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے۔

﴿ گَلَّا بَلُلَّا ثَنْوُمُونَ الْبَيَنِيْمَ: ہِرَكُرْنِيْسِ بِلَكُمْ يَتِيمَ كَ عِن سَنِيسِ كَرتے ۔ ﴿ ارشادفر مايا كَ عَن و الت كا معياروه مَرَّنَيْسِ جُومَ فَي مَجُور كھا ہے كَ عَن روات كى وجہ ہے اور ذات ، غربت كى وجہ ہوتى ہے ، مال ودوات كى يتقسيم تو الله تعالى كى حكمت ہے كہ بھى كى حكمت ہے دشمن كودوات ديو بتا ہے اور بھى مخلص بند كوفقر وفاقہ ميں مبتلا كرديتا ہے ۔ اصل عنت وذات كا معيار طاعت ومعصيت پر ہے كيكن كفاراس حقيقت كونيس مجھتے اور يونبى ان كے جاہل مُقالِّد بھى اس حقيقت كونيس مجھتے اور يونبى ان كے جاہل مُقالِّد بھى اس حقيقت كونيس مجھتے ہو ہوئيں جو مال كى كى كا شكار ہے بلكہ الله

سيرصراط الجمّان) 667 جلده

تعالی کے ہاں تمہاری ذلت کا سبب یہ ہے کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور دولت مند ہونے کے باوجوداُن کے ساتھ ایجھے سلوک نہیں کرتے اور ان ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن مظعون یتیم تھے وہ انہیں اُن کے حقوق نہیں دیتے جن کے وہ وارث ہیں۔ مقاتل نے کہا کہ امیہ بن خلف کے پاس قدامہ بن مظعون یتیم تھے وہ انہیں ان کاحق نہیں ویتا تھا، اس پریہ آ بہتِ مبارک نازل ہوئی۔ (1)
﴿ وَ لَا تَحَضُّونَ عَلَى طَعَا هِمِ الْمِسْكِيْنِ : اور تم ایک دوسر کو سکین کے کھلانے کی ترغیب نہیں و بیتے۔ پاس کی رغبت نہیں لیے تی تمہاری ذلت کا دوسر اسب ہیہ ہے کہ تم خود بھی کھانے کی خیرات نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی اس کی رغبت نہیں دیتے بلکہ اس ہے دو کتے ہو۔

#### وَتَأْكُلُونَ الثُّرَاثَ آكُلُالَّتَّا ﴿ وَتُحِبُّونَ الْمَالَحُبَّا جَبًّا فَيَ

المعدة كنزالايمان: اورميراث كامال بب بب كهات بواور مال كى نهايت مجت ركت بو

المعربية المنزالعِوفان: اورميراث كاسارا مال جمع كرك كهاجات بو اور مال سے بہت زياده محبت ركھتے ہو۔

﴿ وَتَاْ كُلُوْنَ النَّوَاتَ اَكُلَّالَهُا : اور میراث کاسارامال جمع کرے کھاجاتے ہو۔ ﴾ یہاں کفار کی تیسری خرابی اور ذلت کا بیان ہے کہتم میراث کا مال کھاجاتے ہواور حلال وحرام میں تمیز نہیں کرتے اور عور توں اور بچوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے بلکہ اُن کے حصے خود کھا جاتے ہو، جاہلیّت میں بہی دستورتھا۔

اس بیان کردہ ظلم میں بہت می صور تیں داخل بیں اور فی زمانہ جو چھا تا یاقتم کے لوگ بیتی بھیجوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں یاروٹین میں جو بہنوں ، بیٹیوں یا پوتیوں کو ورا شت نہیں دی جاتی وہ بھی اس میں داخل ہے کہ شدید حرام ہے۔ ﴿ وَ تُحِبُّونَ الْمَالَ حُبُّا اَحِبُّا اَور مال سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ ﴾ یہاں کفار کی ذلت اور چوتی خصلت بیان کی گئی ہے اور یہ حقیقت میں بقیہ جملہ اَمراض کی جڑا اور بنیاد ہے اور وہ ہے مال اور دنیا کی محبت ۔ چنا نچہ ارشاد فر مایا کہ تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو کہ اس کوخرج کرنا ہی نہیں جیا ہے اور اسی سبب سے بیسے موں کی عزت نہیں کرتے ، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے ، دوسروں کو صدقہ و خیرات کی ترغیب نہیں و سے بلکہ دوسروں کا مال کھا جاتے ہو، ان کی

1 ....خازن، الفجر، تحت الآية: ٢٧٨ : ٣٧٧/٤.

تفسيره كاطالحنان

ز مین، جائیداد، مال، وراثت اور ملکیت پر قبضے کرتے ہو بلکہ ای سبب سے قبل وغاز تگر ی کرتے ہو۔الغرض فساد کی جڑ ' لیعنی مال کی محبت کی وجہ سے ہرطرح کا بگاڑ پیدا کرتے ہو۔

# مال کی محبت انتہائی متباہ کن ہے

مال کی محبت نہایت تباہ کن ہے، اس لئے قرآن وحدیث میں اس کی بکثرت مذمت بیان کی گئی ہے۔ چنا نچہ الله تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَ وَتِمِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيُنَ وَالْقَاطِيْرِ الْبُقَنْظَرَةِ مِنَ النَّهَ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْبُسَوَّمَةِ وَالْاَئْعَامِ وَالْعَرْثِ لَمْ لِكَ مَتَاعُ الْحَلُوةِ الدُّنْيَا قَاللَّهُ عِنْ لَا هُحُمْنُ الْبَابِ (1)

ترجید کا کنز العیرفان: اوگوں کے لئے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کردیا گیا لعنی عورتوں اور بیٹوں اورسونے چاندی کے جمع کئے ہوئے ڈھیروں اور نشان لگائے گئے گھوڑوں اورمویشیوں اورکھیتیوں کو (ان کے لئے آراستہ کردیا گیا۔) بیسب دنیوی زندگی کا ساز وسامان ہے اورصرف الله کے پاس اجھاٹھ کا ناہے۔

اورارشادفر مایا:

مَنْ كَانَ يُرِيثُ الْحَلُوةَ التَّنْيَاوَ زِيْنَتَهَا نُوَقِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمُ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ (2)

اورارشادفر مایا:

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرُثِهِ فَوَمَنُ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ الدُّنْيَانُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَالَدُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ نَصِيْبٍ (3)

ترجید کنزُ العِرفان: جود نیا کی زندگی اوراس کی زینت عابتا ہوتو ہم ونیا میں انہیں ان کے انتمال کا پورا بدلدویں گے اور انہیں ونیامیں کچھ کم ندویا جائے گا۔

ترجید کنز العرفان: جوآخرت کی کھیتی جا ہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کردیتے ہیں اور جودنیا کی کھیتی جا ہتا ہے تو ہم اس میں سے پھیدیدیتے ہیں اور آخرت میں اس کی کھیدیدیتے ہیں اور آخرت کی کھیدیدی کے دور آخرت کی کھیدیدی کے دور آخرت کی کھیدیدی کی کھیدیدی کے دور آخرت کی کھیدیدی کے دور آخرت کی کھیدیدی کے دور آخرت کی کھیدی کے دور آخرت کے دور آخرت کی کھیدی کے دور آخرت کے دور آخرت کی کھیدی کھیدی کے دور آخرت کی کھیدی کے دور آخرت کے دور آخرت کی کھیدی کے دور آخرت کے دور آخرت کی کھیدی کی کھیدی کے دور آخرت کے دور آخرت کے دور آخرت کی کھیدی کے دور آخرت کے دو

٣٠٠ شورى: ١٠٠.

. ۱ مو د: ه ۱ .

الفارحة المال

1 ....ال عمران: ١٤.

ملادهم

669

اورارشادفر مایا:

اَلْهَكُمُ التَّكَاثُونَ فَ حَثَّى ذُنْ تُمُ الْمَقَابِرَ فَ كَلَّا سَوْفَ تَعُلَوُنَ فَ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعُلَوُنَ فَ كَلَّا لَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَا أَيْقِيْنِ فَ لَتَرَوُنَ كَلَّا لَوْتَعُلَمُونَ عِلْمَا أَيْقِيْنِ فَ لَتَرَوُنَ الْجَحِيمَ فَ ثُمَّ لَتَرَوُنَهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ فَ ثُمَّ لَلْهُ اللَّهِ فَيْنِ فَ ثُمَّ لَلْمَا اللَّهِ فَيْمِ (1)

قرجمه که کنوال و وال از یاده مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کرویا۔ یہاں تک کہتم نے قبروں کا مندویکھا۔ بال بال اب جلد جان جاؤ گے۔ پھریقیناً تم جلد جان جاؤ گے۔ پھریقیناً تم جلد جان جا کے۔ پھریقیناً اگرتم یقیناً اگرتم یقیناً اگرتم یقیناً اگرتم یقیناً اگرتم یقیناً اگرتم یقیناً اگرتم مرور در کھو گے۔ پھر بیشک تم ضرور اس دن تم اسے یقین کی آئکھ سے دیکھو گے۔ پھر بیشک ضروراس دن تم سے نعموں کے متعلق یو چھا جائے گا۔

اوراُمُّ المؤمنين حضرت عائشه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهَ السے دوایت ہے، د سولُ الله صلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا" اگراین آوم کے پاس سونے کی دووادیاں ہوں تو (اس کے باوجود) وہ یہ پہند کرے گا کہ اس کے پاس تیسری سونے کی وادی (بھی) ہو، این آوم کا پیدے مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اور جوتو برکرے اللّه اتعالَیٰ اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے۔ (2) حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ مَا ہے دوایت ہے، حضورِ آقد س صلّى اللهُ تَعَالَیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ مَعَالَىٰ عَنَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَا اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا: '' ویٹار وور ہم کے بندے نیز رکیٹی چاوروں اور اونی کپڑوں کے بندے ہلاک ہوئے کیونکہ اگریہ چیزیں انہیں دے دی جا کیں تو وہ راضی نہیں ہوتے۔(4)

البنة يهال بديادر بكرآيت مين فرمايا كيا كرتم مال سے بہت زياده محبت كرتے ہو۔اس سےمعلوم ہوا كه

€ .....تكاثر:١\_٨.

2 ..... مستد ابو يعلى، مستدعائشة رضي الله عنها، ٨٢/٤ الحديث: ٣٤٤٤.

۳۱۰۰۰۰۰ بخارى، كتاب الرقاق، باب ما يتقى من فتنة المال، ۲۲۹/۶، الحديث: ۲۲۷.

4 .... بخارى، كتاب الرِّقاق، باب ما يتَّقى من فتنة المال، ٢٢٨/٤، الحديث: ٦٤٣٥.

نَسْيَوْمِرَاطُالِمِيَّانَ ( 670 )

عَزَ ٣٠ ) (١٧١ ) عَزَ ٣٠ عَرَ

مال کی محبت مُطلَقاً بری نہیں بلکہ بہت گہری محبت بری ہے۔ گہری محبت کی کئی صورتیں ہیں: جہاں خرج کرنا ضروری ہے ` وہاں بھی خرچ نہ کرے، حلال وحرام میں تمیز باتی نہ رکھے، سوتے جا گتے مال حاصل کرنے کی فکر میں رہے، مال کی طلب میں آخرت سے بے برواد اور اللّٰہ ورسول سے غافل ہوجائے، مال طلبی میں فرائض وواجبات ترک کردے، وغیر ہا۔

#### كُلَّا إِذَادُكَّتِ الْآثُرَضُ دَكَّادَكًا أَنَّ

المعلقة كنزالايمان : ہاں ہاں جب زمین مگرا كرياش پاش كروى جائے۔

ترجیه کنزابعوفان: ہاں ہاں جب زمین تکرا کرریز دریز وکردی جائے گی۔

﴿ گُلّا اِذَا دُكْتِ الْاَ مُضُدَكًا دَكًا : إلى إلى جب زمين كراكرريزه ريزه كردى جائے گ۔ يبال سے قيامت آنے پر جو بولناك واقعات رونما بول گان كابيان كيا گيا ہے چنا نچه دہاں كتفصيلى واقعات كتبِ أعاديث بلكہ خودقر آنِ پاك ميں موجود ہيں جيسے سورة تكوير ، سورة انفظار ، سورة القيامہ ، سورة زلزال وغيره ميں وه أحوال موجود ہيں ۔ يہال فر مايا گيا كه زمين لكراكر پاش پاش كردى جائے گى اوراس پر پہاڑ اور ممارت كسى چيزكانام ونشان ندر ہے گا، ندكوئى پہاڑ ، نه عنار ، نه بلاز ہے ، نه بلل نه بحماور بيسب بجھ پہلے نفتے كے وقت ہوگا جبكہ دوسر فتح پرز مين او ہے كى طرح سخت اور ميره كى رو ئى كى طرح چكى وصاف ہوجائے گى ۔

#### وَجَاءَ مَ بُكُ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَ

الم مرجبة كنزًالعِدفان: اورتمهار برب كاعلم آئة كااورفرشة قطار درقطار (آئيس ك)-

﴿ وَجَاءَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَفًّا صَفًّا : اورتمهار عرب كاتم آئة كااور فرشة قطار در قطار - كا يهال قيامت

- (تَسْيَرِمَ الْطَالِحَيَانَ) - ( جلدوه · 671 ) - ( جلدوه ·

کادوسرا منظر بیان فر مایا گیا کہ تمہارے رب عزوج کا کا کھم آئے گا اور فرشتے قطار در قطار آئیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ کیلئے آنے کا بیان مُنشا بہات میں سے ہے کہ اس کے لغوی معنی معلوم بیں لیکن حقیقی مراد اللّٰہ تعالیٰ جانتا ہے اور علماء تا ویل کے اعتبار سے رب عزوج کی گئے آنے ہے۔ درار اس جیسے کے درار سے بیال کے آئے کا مراد اس کے آخکام کا آنا ہے، کیونکہ قطعی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ آنے جانے اور اس جیسے تمام عوارض سے پاک ہے، وہ مکان سے مُنز ہ ہے۔اور حکم الٰہی آنے سے مراد حساب و کتاب کا حکم ، اور لوگوں کا فیصلہ ہے لیعنی قیامت کے دن بیا حکام آئیں گے اور جہاں تک فرشتوں کے آنے کا تعلق ہے تو میدان محشر میں ہر آسان کے فرشتوں کی علیحدہ قطاریں یامُقرِّ ب فرشتوں یا اور اُقسام کے فرشتوں کی علیحدہ قطاریں یامُقرِّ ب فرشتوں یا اور اُقسام کے فرشتوں کی علیحدہ قطاریں یام قطاریں ہوں گی۔

# وَجِائَءَ يَوْمَ نِإِ بِجَهَنَّمَ لَا يَوْمَ نِ إِيَّتَ ذَكَمُ الْإِنْسَانُ وَاَنْ لَهُ الْجِائِيَ عَلَيْ الْكُلْمَ الْمِيْلِيَ اللَّهُ الْمُتَاقِينَ اللَّهُ الْمُ

توجیدہ کنزالابیمان:اوراس دن جہنم لائی جائے اس دن آ دمی سو ہے گا اوراب اے سو چنے کا وقت کہاں۔ کہے گا ہائے کسی طرح میں نے جیتے بی نیکی آ گے جیبی ہوتی۔

قرجیدہ کنٹوالعِدفان: اوراس دن جہنم لائی جائے گی،اس دن آ دی سوچے گا اوراب اس کے لئے سوچنے کا وقت کہاں؟ وہ کہے گا:اے کاش کہ میں نے اپنی زندگی میں (کوئی نیکی) آگے جیجی ہوتی۔

﴿ وَجِائَى ءَ يَوْمَ نِهِ بِجَهَنَّمَ : اوراس دن جَهُم لا فَى جائے گی۔ ﴾ قیامت کے دن جہنم کولائے جانے کا منظر بڑا ہُو اُنا ک ہے چنا نچ مفسرین فر ماتے ہیں کہ جہنم کی ستر ہزار باگیں ہوں گی ہر باگ پرستر ہزار فرشتے جمع ہوکراس کو گھنچیں گے اور وہ جوش وغضب میں ہوگی یہاں تک کے فرشتے اس کو کوش کے بائیں جانب لائیں گے،اس روز سب نفسی کہتے ہوں گے ہوا عُرض وغضب میں ہوگی یہاں تک کے فرشتے اس کو کوش کے بائیں جانب لائیں گے،اس روز سب نفسی کہتے ہوں گے ہوائے مضور پُر نور ،حبیب خدا ،سیّرا نبیا ء صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے کہ حضور اِکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے کہ حضور اِکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا وَسُلَّمَ مَا وَسُلَّمَ مَا اِللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا وَسُلَّمَ مِی وَاللهُ وَسُلَّمَ مَا وَسُلَّمَ مِی وَالْ کَا مِی اَلْمُ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَا وَسُلُمَ مِی وَسُلُمَ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلَّمَ مَا وَسُلُمُ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمُ مَا وَسُلُمَ مَا وَالْ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمَ مَا وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُورُ اللهُ وَسُلُمَ مَا وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَالْكُو وَسُلُمُ وَسُلُمُ وَالْكُورَالِهُ وَسُلُمُ وَالْكُورُ وَالْكُورُ وَالْمَا وَالْمُوالِدُونَ وَالْمُولُمُ وَالْمُعُولُونُ وَالْمُ وَالْمُعُمْ وَالْمُورُولُونَ وَالَّمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُورُولُونَ وَالْمَالُمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُولُونَ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُولُونُ وَالْمُولُمُ والْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُعُولُولُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُعُمُولُولُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالِمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُولُمُ وَالْمُ وَالْ

سيزهِ الطَّالْحِيَانَ 672

صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمُ ، آپ کامیرا کیا واسط!اللَّه تعالیٰ نے آپ کو مجھ پرحرام کر دیا ہے۔ (1) اس دن انسان سوچے گا اور اپنی غلطیوں ، نخطاوں اور گنا ہوں کو شمجھے گالیکن وہ وفت سوچنے کانہیں ہوگا اور اس وفت کا سوچنا سمجھنا کی کھی فائدہ ند دے گا اور اس سوچنے سے صرف حسرت حاصل ہوگی اور اس وجہ سے قیامت کا ایک نام یَوْمُ الْحَسُورَةِ لِعَنْ حسرت کا دن بھی ہے۔ لیعنی حسرت کا دن بھی ہے۔

﴿ يَقُولُ لِلْكَيْتَنِى قَدُّ مُنُ لِحَيَاتِیْ : وہ کے گا:اے کاش کہ میں نے اپن زندگی میں (کوئی نیک) آگے جیبی ہوتی۔ ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن آ دی کے گا کہ اے کاش! میں نے اپنی زندگی میں کوئی نیکی آ گے جیبی ہوتی۔ یہاں زندگی سے مرادیا دنیوی زندگی ہے یا اُخروی زندگی ، پہلی صورت میں آیت کا مطلب سے کہ کاش میں دُنیوی زندگی میں پھھ نیکیاں کما کر آگے جیجے ویا ہوتا ، ساری عمر آگے جیجے ویا ہوتا ، ساری عمر اُن زندگی کے لئے کمائی کی اور خدا کو یا دنہ کیا۔ کفار کے لئے یہ چیتا نا بھی عذاب ہوگا، دنیا میں نیکو کارمومن کا نادم ہونا درجات کی ترقی کا سبب ہے اور گنہ گارمومن کا یکھتانا تو ہے مگر کا فرکا قیامت میں یجھتانا محض عذاب ہے۔

#### فَيَوْمَ إِنَّ لَا يُعَذِّبُ عَنَا بَكَ آحَدٌ ﴿ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَةَ آحَدٌ ﴿

و ترجه المنزالايمان: تواس دن اس كاساعذاب كوئي نهيس كرتا ـ اوراس كاسابا ندهنا كوئي نهيس باندهتا ـ

ترجید کنزالعوفان: تواس دن الله کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہیں دےگا۔ اوراس کے باندھنے کی طرح کوئی نہ باندھےگا۔

﴿ فَيَوْمَ بِنِ لِلَّهُ مَعَنَا بِكَا آحَدُ اللّه عَمَا الله عَمَ

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِنَانَ}=

# يَا يَتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿ أَنْ الْرَجِي ٓ إِلَّى مَا بِكِمَ اضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿

🐉 تعجمهٔ کنزالابیمان: اےاطمینان والی جان۔اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تواس سے راضی وہ تجھ سے راضی ۔ 🏂

توجها کنؤالعِرفان: اےاطمینان والی جان ۔اپنے رب کی طرف اس حال میں واپس آک یو اس سے راضی ہووہ تجھ سے راضی ہو۔

﴿ يَا يَتُهُ النَّفُسُ الْمُطْمَنِيَّةُ الصاطمينان والى جان - ﴾ كفار كعذاب اورانجام كويمان كرنے كے بعداب ان لوگوں كا تذكره كيا جار ہاہے جن كى زندگى الله تعالى پر ہے ايمان اوراطاعت وعبادت ميں گزرى ، يا دِالهى جن كے دلوں كا قرار تھا اور ذكر خدا ہے جن كے دلوں كوسكون ملتا تھا ، جوايمان اور يقين پر ثابت قدم رہ اور الله تعالى كے تكم كے سامنے سرتسليم واطاعت خم كرتے رہے ۔ ان حضرات ہے موت كے وقت كہا جائے گا: اے اطمينان والى جان! اورايك قول كے مطابق بيكام آخرت ميں ہوگا۔

﴿ الْ حِعِی ٓ إِلَىٰ مَ بِیْكِ: اینے رب کی طرف اوٹ آ۔ ﴾ خلص موکن سے کہاجائے گا کہ اپنے رب عَدَّوَ جَلَّ کی طرف اس حال میں واپس آ کہ تو اس سے راضی ہووہ تھے سے راضی ہو، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میر کی جنت میں داخل ہو جا۔ رب عَدَّوَ جَلَّ کی طرف لو شخے سے مراداس کی رحمت ، قرب اور حضوری میں حاضر ہونا ہے۔

# انسانی نفس کے تین درجے

یادر ہے کہ نفسِ انسانی کے تین درجے ہیں : نفسِ اکمارہ: جو انسان کو برائی کی رغبت دیتا ہے نفسِ کو امہ: جو گنہ گارکو گناہ کے بعد ملامت کر کے تو بہ کی طرف راغب کرتا ہے نفسِ مُظْمَوَته: جو بندگانِ خدا کو ذکرِ خدا سے سکون پہنچا تا ہے۔ چونکہ بیلوگ دنیا میں اللّٰہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی مصیبتوں پر صابرا ورراحتوں پر شاکر رہ کر راضی برضار ہے اور ہر حال میں اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگارر ہے تو اللّٰہ تعالیٰ بھی ان کے تھوڑ کے مل پران سے راضی ہوتا ہے اور اپنے انعامات سے ان کو راضی کرتا ہے۔

تفسيرصراط الحنان

فَادْخُلُ فِي عِلْمِائُ أَنْ وَادْخُلُ جَنَّتِي أَ

🕏 ترجمه کنزالادیمان: پھرمیرے خاص بندوں میں داخل ہو۔اورمیری جنت میں آ۔

🥞 ترجیه کنزالعوفان : پهرميرے خاص بندول ميں داخل بوجا۔ اورميري جنت ميں داخل بوجا۔

﴿ فَادْخُولَى فِي عِلِي مِي : پيرمير عاص بندول مين واخل موجا - في نسمُ طَمْئية كوخاص بند كان خدا كروه مين شامل ہوکر جنت میں داخل ہونے کا فر مایا جائے گا۔اس آیت میں نیک لوگوں کی مَعِیّت وقرب کی فضیلت بھی ظاہر ہوتی ہے کہ الله تعالیٰ نے پہلے اسے نیک بندوں کی مُعِیّب میں جانے کا فر مایا اور پھر جنت میں داخل ہونے کا فر مایا اور پرحقیقت ہے کہ نیکوں کی صحبت اصلاح قلب اور دخول جنت کا ذریعہ ہے۔



# سُورُ فَالْبَالِالِّ سورهُ بلد كا تعارف

## مقام ِنزول)

سور وَ بلِدْ مَكَ مَكْرِمِهِ مِينِ مَا زِل ہِو تَی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع،20 آپیتی ہیں۔

## ''بلد''نام رکھنے کی وجہ 🔭

بلد کامعنی ہے شہر، اوراس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ شَهِرَ مَلَد كُونِيَّمَ ارشاد فرما كَى ہے اس مناسبت ہے اے 'سور وَ بلد'' كہتے ہیں۔

#### سورهٔ بلد کےمضامین کی

اس سورت کامر گزی مضمون میہ کہ اس میں انسان کی سعادت اور بدیختی کے بارے میں کلام کیا گیا ہے اور

ال ميں يه مضامين بيان ہوئے ہيں:

- (1) ....اس كى ابتداء بين الله تعالى في شهر مكه كى ، حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَّوْ قُوَالسَّلَام اورا پن حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاله وَسَلَّمَ كُفْتِم ذَكر كر كِفر ما ياكه بيشك بم في آوى كومشقت بين ربتا بيدا كيا ہے۔
- (2) ..... بری جگہ اور بری نیت سے مال خرچ کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ وہ یہ نہ تچھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا بلکہ اللّٰہ تعالٰی اسے دیکھ رہاہے۔
- (3) ..... یہ بیان کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کوروآ تکھیں ، زبان اور دوہونٹ دیئے ہیں اوراس کے ساہنے اچھائی اور برائی دونوں کے راستے واضح کر دیئے ہیں اب اسے اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لئے جس

1 .....خازن، تفسير سورة البلد، ٣٧٩/٤.

تَفَسيرهِ مَاطُالِحِمَانَ)

عَرِّ ٢٠ ﴾ ﴿ التَّلَانُ ٩٠

راستے کو جاہے چن لے۔

(4) .....اس سورت کے آخر میں مال خرچ کرنے کے مصارف بیان کئے گئے اور یہ بتایا گیا کہ ان جگہوں پر مال خرچ کرنے والا اگران لوگوں میں ہے ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے آپس میں صبر کی تھیجتیں کیں اور آپس میں مہر بانی کی تاکیدیں کیں تو وہ عرش کی وائیں جانب ہوں گے اور ان کے دائیں ہاتھ میں نامہ اٹھال دیا جائے گا، نیزیہ بیان کیا گیا کہ فرول کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگ۔

# سورہ فجر کے ساتھ مناسبت

سورہ کبلد کی اپنے سے ماقبل سورت'' فجر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ فجر میں مال کی محبت، وراثت کا سارا مال ہڑپ کر جانے اور سکین کو کھانا کھلانے کی طرف راغب نہ کرنے کی ندمت بیان کی گئی اور سورۂ بلد میں یہ بتایا گیا ہے کہ مالدار شخص کو اپنا مال کن کا موں میں خرج کرنا جا ہے۔ (1)

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كنام مع شروع جونهايت مهربان، رحمت والا ہے۔

المرجمة كنزالعِرفان:

#### لا أُقْسِمُ بِهٰنَ الْبَكِينَ فَ وَأَنْتَحِلُّ بِهٰنَ الْبَكِينَ فَ

﴿ وَمِعِمة كَنْوَالايمان: مجھے اس شہر کی قتم ۔ کدا ہے مجبوب تم اس شہر میں تشریف فر ما ہو۔

المرجهة كنزًا بعوفان: مجهد إس شهرك قتم -جبكة م ال شهر مين تشريف فرما هو-

1 ....تناسق الدّرر، سورة البلد، ص١٣٧.

(E11147 - 5

جلددهم

677

﴿ لَآ اُ قَسِمُ بِهِ فَا الْبَلَدِ: مِحْصِ إِس شَهر كُوتُم - ﴾ اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت میں ارشا دفر مایا کہ اے بیارے حبیب! صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ، مُحِصِ اِس شَهر مکه کی قتم! جبکہ تم اس شہر میں تشریف فر ما ہو۔

مکه کرمه کے فضائل)

ترجید کنز العیرفان: بینک سب سے پہلا گھر جولوگوں کی عبادت کے لئے بنایا گیاوہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لئے ہدایت ہے۔اس میں کھلی نشانیاں ہیں،ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہہے اور جواس میں داخل ہوالمن والا ہوگیا۔

إِنَّا وَّلَ بَيْتِ وُضِعَ لِلنَّاسِ للَّذِي بِبَكَّةَ مُبَامَ كَا وَ فُ مِن اللَّذِي بِبَكَّةَ مُبَامَ كَا وَ فُ مِن اللَّا فِي اللَّا اللَّهِ فَي اللَّا اللَّهِ فَي اللَّهُ اللْ

اس معجد کو بوری دنیا کے مسلمانوں کے لئے قبلہ بناتے ہوئے ارشاد فرمایا:

وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ فَوَتُنُوارُجُوْ هَكُمْ شَطْرَةُ (<sup>2)</sup>

ترجيه كنوًا العِرفان : اورا مسلمانو إتم جهال كبيس بواينا

مندای کی طرف کرلو۔

اوراس میں موجود مقام ابراہیم کے بارے میں مسلمانوں کو تھم دیا:

وَاتَّخِنُ وَامِنْ مَّقَامِ إِبْرِهِمَ مُصَلَّى (<sup>3)</sup>

ترجمه فكنز العرفان : اور (اے سلمانو!) تم ابراہيم ك

کھڑے ہونے کی جگہ کونماز کامقام بناؤ۔

اورلوگوں کوخانہ کعبہ کا حج کرنے کا تھم دیتے ہوئے فرمایا:

وَيِتْهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (4)

ترجہان کنز العوفان: اور الله کے لئے لوگوں پراس گھر کا جج کرنا فرض ہے جواس تک چنچنے کی طاقت رکھتا ہے۔

اورخانه کعبہ کے بارے میں ارشاوفر مایا:

3 .....بقره: ١٢٥. 4 .....ال عمران:٩٧.

2 ..... بقره : ۱۶۶.

....ال عمران:۹۷٬۹٦.

678

تَفَسيرِصِرَاطُ الْجِمَانَ)

#### ترجيدة كنزالعرفان :اور (يادكرو)جب بم فاس كمركو

وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمَنًا (1)

لوگول کے <u>لئے</u> مرجع اورامان بنایا۔

اورسور و بلدى دوسرى آيت ميں گويا كەارشادفر مايا كەاك پيارے حبيب! صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَكَمَهُ مَكَمَّهُ مَكَمَّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَكَمَهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَ

حضرت علامہ شخ عبدالحق محدث وہلوی دَحَمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ وَمِالَت عَيْنِ کَهِ الله تعالَى فَا بِي کَهُ الله تعالَى فَالَى فَا بِي کَهُ الله تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعَ علاوه اور کسی نبی کریم صَلَّى الله تعالَی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَعَالِمُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مِن وَلِي إِجلال فَر ما يا تب سے الله تعالَى عَرْد دیک وہ حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَعْ وَاللهُ وَاللهُ

مزیدفر ماتے ہیں کہ الله تعالیٰ کا پنی ذات وصفات کےعلاوہ کی اور چیز کی قتم یا دفر مانااس چیز کا شرف اور فضیلت ظاہر کرنے کے لئے اور دیگر اَشیاء کے مقابلے میں اس چیز کومتاز کرنے کے لئے ہے جولوگوں کے درمیان موجود ہے تا کہلوگ جان تکیس کہ یہ چیز انتہائی عظمت وشرافت والی ہے۔<sup>(3)</sup>

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَيْ عَلَيْهِ كِيا خُوبِ فرمات مِين،

كه كلام مجيدنے كھائى شہاترے شہروكلام وبقا كى قتم

وہ خدانے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کوملا

#### مدینه منوره کے فضائل کی ج

اور جب اللّٰه تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ مَلَهُ مَرَمِهِ سے مدینه منوره پینچے تواس مقام کو کیا کیا عظمتیں حاصل ہو کیں ، ان میں سے 7 عظمتیں ملاحظہ ہوں ،

- 🕦 ۰۰۰۰۰۰ بقره: ۱۹۳۵
- 2 .....تفسير كبير، البلد، تحت الآية: ٢، ١٦٤/١١.
- ۱۵/۱ مرادج النوه ۱۹ باب سوم در بیان صل وشرافت ، ۱۵/۱ م.

رصراط الجنان (679)

(1) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰه عَمَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ عَمَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فرمایا: '' مجھے اس بستی کی طرف ہجرت کا حکم دیا گیا جو تمام بستیوں کو کھا جاتی ہے، اوگ اسے پیمُر ب کہتے ہیں حالا تکہ وہ مدینہ ہے اور وہ ہریں کو گوں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوجے کے میل کچیل کودور کرتی ہے۔ (1)

- (2) .....حضرت جابر بين سمر ودَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ مِي روايت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمايا'' بشك اللَّه تعالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمايا'' بشك اللَّه تعالَى عَدينه كانام' طابه' ركھاہے۔ (2)
- (3) .....حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللَّهُ مَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، تا جدا ررسالت صَلَّی اللَّهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا: ''مدینه منورہ کے دونوں پھر بلے کناروں کے درمیان کی جگہ کومیری زبان سے حرم قرار دیا گیاہے۔(3)
- (4) ..... حضرت مهل بن صنیف دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فر مات میں ، سیّدالمرسّلین صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ السِّنِهِ السِّلِينِ صَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهِ وَسَلَّمَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ واللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُوا عَلْمُ
- (5) .....حضرت انس بن ما لك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ براوايت ہے، دسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ وعا فَر ما فَى كُهُ اللهِ اللهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ وعا فَر ما فَى كُهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ بركتي مدينه ميں نازل فر ما (5)
- (6) .....حضرت عبد الله بن زیدانصاری دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا ''میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ (6)
- (7) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور اَ قدس صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشاد فرمایا: ''جس شخص کو مدینه منوره میں موت آسکے تواسے یہاں ہی مرنا حیا ہے ، کیونکہ میں یہاں مرنے والوں کی (خاص طوریر) شفاعت کروں گا۔ (7)
  - ❶ .....بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب فضل المدينة وانَّها تنفي الناس، ٢١٧/١، الحديث: ١٨٧١.
    - 2 ....مسلم، كتاب الحج، باب المدينة تنفي شرارها، ص٧١٧، الحديث: ٤٩١ (١٣٨٥).
      - 3 .....بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ٦١٦/١، الحديث: ٩٦٨٦.
    - 4 .....معجم الكبير، باب السين، يسير بن عمرو عن سهل بن حنيف، ٩٢/٦، الحديث: ٩٦١١.
      - الحديث: ١٨٨٥. كتاب فضائل المدينة، ١١-باب، ٢٠٠١، الحديث: ١٨٨٥.
  - الحديث: ١٩٩٥. كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، باب فضل ما بين القبر والمنبر، ٢/١٠، الحديث: ٩٥١٠.
    - 7 ..... ترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل المدينة، ٥٨٣/٥، الحديث: ٣٩٤٣.

لتَسْيَرِصَ لِطَالِحِيَانِ (680 جلدوه

عَزَ.٣ ﴾ (اليَّلَاذُ٩٠)

اعلى حصرت دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ كَمِيا خُوبِ فرمات مِين:

سیدهی سراک سیہ شہر شفاعت مگر کی ہے

طیبہ میں مرے مُصندے چلے جاؤ آ نکھیں بند

#### وَوَالِياوَّ مَاوَلَدَ فَى لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَيا فَ

توجید کنزالادیمان: اورتمهارے باپ ابراہیم کی تشم اوراس کی اولا دکی کہتم ہو۔ بیٹک ہم نے آ دمی کومشقت میں رہتا | پیدا کیا۔

﴾ ترجیه کنزُالعِدفان: اور باپ کی شم اوراس کی اولا د کی ۔ یقیناً بیٹک ہم نے آ دمی کومشقت میں رہتا پیدا کیا۔

﴿ وَوَالِي وَ مَاوَلَ لَنَهُ مَا اَرِبِ بِي فَتُمُ اوراس كَ اولا وكى - ﴾ اس آيت كے بارے يس مفسرين كا ايك قول يہ ہے كہ يہاں باپ سے مراد حضرت المائيكية الصّلة فَوَالسّلام بين اوران كى اولا وسے مراد حضرت المائيل عَلَيْهِ الصّلة فَوَالسّلام بين الرائيم عَلَيْهِ الصّلة فَوَالسّلام فَى اولا و ميں سے بين اس كے جونكہ ني كريم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ بين الواسط حضرت ابرائيم عَلَيْهِ الصّلة فَوَالسّلام كى اولا و ميں سے بين اس كے اولاد كى قسم بين آپ صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ بين وراولا و سے آپ عَلَيْهِ الصّلة فَوَالسّلام كى ذُرِّيّت مراد ہے، اور تيسرا قول يہ ہى ہے كہ يہاں والم عليه الله تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اوراولا و سے آپ صَلّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَمَالَة وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ مِن اللهُ عَمَاللهُ وَاللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ وَاللهُ وَلّمُ اللهُ وَاللهُ و

﴿ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبِي : يقيناً بينك م ن آ وى كومشقت ميں رہتا پيدا كيا۔ ﴾ الله تعالى في شهر مكه كى ، حفرت ابراہيم عَلَيْهِ الطّالوة وَالسَّلام اورابيّ حبيب صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَيْ قَتْم يا وكر كے ارشا وفر ما يا كه بينك م ن آ وى

1 ....روح البيان، البلد، تحت الآية: ٣، ١٠ ٤٣٤.

2 .....نسائي، كتاب الطهارة، باب النَّهي عن الاستطابة بالرُّوث، ص٥١، الحديث: ٤٠.

تَفَسِيْرِهِ مَاطُالِحِيَّانَ)≡

ملددهم

کو مشقت میں رہتا پیدا کیا کہ وہ حمل کے دوران ایک تنگ و تاریک مکان میں رہے، ولادت کے وفت تکلیف اُٹھائے، دود رہے چیوڑنے، مُعاش کے حصول اور زندگی وموت کی مشقتوں کو برداشت کرے۔(1)

#### مُصائب اور تکالیف میں بے شار حکمتیں ہیں گائے

یادرہے کہ ان مُصائب اور تکالیف میں الله تعالیٰ کی بے شار حکمتیں ہیں ، ہمار انفسِ اَمّارہ مست گھوڑا ہے ، اگر اس کے منہ میں ان تکالیف کی لگام نہ ہوتو یہ ہمیں ہلاک کردے گا کیونکہ ان تکالیف کی لگام کے باوجود انسان کا حال میہ ہے کظلم اور تل وغارت گری انسان نے کی ، چوری ڈکیتی کی واردا توں کا مُر تکِب انسان ہوا، فحاشی ونحر یانی کے سیلاب انسان نے بہائے ، نبوت کا جھوٹا دعویٰ ٹی کہ خدائی تک کا دعویٰ انسان نے کیا اور اگران تکالیف کی لگام ہٹالی جائے تو انسان کا جوحال ہوگا وہ تصوہ رہے بالاتر ہے۔

## اَيَحْسَبُ اَنُ لَّقُوبِ مَ عَلَيْهِ اَ حَدَّ فَ يَقُولُ اَ هُلَكُتُ مَالًا لَّبَدًا أَنَّ لَيْحَسَبُ اَنُ لَيْمِ يَرَ فَا اَ هُلَكُتُ مَالًا لَّبَدًا أَنَّ لَيْمِيرَ فَا اَحَدُ فَى الْمُعَلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللْعُلِي عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ

توجہ کنزالایمان: کیا آ دمی یہ بھتا ہے کہ ہرگزاس پرکوئی قدرت نہیں پائے گا۔کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال فٹا کر دیا۔کیا آ دمی یہ بھتا ہے کہا سے کسی نے نہ دیکھا۔

توجید کنوالعیوفان: کیا آ دمی میر مجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال ختم کردیا۔ کیا آ دمی میں مجھتا ہے کہ اسے کس نے نہ دیکھا۔

﴿ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقُونِ مَ عَلَيْهِ أَحَدُّ: كيا آوى يه جهمتا ہے كہ ہرگزاس پركوئى قدرت نہيں پائے گا۔ ﴾ ايك قول يہ ہو كہ يہ آيت ابوالا شدا سيد بن گلده كے بارے ميں نازل ہوئى، يہ انتہائى مضبوط اور طاقتو شخص تھا اور اس كى طاقت كا يہ عالم تھا كہ چمڑه پاؤں كے بنچ د باليتا اور اعلان كرتا كہ كون اس چمڑے وميرے پاؤں كے بنچ سے نكالے گا، چنا نچه دس

]....عازن، البلد، تحت الآية: ٤، ٢٨٠/٤.

تَفَسَيْرِهِ مَاطُالِحِمَانَ)=

دس آ دمی اس چیڑے کو تھینچے رہتے یہاں تک کہ وہ چیڑ ہتو بھٹ کرنگڑے نگڑے ہوجا تالیکن جتنااس کے پاؤں کے پنچ ہوتا وہ ہر گزنہ نکل سکتا تھا اور ایک بیقول ہے کہ بیر آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی اور آیت کے معنی یہ ہیں کہ بیکا فراپنی قوت پرغرورکر تا اور مسلمانوں کو کمزور مجھتا ہے ، یہس گمان میں پڑا ہوا ہے اور بیاللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کونہیں جانتا جو کہ قاور برحق ہے۔ (1)

﴿ يَقُولُ اَ هُلَكُتْ مَالًا لَّبُكَا: كَهُمَّا ہِ كَدِيمِ نِ فَرْهِرُوں مال جَمْ كرویا۔ ﴾ يبان سےاس كافركا قول ذكر كيا گيا، چنا نچه اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كا خلاصہ يہ كہوہ كافر كہتا ہے كہ ميں نے نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ كَى عداوت اور تَمْنَى مِيں (لوگوں كوريد كر) وه هرول مال ختم كرويا (تا كه وه لوگ حضوراً قدس صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِوَ اللهِ وَسَلَمْ كُوتكليف عداوت اور تَمْنَى مِيں (لوگوں كوريد كر) وه هرول مال ختم كرويا (تا كه وه لوگ حضوراً قدس صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كُوتكليف يَبْنِيا مَيں ) كيا اس كافر كا يه كمان ہے كہ اسے الله تعالى نے نہيں و يكھا اور الله تعالى اس سے صاصل كيا اور كم كم يرخر چ كيا، ايسا ہم كرنہيں ، الله تعالى اس كى خبيث نيت اور باطنى فساد سے باخبر ہے اور وہ اسے اس كى مزاد ہے گا۔ (2)

#### یُری نبیت ہے اور ہُری جگہ پر مال خرج کرنے کا انجام

اس سے معلوم ہوا کہ بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرج کرنے کا انجام بہت تخت ہے، اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جورشوت کے ذریعے و نیا کا عبدہ اور منصب حاصل کرنے لئے اور شادی کی ناجا مُزر سموں کو بورا کرنے کے لئے بے تحاشہ مال خرچ کرتے ہیں اسی طرح وہ لوگ بھی درس حاصل کریں کہ جو ظاہری طور پر تو نیک کا موں میں اپنا مال خرچ کر ہے ہیں لیکن ان کی نیت ہے ہے کہ اس عمل سے لوگ ان کی واہ واہ کریں اور لوگوں میں ان کی نیک نامی مشہور ہو۔ ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل دوا حادیث میں بھی بڑی عبرت ہے، چنانچہ

(1) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اِللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَلّا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

🕕 .....ابو سعود، البلد، تحت الآية: ٥، ٥/٨٧٣، مدارك، البلد، تحت الآية: ٥، ص٩٤٩، ملتقطاً.

2.....خازن، البلد، تحت الآية: ٦-٧، ٨٠/٤، روح البيان، البلد، تحت الآية: ٦-٧، ٠ /٩٥/١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَانَ ( 683 ) حلاف

کی جوانی کے بارے میں کہاہے کن کاموں میں صرف کیا۔(4،3) اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں سے مال کمایا اور کہاں پرخرچ کیا۔(5) اس کے علم کے بارے میں کہاں نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔(1)

(2) ..... جعنرت شداد بن اوس دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمایا: ' جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی تواس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کے لئے نماز پڑھی تواس نے شرک کیا اور جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صدفتہ کیا تواس نے شرک کیا۔ (2)

الله تعالیٰ ایسے لوگوں کے حال پررخم فرمائے اور انہیں اپنی بگڑی عادتیں اور خراب حالات درست کرنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین \_

## ٱلمُنَجْعَلُ لَا عَيْنَيْنِ ﴿ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ﴿ وَهَرَيْنُهُ النَّجْرَيْنِ

ترجمة كنزالايمان: كيا بهم نے اس كى دوآ تكھيں نہ بنائيں۔اورز بان اور دوہونٹ۔اورا سے دواُ بھرى چيزوں كى راد بتائى۔

🧗 ترجیدہ کنزالعِرفان: کیاہم نے اس کی دوآ تکھیں نہ بنا ئیں۔اور ایک زبان اور دوہونٹ۔اورہم نے اسے دوراستے دکھائے۔

﴿ اَلَمْ نَجْعَلُ لَدُعَيْنَيْنِ: كَيابِم نِے اس كى دوآ تكھيں نہ بنائيں۔ ﴾ يبال سے الله تعالى نے اپنى چندنعتوں كاذكر فر مايا ہے تا كداس كافركوعبرت حاصل كرنے كاموقع ملے، چنانچه اس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات كا خلاصہ بیہ کہ كيا ہم نے اس كافركى دوآ تكھيں نہ بنائيں جن سے وہ ديكھتا ہے اور كيا ہم نے اسے زبان نه دى جس سے وہ بولتا ہے اور اسے نو ہونٹ نه ديئے جن سے وہ اپنے منہ كو بند كرتا ہے اور بات بيان ميں لاتا ہے اور كيا ہم نے اسے دو ہونٹ نه ديئے جن سے وہ اپنے منہ كو بند كرتا ہے اور بات كرنے ، كھانے پينے اور پھو كئے ميں اُن سے كام ليتا ہے اور كيا ہم نے اسے مال كے دودھ سے ہرے بيتانوں ك

❶ .....ترمذى، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، باب في القيامة، ١٨٨/٤، الحديث: ٢٤٣٤.

2 .....شعب الايمان، الخامس والاربعون من شعب الايمان... الخ، ٥٣٣٧، الحديث: ٢٨٤٤.

تَسْيَرِصَ الْمُالِحِيَّانِ) ( 684 ) جلدى

راہ نہ بتائی کہ پیدا ہونے کے بعدوہ اُن سے دودھ بیتیا اورغذا حاصل کرتار ہا۔ <sup>(1)</sup>

#### زبان کی اہمیت اوراس کی حفاظت کی ترغیب

الله تعالی نے انسان کوزبان عطاکی اوراس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت بھی پیدا کی اوراس نعمت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے ذریعے انسان کلام کرتا اورا پنے ول کی بات بیان کرتا ہے،اس کے ذریعے معاملات سرانجام دیتا اور کھانے والی چیزوں کے ذائے معلوم کرتا ہے اورا گرانسان کی زبان نہ ہوتی یا زبان تو ہوتی لیکن اس میں گفتگو کرنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو انسان کو اپنے معاملات سرانجام دینے کے لئے اشارے اور تحریر کا سہارا لین باز تا اوراس سے جود شواری ہوتی اس کا اندازہ گفتگو کرنے کی صلاحیت سے محروم لوگوں کود کی کرکیا جا سکتا ہے اوراس نعمت پر الله تعالی کا جتنا بھی شکراوا کیا جائے وہ کم ہے۔ حضرت علامہ اساعیل حقی دُخمَةُ الله تعَالی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''اس تعمیل میں یہ تعمید بھی ہوئے کا اور ایک باتوں کے علاوہ انسان کم کلام کیا کرے اور فضول و بے فائدہ کلام مکن نہیں، اور الله تعالی نے جوزبان کومنہ کے اندر رکھا اور اس کے آگے دوایسے ہوئے بناد سے جنہیں کھولے بغیر کلام مکن نہیں، اس میں یہی حکمت ہے تا کہ بندہ اپنے ہوئوں کو بند کر کے ان سے کلام نیکر سکنے پر مدو حاصل کرے۔ (2)

اور بکشرت اَحادیث میں زبان کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور خاموش رہنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 5 اَحادیث ملاحظہ ہوں ، چنانچہ

(1) .....حضرت عقبه بن عامر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين كه مين في دسولُ اللهُ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه مين حاضر بهوكر عرض كى: نجات كا فر ايجه كيا به؟ ارشا و فرمايا" اپنى زبان كو قابو مين ركھوا ورتمهين تمهارا گھر كانى رہاور اپنى خطاؤن بيروو و (3)

التَسْيَرِصَ اطْالِحِيَّانَ ( 685 )

www.dawateislami.net

<sup>1 .....</sup>خازن ، البلد ، تحت الآية: ٨ - ٠ ، ٤ / ٣٨٠ ، مدارك ، البلد ، تحت الآية : ٨ - ١ ، ص ١٣٥٠ ، جمل ، البلد ، تحت الآية : ٨ - ١ ، ٨ / ٣٢ - ٣٢ - ٣٢ ، ملتقطاً .

<sup>2 ....</sup>روح البيان، البلد، تحت الآية: ٩، ١٠/٢٦٨.

المسترمذى ، كتاب الزهد ، باب ما جاء في حفظ اللسان، ٤ / ٨ ٢ / ، الحديث: ٤ ١ ٤ ٢ ، مشكاة المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان و الغيبة و الشتم، الفصل الثاني، ٣٣/٢ / ، الحديث: ٤٨٣٧ .

" جب انسان صی کرتا ہے تو سارے اَعضاء زبان کی خوشامد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں ' ہمارے بارے میں الله تعالیٰ ق سے ڈرکہ ہم تیرے ساتھ ہیں ، تو سید ھی رہے گی تو ہم سید ھے رہیں گے اور اگر تو ٹیڑھی ہو گی تو ہم ٹیڑھے ہوں گے۔ (1)

(3) ..... حصرت سفیان بن عبد اللّٰه تُقفی دَضِیَ الله تَعَالَیٰ عَنه فرماتے ہیں ' میں نے عرض کی : یاد سو لَ الله اِصَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیٰ وَالله وَسَلَّم ، جن چیزوں کا آپ مجھ پرخوف کرتے ہیں ان میں زیادہ خطرناک کیا چیز ہے؟ تو آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّم نَان پیری اور فرمایا: یہ (یعنی تہماری زبان سب سے زیادہ خطرناک ہے)۔ (2)

(4).....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِىَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، حضور پُرنو رصّلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا د'جوخاموش رہانجات یا گیا۔<sup>(3)</sup>

(5) ..... حفرت عمران بن حصين دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا و فرمایا: ''انسان کا خاموثی پر ثابت رہناسا ٹھ برس کی عبادت ہے افضل ہے۔ (4)

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں زبان جیسی عظیم نعت کی اہمیت کو ہمجھنے ،اس نعت کے ملنے پر اللّٰہ تعالیٰ کاشکرا دا کرنے ،فضول اور برکار باتوں اور ناجائز کلام سے اس کی حفاظت کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین ۔

﴿ وَهَدَ يَنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنَ اور ہم نے اسے دوراست و کھائے۔ ﴾ یہاں آیت میں" فَجُدَیْن" کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہاں سے اچھائی اور برائی کے دوراستے ایک قول یہ ہے کہاں سے اچھائی اور برائی کے دوراستے مرادین جو جنت یا جہنم تک پہنچاتے ہیں۔ (5)

## فَلَا قُتَحَمَ الْعَقَبَةُ أَنَّ وَمَا أَدُلُمِكُ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ فَكُّ مَقَبَةٍ أَنَّ فَلَا أَنْتُ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ فَكُ مَا أَدُلُمِكُ مَا الْعَقَبَةُ أَنَّ فَكُمَ الْعَقَبَةِ أَنَّ وَمِسْكِينًا وَاطْعُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ أَنَّ يَيْبًا ذَا مَقَى بَةٍ أَنَّ وَمِسْكِينًا وَاطْعُمْ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ أَنَّ يَيْبًا ذَا مَقَى بَةٍ أَنَّ وَمِسْكِينًا

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٣/٤، الحديث: ٥ ٢٤١٠.

2 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ١٨٤/٤، الحديث: ٢٤١٨.

3 .....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، ١/٢ ٥٥، الحديث: ٩١.٦.

◘ .....مشكاة المصابيح، كتاب الآداب، باب حفظ اللسان والغيبة والشَّتم، الفصل الثالث، ١٩٧/٢، الحديث: ٥٨٦٥.

5 .....مدارك، البلد، تحت الآية: ١٠، ص٠٥١٠.

تَفْسَوْصِ أَطُالِحَ أَنْ اللَّهِ عَلَى أَطُالِحَ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

جلددهم

#### ذَامَتُ رَبَةٍ 🖶

۔ توجیدہ کنزالایمان: بھربے تا مُٹل گھاٹی میں نہ کودا۔اور تونے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے۔ کسی بندے کی گردن چھڑا نا۔یا بھوک کے دن کھانا دینا۔رشتہ دارینتیم کو۔یا خاک نشین مسکیین کو۔

ترجہد کنزالعِرفان: پھر بغیرسو ہے شمجھے کیوں نہ گھاٹی میں کودیڑا۔اور تخھے کیا معلوم کہ وہ گھاٹی کیا ہے؟۔کی بندے کی گردن چھڑا نا۔یا بھوک کے دن میں کھانا دینا۔رشتہ داریتیم کو۔یا خاک نشین سکین کو۔

﴿ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ: كِير بغير سوچ مجھے كيوں ندگھا في ميں كود برا۔ ﴾ يعنى جب الله تعالى كى نعميں ظاہراور وافر ہيں تو اس پر لازم تھا كہ وہ ان نعمتوں كاشكرا واكر ہے كيكن اس نے نيك اعمال كر كے ان جليل اور عظيم نعمتوں كاشكرا وانہ كيا۔ يہاں نيك اعمال كر كے ان جس طرح گھا في ميں كودنے ہے اس مناسبت كى وجہ ہے تعبير كيا گيا كہ جس طرح گھا في ميں كودنے ہے اس مناسبت كى وجہ ہے تعبير كيا گيا كہ جس طرح گھا في ميں كودنے ہے اس مناسبت كى وجہ ہے تعبير كيا گيا كہ جس طرح گھا في ميں چانا اس پر وشوار ہے۔ (1)

﴿ وَمَا اَدْنَى مِنْ الْعَقَبَةُ : اور مُحِجَى كيامعلوم كه وه گھائى كيا ہے؟ ﴾ اس آيت اوراس سے بعدوالى 4 آيات كاخلاصه يہ ہے كه اور تجھے كيامعلوم كه وه گھائى كيا ہے اوراس ميں كودنا كيا ہے ، وه گھائى اوراس ميں كودنا يہ ہے كہ اور تجھے كيامعلوم كه وه گھائى كيا ہے اوراس ميں كودنا كيا ہے ، وه گھائى اوراس ميں كودنا يہ ہے كہ مُكاسَب غلام كوا آنا مال كردن غلام كوا آنا مال دير ہے جس سے وہ آزادكى حاصل كرسكے ياكسى غلام كوآ زادكرانے ميں مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں ان كى مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں ان كى مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں ان كى مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں ان كى مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے ميں ان كى مددكرے ياكسى قيدى يا قرض واركور ہاكرانے وي اختار كے اپنى اگر دن آخرت كے عذا ب سے چھڑا ہے ۔ (2) قطا ورتے كے لئے بچھ ہوا ورنہ بچھانے كے لئے بچھ ہو، كيونكہ قط كے دنوں ميں مال نكالنائنس بر بہت شاق اورا جو تظیم ملئے كاسب ہوتا ہے۔ (2)

2 .....روح البيان،البلد،تحت الآية: ٢ ١-٦ ١٠٠١ ٤٣٨٠؛ خازن،البلد،تحت الآية: ٢ ١-٦ ١٠٤١،٣٨١-٣٨،ملتقطاً.

تِفَسيرهِ مَاطُ الْجِيَانَ}=

<sup>1 ....</sup>ابوسعود، البلد، تحت الآية: ١١، ٥/٤٧٨، ملتقطاً.

#### غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے فضائل 🎇

غلام آزادکرنے یا آزادی میں اس کی مدوکرنے کی بہت فضیلت ہے، چنانچید حفزت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهُ مَعَالَی عَنْهُ يه روايت ہے ، حضورِ اَقدس صَلَى اللهُ مَعَاليْءَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا وفر مايا: ' وجس نے سی مسلمان غلام کوآزا وکر دیا تو اللّٰه تعالیٰ اس غلام کے ہرعشو ٛ کے بدلے غلام آزاد کرنے والے کاعضوْجہنم ہے آزاد کردے گا۔ (1)

اورحضرت معافدَ حَينَ اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي ارشا وفر مایا: ''اےمعاذ! کوئی چیز اللّٰہ تعالیٰ نے غلام آ زاد کرنے ہے زیادہ پسندیدہ روئے زمین پرپیدائہیں کی۔<sup>(2)</sup>

اورحضرت سمره بن جنارب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے جضو راكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: ''افضل صدقه بیه به که گردن چیزانے میں سفارش کی جائے۔ (3)

#### بھو کےمسلمان کوکھا نا کھلانے کے فضائل 🕷

بھو کےمسلمان کوکھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچے حضرت ابوسعید خدر کی دَحِبَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، كەرسولُ اللَّه صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ارشاوفر مايان جومسلمان كس بھو كےمسلمان كوكھا نا كھلائے ، الله تعالىٰ أع جنت كے پھل كھلائے گااور جومسلمان كى بياسے مسلمان كويانى بلائے گا، الله تعالى أسے رحيق مختوم (يعنى جنت ك سر بندشراب) ملائے گا۔<sup>(4)</sup>

اورحضرت جابر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا: ''مغفرت لازم کردینے والی چیزوں میں ہے بھو کے مسلمان کوکھانا کھلا ناہے۔ <sup>(5)</sup>

#### یتیم کی کفالت اوراس کے ساتھ احسان کرنے کے فضائل 🎇

يتيم كى كفالت كرنے،اس كے ساتھ احسان كرنے إورا سے كھانا كھلانے كى بہت فضيلت ہے، چنانچ دھزت

- 1 .....بخاري، كتاب العتق، باب في العتق و فضله، ١٦، ١٥، الحديث: ٢٥١٧.
- 2 .....دارقطني، كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره، ١٤٠/٤، الحديث: ٣٩٣٩.
- 3 ..... شعب الايمان، الثالث والخمسون من شعب الايمان... الخ، ٢٤/٦ ، الحديث: ٧٦٨٣.
  - 4 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ١٨-باب، ٤/٤ ، ٢، الحديث: ٧٥٤٦.
- 5 ....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة البلد، اطعام المسلم السغبان... الخ، ٣٧٢/٣، الحديث: ٣٩٩٠.

سهل بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے مروى ہے، د سولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا د جُوخُص بنتیم کی کفالت کرے وہ بنتیم اس طرح ہوں گے۔ حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ کفالت کرے وہ بنتیم اس طرح ہوں گے۔ حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے کَلُم کَی انگل سے اشارہ کیا اور دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑ اسافاصلہ کیا۔ (1)

اور حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاوفر مایا
''مسلمانوں میں سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں کوئی میٹیم ہواور اس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں سب سے براوہ گھرہے، جس میں میٹیم ہواور اس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔ (2)

#### مسكيين كى مرد كرنے اوراہے كھانا كھلانے كے فضائل

مسکین کی مدوکر نے اوراس کو کھانا کھلانے کی بہت فضیلت ہے، چنانچید حضرت ابوہریرہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ اللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاو فرمایا'' تینیموں اور مسکینوں کی مدوکر نے والا جہاد میں سعی کرنے والے اور بمیشدروز ور کھنے والے کی مثل ہے۔ (4)

اور حضرت ابو ہریر ورَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، حضورِ اَقدی صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاو فرمایا: ''ایک لقمہ روٹی اور ایک مُشل کوئی اور چیز جس ہے سکین کونع پہنچے۔ اُن کی وجہ سے اللّه تعالیٰ عین شخصوں کو جنت میں واخل فرما تا ہے۔ (1) صاحبِ خانہ کوجس نے حکم دیا۔ (2) ہیوی کو جو کہ اسے تیار کرتی ہے۔ میں فرما تا ہے۔ گرحضور اَقدی صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے فرمایا: حمہ ہے اللّه عَدَّوجَلًا مَعَالَیْهُ مَعَالَیْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ نَے فرمایا: حمہ ہے اللّه عَدَّوجَلًا اللهُ عَدَّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدْوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدْوجَلًا اللهُ عَدِّوجَلًا اللهُ عَدْوجَلًا اللهُ عَدْوجَلُهُ اللهُ عَدْوجَلًا اللهُ عَدْوجَلُهُ اللهُ الله

- 1 ..... بخارى ، كتاب الطلاق ، باب اللعان ، ٩٧/٣ ؟ ، الحديث: ٤ ٠ ٥٣ ، مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الاحسان الي الارملة والمسكين واليتيم، ص٩٢ د ١ ، الحديث: ٢٤ (٩٨٣ ).
  - 2 .... ابن ماجه، كتاب الادب، باب حق اليتيم، ١٩٣/٤ ، الحديث: ٣٦٧٩.
  - €.....مشكوة المصابيح، كتاب الآداب، باب الشفقة والرحمة على الخلق، الفصل الثاني، ٢/٤ ٢١، الحديث: ٤٩٧٥.
  - 4.....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب الاحسان الى الارملة والمسكين واليتيم، ص٩٢، ١، الحديث: ٤١ (٢٩٨٢).

تَسَيْرِصَرَاطُالِحِيَّانَ ﴾ (689 ) حلدولا

عَزَ ٢٠ (الثِّلانَ ٠

کے لیے جس نے ہمارے خادموں کو بھی نہ چھوڑا۔(1)

### ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ امَنُوْاوَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَةِ فَى اُولِيِّكَ أَصْحُبُ الْمَيْمَنَةِ شَ

توجہہ کنزالایمان: پھر ہوا اُن سے جوا بمان لائے اورانہوں نے آ پس میں صبر کی وسیتیں کیں اور آپس میں مہر بانی اُ کی وسیتیں کیں۔ یہ دہنی طرف والے ہیں۔

توجہ کا کنڈالعوفان: پھریدان میں سے ہوجوا بمان لائے اور انہوں نے آلیس میں صبر کی تقسیمتیں کیس اور آلیس میں مہریانی کی تاکیدیں کیس۔ کی تاکیدیں کیس۔ یہی لوگ واکیس طرف والے ہیں۔

﴿ ثُمُّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ الْمَنُوا: پُران مِن سے ہوجوا بیان لائے۔ پیغنی بیتمام عمل اُس وقت مقبول بیں اور اُسی صورت بیا عمال کرنے والے کے بارے کہاجائے گا کہ وہ گھاٹی میں کودا کہ جب بیا عمال کرنے والاان لوگوں میں سے ہوجوا بیان لائے اور انہوں نے آپس میں گنا ہوں سے بازر ہے اور عبادات بجالانے اور ان مشقتوں کو برداشت کرنے پر صبر کی تصبحتیں کیس جن میں مومن مبتلا ہوں اور انہوں نے آپس میں مہر بانی کی تاکیدیں کیس کہ مونین ایک دوسرے کے ساتھ شفقت و محبت کا برتاؤ کریں اور اگروہ ایمان دار نہیں تو اس کے لئے کی خبیں بلکہ اس کے سب عمل بیکار ہیں۔ (2)

#### ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرج کرنے کا ثواب نہیں ملے گا ﴾

اس معلوم ہوا کہ ایمان کے بغیراجی جگہوں پر مال خرچ کرنے کا ثواب نہیں ملے گا بلکہ ایمان قبول کرنے کے بعد جو مال راوضدا میں خرچ کیا جائے گائی کا ثواب ملے گا۔اسی چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰه تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے:

2 .....خازن، البلد، تحت الآية: ٢١، ٣٨١/٤، مدارك، البلد، تحت الآية: ١٧، ص ١٣٥٠، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ اطُالِحِنَانَ (690 جلدد

ترجید کنزالعوفان: اوران کصدقات قبول کے جانے سے یہ بات مانع ب کمانہوں نے الله اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔

وَمَامَنَعَهُ مُانَ ثُقُبَلَ مِنْهُمُ نَفَقْتُهُمُ اِلَّا اَلَّهُ مُنَفَقَّتُهُمُ اِلَّا اَنَّهُمُ كَفَقُتُهُمُ اِلَّا اللهِ وَبِرَسُولِهِ (1)

لہذا جو کافریہ چاہتا ہو کہ اے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے اور نیک اعمال کرنے پر ثواب ملے تواے حیاتے کہ پہلے تو حیدورسالت پرایمان لائے اور اس کے بعد مال خرج کرے اور دیگر نیک اعمال کرے تا کہ اسے اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ثواب حاصل ہو۔

﴿ أُولَيِّكَ أَصْحُبُ الْمِيْمَنَةِ: يَهِى لُوگ وائيس طرف والے بيں۔ ﴾ يعنى جن ميں بياوصاف پائے جاتے ہيں بيدائيس طرف والے ہيں جنہيں ان كے نامۂ اعمال دائيں ہاتھ ميں ديئے جائيں گے اور وہ عرش كى دائيں جانب سے جنت ميں داخل ہوں گے۔ (2)

اس ہے معلوم ہوا کہ آپس میں صبر کی تصیحتیں اور مہر بانی کی تا کیدیں کرنے والے مسلمانوں کا اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام، رہنبہ اور درجہ بہت بلندہے۔

## وَالَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَاتِنَاهُمُ أَصْحُبُ الْمَشَّئَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَامٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوْ إِلَاتِنَاهُمُ أَصْحُبُ الْمَشَّئَمَةِ ﴿ عَلَيْهِمْ نَامٌ اللَّهُ مَا لَا مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِمْ اللَّهُ مَا لَا مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِمْ اللَّهُ مَا لَا مُؤْصَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِمْ اللَّهُ مَا لَا مُؤْمَدَةٌ ﴿ وَاللَّهِمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَامٌ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُنْ اللَّلَّ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُنْ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ م

توجدة كنزالايمان: اورجنہوں نے ہمارى آیتوں سے کفر کیاوہ بائیں طرف والے۔ان پرآگ ہے کہاں میں ڈال کراو پر سے بند کردی گئی۔

و ترجید کنزالعِرفان: اورجنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیاوہی بائیں طرف والے ہیں۔ان پر ہرطرف سے بند

🕕 .....توبه: ٤٥.

2 .....روح البيان، البلد، تحت الآية: ١٨ ، ١٠ ، ٤٣٩/١ .

فَسنوصرًا طُالِحِيَّانِ ﴾

جلددهم

691

www.dawateislami.net

عَرَ ٣٠ ( الْكِلَانُ ٩٠

کی ہوئی آگ ہوگی۔

﴿ وَالَّذِ مِنْ كَفَرُ وَالْمِالِينَا: اورجنہوں نے ہماری آیوں کے ساتھ کفر کیا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا وہ بائیں طرف والے ہیں کہ انہیں ان کے نامۂ اٹھال بائیں ماتھ میں دیئے جائیں گے اور وہ عرش کے بائیں جانب ہے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی کہ ذات میں باہر سے ہوا آسکے گی اور نداندر سے دھواں باہر جاسکے گا۔ (1)

1 ....روح البيان، البلد، تحت الآية: ١٩ -٠٠، ١٠ ٢٩/١٠. ٤٤.

رصِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾





#### مقام ِ نزول

سور ہشش مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔<sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع،15 آیتی ہیں۔

#### «مثمن"نام ر<u>کھنے</u> کی وجہ

سورج کوعر بی میں منس کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں سورج کی قتم ارشاد فرمائی گئی اس مناسبت سےائے 'سور وُممس'' کہتے ہیں۔

#### سورہ من ہے متعلق اُ حادیث

- (1) .....حضرت بريده دَصِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے بيں جَصُور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَشَاء كَى نَماز مِيں "وَالشَّهْ سِ وَضْحُها "اوراس كِمشابه سورتيں برُها كرتے تھے۔(2)
- (2) .....حضرت جابر بن سمره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين :حضوراً قدل صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ الْبَيْلِ فَجْرِكَ نمازيةِ هالَى تواس بين " وَالشَّهْيِس وَضُّلْهِ هَا "اور" وَالسَّبَآءَ وَالطَّامِ قِ" كَى تلاوت فرما كَى - (3)

#### سورہ مثمس کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی ترغیب دینا اور گناہ کرنے سے ڈرانا ہے اوراس

#### میں ریمضامین بیان ہوئے ہیں:

- 1 .....خازن، تفسير سورة الشَّمس، ٣٨١/٤.
- 2 ..... ترمذي، ابواب الصلاة، باب ما جاء في القراء ة في صلاة العشاء، ٣٣٣/١ الحديث: ٣٠٩.
  - 3 .....عجم الكبير، شريك بن عبد الله النجعي عن سماك، ٢٣١/٢، الحديث: ١٩٥٨.

يزصَ اطّالِعْمَانَ 693 ( 693 )



(1) .....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰه تعالی نے سورج ، چاند، دن ، رات ، آسان ، زمین ، انسانوں کے فس اور اپنی ذات کی قتم ذکر کر کے فرمایا کہ جس نے اپنے نفس کو برائیوں ہے پاک کر لیاوہ کا میاب ہو گیا اور جس نے فنس کو گنا ہوں میں چھپادیا وہ ناکام ہوگیا۔

(2) ..... كفارِ مكه كے سامنے الله تعالى نے اپنے رسول حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّكَام اوران كى نافر مانى كرنے والوں كا حال بيان كيا تا كه ان پرواضح ہوجائے كہ جس طرح حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْ قُوَ السَّكَام كى نافر مانى كرنے كى وجہ سے وولوگ ہلاك كرديئے گئے تو اس طرح سيّد المرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نافر مانى كرنے كى وجہ سے انہيں ہمى ہلاك كرديئے گئے تو اس طرح سيّد المرسَلين صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نافر مانى كرنے كى وجہ سے انہيں ہمى ہلاك كرا جاسكتا ہے۔

#### سورہ بُلد کے ساتھ مناسبت 🕽 💸

سور وَعَمْس کی اپنے سے ماقبل سورت' بلد' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سور وَ بلد کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار کو آخرت میں جہنم کی سزادی جائے گی اوراس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ بعض کفار کود نیامیں بھی سزادی گئی ہے۔

#### بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله كنا الايمان: الله كنام سے شروع جونها يت مهر بان رخم والا۔

الله كنام عشروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بـ

#### وَالشَّبْسِ وَضُحْهَا لَّ وَالْقَبَرِ إِذَا تَلْهَا لَى

المعربية كنزُالعِدفان: سورج اوراس كى روشى كى فتم \_اور جا ندكى جب وه اس كے بيتھے آئے۔

﴿ وَالشَّهْ سِ وَضَّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

جلددهم

694

ی میں اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی عظمت اور معبود ہونے میں اپنی وحداثیت کا اظہار کرنے کے لئے متعدد چیزوں کی تشم ارشاد فرمائی ہے اور یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے ساتھ تخلوق کے عظیم مَنا فع وابستہ ہیں اور ان میں غور وفکر کرکے ہر انسان اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحداثیّت کے بارے میں جان سکتا ہے۔ (1) ﴿ وَالْقَدَرِ إِذَا تَالَٰہُ مَا : اور جاند کی جب وہ اس کے چیچے آئے۔ پینی جاند کی قسم جب وہ سورج غروب ہونے کے بعد فکل آئے۔

#### وَالنَّهَايِ إِذَا جَلَّهَا فِي وَالَّيْلِ إِذَا يَغُشُّهَا فِي

ا ترجمة كنزالايمان: اورون كى جباس حركائ اوررات كى جباس چهائ

﴾ ترجيد كنز العِرفان: اورون كى جب وه سورج كوجيكائي اوررات كى جب وه سورج كوچهيادے۔

﴿ وَالنَّهَا مِرِا فَا جَلّٰهَا: اوردن کی جب وه سورج کوچکائے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ دن کی شم جب وہ سورج کو خوب واضح کر دے۔ کیونکہ دن سورج کے نور کا نام ہے تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی سورج کا ظہور زیادہ ہوگا کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال اثر کرنے والے کی قوت اور کمال پر دلالت کرتا ہے لہذا دن سورج کو ظاہر کردیتا ہے۔ ووسرامعنی ہے کہ دن کی قشم جب دن دنیا کو یاز بین کوروشن کردے یارات کی تاریکی کودور کردے۔ (2) فی جب وہ سورج کو چھیا دے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ دات کی شم جب وہ سورج کو چھیا دے۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی ہے کہ دات کی شم جب رات مورج کو چھیا دے اور آسان کے کنار نظمت و تاریکی سے بھر جائیں۔ دوسرامعنی ہے کہ دات کی شم کہ جب رات دنیا کو چھیا دے۔

یہاں تک جو چار چیزیں بیان ہوئیں بیسب در حقیقت سورج کے چار اوصاف ہیں کیونکہ سورج کے وجود سے ہی دن ہوتا ہے اور روشنی خوب واضح ہو جاتی ہے اور سورج کے غروب ہونے سے ہی رات ہوتی ہے اور اس کے

الشّمس ، تحت الآية : ١، ٢٨١/٤، صاوى، الشّمس، تحت الآية: ١، ٢٣٦٩/٦، تفسير كبير، الشّمس، تحت
 لآية: ١، ١ ٧٣/١، ملتقطاً.

2.....تفسيركبير، الشّمس، تحت الآية: ٣، ١٧٤/١١-١٧٥، خازن، الشّمس، تحت الآية: ٣، ٣٨١/٤، ملتقطاً.

نَسْنِومَ اطْالِحِيَّانَ 695 كَالْمُورِ الْطَالِحِيَّانَ فَالْمُورِ وَقَالَ مِلْمُورِ وَقَالَ مِلْمُ

بعد جا ندنکل آتا ہے اور جوشخص سورج میں تھوڑا سابھی غور کرے گا اور دل کی آنکھ سے اس کی بناوٹ اور تخلیق وغیرہ کا مثابدہ کرے گاتو وہ اس کے خالق کی عظمت کو جان لے گا۔ <sup>(1)</sup>

#### وَالسَّبَاءِ وَمَا بَنْهَا فَي وَالْأَرْضِ وَمَا طَحْهَا أَلِّ

﴿ ترجیه کنزالامیمان:اورآ سان اوراس کے بنانے والے کی شم ۔اورز مین اوراس کے پھیلانے والے کی شم۔

🕻 ترجید کنزُالعِدفان: اور آسان کی اور اس کے بنانے والے کی شیم اور زمین کی اور اس کے پھیلانے والے کی شم۔ 🎼

﴿ وَالسَّمَاءَ وَمَا بَنْهَا: اورا مان كاوراس كے بنانے والے كوشم - كانتى آسان كوشم اوراس كوشم جس نے اسے انتہائى برا اور نہایت بلند بنایا ہے اوراسے بنانے والا الله تعالى ہے ۔ (2)

﴿ وَالْا ثُرْضِ وَمَاطَحْهَا : اورز مین کی اوراس کے پھیلانے والے کی قتم۔ پھینی زمین کی قتم اوراس کی قتم جس نے اے پانی پر پھیلایا تا کہ زمین پر موجود جانداروں کے لئے اس پر زندگی گزار ناممکن ہو۔ (3)

#### وَنَفْسٍ وَّمَاسَوًّ مَا لَيْ فَالْهَمَهَافُجُوْمَ هَاوَتَقُوْمِهَا لَيْ

توجیدہ کنزالایمان: اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھراس کی بدکاری اور اس کی پر ہیز گاری ول میں ڈالی۔

ترجید کنزالعِرفان:اور جان کی اوراس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ پھراس کی نافر مانی اوراس کی پر ہیز گاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔

﴿ وَنَفْسِ وَّمَاسَوُّ مِهَا: اورجان كى اوراس كى جس نے اسے تھيك بنايا۔ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالى آيت كاخلاصه

- 1 ---- خازن، الشَّمس، تحت الآية: ٤، ٣٨٢-٣٨١/٤ تفسير كُبير، الشَّمس، تحت الآية: ٤، ١٧٥/١، ملتقطاً.
  - 2 .....روح البيان، الشَّمس، تحت الآية: ٥٠ ، ٤٤٢/١ .
  - 3 ....روح البيان، الشَّمس، تحت الآية: ٦٠ ، ٤٢/١٠ ، ملخصاً.

يزمِرَاطُالحِيَانَ 696 مِلْدُورِ

یہ ہے کہ جان کی اور اس کی قتم جس نے اسے ٹھیک بنایا اور اسے کثیر تو تیں عطا فرما نمیں جیسے بولنے کی توت، سننے کی قوت، دیکھنے کی قوت اور فکر، خیال ،علم ،فہم سب کچھ عطا فرمایا پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پر ہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی اور اچھائی برائی ، نیکی اور گناہ سے اسے باخبر کر دیا اور نیک و بد کے بارے میں بتادیا۔ <sup>(1)</sup>

#### ني اكرم صلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى الكِيهِ وعا اللَّهِ

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا صِمُوى ہے كہ جبد سولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ (الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ (الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

#### قَدُا فَلَحَ مَنُ زَكُّهُا أَنَّ وَقَدُ خَابَ مَنُ دَسُّهَا أَن

﴿ ترجيه كنزالايمان: بينك مرادكو يبنجاجس نے اُسے تقرا كيا۔اور نامراد ہواجس نے اسے معصيت ميں چھپايا۔

توجدة كنزالعوفان: بيشك جس نے نفس كو پاك كرلياوه كامياب ہو گيا۔اور بيشك جس نے نفس كو گنا ہوں ميں جھياديا وه ناكام ہو گيا۔

﴿ قَانَ أَفْلَحَ مَنْ ذَكُهِ هَا: بِينَكِ جِس نَهُ سَهُ وَ بِاكْرِلياوه كامياب موليا له الله تعالى ن اس يهل آيات ميس چند چيزوں كي تسميں ذكر كركے اس آيت اور اس كے بعدوالى آيت ميں فرمايا كه بينك جس نے اپنافس كو برائيوں سے پاك كرلياوه كامياب ہو گيا اور بيننگ جس نے اپنافس كو گنا ہوں ميں چھيا دياوه نا كام ہو گيا۔ (3)

#### نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کا میا بی کا ذریعہ ہے گ

اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کا میا بی حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے نفس کو گنا ہوں

- 1 .....خازن، الشَّمس، تحت الآية: ٧-٨، ٢٨٢/٤.
- - 3 ....جلالين مع صاوى، الشَّمس، تحت الآية: ٩-٠١، ٢٣٧٠/٦.

سنوصرًا طُالحيّان )

جلددهم

میں چھپادینا ناکا می کاسب ہے اور نفس برائیوں ہے اسی وقت پاک ہوسکتا ہے جب اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهُ وَاللهِ وَسَلَمْ مَی اطاعت کی جائے اور اطاعت کرنے والوں کے بارے اللّٰہ تعالٰی ارشاوفر ما تاہے:

ترجید کنز العرفان: اورجو الله اوراس کرسول کی اطاعت کر اورالله سے ڈر اوراس کی نافر انی ) سے ڈرینو کی افر انی ) سے ڈرینو کی لوگ کا میاب ہیں۔

وَمَنْ يُّطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ ذَوَ يَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَاُولَلِكَهُمُ الْفَالْإِزُونَ (1)

اورارشادفرما تاہے:

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَمَسُولَهُ فَقَلْ فَازَ فَوْمُا عَظِيمًا (2)

ترجید کنزالعرفان: اورجو الله اوراس کرسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیانی یائی۔

لہذا جو تحص حقیقی کا میا بی حاصل کرنا اور نا کا می ہے بچنا جیا ہتا ہے اسے جیاہئے کہ اللّٰہ تعالیٰ اور اس کے بیارے حبیب صَلّٰی اللّٰهُ مَعَالَیٰءَ وَاللّٰہِ وَسَلّمَہٰ کی اطاعت کرے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرے۔

كَنَّ بَتْ تَنُوْدُ بِطَغُولِهَا ﴿ إِذِا نَّبَعَثَ آشُقُهَا ﴿ فَقَالَ لَهُمْ مَاسُولُ اللَّهِ

نَاقَةَ اللهِ وَسُقَلِهَا ﴿ فَكُنَّ اللَّهُ فَعَقَرُوْهَا ﴿ فَكَمْ مَا عَلَيْهِمْ مَا يُهُمْ

بِنَانَبِهِمْ فَسَوْمِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَلِهَا ﴿

توجہ کننالایمان بنمود نے اپنی سرکتی سے جھٹلایا۔ جبکہ اس کاسب سے بد بخت اٹھ کھڑ اہوا۔ تو ان سے اللّٰ کے رسول ﷺ نے فرمایا اللّٰ کے ناقہ اوراس کی پینے کی باری سے بچو۔ تو انہوں نے اسے جھٹلایا بھرناقہ کی کوچیس کاٹ ویں تو ان پران ﷺ کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تناہی ڈال کروہ بستی برابر کردی۔ اور اس کے پیچھا کرنے کا اُسے خوف نہیں۔

🐉 ترجيهة كنزًالعِرفان: قوم تمود نه اپني سركتي سے جھٹلایا۔جس وقت ان كاسب سے برد ابد بخت آ دمي اٹھ كھڑا ہوا۔ تو

1 سسالنور: ۲ ه.

2 ۱۰۰۰۰۰ حزاب: ۷۱.

698

سر ال

الله کے رسول نے ان سے فر مایا:اللّه کی اونٹنی اوراس کی پینے کی باری سے بچو یتوانہوں نے اسے جھٹلا یا پھراونٹنی کی کوچیس کاٹ دیں تو ان پران کے رب نے ان کے گناہ کے سبب تاہی ڈال کران کی بستی کو برابر کر دیا۔اوراسے ان کے پیچھا کرنے کاخوف نہیں۔

و گذابت الله تعالی اورنافر مان کی ناکا می کو بیان کیا گیا مرحتی سے جھٹلایا۔ کا اس سے پہلی آیات میں گئا قسموں سے اطاعت گزار کی کا ممالی اورنافر مان کی ناکا می کو بیان کیا گیا، اب یہاں الله تعالی نے اپنے ایک رسول اوران کی نافر مانی کرنے والوں کا حال بیان کیا ہے تا کہ کفارِ ملہ پرواضح ہوجائے کہ جس طرح حضرت صالح علیّه الفله قوالسّدہ کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے انہیں بھی سے ان کی قوم ہلاک کروی گئی تو اس طرح رسول کریم ہے شہالله تعالی علیّه وَالله وَ الله تعالی علیّه وَ الله وَ ا

﴿ وَ لَا يَخَافُ عُقَلِهَا : اوراسان كے پیچھا كرنے كاخوف نہيں۔ ﴾ بعض مفسرين نے اس آيت كے عنى يہ بھى بيان كئے ہيں كہ حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَا أَوْ السَّلَام كوان مِيں سے كسى كاخوف نہيں كہ عذاب نازل ہونے كے بعدوہ انہيں ايذا يہ اللہ اللہ على۔ (2)

سيزه كلظ الحنّان

<sup>1 .....</sup>صاوى ، الشّمس ، تحت الآية : ١١ - ١٥ ، ٢٣٧١-٢٣٧١ ، ابو سعود، الشّمس ، تحت الآية : ١١ - ١٥ ، ٥/٥٨- ٨٧٦ . ابو سعود الشّمس ، تحت الآية : ١١ - ١٥ ، ٥/٥٨- ٨٧٦ ، ملتقطاً .

<sup>2 .....</sup>خازن، الشَّمس، تحت الآية: ١٥، ٣٨٣/٤.







سورة کیل مکه مکرمه میں نازل ہوئی ہے۔



اس سورت میں 1 رکوع، 21 آیتی ہیں۔

#### «کُیل"نا م<sub>ار ک</sub>ھنے کی وجہ گاڑا

رات کوعر فی میں کیل کہتے ہیں، اور اس سورت کی پہلی آیت میں الله تعالی نے رات کی شم ارشاد فر مائی ہے اس مناسبت سے اسے ' سور وَ کیل'' کہتے ہیں۔

#### سورۂ کیل ہے متعلق حدیث

حفرت جابر بن سمر در رضى الله تعالى عنه فرمات بين: سركار دوعالُم صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ظهر كَ مَما وَ مِين " وَاللَّيْلِ إِذَا يَعْشَى" بِرُّهَا كُرتِ تِحْدِ (1)

#### سور وکیل کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں انسان کے عمل اور آخرت میں اس کی جزاء کے بارے میں بیان کیا گیا ہےاوراس میں بیرمضامین بیان ہوئے ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتدائی آیات میں رات، دن اور مُذّ کر ومُؤنّث کو پیدا کرنے والے رب تعالیٰ کی قَسم ذکر کرے ارشاوفر مایا گیا کہ اے لوگو! بیشک تبہارے اعمال جداگانہ ہیں کہ کوئی جنت کے لئے عمل کرتا ہے اور کوئی جنم کے

تفسيرصراط الحنان

ليعمل كرتائے۔

- (2) .....الله تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنے والے ممنوع وحرام کا موں سے بیخے والے اور دینِ اسلام کو بیانا نے والے کی فضیلت بیان کی گئی اور راہِ خدامیں مال خرج کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے اور دینِ اسلام کوجھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔
  - (3) ..... بيتايا كياكم مدايت وينالله تعالى كوزمة كرم برب اوروبى دنياوآخرت كاما لك بـــ
- (4).....الله تعالی نے نارِجہنم کےعذاب سے ڈرایااور بتایا کہ بیعذاب اسے ملے گا جس نے قر آنِ مجیداور حضور پُر نور صَلَّى اللّهُ مَعَالیْءَ اَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ کَی نبوت کا انکار کیا۔
- (5) .....اس سورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتار نے اور ریا کا ری ونمائش کے طور پر مال خرج نہیں کیا بلکہ صرف اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے ارادے سے مال خرج کیا تو اِسے اُس آگ سے دورر کھا جائے گا اور وہ اللّٰه تعالیٰ کے بے پناہ انعامات پر خوش ہوجائے گا۔ ان آیات کامِصد اق حضرت ابو بمرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ عَمَا لَیٰ عَنْهُ ہیں۔

## سور ہمش کے ساتھ مناسبت

سورہ کیل کی اپنے ہے ماقبل سورت ' دسمُس'' کے ساتھ مناسبت سے ہے کہ سورہ مُٹس میں بتایا گیا کہ جس نے اپنے نفس کو پاک کرلیا وہ کا میاب ہو گیا اور جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں میں چھپادیا وہ ناکام ہو گیا اور اس سورت میں وہ ادصاف بیان کئے گئے ہیں جن کی وجہ سے انسان کوکا میابی حاصل ہوتی ہے اور جن کی وجہ سے وہ ناکامی کا سامنا کرتا ہے۔

#### بسمالله الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہايت مبربان ،رحمت والا ہے۔

ترجهة كنز العِرفان:

جلادهم

701

تفسيرصراط الجنان

# وَالنَّيْلِ إِذَا يَغْشَى أَ وَالنَّهَامِ إِذَا تَجَلَّى ﴿ وَمَا خَلَقَ النَّكَرَ النَّهَ النَّكَرَ النَّهُ النَّكَرَ النَّهُ النَّكَرَ النَّهُ الْمُلْمُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّلَا النَّامُ النَّامُ

🛊 ترجیدہ کنزالابیمان: اور رات کی قتم جب چھائے۔اور دن کی جب چیکے۔اور اس کی جس نے نرو ماوہ بنائے۔

🧗 ترجیه کنزالعِرفان: رات کی شم جب وه چهاجائے۔اوردن کی جب وه روشن ہو۔اور مذکراورمؤنث کو پیدا کرنے والے کی۔ 🌊

﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا يَعْشَى: رات كَلْ سَم جب وہ چھا جائے۔ ﴾ ارشا دفر ما یا کہ رات کی شم جب وہ جہان پراپنی تاریل سے چھا جائے۔ اللّٰه تعالیٰ نے رات کی شم جب وہ جھا جائے۔ ﴾ ارشا دفر ما یک کہ وہ ساری مخلوق کے سکون کا وقت ہے اور رات میں ہر جاندار ایپ ٹھکا نے پر آتا ہے اور اس میں مخلوق حرکت و بے قراری سے پُر سکون ہوتی ہے اور ان پر نیند چھا جاتی ہے جے اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ کے تعالیٰ نے ان کے بدنوں کے لئے راحت اور ان کی اُرواح کے لئے غذا بنایا ہے اور اس وقت اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندے بچی نیاز مندی کے ساتھ منا جات میں مشغول ہوتے ہیں۔ (1)

﴿ وَالنَّهَامِ إِذَا تَجَلَّى: اورون كى جب وهروش ہو۔ ﴾ ارشادفر مایا كه اورون كى تىم جب وه چيكے اور رات كے اندھير بے كودور كرو بے الله تعالىٰ نے ون كى تتم اس لئے ارشاوفر مائى كه وه رات كى تاريكى دور ہونے كا، سونے والول كے بيدار ہونے كا، جانداروں كے حركت كرنے كا اور مَعاش كى طلب ميں مشغول ہونے كا وقت ہے۔ (2)

#### رات اوردن ، الله تعالی کی نعتیں اوراس کی قدرت کی نشانیاں ہیں 🎢

یادرہے کہ رات اور دن اللّٰہ تعالی کی بہت بڑی نعمتیں اور اس کی قدرت کی عظیم نشانیاں ہیں، چنانچہ ایک مقام براللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كنوالعوفان: وبى بجس في تهار ليرات

هُ وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُو افِيْهِ

- السنخازن، واللّيل، تحت الآية: ١، ٤ /٣٨٣، تفسير كبير، اللّيل، تحت الآية: ١، ١١ /١٨١، روح البيان، اللّيل، تحت الآية:
   ١٠ ٤٤٧/١٠، ملتقطاً.
  - 2.....مدارك، اللَّيل، تحت الآية: ٢، ص٤٥، ١٣٥، تفسيركبير، اللَّيل، تحت الآية: ٢، ١٨١/١، ملتقطاً.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

عَزَّ٣٠

ۅؘالنَّهَاءَمُبْصِءًا ﴿إِنَّ فِي ذِٰلِكَلَا لِيَتِلِّقَوْمِ

اورارشاوفر ما تاہے:

وَجَعَلْنَا الَّيُلُو النَّهَا مَا ايَتَيْنِ فَمَحُونَا آيةَ الَّيُلِ وَجَعَلْنَا آيةَ النَّهَامِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا الَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيةَ النَّهَامِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَعُوا فَضُلَّا مِّنَ مَّا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللْمُلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِي الْمُعَلِّلْمُ اللْمُولِي الللْمُولِي الللّهُ الللْمُولِي اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُولِي الْمُلْمُ اللَّهُ الْم

ترجید کانز العِرفان: اور ہم نے رات اور دن کودونشانیاں بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو بنایا پھر ہم نے رات کی نشانی کو دیا پھر ہم نے رات کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا تا کہ تم اپنے رب کافضل تلاش کر واور تا کہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان اواور ہم نے ہر چیز کوخوب جدا حدا تفصیل سے بمان کر دیا۔

بنائی تا کہاس میں سکون حاصل کرواوردن کوآ تکھیں کھو لتے

والا بناما بیشک اس میں سننے والوں کے لیےنشانیاں ہیں۔

ای طرح رات کے بعد دن کا آنا اور دن کے بعد رات کا آنا بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اگر قیامت تک ہمیشہ رات ہی رہے تو مخلوق کے لئے اپنی معاشی ضروریات پورا کرناممکن نہ رہے گا اورا گر قیامت تک ہمیشہ دن ہی رہے تو مخلوق کا چین ،سکون اور راحت ختم ہوجائے گی مختلند لوگ اس میں بھی غور کر کے اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحد ابتیت کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

يُقَدِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَاسَ لَإِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِإُ ولِي الْأَبْصَامِ (3)

اورارشادفرما تاہے:

قُلُ أَكَاءَ يُتُمْ الْنُهُ عَلَيْكُمُ النَّيُ كَلَيْكُمُ النَّيْكَ مَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّيْهِ مَنْ اللَّهُ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيا وَ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَكَاءَ يُتُمْ لِنَيْكُمْ بِضِيا وَ أَفَلا تَسْمَعُونَ ۞ قُلْ أَكَاءَ يُتُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ النَّهَا كَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَا كَمَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عِلَيْكُمْ اللْعُلِكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِكُمُ اللْعُلِكُ اللْعُلُكُمُ اللَّهُ ع

ترجيك كنوُالعِرفان : الله رات اورون كوتيد يل فرما تاب، بيتك اس مين آنكووالون كيلي جهي كامقام ب-

ترجید کنوالعرفان : تم فرما و : بهدا و یکهوکدا گرالله تم پر قیامت تک بهیشدرات بی بناد به قالله کے سواکون دوسرا معبود ہے جوتمہارے پاس روشی لائے گاتو کیاتم سنتے نہیں؟ تم فرما و : بهدا دیکھوکدا گرالله قیامت تک بهیشدون بی بنا دے توالله کے سواادرکون معبود ہے جوتمہارے پاس رات

🕄 ----النور: ٤٤.

1 ……يونس: ۲۷ ،

2 ....بنی اسرائیل: ۱۲.

تفسيرص كظالحنان

عَزَ ٢٠٠ (اليِّنانِ ٢٢

لة ع جس مين تم آ رام كروتو كياتم و يكھتے نبيں؟

﴿ وَمَاخَلَقَ اللَّهُ كُرُ وَاللَّهُ نَهٰى: اور مُدّ كراور مُؤنّف كو پيدا كرنے والے كى۔ كالى استظیم قدرت والے قادر كاقتم! جوا يك بى يانى سے مذكرا ورمؤنث بيدا كرنے پر قادر ہے۔ (2)

# اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَنَّى ﴿ فَا مَّامَنُ اَ عُطَى وَاتَّفَى ﴿ وَصَلَّقَ اللَّهُ مُكَا مَعْ مَا مَنْ اللَّهُ مَلَى ﴿ وَالسَّعْلَى ﴿ وَسَنَيْسِرُ لَا لِمُسْلَى ۞ وَكُنْ بِ إِلْحُسْلِى ﴿ وَسَنْيَسِّرُ لَا لِمُسْلَى ۞ وَكُنْ بِ إِلْحُسْلِى ﴿ وَسَنْيَسِّرُ لَا لِمُسْلَى ۞ وَكُنْ بِ إِلْحُسْلِى ﴿ وَسَنْيَسِّرُ لَالْمُسْلَى ۞ وَكُنْ بَ إِلْحُسْلِى ۞ وَكُنْ بَ إِلْحُسْلِي ﴾ وَسَنْيَسِّرُ لَا لِمُسْلَى ۞ وَكُنْ بَ إِلْحُسْلِي الْحُسْلِي الْحُسْلِي وَالسَّعْلَى ﴿ وَالسَّعْلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِلُهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ ا

توجمة كنزالايمان: بيتك تمهارى كوشش مختلف ہے۔ تووہ جس نے دیااور پر ہیز گارى كی۔اورسب سے اچھى كو پچ مانا۔ تو بہت جلد ہم اُسے آسانی مہیا كردیں گے۔اور وہ جس نے بخل كيا اور بے پرواہ بنا۔اورسب سے اچھى كو جھٹلایا۔ تو بہت جلد ہم اسے دشوارى مہیا كردیں گے۔

ترجید کانوالعِرفان: بیشکتمهاری کوشش ضرور مختلف قتم کی ہے۔ تو بہرحال وہ جس نے دیااور پر ہیز گار بنا۔ اورسب سے انجھی راہ ﴿
كوسچا مانا نے بہت جلد ہم اسے آسانی مہیا كردیں گے۔اور رہا وہ جس نے بخل كيا اور بے پروا بنا۔اورسب سے انجھی راہ کو ﴿
حَمِيْلا يا۔ تو بہت جلد ہم اسے دشواری مہیا كردیں گے۔

﴿ إِنَّ سَعْيَكُمُ لَشَتَى : بِيشَكَتْمِهارى كُوشُ صَرُور مُخلَفْ فَتَم كَى ہے۔ ﴾ ثنانِ نزول: أميه بن خلف حفرت بلال دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَجو كَها اِسَ عَلَيْ عَنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَسَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ مِن سِي مُثْرِفِ فَ كَرِيْ حَلَى طرح طرح كَى تَكلَيفِين ويتا اور انتها فَي ظلم اور سختياں كرتا تقالى عَنْهُ وَمَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَمَن اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَ مِن اللهِ مَن اللهُ مَعَالَى عَنْهُ وَ مِن اور اس حال مِن بھی ایمان كا كلمه اُن كی زبان پرجاری ہے تو آپ دَضِي وُل كُر مِن مِن بِحَالَى مِن بِحَالَى اللهِ مَن بِحَالَى مِن مِن اللهِ مَن مِن اللهُ مَن اللهُ عَنْهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُ مَن اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

🕦 .....قصص: ٧٢،٧١.

2 ....خازن، واللّيل، تحت الآية: ٣، ٣٨٣/٤.

(1) تَسُكُنُونَ فِيهِ [1] فَلَا تُبْصِيُ وْنَ

تفسيرص كاطالجنان

اللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نَهُ أُميه سے فرمایا '' اے بدنصیب! توایک خداپرست پرائی شختیاں کردہا ہے۔اُس نے کہا: آپ کواس ک 'نکلیف نا گوار ہے تواسے خرید لیجئے۔ آپ دَضِیَ اللَّهُ مَعَالَیٰ عَنُهُ نے مہنگی قیمت پراُن کوخرید کر آزاد کردیا۔ اس پر بیسورت نازل ہوئی اور اللَّه تعالیٰ نے رات ، دن اورا پی ذات کی شم ذکر فرما کرار شاد فرمایا کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں یعنی حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کی کوشش اوراً میدکی کوشش مختلف ہے اور حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ اللَّه تعَالَیٰ کی رضا کے طالب ہیں اور امید حق کی وشمنی میں اندھا ہے۔ (1)

اما م فخرالدین رازی دَخمة الله تعالیٰ عَلیْهِ لَکھتے ہیں: اما م فقال دَخمة اللهِ تعالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ یہ ورت اگر چہ حضرت ابو بکرصد این دَخمة الله تعالیٰ عَنهٔ کے مسلمانوں پر اپنامال خرج کرنے اور امیہ بن خلف کے بخل اور الله تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں نازل ہوئی ہے البتہ اس کے معانی تمام لوگوں کو عام ہیں۔ (2) چنا نچے اس آیت اور اس کے بعد والی 6 آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک تمہارے اعمال جداگانہ ہیں کہ کوئی اطاعت کر کے جنت کے لئے عمل کرتا ہے تو وہ خض جس نے اپنامال راو خدا میں دیا اور الله تعالیٰ کے حق کو اوا الله تعالیٰ کے حق کو اوا الله تعالیٰ کے حق کو اوا والی مہیا کر وی سے نے کر پر ہیزگار بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو سچا مانا تو بہت جلد ہم اسے جنت کے لئے آسانی مہیا کر دیں گے اور اسے ایک خصلت کی تو فیق دیں گے جو اس کے لئے آسانی اور راحت کا سبب بواور وہ کئی کہ کا موں میں خرج نہ کیا اور الله تعالیٰ کے حق ادا نہ کئے اور تو اب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو چھٹلایا تو اور الله تعالیٰ کے حق ادا نہ کئے اور تو اب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو چھٹلایا تو اور الله تعالیٰ کے حق ادا نہ کئے اور تو اب اور آخرت کی نعمت سے بے پرواہ بنا اور سب سے اچھی اسلام کی راہ کو چھٹلایا تو بہت جلد ہم اسے الی خصلت مہیا کردیں گے جوائل کے لئے دشواری اور شدت کا سبب ہواور اسے جہنم میں پہنچا دے۔ (3)

#### آیت " إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى "سے حاصل ہونے والی معلومات کے ا

اس آیت ہے دوباتیں معلوم ہوئیں ،

1 ....تفسير بغوى ، اللّيل ، تحت الآية: ٤ ، ٤ ، ٢ / ٤ ، ٢ ، وح البيان ، اللّيل، تحت الآية: ١٠ ، ١ / ١ ، ٤ ، څزائن العرفان ، اللّيل ، تحت الآية: ١٠١٠ هـ ٤ ، څزائن العرفان ، اللّيل ، تحت الآية: ١٠١٠ هـ ٤ ، څزائن العرفان ، اللّيل ،

2 .....تفسير كبير، تفسير سورة اللّيل، ١٨١/١٠.

اللّبين، واللّبل، تحت الآية: ٤-١٠ ، ص ١٠٥ ، خازن، واللّبل، تحت الآية: ٤-١٠ ، ٣٨٣/٤، مدارك، اللّبل، تحت الآية: ٤-١٠ ، ص ٤٥٦٠ ، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) ( 705 ) جلاد

(1)....حضرت ابو بكرصد إن رَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنهُ برحق مومن ، صحالى اور بزيم تقى بين كهانبيس الله تعالى نے كفار سے مختلف قرار دیا۔

(2).....تمام انسان کیسان نہیں ہیں بلکہ مومن اور کا فرمتقی اور فاسق ، دنیاداراور دیندارمختلف ہیں ،ان کے اعمال اور ان کی کوششیں جدا گانہ ہیں۔اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تاہے:

> لا يَسْتَويَّ أَصْحُبُ النَّامِ وَأَصْحُبُ الْجَنَّةِ \* اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَايِزُونَ (1)

> > اورارشادفر ما تاہے:

أَفَكُنُ كَانَمُ أُمِنًا كَبُنُ كَانَ فَاسِقًا ۗ لَا يَسْتَوْنَ ﴿ آمُّ اللَّهِ بِينَ امَنُواوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ الْمَأْوِى ۖ ثُزُلًّا بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُوْنَ ۞ وَامَّا الَّذِينَ فَسَقُوْا فَهَأُولِهُمُ النَّامُ لَكُلَّهَا أَرَادُوَاأَنُ تَخُرُجُوا مِنْهَا أُعِيْدُوا فِيهَا وَقِيْلَ لَهُمُ ذُوْقُواعَنَابَ النَّارِ الَّذِي كُنْتُمْبِهِ تُكَنِّدُنُ نَ (2)

اورارشادفر ما تاہے: أَمْر حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيَّاتِ أَنْ نَّجْعَلَهُمُّ كَالَّن بِنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَّ سَوَآءًمُّ فِياهُمُ وَمَهَاتُهُمْ لَسَآءَمَا كَتُكُبُونَ (3)

ترجية كنزُ العِرفان: ووزخ والاورجنت والع برابر خبی*ں ، جنت والے ہی کا میاب ہیں۔* 

ترجيد كنز العِرفان: توكياجوايمان والاعدوداس جبيا موجائے گا جونافرمان ہے؟ یہ برابرنہیں ہیں۔بہرحال جو ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے توان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں۔اوروہ جونافر مان ہوئے توان کاٹھ کا ناآ گ ہے، جب مجھی اس میں سے نکلنا جا ہیں گے تو پھراسی میں پھیردیئے جائیں گےاوران ہےکہاجائے گا:اس آ گ کاعذاب چکھو جسےتم جھٹلاتے تھے۔

ترجيه كنزًالعِرفان: كما جن لوكون في برائيون كالرتكاب کیاوہ میجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جبیبا کردیں گے جوایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کئے (کیا) ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ وہ کیا ہی براحکم لگاتے ہیں۔

3 ..... جائيه: ۲۱.

اورارشادفرما تاہے:

آمُرنَجْعَلُ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ فِي الْأَرْضِ ۖ آمُرنَجْعَلُ الْمُتَّقِيْنَ كَالْفُجَّالِ (1)

ترجید فی کنز العوفان: کیا ہم ایمان لانے والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں کوزین میں فساد پھیلانے والوں کی طرح کردیں گے؟ یا ہم پر ہیز گاروں کونافر مانوں جبیبا کردیں گے؟

#### راو خدامیں مال خرچ کرنے ،حرام کاموں سے نیخے اور دینِ اسلام کوسچا ماننے کے فضائل 🕷

آیت نمبر 5اور 6 میں نیک کا موں کا بطورِ خاص ذکر فرمایا گیا، (1) الله تعالیٰ کی راہ میں مال خرج کرنا، (2) ممنوع وحرام کا موں سے بچنا، (3) وینِ اسلام کوسچا ماننا۔ اس مناسبت سے یہاں ان نیک کا موں کے فضائل ملاحظہ ہوں، چنانچے را وخدا میں خرج کرنے کے حوالے سے ایک اور مقام پر الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

> مَثَلُ الَّنِ يُنَ يُنْفِقُونَ اَمُوَ الَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَثَبَتَ سَبْعَ سَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنُبُكَةٍ مِّاتَ تُحَبَّةٍ وَاللهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (2)

ترجید کان العرفان: ان الوگول کی مثال جوایت ال الله کی راه میں خرچ کرتے میں اس دانے کی طرح ہے جس نے سات بالیاں اگائیں، ہر بالی میں سودانے میں اور الله اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لئے چاہے اور الله وسعت دالا عے۔

اورمنوع وحرام كامول سے بيخ كے بارے يس ارشاوفر مايا:
اِنْ تَجْتَنِبُوْ اكْبَآبِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ثُكُفِّرُ توجهةً
عَنْكُمْ سَيّا الْكُمُ وَثُلُ خِلْكُمُ مُّ لُخَلًا كَرِيْمًا (3)

ترجید کنز العیوفان: اگر کبیر و گنا ہوں ہے بیچے رہوجن سے تہمیں منع کیا جاتا ہے تو ہم تمبارے دوسرے گنا و بخش ویں گے اور تمہیں عزت کی جگہ واغل کریں گے۔

اورارشادفرمایا:

وَيِتُهِ مَافِي السَّلُوٰتِ وَمَافِي الْاَثْمِضِ لَا يَجْزِيَ الْيَجْزِيَ الْيَجْزِيَ الْمَاعُولُوْا وَيَجُزِيَ

ترجید کانزالعرفان : اور الله بی کا ہے جو کھر آسانوں میں ہے اور جو کھر آسانوں میں ہے اور جو کھر آسانوں کوان ہے اور جو کھوڑ مین میں ہے، تا کہ برائی کرنے والوں کوان

3 ۱۰۰۰۰۰ أنتساء: ۳۱.

2 ۰۰۰۰۰ بقره: ۲۶۱.

تفسيرص كطالحنان

الَّذِينَ اَحُسَنُوا بِالْحُسُلُى ﴿ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبْهِ الْلِاثُمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّااللَّمَ مَا اِنَّ مَبَكَ وَاسِمُ الْمَغْفِرَةِ \* هُوَاعْلَمُ بِكُمْ اِذُ اَنْشَا كُمْ مِنَ الْاَنْمِ فِوَاذُ اَنْتُمُ اَحِثَةٌ فِي اَنْشَا كُمْ مِنَ الْالْمُ فِي وَاذُ اَنْتُمُ اَحِثَةٌ فِي الْطُونِ أُمَّ لِهِ يَكُمْ فَلَا تُذَكِّنُوا الْفُسَكُمُ \* هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ التَّعْلَى (1)

اوردینِ اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا: اِنَّ اللّٰہِ یْنَ عِنْسَ اللّٰهِ الْلِاسُلامُ (2)

اورارشادفر مایا:

وَمَنَ اَ حُسَنُ دِيْنَامِّ مِنَ اَسُلَمَ وَجُهَدُ يِتُهِ وَهُـوَمُحُسِنٌ وَاتَّبَعَمِلَّةَ اِبُرُهِيْمَ حَنِيُفًا وَاتَّخَذَا لِلْهُ اِبْرُهِيْمَ خَلِيْلًا (3)

اورارشادفر مایا:

ڬٵڵٙڹۣؽڹٵؘڡؘڹؙۅٛٳڽٟ؋ۅؘۼۜڹۧٛ؆ؙۅٛڰؙۅؘؽؘڝۘۘۘ؆ؙۅٛڰؙۅ ٳؾۜؖڹڠۅٳٳڶؾؙؙۅٛ؆ٳڷٙڹۣؽٙٳؙڹ۫ۯٟڶڝؘۼڎؖ<sup>ڎ</sup>ٳؙۅڵڸٟڬۿؙؠؙ ٳؿؙڡؙ۫ڶڂؙڎۣڽ<sup>(٤)</sup>

کا عمال کا بدلہ دے اور نیکی کرنے والوں کونہا بت اچھاصلہ عطافر مائے۔وہ جو بڑے گنا ہوں اور بے حیائیوں سے بچتے ہیں مگر اتنا کہ گنا ہو کے پاس گئے اور رک گئے بیٹ تہمارے رب کی مغفرت و بیج ہے، وہ تہمیں خوب جانتا ہے جب اس نے تہمیں مٹی سے پیدا کیا اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں حمل (کی صورت میں) شھر تو تم خودا پنی جانوں کی پاکیزگ بیان نہ کرو، وہ خوب جانتا ہے جو پر ہیزگار ہوا۔

ترجمة كنزالعوفان: بينك الله كزو يك وين صرف اسلام ب-

ترجید کنزالعوفان: اوراً سے بہتر کس کادین جس نے اپناچیرہ الله کے لئے جھکادیا اور وہ نین کرنے والا ہواور وہ ابرائیم کے دین کا پیروکار ہوجو ہر باطل سے جداتھا ورالله فی ابرائیم کو اپنا گہرا دوست بنالیا۔

ترجیه کنزالجوفان: توه ولوگ جواس نی پرایمان لا کیس اوراس کی تعظیم کریں اوراس کی مدوکریں اوراس نور کی پیروی کریں جواس کے ساتھ نازل کیا گیا توه ہی لوگ فلاح پانے

والے ہیں۔

النساء: ١٢٥.

4 .....اعراف: ۷٥٧.

1 سنجم: ۳۲۲۲.

2 سسال عمران: ٩٠٠٠

جلد



اورارشادفر مایا:

وَانِيْبُوْ الْكَارِبُّ مُ وَاسْلِمُ وَالَهُ مِنْ قَبُلِ
اَنْ يَانِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَالْمَانِيكُمُ الْعَنَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ﴿ وَالْمَانُونَ اللَّهُ مُ مِنْ مَا الْنُولَ اللَّهُ مُ مِنْ مَا الْنُولُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَّا الْتُكُمُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَّا الْتُكُمُ لَا تَعْمُ وَنَ اللَّهُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَاللَّهُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَاللَّهُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَاللَّهُ الْعَنَابُ بَغْتَةً وَاللَّهُ الْعَنَابُ بَعْتَةً وَاللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ اللَّهُ الْعَنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

ترجہ نے کنز العِرفان: اوراپیے رب کی طرف رجوع کرو اوراس وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عنداب آئے پھر تمہاری مدونہ کی جائے ۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے چیروی اختیار کرلو کہ تم پر اچا تک عذا ب آخائے اور تمہیں خبر (بس) نہو۔

اللّٰه تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرچ کرنے ،حرام وناجائز اور ممنوع کاموں سے بیچنے کی اور دینِ اسلام پر اِستقامت کی توفیق عطافر مائے ،امین ۔

#### بخل کرنے ،آخرت سے بے برواہ مننے اور دینِ اسلام کو جھٹلانے کی وعیدیں

آیت نمبر 8 اور 9 میں اللّٰه تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں بخل کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بہال ان بے پرواہ بننے والے اور دینِ اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعید بیان کی گئی ہے۔ اس مناسبت سے بہال ان برے کامول سے متعلق چندوعیدیں ملاحظہ ہوں، چنا نچہ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ نے ارشا و فر مایا:

هَانَتُمُ هَا وُلاَ اللهِ عَنْ لِللهُ فَقُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ فَيَنْكُمُ هَا وُلاَ اللهِ فَيَنْكُمُ مَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ وَمَنْ يَبْخُلُ عَنْ نَتُمُ الْفُقَى آءً وَاللهُ الْغَنِيُّ وَا نُتُمُ الْفُقَى آءً وَاللهُ الْغَنِيُّ وَا نُتُمُ الْفُقَى آءً وَاللهُ الْغُنِيُ وَا نَتُمُ اللهُ الْعَنْ وَمَا عَيْرَكُمْ لَا تُعُولُوا اللهُ اللهُ اللهُ وَمَا عَيْرَكُمْ لَا تُعُولُوا الْمُثَالِكُمْ (2)

اورارشادفر مایا:

🕽 ......زمر : ځ ده ده .

ترجید کنز العِرفان: بال بال بیتم ہوجو بلائے جاتے ہو
تا کہ تم اللّٰه کی راہ شن خرج کروتو تم میں کوئی بخل کرتا ہے اور
جو بخل کر سے وہ اپنی ہی جان ہے بخل کرتا ہے اور اللّٰہ بے نیاز
ہے اور تم سب فتاج ہواور اگر تم منہ پھیرو گے تو وہ تمہارے
سوااور لوگ بدل دے گا پھروہ تم جیسے نہ ہوں گے۔

2 ....سورة محمد:٣٨.

تفسيرص كظ الجنان

مرجمة كنزال وفان: اورجولوگ اس چيز ميں بخل كرتے ميں جو الله نے انہيں اپنونسل سے دی ہو وہ ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ مجھیں بلکہ یہ بخل ان كے لئے برا ہے۔ عنقریب قیامت كے دن ان كے گلوں میں اس مال كا طوق بنا كر ڈالا جائے گا جس میں انہوں نے بخل كيا تھا اور الله ہى آسانوں اور زمین كا وارث ہے اور الله تمبارے تمام كاموں سے خبر دار ہے۔

اورالله تعالی کے ثواب اور آخرت ہے بے برواہ بننے والے کے بارے میں ارشاد فرمایا:

كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيَطْغَى أَنْ مَنَّ الْالْسَتَغُنَى فَ مَرور مرَثَى مَرتا الْوَلْسَانَ لَيَطْغَى أَن مَنَّ الْالْسَتَغُنَى فَ مَرور مرَثَى مَرتا اللَّهُ الْعَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعِلْمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّلْمُ الْمُعِلَمُ اللْمُعِلَى اللْمُعِلَمُ اللْمُعُلِمُ اللْمُعِلَمُ اللْمُعِلَى الْمُل

ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

اورارشادفر مایا:

مَنُكَانَ يُرِينُ الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَتَهَا نُوَقِ الدُّنْيَاوَزِيْنَتَهَا نُوقِ الدُّنْيَاوَ فِينَهَا وَهُمْ فِينُهَا لَا يُنْفَاوَهُمْ فِينُهَا لَا يُبْخَسُونَ ﴿ وَلِيكَ الَّذِينَ لَيُسَلَّهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ إِلَّا النَّالُ ﴿ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا اللَّاكُ ﴿ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا وَلِيكَ اللَّالُ النَّالُ ﴿ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا وَلِيكَالُونَ ﴿ وَكَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا وَلِيكَالُونَ ﴿ وَكَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا وَلِيكَالُونَ ﴿ وَكَبِطَ مَاصَنَعُوا فِينُهَا وَلِيكَالُونَ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِيلُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَى اللْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْعُلِمُ اللْمُعْلَمُ اللْمُعِلَّا اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ

اوردينِ اسلام ك حوالے سے ارشاد فرمايا: وَمَنْ يَّبْتَعِ غَيْرَ الْإِسْلامِ دِيْنَا فَكَنْ يُتُقْبَلَ

ترجید کانزُ العِرفان جود نیا کی زندگی اوراس کی زینت چاہتا ہوتو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورابدلہ دیں گے اور انہیں دنیا میں چھم نددیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں اور دنیا میں جو پچھانہوں نے کہا وہ سب ہریادہ وگیا اور ان کے اعمال ماطل ہیں۔

ترجيد كنز العِرفان : اورجوكوكى اسلام كے علاوه كوكى اور

- 1 / ۱۸۰۰ عمران: ۱۸۰۰.
  - 2 ----العلق:٦\_٨.
  - 3 .....هې د: ۵ ۱ ٦٢١ .

تفسيرص كاط الحنان

عَرِّ ٢٠) ٧١١ ( الْيَثَانُ ١٢

مِنْهُ وَهُوفِ الْأَخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِينَ (1)

وین چاہے گا تو وہ اس سے ہر گر قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

اورارشادفر مایا:

وَمَنَ ٱظْلَمُ مِنْنِ افْتَلَىءَ لَى اللهِ الْكَذِبَ وَهُوَيُدُغَى إِلَى الْإِسْلامِ ۖ وَاللهُ لا يَهْ دِي الْقَوْمَ الظَّلِيدِيْنَ (2)

ترجید کنزالعرفان :اوراس سے برده کر ظالم کون جوالله پرجموٹ بائد مصحالانکداسے اسلام کی طرف بلایاجا تا ہواور الله ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔

اللّٰه تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں مال خرج کرنے میں بخل کرنے سے بیچنے ، اپنی آخرت کی پرواہ اور فکر کرنے اور دینِ اسلام کو مانتے رہنے کی تو فیق عطافر مائے ، امین۔

# وَمَا يُغَنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى شَالِكُ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُلَى شُّ وَإِنَّ لِنَا لَكُونِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدُّى شَالِكُونِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي شَالِكُونِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي الللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ لِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُولِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي اللْهُ وَلِي الْ

توجههٔ تکنالایسان: اوراس کامال اُسے کام نیآئے گاجب ہلا کت میں پڑے گا۔ بیشک ہدایت فرمانا ہمارے ذمہے۔ اور پیشک آخرت اور دنیادونوں کے ہمیں مالک میں۔

ترجید کا کنوالعوفان: اور جب وہ ہلا کت میں پڑے گا تواس کا مال اسے کام ندآئے گا۔ بیشک مدایت فر ما نا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ اور بیشک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔

﴿ وَمَا يُغْنِىٰ عَنْهُ مَا لُهُ إِذَا لَتَوَدُّى: اور جب بلاكت ميں بڑے كاتواس كامال اسكام ندآئے گا۔ ﴾ يعنى جو خص الله كى راه ميں مال خرچ كرنے سے بخل كرر ہاہو و جب مركر قبر ميں جائے گا يا جہنم كى گہرائى ميں پنچے گا تواس كامال الله

1 سسال عمران: ۸۰.

2 ..... وسف: ٧.

تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِمَانَ

جلادهم

711

عَزَ ٣٠ (النِّبْلُ ٩٢)

تعالی کے عذاب سے بچانے میں اسے کچھام نہ آئے گا۔(1)

﴿ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُ لَهِ : بِيك بِرايت فرما ناجارے بى قسہ ہے۔ ﴾ اس آیت كالیک معنی بہے كہ ق اور باطل كى را ہوں كو واضح كردينا ، جن پردلائل قائم كرنا اورا دكام بيان فرما ناجارے قسة كرم پرہے۔ (2)

دوسرامعنی یہ ہے کہ جوہم سے ہدایت طلب کرےاور ہدایت طلب کرنے میں کوشش کرے تواسے ہدایت وینا ہمارے ذمۂ کرم پر ہے۔جبیبا کہا کیک اور مقام پراللّٰہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَ الَّذِي ثِنَ جَاهَلُواْ فِيْنَالِنَهُ مِينَّهُمْ سُبُلَنَا (3) ترجبه الله المعرفان: اورجنهوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرورہم انہیں اپنے رائے دکھادیں گے۔ (4)

﴿ وَإِنَّ لَنَالِلًا خِرَةَ وَالْا وْلَى : اور بیشک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ بے شک تم یہ بات جانتے ہو کہ آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اور پھروں اور دیگر چیزوں سے بنے ہوئے جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہووہ نہ آخرت کے مالک ہیں نہ دنیا کے مالک ہیں تو تم آخرت اور دنیا کے مالک کی عباوت چھوڑ کر اُن بتوں کی عباوت کیسے کرنے لگ گئے جو آخرت اور دنیا ہیں سے کسی چیز کے مالک نہیں حالانکہ تمہیں ہیات معلوم بھی ہے۔ (5)

دوسری تفسیریہ ہے کہ بیشک آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں اور ہم ان میں سے جو چیز جسے چاہیں عطا کریں لہذا دنیا اور آخرت کی سعادتیں ہم سے ہی طلب کی جائیں ۔<sup>(6)</sup>

#### د نیااورآ خرت دونوں کی بہتری کے لئے دعامانگنی حیا ہے گ

یادر ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ سے صرف دنیا کی بہتری کے لئے یاصرف آخرت کی بہتری کے لئے دعانہیں مانگئی جاہئے

- البيان، الليل، تحت الآية: ١١، ١٠، ٤٤٩١، مدارك، الليل، تحت الآية: ١١، ص٤٥، ملتقطاً.
  - 2 .....خازن، واللَّيل، تحت الآية: ١٢، ٣٨٤/٤، مدارك، اللَّيل، تحت الآية: ١٢، ص٤٥٤، ملتقطاً.
    - 3 ....عنكبوت: ٦٩.
    - 4..... تاويلات اهل السنه، اللّيل، تحت الآية: ٢١، ٥/١٧٠.
    - 5 .....تاويلات اهل السنه، اللّيل، تحت الآية: ١٣، ٤٧١/٥.
      - 6 .....تفسيركبير، اللَّيل، تحت الآية: ١٨٦/١١،١٣.

(تَسَيْرِهِمَ إِظْ الْحِيَانِ) 712 جلاد

بلكه دنيااورآ خرت دونوں كى بہترى كے لئے دعامانگنى جاہتے ،جبيبا كەايك مقام پرالله تعالى ارشادفر ما تاہے:

فَمِنَ النَّاسِ مَنُ يَّقُولُ مَ بَّنَ آتِنَا فِ الدُّنْيَا وَمَالَهُ فِ الْاخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿ وَمِنْهُمُ مَنْ يَقُولُ مَ بَّنَا آتِنَا فِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِي الْاخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَنَ ابَ النَّامِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّامِ لَيْهُ لَهُ مُ نَصِيْبٌ مِّمَّنَا كَسَبُوا الْوَاللَّهُ السَّرِيْعُ الْحِسَابِ (1)

ترجید کا کنوالعِدفان: اورکوئی آ دمی یوں کہتاہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دیدے اور آخرت میں اس کا کیا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں دنیا میں اورکوئی یوں کہتا ہے کہ اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطافر ما اور ہمیں آخرت میں (بھی) بھلائی عطافر ما اور ہمیں دوزخ کے عذاب ہے بچا۔ ان الوگوں کے لئے ان کے کمائے ہوئے اٹمال ہے حصہ ہے اور الله جلد حیار کرنے والا ہے۔

اور حفرتِ انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات مِي كه تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ الكُرْ يدعا فرما ياكرت تَقُوْمُ مَا بَيْنَ التِنكَافِ اللَّهُ نَيَا حَسَنَةً قَوْفِ اللهٰ خِرَةِ حَسَنَةً قَوْقِنَا عَنَ البَالتَّامِ 'اسه بمارے رب! جميل دنيا ميں بھلائى عطافر مااور بميں آخرت ميں (بھی) بھلائى عطافر مااور بميں دوزخ كے عذاب سے بچا۔ (2)

#### اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے دین ود نیا کی بھلائیاں طلب کرنا جائز ہے گ

نیز یہ بھی یا در ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے انبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلاةُ وَالسَّلام اور اولیاء دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِمُ سے دین اور دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا بھی جائز ہے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ کے بینیک بندے اللّٰہ تعالیٰ کی عطاسے دین اور دنیا کی بھلائیاں دے جند دے سکتے ہیں اور یہاں ہم صرف صحابہ کرام دَحِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ کی سیرت ہیں موجوداس کی بے شار مثالوں ہیں سے چند مثالیں اِختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں تا کہ یہ بات واضح ہوجائے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے علاوہ کی اور سے دین یا دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا شرک ہرگز نہیں بلکہ بی صحابہ کرام دَحِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنْهُمْ کا طریقہ دیا ہے۔ چنانچہ

جب حضرت ربیعہ دَضِیَ اللّٰه تَعَالَی عَدُ نے نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جنت میں ان کی رفاقت ما کی تورسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے انہیں جنت میں اپنی رفاقت عطاکردی۔(3)

ملاده

<sup>1 .....</sup> بقره: ۲۰۱ . ۲۰۲.

<sup>· .....</sup>بخارى، كتاب الدُعوات، باب قول النّبي صلى الله عليه وسلم ربّنا اتنا في الدّنياحسنة، ٤/٤ ٢، الحديث: ٦٣٨٩.

<sup>3 .....</sup>عسلم، كتاب الصلاة، باب فضل السجود والحثّ عليه، ص٢٥٢، الحديث: ٢٦٦ (٤٨٦).

حضرت عکاشد دَضِیَ الله تعَالیٰ عَنهُ نے بارگاورسالت میں عرض کی بیار سول الله ا آپ دعافر مادیں کہ الله تعالیٰ مجھے بے حساب جنت میں جانے والول میں شامل کردے۔ تاجدار رسالت صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر ما دیا کہ اے عکاشہ! توانبی میں ہے۔ (1)

اور صحابة برام دَضِى اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَا آخرت كى بھلائى طلب كرنا تواپنى جگه، جب تھجور كايك تنے سے بى كريم صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرما يا كه اگر تو چاہ تو ميں تھے اس باغ ميں لوثا دوں جہاں تُو تھا اورا گرتُو چاہے تو ميں تھے جنت ميں بودوں تا كہ جنت ميں تير ہے پھل الله تعالیٰ كاولياء كھائيں اور اس نے عرض كى كہ: مجھے جنت ميں لگاديں تو نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ نَے فرمايا'' ميں نے ايسا كرديا (يعنی تھے جنت ميں لگاديا)۔(2)

غز وهٔ خیبر کے موقع پر جب حضرت سلمہ بن اکوع دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُ کی پیْڈ لی پر چوٹ لگ گی اور وہ بارگا و رسالت میں حاضر ہو گئے تو د سولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ مَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ان کی پیْڈ لی کو درست کر دیا۔ (3)

اور مدینه منوره میں رہنے والوں نے ایک بار حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهَا۔ صحفّط کے بارے میں عرض کی توانہوں نے رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کے روضہَ انور کی حیبت میں روضَد ان بنانے کا حکم دیا اور جب روشندان بنایا گیا تواس قدر بارش برس کے گھاس اُ گے آئی اور اونٹ موٹے تازے ہوگئے۔ (4)

## فَانْنَهُ مُنَامًا تَكَظِّى ﴿ لَا يَصْلَلْهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿ الَّذِي كُلَّابَ اللَّا اللَّهُ اللَّذِي كُلَّبَ وَتَوَلَّى ﴿

قرجمة كنزالايمان: تومين تهميں ڈراتا ہوں اُس آگ سے جو بھڑک رہی ہے۔ نہ جائے گااس میں مگر بڑا بد بخت۔ جس نے جھٹلا مااور منہ بھیرا۔

❶ .....مسلم، كتاب الايمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة...الخ، ص١٣٧، الحديث: ٣٧٤ (٢٢٠).

2 .....منن دارمي، المقدمة، باب ما اكرم الله النّبي صلى الله عليه وسلم بحنين المنبو، ٢٩/١، الحديث: ٣٢.

3 .....بخارى، كتاب المغازى، باب غزوة خيبر، ٨٣/٣، الحديث: ٢٠٦.

١٠٠٠ سنن دارمي، المقدمة، باب ما اكرم الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد موته، ٦/١ د، الحديث: ٩٢.

مان المان ال

www.dawateislami.net

توجیدۂ کنزُالعِوفان: تو میں تمہیں اس آگ سے ڈراچ کا جو بھڑک رہی ہے۔اس میں بڑا بد بخت ہی داخل ہوگا۔جس نے جھٹلا یا اور منہ پھیرا۔

﴿ فَآنْ لَنْ مُنْكُمْ فَامَّا لَكُفَّى: تو میں تمہیں اس آگ سے ڈرا چکا جو بھڑک رہی ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے اہلِ مکہ! میں تمہیں اس قرآن کے ذریعے اُس آگ سے ڈرا تا ہوں جو بھڑک رہی ہے، اس میں بڑا بد بخت ہی ہمیشہ کے لئے لازمی طور پر داخل ہوگا اور بڑا بد بخت وہ ہے جس نے میرے حبیب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ کُوجِمُ لایا اور ان پر ایمان لانے سے اس نے منہ پھیرا۔ (1)

# وَسَيْجَنَّهُ الْرَتْقَى فَ الَّذِي لَيْ قِي صَالَهُ يَتَزَكَّ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّاللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

🕻 توجعهٔ کنزالاییمان:اور بهت جلداس ہے دُوررکھا جائے گا جوسب سے بڑا پر ہیز گار۔جوا بنامال دیتا ہے کہ تھرا ہو۔ 🕏

ترجیدہ کنڈالعِرفان:اورعنقریب سب سے بڑے پر ہیز گارکواس آگ سے دوررکھا جائے گا۔جواپنامال دیتا ہے تا کہاہے یا کیزگی ملے۔

﴿ وَسَيْجَنَّهُ الْأَتْقَىٰ: اور عَقريب سب سے بڑے پر ہيز گار کواس آگ سے دور رکھا جائے گا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ ہے کہ اور سب سے بڑے پر ہیز گار کواس بھڑ گئی آگ سے دور رکھا جائے گا اور سب سے بڑا پر ہیز گار کواس بھڑ گئی آگ سے دور رکھا جائے گا اور سب سے بڑا پر ہیز گار وہ ہے جو اللّه تعالیٰ کی راہ میں اپنا مال ریا کاری اور نمائش کے طور پر خرج نہیں کرتا بلکہ اس لئے خرج ہے تا کہ اسے اللّه تعالیٰ کی بارگاہ میں یا کیزگی ملے۔ (2)

# حضرت ابوبكر صديق رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ كَ فَضَائَلَ اللهِ

امام علی بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات ہيں'' تمام مفسرين كے نزديك اس آيت ميں سب سے بڑے

1 .....روح البيان، اللّيل، تحت الآية: ١٤ - ١٦ ، ١٠ / ٥٥ ، مدارك، اللّيل، تحت الآية: ١٤ - ١٦ ، ص ١٣٥٥ ، حلالين، اللّيل، تحت الآية: ١٤ - ١٦ ، ص ١٠ ٥ ، ملتقطاً.

2 .....مدارك، اللَّيل، تحت الآية: ١٧-٨، ص ٥٥٥٠.

سيوصراط الجمّان ( 715 ) حلده

پر میز گارے مراد حضرت ابو بکر صدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ مِیں۔<sup>(1)</sup>

اس سے حضرت الو بكر صدائق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ 6 فضائل معلوم ہوئے ،

- (1).....دنیامیں ان ہے کوئی گناہ سرز دنہ ہوگا۔
- (2).....انہیں جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا۔
- (3)....جہنم سے دورر کھے جانے میں ان کے لئے جنتی ہونے کی بشارت ہے۔
- (4) .....سیّد المرسّلین صَلَّى الله تعَالَى عَلَیُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى امت میں سب سے بڑے متی اور بر ہیز گار حضرت ابو بکر صدیق رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ ہِں۔
  - (5) .....حضرت الويمر صديق دَضِي اللهُ مَعَ اللهُ عَنهُ كهم مصدقات وخيرات قبول مين \_
- (6) .....حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهُ کے ہرصد قے میں اعلیٰ در ہے کا اخلاص ہے جس کی گواہی رب تعالیٰ دے رہاہے۔

نوٹ: حضرت ابو بمرصد این دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ کی افضلیّت ہے متعلق اہم معلومات حاصل کرنے کے لئے فقا وکی رضوبہ کی اٹھا کیسے میں موجوداعلی حضرت امام احمد رضا خان عَلَیْهِ دَحْمَهُ الرَّحَمٰن کے رسالہ ' اَلوُّ لَالُ الْاَنْقَلٰی مِنْ بَحْر سَبْقَةِ الْاَتْقٰی '' (حضرت ابو بمرصد بن دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ کی افضلیّت کا بیان ) کا مطالعه فرما کیں۔

# وَمَالِا حَدِعِنْ لَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى ﴿ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجُورَ بِهِ وَمَالِا حَدِيمَ بِهِ الْأَعْلَى ﴿ وَلَسُونَ يَرْضَى ﴿

توجمہ کنزالایمان: اور کسی کااس پر بچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے۔ صرف اپنے رب کی رضاحیا ہتا جوسب سے بلند ہے۔ اور بیٹک قریب ہے کہ وہ دراضی ہوگا۔

1 ....خازن، واللَّيل، تحت الآية: ٩ ١، ٢٨٤/٤.

716

فَسيٰرِصِرَاطُ الْحِيَّانَ)

<u>ای</u> یا ترجہ فی کنوُالعِدفان: اور کسی کا اس پر پچھا حسان نہیں جس کا بدلہ دیا جانا ہو۔ صرف اپنے سب سے بلند شان والے رب کی رضا تلاش کرنے کے لئے۔اور بیشک قریب ہے کہ وہ خوش ہوجائے گا۔

﴿ وَمَالِا تَحْدِي عِنْدَ اللّهُ مَعَالِيْهُ عَدَالِي المُورِي كاس بِهِ كَلَّه اللهُ مَعَالَى بَهُ وَمِي اللهُ مَعَالَى اللهُ مَعَالَلْهُ مَعَالَلَهُ مَعَالَلْهُ مَعَالَلَاهُ مَعَالَلْهُ مَعَالَلَهُ مَعَالِلْهُ مَعَالَلْهُ مَعَالُهُ مَعْلَمُ عَلَمُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ عَنْهُ عَلَمُ عَلَمُ

یا درہے کہ حضرت صدیق آگبر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ نے حضرت بلال دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُ نے علاوہ بمی بہت سے لوگول کواُن کے اسلام کی وجہ سے خرید کرآ زاد کیا جیسے حضرت عامر بن فُہیر ہ، حضرت اُمِّ عُمیس اور حضرت زہر ہدَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنْهُمُ -

﴿ وَلَسَوْفَ يَـرُّفٰى: اور بِيشَك قريب ہے كہ وہ خوش ہوجائے گا۔ ﴾ يعنى بينَك قريب ہے كہ وہ اُس نعمت وكرم سے خوش ہوجائے گا۔ (2)

## الله تعالىٰ كى بارگاه ميں حضرت ابو بكر صديق دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ كامقام

اس سے بھی حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی شان اور اللّٰه تعالٰی کی بارگاه میں ان کامقام معلوم ہوا کہ اللّٰه تعالٰی نے اپنے حبیب صَلّی اللهُ مَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ارشا وفر مایا:

ترجدة كنزالعوفان: اوربيك قريب سے كة تهارارب

تمہیں اتنادے گا کہتم راضی ہوجا ؤگے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ مَ بَنُّكَ فَتَرْضَى (3)

1 سسخازن، واللّيل، تحت الآية: ١٩-٢٠، ٢٨٥/٤.

2 ....خازن، واللِّيل، تحت الآية: ٢١، ١٤٨٥/٤.

3 ....والضحي: ٥.

يزمِرَاطُالِحِيَان) ( 717 ) جلا

عَزَ ٣٠ ( الْيَانَا ٩٢ )

اور حفرت الوبكر صديق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ لِيِّ فَرِمالًا:

ترجها كنزُ العِرفان : اور بيتك قريب ہے كه وه خوش

وَلَسَوْفَ يَدُفِّى

ہوجائے گا۔

طرزِ کلام دونوں مقبولوں سے بکساں ہے۔سُبُحَانَ اللّٰه۔(1)

ں....حضرت ابدیکرصدیق دَصِیٰ اللهٔ مَعَالمیٰ عَنْهُ کی میارک سیرت کے بارے میں جاننے کے لئے امیرِ اہلسنّت دَاعَتْ بَرَ مُحَاتَهُمُ الْعَالِيٰهِ کی کتاب ''عاشق اکبر'' اورالمدینة العلمیہ کی کتاب'' فیضان صدیق اکبر'' کا مطالعہ فرمائیں۔

ملددهم

718



# سُرُورُ لا الصِّحِيٰ سورهُ وَ الصَّحٰى كاتعارف ﴾

مقامِ نزول)

سورة وَالصُّلِي مَدَ مَرمه مِين نازل ہوئی ہے۔

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 11 آیتی ہیں۔

"وَالصُّّحٰى" نام ركنے كى وجب اللَّهُ

جاشت كوفت كوعربي مين "ضُعلى" كتب بين اوراس سورت كى بيلى آيت مين الله تعالى نے جاشت كوفت كوفت كوفت أن اس مناسبت سے اسے "سورة وَ الصَّلَى" كتب بين -

سورهٔ وَالصُّّحٰی کےمضامین ﴾

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ کہ اس میں حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَي شخصيت کے بارے میں کلام کیا گیاہے اور اس میں بیمضامین بیان ہوئے ہیں

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰه تعالیٰ نے چڑھتے دن اور رات کی تُسم وَکرکر کے نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ یَرِ کُئے گئے کفار کے اعتراض کا جواب دیا۔
- (2) ..... نی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِفر ما يا گيا كه آپ كے لئے ہر پچپل گھڑى پہلى سے بہتر ہے اور الله تعالى آپ كوا تناوے گا كه آپ راضى ہوجا كيں گے۔
- (3) .... حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ يَهِين مِين اللَّه تَعَالَى في الله وَعَالَت فرماتُ وه بيان كَ عَتْ \_
- (4)....اس سورت کے آخر میں میٹیم پر سختی کرنے اور سائل کوجھڑ کئے ہے منع کیا گیااور اللّٰہ تعالٰی کی نعمت کا خوب چرجا ِ

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) (719 جلاد



کرنے کاحکم دیا گیاہے۔

المناه ال

# سورة کیل کےساتھ مناسبت

سورة وَ الصَّحَى كَى اللهِ تعالىٰ نے ماقبل سورت ' لكن ' كے ساتھ مناسبت يہ ہے كہ سورة كيل ميں الله تعالىٰ نے حضرت ابو بكر صد ابق رَضِى اللهُ تعَالىٰ عَنْهُ بِر كفار كى طرف سے ہونے والے اعتراضات كاجواب ويا اوراس سورت ميں الله تعالىٰ نے الله تعالىٰ غائدة وَالله وَسَلَّمَ بِر كفار كى طرف سے ہونے والے اعتراضات كاجواب ويا ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

اللَّه كے نام سے شروع جونهایت مهربان رخم والا۔

## وَالضُّلِّي أَ وَالَّيْلِ إِذَاسَلِي فَ

المعالم المستحالية الم

المعلمة العرفان: چڑھتے ون کے وقت کی قتم۔ اور رات کی جب وہ ڈھانپ دے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں 'صُعطی'' سے وہ وفت مراد ہے جس وفت سورج بلند ہوتا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ نے اس وفت کی تَسم اس لئے ارشاوفر مائی کہ بیروفت وہی ہے جس میں اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موکیٰ عَدَیْهِ الصَّلوٰةُ

الحنّان ( 720 جلد د

عَرّ . ٣٠ ( الفَيْعِيُّ ٩٣

۔ وَالسَّلام کواپنے کلام سےمشرف کیااوراسی وفت جادوگر سجدے میں گرے،اور بعض مفسرین کےزد یک یہال' صُلحی'' سے بورادن مراد ہے۔<sup>(1)</sup>

# جاشت کی نماز کے 3 فضائل **ک**ے

اس آیت میں چاشت کا ذکر ہے اس مناسبت سے بہاں چاشت کی نماز کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں۔

(1) .....حضرت ابوذر رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: 'آوی پراس کے ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے اور ہر حمصدقہ ہے اور کلا إلله الله کہنا صدقہ ہے اور ہر کی بات کا حکم کرنا صدقہ ہے اور بری بات ہے منع کرنا صدقہ ہے اور بری بات ہے منع کرنا صدقہ ہے اور اسک کی طرف سے جا شت کی دور کعتیں کفایت کرتی ہیں۔ (2)

(2) .....حضرت انس بن ما لك دَضِىَ اللهُ مَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا دوجس نے جاشت کی بارہ رکعتیں پڑھیں تو الله تعالی اس کے لیے جنت میں سونے کامکل بنائے گا۔ (3)

(3) .....حضرت ابودرداء دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ الله مسلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا:

''جس نے چاشت کی دور کعتیں پڑھیں وہ عافل لوگوں میں نہیں لکھا جائے گا اور جو چارر کعت پڑھے گا وہ عبادت گزار
لوگوں میں لکھا جائے گا اور جو چھر کعت پڑھے گااس دن (الله تعالیٰ کی طرف ہے) اُس کی کفایت کی جائے گی اور جو آٹھ
رکعت پڑھے توالله تعالیٰ اسے فرما نبر دارلوگوں میں لکھے گا اور جو بارہ رکعت پڑھے گا الله تعالیٰ اُس کے لیے جنت میں
ایک محل بنائے گا اور کوئی دن یارات ایسانہیں جس میں الله تعالیٰ بندوں پراحسان اور صدقہ نہ کرے اور اس بندے سے
بڑھ کر کسی پر (الله تعالیٰ نے) احسان نہ کیا جسے اپناذ کر اِلہا م کیا۔ (4)

# چاشت کی نماز سے متعلق دوشری مسائل **کے**

يهال چاشت كى نماز سے متعلق دوشرى مسائل بھى ملاحظه ہوں،

- الضّحى، تفسير بغوى، الضّحى، تحت الآية: ١، ٤/٥٥٤، مدارك، الضّحى، تحت الآية: ١، ص٢٥٦، ملتقطاً.
- 2 .....مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب صلاة الضّحي... الخ، ص٣٦٣، الحديث: ٨٤ (٧٢٠).
  - 3 .....ترمذى، كتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة الضّحي، ١٧/٢، الحديث: ٤٧٢.
  - الترغيب والترهيب، كتاب النوافل، الترغيب في صلاة الضّحي، ١٨/١، الحديث: ١٠١١.

النَّسْنِصَ لِطَالِحِيَانِ ( 721 )

عَزَ ٢٠ ( الفَيِغِيُّ ٩٣

(1)..... چاشت کی نمازمُستب ہے اوراس کی کم از کم دواور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں۔

(2)....اس کا وفت سورج بلند ہونے سے زوال یعنی نصفُ النّہا رشر گی تک ہے اور بہتریہ ہے کہ چوتھا کی دن چڑھے پڑھے۔(1)

﴿ وَالنَّيْلِ إِذَا سَجَى: اوررات كى جبوه وهانب و \_ \_ ك يعنى رات ك قتم جب وه ابنى تاريكى سے ہر چيز كو وُهانب و \_ \_ امام جعفر صادق دَضِى اللّه تعَالَى عَنْهُ فر ماتے ہيں كہ چاشت سے مرادوه چاشت ہے۔ جس ميں اللّه تعالى نے حضرت موئى عَلَيْهِ الصَّلَّوةُ وَالسَّدَم سے كلام فر ما يا اور رات سے معراج كى رات مراد ہے اور بعض مفسرين نے فر ما يا كہ چاشت سے مال مصطفیٰ صَلَّى اللّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم كنوركى طرف اشاره ہے اور رات سے آپ صَلَى اللّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّم ك عَبْرين يَسوكى طرف اشاره ہے ۔ (2) اعلى حضرت امام احمد رضا خال دَحَمَةُ اللّهِ تعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں:

عبرين يَسوكى طرف اشاره ہے ۔ (2) اعلى حضرت امام احمد رضا خال دَحَمَةُ اللّهِ تعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں:

عبرين يَسوكى طرف اشاره ہے۔ چيرة نور فرزاكى قتم

قسم شب تاريس رازية قاكم عبيب كى زلف ووتاكى قتم

#### مَاوَدَّعَكَ مَ بُكُ وَمَاقَلَى ﴿

ترجید کنزالایمان: کتمهیں تمہارے رب نے نہ چھوڑ ااور نہ کروہ جانا۔

﴿ ترجیه کنوُالعِوفان:تمهار برب نے نهٔتمهیں چھوڑ ااور نہ ناپیند کیا۔

﴿ مَاكَدَّةَ عَكَ مَ بَنِكَ وَمَا قَلَى: تمهار برب نے نتمهیں چھوڑ ااور نه ناپیندکیا۔ ﴾ اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَخمة الله تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ' (کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے) حق جَلْ وَعَلا نے فرمایا: " وَالشَّعٰی ﴿ وَالنَّبْی ﴿ وَالنَّیْلِ وَحَمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ' (کفار کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے) حق جَلْ وَعَلا نے فرمایا: " وَالشَّعٰی ﴿ وَالنَّی وَاللّٰ عَلَی اور وَسُ وَاللّٰ عَلَی وَاللّٰ عَلَی وَاللّٰ اللّٰهِ وَاللّٰ عَلَی وَاللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَمَا قَلْی " نه تیجے تیر برب نے چھوڑ اور نہ دُنی رحمت ) جے، اس مِم اور نه دُمُن بنایا۔' اور یہ اَشْقیاء (بد بخت ) بھی دل میں خوب جھتے ہیں کہ خداکی تجھ پرکسی مِم (لیمی رحمت ) ہے، اس مِم

٠ .... بهارشر ليت، حصد چهارم ، ١/٥٧٢-٢٧١\_

2 ....روح البيان، الضّحي، تحت الآية: ٢، ١٠/١٠٤.

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 22 مِلْدُو

کفار کے اعتراض ہے معلوم ہوا کہ کفاراس بات کو جان گئے تھے کہ نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کا این طرف میں کی معلوم ہوا کہ قرآنِ مجید نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کا این طرف سے بنایا ہوا کلام نہیں بلکہ اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّم کا این طرف سے بنایا ہوا کا من میں موقعہ نبی کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کا این طرف سے بنایا ہوا کلام ہوتا تو آپ کا کلام مسلسل جاری رہتا اور اس میں وقفہ نہ آتا اور اس طرح کفارکو یہ اعتراض کرنے کا موقع نہ ماتا کہ محمد (مصطفیٰ صَلَیٰ الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم) کوان کے رب عَزْ وَجَنْ نے چھوڑ دیا اور نا لیندکیا ہے۔

#### وَلِلْاخِرَةُ خَيْرًاكُ مِنَ الْأُولِي الْ

1.....فآوی رضویه، ۱۹۵/۱۱-۱۹۲۱، ملخصاً به

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِمَانِ)•

عَرّ. ٣ ) ٧٢٤ ) عَرّ. ٣.

ترجمة كنزالايمان: اور بيتك تجيلي تمهار \_ ليے بہل ہے بہتر ہے۔

#### ا ترجیدہ کنزالعِوفان: اور بیتاکتمہارے لئے ہر تیجیلی گھڑی پہلی ہے بہتر ہے۔

نیزمفسرین نے اس آیت کے ایک معنی میرجھی بیان فرمائے ہیں کہ آنے والے اُحوال آپ کے لئے گزشتہ سے بہتر و برتر ہیں گویا کہ ق تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ روز آپ کے درجے بلند کرے گا اورعزت پرعزت اور منصب پرمنصب زیادہ فرمائے گا اور ہرآنے والی گھڑی میں آپ کے مُراتب ترقیوں میں رہیں گے۔(1)

#### وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَ اللَّهِ فَا يَعْطِيلُكَ مَ اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَي اللَّهِ فَ

المعملة كنزالايمان: اور بيتك قريب ہے كەتمهارار بىتمهيں اتنادے گا كەتم راضى ہوجاؤگے۔

المعلقة العيرفان: اور بيشك قريب ہے كة تمهارار بتمهيں اتنادے كا كه تم راضي موجاؤگــ

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِينُكَ مَنَ بُكَ فَتَرْضَى: اور بيشك قريب ہے كہتمهارارب تمهين اتنادے كاكمتم راضى موجا وَكے۔ ﴾ يعنى المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، بيشك قريب ہے كه آپ كارب عَزَّوَجَلُ آپ كود نيا اور آخرت ميں اتنادے كاكم آپ راضى موجا كيں گے۔ گاكم آپ راضى موجا كيں گے۔

**1**.....مدارك، الضّحي، تحت الآية: ٤، ص٣٥٦، تفسيركبير، الصّحي، تحت الآية: ٤، ١٩٣/١، ملتقطاً.

سَيْرِصَ اطْالِحِنَان) 724 صحادد

الله تعالی کااین حبیب صلّی الله تعَالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے بیروعد مَ کریمه اُن تعتول کو بھی شامل ہے جوآ پ صلّی اللّهُ مَعَالَىٰءَائِيهِ وَسَلَّمَ كُواللّه تعالىٰ نے دنیا میں عطافر مائیں جیسے کمال نفس ، اَوّلین و آخرین کےعلوم ،ظہور اَمر ، دین كى سربلندى اوروه فتوحات جوآب صلى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كعبدمبارك ميس موتيس اور جوصحابة كرام دَضِي الله تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كِزِمان بين مِوكِين اورتا قيامت مسلمانول كوموتى ربين كى ، آپ صلّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى دعوت كا عام مونا ، اسلام كامشرق ومغرب مين يجيل جانا ، آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ أَمت كاتمام امتول عي بهترين مونا اورآ پ صَلَّى الله عُمَالي عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كه و مَرامات وكمالات جن كاعلم اللَّه تعالى بى كو ہے، اور بيروعده آخرت كى عزت وتكريم كوبهى شامل بے كه الله تعالى في آپ صلى الله تعالى عليه وَالله وَسَلْمَ كوشفاعت عامه و خاصه اور مقام محمود وغيره جليل نعتي*ن عطافر مائين\_*(1)

#### خداجا بتا محرضا ئحمر صلى الله تعالى عَلَيْه وَ الله وَسلَّم

حضرت عمروبن عاص دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرِ ماتِ عَبِل: رسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي قَرْ آنِ مجيد

ميل حضرت ابراتهم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي بِهِ وَعَايِرُهُي:

ى بِ إِنَّهُ نَّ اَضُلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَنَنَ تَبِعَنِي فَإِنَّا الْمِنِّي وَمَنْ عَصَافِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ

اور حفرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلْوَةُ وَالسَّلَامِ كَي بِهِ وَعَا بِرُهِي: ٳڽؙؾؙۼٙڐؚڹۿؙؠؙڣٙٳڹۿؠ۫؏ؚؠٵۮڬٷٳڽؾۼٛڣۯڶۿؠ فَإِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (3)

ترحمه كنزًالعِرفان الميرارد ابشك بتول في بهت ہےلوگوں کو گمراہ کر دیا تو جومیرے پیچھے چلے توبیث کہ وہ میراہے اور جومیری نافر مانی کرے تو ہنتک تو بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجید کنزالعِرفان: اگرتوانهیں عذاب وے تووہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو بیشک تو ہی غلیے والا،

حكمت والا ہے۔

البيان، الضّحي، تحت الآية: ٥، ١٠/٥٥، خازن، الضّحي، تحت الآية: ٥، ٣٨٦/٤، ملتقطاً.

2 ۱۳۳۰براهیم: ۳۲.

ىسىمائلە: ١١٨.

725

تو آپ صلّی الله تعالیٰ علیه و الله و صلّه نے دونوں دستِ مبارک اُٹھا کرا مت کے ق میں روکر وُعافر مائی اور عرض کیا ''اَللّٰهُ ہمّ اُمّتِی اُمّتِی اُمّتِی اُمّتِی اُمّتِی الله تعالیٰ علیه و الله میری امت میری امت مالله تعالیٰ نے حضرت جبریل علیه الشاده کو عمی دیم میر صحبیب صلّی الله تعالیٰ علیه و الله وَسَلّهٔ کے پاس جا و تیم الله تعالیٰ علیه والله وَسَلّهٔ معالیٰ الله تعالیٰ علیه والله و کا سبب کیا ہے؟ حضرت جبریل نے حکم کے مطابق حاضر ہوکر دریا فت کیا تو سرکار دوعالم علی الله تعالیٰ علیه والله و تعلیٰ مال بتایا اور فیم اُمت کا اظہار کیا۔ حضرت جبریل امین علیه الشاده نے بارگا و اللی عوّو جو میں عرض کی کہا ہما الله تعالیٰ علیه و الله الله تعالیٰ علیه و الله الله تعالیٰ علیه و الله و سلّه بین اور الله تعالیٰ علیه و سلّه سے کہوکہ ہم آپ الله تعالیٰ نے حضرت جبریل علیٰ عقریب داخش کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کور نجیدہ فنہ ہونے و یں گے۔ (۱) کو آپ کی اُمت کے بارے میں عفریب داخش کو خمّه الله تعالیٰ علیه و منه و نے و یں گے۔ (۱) ابوالبرکات عبد الله بن احرافی کو خمّه الله تعالیٰ علیه و منه و نے و یں گے۔ (۱) ابوالبرکات عبد الله بن احرافی کریں گے اور آپ کے قلب مبارک کور نجیدہ فراف و من و آفد س

صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ نَے ارشاد فر مایا" جب تک میراایک اُمتی بھی دوزخ میں رہے گا میں راضی نہوں گا۔ (2)
مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَخمةُ اللهِ تعَالی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں" آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللّه تعالیٰ وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہول اورا حاویث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صَلّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم کی رضا ای میں ہے کہ سب گنهگا ران اُمت بخش دیئے جا کیں تو آیت وا حاویث سے طعی طور پریہ نتیج نکاتا ہے کہ حضور (صَلّی الله ای الله اکیار تبہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گنهگا ران اُمت بخشے جا کیں گے۔ سُنبُ حَانَ اللّه اکیار تبہ عَلیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گنهگا ران اُمت بخشے جا کیں گے۔ سُنبُ حَانَ اللّه اکیار تبہ عَلیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کو راضی کرنے کے لئے تمام مُثَرٌ بین تکیفیس برداشت کرتے اور محنین اُ مُعاتے ہیں وہ اس حبیب اکرم صَلّی الله فعالیٰ علیْهِ وَسَلّم کو راضی کرنے کے لئے عطاعا م کرتا ہے۔ (3)

اعلى حضرت امام المِسنّت امام احمر رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات مين:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد

يزمَ الطَّالِحِيَّانِ ) ( 726 كياب

❶....مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لامته... الخ، ص ١٣٠، الحديث: ٢٠٢)٣٤٦).

<sup>2 .....</sup>مدارك، الضّحي، تحت الآية: ٥، ص ٢٥٦٠.

السخزائن العرفان ،الصحى ، تحت الآية : ۵ ، ص ۱۱۰۹ ....

عَرَّ ٣٠) ٧٢٧ ( الفَيْهِيُّ ٩٣

#### ٱڵمؙؽڿؚۯڮؽؾؚؽؠٵڡؙٵۏؽڽ

﴿ تَوْجِيهُ كَانْوَالانِيمَانِ: كَيَاسَ نِي تَهْهِينِ يَتِيمُ نِهُ بِإِيا بِهِرْجِكُهُ دِي\_

المعلمة كانوالعوفاك: كيااس في تمهيس ينتيم نه يايا پهر حبكه دي \_

﴿ اَلَمْ يَحِلُكَ يَتِنِينًا قَالُوى: كياس فَيْمَ مِينِ يَتِيمَ مُريايا پِر جَكُروك ﴾ سركاردوعالم صَلْى الله تعَالَيْهِ وَسَلْمُ كَوالدصاحب في والدهاجده كيكُونايه وَسَلْمَ كوالدصاحب في والدهاجه عِينَ وفات يائي اورنه يجهمال چهور انه كوئي جكه چهور كان كي وفات ك بعد آب صَلَى الله تعَالَيْهُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَا وَرَفَهُ يَحُومُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَى خدمت كى فرمدوارى آب كواداعبدالمُطلب في سنجالى، جب آب صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلْمَ كَى عُر مُر مِنْ رَفِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلْمَ كَى وَالله وَسَلْمَ كَى أور جب عُرشر يف آخو سال كى موكى تو والده صاحب في وفات يائى اور جب عُرشر يف آخو سال كى موكى تو آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلْمَ كَى وَصِيت كى جوكه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَى خدمت وَثَر الْى كى وصيت كى جوكه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَا خدمت وَثَر الْى كى وصيت كى جوكه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَا خدمت وَثَر الله تعالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَى خدمت وَثَر الْى كى وصيت كى جوكه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَا خدمت عَن مُركم مِ ما يهال تك كه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمَ كَا عَلَان فرمايا - الله تعالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلْمَ كَى خدمت عَن مُركم مِ ما يهال تك كه آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَمَ كَا عَلَان فرمايا - اللهُ تعالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كَا عَلَالُ كَعَمْ سَعَادِوت كا علان فرمايا -

اس آیت کی تفییر میں مفسرین نے ایک معنی یہ بھی بیان کیا ہے کہ میٹیم کا مطلب ہے یک او بے نظیر، جیسے کہا جاتا ہے ' وُرِّ ینیم' اس صورت میں آیت کے معنی یہ جیل کہ اللّٰه تعالیٰ نے آ ب صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم کُومُ قامِ قَر ب میں جگہ دی اورا پنی حفاظت میں آپ صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ میں یک و بوت ورسالت اورا پنی حفاظت میں آپ صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی پرورش فرمائی اور آپ صَلّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کی پرورش فرمائی اور آپ صَلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم کو نبوت ورسالت اورا پناچنا ہوا بندہ ہونے کے ساتھ مشرف کیا۔ (1)

1 ....خازن، الضّحي، تحت الآية: ٦، ٢/٦٨٤، حمل، الضّحي، تحت الآية: ٦، ٢/٧٨، ووح البيان، الضّحي، تحت الآية: ٢، ١٠/٦ وع-٧ وع، ملتقطاً.

تفسيره راط الحنان

عَرَ ٣٠ ( الفَيْعِيُ ٩٣

#### وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَلَى ٥

🗐 توجيهة كنزالاييمان: اورتمهمين اپني محبت مين خودرفته پاياتوا پي طرف راه دي \_

﴿ ترجیهٔ کنزالعِرفان: اوراس نے تمہیں اپنی محبت میں کم پایا تو اپنی طرف راہ دی۔

﴿ وَوَجَدَكَ كَ مَا لَا فَهَالَى: اوراس فَيْمَهِينِ ابْنِ محبت مِين هَم بِاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه الله وَاللّه وَال

یہاں ایک مسکد ذہن شین رکھیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے سب اَنبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلَو اَ وَالسَّلَامِ نبوت سے پہلے بھی اور نبوت سے بہلے بھی اور اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید اور اس کے صفات کی ہمیشہ سے معرفت رکھتے ہیں۔ (1)

## وَوَجَدَكَ عَآيِلًا فَأَغْنَى أَن

وتعمة كنزالايمان: اورتمهين حاجت منديايا پيرغني كرديا\_

1 .....خازن، الضحى، تحت الآية: ٧، ٣٨٦/٤ ، ٣٨٧-٣٨٦، خزائن العرفان، الفحل، تحت الآية: ٤،٩٠٠ الـ

صِرَاطُالِعِنَان) ( 728 ) جلدوه ٠

عَرَ ٣٠ ( الفَيْغِيُّ ٩٣ )

#### ترجيد كلزُ العِرفان : اوراس في تمهين حاجت منديايا توغي كرديا-

﴿ وَوَجَلَكَ عَآبِ اللّهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كُوحا جت مند بإيا توعَیٰ کرويا۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیریہ ہے کہ اللّه تعالیٰ عَنْهَ کے مال (پر حضرت ابوبکر تعالیٰ عَنْهَ کے مال (پر حضرت ابوبکر صدرت فدیجہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهَ کے مال (پر حضرت ابوبکر صد ابوبکر صد ابوبکر صد ابوبکر صدرت عثان غی دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُ کے مال کو در الع آپ صلّی الله تعالیٰ عَنْهُ کو ما جت مند بایا تو تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمٌ کُوخی کرویا۔ وومری تفسیریہ ہے کہ اللّه تعالیٰ نے آپ صلّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمٌ کُوخی کرویا۔ (1)

# تين خوش نصيب حضرات

اس آیت کی پہلی تفسیر ہے معلوم ہوا کہ حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان غی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُمُ بِرُے خُوشُ نصیب ہیں کہ اللّٰه تعالیٰ نے انہیں اپنے حبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت کرنے کا موقع عظافر ما یا۔

# حقیقی طور پر مالدارکون ہے؟

آیت کی دوسری تفسیر ہے معلوم ہوا کہ حقیقی طور پر مالداروہ ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ نے قناعت کی دولت سے نواز ا ہے۔ یہاں ای ہے متعلق دواَ حادیث بھی ملاحظہ ہوں ، چنانچہ

- (1) .....حضرت ابو ہر بر ودَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا '' مالداری کثرت یال ہے حاصل نہیں ہوتی بلکہ حقیقی مالدرای نفس کا بے نیاز ہونا ہے۔ (<sup>2)</sup>
- (2) .....حضرت عبد الله بن عمر و دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشاد فرمایا ' ' جس نے اسلام قبول کیا اور جے ضرورت کے مطابق روزی دی گئ اور جے الله تعالیٰ نے ان چیزوں پر قناعت کرنے والا بنادیا جواسے دی گئ ہیں تو اس نے کامیا بی حاصل کرلی۔ (3)
  - 1 .....خازن، الضحي، تحت الآية: ٨، ٢٨٧/٤.
  - 2 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب الغني غني النفس، ٢٣٣/٤، الحديث: ٦٤٤٦.
  - 3 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب في الكفاف والقناعة، ص٢٥، الحديث: ١٠٥٤(٢٠٥٤).

فَسْنِومِ رَاطُالِمْنَانَ ( 729 ) حلاد

عَرِّ ٢٠ 🗨

الله تعالى جمير بھى قناعت كى عظيم دولت سے مالا مال فر مائے ، المين \_

#### فَاصَّا الْيَتِيْمَ فَلَاتَقُهُرُ أَ

توجيهة كنزالايمان بتوينتيم پرد باؤنه ڈالو۔

الرحيدة كلؤالعِرفان: تو كسى بهى صورت ينتيم ريخق ندكرو

﴿ فَأَصَّا الْمِينِيَّمَ فَلَا تَفْهَدُ : تَوْ سَى بِمِي صورت ينتيم رِحْق نه كرو - ﴿ وورِ جاہليّت مِين بِيموں كے بارے ميں اہلِ عرب كا طريقة بيتھا كه وه ان كے مالوں پر قبضة كر ليت ، ان پر دبا وَ وَّالِتِ اور ان كے حقوق كے معاطع ميں ان كے ساتھ زيادتى كيا كرتے تھے، اس آيت ميں اللّٰه تعالى نے اپنے حبيب صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ارشاوفر مايا كه اے بيارے حبيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آيكى بَعِي صورت بيتيم بريختى نه فرمائي كا۔ (1)

## تیموں ہے متعلق دینِ اسلام کا عزاز

دینِ اسلام کو بیاعز از حاصل ہے کہ اس نے بیموں کے حقوق واضح کئے ،ان کے جیسنے ہوئے حق انہیں واپس دلائے اور عرصۂ دراز سے بیموں پر جاری ظلم وسم کا غاتمہ کیا۔ بیموں کے بارے میں دینِ اسلام نے مسلمانوں کو کیسی عمد قعلیم دی ہے اس کی کچھ جھلک ملاحظہ ہو۔

(1) .... يتيمول كمال كربار يمن هم، چنانچ الله تعالى في ارشاوفر مايا:

وَلا تُوَّتُواالسُّفَهَاءَا مُوَالكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِلِيًا وَّالُّهُ وَقُوهُمْ فِيهَا وَالْسُوهُمُ وَقُولُوْا لَهُمْ قَوْلًا مَّعُرُوفَا ۞ وَالْبَتْلُواالْيَتْلَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الزِّكَاحَ ۚ فَإِنْ انْسُتُمْ مِّنْهُمْ لَهُ شُلَافَادُفَعُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ انْسُتُمْ مِّنْهُمْ لَهُ شُلَافَادُفَعُوا النِّكَاحَ ۚ فَإِنْ انْسُتُمْ مِّنْهُمْ

توجید کانز العِرفان: اور کم عقلوں کوان کے وہ مال نہ دو جے اللّٰه نے تمہارے لئے گزربسر کا ذریعہ بتایا ہے اور انہیں اس مال میں سے کھلا و اور بہنا و اور ان سے اچھی بات کہو۔ اور فییموں (کی جھداری) کو آ زماتے رہو یبال تک کہ جب وہ نکاح کے قابل ہوں تو اگرتم ان کی جھداری و یکھوتو ان

....خازن، الضحي، تحت الآية: ٩، ٣٨٧/٤.

تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِمَانَ

کے مال ان کے حوالے کر دواور ان کے مال فضول خرچی ہے اور (اس ڈرسے) جلدی جلدی نہ کھا ؤ کہ وہ بڑے ہو جا تمیں گے اور جوحاجت مند ہووہ بقترر مناسب کھاسکتا ہے پھر جب تم ان کے مال ان کے حوالے کروتو ان برگواہ کر لواور حساب لینے کے لئے اللّٰہ کا فی ہے۔

تَأْكُلُوْهَا اِسْرَافًا وَ بِدَامًا أَنُ يَّكْبَرُوْا لَّ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَنْ كَانَ فَي فَكْبَرُوْا لَّ وَمَنْ كَانَ فَي فَي اللّهِ عَلَيْهِ فَا فَلْيَا كُلُ بِالْمَعْرُ وْفِ لَ فَاذَا دَفَعْتُمُ اللّهِمُ الْمُؤَلِّ وَفِ لَ فَاذَا دَفَعْتُمُ اللّهِمُ اللّهُمُ فَاشَهِدُ وُاعَلَيْهِمْ لَ وَكَفى بِاللّهِ حَسِيلًا (1)

#### اورارشادفر مایا:

وَاتُواالْيَتْلَى آمُوَالَهُمُ وَلاَتَتَبَدَّ لُواالْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ " وَلا تَأْكُلُوۤا آمُوَالَهُمُ إِلَى آمُوَالِكُمُ ۖ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا (2)

#### اورارشادفر مایا:

إِنَّ الَّنِيْنَ يَاكُلُوْنَ اَمُوَالَ الْيَتَلَى ظُلْمًا إِنَّ الَّيْتُلَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَا كُلُوْنَ فِي أَكُلُوْنَ اَمُوالَ الْمَالُونَ وَنَّ يَصُلُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ اللَّهُ اللّ

ترجید کنز العیرفان: اور نتیموں کوان کے مال وید واور پاکیز د مال کے بدلے گندا مال نہ لواوران کے مالوں کواپنے مالوں میں ملاکر نہ کھا جا وَ ہشک یہ بڑا گناہ ہے۔

قرجید کنز العرفان: بیشک وہ لوگ جوظلم کرتے ہوئے میں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ جرتے میں اور عقریب بیلوگ بھڑ کتی ہوئی آگ میں جا کیں گے۔

(2) ..... بیمیوں کے ساتھ سلوک کرنے کے بارے میں تھم: چنانچ جھنرت ابو ہریر ہ دَخِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا:''مسلمانوں کے گھروں میں وہ بہت اچھا گھرہے جس میں بیتیم کے ساتھ کر ابرتا و کیا جاتا ہے۔ (4)

(3) ..... ينتيم كى كفالت كرنے كى ترغيب: چنانچ حضرت بهل بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ بِصِروايت ہے، حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد فرمايا "ميں اوريتيم كو پالنے والا (وه يتيم خواه اپنا ہو ياغير كا) جنت ميں اس طرح ہوں

- 1 ---- النساء: ١٠٥.
  - 2 ----النساء: ۲.
- 3 ۱۰۰۰۰ النساء: ۱۰
- 4 ..... ابن ماجه، كتاب الادب، باب حق اليتيم، ١٩٣/٤ ، الحديث: ٣٦٧٩.

- النَّسَانِ مِنَ الْمُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ

عَرِّ ٢٠ ) ٧٣٢ ( الفَيْغِيُّ ٩٣

گے (یفر ماکر) آپ نے کلمہ کی اور پیچ کی انگل ہے اشارہ کیا اور ان کے درمیان کچھ کشادگی فر مائی۔<sup>(1)</sup>

سرِ دست بینیموں کے بارے میں اسلام کی یہ تین تعلیمات ذکر کی ہیں اور بیبیموں کے متعلق اسلام کے مزید احکامات جاننے کے لئے سور وُنساء کی ابتدائی آبات کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

#### وَا مَّا السَّالِلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ا ترجمة كنزالايمان: اورمنكما كونه جمطركو\_

المرابعة كنزالعوفان: اوركس بهي صورت ما تكنيوا ليكونه جمركو

﴿ وَ اَ مَّا السَّالَ إِلَى فَلَا تَنْهُمْ: اور سَى بَعِي صورت ما تَكُنُوا لَـ لَونَ جِعْرُ كُولَ اللهِ عَنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُوَ اللهِ وَسَلَّمَ ، جب آب کے درِ دولت پر کوئی سوالی آکر یکھ مائے تو اسے کسی بھی صورت جبر کنانہیں بلکہ اسے یکھ دے دیں یا حسنِ اَخلاق اور زمی کے ساتھ اس کے سامنے نہ دینے کاعذر بیان کردیں۔ (2)

اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ مَعَ الى عَلَيْهِ اسى آيت كى طرف اشاره كرتے ہوئے فرماتے ہيں:

سائل ہوں سائلوں کوخوش لانھے۔۔۔ کی ہے

مومن ہوں مومنول په رؤن رحيم ہو

اور فرماتے ہیں:

سرکار میں نہ"لا" ہے نہ حاجت"اًر" کی ہے

مانگیں گے مانگے جائیں گےمنھ مانگی پائیں گے

# منگنا كاماتهدا تلقة بى دا تاكى دَين تلى

سركا رِدوعالُم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اسْ شَانَ كَى كَيْحِيةٍ جَعَلَك ملاحظة بو، چِنانچِية

(1) .....غارِثُو رميل حضرت صديق دَضِى اللهُ تَعَانَى عَنهُ نے عُرض كَى مجھے سانپ نے كاٹ ليا ہے تو تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے اپنالعابِ وہن لگا كرز ہر كااثر دوركر ديا۔

1 ..... بخارى، كتاب الطلاق، باب اللعان، ٤٩٧/٣ ، الحديث: ٤٠٣٥ .

2 .....خازن، الضحى، تحت الآية: ١٠، ٣٨٨/٤، مدارك، الضحى، تحت الآية: ١٠، ص ١٣٥٧، ملتقطاً.

- (2) .....غزوه بدر كے موقع پر حضرت معوفر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰي عَنْهُ اپنا كُثا ہوا باز ولے كے حاضر ہوئے توسيّد المرسَلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے اپنے دہنِ اَقدس سے مبارك لعاب لگا كرا ہے جوڑ دیا۔
- (3) .....غزوهٔ اُحدیمی تیر لگنے سے حضرت قماده دَعِنی اللهٔ تَعَالَیٰ عَنُهُ کی آنکھ نُکل گئی اوروہ اپنی نکلی ہوئی آنکھ لے بارگاو رسالت صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں حاضر ہو گئے تورسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے لعابِ وَمِن لگا کر ان کی آنکھ کودرست کردیا۔
- (4) .....غزوهٔ خیبر کے موقع پر حضرت علی المرتضلی حَدَّمَ اللَّهُ مَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكَدِيْمِ نِے آشوبِ جِهْمَ كَی شکایت كی تو نبی اكرم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے اپنالعابِ وَبَن لگا كران كی بیماری دوركردی۔
- (5) ....اى غزوه كے موقع پر حضرت سلمه بن اكو ؟ دَضِيَ اللهُ مَعَالَىٰ عَنْهُ اپنِي زَخْى بِيْدٌ لَى لِي كر حاضر ہوئے تورسولِ كريم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ السِينِ لعابِ وَبِن سے اسے درست كرديا۔
- (6) .....حضرت عبدالله بن عتيق دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنهُ اپنی تُو تَّی بهوئی ٹا نگ لے بارگا وِرسالت صَلّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَى ابنادستِ اَقدس پيميركران كی ٹا نگ كودرست كرويا۔
- (7) .....ا یک موقع پر صحابر کرام رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ نَے پانی ختم ہوجانے پر فریاد کی تو انگلیوں سے پانی کے چشمے بہادیئے۔ بہادیئے۔

یہ و وُنُوی عطاؤں کی چندمثالیں بیان کی ہیں اور اب اُخروی عطاکے بارے میں سنئے، چنانچہ

- (8) .....حضرت ربيدا ورحضرت عكاشد رضى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَانَى جنت ما كَلَ تَوَاللَّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ فَ انْهِين جنت و به دي \_
- (9) .....کھچور کے ایک منتے نے عرض کی کہ مجھے جنت میں بودیا جائے تو سر کا رعالی وقارصَلَی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے اسے جنت میں بودیا۔

اورحضور پُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں صرف انسان ہی فرياد نہيں کرتے تھے بلکہ جانور بھی اپنی فریادیں عرض کرکے اپنی دادر ؔ سی کرواتے تھے، چنانچہ

(10) .....ايك اونك في كام زياده مون اور جاره كم مون كى فريادكى تو حضوراً قدل صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

(نَسْيَوْمِرَاطُالِحِمَانَ) ( 733 جلددهم

نے اس کی دا دری کر دی۔

(11) .....ایک شکاری کی قید میں موجود ہرنی نے بچوں کودود صیلانے کے لئے جانے کی اِلتجاء کی توحضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اس کی التجاء يوری کروی ۔

الغرض دوعاكم كتاجدار صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه مِيْنِ سوال كركا بني منه ما نگی مرادي پانے والوں كى اتنى مثاليس موجود بين كه اگران سب كو تفصيل سے بيان كيا جائے تو ايك ضيم كتاب مرتب ہوسكتی ہے۔اعلی حصرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كيا خوب فرماتے بين:

مالکِ گونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی نعتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں اور فرماتے ہیں:

منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دَین تھی دوری قبول و عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے بعض منسرین کے زدیک اس آیت میں سائل سے طالبِ علم مراد ہے لبندااس کا اِکرام کرنا چاہیے اور جواس کی حاجت ہوا سے پورا کرنا چاہئے اور اس کے ساتھ تُرش روئی اور بدخُلقی سے نہیں پیش آنا چاہئے۔(1)

## وَا مَّا بِنِعْمَةِ مَ يِكَ فَحَدِّ ثُ

المعبدة كنزُ العِرفان: اورايية رب كي نعمت كاخوب جرحيا كرو\_

﴿ وَاَ مَّا بِنِعُمَةِ مَ بِنِكَ فَحَرِّثُ : اورا بِنِي رب كى تعمت كاخوب چرجا كرو - ﴾ يهال نعمت سے مراد و تعتيں ہيں جو الله تعالى نے حضور الله تعالى نے حضور الله تعالى نے حضور الله تعالى نے حضور پُر فور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوعِطا فرما ئيں اور و تعتین بھی مراد ہیں جن كا الله تعالى نے حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَمَ سے وعدہ فرما يا سے اور نعتوں كا چرجا كرنے كا اس لئے تھم فرما يا كر نعمت كو بيان كرنا شكر

1 ....خازن، الضحي، تحت الآية: ١٠ ، ٣٨٨/٤.

مَاطُالِحَانَ

- U= ==

#### ُيتُ 'وَاَهَّا بِنِعْمَةِ مَ بِبِكَ فَحَدِّتُ ''سے حاصل ہونے والى معلومات ﴾

اس آیت سے تین با تیں معلوم ہوئیں۔

- (1)....مسلمانوں کواپنی صورت وسیرت اسلامی رکھنی جا ہے کہ اس میں اللّٰہ تعالیٰ کی تظیم نعت یعنی اسلام کا اظہار ہے۔
- (2)....میلادشریف، گیار ہویں شریف اور بزرگان دین کاعرس منانا بہترین اعمال ہیں کہ پیر حفزات اللّٰہ تعالیٰ کی نعت مېں اورمیلا دوعرس میں حضور پُرنو رصَلَی اللّهُ مَعَالیءَ مَایْدوَالِهِ وَسَلَّمَ کَی ولا دت اور اللّه تعالی کے اولیاء کا چرجا ہے۔
- (3) .....حضورِ أقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَي انعت وكي بهترين عبادت بي كم حضور يُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ كَمِبَارك اوصاف بمارے لئے بھی اللّٰہ تعالی کی فعمیں ہیں کیونکہ حضور انور صَلَّی اللّٰهُ عَمَالٰی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ثَانَ كى بلندى سے امت كى شان بھى بلند ہوتى ہے تو سر كارِ دوعالْم صَلّى اللّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كاوصاف وكما لات كا ذكر كرناالله تعالى كى نعتوں كاچرجا كرناہــ

1 ....رو - البيان، الضحي، تحت الآية: ١١٠، ٩/١ ه. ٤.







سورہُ اَکُمْ مَنْشَرَحْ مَلَهُ مَرمه میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع ، 8 آیتیں ہیں۔

# "ألَمْ نَشْرَحْ" نامر كفنى وجه

# سورهٔ اَكُمُ نَشْرَحْ كِمضامين

اس سورت کا مرکزی مضمون میہ که اس میں تا جدا ررسالت صلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی شخصیت اورآپ صلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کی سیرتِ مبارکه پر کلام کیا گیا ہے اوراس میں میرمضا مین بیان ہوئے ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں سیّدالمرسکلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُوعطا کی گئی تعتیں بیان کی گئیں کہ الله تعالیٰ فی آپ کے سینتہ اُقدیں کو کشادہ اور وسیّج کردیا اور شاعت آپ کی خاطر ہدایت ،معرفت ،نبوت اور علم و حکمت کے لئے آپ کے سینتہ اُقدیں کو کشادہ اور وسیّج کردیا اور شفاعت قبول کئے جانے والا بنا کرآپ کے اوپر سے امت کے گناہوں کے ٹم کا وہ بوجھ دور کردیا جس نے آپ کی بیٹے توڑی قبی اور آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا۔

- (2) .....مشكلات ومصائب كے بعد آسانياں عطاكرنے كاوعد وفر مايا گيا۔
- (3) ....اس سورت كة خرمين نماز سے فارغ بونے كے بعد آپ صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوآ خرت كے لئے دعا
  - 1....خازن، تفسيرسورة الم نشرح،٣٨٨/٤٠.

(تَفَسيٰرهِمَاطُالِحِمَانِ)•

جلادهم

736



كرنے اور الله تعالى برتو گل كرتے رہنے كاتھم ويا گيا۔

نوث: اعلى حفرت امام احمد رضاخان دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ والدماجد حفرت علامه مولا نانقى على خان دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ والدماجد حفرت علامه مولا نانقى على خان دَخمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَى اس سورة مباركه كى 445 صفحات برشتم لل ايت شير كهى ہے جس كاعربى نام' الْكَكَلامُ الْاَوْضَعُ فِى تَعَالَى عَلَيْهِ فَى اس سورة كى 445 صفحات تك يَصِلى تَفُسِيْرِ اَلَمْ نَشَى حُنُ اور اردونام' انوارِ جمال مصطفىٰ '' ہے۔ 8 آيات برشتم ل اس سورت كى 445 صفحات تك يَصِلى مونى اُس تفسير كو يرُ هر قر آنِ ياك كى جامعيّت كا بجھانداز ولگا يا جاسكتا ہے۔ (1)

# سورهٔ وَالصُّّحٰی کے ساتھ مناسبت ﴾

سورة أكم مُنشَى خرك اينے سے ماقبل سورت " وَ الصَّبِحى" كے ساتھ مناسبت بيہ كدونوں سورتوں ميں الله تعالىٰ عليٰ واللہ وَ مَن الله عَلَيْهِ وَ الله وَ مَنْ لَمَ مُوعِطا فر ما كَى بيں جواس نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مُوعِطا فر ما كَى بيں -

#### بسمالتهالرَّحْلنالرَّحِيْم

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان رحم والا۔

العجدة كتزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان، رحمت والاہے۔

ترجيه كنزًالعِرفاك:

#### ٱكَمْنَشَّرَحُلَكَصَدُرَكَ لَ

و ترجمة كنزالايمان: كيابهم في تمهار ك لئے سينه كشاده نه كيا۔

المحملة كنزالعوفان: كياجم في تمهاري خاطرتمهاراسينه كشاده نه كرديا؟

﴿ أَلَمْ نَشْنَ حُلِكَ صَدِّى إِنَّ كَيَاتِهِم فِي تَمْهَارِي فَاطْرِتْهَارِ اسِينَ كَشَادِهِ نَهُ كُرُدِيا؟ ﴾ السورت كاشانِ زول يه ب

❶ ..... بیکتاب' انوار جمال مصطفیٰ'' کے نام سے شبیر برادرز سے اور' الکلاّم الاوضح فی تفسیر سورۃ الم شرح'' کے نام سے ضیاءالدین پہلیکشنز سے طبعہ بچور ہے۔

----

كها بك روزسر ورِعالم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي بِاركا وِاللِّي عَزَّوَ جَلْ ميں عرض كى: اے اللَّه ! عَزْوَ جَلَّ ، تو نے حضرت ابرا ہیم عَلیْهِ الصَّلَو ةُوَ السَّلَامُ وَا بِيَا خَلِيلَ ہُونے كَا شَرِفْ عِطَافَرِ ما يا،حضرت موىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلَام كُوا بِيَا خَلِيلَ مُونِ عَلَيْهِ الصَّلَوْ فُوَ السَّلَام كُوا بِينِ ساتھ كلام كرنے ہے سرفراز کیا،حضرت ادرلیس عَلیْه الصَّلافة وَالسَّلام کو بلند مکان جنت تک رسائی دی، پہاڑ وں اورلو ہے کوحضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّالَةِ فُوَالسَّلَام كَا فَرِما نبر واركر وبا ، جِتَّات ، انسان اورتمام حيوانات حضرت سليمان عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَتَالِع كر دیئے ، تو مجھے کس شرف اور کرامت سے خاص فر مایا ہے؟ اس پر بیسورت نازل ہوئی جس میں گویا کہ ارشاد فر مایا گیا "الصحبيب! صَلَّى اللهُ مَعَ الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الرَّهِم فِي حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلو ةُوَ السَّلام كوا بنا خليل بنايا بي تو آي كي خاطر ہم نے آپ کا سینظم وحکمت اورمعرفت کےنور سے کھول دیا تا کہ مُناجات کی لڈ ت،امت کاغم،ا نبی بارگاہ میں حاضری کا ذوق اور آخرت کے گھر کا شوق آپ کے ول میں ساجائے ، آسانی وحی کواٹھانا آپ کے ول برآسان ہوجائے ، الله تعالیٰ کی طرف رغبت دینے کی تبلیغ کرنے برآنے والے مُصائب کو برداشت کر سکے اوران خوبیوں اور کرامتوں کی بدولت آپ کووہ مقام حاصل ہو کہ حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْ ةُوَ السَّلام کے خلیل ہونے کواس سے پیچینسبت ندر ہےاور ا گرجم نے حضرت موسی علیه الصّلو قُوالسّلام کوایینے ساتھ ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا اور حضرت ادر لیس علیٰه الصّلوٰة وَانسَلام كوبلندمكان تك رسائي عطاكي ہے تو آپ كواس غُم سے نجات دى جوآپ كى پُشت پر بہت بھارى تھااورآپ كو لامکال میں بلاکراینے دیدار سے مشرف کیا یہال تک کہ ہم میں اور آپ میں (ہماری شایانِ شان) دو کمانوں کے برابر بلکہ اس ہے بھی کم فاصلہ رہ گیا اور آسانوں کی بوری سلطنت میں آپ کی قربت اور منزلت کا شہرہ ہو گیا۔ اگر ہم نے حضرت دا وداور حضرت سليمان عَلَيْهِ مَالصَّلو أَوَ السَّلام كود نياكى چند چيزول برحكومت بخشى بيتو آب كوعالم عُلُو ي يعني آ سانوں پر قدرت دی ہے کہ وہاں کے فرشتے خادموں کی طرح آپ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں اور آپ کے ساہیوں کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑتے ہیں اورآ سانوں میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جوآپ کی نبوت ورسالت سے واقف نہ ہوا ورآپ کے حکم سے اِنحراف کرے۔ <sup>(1)</sup>

اعلى حفرت وَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الله تَعالَى كَصِيبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ شَان بيان كرتي بوئ فر ماتے بين:

البيان، الم نشرح، تحت الآية: ١١، ١٠/٥٠، الكام الاضح في تغيير الم تشرح بص ١٥، ملتقطاً -

فَسَيْصِ اطْالِحِمَانِ ﴾ (738 كيان)

عَزَ ٣٠ ﴾ ﴿ الْمَكِينِي ٢٤ ﴾

حکومتِ کل، ولایتِ کل، خداکے یہاں تمہارے لئے وجود وعدم حدوث وقدم جہاں میں عیاں تمہارے لئے جہت سے وراوصال ملایہ رفعتِ شال تمہارے لئے

اصالتِ گُل، امامتِ كل، سادت كل، امارت كل فرشت خِدَم رسول جشم تمامِ امم عُلامِ كرم به طور كا سپهر تو كيا كه عرشٍ عُلا بهى دور رما

مفتی نعیم الدین مراد آبادی دخمة اللهِ تعالی عَلیْه اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 'دلیعن اے حبیب! صلّی الله تعالی عَلیه وَاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں 'دلیعن اے حبیب! صلّی الله تعالی عَلیه وَالله وَسَلَّم ، ہم نے آپ کی خاطر آپ کے سینۂ اقد س کو ہدایت ، معرفت ، نبوت اور علم وحکمت کے لئے کشادہ اور وسیح کر دیا یہاں تک کہ عالم غیب اور عالم شہادت اس کی وسعت میں ساگئے اور جسما فی تعلقات روحانی آنوار کے لئے مانع نہ ہو سکے اور علوم لِدُ قید ، حکم اللہ یہ معارف ربتا نیہ اور حقائق رجمانی آپ کے سینۂ پاک میں جلوہ وہ نُما ہوئے ۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں ظاہری طور پر سینۂ مبارک کا کھلنا مراد ہے ۔ اَحادیث میں ندکور ہے کہ ظاہری طور پر نبی کریم صَلَّی اللّه تَعَالَی عَلیْهِ وَسَلَّم کے سینۂ مبارک کا کھلنا ہوا ، جیسے عمر مبارک کی ابتداء میں سینۂ اَقد س کھلا ، نزدل وی کی ابتداء کے وقت اور شبِ معراج سینۂ مبارک کھلا اور اس کی شکل بی کہ حضرت جریل امین عَلیْہ السَّد م نے سینۂ پاک کو جاک کر کے قلب مبارک زکالا اور زریسِ طَشت میں آپ زمزم سے غسل دیا اور نور وحکمت سے بھر کر اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ (1)

#### آیت " اَلَمُ نَشَرَحُ لَكَ صَدُسَ كَ " سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1) .....دنیا کی حقارت اور آخرت کے کمال کے علم سے سینے کا کھل جانا اللّٰہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے۔ ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

فَكَنُ يُّرِدِ اللهُ أَنُ يَّهُ دِيَ لَا يَشْرَحُ صَلْرَالُا لِلْإِسْلَامِ \* وَمَنْ يُّرِدُ أَنْ يُّضِلَّهُ يَجْعَلُ صَلْرَالًا ضَيْقًا حَرَجًا كَأَنَّهَا يَصَّعَلُ لَا فِي السَّهَاءِ (2)

ترجید کنزالعرفان :اورجے الله بدایت دینا چاہتا ہے تو اس کاسیناسلام کے لیے کول دیتا ہے اور جے مراہ کرنا چاہتا ہے اس کاسین تنگ، بہت بی تنگ کردیتا ہے گویا کہ وہ زبردتی

السيخ ائن العرفان ، الم نشرح، تحت الآية : ايس الله خازن ، الم نشرح ، تحت الآية: ١، ٣٨٨/٤ ، روح البيان ، الم نشرح ، تحت الآية: ١، ٤٦٠/٤ ، روح البيان ، الم نشرح ، تحت الآية: ١، ٤٦٠/٤ ، روح البيان ، الم نشرح ، تحت الآية: ١، ٤٦٠/٤ ، ملتقطاً.

2 ۱۲۰۰۰۰ تعام: ۵ ۲ ۲ .

تفسيرص كطالجنان

ملادهم

739

عَرِهُ ٢٠ 🗨 💎 🔻 🔻 🔻 ٧٤٠ عَرْهُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْهُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْهُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَامُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢٠ عَرْمُ ٢

#### أسان يرجر هدما ہے۔

اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ' تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ فَي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ فَي عُرض كى : اس كھولنے سے كيا مراد ہے؟ ارشاد فرمايا: ' اس سے مراد وہ نور ہے جومومن كے دل ميں ڈالا جاتا ہے جس سے اس كا دل كھل جاتا ہے ۔عرض كى گئ: كيا اس كى كوئى نشانى ہے جس سے اس كى پيچان ہو سكے؟ ارشاد فرمايا: ' إلى ، (اس كى تين علاميں ميں) (1) آخرت كى طرف رغبت (2) دنيا سے نفرت ، اور (3) موت سے پہلے آخرت كى شارى۔ (1)

(2) .....حضوراً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تَعَالَى كالسِيحبيب بين كه اللَّه تعالَى نے بن ما تَكَ ان كا مقدس سينه بدايت اور معرفت كے لئے كھول كرانہيں بينمت عطاكر دى۔

## وَوَضَعْنَاعَنْكُ وِزُمَكُ ﴿ الَّذِي ٓ اَ نُقَضَ ظَهْرَكَ ﴿

و تعجمهٔ کننالایمان: اورتم پر سے تمہاراوہ بوجھا تارلیا۔جس نے تمہاری بیٹھ تو ڑی تھی۔

﴾ ترجیدهٔ کنزابعوفان: اور ہم نے تمہارے اوپر سے تمہارا بوجھا تاردیا۔جس نے تمہاری پیٹھ توڑی تھی۔

﴿ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِ ذُمَكَ : اور بم في تمهار الوجها تارديا - ﴿ الله وجه الله وجه الله وجه الله و وحمال الله ووحم مراد الله وحضور برُنور صَلَّى الله وَ مَا الله و الله

🚺 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الزهد، ما ذكر عن نبيّنا صلى الله عليه وسلم في الزهد ، ١٢٦/٨ ، الحديث: ١٤.

2 .....تفسير كبير ، الم نشرح ، تحت الآية ، ٢-٢ ، ٢٠٧/١١ ، ٢٠٨-٢ ، خازن، الم نشرح، تحت الآية ، ٢-٢ ، ٢٨٨/٤ ، ٣٨٩-٣٨٨، وتاكن العرفان ، الم نشرح ، تحت الآية : ٣٠٩٠ ال، ملتقطأ \_

يزم كاطالحيّان ( 740 ) جلدد

#### تصنورِ اَقدَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاغُمِ أُسِّت كُلُّ

کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے رسول کریم صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمٌ کُوکُتناعُم مُوتا تَعَالِس کا اندازہ اُس آیت سے لگایا جاسکتا ہے جس میں اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمٌ سے ارشاوفر مایا:

قَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّقُسَكَ عَلَى اللّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

یاں۔ اورامت کے بارے میں آپ صَلَی الله عَدَائی عَدَیْدِوَ الله وَسَلَّمَ کا کیا حال تضالِس کا انداز داس آیت سے لگایا جاسکتا

ہ، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے:

فُسِكُمْ عَزِیْزُ عَكَیْهِ ترجمهٔ كَانَوُالعِرفان: بینک تبهارے پائ تم میں ہے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمبهارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمباری بھلائی کے نبایت چاہنے والے، مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

لَقَدُ جَاءَكُمْ مَسُولٌ مِّنَ الْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْضٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ مَعُوْفٌ تَّحِيْمٌ (2)

اوراس حدیث سے بھی اس کا انداز ولگایا جاسکتا ہے، چنانچ چھزت عبداللّه بن عمر وبن عاص دَضِیَ اللّه تَعَالَی عَنْهُمَا فَر مَاتِ بِی سِی حَفْرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَالسَّلام عَنْهُمَا فَر مَاتِ بِی کرسولِ کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَے قَرْ آنِ پِاک بیس سے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَو قُوَالسَّلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی:

ترجید کنز العِدفان: اے میرے رب! بیتک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کردیا تو جومیرے پیچھے چلے تو بیتک وہ میرا ہے اور جومیری نافر مانی کرے تو بیتک تو بیشک تو ب

؆ڽؚؖٳڹۜٞۿڹۜٙٲڞ۬ڵڶؽۘڴؿؽڗٳڣۜؽٳڶؾ۠ٳڛ ڣؘڽؙۺؘۼؚؿ۬ۏؘٳؾٞۮڡؚڹۨٚٷؘڡؘڽۼڝٳڣۣۊٳڹؖڬ ۼؘڡؙؙۯ؆ۧڿؽؠٞ<sup>(3)</sup>

اوروه آيت تلاوت فرمائي جس مين حضرت عيسى عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامَ كَايِقُول بي:

إِنْ تُعَنِّ بْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۚ وَإِنْ تَغْفِولَهُمْ مِي تُرجِمَةُ كَنْوَالعِرفان: الرَّوَانيس عذاب ديووه تير

1 ---- کهف: ٦.

2 سستوبه:۱۲۸.

3 ----ابراهیم: ۳٦.

رِحِمَاطُالِحِمَانَ ﴾ ﴿ 741 ﴾ حدد

بندے ہیں اورا گرتو انہیں بخش دے تو بیشک تو ہی غلیے والاء

وَاتَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (1)

حکمت والا ہے۔

تُوحضور پُرتورصَلِّي اللهُ مَعَاليٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يِرَكَّر بِيطاري بهوكيا اورايينے وستِ أقدَّس اتُّھا كروعا كي ُ 'اے اللّٰه! عَزَّوَجَلَّ ،میریامت ،میریامت -اللَّه تعالیٰ نے حضرت جبریل سے فرمایا ''اے جبریل! ،میرے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بِارِكَاه مِين جِاوَبْتِهِ اراربِ عَزَّوَ جَلَّ خوب جانتا ہے مگران سے یوجھوکہ انہیں کیا چیز رُلارہی ہے۔حضرت چريل عَلَيْهِ الشَّلام حَضُورِاكُرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلْمَ كَى بِاركاه مين حاضر بوست اور بوجها تو انبيس وسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ مَعَاليٰعَايْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ النِّي عرض معروض كي خبر دي - اللَّه تعالى نے حضرت جبريل سے فر مايا بتم مير ب حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَ يَاسَ جِاوَاوران عَلَيْهُوكُهُ 'إِنَّا سَنُرُ ضِينُكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوعُ كَ'' آپِكَ امت کی بخشش کے معاملے میں ہم آپ کوراضی کردیں گے اور آپ کومگین نہ کریں گے۔<sup>(2)</sup>

اعلى حضرت امام احدرضا خان رَحْمَةُ اللهِ مَعَالى عَلَيُهِ فرمات من " حيان برادر! تون بهي سناب كه جس كوتجه ہے اُلفتِ صادقہ ہے وہ تیری احجی بات سن کر چیس ہر جیس (بعنی ناراض ) ہواوراس کی مُحو (بعنی ختم کرنے ) کی فکر میں رہے اور پھرمجبوب بھی کیسا، جانِ ایمان وکانِ احسان، جس کے جمال جہاں آ راء کانظیر کہیں نہ ملے گا اور خامہ قدرت ( یعنی نقدر کے قلم ) نے اس کی تصویر بنا کر ہاتھ تھینچ لیا کہ پھر کبھی ایبانہ لکھے گا ، کیسامحبوب، جسے اس کے مالک نے تمام جہان کے لئے رحمت بھیجا، کیسامحبوب، جس نے اپنے تن پرایک عالم کا باراٹھالیا، کیسامحبوب، جس نے تمہارے غم میں دن کا کھانا، رات کاسوناتر ک کردیا، تم رات دن اس کی نافر مانیوں میں مُنهَبک اورکَهُو ولَعب میں مشغول ہواور وہ تمہاری بخشش کے لئے شب دروز رگریاں ومکول۔

شب، كه الله جَلْ جَلالله فِي آساكُش كے لئے بنائي ،اين تسكيين بخش بردے چھوڑے ہوئے مُوقوف ہے، صبح قریب ہے، ٹھنڈی نسیموں کا پنکھا ہور ہاہے، ہرایک کا جی اس ونت آ رام کی طرف جھکتا ہے، بادشاہ اینے گرم بستر وں ، نرم تکیوں میں مست خواب ناز ہے اور جومختاج بے نوا ہے اس کے بھی یا وُں دوگز کی کملی ( چادر ) میں دراز ،

2 .....مسلم، كتاب الايمان، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لامَّته... الخ، ص١٣٠، الحديث: ٣٤٦(٢٠٢).

ایسے سہانے وقت ، ٹھنڈے زمانہ میں ، وہ معصوم ، بے گناہ ، پاک داماں ،عصمت پناہ اپنی راحت وآ ساکش کو چھوڑ ، خواب وآ رام سے منہ موڑ ، جبین نیاز آستانۂ عزت پر رکھے ہے کہ الہی! میری امت سیاہ کارہے ، درگز رفر ما، اوران کے تمام جسموں کو آتشِ دوزخ سے بچا۔

جب وہ جانِ راحت کان رافت پیدا ہوا، بارگا والہی میں بجدہ کیا اور رَبِّ هَبُ لِی اُمَّیِی فرمایا، جب قبرشریف میں اتا رالب جال بخش کو بنش کی بعض صحابہ نے کان لگا کرسنا، آستہ آستہ اُمَّیِی اُمَّیِی اُمَّیِی فرماتے تھے۔ قیامت کے روز کہ بھی بیان سے، باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پیتنہیں، کہ عجب بختی کا دن ہے، تا نے کی زمین، نظے پاؤں، زبانیں پیان ہے، باہر، آفتاب سروں پر، سائے کا پیتنہیں، حساب کا دغد نہ، ملک قبار کا سامنا، عالم اپنی فکر میں گرفتار ہوگا، مجر مان بے ماروام آفت کے گرفتار، جدھر جائیں گے سوانفہ سے نفیسی نفیسی اِذُھ بُو اللّٰی غَیْرِی کچھ جواب نہ پائیں گے۔ اس وقت یہی مجوب عملسار کام آئے گا، قفل شفاعت اس کے زورِ باز وسے کھل جائے گا، ممامہ سراقدس سے اتاریں گے اور سربسج د جوکر ''یا رَبِّ اُمَّیی'' فرما ئیں گے۔ (نو ایسے مجوب غم خوارا ور ممملز آفا کی تجی فضیاتوں کو مٹانا اور د ن رات ان کے اوصاف کی نفی کی فکر میں رہنا اور ان کی اطاعت سے منہ موڑ نا اور ان کی نافر مانی پر کم بستہ ہونا کتنی بڑی نا انصافی ہے )۔ (1)

#### وَى فَعْنَالِكَ ذِكْرَكَ أَ

والمعلقة الديمان: اورجم ني تمهار بي ليتمهارا ذكر بلندكرويا \_

و ترجیه کنزالعوفان: اورجم في تمهاري خاطرتمهارا ذكر بلندكر ديا\_

﴿ وَمَ فَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ: اورہم نے تمہاری خاطرتمہارا فکر بلند کرویا۔ ﴾ مفسرین نے سیّدالمرسَکین صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْ وَمَا فِي اللهُ وَمَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاذِكُر بلند ہونے كی مختلف تَوجیهات بیان كی ہیں۔

(1) .....حضور پُرنور صَلَى اللهُ مَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَوْكَرَىٰ بلندى يه به كه الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْكَرِيْ بلندى يه به كه الله تعالى بنا عالى اللهُ تعالى عِلى اللهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرايمان لا نا اوران كى اطاعت كرنامخلوق برلازم كرديا به خَتَى كه سى كالله تعالى برايمان لا نا اس كى

€ ..... فتأوى رضويه، ۱۲/۳ ا۷- ۱۷ ا۷\_

تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِيَانَ ﴾

ملادهم

وحدائیت کا قرار کرنااوراس کی عبادت کرنااس وقت تک مقبول نہیں جب تک وہ تاجدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ پِرايمان نہلَآئے اوران کی اطاعت نہ کرنے گے۔اللَّه تعالٰی ارشاد فرما تاہے:

ترجيد كنز العرفان: جس فرسول كاتكم مانا بيك اس فرسول كاتكم مانا بيك اس فرسول كاتكم مانا بيك اس

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَنْ أَطَاعَ اللهَ (1)

اورارشادفر مایا:

فَلَاوَمَٰتِكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوُكَ فِيْمَا شَجَرَبَيْنَهُ مُرْثُمَّ لَا يَجِدُوْ الْنَّ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا تَضَيْتَ وَيُمَلِّمُوْا تَشْلِيمًا (2)

ترجید کنزالعرفان: تواے صبیب! تمہارے رب کی شم،
یاوگ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے
میں تمہیں حاکم نہ بنالیس پھر جو کچھ تم تم فرمادوا پنے دلوں میں
اس سے کوئی رکاوٹ نہ یا کیں اوراج بھی طرح دل سے مان لیں۔

حضرت عبدالله بن عباس دَضِعَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كما كَركونَى اللّه تعالَى كى عباوت كرے، ہربات میں اس كى تصدیق كرے اور سرورِ عالَم صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَى رسالت كى گوائن شدد ئے توبیسب بے كارہے اور وہ كافر ہى رہے گا۔

(2) .....حضوراً قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْكِرَ كَل بلندى يهه كه اللَّه تعالى كو وَكر كساتها آب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاوْكُر كِياجًا تا هِي اور اللَّه تعالى في اذان مين، اقامت مين، نماز مين، تشهد مين، خطب مين اور كثير مقامات براييخ و كركساتها أب كا و كركيا هـ -

حضرت ابوسعید خدری دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے ،سر کارِ دوعالَم صَلَّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت جبریل عَلیْهِ اللّه تعالی فرما تاہے کہ مضرت جبریل عَلیْهِ السَّله تعالی فرما تاہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے۔

اور حضرت قاده دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے بین كه الله تعالى نے آپكاذكر دنیاو آخرت میں بلندكیا، برخطیب اور برتشهد پڑھنے والا"اَشُهَدُ اَنُ لَا آلِلهُ الله "كساتھ" اَشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُولُ الله " يكارتا ہے۔

2 ١٠٠٠٠٠ النساء: ١٦٠

1 .....النساء: ٨٠.

يزمِرَاطُ الحِنَانَ ﴾

(3) .....رسولِ كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَوْكَرَى بلندى يه به الله تعالى في البينة نام كى طرف ان كنام كى أسبت كى به اورنبوت ورسالت كوصف كساته آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاوْكُر كَيَا جَبَر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاوْكُر كَيَا جَبَر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاوَكُر كَيَا جَبَر آب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ كَاوَكُر اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالسَّلَامُ كَاوْكُر الن كَاساته كيا به و كاو كران بياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ كَاوْكُر الن كَاساء كساته كيا بي حالان عَلَيْهِ مُن المَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَاوْكُر الن كَاساء كساته كيا بي عليه و المُن اللهُ وَسَلَّمُ كَاوَلُونُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ

(4) .....سركاردوعاكم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ وَكَرَى بِلنْدى بِيسِهِ كَهِ اللَّه تَعَالَى فَ النَّهِ عَالَيْهِمُ الصَّلَوْهُ وَ السَّكِام سَ السَّكِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ يِراكِمان لا فِي كاعبدليا - (1)

اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَة اللهِ مَعَالى عَلَيْهِ اس آيت معتقلق فرمات بين العني ارشاد موتا ہے ا محبوب ہمارے! ہم نے تمہارے کئے تمہارا ذکر بلند کیا کہ جہاں ہماری یا د ہوگی تمہارا بھی چرچا ہوگا اورا بمان بے تمہاری یا د کے ہرگز پورانہ ہوگا،آسانوں کے طبقے اور زمینوں کے بردیتہارے نام نامی سے گونجیں گے،مؤذن اذانوں اور خطیبخطبوںاور ذاکرین اپنی مجالس اور واعظین اینے مُنابر بر ہمارے ذکر کے ساتھ تمہاری یا دکریں گے۔اشجار وأحجار ، آ بُو وسوسار ( یعنی برن اور گوه ) و دیگر جاندار واطفال شیرخوار ومعبودان کفار جس طرح بهاری توحید بتا ئیس گےوییا ہی به زبان فضيح وبيان صحيح تمهارامنشورِ رسالت يرُه كرسنا كميل كي، جاراً كناف عالَم مِس لَا إللهُ إلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ الله كا غلغله ہوگا، جز (سوائے)اشقیائے ازل ہر ذرہ کلمۂ شہادت پڑھتا ہوگا،مسجانِ ملاءاعلیٰ کوادھرا بی تسبیح وتقدلیں میں مصروف كرول گا أدهرتمهار مِحمود، درو دِمسعود كاتحكم دول گاءعرش وكرسي جفت اوراق سدره ,قصورِ جنال ، جهال برالله كهيون گا، مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللَّه بَهِي تَحريفِر ما وَل گا،ايخ بيغمبرون اوراولُو االْعزم رسولون كوارشاد كرون گا كه هروفت تمهارا دم جمرین اورتمهاری یا دیسے اپنی آنکھوں کوروشنی اورجگر کوٹھنڈک اور قلب کوٹسکین اور بزم کوئز کمین ویں ۔جو کتاب نازل کروں گااس میں تمہاری مدح وستائش اور جمال صورت و کمال سیرت ایسی تشریح وتو نتیج سے بیان کروں گا کہ سننے والوں کے دل بے اختیارتمہاری طرف جھک جائیں اور نادیدہ تہہارے شق کی شمع ان کے کا نوں ،سینوں میں بھڑک اٹھے گی ۔ایک عالَم اگرتمہاراد تثمن ہوکرتمہاری تنقیصِ شان اور محوِ فضائل میں مشغول ہوتو میں قادرِمُطلق ہوں ،میرے ساتھ کسی کا کیابس چلے گا۔ آخراسی وعدے کااثر تھا کہ یہودصد بابرس سےاپنی کتابوں سےان کا ذکر نکالتے اور جاند بر خاک ڈالتے ہیں تو اہلِ ایمان اس بلندآ واز ہےان کی نعت سناتے ہیں کہ سامع اگر انصاف کرے بے ساختہ ایکار

**1**.....تاويلات اهل السنه، الشرح، تحت الآية: ٤، ٥/٦ ٨٤، تفسير بغوى، الشرح، تحت الآية: ٤، ١٩/٤ . ملتقطاً.

تفسيرص إطالحنان

عَرِّ. ٣ V٤٦ (۲. المَثِيِّةِ عَرِّ. ٣ عَرِيْةِ

ُ اٹھے۔لاکھوں بے دینوں نے ان کے محوِ فضائل پرِ کمر باندھی ،مگر مثانے والے خودمٹ گئے اوران کی خو بی روز بروز متر تی رہی۔<sup>(1)</sup>

رفعتِ ذکر ہے تیراحت، دونوں عالَم میں ہے تیرا چرچا مرغِ فردوس پس از حمرِ خدا تیری ہی مدح وثنا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں:

بول بالا ہے ترا ذِکر ہے اُونچا تیرا نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا جب بڑھائے کجھے الله تعالیٰ تیرا وَمَ فَعْنَالَكَ ذِكْرَكَ كَا بَ سَابِهِ تَجْهُ بِهِ مِنْ كَنَّ مِنْتَ مِينَ مَنْ جَاكِينَ كَا اعدا تير \_ تو گھٹائے ہے كى كے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے

## فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْمًا فَ

المعلق المنالايمان: توبيك وشوارى كساتها سانى بـ

المعروبية كانوالعوفان: توبينك دشواري كساتها ساني بـــ

﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُويُسُمَّ ا: لَو بِيك وشوارى كساته آسانى ہے۔ كينى الى حبيب اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ ، جو شدت اور تَى آب كفارك مقابلے بيس برواشت فرمارہ بيں ، اس كساته بى آسانى ہے كہ ہم آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوان بِرَعْلَبِ عَطَافِر ما كيل كے۔ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوان بِرَعْلَبِ عَطَافِر ما كيل كے۔

بعض منسرین نے فرمایا کہ شرکین رسول کریم صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اور صحابہ بِرَرام دَحِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُم کُو فَقری وجہ ہے عارولاتے تھے یہاں تک کہ نبی کریم صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کُوسِی مَان ہُوا کہ مسلمانوں کی تنگرتی ان کفار کے اسلام قبول کرنے میں رکاوٹ ہے، اس پر اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کُوسِی وَسَلّم اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَسَلّم الله وَالله وَالله وَصَلّم الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَاللّه وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللّه وَاللّه وَالله وَاله وَالله وَلّه وَالله وَالله

🚹 ..... فمآوی رضویه ۱۳۰/۱۸ ۱۷-۱۹۷

2 ....مدارك، الشرح، تحت الآية: ٦، ص ١٣٥٨، خازن الم نشرح، تحت الآية: ٢، ٣٨٩/٤، ملتقطاً.

شَيْرِصَرَاطُالِحِيَّانَ ( 746 ) حلادة

عَرِّ ۲۰)

#### مشکلات ہے گھبرا نانہیں جاہئے 🎇

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سی مشکل ،مصیبت یا دشواری کے آجانے کی وجہ سے گھبرانا نہیں جاہئے بلکہ اللّٰہ تعالیٰ سے مشکل اور مصیبت دور ہوجانے اور دشواری آسان ہوجانے کی امیدر کھتے ہوئے دعا کرنی جاہئے ،اللّٰہ تعالیٰ نے جاہا تو بہت جلد آسانی مل جائے گی۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

لائِكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا اللهَ اللهُ سَيَجْعَلُ اللهُ اللهُ عَشْرِ يُنْسًا (1)

ترجید کنز العِرفان: الله کس جان پر بوجینیس رکھتا گراس قابل جتناا سے دیا ہے، جلد ہی الله دشواری کے بعد آسانی

فر ما دےگا۔

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۞

🕏 توجعه کنزالایمان: بیشک وشواری کےساتھاور آ سانی ہے۔

المعربية كنزالعوفان: بيئك وشوارى كساتها سانى بـ

﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْمًا: بِينَك دشواری كے ساتھ آسانی ہے۔ ﴾ اس آیت كود وبارہ ذكركر نے ہے معلوم ہوا كہ ایک تنگی کے بعددو سہوتیں اور آسانیاں ہیں۔ حضرت صن دَضِیَ اللهُ قَعَالٰی عَنهُ فر ماتے ہیں'' ایک دن نبی كريم صلّی اللهُ تعَالٰی عَنهُ فر ماتے ہیں'' ایک دن نبی كريم صلّی اللهُ تعَالٰی عَنهُ وَراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشا وفر مایا عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ (اپنے كاشانهُ اقدس ہے) خوشی اور سُرُ وركی حالت میں مسكراتے ہوئے باہر تشریف لائے اور ارشا وفر مایا ''ایک تنگی دو آسانیوں پر ہرگز غالب نہیں آئے گی، تو بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔ بیشک دشواری کے ساتھ آسانی ہے۔

#### فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبُ كُ

1 .....طلاق:٧.

2 ....مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة الم نشرح، ٣٨٠/٢، الحديث: ٤٠٠٤.

تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِمَانَ)≡

جلددهم

747

98 (VEA) (VEA) (T. 52)

توجهة كنزالايهان: توجبتم نمازے فارغ بوتو دعاميں محنت كرو\_

#### ا ترجه الكنزالعوفان: توجب تم فارغ موتو خوب كوشش كرو

﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ: توجبتم فارغ ہوتو خوب کوشش کرو۔ ﴾ اس آیت کی ایک تغییر یہ ہے کہ اے صبیب! صلّی الله تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ، جب آ بِ نماز سے فارغ ہوجا کیں تو آخرت کے لئے دعا کرنے میں محنت کریں کیونکہ نماز کے بعد دعا مقبول ہوتی ہے۔ اس آیت میں ندکور دعا کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے کوئی دعا مراد ہے ، بعض مفسرین کے نزد کیا اس سے دو دعا مراد ہے جونماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے اور بعض مفسرین کے نزد کیا اس سے وو دعا مراد ہے جونماز کے آخر میں نماز کے اندر مانگی جاتی ہے اور بعض مفسرین کے نزد کیا اس سے وو دعا مراد ہے جونماز کے بعد مانگی جاتی ہے۔ دو مری تفسیریہ ہے کہ اے حد بیب! صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَ سَلَمْ ، جب آپ مُخلوق کودین کی دعوت دینے سے فارغ ہوجا کیں تو اپنے رب عَزْوَ جَلَّی کی عبادت کرنے میں مشغول ہوجا کیں۔ (1)

#### آيت' فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ''عاصل بونے والى معلومات

اس آیت ہے تین باتیں معلوم ہوئیں

(1).....نماز کے بعدخاص طور پر الله تعالی ہے دعا کرنی جاہئے کہ الله تعالیٰ نماز کے بعدی گئی دعا ئیں قبول فرما تا ہے۔

(2) ..... بند کے کوفار عُنہیں رہنا چاہئے اور نہ ہم کسی ایسے کا مہیں مشغول ہونا چاہئے جس کا کوئی دینی یا دُنُو می فائد ہ

نه وو حفرت ابو مريره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، وسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله عَنْهُ مَا إِنَّ

''انسان کے اسلام کی خوبیول میں سے ایک خوبی میہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے جواسے فائدہ نہ دے۔ (<sup>2)</sup>

(3)..... جوخطیب، واعظ اورمُکِنِّغ حضرات رات گئے تک نما فل اور اجتماعات میں عوامُ النّاس کے سامنے خطاب، تقریر اور بیان کرتے ہیں ،انہیں بھی جا ہئے کہ وہ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی کوشش کریں لیکن افسویں کہ فی زیانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی سے کہ جوآ دھی رات ملکہ اس سے بعد تک بھی

کوشش کریں۔لیکن افسوس کہ فی زمانہ ایسے حضرات کی ایک تعداد ایسی ہے کہ جوآ دھی رات بلکہ اس سے بعد تک بھی۔ منافل میں تاریخ میں میں میں میں تاریخ میں کا بیٹ کے سام اور تاریخ کے جو آ دھی رات بلکہ اس سے بعد تک بھی

محافل اوراجتماعات میں اپنے خطاب ہتقریراور بیان کرنے کے معاملے میں تو انتہائی جست نظر آتے ہیں اوران کے

🚺 .....مدارك، الشرح، تحت الآية: ٧، ص ٩ ١٣٥، ملحصاً.

2 ..... ترمذي، كتاب الزهد، ١١-باب، ٢٢٢٤، الحديث: ٢٣٢٤.

تفسيرص لظالحيّان

خطاب میں جوش اور ولوله نمایاں نظر آتا ہے، جماعت چھوڑنے ، نماز قضا کرنے یا بالکل ہی نہ پڑھنے کی سزاؤں پرمشمل آیات وا حادیث روروکرسنارہے ہوتے ہیں کیکن اس سے فارغ ہونے کے بعد نماز کے معاملے میں ان کی اپنی ستی کا پیجال ہوتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جماعت کے بغیریا قضا کر کے پڑھتے ہیں اور دیگرنمازوں کی ادائیگی میں بھی انتہائی ستی ہے کام لیتے ہیں۔ایسے حضرات کوچاہئے کہ ان آیات اوراَ حادیث کو پڑھ کراپنی عملی حالت اوراس کی جزاء کے بارے میں خود ہی غور کرلیں \_ چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے:

يَا يُهَاالَّنِ يُنَ امَنُوالِمَ تَقُولُونَ مَالَا تَفْعَلُونَ ۞

ڰؽؙڔؘؘڡؘڨۛؾؖٵۼؚڹ۫ڽؘٳڛؖ۠ۏؚٲڽؙؾڠؙۏڷٷٳۿٳڵٳؾؘڡٛ۬ۼڵۏڽٙ<sup>(1)</sup>

ترجية كنزًالعِرفان: الايان والواوهات كول كتي مو جوكرتے نہيں۔الله كنزويك بيروي تخت ناپينديدوبات ہے کہتم وہ کہوجونہ کرو۔

اورارشادفر ماما:

اَ تَالَمُرُونَ النَّاسَ بِالْهِرِّ وَتَنْسُونَ اَنْفُسَكُمْ وَ اَنْتُمُتَّلُوْنَ الْكِتْبَ أَفَلَاتَعُقِلُوْنَ (<sup>2)</sup>

ترجيه في كنزًالعوفان : كياتم لوكول كو بهلائي كاحكم دية مو اورائي آپ كوبھولتے ہوحالاتكة م كتاب برصتے ہوتو كيا

تتمهم عقل نهيس

اور حضرت اسامد رضي الله تعَالَى عَنهُ مع روايت مع ورسولُ الله صلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ف ارشا وفر ما يا '' قیامت کے دن ایک شخص کولا یا جائے گا ، پھراس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی انتزویاں دوزخ میں جھر جائیں گی اوروہ اس طرح گردش کرر ہا ہوگا جس طرح پچکی کے گردگدھا گردش کرنا ہے۔جہنمی اس کے گرد جمع ہوکراس سے کہیں گے:اے فلاں! کیابات ہے تم تو ہم کونیکی کی دعوت دیتے اور برائی سے منع کرتے تھے (اورتم یہاں عذاب میں مبتلاء ہو)! وہ کہے گا: میں تم کوئیکی کی دعوت دیتا تھااورخود نیک کا منہیں کرتا تھااور میں تم کوتو برائی ہے روکتا تھا کیکن خود برے کام کرتا تھا۔<sup>(3)</sup>

اورحضرت انس بن ما لك رضي اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضورِ اَ قَدْسَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ

- €....صف:۳،۲.
- 3 ..... بخارى، كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وانّها مخلوقة، ٢/٢٩٦/ الحديث: ٣٢٦٧.

ارشاد فرمایا:''شپ معراج میراگز رایسے لوگوں کے پاس سے ہواجن کے ہونٹ آگ کی قینچیوں سے کاٹے جارہے ۔ تھے، جب بھی ان کو کا ٹاجا تا تو وہ دوبارہ جڑ جاتے اور پھران کو کا ٹاجا تا میں نے پوچھا: اے جرائیل عَلَیْهِ السَّلام! یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی: یہ آپ کی امت کے دہ خطیب ہیں جولوگوں کوتو نیکی کی دعوت دیتے تھے کیکن اپنی جانوں کو بھول جاتے تھے حالانکہ دو قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کیا وہ عقل نہیں رکھتے تھے۔ (1)

#### وَ إِلَّى مَ يِكَ فَالْمُ غَبِّ ٥

و ترجیه کنزالایمان: اوراینے رب ہی کی طرف رغبت کرو۔

المعربية كنزُ العِرفان: اوراييز رب بي كي طرف رغبت ركھو۔

﴿ وَ إِلَىٰ مَ بِينَكَ فَالْ خَبُ: اورابِينِ رب ہی كی طرف رغبت ركھو۔ ﴾ يعنی التصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# الله تعالی پرتوگل کرنے اوراس کافضل ما نگنے کی ترغیب

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ہرمسلمان کو جا ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ پرتو گُل کرے اور اللّٰہ تعالیٰ ہے اس کا فضل مانگے۔ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ماتا ہے:

ترجيه كنزالعوقات: اورمسلمانول كوالله عى يرجروسه كرناحات

وَعَلَى اللهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (3)

اور حضرت عبد الله بن مسعود دَحِنى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا'' اللّه تعالیٰ سے اس کافضل مانگو کہ اللّه تعالیٰ مانگئے کو پیند فر ما تا ہے۔ (4)

- 1 .....مسند ابو يعلى، مسند انس بن مالك، ما اسنده عليّ بن زيد عن انس، ٣٧٠/٣، الحديث: ٣٩٧٩.
  - 2 ....مدارك، الشرح، تحت الآية: ٨، ص٩٥٩.
    - 3 سسابراهیم: ۱۱.
  - 4 .....ترمذي، احاديث شتى، باب في انتظار الفرج وغير ذلك، ٣٣٣/٥ الحديث: ٣٥٨٢.

ولدي المستعدد المستعد







سورة وَالنِّينَ مَد مَرمه مِين نازل بوئي ہے۔(1)

# ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت میں 1 رکوع ، 8 آیتیں ہیں۔

## ' وُالتِّيْنِ''نام رکھنے کی وجہ

انجير كوعربي مين اَلَيِّينُ كتب مين اوراس سورت كى پيل آيت مين اللَّه تعالى نے انجير كى قتم ارشاد فر مائى ہے اس مناسبت سے اے "سورة وَ التِّيْنِ" كہتے ہيں۔

## سورهٔ وَالتِّهُنِ سِيمْ علق حديث اللَّهُ

حضرت براء بن عازب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات بين : بين في عشاء كى نماز بين حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَالِي عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَالِيهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَالل

## سورة وَالتِّينِ كِمضامين

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں انسان اور اس کے عقیدے سے متعلق کلام کیا گیا ہے اور اس میں بیہ مضامین بیان ہوئے ہیں:

1 ....خازن، تفسير سورة والتين، ٢٩٠/٤.

2 .....بخارى، كتاب التوحيد، باب قول النبي صلّى الله عليه وسلّم الماهر بالقرآن... الخ، ٩٣/٤ ٥، الحديث: ٧٥٤٦.

عَرِّ ٢٠٠) (الثَّاثِينَ ٩٥

كرارشادفرمايا كه بيينك بم نے آ دمي كوسب سے اچھى صورت ميں بيدا كيا ہے۔

(2) ..... به بتایا گیا که اگراآ وی نے الله تعالی کی وحدانیت کا قرار نہیں کیا اور نبی کریم صَلَّی اللهُ مَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی اصلهٔ کَی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کَی اصلهٔ کَی اصلهٔ کَی اصلهٔ کَی اصلهٔ کَی اصلهٔ کا اور جن لوگوں نے الله تعالیٰ کو واحد معبود مانا، اس کے حبیب صَلَّی اللهُ مَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی تصدیق کی اور انہوں نے انجھے کام کئے تو ان کیلئے بے انتہاء تو اب ہے۔

(3) ....اس سورت کے آخر میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور حساب و جزاء کا انکار کرنے والے کی مذمت بیان کی گئی ہے۔

## سورة اَكُمُ نَشْرَحُ كَماتهمناسب

سورهٔ وَالتَّبِیْنِ کَ اینے سے ماقبل سورت "اَکَمْ نَشْمَ خ"کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورهٔ اَکَمْ نَشُمَ خیس تخلیق اور خُلق کے اعتبار سے سب سے کامل انسان کی شخصیت اور سیرت ِ مبار کہ بیان کی گئی اور اس سورت میں نوعِ انسانی کا حال بیان کیا گیا ہے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

اللُّه كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

و ترجه كنزالجرفان

## وَالتِّينِوَالزَّيْتُونِ أَوطُونِ سِينِينَ أَوهُ وَهُ وَالتِّينِ أَوهُ وَالتِّينِ الْكِدِالْاَمِينِ

🕏 توجههٔ کنزالاییهان: انجیر کی شیم اور زیتون \_اور طور سینا \_اوراس امان والے شہر کی \_

اً ترجیدهٔ کنزُالعِدفان: انجیر کی قشم اورزیتون کی ۔اورطورِسینا کی ۔اوراس امن والےشہر کی ۔

جلد

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِيَانَ

﴿ وَالتَّيْنِ وَالنَّيْنِ وَالنَّرْيَةُونِ: الْجَيرِى فَتَم اورزيّون كى - ﴾ ال آيت ميں اللّه تعالى نے الجيراورزيّون كى قتم ارشاوفر مائى كيونكه ان چيزوں ميں ايسے فوائد اور منافع موجود ہيں جوان كے خالق، رب تعالى كى قدرت پر دلالت كرتے ہيں، جيسے انجير انتہائى عمده ميوه ہے جس ميں فصله نہيں اور بيہ جلد ہضم ہونے والا، زياده نفع والا، قبض دوركرد بينے والا، مثانے ميں موجود ريت اور پتجرى نكال دينے والا، جگراور تى ميں پينسى گندے موادكى گانٹھ كو كھول دينے والا، بدن كوفر به كرنے والا اور بلخم كو چھانٹے والا ہے جبکہ زيتون ايک مبارک درخت ہے، اس كاتيل روشنى كے كام لايا جاتا ہے، سالن كى طرح كھايا بھى جاتا ہے اور بيوصف دنيا كے كسى تيل ميں نہيں، اس كا درخت خشك پہاڑوں ميں بيدا ہوتا ہے جن ميں چكنائى كانام وشان نہيں، بغير خدمت كے يرورش يا تا ہے اور ہزاروں برس باقى رہتا ہے۔ (1)

#### ا نجیراورزیتون کے بارے میں اُحادیث 🔭

ا نجیرکے بارے میں حضرت ابوذ ردَضِیَ اللهُ مَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ مَعَالَیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' انجیر کھا وُ، اگر میں کہوں کہ بیدوہ کھل ہے جو کہ جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہسکتا ہوں کیونکہ جنت کے کھل میں تصلیٰ نہیں ہوتی تواسے کھا وکیونکہ یہ بواسیر کوختم کرتا اور گنٹھیا کے در دمیں فائدہ پہنچا تا ہے۔(2)

اورزیتون کے بارے میں ایک اور مقام پر الله تعالی نے ارشا و قرمایا:

ۅؘۺؘۘڿؘڗۘۜؗۼۜٞڗؙڿؙؙٷڿؙڡؚؽڟۏؠڛؽؽۜؖٚٚٳٙۼؾٛڷؙڹؾؙ ڽؚٳڶڽٞ۠ۿڹۣۅؘڝؚؠٝۼؚ ؾؚڷڶڮڸؽڹؘ<sup>(3)</sup>

ترجید کنز العیرفان: اور (ہم نے) درخت (پیدا کیا) جو طور سینا پہاڑ سے تکاتا ہے، ٹیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کراگتا ہے۔

اور حضرت معافر بن جبل رَضِى الله تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ ارشاو فرمایا: ''برکت والے درخت زیتون کی مسواک بہت اچھی ہے کیونکہ بیمنہ کوخوشبودار کرتی اور اس کی بدیوز اکل کرتی ہے، بیمیری اور مجھ سے پہلے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کی مسواک ہے۔ (4)

- التين، والتين، تحت الآية: ١، ٣٩٠/٤، روح البيان، التين، تحت الآية: ١، ١٠/٤٦٦-٤٦٧، ملتقطاً.
  - 2 .....مسند فردوس، باب الكاف، ٣٤٣/٣ ، الحديث: ٢٤٧١ .
    - 3 .....مؤمنون: ۲۰.
  - الحديث: ١٧٨.

النسيومراط الجنان (753)

﴿ وَطُوْمِ سِنْدِیْنَ: اور طورِسِینا کی۔ ﴾ طوروہ پہاڑہے جس پراللّٰہ تعالیٰ نے حضرت موی عَلَیْہ الصَّلَٰ اَوْ السَّامَ کو اینے ساتھ کلام کرنے ہے مشرف فرمایا اور سینا اس جگہ کا نام ہے جہاں یہ پہاڑ واقع ہے اور اس جگہ کو سینا اس کے خوش منظر ہونے یا مبارک ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ بعض مفسرین کے نزویک طور سینا سے مراوخوش منظریا مبارک پہاڑ ہے اور بعض مفسرین کے نزویک طور سینا سے مراوخوش منظریا مبارک پہاڑ ہے اور بعض مفسرین کے نزویک طور سینا کہتے ہیں جہاں کشرت سے کھل وار درخت ہوں۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ جس جگہ اور مقام کواللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ نسبت حاصل ہوجائے وہ جگہ بھی الله تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت والی ہوجاتی ہے۔

﴿ وَهُ لَ اَلْبَكِ الْاَبِكِ الْرَحِينِ : اوراس امن والے شہری ۔ پینی اوراس امن والے شہر کد مرحدی شم ! امام عبد الله بن احمد اسفی دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں : ' انجیر ، زیتون ، طور سینا اور مکہ کر حمد گفتم وَکر فر مانے سے ان بابر کت مقامات کی عظمت و شرافت ظاہر ہوئی اور انبیا عقلیّهِ الصّلَاةُ وَالسّدَام اور اولیاء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ مُ کے ان مقامات پر رہنے کی وجہ سے ظاہر ہونے والی خیرو برکت واضح ہوئی ، چنانچ جس جگہ انجیر اور زیتون اُ گناہے وہ حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصّلَاهُ وَالسّدام کی جمرت گاہ ہواور حضرت عیسی عَلیْهِ الصّلَاوُ وَالسّدَام کی والاحت اور پرورش بھی اس جگہ ہوئی ۔ طور وہ جہال حضرت مولی علیہ الصّلام مولی عَلیْهِ الصّلَاوُ وَالسّدَام کی والاحت اور پرورش بھی اس جگہ ہوئی ۔ طور وہ جہال حضرت ہوئی ، اس مولی عَلیْهِ السّدَ ہوئی اور میکر مدیس تا جدار رسالت صلّقی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم مَلْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم مَلْ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّم مِلْ اور اسی شہر میں خانہ کعبہ ہے (جس کی شہر میں آپ صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّم عَلَیْ وَاللّهِ وَسَلّم عَلَیْهِ وَاللّه وَاللّٰه وَاللّم وَاللّه وَاللّه وَاللّم وَاللّه وَاللّم وَاللّم وَاللّه وَاللّم وَاللّم وَاللّه وَاللّه وَاللّم وَاللّم

## لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي آحْسَنِ تَقُولُم ﴿

المعمدة كنزالايمان: بينك بم في آوي كواليمي صورت يربنايا

و ترجیه کنز العِرفان: بیشک یقینا جم نے آ دمی کوسب سے انچھی صورت میں پیدا کیا۔

1 .....تفسير كبير، التين، تحت الآية: ٢، ٢١١/١١-٢٠.

2 .....مدارك، التين، تحت الآية: ٣، ص ١٣٦٠.

الطّالِحيّان) ( 754 ) جلده

﴿ لَقَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيَّ أَحْسَنِ تَقُويْمِ: بِيك يقينًا بَم نَ آدَى كوسب سے الجھی صورت میں پيدا كيا۔ ﴾ الله اتعالى في الجير، زيتون، طور سينا اور شهر مله كي شم ذكركر كے ارشاد فرما يا كه بينك يقينًا بهم في آدى كوسب سے الجھی شكل وصورت ميں بيدا كيا، اس كے أعضاء ميں مناسبت ركئى، اسے جانوروں كى طرح جھكا ہوانہيں بلكه سيدھى قامت والا بنايا، اسے جانوروں كى طرح منہ سے پكر كرنہيں بلكه اپنے ہاتھ سے پكر كركھانے والا بنايا اور اسے علم فنهم عقل ، تميز اور باتيں كرنے كي صلاحيت سے مُؤيّن كيا۔ (1)

## اللّٰه تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کا ذریعہ

اگرانسان الله تعالی کی دیگر مخلوقات کوسا منے رکھتے ہوئے اپنی خلیق میں غور کرے تواس پرروزِ روش کی طرح واضح ہوجائے گا کہ الله تعالی نے اسے حسنِ صوری اور حسنِ معنوی کی کیسی کیسی عظیم نعمتیں عطاک ہیں اور اس چیز میں جتنا زیادہ غور کیا جائے گا اور اس عظیم نعمت کو بہت زیادہ غور کیا جائے گا اور اس عظیم نعمت کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا۔

## ثُمَّ رَدُنْهُ أَسْفَلَ سُفِلِيْنَ ﴿

العدة كنزالايمان: پهراس مرنيي سينجي مالت كي طرف يهيرديا-

#### المعرف العرفان: پھراہے ہر نیچی ہے نیچی حالت کی طرف پھیرویا۔

﴿ ثُمُّ مَ كَذُنَهُ أَسُفَلَ للفِلِيْنَ: پُعِراسے ہر نیجی سے نیجی حالت كی طرف پھیردیا۔ ﴾ اس كا ایک معنی ہے کہ انسان كو سب سے اچھی صورت پر بیدا كرنے كے بعدا سے بڑھا ہے كی طرف پھیردیا اور اس وقت بدن كمزور، أعضاء ناكارہ، عقل ناقص، پُشت خم اور بال سفید ہوجاتے ہیں، جلد میں جھریاں پڑجاتی ہیں اور وہ اپنی ضروریات انجام دینے میں مجبورہوجا تا ہے۔ دوسرامعنی ہے كہ جب اس نے انجھی شكل وصورت كی شكر گزاری ندكی ، اللّٰه تعالیٰ كی نافر مانی پر جما

التين، والتين، تحت الآية: ٤، ١/٤ ٩٩، مدارك، التين، تحت الآية: ٤، ص ١٣٦٠، ملتقطاً.

سَيْنِ مِرَاطُ الْحِنَانِ ) 755

∨ ﴾ـــــ( القاي

ر ہااورا بمان نہلا یا تواس کا انجام بہ ہوا کہ ہم نے جہنم کے سب سے نچلے ذرکات کواس کا ٹھکا نا کر دیا۔ <sup>(1)</sup>

#### آيت 'ثُمَّ مَردَدُنْهُ أَسْفَلَ سُفِلِيْنَ "سے حاصل ہونے والى معلومات

اس سے تین با تیں معلوم ہو کیں

(1) .....الله تعالی کی عباوت پر کمر بستہ ہونے کے لئے بڑھا پے کو نتخب کر ناعقلمندی نہیں کیونکہ بڑھا ہے میں عباوت کے لئے اعضاء میں وہ طاقت باتی نہیں رہتی جو جوانی میں ہوتی ہے۔

(2) .....الله تعالى نے ہمیں انسانی شکل وصورت کی جونعمت عطا کی ہے اس کا شکر کرتے ہوئے ہمیں اس کی نافر مانی کرنے سے بچنا جائے۔

(3) ..... پیدائش کے بعد طافت اور توت دینا اور اس کے بعد کمزوری کی طرف لوٹا دینا اس بات کی دلیل ہے کہ جو ذات اس چیز پر قادر ہے وہ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔اس چیز کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالٰی نے ارشاد فر مایا:

> وَمَنْ نُعَبِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ الْفَلَا يَعْقِلُونَ (2)

لمُوْنَ <sup>(2)</sup> اورارشاوفر ماما:

يَا يُهَاالنَّاسُ إِنْ كُنْتُم فِي مَيْ مِنْ الْبَعْثِ
فَإِنَّا خَلَقُنْكُم مِّنْ تُرَابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ
عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُّخَلَقَةٍ وَّعَدُرِ
مُخَلَقَةٍ إِنْبُينَ لَكُمْ لَونُقِرُ فِ الْاَبُحَامِ مَا
مُخَلَقَةٍ إِلنَّبُ يِنَ لَكُمْ لَونُقِرُ فِ الْاَبُحَامِ مَا
نَشَاءُ إِلَى آجَلِ مُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ
لِتَبُلُغُو الشَّلَ اللَّمَ وَفِئْكُمْ مَّنْ يُتَوفَى وَلِيَبُلُغُو الشَّلَ اللَّهُ اللَّمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَ

قرحبه في كنزالعوفان: اورجم بم لمي عمردية بين تو خلقت و بناوك مين بم اسه النا يهيردية بين ، تو كياوه سجهة نهين؟

❶ .....خازن، والتين، تحت الآية: ٥، ٣٩١/٤، مدارك، التين، تحت الآية: ٥، ص١٣٦٠-١٣٦١، ملتقطاً.

. ۱۸:سیس

تفسيرص اطالحنان

عَزَ٣٠) ٧٥٧) الثَّايِّنَاهُ٩

مِنْكُمْ مَّنْ يُّرَدُّ إِلَى اَمْ ذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنُ بَعْنِ عِلْمِ شَيْئًا (1)

میں اسے ایک مقرر مدت تک طلبرائے رکھتے میں پھر تہمیں یچ کی صورت میں نکا لتے میں پھر (عردیتے ہیں) تا کتم اپنی جوانی کو پہنچواورتم میں کوئی پہلے ہی مرجا تا ہے اور کوئی سب سے کلمی عمر کی طرف لوٹا یا جا تا ہے تا کہ (بالآخر) جانئے کے بعد پچھنہ جانے۔

## اِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمْ أَجُرُّ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٥

اً توجعة كنزالايمان: مگر جوايمان لائے اوراجھے كام كئے كه انہيں بے حدثواب ہے۔

🗗 ترجید کنزالعِدفان: مگر وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے تو ان کے لئے بے انتہاء تو اب ہے۔

﴿ إِلَّا الَّذِيْنَ الْمَنْوَا: مَكَرُ وه لُوكَ جوا يمان لائے۔ ﴾ يعنى جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کے تو ان کيلئے بے انہا تو اب ہے اگر چہ بڑھا ہے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی کی طرح کثیر عبادات بجاندلا سکے اور ان کے مل کم ہوجا کیں لکو اب ہے اگر چہ بڑھا ہے کی کمزوری کے باعث وہ جوانی اور قوت کے زمانہ میں مگل کرنے سے ملتا تھا اور ان کے استے لیکن اللّٰه تعالیٰ کے کرم سے انہیں وہی اجر ملے گا جو جوانی اور قوت کے زمانہ میں مگل کرنے سے ملتا تھا اور ان کے استے ہی عمل کی سب سے نیچلد ورکات ان کا ٹھا نہ نہ ہوگا۔ (2) ہی مگل لکھے جاتے تھے اور جہنم کے سب سے نیچلد ورکات ان کا ٹھا نہ نہ ہوگا۔ (2)

اسی طرح کامعاملہ ایک حدیث پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، چنا نچہ حضرت ابوموی اشعری دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَعَالَی مَنْ بھی بیان کیا گیا ہے، چنا نچہ حضرت ابوموی اشعری دَضِی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مِنْ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر مایا ''مسلمان بندہ جب بیار ہوجائے یاسفر میں ہوتے کی حالت میں کیا کرتا تھا (لیکن بیاری میں ہوتے کی حالت میں کیا کرتا تھا (لیکن بیاری یاسفری وجہ سے نہ کر پایا)۔ (3)

. 🕦 .....حج: ۵ .

2 .....خازن، والتين، تحت الآية: ٦، ٩١/٤، مدارك، التين، تحت الآية: ٦، ص ١٣٦١، ملتقطاً.

3 .....مسند امام احمد، مسند الكوفيين، حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه، ١٧٧/٧، الحديث: ١٩٧٧٤.

فَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانِ) — ( 757 )

#### آیت ' إِلَّا الَّذِينَ المَنُوا''ے حاصل ہونے والی معلومات کی

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں

(1).....ایمان،اعمال پر مقدم ہےاورایمان کے بغیر کوئی نیکی درست نہیں۔

(2) ..... لمبى عمر ملنا اوراعمال كانيك بهونا بهت برس نعمت به حضرت البوبكر ودَضِهَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فرمات بين: "ايك اعرائي في بارگا ورسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بين عرض كى : ياد سولَ اللهُ اصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بين عرض كى عمر لمبى بواورعمل نيك بول - اس في عرض مين سب سي بهتركون سي؟ ارشا وفر مايا: "و وقف سب سي بهتر ہے جس كى عمر لمبى بواورعمل نيك بول - اس في عرض كى عمر لمبى بواورعمل بر سے بول - (1) كى : لوگول ميں سب سے برا ہون ہے؟ ارشا وفر مايا: "و وقف سب سے برا ہے جس كى عمر لمبى بواور عمل بر سے بول - (1)

# فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعُدُ بِالرِّيْنِ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْلَمِ الْحَكِمِيْنَ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَخْلَمِ الْحَكِمِيْنَ أَل

التحبية كنزالايمان: تواب كياچيز تحقير انصاف كے جھلانے پر باعث ہے۔ كيااللّٰه سب حاكموں سے بڑھ كرحاكم نہيں۔

توجہۂ کنزالعِرفان: تواب کون سی چیز تجھے انصاف کے جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ کیااللّٰہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں؟

﴿ فَمَا أَيُكَدِّ بِكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ: تواب كونى چیز تخصے انصاف کے جھلانے پر آمادہ کرتی ہے۔ پہینا کے افرانسان!

کیا تو نے اپنی صورت میں ، اپنی تخلیق کی ابتداء میں ، اپنی جوانی اور بڑھا ہے میں غورنہیں کیا تا کہ تو یہ کہہ دیتا کہ جوذات

ان چیزوں پر قادر ہے وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دے اور مجھے میرے اعمال کا

حساب لے اور اس قطعی دلیل اور روثن جمت کے بعد اب کونی چیز مجھے انصاف کے دن کو جھٹلانے پر آمادہ کرتی ہے اور تو

اللّٰہ تعالیٰ کی یہ قدر تیں دیکھنے کے باوجود کیوں مرنے کے بعد الحالے جانے ، قیامت کے دن حساب ہونے اور اعمال کی جزامانے کا انکار کرتا ہے۔ (2)

1 ..... ترمذي، كتاب الزهد، ٢٢-باب منه، ١٤٨/٤ ، الحديث: ٢٣٣٧.

2 .....خارَن، والتين، تحت الآية: ٧، ١/٤ ٣٩، ملخصاً.

جلد

تفسيرص إطالحنان

- US) x.

﴿ اَكَيْسَ اللّهُ بِاَحْكَمِ النّحْكِمِينَ : كَيَا اللّه سب ما كمول سے بر هر كرما كم نيس؟ ﴿ حَفرت ابو بريره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر ما يا" جوسور ہُ" وَالتِّيْنِ وَالتَّيْنِ وَالتَّوْتُونِ " پُرْ سے موئے " اَكَيْسَ اللّهُ بِإَخْلَمِ الْحَكِمِينُ نَ " بِرُ سے تواسے جا ہے كہ وہ يہ كے " بَلَى وَ اَنَا عَلَى ذَالِكَ مِنَ مُوعَ " اَلَيْسَ اللّهُ بِاَحْمُ اللّهُ عَلَى ذَالِكَ مِنَ الشَّاهِ لِينَ " يَعْن كيول نَهِ بِينَ مِينَا ہے اور بيل الى بات پر گوا بول بيل سے بول۔ (1)

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة والتين، ٢٣٠/٥، الحديث: ٣٣٥٨.

759





# مقامِ نزول

سورة علق مكة كرمه مين نازل موكى ب- اكثر مفسرين كنزديك بيسورت سب سے پہلے نازل موكى اوراس كى پہلى يا نجى آيتيں " مَالَمْ يَعْلَمْ " تك غار حرامين نازل موكين \_ (1)

# ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع ،19 آیتیں ہیں۔

## ' علق''نام رکھنے کی وجہ ۴

خون کے لوتھڑ ہے کو تی میں 'علق'' کہتے ہیں ،اوراس سورت کی دوسری آیت میں پہلفظ موجود ہے ،اس کی مناسبت ہے اسے' 'سور وَ علق'' کہتے ہیں۔اس سورت کا ایک نام' 'سور وَ إقراء'' بھی ہے اور بینام اس کی پہلی آیت کے نثر وع میں موجود لفظ" اِ قَدَا آ" کی مناسبت ہے رکھا گیا ہے۔

## سور معلق کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہیہے کہ اس میں ابوجہل کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں

- (1) ....اس سورت کی ابتداء میں انسان کی تخلیق میں اللّٰہ تعالیٰ کی حکمت بیان کی گئی کہ اسے کمزوری سے قوت کی طرف منتقل فر مایا۔
  - (2)....قراءت اور كتابت كى فضيلت بيان كى گئے۔
  - (3) ..... بيه بتايا گيا كه انسان الله تعالى كى نعتوں كاشكرا دانہيں كرتا اور مال ودولت كى وجہ سے تكبر كرتا ہے۔
    - 1 .....خازن، تفسير سورة العلق، ١/٤ ٣٩، جلالين، سورة اقرأ، ص٣٠٥.

تَفَسيرهِ مَاطُ الْحِيَّانَ)

جلددهم

760

عَرَ ٣٠ ﴿ الْعِبْلُونُ ٩٦ ﴾

(4)....اللَّه تعالى كى اطاعت كرنے اور نماز يڑھنے ہے رو كنے والے كے بارے ميں وعيد بيان كى گئ۔

(5) .....اس سورت کے آخر میں ابوجہل کی ندمت بیان کی گئی اور اس کی دھمکیوں کا جواب دیا گیا اور اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللّٰهُ تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ہے فرمایا کہ آپ اس کی دھمکیوں کی برواہ نہ کریں۔

# سورة وَالتِّينِ كَماتهمناسب

سور وَعلق کی اپنے سے ماقبل سورت' وَالتَّرِیْن' کے ساتھ مناسبت میے کہ سور وَ وَالتَّرِیْنِ مِیں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اسے سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا اور اس سورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ تایا گیا ہے۔

#### بسمالتهالرحلنالرحيم

الله كام مة وع جونهايت مهر بان رحم والا \_

و ترجیه کنزالعِرفان: الله کے نام ہے شروع جونہایت مہر بان،رحمت والا ہے۔

## اِقُرَأْبِاسُمِ مَ بِكَ الَّذِي خَلَقَ أَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِق أَ

و ترجها کنزالعوفان: اپنرب کے نام سے پڑھوجس نے پیدا کیا۔انسان کوخون کے لوٹھڑے سے بنایا۔

﴿ إِنْ وَأَ بِالْسِمِ مَا بِنِكَ الَّذِي حُلَقَ: البِيرب كِنام سے بِرُحوبس نے بِيدا كيا۔ شانِ زول: حفزت عائش صديقه دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی مَین ' رسولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِروى كَى ابتداء الشَّحَةُ وَابول سے مولَى ، آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جُونُوابِ و يَكِصة وه صَحَ كَى روْتَى كَى طرح ظاہر موجاتا ، پُعرآپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ خُلُوت ِ

لظالحنَان) ( 761 ) حلدد

> اِقُرَاُ بِالْسَجِرَةِ بِكَالَّ نِى خَلَقَ ﴿ خَلَقَ مَ حَلَقَ مَ الْعِلَا الْمَانَ مِنْ عَلَقَ الْأَكُولُ الْم الْإِنْسَانَ مِنْ عَلِقَ أَوْ الْحَرَاثُ الْأَكُولُ الْمَاكُمُ فَي يَا الْكِنْسَانَ مَالَمُ رَبِ الْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ رَبِ الْقَلَمِ ﴿ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمُ اللهُ الله

ترجید کنو العرفان: اپندرب کے نام سے پڑھوجس نے پیدا کیا۔ انسان کوخون کے لوگھڑے سے بنایا۔ پڑھوا در تمہارا رب بی سب سے بڑا کریم ہے۔ جس نے قلم ہے کھینا سکھایا۔ انسان کووہ سکھایا جووہ نہ جانتا تھا۔ (1)

اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا ایک معنی بیہ کہا پنے رب عَزَّ وَجَلَّ کے نام کا ذکر کروجس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ دوسرامعنی بیہ کہا سے جہا ہے۔ اصلی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ کی طرف جوقر آن نازل کیا گیا اسے اسے اس می شروع کرتے ہوئے پڑھوجس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا۔ (2)

## تلاوت كرنے سے پہلے" بینسیم الله یا پڑھنے كاشرى تھم

یادرہے کہ سورت کی ابتداء میں بسم الله پڑھناست، ورندُ ستحب ہے اور اگر تلاوت کرنے والا جوآیت پڑھنا چاہتا ہے اس کی ابتداء میں ضمیر الله تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے "هُوَاللّٰهُ الَّذِی کُلآ اِللّٰهُ اِلّٰا هُوَ" تواس صورت

الله عليه وسلم، ص كتاب بدء الوحى ، ٣-باب ، ٧/١ الحديث: ٣، مسلم ، كتاب الايمان، باب بدء الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ص ٩٤، الحديث: ٢٥٢(١٦٠).

2 .....خازن، العلق، تحت الآية: ١، ٣٩٣/٤، قرطبي، العلق، تحت الآية: ١، ١٠/٥٨، الجزء العشرون، ملتقطاً.

لَّهُ مِنْ مِنْ الْمُلِكِ مِنْ الْمُنْ الْمُنْمِالِلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْم

عَرَ ٣٠ ٧٦٣) ٢٠٠ (الْجَالِقُ ٩٦)

میں اَعُونُ ذُبِاللَّه پڑھنے کے بعد بِسُمِ اللَّه پڑھنا تا کید کے ساتھ مستحب ہے، اگر تلاوت کرنے والا تلاوت کے درمیان م میں کوئی وُنُوں کام کرے تواعو ذباللَّه اور بسم اللَّه پھر پڑھ لے اور اگراس نے دینی کام کیا مثلاً سلام یااذان کا جواب دیایا سُبُحَانَ اللَّه اور کلمہُ طیبوغیرہ اَذکار پڑھے تو اَعُونُهُ بِاللَّه پھر پڑھنااس کے ذمے نہیں۔(1)

#### اِقْرَأُومَ بُكُالُا كُومُ ﴿

ا ترجمه کنزالایمان: پر هواورتمهارارب بی سب سے برا کریم۔

المرام ال

﴿ اِقْدَ أَ: پِرْهو۔ ﴾ دوبارہ پڑھنے کا حکم تا کید کے لئے ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دوبارہ قراءت کے حکم سے مرادیہ ہے کہ تبلیخ اوراُمت کی تعلیم کے لئے پڑھئے۔ (2)

﴿ وَمَنَ بُكَ الْآكُورُ مُرَ : اورتمهارارب ہی سب سے بڑا کریم ہے۔ ﴾ یعنی اے صبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آپ کارب عَذْوَ جَلَّ سب کریموں سے زیادہ کرم والا ہے ، وہ اپنے بندول کو متیں عطا کرتا اور ان کی نافر مانیول پر جلم فر ما تا ہے ، وہ اپنی نمتوں کا انکار کرنے اور اپنے ساتھ کفر کرنے کے باوجود انہیں عذاب دینے میں جلدی نہیں فرما تا۔ (3)

## الَّذِي عَدَّمَ بِالْقَلَمِ ﴿ عَدَّمَ الْإِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ٥

﴿ تَعِيمةُ كَنْوَالِابِيمَانِ: جِس نِي قَلْم بِ لَكُونِ سَكُما بِا حِرْدُ وَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ ال

وَ اللَّهِ اللَّهُ العِرفان: جس نِ قلم بِ لكهنا سكها يا - انسان كووه سكها يا جووه نه جانبا تها -

- 🕕 ..... بهارشر بیت، حصه سوم، قرآن مجید ریشه سنے کا بیان، ۱/۵۰-۵۵۱، ملخصاً ۔
  - 2 ....خازن، العلق، تحت الآية: ٣، ٣٩٣/٤.
  - 3 .....مدارك، العلق، تحت الآية: ٣، ص ١٣٦٢.

يِمَاطُالِحِيَانَ ( 763 ) جلا

عَرَ ٣٠ كا ٤ ٧٦٤ (الْعِثْلُقُ ٩٦ عَرَ

﴾ ﴿ اَلَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ: جِس نِقلم سِهِ لَكُعناسكها يا \_ ﴾ یعن وه رب عَزَّوَ جَلْ بِرُّا کریم ہے جس نے قلم سے لکھناسکھا یا ﴿ جس کے ذریعے غائب اُمور کی بہچان حاصل ہوتی ہے \_ <sup>(1)</sup>

# كتابت كى فضيلت

اس آیت سے کتابت کی فضیلت ثابت ہوئی اور درحقیقت کتابت میں بڑے مُنافع اور فوائد ہیں، کتابت ہی سے علوم ضبط میں آتے ہیں، گزرے ہوئے لوگوں کی خبریں،ان کے احوال اور ان کے کلام محفوظ رہتے ہیں،اگر کتابت نہ ہوتی تو دین و دنیا کے کام قائم نہ روسکتے۔(2)

حضرت عبدالله بن عمر ورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا فرمات بين ، رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ فَ ارشاد فرمايا دعلم كوقيد كراو بين في ورض كى: است قيد كرنا كيا بي؟ ارشاد فرمايا دعلم كولكه لينا (است قيد كرنا بي) - (3) فرمايا دعلم كوقيد كراو بين في ورض كى: است قيد كرنا كيا بي ارشاد فرمايا وووسكها ياجووه نه جانتا تها - پايك قول بيب كه يهال انسان سے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَةِ وُوالسَّكُم مراد بين اور جوانيين سكها يا اس سے مراد آشياء كے ناموں كاعلم بے جيسا كه دوسرے مقام پر الله تعالى في ارشاد فرمايا:

ترجيد كُنْ والعِرفان : اور الله تعالى في وم كوتمام اشياء

وَعَلَّمَ ادَمَ الْاَسْمَاءَكُلَّهَا (4)

#### کے نام سکھا دیئے۔

اورایک قول یہ ہے کہ بیہاں انسان سے حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراو بین که انہیں الله تعالَی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراو بین که انہیں الله تعالَی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مراو بین کہ ایک اور مقام پر نبی کریم صَلَّی الله تعالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کے بارے بین الله تعالَی عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے بارے بین الله تعالَی غذار شاد قرمایا:

ترجيد كنزالعرفان: اورآپ كودهسب يحسكهادياجوآپ

وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضَّلُ اللهِ

1 ....خازن، العلق، تحت الآية: ٤، ٣٩٣/٤.

2 ....خازن، العلق، تحت الآية: ٤٠ ٢٩٣/٤.

3 .....مستدرك، كتاب العلم، قيْدوا العلم بالكتاب، ٣٠٣١، الحديث: ٣٦٩.

🗗 ۱۳۰۰، بقره: ۳۱.

تفسيرص اطالحنان

عَرَّ ٣٠) ٧٦٥ (الْعِثَاقُ ٩٦

نه جانتے تھے اور آپ پر الله كافضل بہت بڑا ہے۔(2)

عَلَيْكَ عَظِيمًا (1)

# كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ أَنْ ثَالُا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

توجهة كنزالايدهان: ہاں ہاں بیشك آ دمی سرکشی كرتا ہے۔اس پر كدا پنے آپ کوغنی تبجھ لیا۔ بیشک تمہارے رب ہی کی طرف پھرنا ہے۔

ترجدة كنؤالعِرفان: بإن بإن، بيتك آدمی ضرور سرکشی كرتا ہے۔اس بنا پر كه اپنے آپ كوغنى تنجھ ليا۔ بيتك تيرے رب بى كى طرف لوٹا ہے۔

## سور وعلق کی آیت نمبر 6 تا8 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات ہے 3 باتیں معلوم ہوئیں

(1) .... بخلوق میں ہے کوئی لمحہ بھر کے لئے بھی الله تعالی ہے بے نیاز نہیں اور بوری مخلوق اپنی ہر حرکت اور سکون میں

- 🚺 .....النساء : ۱۹۳.
- 2 .....تفسير بغوى، العلق، تحت الآية: ٥، ٤٧٥/٤، ملخصاً.
- 3.....صاوى، العلق، تحت الآية: ٦-٨، ٢٩٤٤، خازن، العلق، تحت الآية: ٦-٨، ٩٣/٤ ٣٩٤٠، مدارك، العلق، تحت
   لآية: ٦-٨، ص٢٣٦١-١٣٦٣، ملتقطاً.

www.dawateislami.net

اینے خالق وما لک کی مختاج ہے۔

(2) .....ونیا کی محبت اور مال پرتکبر غفلت کاسب ہے۔ حضرت عون دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں: حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نَے فر مایا کہ دوحریص سیر نہیں ہوتے (1) علم والا ۔ (2) و نیا والا ۔ مگر دونوں بر ابر نہیں علم والا تواللّٰه تعالیٰ کی رضامندی بڑھالیتا ہے اور دنیا والاسر کشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ کی رضامندی بڑھالیتا ہے اور دنیا والاسر کشی میں بڑھ جاتا ہے۔ پھر حضرت عبد اللّٰه بن مسعود دَضِیَ اللّٰه تعالیٰ عَنْهُ نَے بِی آیت تلاوت فرمائی:

كُلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَيُطْغَى ﴿ أَنْ رَّا الْاسْتَغْنَى

ترجما كنزالعوفان: بالبال، بيكة وى ضرور سركش كرتاب

اس بناپر كدايخ آپ كونى مجھ ليا۔

اوردوسرے(یعن علم والے) کے بارے میں بیآیت تلاوت فرمائی:

ترجید کنوالعوفان: الله ساس کے بندول میں سے

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمْ وُالْ

وہی ڈرتے ہیں جوعلم والے ہیں۔(2)

(3) ..... مال ودولت اورمنصب پرتکبر وغرور کرتے ہوئے جولوگ اللّٰه تعالیٰ کے احکامات پڑمل نہیں کرتے ان کا انجام بہت براہے۔

## آمَءَيْتَ الَّذِي يَنْهِي أَي عَبْدًا إِذَاصَلَّى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

🕏 توجهة كنزالايمان: بهلاد يكهوتو جومنع كرتا ہے۔ بنده كو جب وه نماز پڑھے۔

المعرجية كنزالعِدفان: كياتونے اس شخص كوديكھا جومنع كرتا ہے۔ بندے كوجب وہ نماز پڑھے۔

﴿ أَمَاءَ يُتَ الَّذِي يَنْهُى: كَيَا تُونِ السَّحْف كود يكها جومع كرتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه سيّن بھي ابوجهل ك بارك ميں نازل ہوئيں، ابوجهل نے نبي كريم صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كونماز برِّ صف سے منع كيا اور لوگوں سے كہا تھا كه اگر

🕦 .....فاطر: ۲۸.

2 .....دارمي، المقدمة، ياب في فضل العلم والعالم، ١٠٨/١، الحديث: ٣٣٢.

يزمِرَاطُ الْجِنَانِ ( 766 )

میں اُنہیں ایسا کرتا ویکھوں گاتو (مَعَاذَالله) گردن پاؤں سے کچل ڈالوں گااور چبرہ خاک میں ملادوں گا۔ ایک مرتبہ حضور پُرنورصَدِّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ مُمَازَ پڑھورہے سے کہ ابوجہل آسی فاسدارادے سے آیا اور حضورِ اَقدیں صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ مُمَازَ پڑھورہے سے کہ ابوجہل آسی فاسدارادے سے آیا اور حضورِ اَقدیں صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کَ قریب پہنے کو اُن کے بڑھائے ہوئے ہوئے (ایسے) پیچھے بھاگا (بیسے کو فَاسَی مصیبت کو روکنے کے لئے ہاتھ آگے بڑھا تا ہے، اس کے چبرے کا رنگ اڑگیا اور اعضاء کا پننے گے۔) لوگوں نے اس سے کہا: کجھے کیا ہوا ہے؟ ابوجہل کہنے لگا: میرے اور محمد (مصطفیٰ صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھری ہوئی ہے اور دہشت ناک پرندے باز و پھیلائے ہوئے ہیں۔ سرکار دوعالَم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَے فرمایا ''اگر وہمیرے قریب آتا تو فرشتے اس کا عُضْوْ عُضو جدا کر ڈالتے۔ (1)

اس آیت اوراس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ بیہ کداے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، کیا آپ نے اس خص کو دیکھا جومیرے کامل بندے کونماز پڑھنے سے منع کرتا ہے۔

#### الله تعالیٰ کی اطاعت اورنماز پڑھنے سے رو کنے کی وعیر 💸

بعض مفسرین فرماتے ہیں:اس وعید میں ہروہ خض داخل ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اورنماز پڑھنے سے روکے ۔ <sup>(2)</sup>

ايداورمقام پرالله تعالى ارشادفر ما تا به وَ مَنْ أَطْلَمُ مِنَّ نُ مَنْ مَسْجِ لَ اللهِ أَنْ يَنْ كَلَ فِيهُ اللهُ أَنْ مَسْجِ لَ اللهِ أَنْ يَنْ كَلَ فِيهُ اللهُ مَا أَنْ يَنْ خُلُوهَا إِلَّا أُولِلْ فَي فَيْ فَا لَكُنْ فَي اللهُ مُولَ اللهُ مُولَ اللهُ فَي اللهُ فَي اللهُ مُولَ اللهُ فَي اللهُ مُولَ اللهُ فَي اللهُ الله

ترجید کنز العرفان: اوراس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو الله کی مجدول کوال بات سے روئے کہ ان بیں الله کا نام الیا جائے اور ان کو ویران کرنے کی کوشش کرے ۔ انہیں مجدول میں واخل ہونا مناسب نہ تھا مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لئے و نیا بیس رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت بیس بڑا

عذاب ہے۔

1 ....خازن ، العلق ، تحت الآية : ١٠ ، ٣٩٤/٤ ، مسلم، كتاب صفة القيامة و الجنة و النار، باب قوله: اذّ الانسان ليطغي .... الخ، ص٣٠٥ ١ ، الحديث: ٣٨ (٢٧٩٧).

2 .....خازن، العلق، تحت الآية: ٩-٠١، ٢٩٤/٤.

3 ---- بقره: ۱۱۶.

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ

ملادهم

یادرہے کہ اس میں وہ صورتیں داخل نہیں جن میں کسی کونماز پڑھنے یا عبادت کرنے ہے رو کنا جائز ہے جیسے خصب کی ہوئی زمین میں نماز پڑھنے والے کورو کنا، مگر وہ اوقات میں نماز پڑھنے والے کورو کنا، شوہر کااپنی ہیوی کونقل نماز پڑھنے ، نفلی روز ہ اور نفلی اعتکاف کرنے ہے رو کنا وغیرہ ۔ یونہی مالک غلام کو، اور اجیر خاص کونوافل ہے روک سکتا ہے ۔ مگر فقہاء فرماتے ہیں کہ جوکرا ہت کے وقت نماز پڑھنے گئے، تو اسے نماز سے نہ روکو، بعد میں مسئلہ مجھا دو، تا کہ اس آ ہے۔ گی زومیں نہ آ جاؤ۔ مزید ہے کہ اور بھی بچھ لوگوں کو مسجد سے روکا جا سکتا ہے جیسے نا سمجھ بچے، یا دیوانہ کو جسے بیشا ب یا خانہ کی تمیز نہ ہو، جس کے منہ سے کچے پیاز یالہ سن یا ٹھنہ کی ہوآ رہی ہو، جس کے جسم پر بد بودار زخم ہو، وہ بد مذہب جس یا خانہ کی تمیز نہ ہو، جس نے سے فساد ہو۔

## اَسَءَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُلَّى ﴿ اَوْا مَرَبِ التَّقُوٰى ﴿ اَ مُرَبِ التَّقُوٰى ﴿

و ترجههٔ کنزالایمان: بھلاد کیموتوا گروہ ہدایت پر ہوتا۔ پاپر ہیز گاری بتا تا تو کیا خوب تھا۔

ةً الرجهة كغزُالعِدفأن: بهملاد يكيموتوا كروه مدايت بربهوتا \_ يابر بهيز گاري كاحكم ويتا ( تو كيابي احيها تقا) \_

﴿ اَ مَاءَ نِیْتَ إِنْ کَانَ عَلَی الْهُلَی: بھلاد یکھوتو اگروہ ہدایت پر ہوتا۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ سے کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ذراد یکھوتو اگر نماز ہے روکنے والا وہ کا فرہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پر ہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مَر اتب حاصل کرتا۔ (1) اگر ابوجہل ایمان قبول کر لیتا تو اسے بیمراتب ملتے کہ وہمومن ہوتا، پھر حضور اقد س صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دیدار سے صحافی بن جاتا ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دیدار سے صحافی بن جاتا ، حضور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کا عزیز ہوکر الله تعالٰی کا پیار ابن جاتا ، بیتُ الله شریف میں رہتا تھا اس لئے ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ پاتا ، وہ قوم کا سر دار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی ایمان لے آتے تو ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔

#### سور وعلق کی آیت نمبر 11 اور 12 سے حاصل ہونے والی معلومات 🕌

ان آیات ہے 3 باتیں معلوم ہو کیں

1 .... تفسير كبير، العلق، تحت الآية: ١١-١٢، ٢٢٢/١١.

سيزهرَاطُالِحِيَانَ)

- (1)....گزشتەلوگوں كى سركشى مىل غوركرنے سے بھى ہدايت نصيب ہوتى ہے۔
- (2) ..... نِي كَرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَرْ ما نه والول كوايمان كة زيير جودر جِ نصيب بوسكة تقه وه بعدر والول كاليمان كة زيير جودر جِ نصيب بوسكة تقه وه بعدر والول كة ليم مكن نهيل \_
  - (3) ..... بڑا ہدنصیب وہ ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ اچھاموقعہ دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔

# اَمَءَيْتَ اِنْكَذَّبَوَتُولِيْ ﴿ اَلَمْ يَعُلَمْ بِاَنَّا اللهَ يَرَى ﴿ كَلَّا لَإِنْ اللهَ يَرَاى ﴿ كَلَّا لَإِنْ اللهَ يَا اللهَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

تعجمہ کنوالایسمان: بھلاد کیھوتو اگر جھٹلایا اور منہ کچھیراتو کیا حال ہوگا کیا نہ جانا کہ اللّٰہ د کیھیر ہاہے۔ہاں ہاں اگر بازنہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بال کیڑ کر کھینچیں گے۔کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔

توجید کنوالعوفان: بھلاد میصوتوا گراس نے جھٹلایا اور مند پھیرا (تو کیا عال ہوگا)۔کیااسے معلوم نہیں کہ الله و کیور ہا ہے۔ہاں ہاں یقیناً اگروہ بازنہ آیا تو ضرور ہم بیبثانی کے بال پیر کر کھینچیں گے۔وہ بیبثانی جوجھوٹی خطا کارہے۔

﴿ أَمَاءَ يُتَ إِنْ كُنَّ بَوَلَو يَهُ : بِعِلا وَ يَعُولُوا كُراس فَ جَعْلا مِا اور منه بِعِيرا لَهُ اس آيت اوراس كے بعدوالى 3 آيات كا خلاصہ يہ ہے كدا ہے حبيب ! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، ذراو يَصُولُو ، اگراس كا فرنے (مرتے دم تک) آپ كو جھٹلا يا اور آپ پرايمان لا في سے منه بجيرا تو اس كا كيا حال ہوگا؟ كيا ابوجہل كومعلوم نہيں كہ الله تعالى اس كاس فعل كود مكير رہا ہے تو وہ اسے اس كی جزادے گا، ہاں ہاں اگر وہ مير حصيب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوايِدَ اور انہيں جھٹلا في سے باز ف آيا تو ضرور ہم اسے بيثانى كے بال بكر كر كھينجيں گے اور اس كوجہنم ميں ڈاليس گے اور وہ جھوٹے اور خطار كار شخص كى بيثانى ہے۔ (1)

1 .....خازن، العلق، تحت الآية: ٣٦-٢١، ٤/٤ ٣٩، ملخصاً.

تفسيره كاطالحنان

#### ور وعلق کی آیت نمبر 13 تا 16 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے دوباتیں معلوم ہوئیں:

(1).....الله تعالى اين محبوب بندول كابدله خود ليتاہے۔

(2) .....الله تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرما تا ہے جیسے بیشانی کے بالوں سے گھیٹنا فرشتوں کا کام ہے جبکہ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے۔

## فَلْيَلُ عُنَادِيَهُ ﴿ سَنَكُ عُالزَّ بَانِيَةً ﴿

المعرفة كنزالانيمان: اب يكارے الى مجلس كو۔ ابھى ہم سياميوں كوبلاتے ہيں۔

🗗 توجیدة کلاَالعِوفان : تواسے چاہیے کہانی مجلس کو پکارے۔ہم (بھی) جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔

﴿ فَلْمَدُنُ عُنَا وِیكَ : تواسے چاہیے کما پنی مجلس کو پکارے۔ پشان نزول: جب ابوجہل نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسِ ابْرَجُهِلَ نَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسِ الرَّحِقِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسِ الرَّحِقِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسِ الرَّحِقِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَاسُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَعَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ وَالْمَاعِلَمُ وَالْمَعُولُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَاعِلُمُ وَالْمَعَلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمَعْلِمُ وَالْمُولِ وَلَمْ وَالْمُولِ مَا عَلَيْهُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُولِ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُعُولُ وَالْمُو

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے ، نبی کریم صلّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلّمَ نَــُــ ارشاد فر مایا: '' اگر ابوجہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانہ یطور پر گرفتار کر لیتے۔ <sup>(2)</sup>

🕕 .....خازن، العلق، تحت الآية: ٢١-١٨، ٢٩٤/٤، تفسير كبير، العلق، تحت الآية: ١٧-١٨، ٢٢٦/١١، ملتقطاً.

2 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة اقرأ باسم ربك، ٢٣٠/٥، الحديث: ٣٣٥٩.

سيرصراط الجمّان) ( 770 كلده

#### سور وعلق کی آیت نمبر 17 اور 18 سے حاصل ہونے والی معلومات 🖟 🤻

ان آیات سے 3 باتیں معلوم ہوئیں،

(1) .....حضوراً قد سل صلى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ الله تعالى كاليه حجوب بين كه آپ كارش الله تعالى كارش ب كه ابوجهل في حضور پُر تورصَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ كُرومَ كَى لَكَ لَى كه وه التي مجلس كلوگول كو بلا له كا تو حضورا كرم صلى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ فَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَسَلّمُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَالْمُعُولُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلْمُ عَلَيْكُولُ عَلَ

(2) ..... نی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ شَان ظَا مِر كَ فَ كَ لِيَّ فَر شَتُول كَى فُوجَ آنْ كُوتِيار ہے ورنہ كفار كى ملاكت كے لئے توايك بى فرشتہ كافی ہے۔

(3).....امر کاہر صیغہ وجوب کے لئے نہیں ہوتا بلکہ اور چیز وں کے لئے بھی ہوتا ہے جیسے یہاں امر کا صیغہ تو ہے لیکن وجوب کے لئے نہیں بلکہ اظہارِ غضب کے لئے ہے۔

## ڴڵؖ<sup>ڵ</sup>ڵڗؙڟؚۼ٥ؙ<u>ۅٙٲۺۻؙ</u>ۮٙۅؘٲڨڗڔڽؖ

المرجدة كنزًا بعرفان: خردار! تم اس كى بات نه ما نواور تجده كرواور (بم سے ) قريب موجا ؤ۔

﴿ گَلًا لَا تُطِعْهُ وَاللَّهِ مِنَادَ ﴾ فَهُ وَاقْتُوبْ : خبر دار! تم اس کی بات نه ما نواور تجده کرواور قریب موجاؤ ۔ پینی اے صبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ الَّهِ مِنَازَ كَمِعا مِلْ مِينِ اس كافر كی بات نه ما نیس اور نماز پڑھتے رہیں اور اللّٰه تعالی سے قریب ہوجا ئیں۔ (1)

#### آیت و اُسُجُلُ وَاقْتَدِبْ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

1 .....خازن، العلق، تحت الآية: ١٩٤/٤،١٩.

تفسيرص كطالحنان

السخاريا

جلادهم

771

- (1) .....حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى عَبِادِ تَيْنَ سَبِّيَات كَى مَعَافَى كَ لِيَّ بَيْنَ بَكُهِ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى عَبِادِ تَيْنَ سَبِّيَات كَى مَعَافى كَ لِيَّ بَيْنَ بَكُهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ كَى عَبِادِ تَيْنَ سَبِيًّات كَى مَعَالَى كَ قَرْبِ
- (2) ..... بہترین عبادت ہے کہ اس میں بندہ زمین پر اپنا سرر کھ کراپنے بجز کا اظہار کرتا ہے اور زبان سے اللّٰہ تعالیٰ کی عظمت کا اقر ارکرتا ہے ، اس لئے ہررکعت میں تجدے دو ہیں۔
- (3) ..... بجدے میں اللّٰه تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، نبی کریم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا'' بندہ مجدے کی صالت میں اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ ہے بہت زیاوہ قریب ہوتا ہے اس لئے تم مجدہ میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ (1)

نوث: یادر ہے کہ بیآیت آیات بحدہ میں سے ہے،اسے پڑھنے اور سننے والے پر محدة علاوت كرنالازم ہے۔

1 .....مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع و السجود، ص ، ٢٥، الحديث: ١٥ ٢ (٤٨٢).

مَاطُالِحِمَانَ \_\_\_\_\_\_ (772 \_\_\_\_\_\_ جلد







سورة قدر مدنيہ ہے اور ايک قول مدہے كه مكيہ ہے۔



اس سورت میں 1 رکوع، 5 آپیتی ہیں۔

# ''قدر''نام رکھنے کی وجہ گ

قدر کے بہت ہے معنی ہیں البتہ یہاں قدر سے عظمت وشرافت مراد ہے، اور چونکہ اس سورت میں لیلۃ القدر کی شان بیان کی گئی ہے اس مناسبت سے اسے 'سور وُقدر'' کہتے ہیں۔

# سورهٔ قدر کے مضامین

اس سورت میں قرآنِ مجیدنازل ہونے کے ابتدائی زمانے کے بارے میں بتایا گیااور جس رات میں قرآن مجیدنازل ہوااس کی فضیلت بیان کی گئی کہ بیرات ہزار مہینوں سے بہتر ہے،اس رات میں فرشتے اور حضرت جرئیل عَلَيْهِ السَّلَامِ اللَّهِ تعالیٰ کے حکم سے اترتے ہیں اور بیرات صبح طلوع ہونے تک سراسرسلامتی والی ہے۔

# سور و کال کے ساتھ منا سبت

سورہ قدر کی اپنے سے ماقبل سورت 'علق'' کے ساتھ مناسبت سے کہ سورہ علق میں اللّٰہ تعالیٰ نے نبی اکرم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ سے فر مایاتھا کہ آپ اپنے رب عَزُوّجَ لَّ کے نام سے قر آن پڑھئے جس نے پیدا کیا اوراس سورت میں قر آنِ مجیدنازل ہونے کی ابتداء کازمانہ بتایا گیا کہ اسے عظمت وشرافت والی رات لیلۂ القدر میں نازل کیا گیا۔

1 ....خازن، تفسير سورة القدر، ١٤، ٣٩.

تَفَسيرهِ رَاطُ الْحِيَانِ)

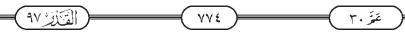

## بسمالتهالرحلنالرحيم

اللّٰہ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان:

## إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْسِ أَ

و ترجمه تنزالايمان: بينك بم في است شب قدر مين الارار

﴿ إِنَّا آنْزَلْنُهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْسِ: بيك بم ن اس قرآن كوشب قدر من نازل كيا- كينى بشك بم ن اس قرآن مجيد كولوح محفوظ سيرة سان ونيا كى طرف يكبارگ شب قدر من نازل كيا-

# شب قدر کے فضائل 🎇

ھپ قدرشرف وبرکت والی رات ہے،اس کوشپ قدراس کئے کہتے ہیں کہ اس شب میں سال بھر کے اُحکام نافذ کئے جاتے ہیں اور فرشتوں کوسال بھر کے کا موں اور خدمات پر مامور کیا جاتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس رات کی دیگر راتوں پر شرافت وقدر کے باعث اس کوشپ قدر کہتے ہیں اور یہ بھی منقول ہے کہ چونکہ اس شب میں نیک اعمال مقبول ہوتے ہیں اور بارگا والٰہی میں ان کی قدر کی جاتی ہے اس لئے اس کوشپ قدر کہتے ہیں۔(1) اُحادیث میں اس شب کی بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں، چنانچہ

حضرت البومريره دَضِى الله تعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، وسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَإِنهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا

....عازن، القدر، تحت الآية: ١، ٢٩٥/٤.

تَفَسيرِ صَرَاطُ الْحِيَانِ)

۔'' دوجس نے اس رات میں ایمان اورا خلاص کے ساتھ شب بیداری کر کے عبادت کی توا**للّٰہ تع**الیٰ اس کے سابقہ (صغیرہ) گناہ بخش دیتا ہے۔<sup>(1)</sup>

اور حفرت الس بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالی عَنهٔ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پُرنور صلّی الله تَعَالی عَنهُ سے روایت ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا تو حضور پُرنور صلّی علیہ وَسَلَم نے ارشا و فر مایا '' بے شک تمہارے پاس بیم ہینہ آیا ہے اور اس میں ایک رات ایس ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، جو خص اس رات سے محروم رو ہی رہے کروم رہااور محروم وہی رہے گاجس کی قسمت میں محرومی ہے۔ (2) للہ اہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بیرات عبادت میں گزارے اور اس رات میں کثر ت سے اِستغفار کرے، جیسا کہ حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِی الله تعالی عَنهُ فر ماتی ہیں :، میں نے عرض کی نیاد سول الله اصلی الله تعالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَمُ اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ وَر ماتی ہوا اس رات میں کیا کہوں؟ ارشا و فر مایا : تم کہو 'آئل لُهُ مَّ اِنْکَ عَفُو تُّ کَوِیم ہوجائے کہ لیلۃ القدر کون تی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشا و فر مایا : تم کہو 'آئل لُهُ مَّ اِنْکَ عَفُو تُّ کَوِیم ہوجائے کہ لیلۃ القدر کون تی رات ہے تو اس رات میں کیا کہوں؟ ارشا و فر مایا : تم کہو 'آئل لُهُ مَّ اِنْکَ عَفُو تُّ کَوِیم ہوجائے کہ لیلۃ القدر کون تی رات ہے تو معاف فر مانے والا ، کرم کرنے والا ہے ، تو معاف کرنے کو لیند فر ماتے والا ، کرم کرنے والا ہے ، تو معاف کرنے کو لیند فر ماتا ہے تو میرے گنا ہوں کوجی معاف فر مادے۔ (3)

نیز آپ دَضِیَاللّهُ مَعَالیٰ عَنْهَا فر ماتی ہیں:' اگر مجھے یہ معلوم ہوجائے کہ کونی رات لیلۃ القدر ہے تو میں اس رات میں سیدعا بکشرت مانگوں گی''اے اللّه میں تجھ ہے مغفرت اور عافیت کا سوال کرتی ہوں۔<sup>(4)</sup>

## شبِ قدرسال میں ایک مرتبہ آتی ہے) گا

یادرہے کہ سال بھر میں شپ قدرا کی مرتبہ آتی ہے اور کثیر روایات سے ثابت ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ہوتی ہے اور اکثر اس کی بھی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہوتی ہے ۔ بعض علاء کے نزد یک رمضان المبارک کی ستائیسویں رات شپ قدر ہوتی ہے اور یہی حضرتِ امام اعظم دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنْهُ سے مروی ہے۔ (5)

## شبِ قدرکو پوشیدہ رکھے جانے کی وجو ہات کی

ا ما م فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَی عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں ، اللّه عَزُوجَ لُ نے شبِ قدر کو چندوجوہ کی بناء پر پوشیدہ

- 1 ..... بخارى، كتاب الايمان، باب قيام ليلة القدر من الايمان، ٥/١ ، الحديث: ٣٥.
- 2 .....ابن ماجه، كتاب الصيام، باب ما جاء في فضل شهر رمضان، ٢٩٨/٢، الحديث: ٦٦٤٤.
  - 3 .....ترمذي، كتاب الدعوات، ٨٤-باب، ٥٦٥ ٠٣٠ الحديث: ٢٥٢٤.
  - 4 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الدعاء، الدعاء با العافية، ٢٧/٧، الحديث: ٨.
    - 5....مدارك، القدر، تحت الآية: ١، ص١٣٦٤.

رکھاہے.

(1) .....جس طرح دیگرا شیاء کو پوشیده رکھا، مثلاً الله عَزَّوَ جَلَّ نے اپنی رضا کواطاعتوں میں پوشیده فرمایا تا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ اپنے ولی کو اطاعت میں رغبت حاصل کریں۔ اپنے فضب کو گنا ہوں میں پوشیده فرمایا تا کہ ہر گناہ سے بچتے رہیں۔ اپنے ولی کو لوگوں میں پوشیده رکھا تا کہ لوگ سب کی تعظیم کریں۔ دعا وَں میں پوشیده رکھا تا کہ وہ سب دعا وَں میں بوشیده رکھا تا کہ وہ سب دعا وَں میں بوشیده رکھا تا کہ وہ سب اساء کی تعظیم کریں۔ اسم اعظم کو اُساء میں پوشیده رکھا تا کہ وہ سب اُساء کی تعظیم کریں۔ اور نماز وَں میں پوشیده رکھا تا کہ بنده تو بہ کی قبولیت کو پوشیده رکھا تا کہ بنده تو بہ کی تمام اُقسام پر بیشگی اختیار کرے اور موت کا وقت پوشیده رکھا تا کہ بنده خوف کھا تا رہے ، اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیده رکھا تا کہ بنده خوف کھا تا رہے ، اسی طرح شب قدر کو بھی پوشیده رکھا تا کہ لوگ رمضان کی تمام راتوں کی تعظیم کریں۔

- (2) .....گویا کہ اللّٰہ تعالیٰ ارشادفر ما تا ہے،'' اگر میں شبِ قدر کومُعیَّن کردیتااور بیر کہ میں گناہ پرتیری جراُت کو بھی جانتا ہوں تواگر بھی شہوت تجھے اس رات میں گناہ کے کنارے لاچھوڑ تی اور تو گناہ میں مبتلا ہوجا تا تو تیرااس رات کو جاننے کے باوجود گناہ کرنالاعلمی کے ساتھ گناہ کرنے ہے زیادہ ہخت ہوتا۔ پس اِس وجہ سے میں نے اسے پوشیدہ رکھا۔
- (3).....گویا کدارشادفر مایامیں نے اس رات کو پوشیدہ رکھا تا کہ شرقی احکام کا پابند بندہ اس رات کی طلب میں محنت کرےاوراس محنت کا ثواب کمائے۔
- (4) ..... جب بندے کوشبِ قدر کا یقین حاصل نہ ہوگا تو وہ رمضان کی ہررات میں اس امید پر اللّٰہ عَزُّ وَ جَلَّ کی اطاعت میں کوشش کرے گا کہ ہوسکتا ہے کہ بہی رات شبِ قدر ہو۔ <sup>(1)</sup>

# وَمَا اَدْلُ الْكُمَا لَيْكَةُ الْقَدْمِ اللَّهُ اللَّهُ الْقَدْمِ الْحَيْرُ مِّنَ الْفِشَهْرِ ﴿

المعمدة كنزالايمان: اورتم ني كياجانا كياشب قدر رشب قدر بزار مهينول سي بهتر ـ

ا ترجیه کنزالعِرفان: اور تھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بزار مہینوں سے بہتر ہے۔

1 .....تفسير كبير، القدر، تحت الآية: ١، ٢٢٩/١١.

776

وقف النبي صلى لله عليه رسلا ﴿ لَيْكَةُ الْقَدْسِ الْحَيْدُ وَمِنَ الْفِ شَهْدِ: شبِ قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ ﴾ یہاں سے شبِ قدر کے ظیم فضائل بیان کے جار ہے ہیں، چنا نچے شبِ قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ شبِ قدران ہزار مہینوں سے بہتر ہے جوشبِ قدر سے خالی موں اور اس ایک رات میں نیک عمل کرنا ہزار راتوں کے عمل سے بہتر ہے۔ (1)

## ہزار مہینوں سے بہترایک رات

حضرت مجامد دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مع مروى ہے كہ نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فِي اسرائيل كايك شخص كا ذكر فرمايا جس نے ايك ہزار مہينے راو خداعةً وَجَلَّ بيس جہادكيا، مسلمانوں كواس سے تبجب ہوا توالله تعالى نے يہ آيات نازل فرمائيں:

ترجید کنزالعوفان بیشک جم نے اس قر آن کوشب قدر میں نازل کیا۔اور تھے کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بزار مہیوں سے بہتر ہے۔ (2) إِنَّا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْمِ فَي وَمَا اَنْزَلْنُهُ فِي لَيُلَةِ الْقَدْمِ فَي اَنْزَلْتُهُ الْقَدْمِ فَلَا الْفَالُقَدُمِ فَلَا اللَّهُ الْقَدْمِ فَلَا اللَّهُ الْقَدْمِ فَلَا اللَّهُ الْقَدْمِ فَلَا اللَّهُ الْفَائِلَةُ الْقَدْمِ فَلَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللْمُعِلَّالِمُ اللَّالِمُولُولُولُولُولُولُولُولِ

حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلْمَ نَے ارشاد فرمایا ''اللّٰه تعالیٰ نے میری امت کوشبِ قدر کا تخفہ عطافر ما یا اور ان سے پہلے اور کسی کو بیرات عطانہیں فرمائی۔ (3)

مفتی تعیم الدین مراد آبادی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالیْ عَلَیْهِ فُر ماتے ہیں'' یہ اللّٰه تعالیٰ کا اپنے حبیب (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمُ) پرکرم ہے کہ آپ (صَلَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمٌ) کے اُمتی شپ قدر کی ایک رات عبادت کریں توان کا ثواب تچیلی اُمت کے ہزار ماہ عبادت کرنے والول سے زیادہ ہو۔ (4)

اورمفتی احمد بارخان نعیمی دَحْمَةُ اللهِ مَعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں''اس آیت ہے دوفائدے ماصل ہوئے ،ایک بیکہ بزرگ چیزول سے نسبت بڑی ہی مفید ہے کہ شپ قدر کی یہ فضیلت قرآن کی نسبت سے ہے، اصحابِ کہف کے کتے کو ان بزرگول سے منسوب ہوکر دائمی زندگی ،عزت نصیب ہوئی ، دوسرا بیکہ تمام آسانی کتابوں سے قرآن شریف افضل

- 1 .....خازن، القدر، تحت الآية: ٣، ٣٩٧/٤، مدارك، القدر، تحت الآية: ٣، ص ٢٦٦، ملتقطاً.
  - الحبرى للبيهقى، كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر، ١٤٠٥، الحديث: ٨٥٢٢.
    - 3 ....مسند فردوس، باب الالف، ١٧٣/١، الحديث: ٦٤٧.
      - الآية: ۳، شرائن العرفان ، القدر ، تحت الآية: ۳، ص۱۱۱۳.

(تَفَسيٰرهِمَ اطُالِحِمَانَ)

ہے کیونکہ تو رات وانجیل کی تاریخ نز ول کو بہ عظمت نہ لی۔ <sup>(1)</sup>

# تَنَزَّلُ الْمَلَلِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيهَا بِإِذْنِ مَ بِهِمُ عَمِي كُلِّ اَمْرِ شَّ سَلَمٌ شَّ هِي حَتِّى مَطْلَحِ الْفَجْرِ قَ

توجدة كنزالايدمان: اس ميں فرشتے اور جبريل اترتے ہيں اپنے رب كے تكم سے ہر كام كے ليے۔وہ سلامتی ہے ہے جس حكم سے حيكنے تك۔

ترجبه کنزالعوفان: اس رات میں فرشتے اور جبریل اپنے رب کے تکم سے ہر کام کے لیے اتر تے ہیں۔ بیرات مبح طلوع ہونے تک سلامتی ہے۔

﴿ تَنَوَّ لُ الْمَلَيِّكَةُ وَالرُّوْمُ فِيهَا: الراح من فرشة اور جريل الرّت بين - ﴿ شب قدرى دوسرى فضيلت بيب كراس رات من فرشة اور حمر بل عَنْهِ السَّلام الله تعالى في كراس رات من فرشة اور حمر من عنه الله الله تعالى في الرسال كرفت مقرر فرما يا به الناس عن من كي طرف الرّت بين اورجو بنده كمرُ ايا بيهُ الله تعالى كي يا دمين مشغول موتا بي العرب من وعاواستغفار كرت بين \_(2)

اور حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا '' جب شپ قدر ہوتی ہے تو حضرت جرائیل عَلیْهِ السَّلام فرشتوں کی جماعت میں اتر تے ہیں اور ہراس کھڑے ہیں ہے بیٹے بندے کودعا کیں ویتے ہیں جو الله تعالیٰ کا ذکر کرر ہاہو۔ (3)

﴿ سَلَمٌ اللهُ عَلَيْهِ مَعْلِيَةِ الْفَجْرِ: بيرات من طلوع مونے تك سلامتى ہے۔ ﴾ شب قدر كى تيسرى فضيلت بيہ كه بيرات من طلوع مونے تك سلامتى والى ہے۔ (4)

- 1 ..... نورالعرفان ،القدر ، تحت الآبية : ۳۰،۹۹ ۹۹ \_
- 2 ---- حازن، القدر، تحت الآية: ٤، ٢٩٧/٤-٣٩٨ ملتقطاً.
- €.....شعب الايمان، الباب الثالث والعشرون من شعب الايمان... الخ، في ليلة العيد و يومها، ٣٤٣/٣، الحديث: ٣٧١٧.
  - 4.....خازن، القدر، تحت الآية: ٥، ٣٩٨/٤، مدارك، القدر، تحت الآية: ٥، ص ٢٦٤، ملتقطاً.

ِتَفَسِيٰرِ*صِرَ*اطُالِحِيَانَ}



# سُرِّ فَرَكُو الْبَلِيْنَا سوره بَيِّنَه كا تعارف

# مقامِ زول

جمهور مفسّرين كنز ديك بيسورت مدنيه م اور حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا كَي ايك روايت

یہ ہے کہ بیسورت مکیہ ہے۔

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتیں ہیں۔

" بَيِّنَه " نام ركھنے كى وجب

بینه کامعنی ہےروشن اور بہت واضح دلیل،اس سورت کی پہلی آیت کے آخر میں بیلفظ موجود ہےاس مناسبت

سےاسے 'سورہُ بَیِّنَهُ' کہتے ہیں۔

سورهٔ بَیِّنهٔ سے متعلق حدیث

حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَر ماتِ بين بَصُور بُر نُور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ حَضرت أَبِى بَن كَعب دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لَا يَعْمَ لَهُ لَكُور مَن اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لَ عَمِل اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لَ عَمِل اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ لَ عَمِل اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَا اللهُ عَنْهُ كَا اللهُ عَنْهُ كَا اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَا اللهُ عَنْهُ كَاللهُ عَنْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَنْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ اللهُ عَلْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ كَا اللهُ عَلَيْهُ كَا اللهُ كُلُولُ عَلَيْهُ كَا اللهُ كُلُولُ اللهُ كُلُهُ كُلُولُ عَلَيْهُ كُلُهُ كُلُولُ عَلَيْهُ كُلُهُ كُلُولُ عَلَيْهُ كُلُهُ كُلُهُ كُلُهُ كُلُهُ كُلُكُولُ كُلُكُولُ اللهُ كُلُهُ كُلُهُ كُلُولُ كُلُهُ كُلُهُ كُلُهُ لَا لَا عُلِكُ كُلُهُ ل

#### سورهٔ بَیِّنَه کےمضامین

اس سورت كامركزي مضمون بيه بيك الساميس بهود بول اعيسائيون اورمشركون كانبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

🕕 ....خازن، تفسير سورة البيّنة، ٣٩٨/٤.

2 .....بخاري، كتاب المناقب، باب مناقب ابي بن كعب رضي الله عنه، ٦٢/٢ ٥، التحديث: ٣٨٠٩.

يزمرًاطُالِعِيَانَ (779)

عَدَ ٢٠ ﴿ الْبَيْنَةُ ٩٨

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل رسالت معلق مَوقف بيان كيا كيا مهاوراس سورت ميس بيمضامين بيان موت مين -

- (1) ..... يہود يوں ،عيسائيوں اور مجوسيوں كے مذہب كا باطل ہونا بيان فرمايا گيا۔
- (2) ..... بیہ بتایا گیا کہ ابلِ کتاب میں دین کے معاطلے میں پھوٹ کس وفت پڑی اور تورات وانجیل میں انہیں دیئے گئے اُ حکام بیان کئے گئے۔
  - (3) ..... كافرون كا انجام بيان كيا كيا اور بتايا كيا كه يتمام فلوق ميسب سے بدتر ہيں۔
- (4) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے اچھے کام کئے تو وہی تمام کلوق میں سب سے بہتر ہیں ،اس کے بعدان کی جزاء بیان کی گئے۔

## سورهٔ قدر کے ساتھ مناسبت

سورہ بیند کی اپنے سے ماقبل سورت'' قدر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ قدر میں بتایا گیا کہ اللہ اتعالی شبِ قدر میں قرآن مجید نازل فرمایا اور اس سورت میں یہ بیان کیا گیا کہ کتابی کا فریبودی اور عیسائی اور مشرک اس وقت تک اپنادین چھوڑنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے ، تو گویا کہ اس سورت میں قرآنِ مجید نازل کرنے کی علت اور وجہ بیان کی گئی ہے۔

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

اللّٰه كے نام سے شروع جونهايت مهر بان رخم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

الله كنام يوشروع جونهايت مهربان ، رحمت والا بـ

المعادة كالأالعرفان:

كَمْرِيَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنَ الْهُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ الْ

جلددهم

780

تفسيرج كالطالجينان

#### توجمة كنزالايمان: كتابي كافراورمشرك ابنادين جيور نے كونہ تھے جب تك ان كے پاس روش دليل نه آئے۔

و توجهة كانخالعوفان: كالى كافراور مشرك (اپنادين) چهوڙ نے والے نہ ہے جب تك ان كے پاس روش وليل نہ آئے۔

و كم يكن الَّي ثِين كَفَى وُامِن اَ هُلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ: كَالِي كافراور مشرك (اپنادين) جهوڙ نے والے نہ ہے۔ يعنى كتابى كافر يہودى اور عيسائى اور مشرك بت برست اپنادين جهوڙ نے والے نہ ہے جب تك ان كے پاس سيدالمرسكين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلو وافر وزنہ ہول كيونكہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلو وافر وزنہ ہول كيونكہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلو وافر وزنہ ہول كيونكہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلو وافر وزنہ ہول كيونكہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلو وافر وزنہ ہول كيونكہ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُون وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُون وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُون وَاللهِ وَسَلَّمَ كَانتُون وَاللهِ وَاللهُ وَالله

## سور و بَیِّنَه کی آیت نمبر 1 سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں

(1) .....اگر چاہلِ کتاب اور مشرکین سب ہی کا فر ہیں مگر چونکہ اہلِ کتاب کو کسی پیغیر اور کتاب سے نسبت ہے اس لئے ان کے اُحکام نرم ہیں اور اگر بیا کی ان جو اُلی اللہ اُلی کتاب اور پیغیر سے نسبت کفار کو النے ان کے ان کے اُحکام نرم ہیں اور اگر بیا کیان قبول کریں تو انہیں دگنا تو اب ماتا ہے، جب کتاب اور تی بیغیر سے نسبت ہوجائے تو انتخافا کدہ دے دیتی ہے تو جس مومن کو حضور پُر نور صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور قرآن سے خصوصی نسبت ہوجائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔

(2) .....حضورِ اُقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نِے اللَّى قوم کو درست فر مایا کہ جس کی اصلاح بظاہر ناممکن تھی۔ (3) .....آسانی کتابوں بڑمل ان کے منسوخ ہونے سے پہلے مہدایت تھا اور ان کے منسوخ ہونے کے بعد ان بڑمل گمراہی ہوگیا۔

## مَسُولٌ مِّنَ اللهِ يَتُلُو اصُحُفًا مُّطَهَّى لا فِيهَا كُتُبُ قَيْبَةً ﴿

البينة، تحت الآية: ١، ٩٨/٤، صاوى، البينة، تحت الآية: ١، ٣/٦، ٢٤٠٤، ملتقطاً.

تَسْيَرِصَ لِطُالِحِيَانِ) ( 781 ) جلدد8

#### ترجمة كنزالايمان: وه كون وه الله كارسول كه پاك صحفه پرهتا ہے -ان بين سيرهي باتير لكھي ہيں \_

ترجيه ذكنزُ العِرفان: (يين) الله كارسول جوياك صحيفون كى تلاوت فرما تا ہے۔ان صحيفون ميں سيدهي باتيں لکھي ا ہوئي ہيں۔

﴿ مَاسُوْلٌ مِّنَ اللهِ: ( یعنی ) الله کارسول ﴾ یعنی و هروش دلیل الله تعالیٰ کے انتہائی شانداررسول ہیں جو کہ سب صحیفوں کے مضامین کی جامع پاک کتاب قرآنِ پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔(1)

قرآنِ مجید ہرطرح سے پاک ہے کہ پاک جگہ سے پاک فرشتوں کے ذریعے پاک نبی پرآیا، پھر ہمیشہ پاک زبانوں، پاک سینوں، پاک ہاتھوں میں رہے گا، نیز ملاوٹ اور ردوبدل مے محفوظ ہے۔ نیز یہ بھی یا در ہے کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَيْرِه سے کسی اور مجمول اور مجمول یا جبکہ ہماری تلاوت مجمورہ نہیں کیونکہ ہم حافظ، قاری اور عالم وغیرہ سے قرآنِ باک کی تلاوت، قرآت، اس کے اُحکام اور اُمرار کی سے میں۔

﴿ فِيْهَا كُتُبُ قَيِّمَةٌ :ان صحیفوں میں سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ﴾ یعنی ان صحیفوں میں حق اور عدل کی سیدھی باتیں لکھی ہوئی ہیں جودرتی اوراصلاح پر دلالت کرتی ہیں۔ (<sup>2)</sup>

# وَمَاتَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتْبَ إِلَّامِنُ بَعْدِمَا جَاءَتُهُمُ الْبَيِّنَةُ ﴿

🗗 توجہ 🗗 تنزالایہان:اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں مگر بعداس کے کدوہ روشن دلیل ان کے پاس تشریف لائے۔

ترجید کنزالعِرفان: اور جن لوگول کو کتاب دی گئی انہوں نے (آبس میں) تفرقہ نہ ڈالامگراس کے بعد کہ وہ روثن ولیل ان کے پاس آچکی تھی۔

1 .....خازن، البيّنة، تحت الآية: ٢، ٩٩/٤.

2 ..... مدارك، البيّنة، تحت الآية: ٣، ص ٣٦٦، سمر قندى، البيّنة، تحت الآية: ٣، ٩٩/٣ ٤، ملتقطًّا.

سيومراظالجيّان) ( 782 جلا

عَدَ ٣٠ ﴿ الْبَيْنَانُ ٩٨ ﴿ الْبَيْنَانُ ٩٨ ﴾

﴿ وَهَا لَتَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْكِتٰبَ : اور پھوٹ نہ پڑی کتاب والوں میں۔ ﴾ اس آیت ہم اور یہ کہ پہلے ہے ۔ تو سب اس بات پر متفق تھے کہ جب وہ نبی تشریف لائیں گے۔ بنی بثارت وی گئی ہے تو ہم ان پر ایمان لائیں گے ۔ لیکن جب وہ نبی مکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلوہ افر وز ہوئے تو ان میں چھوٹ پڑگئی اور ان میں ہے بعض آپ صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلوہ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلوہ الله عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جلوہ اللهُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرایمان لائے اور بعض نے حسد اور عناوی وجہ سے کفراختیار کیا۔ (1)

# وَمَ آ اُمِرُ وَ اللَّالِيَعُبُدُوااللَّهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ أَحْنَفَاءَوَ يُقِينُواالصَّلوةَ وَيُؤْتُواالزَّكُوةَ وَذِلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهِ فَيَ

توجهه تنزالا پیمان :اوران لوگوں کوتو یہی تھم ہوا کہ اللّٰہ کی بندگی کریں نرے اسی پرعقیدہ لاتے ایک طرف کے ہوکر اور نماز قائم کریں اور ز کو ق دیں اور پیسیدھادین ہے۔

ترجید کنزالعوفان :اوران لوگوں کوتو یہی حکم ہوا کہ الله کی عباوت کریں ،اس کے لئے دین کوخالص کرتے ہوئے ، ہر باطل سے جدا ہوکراورنماز قائم کریں اور ز کو قدیں اور بیسیدھادین ہے۔

﴿ وَمَا أُورُوْ اللّهِ لِيَعْبُكُ واللّه : اوران لوگوں كوتو يهى تهم ہوا كہ اللّه كى عبادت كريں ۔ ﴾ يبال سے يہ بيان كيا جار با كہ يہود يوں اور عيسائيوں كوتو رات اور انجيل ميں كيا تھا، چنا نچيار شاد فر مايا كہ ان لوگوں كوتو رات اور انجيل ميں تو كہ يہود يوں اور عيسائيوں كوتو رات اور انجيل ميں تو كي يہم تھم ہوا كہ تمام دينوں كو چھوڑ كرخالص اسلام كے بيروكار ہوكر اخلاص كے ساتھ اور شرك و نفاق سے دور ره كرصر ف الله تعالى كى عبادت كريں اور فرض نماز كواس كے أوقات ميں قائم كريں اور ان كے مالوں ميں جوز كو ة فرض ہوا سے ديں يہ سيدهادين ہے۔ (2)

#### آيت ' وَمَآ أُمِرُوۡۤ الرَّلِيَعْبُكُ والسَّهَ ' تحاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

الآية: ٤، ص ٣٩٩/٤، ملتقطاً.

2.....خازن، البيّنة، تحت الآية: ٥، ٩٩/٤، مدارك، البيّنة، تحت الآية: ٥، ص٣٦٦، ملتقطاً.

وْنَسْيَرِصَاطُالِحِيَّانِ) ( 783 ) جلدده

- (1) ..... کفاراس بات کے یابند ہیں کہ وہ اسلام قبول کر کے الله تعالیٰ کی عبادت کریں۔
  - (2).....دین میں عقائداوراعمال دونوں ہی ضروری ہیں۔
- (3)....وہی عمل مقبول ہے جس میں خالص الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کی نیت کی گئی ہو۔

حضرت البوہر میر ه دَضِیَ اللّٰهُ عَمَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، سیّدالمرسَلین صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلْمَ نَے ارشا وفر مایا '' بے شک اللّٰه تعالیٰ تمہاری شکلول اور تمہارے مالوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلول اور تمہارے اعمال کو دیکھتا کرتا ہے۔(1)

# ٳڹۜٵۜڵڹؽڽػڡؘٞؠؙؙۏٵڡؚڽٛٵۿٙڸٳڵڮؚؾ۫ڹؚۊٳڷؠؙۺ۫ڔؚڮؽؽڣۣ۫ڹٵؠؚڿۿڹۜٞؠٙ ڂڸڔؽؽڣؿۿٵ۠ۅڷؠٟڮۿؠ۫ۺۜڗ۠ٵڽڽڔؾڿڽ

توجدة كنزالايمان: بيشك جتنے كافر بين كتابي اورمشرك سب جہنم كى آگ ميں بين بميشداس ميں ربيں گےوہى تمام مخلوق ميں بدرتر بيں۔

قرجید کانوالعوفان: بینک اہلِ کتاب میں سے جو کا فرہوئے وہ اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہیں ہمیشداس میں رہیں گے، وہی تمام مخلوق میں سب سے بدتر ہیں۔

﴿ إِنَّ الَّذِي نِيْ كُفَّرُو اَمِنْ اَهْلِ الْكِتْبِ: بِيك اللِ كَتَابِ مِين سے جوكا فرموئے۔ ﴾ اس سے پہلے كافروں كا وُنُو كا حال بيان كيا جا اور اللِ كتاب كے ساتھ مشركوں كا ذكراس لئے كيا گيا تا كه انہيں بيو وہم نہ ہوكہ آيت ميں بيان كيا گيا تكام صرف اللِ كتاب كے ساتھ خاص ہے۔ (2)

## آيت"إِنَّالَّذِينَ كَفَرُوا" عصاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہو کیں:

- ❶ ....مسلم، كتاب البرو الصلة و الآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله... الخ، ص١٣٨٧، الحديث: ٣٤(٤٥٥).
  - 2 ....روح البيان، البينة، تحت الآية: ٦، ٩/١٠.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِمَانِ}

جلددهم

(1) .....اہلِ کتاب میں سے وہ لوگ جو الله تعالیٰ کو مانتے اوراس کی عبادت تو کرتے تھے لیکن انہوں نے الله تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَدُنِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کونہ مانا اوران کی عزت وَتَو قیرنہ کی تو الله تعالیٰ نے انہیں کا فرقر اردیا بلکہ یہاں تو مشرکین سے پہلے اُن کے عذاب کا ذکر کیا۔

- (2) ..... كا فرجا ب كتابي مو يامشرك جہنم ميں بميشدر ب كا أكر چدان كے تفر كى وجد سے ان كے عذاب كى أو عيّت جدامو
  - (3) ..... كفرجهنم مين داخل مونے كالقيني سبب ہے۔
  - (4) ..... کا فراگر چیکتی ہی بردی کوئی خدمت انجام دے رہا ہووہ بدتر ہی ہے۔

## إِنَّالَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ الْوَلَيِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ فَ

المعتمة المتوالايمان: ميتك جوايمان لائة اورا يتھے كام كئة وہى تمام مخلوق ميں بہتر ہيں۔

﴾ ترجیه کنزالعِرفان: بیشک جوایمان لائے اورانہوں نے اجھے کام کئے وہی تمام مخلوق میں سب ہے بہتر ہیں۔

﴿ اُولِیّا کَ هُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ : وہی تمام مخلوق میں سب سے بہتر ہیں۔ ﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ جوایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کئے تو وہ فرشتوں سے بھی افضل ہیں کیونکہ تمام مخلوق میں فرشتے بھی داخل ہیں البسته اس میں تفصیل یہ ہے کہ انسانوں میں سے جو حضرات نبوت ورسالت کے منصب پر فائز ہوئے وہ تمام فرشتوں سے افضل ہیں جبکہ عام ہیں جبکہ فرشتوں میں جورسول ہیں وہ اولیاء اور علماء سے افضل ہیں (اور اولیاء وعلماء عام فرشتوں سے افضل ہیں) جبکہ عام فرشتوں سے افضل ہیں کوئکہ فرشتے گناہ کار مونین سے افضل ہیں کیونکہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ (۱)

جَزَآؤُهُمْ عِنْ مَ بِيهِمُ جَنَّتُ عَنْ نِ تَجْرِى مِن تَعْنِهَا الْآنَهُرُ خَلِائِنَ فَهُرُ اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَ ضُوْا عَنْهُ الْآلِكُ لِمَنْ خُلِلِ لِنَ فِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَ ضُوْا عَنْهُ الْآلِكُ لِمَنْ خُلِلِ لِكَ لِمَنْ

🗗 ....روح البيان، البينة، تحت الآية: ٧، ٠/١٠، ٤، شرح فقه اكبر، ص١١٨، ملتقطاً.

تفسيره كاطالحنان

#### خَشِى مَ الله

توجہ کا کنزالایمان: ان کا صلدان کے رب کے پاس بسنے کے باغ ہیں جن کے ینچے نہریں بہیں ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں اللّٰہ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی بیاس کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرے۔

ترجید کن کا العوفان ان کاصله ان کے رب کے پاس بسنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں ، ان میں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ میشد ہیں گے ، اللّٰه ان سے راضی ہوااوروہ اس سے راضی ہوئے ، بیصله اس کے لیے ہے جوابی رب سے ڈرے۔

﴿ جَزَا وَهُمْ عِنْدَى مَ بِيْهِمُ : ان كاصله ان كرب كے پاس ﴾ يعنى جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے انجھمل كئے ان كاصله ان كرب عنى بين جولوگ ايمان لائے اور انہوں نے انجھمل كئے ان كاصله ان كرب عَوْدَ جَلَّ كے باس بسنے كے باغات ہيں جن كے نيچ نہريں بہتى ہيں ، ان ميں بميشه ہميشه رہيں گے ، اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ ان كى اطاعت اور اخلاص سے راضى ہوا اور وہ اُس كے كرم اور اس كى عطاسے راضى ہوئے ، يعظيم بشارت اس كے ليے ہے جو ونيا ميں اپنے رب عَزَّوْ جَلُّ سے ڈرے اور اس كى نافر مانى سے ہے۔ (1)

## آیت 'جَزَآ وُّهُمُ عِنْدَ كَا بِیمِ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت ہے 4 باتیں معلوم ہو کیں ،

- (1).....دنیا کی نعتیں نیک لوگوں کی حقیقی جزائہیں اگرچہ اللّٰہ تعالیٰ نیکیوں کےصدقے اِن ہے بھی نواز دے۔
  - (2).....دنیامنزل ہےاور جنت اصلی مقام ہے۔
  - (3) ..... جزا کے لئے جنت میں داخل ہونے کے بعد نہ وہاں سے نکلنا ہے اور نہ موت کا آنا ہے۔
- (4) ..... ہرولی اور بزرگ کو دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کَہدِ سکتے ہیں ، یہ لفظ صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ کے ساتھ سے خاص نہیں ۔اس آیت میں بہضمون صاف موجود ہے۔
  - 1 .....خازن، البينة، تحت الآية: ٨، ٤٠٠/٤، ملتقطاً.

تَسَيْرِهِمَ لِطُالِحِيَانَ ﴾







سورة زِلزال مکيه ہے اورايک قول بيہ کے مدنيہ ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع، 8 آیتی ہیں۔



زِلزال کامعنی ہے ہلاوینا،اوراس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ موجود ہےاس مناسبت ہےاسے''سورہُ زِلزال'' کہتے ہیں۔

## سورہ زِلزال کے فضائل کی

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا صدوايت بِ مَضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ اللهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللّهُ و
- (2) .....حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے، د سولُ اللّه صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فر مایا: ' جوسور و کافرون پڑھے تو بیاس کے لئے فر مایا: ' جوسور و کافرون پڑھے تو بیاس کے لئے چوتھائی قرآن کے برابر ہوگی ، جوسور و کافرون پڑھے تو بیاس کے لئے چوتھائی قرآن کے برابر اورسور و اخلاص کاپڑھنا تہائی قرآنِ پاک کی تلاوت کرنے کے برابر ہے۔ (3)
  - 1 ....خازن، تفسير سورة الزّلزلة، ٢٤٠٠/٤.
  - 2 .....ترمذي، كتاب فضائل القران، باب ما جاء في سورة الاخلاص و في سورة اذا زلزلت، ١٩/٤، الحديث: ٣٩٠٣.
    - 3 ..... ترمذي، كتاب فضائل القران، باب ما جاء في اذا زلزلت، ٤٠٩/٤ ، الحديث: ٢٩٠٢.

سيوم اطالجنان ( 787 ) حلاق

#### سورۂ زِلزال کےمضامین 🕽

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے کہ اس میں قیامت کی ہَو اُنا کیوں اور تختیوں کے بارے میں خبر دی گئی ہے اور اس میں سیمضامین بیان ہوئے ہیں۔

(1) .....اس سورت کی ابتداء میں قیامت قائم ہوتے وقت کی چندعلامات بیان کرنے کے بعد بتایا گیا کہ قیامت کے دن زمین اللّٰہ تعالیٰ کے حکم مے مخلوق کا وہ سب کچھ بیان کردے گی جواس پر انہوں نے کیا ہوگا۔

(2) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اوگ مختلف حالتوں میں اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور جس نے ذرہ بھرنیکی یا گناہ کیا ہوگا تو وہ اسے دیکھے گا۔

## سورہ بَیِّنَه کے ساتھ مناسبت

سور وُزِلزال کی ایپے سے ماقبل سورت''بَیِّنَه'' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ سور و بَیِّنَه کے آخر میں بیان کیا گیا کہ کا فروں کی سزاجہنم ہےاورنیک مسلمانوں کی جزاجنت اوراس سورت میں بیسزاوجزا ملنے کاوقت بتایا گیاہے۔ <sup>(1)</sup>

#### بسمالتهالرحلي الرحيم

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المعالمة المناهات المناه

الله كے نام سے شروع جونہايت مهربان ،رحمت والا ہے۔

المحمدة كانزالعرفان:

#### إِذَازُلْزِلَتِ الْآئِضُ ذِلْزَالَهَا أَنْ

المعملة كنزالايمان: جبز مين تفرتفرادي جائے جبيااس كاتفرتفرانا كشهراہ۔

1 ..... تناسق الدرر، سورة الزَّلزلة، ص ٢٤٢.

نَّهِ وَهُ إِذَا لَـ أَن كَ

جلددهم

عَرَ ٢٠ 🗨 🔫 ( الْإِزَالُ ٩٩

#### ترجهة كنزالعِرفان: جب زمين هرتهرادي جائے گی جيسےاس كاتھرتھرانا طے ہے۔

قیامت کازلزله کتنابو ثناک ہے اس کے بارے میں ایک مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

يَاكَيُّهَا النَّاسُ الَّقُوْا مَ اللَّهُ وَ أَنَّ ذَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَىء عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلُهَلُ السَّاعَةِ شَيْء عَظِيْمٌ ۞ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَلُهُلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَبَّا أَنْه ضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَ اوَتَرَى النَّاسَ سُكُلِى وَمَاهُمُ بِسُكُلِى وَلَكِنَّ عَنَ ابَ اللهِ شَدِيدٌ (2)

ترجہہ کا کنز العِرفان: اے لوگو! پنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گیامت ہوگی کہ ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور قولوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں میں حالانکہ وہ نشر میں میں موں گے لیکن ہے ہے کہ اللّٰه کا عذا ب بڑا شدید ہے۔

#### وَاَخُرَجَتِ الْأَنْ مُضْ اَثُقَالَهَا أَن وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا أَن

المراد العرب المراد المراد مين البينا بوجه با هر مينك دے۔ اور آ دى كہا ہے كيا ہوا۔

﴿ وَأَخُرَ جَتِ الْآئَمُ صُّا آَفْقًا لَهَا: اورز مین این بوجھ باہر پھینک وے گی۔ گینی جب زمین اینے اندر موجود خزانے اور مردے سب نکال کر باہر پھینک دے گی۔ یا درہے انسان اور چِٹات بوجھ والے وجود ہیں جب تک زمین کے اوپر

1 ----خازن، الزُّلزلة، تحت الآية: ١، ٤٠٠/٤.

2 سسحج: ۲۰۱

تفسيرج كاطالحنان

ملادهم

'' موجود ہیں تو وہ زمین پر بوجھ ہیں اور جب زمین کے اندر ہوں تو زمین کے لئے بوجھ ہیں اسی وجہ سے انسانوں اور ' جِنّات کُوٹفکین کہا جاتا ہے کیونکہ بیمردہ ہوں یا زندہ زمین ان کا بوجھ اٹھاتی ہے۔<sup>(1)</sup>

زمین کے اس عمل کے بارے میں ایک اور مقام پر اللّٰه تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

وَإِذَا الْأَنْ صُّمُدَّتُ ﴿ وَالْقَثُمَا فِيهَا وَ الْقَثُمَا فِيهَا وَ الْفَثُ مَا فِيهَا وَخَلَّتُ ﴿ وَالْمَ الْمِنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ

ترجید کنز العِرفان: اور جب زین کودراز کردیاجائے گا۔ اور جو پھائی میں ہے زینن اے (بابر) ڈال دے گی اور خالی جوجائے گی۔اور وہ اپنے رب کا تھم سنے گی اور اے یک لائق ہے۔اے انسان! بیشک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے کھرائی سے ملنے والاے۔

اور حضرت ابو ہر مرہ وَضِيَ اللّهُ مَعَالَيْهُ عَنهُ ہے روایت ہے، دسولُ اللّه صَلّى اللّهُ مَعَالَيْهُ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا'' زمین سونے جا ندی کے ستونوں جیسے اپنے جگر یارے اگل دے گی، قاتل دی کھر کہے گا کہ اس (مال) کی وجہ سے تو میں نے نشتہ داری تو ڑی تھی، چورد کھر کہے گا کہ اس تو میں نے نشتہ داری تو ڑی تھی، چورد کھر کہے گا کہ اس مال کی وجہ سے میر اہاتھ کا ٹا گیا تھا چھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے پچھ نہیں لے گا۔ (3) موجود ہوں گے وہ قَتَ اللّٰ اللّٰ

#### يَوْمَ إِنَّ تُحَدِّثُ أَخْبَا رَهَا ﴿ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْلَى لَهَا ﴿ لَوْمَ إِنَّ كُولَهَا ﴿ لَا اللَّهُ اللَّ

﴿ توجِمهٔ کنزالایمان:اس دن وہ اپنی خبریں بتائے گی۔اس لیے کہ تبہارے رب نے اسے تھم بھیجا۔

- السسمدارك، الزّلزلة، تحت الآية: ٢، ص١٣٦٨، خازن، الزّلزلة، تحت الآية: ٢، ١-٤٠٠٤، ملتقطاً.
  - 2 ----انشقاق:۳-۲.
- 3 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل ان لا يوجد من يقبلها، ص٥٠٥، الحديث: ٦٢ (١٠١٣).
  - البيان، الزّلزلة، تحت الآية: ٣، ٢/١٠٠.

تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ﴾

جلددهم

#### ترجيه كالخُوالعِرفان :اس دن وه اپن خبرين بتائے گی۔اس ليے كهتمهارے رب نے اسے حكم بھيجا۔

﴿ يَوْمَانِ تُحَرِّثُ أَخْبَامَ هَا: الله ون ووا بِي خبري بتائے گی۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بیا مور واقع ہول گے تو اس دن زمین الملّه تعالیٰ کے تئم سے خلوق کوا پی خبریں بتائے گی اور جو نیکی بدی اس پر کی فی وہ سب بیان کرے گی اور اس سے مقصود یہ ہوگا کہ زمین نافر مانوں سے شکوہ کر سکے اور فر ما نبر داروں کا شکر بیا دا کی گئی وہ سب بیان کرے گی کہ ' فلال شخص نے مجھ پر نماز پڑھی، فلال نے زکو قدی، فلال نے روزے رکھے اور فلال نے ججھ پر نماز پڑھی، فلال نے ذکو قدی، فلال نے کفر کیا، فلال نے کفر کیا، فلال نے زنا کیا، فلال نے چوری کی، فلال نے ظلم کیا جی کہ کافر (یہ ین کر) تمنا کرے گا کہ اسے جہنم میں چینک دیا جائے۔ (۱)

## ہارے اتمال کے گواہ 🕽

اس معلوم ہوا کہ زبین ہمارے اعمال پر گواہ ہے اور قیامت کے دن یہ ہمارے سامنے ہمارے اعمال بیان کردے گی۔ حضرت ابو ہر رہے دَخِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ فرماتے ہیں، دسولُ اللّٰه صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نَے ہِی آ بِیت ''کیوُ مَیانِ تُحُورِ تُکُورِ تُحُکُلُورَ اللّٰهِ تَعَالَیٰ عَنْهُ مُ نَے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ اور اس کے رسول صَلّی الله تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ اور اس کے رسول صَلّی الله تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ اور اس کے رسول صَلّی الله تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اللّٰه تعالَیٰ عَنْهُ مُ نے عُرض کی : اس کی خیر یں یہ ہیں کہ وہ ہر مردو عورت پر اس کے ان اعمال کی قوانہوں نے اس کی بیٹھ پر کتے، وہ کہ گی : اِس نے فلاں دن میمل کیا اور اُس نے فلان دن میمل کیا اور اُس کی خیر یں ہیں۔ (2)

لبندا ہرانسان کوچاہئے کہ وہ گناہ کرتے وقت زمین سے مختاط رہے۔حضرت ربیعہ جرثی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا '' زمین سے ختاط رہو کہ ریتہ ہاری اصل ہے اور جو کوئی اس براچھا یا براعمل کرے گا بیاس کی خبر دے گی۔ (3)

(نَسْنِومَ اطْالِحَيَان) ( 791 ) جلدد

<sup>1 .....</sup>خازن، الزُّلزلة، تحت الآية: ٤-٥، ١/٤، تفسير كبير، الزُّلزلة، تحت الآية: ٤، ١ ١/٥ ٥٦، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع، ٧-باب منه، ١٩٤/٤، الحديث: ٢٤٣٧.

<sup>3 .....</sup>معجم الكبير، باب الراء، ربيعة بن الغاز الجرشي... الخ، ٥/٥، الحديث: ٩٦٥.

اس طرح ہمارے آعضاء جن ہے ہم گناہ کرتے ہیں، یہ بھی ہمارے آعمال پر گواہ ہیں اور قیامت کے دن سے وہ سب اعمال بیان کردیں گے جوان سے کئے ہوں گے، چنانچے اللّٰہ تعالیٰ ارشاوفر ما تاہے:

ترجید کنزُ العِرفان: بینک کان اور آئکھ اور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَّادَكُلُّ أُولِيِكَكُانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (1)

اورارشادفر مایا:

يَوْمَ تَشْهَ لُعَلَيْهِمْ السِنَتْهُمُ وَالَيْدِيهِمُ وَ ترجِبهَ كَانُ العِرفَادِ العِرفَادِ العِرفَادِ العِرفَادِ العِرفَادِ العَلَيْمُ الْعُرَادِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجید نے کنز العِرفان جسون ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے باؤل ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔

لہذا ہرانسان کو چاہئے کہ وہ جب اپنے کان ، آنکہ، دل ، زبان ، ہاتھ اور پاؤں سے کوئی گناہ کرنے لگے تو وہ یہ بات پیشِ نظرر کھے کہ قیامت کے دن یہی اَعضاء اِس کے اُس گناہ کی گواہی دیں گے۔

#### يَوْمَ إِن يَصُدُرُ النَّاسُ آشَتَاتًا لَا لِيُرَوْ ا أَعْمَا لَهُمْ أَن

﴿ توجعهٔ کنزالایمان اس دن لوگ اپنے رب کی طرف پھریں گے کٹی راہ ہوکرتا کہ اپنا کیا دکھائے جائیں۔

﴿ ترجید کنزالعِدفان:اس دن لوگ مختلف حالنوں میں لوٹیں گے تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جا 'میں۔

﴿ يَوْمَهِ إِنَّ اللَّالُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّلُّلُّ اللَّهُ الللَّلْمُ الللَّلُلُّلُّ الللَّلِي اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِلِمُ الللللِّلْمُولِمُ الللللِّلْمُ الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِلْمُ اللللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُ اللَّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ الللِّلْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللِّلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُلُمُ الللِمُلْمُ اللللْمُلْمُلِم

🚹 ..... بنی اسرائیل:۳٦.

2 سسنور: ۲۶.

رتفسيرصراط الجنان

ملددهم

ُ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے کہ کسی کا چہرہ سفید ہوگا اور کسی کا چہرہ سیاہ ہوگا ،کوئی سوار ہوگا اور کوئی زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا پیدل ہوگا ،کوئی امن کی حالت میں ہوگا اور کوئی خوفز دہ ہوگا تا کہ انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں۔(1)

## نَهَنُ يَعْمَلُمِثُقَالَ ذَرَّ وَخَيْرًا يَّرَهُ فَ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّ وَشَيَّا يَرَهُ فَ

اً توجههٔ کنزالایمان: توجوایک فرته بهربهملائی کرےاہے دیکھے گا۔اورجوایک فرتہ مجربرائی کرےاہے دیکھے گا۔

الترجية كنزُالعِدفان: توجوايك ذره بهر بهلائي كرے وہ اسے ديھے گا۔اور جوايك ذره بھر برائي كرے وہ اسے ديھے گا۔

﴿ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ قِشَّا لَيْرَةُ : اورجوا میک ذره مجربرائی کرے وہ اسے دیکھے گا۔ پھنزت عبد الله بن عباس رخبی الله بن عباس کر خبی الله تعالیٰ عنه مؤلی الله تعالیٰ مؤلی الله تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور کی الله تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور کی الله تعالیٰ برائیاں بخش دے گا اور کی الله تعالیٰ برائیاں اور برائیوں برائوں برائیوں برائیوں برائیوں برائیاں کو عند اب کیا جائے گا۔

حضرت محمد بن كعب قرظی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ فرماتے ہیں کہ کا فرنے ذرہ بھر نیکی کی ہوگی تو وہ اس کی جزاد نیا ہی میں د کھے لے گا یہاں تک کہ جب د نیاسے نکلے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ ہوگی اور مومن اپنی برائیوں کی سزاد نیامیں پائے گا تو آخرت میں اس کے ساتھ کوئی برائی نہ ہوگی ۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس سے پہلی آیت مومنین کے بارے میں ہے۔ (2)

## نیکی تھوڑی تی بھی کارآ مداور گٹاہ چھوٹا سابھی وبال ہے گا

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ نیکی تھوڑی ہی بھی کار آمد ہے اور گناہ جھوٹا سابھی وبال ہے۔حضرت ابو ہریرہ دَ ضِیَ

- 🕕 .....خازن، الزّلزلة، تحت الآية: ٦، ٤٠١/٤، روح البيان، الزّلزلّة، تحت الآية: ٦، ٩٣/١٠، ملتقطاً.
  - 2.....خازن، الزّلزلة، تحت الآية: ٨، ١/٤ ٠٤، مدارك، الزّلزلة، تحت الآية: ٨، ص١٣٦٨، ملتقطاً.

يزمرًا والحنّان (793 جلاد

اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا" بندہ بھی الله تعالَیٰ کی خوشنو وی کی بات کہتا ہے اوراُس کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا (یعنی بعض با تیں انسان کے زدیک نہایت معمولی ہوتی ہیں ) الله تعالیٰ اُس (بات) کی وجہ سے اس کے بہت سے درجے بلند کرتا ہے اور بھی الله تعالیٰ کی ناراضگی کی بات کرتا ہے اوراُس کا خیال بھی نہیں کرتا اِس (بات) کی وجہ سے جہنم میں گرتا ہے۔ (1)

1.....بخارى، كتاب الرِّقاق، باب حفظ اللسان، ٢٤١/٤، الحدّيث: ٦٤٧٨.

طالحنان 🔰

## سُورُو الْجِلْالِيْتِ سُورُة عادِيات كالتعارف



سورهُ عا دِیات حضرت عبدالله بن مسعود دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ کُول کے مطابق مکیہ ہے اور حضرت عبدالله بن عبال دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنُهُ مَا کُول کے مطابق مدنیہ ہے۔ (1)

رکوع اورآیات کی تعداد کی

اس سورت میں 1 رکوع ، 11 آپیتیں ہیں۔

## ''عادِیات''نام رکھنے کی وجہ

مجاہدین کے ان گھوڑوں کو عادِیات کہتے ہیں جنہیں وہ دیثمن کا پیچپا کرنے کیلئے تیزی ہے دوڑاتے ہیں۔اس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی تَسم ارشا دفر مائی ہے اس مناسبت سے اسے''سور وُ عادِیات'' کہتے ہیں۔

#### سورهٔ عادِیات کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں انسان کے ناشکرا ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں پیرمضامین بیان ہوئے ہیں

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں اللّٰه تعالیٰ نے مجاہدین کے گھوڑوں کی قتم کھا کرارشاوفر مایا کہ انسان اپنے رب عَدَّوَ جَلْ کی نعمتوں کی ناشکری اور انکار کرتا ہے اور وہ اپنے اس عمل پرخود بھی گواہ ہے۔
- (2) .....اس سورت کے آخر میں مال کی محبت میں مضبوط اور اللّٰه تعالیٰ کی نعمتوں کا شکرا داکرنے میں کمزور انسان کی مدمت بیان کی گئی اور وہ اعمال کرنے کی ترغیب دی گئی جو قیامت کے دن اللّٰه تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب ویتے وقت

1 .....خازن، تفسير سورة العاديات، ٢/٤.

تفسيره كاطالحيان

ملادهم

ہے۔ کامآئیں گے۔

#### سور وُزِلزال کےساتھ مناسبت

سورہ عادِیات کی اپنے سے ماقبل سورت' زِلزال' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ سورہ زِلزال کے آخر ہیں نیکی اور گناہ کی جزابیان کی گئی اور اس سورت میں اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناشکری کرنے ، دنیا کو آخرت پرتر جیجے دینے اور آخرت میں لئے جانے والے حساب کی تیاری نہ کرنے پرانسان کی سرز نِش کی گئی ہے۔

#### بسماللهالرَّحْلِنالرَّحِيْم

اللّه كنام سيشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجمة كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہا يت مبريان ،رحت والا ہے۔

و ترجيه كنزالعِرفان:

#### وَالْعُدِينِ ضَبْحًا أَنْ فَالْمُوْمِ يَتِقَدُّ حًا أَنْ

ترجہہ یکنزالعِرفان: ان گھوڑ وں کی قتم جو ہا نیپتے ہوئے دوڑ تے ہیں۔ پھرسم مارکر پھروں سے چنگاریاں نکالنے کی ا والوں کی۔

﴿ وَالْعُلِي لِيَتِ ضَبْحًا: ان گھوڑوں کی قتم جوہا بیتے ہوئے دوڑتے ہیں۔ ﴾ اس آیت میں جن گھوڑوں کی قتم ارشاد فرمائی گئی ان سے مراد غازیوں کے گھوڑے ہیں جو جہاد میں دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آوازیں نکلتی ہیں۔ (1)

#### آیت 'و وَالْعُلِ الْتِ ضَبْحًا ''سے حاصل ہونے والی معلومات

مفتى احمد يارخان فيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ كَيابِيار ع نَكْتِ بيان فرمائ كرآيت سي معلوم بوا،

] .... ابو سعود، العاديات، تحت الآية: ١، ٨٩٦/٥.

سيرص أطالحنان

جلادهم

www.dawateislami.net

(1) .....غازیوں کی شان بہت اعلیٰ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے گھوڑوں کی قسم ارشاد فر مائی۔

(2) ..... جب عازی کے گھوڑے نے اپنی پشت پر عازی کولیا تواس گھوڑے کی شان اونچی ہوگئی، تو جب حضرت ابو بکر صدیق دختی الله تعالیٰ عَنه نے ہجرت کی رات سیّدالمرسّلین صَلَّی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم کوا ہے کندھے پرلیا، حضرت علی المرضیٰ کورَّم اللهٔ تعَالیٰ وَجُههٔ انگویُم نے حضور پُرنورصَلی اللهٔ تعَالیٰ عَنهُ انگویُم نے حضور پُرنورصَلی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ ان کے مِنه اللهٔ تعالیٰ عَنه اللهٔ تعالیٰ عَنه ان کے حضوراً قدس صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَنه ان کے وصال کے وقت آ ب صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلّم کے وصال کے وقت آ ب صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلّم کا سرمبارک اپنسیند پرلیا بلکہ وہ آ منہ خاتون اور حلیمہ دائی جنہوں نے حضوراً قدس صَلّی اللهٔ تعالیٰ عَنهُ ان ہوگی۔ عَنهُ وَاللهِ وَسَلّم کوانی گودول میں کھلایاان کی کیا شان ہوگی۔

(3) ..... بیکہ جب عازی کے گھوڑ ہے کی سانس برکت والی ہے، کہ اس کی قسم ارشاد ہوئی ، تو ذاکر کی سانس بھی برکت والی ہے، جس سے شفا ہوتی ہے۔

﴿ فَالْنُوْمِ لِنِتِ قَالَ مَا يَكُومِ مَا رَكُر بَهِمُ ول سے چِنگار مال تکالنے والوں کی۔ کھزت عبد الله بن عباس دَصِیَ اللهٔ عَمَالُهُ مَن عَبِلَ مَعْنَ مِن مِن مِن مِن الله عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ''اس سے مرادوہ گھوڑے ہیں جو پھر یکی زمین پر چلتے ہیں توان کے شموں کی رگڑ ہے آگ کی چنگار مال نگلتی ہیں۔ (1)

## مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے

یہاں ایک تکتہ قابلِ ذکر ہے کہ غازی کے گھوڑے کے سم سے اس پھر اور شعلے کونسبت ہوئی تو یہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا پیارا ہو گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس کا بھی تشم میں ذکر فر مایا، اس سے معلوم ہوا کہ مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے۔

#### فَالْمُغِيْرِ تِصُبِّحًا ﴿ فَا تَثُرُنَ بِهِ نَقْعًا ﴿ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا ﴿

🛊 توجهة كنزالاييمان: پيرمنج ہوتے تاراج كرتے ہيں۔ پيراس وفت غباراڑاتے ہيں۔ پير دشمن كے پيح لشكر ميں 🕏

1 .....تفسير كبير، العاديات، تحت الآية: ٢، ١ ١/١٥ ٢.

يزمِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

عَزُ ٢٠ كَالِ

جاتے ہیں۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان : پھرضبح کے وقت غارت کر دینے والوں کی ۔ پھراس وقت غباراڑ اتے ہیں ۔ پھراس وقت دیمن کے شکر میں گھس جاتے ہیں ۔

﴿ فَالْمُغِیْرِتِ صُبْحًا: پُرِضِ کے وقت عارت کردینے والوں کی۔ پاس آیت اوراس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ سے ہے کہ ان گھوڑوں کی قتم جوضی کے وقت اسلام کے دشمنوں پر عملہ کردیتے ہیں، پھراس وقت دوڑتے ہوئے غبار اڑاتے ہیں، پھراس وقت دشمن کے شکر میں بےخوف گھس جاتے ہیں۔

مجاہدین جب اسلام کے کسی دشمن پرحملہ کرنے کا ارادہ کرتے تو رات کھرسفر کرتے اور صبح کے وقت عملہ کردیتے اس کا فائدہ سے ہوتا کہ رات کے وقت اندھیرے میں ہونے کی وجہ سے وہ دکھائی نہیں ویتے تھے اور جس وقت وہ حملہ کرتے اس وفت لوگ غافل اور جنگ کے لئے تیار نہیں ہوتے تھے۔ (1)

#### سور وعادیات کی آیت نمبر 3 تا 5 سے حاصل ہونے والی معلومات کی

ان آیات سے چند باتیں معلوم ہوئیں

- (1) .... صبح کے وقت عموماً جہاد بابر کت ہے بلکہ اس وقت کئے جانے والے ہر دینی اور دُنگو ی کام میں برکت ہوتی ہے۔
- (2) ..... جہاد کے وقت گھوڑ وں کے دوڑنے ہے جوغباراڑ تا ہے وہ بھی اللّٰہ تعالیٰ کو پیارا ہے کیونکہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میںاڑنے والاغمارے۔
  - (3).....وشمن كے شكر ميں بےخوف گس جانا بھي اللّٰه تعالى كو پيارا ہے۔

### إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ مَكَنُودٌ ﴿ وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ ﴿

الم تعجمه المنتالايمان: بينك آوى اين رب كابرانا شكر المارين وواس برخود كواه الم

❶ ·····تفسير كبير،العاديات،تحت الآية:٣،١ ٢/٠ ٢، قرطبي،العاديات،تحت الآية: ٣، ١ ١٤/١، الجزء العشرون، ملتقطاً.

جلدد

﴿ إِنَّ الْكِنْسَانَ لِرَبِّهِ لِكُنُودٌ: بيشك انسان ضرور البين رب كابرا ناشكرا ب ﴾ الله تعالى في عاز يول كهور ول كى قسميں فركر كفر مايا: بينك انسان اينے رب عزَّوَجَلُ كابرُ اناشكراہے۔حضرت عبد اللَّه بن عباس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں' ' ناشکرے سے مرادوہ انسان ہے جواللّٰاہتعالیٰ کی نعمتوں ہے مکر جاتا ہے اوربعض مفسرین نے فر مایا کہ ناشکرے سے مراد گنا ہگارانسان ہے اور بعض نے فر مایا کہ اس سے مراد و ہ انسان ہے جومصیبتوں کو یا در کھے اور

﴿ وَإِنَّا مُعَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَّهِمِينٌ : اور بيتك وهاس بات برضر ورخود كواه ب- ﴾ اس آيت كاايك معنى يه به كه بيتك وه انسان ناشکراہونے پرخودایے عمل سے گواہ ہے۔دومرامعنی بیہ کہ الله تعالی انسان کے ناشکرے ہونے پرخود گواہ ہے۔(2)

# وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَّدِيثٌ أَ أَ لَلا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَمَا فِي الْقُبُونِ أَنَّ وَالْتُعْبُونِ الْفُبُونِ أَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ أَ إِنَّ مَ بَهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِنَّ خَبِيدٌ أَ فَ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ أَلْ إِنَّ مَ بَهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِنَّ خَبِيدٌ أَنَّ وَحُصِّلَ مَا فِي الصَّدُونِ أَلْ إِنَّ مَ بَهُمْ بِهِمْ يَوْمَ إِنَّ لَكُنِيدٌ أَنَّ وَعُلِيدًا لَهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الْمُعْمَالِ مِن اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ اللْمُعِلَى اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِ

ترجمه کنزالایمان: اور بیشک و ه مال کی حیابت میں ضرور کر اہے۔تو کیانہیں جانتا جب اُٹھائے جائیں گے جو قبروں میں ہیں۔اور کھول دی جائے گی جوسینوں میں ہے۔ بے شک ان کے رب کواس دن ان کی سب خبر ہے۔

قرجہانئ کنزَالعِرفان: اور بیشک وہ مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔تو کیا وہ نہیں جا نتا جب وہ اٹھائے جا کیں گے جو قبروں میں ہیں؟اور جوسینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی۔ بیشک ان کارب اس دن ان کی یقیناً خوب خبرر کھنے والا ہے۔

﴿ وَ إِنَّهُ لِحُبِّ الْحَدْرِ لَشِّي يُكَ: اور بيك وه مال كى مجت من ضرور بهت شديد ہے۔ ﴾ اس آيت اور اس كے بعدوالى تين آیات کا خلاصہ بیہ ہے کہ میشک انسان مال کی محبت اور اس کی طلب میں تو بہت مضبوط اور طاقتور ہے جبکہ الله تعالیٰ ک

1 ....خازن، العاديات، تحت الآية: ٦، ٢/٤ . ٤

2 .....خازن، العاديات، تحت الآية: ٧، ٢/٤ .

عبادت کرنے اوراس کی نعمتوں کاشکرادا کرنے کیلئے کمزور ہے تو کیامال کی محبت میں مبتلا وہ انسان نہیں جانتا کہ جبوہ آ مردے اٹھائے جائیں گے جوقبروں میں ہیں اور انہیں اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا اور جوحقیقت سینوں میں ہے وہ کھول دی جائے گی تو اس وقت اللّٰہ تعالیٰ انہیں ان کے نیک اور برے اعمال کا بدلہ دے گا، بے شک ان کارب عَدُّوَ جَلْ قیامت کے دن جو کہ فیصلے کا دن ہے ان کے اعمال ، ان کی نیتوں اور ان کی اطاعت و نافر مانی کی خوب خبرر کھنے والا ہے جبیما کہ ہمیشہ سے ہے۔ (1)

نورالعرفان میں ہے: غافل انسان مال کی مجت کی وجہ سے خت دل ہے کیونکہ مال کی محبت نختی دل کا باعث ہے، جیسے حضور صَلَّی اللهُ مَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی محبت نرمی دل کا سبب ہے دیکھویز بد، فرعون، شداد، جانوروں سے زیادہ سخت دل سے، محض محبت مال سے یا غافل انسان مال کی محبت میں شخت دل ہے، دین میں زم (لیعن دین میں تختی برداشت نہیں کرتے)، اسی لئے عام طور پرلوگ دنیا کے لئے وہ مشقتیں جھیل لیتے ہیں جودین کے لئے نہیں جھیلتے،

## مال سے محبت کی جارصور تیں

خیال رہے کہ محبت مال چارطرح کی ہے: (1) حُتِ ایمانی جیسے جج وغیرہ کے لئے مال کی جاہت، (2) حُتِ افسانی جیسے اپنے آرام وراحت کے لئے مال سے رغبت، (3) حُتِ طُغیانی جیسے محض جمع کرنے اور چھوڑ جانے کے لئے مال سے محبت، (4) حُتِ شیطانی یعنی گناہ وہرکشی کے لئے مال کی محبت ۔ یہاں آخری دو محبتیں مراد ہیں، یہا ہتم کی محبت عباوت ہے، حضرت سلیمان عَلَیْہ الصّلٰہ وَ وَالسّدَام فَ وَرَمایا تھا۔ 'آنِی آخبہ نُے حُبُ الْحَدیثِ ''حضور صَلْم اللهُ تَعَالٰی عَلْیُووَ اللهِ وَسَلَم کو جَہاد کے محور وَ السّدَان عَلْیہ اللهُ اللهُ تَعَالٰی عَلْیہ وَاللهِ وَسَلَم کو جہاد کے محور ول سے بڑی محبت تھی، چونکہ مال بہت خیر کا ذریعہ ہو، اس لئے اسے خیر فرمایا گیا۔ صوفیاء کے نزد یک نعمت سے ایسی محبت بری ہے جودل کو بحرد سے کہ منعم کی محبت کی جگہ ندر ہے، وہی یہاں مراد ہے، اندرونِ دل صرف یار کی محبت ہو، وہاں آغیار نہ ہوں، باقی محبتیں دل کے باہر رہیں، شتی پانی میں رہے سلامت ہے، اگر پانی میں رہے سلامت ہے، اگر پانی میں آ جائے تو ڈ و سے انے تو ڈ و سے انے گی۔

1 .....تفسير كبير، العاديات، تحت الآية: ٨، ٢٦٢/١، سمرقندي، العاديات، تحت الآية: ٨- ٢١، ٣/٣، ٥-٤ . ٥، مدارك، العاديات، تحت الآية: ٨- ٢١، ٣/٣ . ٥-٤ . ٥، مدارك،

سيرصراط الجمّان) 800 جلده







سورة قارعه مكه مكرمه ميں نازل ہوئی ہے۔(1)



اس سورت میں 1 رکوع ، 11 آپیس میں۔

## ''قارعہ''نام رکھنے کی وجہ

قارعہ کامعنی ہے دل دہلادینے والی ،اوراس سورت کی پہلی آیت میں بیلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے ''سور وَ قارِعہ'' کہتے ہیں۔

## سورهٔ قارعه کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں قیامت کی بَولْنا کیاں بیان کی گئی ہیں اور اس میں بیمضامین بیان ہوئے ہیں۔

- (1) .....اس سورت کی ابتداء میں بتایا گیا کہ قیامت کی دہشت اور بختی ہے تمام لوگوں کے دل دہل جا کیں گے اور میدانِ قیامت میں ابتدائی علیہ وکے بروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑریزہ ریزہ ہوکر دُھنی ہوئی اون کے ریزوں کی طرح اڑیں گے۔
- (2) .....اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ جس کی نیکیوں کا تر از و بھاری ہوگا وہ تو جنت کی پسندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کا تر از و ہلکا پڑے گا تو اس کا ٹھ کا ناشعلے مارتی آگ ہاویہ ہوگا جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔

1 ....خازن، تفسير سورة القارعة، ٣/٤.

تَفَسِيرِهِمَ إِطُالِحِمَانِ}

جلادهم



#### سورۂ عادِیات کے ساتھ منا سبت 🕽

سورہ قارعہ کی اپنے سے ماقبل سورت' عادیات' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ عادیات کے آخر میں قیامت کے اوصاف بیان کئے گئے اور سورہ قارعہ میں قیامت کی ہُولنا کیال بیان کی گئی ہیں۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِين الرَّحِيْمِ

الله كنام سے شروع جونهايت مهربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله كے نام ہے شروع جونہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

المرجهة كنزًالعِرفان:

## ٱلْقَارِعَةُ أَ مَا الْقَارِعَةُ فَ وَمَا ادْلُماكُمَا الْقَارِعَةُ أَ

﴾ تعجمة كنزالايمان: دل دہلانے والی كيا وه دہلانے والى \_اور تونے كياجا نا كيا ہے دہلانے والى \_

توجها کنځالعوفان: وه دل د بلا دینے والی۔وه دل د ہلا دینے والی کیاہے؟ اور تجھے کیامعلوم کہ وہ دل د ہلا دینے والی کیاہے؟

﴿ اَلْقَائِي عَدُّ: وه ول وہلاوین والی۔ ﴾ قارعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اس کا بینام اس لئے رکھا گیا کہ اس کی وہشت، ہو لنا کی اور تختی سے (تمام انسانوں کے) ول وہل جائیں گے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت اسرافیل عَلَیْه الصَّلَا فَوَ السَّلَام کی آواز کی وجہ سے قیامت کو''قارع'' کہتے ہیں کیونکہ جب وہ صُور میں پھونک ماریں گئو ان کی پھونک کی آواز کی شدت سے تمام مخلوق مرجائے گی۔ (1)

﴿ وَمَا آدُنُ مِكَ مَا الْقَاسِ عَدُّ: اور تَجْهِ كيامعلوم كروه ول وبلاوين والى كيام، المحمد احرصا وى دَحْمَةُ اللهِ مَعَ الى

1 .....خازن، القارعة، تحت الآية: ١، ٣/٤. ٤.

لتنسيره كاطالحنان

ملادهم

عَلَيْهِ فَرِ ماتِ بِينِ: اس آيت كامعنى بيہ كما حبيب! صَلَى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ قيامت كى بَولْنا كى ، شدت أورد ہشت كو بهارى طرف ہے آنے والی وحی كے ذریعے بى جان سكتے ہیں۔ تو يہاں وحی كے بغير قيامت كى بَولْنا كى كے علم كى نفى ہے (نه كهُ طَلَق علم كى نفى ہے )۔ (1)

#### يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ﴿

المعلقة الايمان: جس دن آدى بول كے جيسے تھيلے بنگے۔

المرجمة كنزًالعِرفان: جس دن آدى تھلے ہوئے پروانوں كى طرح ہول كے۔

﴿ يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ: جسون آدی تھیا ہوئے پروانوں كی طرح ہوں گے۔ ﴿ یعن جس طرح پروانے شعلے پر گرتے وقت مُنتَثِر ہوتے ہیں اوران کے لئے كوئى ایک جہت مُعنَّن نہیں ہوتی بلکہ ہرایک دوسرے کے خلاف جہت مُعنَّن نہیں قبروں سے اٹھا یا جائے گا تو وہ تھیلے ہوئے ہروانوں كی طرح مُنتَثِر ہوں گے اور ہرایک دوسرے کے خلاف جہت كی طرف جار ہا ہوگا۔ (2) تو وہ تھیلے ہوئے پروانوں كی طرح مُنتَثِر ہوں ہے اور ہرایک دوسرے کے خلاف جہت كی طرف جار ہا ہوگا۔ (2) یا دوسرے کے خلاف جہت كی طرف جار ہا ہوگا۔ (3) یا دوسرے کے خلاف جہت كی طرف جار ہا ہوگا۔ (3) یا دوسرے کے خلاف جہت كی طرف جار ہا ہوگا۔ (3) یا دوسرے کے خلاف جہت کی طرف جار ہا ہوگا۔ (3) یا دوسرے کے خلاف کے ساتھ تشہید دی گئ

ہے جبکہ ان آبات:

يَوْمَيَنُ عُ السَّاعِ إِلَى شَكَى الْكُونُ خُشَّعًا بَاتَ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّلُ

ىبىر-

میں مخلوق کی کثرت کی وجہ ہے انہیں پھیلی ہوئی ٹڈیوں سے تشبیہ دی گئے ہے۔

🕕 .....صاوى، القارعة، تحت الآية: ٣: ٢/٦/٦.

2 ....خازن، القارعة، تحت الآية: ٤٠٣/٤،٤.

3 .....قمر:٧،٦.

نَسَيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ}=

جلادهم

## وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ٥

و ترجمه كنزالايمان: اوريهارُ مول كي جيسي وُهنكي اون \_

ا ترجیه یٔ کنزالعِرفان: اور پہاڑ رنگ برنگی دھنگی ہوئی اون کی طرح ہوجا ئیں گے۔

﴿ وَتَكُونُ الْحِبَالُ كَالْحِهُنِ الْمَنْفُوشِ: اور پہاڑرنگ برگی دھنگی ہوئی اون کی طرح ہوجا ئیں گے۔ ﴾ یعنی دل دہلا دینے والی قیامت کی ہو گنا کی اور دہشت ہے بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا بیحال ہوگا کہ وہ ریزہ ریزہ ہوکر ہوا میں اس طرح اڑتے بھریں گے جس طرح رنگ برنگی اُون کے ریزے دُھنتے وقت ہوا میں اڑتے ہیں تو اس وقت کمزورانسان کا حال کیا ہوگا! (1)

فَامَّا مَن تَقُلَتُ مَوَا ذِينُهُ ﴿ فَهُو فِي عِيشَةٍ مَّا ضِيَةٍ ٥ وَا مَّامَن

الخَفَّتُ مَوَازِينُهُ ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةً ﴿ وَمَا آدُلُ لِكُمَاهِيهُ ﴿

نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿

ترجمه تنزالا پیمان: تو جس کی تولیس بھاری ہو کمیں۔وہ تو من مانتے عیش میں ہیں۔اور جس کی تولیس ہلکی پڑیں۔وہ ا اُنچا دکھانے والی گود میں ہے۔اور تونے کیا جانا کیا نیچا دکھانے والی۔ایک آگ شعلے مارتی۔

قرجہہ کن کالعِدفان: تو بہر حال جس کے تراز و بھاری ہوں گے۔وہ تو پیشدیدہ زندگی میں ہوگا۔اور بہر حال جس کے تراز و بھاری ہوں گے۔وہ تو پیشدیدہ زندگی میں ہوگا۔اور بھجے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ایک شعلے مارتی آگ ہے۔

1 .....خازن، القارعة، تحت الآية: ٥٠ ٤٠٣/٤، روح البيان، القارعة، تحت الآية: ٥، ٠/١٠ ٥٠، ملتقطاً.

ر جلا ( 804 )

- (L) - T

﴿ فَا مَّامَنُ تَقُلُتُ مَوَاذِیدُ نَدُ نَدُ نَدِیمِ حال جس کے تراز و بھاری ہوں گے۔ ﴾ قیامت کا حال ذکر کرنے کے بعد یہاں سے قیامت کے دن مخلوق کی دوشمیں بیان فر مائی گئیں، چنا نچراس آیت اوراس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ بیہ کہ قیامت کے دن حق کی پیروی کرنے کی وجہ ہے جس کی نیکیوں کے تراز و بھاری ہوں گے اوراس کے وزن دار نیک محل نیادہ ہول گے وہ تو جنت کی پہندیدہ زندگی میں ہوگا اور جس کی نیکیوں کے تراز واس وجہ سے ملکے پڑیں گے کہ وہ باطل کی پیروی کیا کرتا تھا تو اس کا ٹھکا نا ہاویہ ہوگا اور تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ ایک شعلے مارتی آگ ہے جس میں انتہا کی سوزش اور تیزی ہے۔

اعمال کا وزن کئے جانے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن مومن کی نیکیاں انجھی صورت میں لا کرمیزان میں رکھی جائیں گی ،اگر وہ غالب ہوئیں تواس کے لئے جنت ہے اور کا فرکی برائیاں برترین صورت میں لا کرمیزان میں رکھی جائیں گی اوراس کی تول ہلکی پڑے گی کیونکہ کفار کے اعمال باطل ہیں ان کا پچھ وزن نہیں تو انہیں جہنم میں واخل کیا جائے گا،اورایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن صرف مومنوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا تو جسمومن کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوئیں وہ جنت میں واخل ہوگا اور جس کے گناہ نیکیوں پر غالب ہوئے تو وہ جہنم میں واخل ہوگا اور اپنے گناہوں کی سزاپوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں واخل کر و یا جائے گا یا اللّٰہ تعالیٰ میں واخل کر کے جنت میں واخل کر و یا جائے گا یا اللّٰہ تعالیٰ اپنے نفضل وکرم اور اپنی رحمت سے اسے معاف کر کے جنت میں واخل کر وے گا جبکہ کفار کے اعمال کا وزن نہیں کیا حائے گا جسا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا وفر مایا:

فَلانُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيلِمَةِ وَزُنًا (1)

ترجید کنز العِرفان: پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔(2)

البنة اس بارے میں تحقیق ہے ہے کہ جن کا فروں کو الله تعالی جلد دوزخ میں ڈالناچا ہے گا انہیں اعمال کے وزن کے بغیر دوزخ میں ڈال دے گااور بقیہ کا فروں کے اعمال کا وزن کیا جائے گااسی طرح بعض مسلمانوں کو الله تعالی اعمال کا وزن کئے بغیر بے حساب جنت میں داخل کردے گا۔

1 .....کهف:ه۱۰.

2 ......خازن، القارعة، تحت الآية: ٦- ١٠، ٣/٤، ٤، مدارك، القارعة، تحت الآية: ٦-١٠، ص ١٣٧٠، ملتقطًا.

يزصَ اطّالِهِ مَان ( 805 ) حلاد

یہاں یہ بات ذہن شین رہے۔

(1)....قیامت کے دن میزان قائم کیا جانا اور اعمال کا وزن ہوناحق ہے۔اللّٰه تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے:

وَالْوَزْنُ يَوْمَهِنِ الْحَقُّ فَنَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولِيكَ هُدُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتْ لَوْجِن كَ يَرْكِ بِعَارِي مِول كَتُووْسِي لُوكَ فلاح يان مَوَازِيْنُدُفَا ولَيِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُ وَا أَنْفُسَهُمُ بِمَا كَانُوْا بِالْيَتِنَا يَظُلِمُوْنَ<sup>(1)</sup>

ترجیدة كنز العِدفات: اوراس دن وزن كرناضرور برق ہے والے ہول گے۔ اور جن کے پاڑے ملکے ہول گے تو وہی لوگ میں جنہوں نے اتی جانوں کوخسار ہے میں ڈالااس وجہ سے کہ دہ ہماری آیتوں برطلم کیا کرتے تھے۔



# سُرُورُ فَا البَّنَكَا الْمُؤْرِدُ الْمُودُ الْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلِمُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤْرِدُ لِلْمُؤِرِدُ لِلْمُؤْرُدُ لِلْمُؤِ



سورۂ تکاٹر مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>



اس سورت میں 1 رکوع ،8 آیتیں ہیں۔

## " تكاثرُ"نام ركھنے كى وجب

تکاٹر کامعنی ہے مال ،اولا داور خادموں کی کثرت پر فخر کرنا۔اس سورت کی پہلی آیت میں بیلفظ موجود ہے۔ اس مناسبت ہے اسے 'سور ہُ تکا ژ'' کہتے ہیں۔

## سورهٔ تکاثر کے فضائل 🎊

- (1) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تعالى عنه لله عالى عنه الله عنه الله على عليه وَالله وَسَلَمَ فَ ارشاه فرمايا دو كياتم ميں سے كوئى اس كى طاقت نہيں ركھتا كه وہ روزاندا يك ہزار آيتوں كى تلاوت كرے؟ صحابة كرام دَضِى اللهُ تعالى عنه له في غرض كى: اس كى طاقت كون ركھتا ہے؟ ارشاوفر مايا دركياتم ميں كوئى (روزانه) در آليه كُمُ التَّكَاتُ دُن پڑھنے كى طاقت نہيں ركھتا؟ (يعنى يبورت يڑھنا تواب ميں ايك ہزار آيتيں بڑھنے كے برابرہے)۔(2)
- - 1 .....خازن، تفسير سورة التَّكاتُر، ٢/٤ . ٤ .
- 2 .....مستدرك، كتاب فضائل القرآن، ذكر فضائل سور... الخ، الهاكم التّكاثر تعدل الف آية، ٢٧٦/٢، الحديث: ٢١٢٧.

تَفْسِيْرِهِ مَاطُ الْحِيَّانَ ﴾

نہیں آیا۔جن صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمُ کُورونانہیں آیا توانہوں نے عرض کی نیاد سو لَ اللّٰه اصلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ ،ہم نے بہت کوشش کی کیکن رونے پر قادرنہیں ہوسکے۔حضو رِاَ قدس صلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِوَ الِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فر مایا: ''میں دوبارہ تہارے سامنے وہ سورت پڑھتا ہوں تو جورو پڑااس کے لئے جنت ہے اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسی صورت بنالے۔ (1)

## سورۂ تکاثرُ کےمضامین کی

اس سورت کا مرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں فقط دنیا کی بہتری کے لئے عمل کرنے کی مذمت بیان کی گئی اور آخرت کے لئے تیاری نہ کرنے پر تنبیہ کی گئی ہے اور اس سورت میں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں:

- (1) .....اس سورت کی ابتدامیں بنایا گیا کہ زیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے لوگوں کوآخرت کی تیاری سے عافل کردیا ہے اور پیرص ان کی دلوں میں رہی یہاں تک کہ انہیں موت آگئی۔
- (2) ..... یہ بیان کیا گیا کہزع کے وقت زیادہ مال جمع کرنے کی حرص رکھنے والوں کواس کا انجام معلوم ہوجائے گا اور اگروہ اس کا انجام یقنی علم کے ساتھ جانبے تو مال ہے کبھی محبت ندر کھتے۔
- (3) .....اس سورت کے آخر میں یہ بتایا گیا کہ مرنے کے بعد مال کی حرص رکھنے والے ضرور جہنم کودیکھیں اور قیامت کے دن لوگوں سے نعمتوں کے بارے میں یو چھاجائے گا۔

### سورۂ قارعہ کے ساتھ مناسبت

سور و تکاٹر کی اپنے سے ماقبل سورت' قارع'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سور و قارعہ میں قیامت کی بعض ہو گنا کیاں بیان کی گئیں اور اس سورت میں جہنم کا مستحق ہونے کی وجہ بیان کی گئی کہ لوگ دنیا میں مشغول ہو کر دین سے دور ہوجا کیں گے اور گنا ہ کرنے لگیں گے جس کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔

#### بسمالتوالرحلي الرحيم

❶ .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في البكاء عند قراء ة القرآن، ٣٦٣/٢، الحديث: ٤٥٠٢.

عَرِّن ٢٠ ﴿ ٨٠٩ ﴾ ﴿ الْفَكَاثِرُ

اللّه كےنام سے شروع جونہايت مهربان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہايت مبر بان ،رحمت والا ہے۔

ترجيه كانزًالعِرفان:

### ٱلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ أَنَّى زُنُ تُمُ الْمَقَابِرَ أَنَّ الْمَقَابِرَ أَنَّ الْمُقَابِرَ أَن

المتعجمة كنزالايمان: تمهيس غافل ركھا مال كى زيادہ طلى نے \_ يبال تك كەتم نے قبروں كامندو يكھا۔

﴾ ترجیه کنزابعوفان: زیاده مال جمع کرنے کی طلب نے تنہیں غافل کر دیا۔ یہاں تک کہتم نے قبروں کا مندو یکھا۔

﴿ ٱلْهَاكُمُ التَّكَاثُونُ: زیاده مال جمع كرنے كى طلب نے تنهیں غافل كرویا۔ ﴾ ارشاد فرمایا كەزیاده مال جمع كرنے كى طلب نے اورا ہے مافل كردیا۔ (1)

#### کثرت مال کی حرص کی مذمت 🕽

اس سے معلوم ہوا کہ کثرت ِ مال کی حرص اور اس پر اور اولا دیر فخر کا اظہار کرنا مذموم ہے اور اس میں مبتلا ہو کر آ دمی اُخروی سعاد توں سے محروم رہ جاتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے:

809

إِعْلَمُوَّا اَنَّمَا الْحَلُوةُ الثُّنْيَالَعِبُ وَّلَهُوَّ وَ زِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرُّ بَيْنَكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمُوالِ وَالْاَ وُلَادِ لَمَ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّامَ وَالْاَ وُلَادِ لَمَ مَنْ فِي عَيْثُ اَعْجَبَ الْكُفَّامَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَوْلِهُ مُضْفَمًّا اثْمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَ فِي الْاَخِرَةِ عَنَى اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَاءُ الْعُرُومِ (2) وَمَغْفِي ةٌ مِنَ اللَّهُ وَمِضْوَاللَّ وَمَا الْحَلُوةُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُلُولُ وَمِ (2)

ترجید کنز العوفان: جان او که و نیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اورزینت اور آپس میں نخر وغر ورکر نا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ (و نیا کی زندگی ایسے ہے) جیسے وہ بارش جس کا اُگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھالگا پھر وہ سبزہ سو کھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو پھر وہ پامال کیا ہوا (بکار) ہوجاتا ہے اور آخرت میں شخت عذاب ہاور الله کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا (بھی ہے) اور

1 .....جلالين، التّكاثر، تحت الآية: ١، ص٥٠٥.

2 ....حدید: ۲۰

تفسيرص كظالجنان

ر جلد

#### ونیا کی زندگی تو صرف دھو کے کا سامان ہے۔

اورارشادفر مایا:

ێٵؿؖۿٵڷۧڹؚؽؽٵڡؘٮؙٛٷٵۘ؆ؾؙؙڡؚڴؙؗؗؗڡٚٲڡ۫ۘۊٵٮٛڴؗؗڡٛۅؘڵؖ ٵؘٷڵڎؙڴؙڂٛ؏ؿ۬ۮؚػؚ؞ۣٳٮؿ۠ۼ<sup>ٷ</sup>ۅٙڡٙڽ۬ؾۜڣ۫ۼڶؙۮ۬ڸڬ ڡؘٵؙۅڷڸٟػۿؙؙؙڝؙٵڷڂڛؚۯؙۏڽ (١)

اورارشادفر مایا:

يَا يُهَاالَّنِ يُنَامَنُوَا إِنَّ مِنَ اَذُوَا حِكُمُ وَاوُلا حِكُمْ عَنُوَّا الكُمْ فَاحْنَ اللَّهُ عَلَٰهُ وَهُمْ عَوَانُ تَعْفُوْا وَتَضْفَحُوْا وَتَغْفِي وَافَانَّ اللَّهُ عَفُوْلًا سَّحِيْتُ ﴿ وَاللَّهُ عِنْدَهُ اللَّهُ مَوَاللَّمُ مَا اللَّهُ عِنْدَةً اللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَا وَالطِيعُوا وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَنْدَةً وَاللَّهُ عَنْدَا وَالطِيعُوا وَاللَّهُ عَنْدَا اللَّهُ النَّفُولُ وَاللَّهُ عَنْدَا وَاللَّهُ عَنْدَا وَالْمِلْمُ عَنْ وَمَنْ يُوْقَ شُحَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المُفْلِحُونَ (2)

ترجید نظر کنزُ العِرفان: اسایمان والو! تمهار سه مال اور تمهاری اولا تمهیس الله که ذکر سه غافل نه کرد سه اور جو ایسا کرسه گاتو و می لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔

مرجید کانوالعرفان: اے ایمان والو ایمیشک تمہاری بیو یوں
اور تمہاری اولادیس سے پھرتمبارے دیمن بیں توان سے احتیاط
رکھواورا گرتم معاف کر واور درگز رکر واور بخش و وتو بیشک الله بڑا
بخشے والا، بہت مہربان ہے تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش
بی بیں اور اللّٰہ کے پاس بہت بڑا تواب ہے تواللّٰہ سے ڈرو جہاں
تک تم سے ہو سکے اور سنواور تھم مانو اور راو خدا میں خرج کرویہ
تہماری جانوں کے لیے بہتر ہوگا اور جے اس کے نفس کے لا لیک

حضرت الوم ربيه ورضى الله تعالى عنه سروايت م، وسولُ الله صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وقر ما يا

🕦 .....منافقون: ٩.

. ۱٦=۱ ٤: المنتفاين 2

3 .....مسلم، كتاب الرُّهد و الرِّقائق، ص٨٢ه١٠ الحديث: ٣-(٩٥٨).

يزصَ لَطْ الْجِنَانَ ( 810 ) جلا

"بندہ کہتا ہے کہ میرامال، میرامال، اس کے لئے تواس کے مال سے صرف تین چیزیں ہیں (1) جواس نے کھا کرفٹا کر دیا۔ (2) جواس نے کہا کرفتا کر دیا۔ (3) جواس نے پہن کر بوسیدہ کردیا۔ (3) جوکسی کود ہے کر (آخرے کے لئے) ذخیرہ کرلیا۔ اس کے ماسواجو پچھ بھی ہے وہ جانے والا ہے اور وہ اس کولوگول کے لئے چھوڑنے والا ہے۔ (1)

حضرت عمروین عوف دَضِیَ اللّهُ ثَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے د سولُ اللّه صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشاد فرمایا'' خدا کی فتم اجمعے تبہارے غریب ہوجانے کا ڈرنبیں ہے، جھے تواس بات کا ڈرہے کہ دنیا تم پر کشادہ نہ ہوجائے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر ہوئی تھی، پھرتم اس میں رغبت کرجاؤ جیسے وہ لوگ رغبت کر گئے اور بیتہ ہیں ہلاک کردے جیسے انہیں ہلاک کردیا۔ (2)

حضرت الوہر ریر دوّضِی اللّٰه تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، سر کا رِدوعالُم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وَفر مایا:
'' مال واَسباب کی کثرت سے مالداری نہیں ہوتی بلکہ (اصل) مالداری تو دل کاغنی ہوتا ہے ، خدا کی قتم! مجھے تمہارے بارے اس بات کاخوف ہے کہتم کثرت مال کی ہوں میں مبتلا ہو بارے میں مبتلا ہو جاؤگے۔ (3)

حضرت کعب بن ما لک دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمَا ہے مروی ہے ، حضوراً قدس صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فر مایا'' دو بھو کے بھیڑ ہے جو بکر یوں میں چھوڑ دیتے جا تیں وہ ان بکر یوں کواس سے زیادہ خراب نہیں کرتے جتنا مال اور عزت کی حص انسان کے دین کوخراب کردیتی ہے۔ (4)

الله تعالى سب مسلمانوں كومال كى حرص اور ہوں سے محفوظ فرمائے ، آمين ۔

﴿ حَتَّى ذُنْ تُهُ الْمَقَابِرَ: يهاں تک كرتم نے قبروں كا مندو يكھا۔ ﴾ يعنى كثرتِ مال كى حرص تمہارے دل ميں رہى يہاں تك كة تمہيں موت آگئ اورتم قبروں ميں دفن ہوگئے۔ (5)

الأَنْ يَنْ مُنَالِدًا لِيَّالِ اللهِ عَلَيْنَا لِيَّالِ اللهِ عَلَيْنِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

<sup>1 ....</sup>مسلم، كتاب الزّهد و الرّقائق، ص ١٥٨٦، الحديث: ٤-(٩٥٩).

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب الجزية و الموادعة، باب الجزية و الموادعة مع اهل الذَّمة و الحرب، ٣٦٣/٢، الحديث: ١٥٨ ٣.

<sup>3 .....</sup> مسند امام احمد، مسند ابي هريرة رضى الله عنه، ١٠٩٥، ٦: الحديث: ١٠٩٥٨.

<sup>4 .....</sup> ترمذي، كتاب الزّهد، ٢٤-باب، ٢٦/٤، الحديث: ٢٣٨٣.

<sup>5 .....</sup>خازن، التَّكاثر، تحت الآية: ٢، ٤/٤ . ٤ .

#### ال اوراولا د کی حقیقت 🅌

یادرہے جس مال کے زیادہ ہونے کی حرص کی جاتی ہے اور جس اولا دیر فخر وغرور کا اظہار کیا جاتا ہے ان کی حقیقت یہ ہے کہ بیاس وقت تک انسان کے ساتھ رہتے ہیں جب تک اس کے جسم میں روح باقی ہے اور جیسے ہی روح اس کے تن سے جدا ہوتی ہے اور اسے قبر میں وفن کر دیا جاتا ہے تو وہ مال اور اولا داس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور قبر میں اس کے ساتھ صرف اس کا ممل جاتا ہے لہذا ہر مظمندانسان کو چاہئے کہ وہ مال زیادہ ہونے کی حرص کرنے اور اپنی اولا دیر فخر وغرور کرنے کی جائے نیک اعمال ذیادہ کرنے کی کوشش کرے تا کہ یہ قبر میں اس کے بہترین ساتھی ہوں۔

حضرت انس بن ما لک دَحِیَ اللّهُ تَعَالَی عُنهُ ہے روایت ہے، حضورِ اَقدس صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا: ''میت کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں ، ان میں ہے دولوٹ آتی ہیں اور ایک (اس کے ساتھ) رہ جاتی ہے۔اس کے اہلِ خانہ، مال اور عمل ساتھ جاتے ہیں ، اہلِ خانہ اور مال لوٹ آتے ہیں اور عمل اس کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت عاکش صدیقد دَسِی اللهٔ وَعَالَی عَنْهِ فَر مائی ہیں ایک ون دسولُ الله صَلَی اللهُ وَعَالَی عَلَیهِ وَالِهِ وَسَلَمَ مَ عَالِی مثال مع الله وَعَیال ، مال اورا تمال کی مثال محابیکرام دَسِی الله وَعَالَی الله وَعَالَی مثال کی مثال کی مثال کی مثال کی مثال معابیکرام دَسِی الله وَعَالَی عَنْهُ مِنْ فَر عَلَی الله و الله و الله و الله و عالی اورائی السول صنی الله و عالی و سَلَمَ بهتر جائے ہیں ۔ ارشاد فرمایا ''تمہاری تمہارے اہل و عیال ، مال اورائی اللی مثال اس خص کی طرح ہے جس کے تین بھائی ہوں ، جب اس کی موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے مینوں بھائیوں کو بلائے اورائی ہوں کی میں کا موت کا وقت قریب آئے تو وہ اپنے مینوں بھائیوں کو بلائے اورائی ہوں کہ فرا الله و عالمت و کھی ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ فرا الله و عالمت و کھی اور و جواب دے : میں تمہارے لئے اتنا کرسکتا ہوں کہ فی الحال تمہاری تمہاری کروں ، تمہارے ساتھ رہ کرتمہاری حاجات اور ضروریات کو پورا کروں ، پھر جب تمہارا انتقال ہو جائے تو تمہیں عنسل دے کرکفن پہناؤں اور لوگوں کے ساتھ ل کرتمہارا جنازہ اٹھاؤں کہ بھی میں کندھا دوں اور بھی اور خص ، جب (جمہیں فن کرے) واپس آؤں تو جوکوئی تمہارے بارے میں پوچھاس کے سامنے تمہاری بھلائی ہی بیان کروں ۔ بیہائی و در قبی اس میں کوئی جمائی ہی بیان کروں ۔ بیہائی و در قبی الله و عَنابُهُ مَا ہو عَنابُهُ مَا ہُور اللّٰ ہو عَنابُهُ مَا ہُوں کے بعد صفور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهُ اللّٰ مَعَالَی ہمائی تمہار کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہوں ہے؟ انہوں نے عرض کی : ہم اس میں کوئی جمائی تمہار کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت اس میں تمہارا کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در عقیقت اس میں تمہار کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت اس میں تمہارا کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت اس میں تمہارا کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت اس میں تمہار کیا ہوں کے کے بعد صفور پُر نور صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فَرَا ہُوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت اس میں تمہارا کیا خیال ہیں ۔ بیہائی در حقیقت کی میں کیا کی جمال کی تمہار کیا ہوں کی در اس میں کوئی جمال کی تمہار کیا ہوں کیا کی تمہار کیا ہوں کے خوالے کیا کی کیا کوئی جمال کی تمہار کیا کیا کیا کیا کیا کیا کی کیا کی تمہل کیا کی تمہار کیا کیا کیا کیا کی کی کی تمہار کیا کی کوئی جو کی کیا کیا کیا کی کی ت

1 .... بخارى، كتاب الرقاق، باب سكرات الموت، ٢٥٠/٤، الحديث: ٢٥١٤.

تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

یات۔ اس کے بعدارشاد فرمایا'' پھروہ اپنے دوسرے بھائی ہے کہ: تم بھی میری حالت و کیور ہے ہوہتم میرے لئے گا کر سکتے ہو؟ تو وہ جواب میں کہے: میں اس وقت تک تہمارا ساتھ دوں گا جب تک تم زندہ ہو، جونہی تم دنیا ہے رفصت ہو گئے تو ہمارے راستے جدا جدا ہو ا ہو بکیں گئے کیونکہ تم قبر میں پہنچے جاؤگا ور میں پہیں دنیا میں رہ جاؤں گا۔ یہ بھائی اصل میں اس شخص کا مال ہے، اس کے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے۔ صحابہ برام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ نے عُرض گا:

یا دسو لَ الله اَصَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ نے تک ہو ایقی اُنے ہیں تہمارا کیا خیال ہے۔ صحابہ برام دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ نے وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم اسے بھی انہیں ہی جھتے ۔ حضوراً قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ فَ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم اسے بھی انہیں ہی جھتے ۔ حضوراً قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ وَالْهِ وَسَلَّمَ ، ہم اسے بھی انہیں ہی جھتے ۔ حضوراً قدس صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُمْ وَالْهِ وَسَلَّمَ ، ہم اسے بھی انہیں ہی ہمی میری حالت دیکھ رہے ہواور تم نے میرے اہل مزیدارشاد فرمایا'' پھروہ خص اپنے تیسرے بھائی سے کہے: ایقینا تم بھی میری حالت دیکھ رہے ہواور تم نے میرے بھائی میں تو قبر میں بھی تبہارے سے تو اور تم ہیں وحشت سے بچاؤں گا اور جب حساب کا دن آئے گاتو میں تیرے میں تو قبر میں بھی تبہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ میں تو قبر میں بھی تبہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ میران میں جا میشوں گا اور اسے وزن دار کردوں گا۔ یہاں کا مل ہے، اس کے بارے میں تبہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام دَخِیَ اللهُ تَعَالَیْ عَلَیْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ مَا اللهُ وَسَلَمْ مَا فَیْ اللهُ مَعَالَیْهُ وَسَلَمْ مَا نَعْ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَسَلَمْ مَا اللهُ وَسَلَمْ مَا الل

كُلْاسَوْفَتَعْلَمُوْنَ ﴿ ثُمَّ كُلَّا سَوْفَتَعْلَمُوْنَ ﴿ كُلَّالَوْتَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ﴿ لَتَدَوُنَّ الْجَحِيْمَ ﴿ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ﴿ فَالْمَالِنَّ الْيَقِيْنِ ﴿ فَالْمَالُنَّ يَوْمَ إِنَّ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ فَمَ لَنُسَّلُنَّ يَوْمَ إِنَّ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ فَكُمَّ لَتُسْلُنَّ يَوْمَ إِنَّ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ فَا لَنُعَلِّمُ النَّعِيْمِ ﴿ فَالْمُ اللَّهُ عَنِ النَّعِيْمِ ﴿ فَا لَكُولُ النَّعِيْمِ ﴿ فَا لَيُقَالِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُولِ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُولِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُعْلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ ال

توجعة تنزالا پیمان: ہاں ہاں جلد جان جاؤگے۔ پھر ہاں ہاں جلد جان جاؤگے۔ ہاں ہاں اگریقین کا جاننا جانے تو الل کی محبت ندر کھتے۔ بیشک ضرور جہنم کودیکھو گے۔ پھر بیشک ضرورا سے لیٹینی دیکھنادیکھوگے۔ پھر بیشک ضروراس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگ۔

₫....كنز العمّال،حرف الميم،كتاب الموت،قسم الافعال،ذيل الموت،١٨/٨ ٣،الجزء الخامس عشر،الحديث:٢٩٧٤.

سَيْرِصَ لَطْ الْجِمَانِ) 813 ) جلا

ترجید کنوالعوفان: ہاں ہاں اب جلد جان جاؤگے۔ پھریقیناً تم جلد جان جاؤگے۔ یقیناً اگرتم یقینی علم کے ساتھ گا چا جانتے (تومال سے محبت ندر کھتے )۔ بیٹک تم ضرور جہنم کو دیکھوگے۔ پھر بیٹک تم ضرور اسے یقین کی آئکھ سے دیکھوگے۔ پھر بیٹک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔

﴿ گُلًّا سَوْیَ تَعْکُوْنَ : بال ہاں اب جلد جان جاؤگے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی 5 آیات کا خلاصہ بیہ کہا ہے اوگا۔ پال ہاں ہاں اب بزع کے وقت کثر تِ مال کی حص اور اولا دیر فخر و خرور کرنے کے برے نتیج کو جلد جان جاؤگے، پھر یقیناً تم قبروں میں جلد جان جاؤگے، یقیناً اگرتم مال کی حص کا انجام یقینی علم کے ساتھ جانے تو مال کی حص میں بہتلا ہوکر آخرت سے عافل نہ ہوتے۔ بیشک تم مرنے کے بعد ضرور جہنم کو دیھوگے، پھر بیشک تم ضرور اسے یقین کی آئکھ سے دیکھوگے، پھر بیشک تم ضرور اسے یقین کی آئکھ سے دیکھوگے، پھر بیشک تم ضرور قیامت کے دن تم سے ان فعتوں کے بارے میں پوچھا جائے گاجو اللّٰہ تعالیٰ نے مہیں عطافر مائی تھیں جیسے صحت ، فراغت ، امن ، عیش اور مال وغیرہ جن سے تم و نیا میں لذتیں اُٹھا تے تھے اور ان کے بارے میں مدنیا جائے گا کہ یہ چزیں کس کام میں خرج کیں ؟ ان کا کیا شکر ادا کیا ؟ اور ان فعتوں کا شکر ترک کرنے بارے میں مدن ہو بیا جائے گا۔ (1)

## قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھاجائے گا 💸

اس سورت کی آیت نمبر 8 سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا جا ہے وہ نعمت جسمانی ہو یا روحانی، ضرورت کی ہو، یا عیش وراحت کی ختن کہ گھنڈے پانی، درخت کے سائے اور راحت کی نیند کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

وَلاَ تَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ لَا إِنَّ السَّهُ عَ وَ الْبَصَى وَ الْفُوَّادَ كُلُّ اُولِيٍّ كَكَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا (2)

ترجید کنز العوفان: اوراس بات کے پیچھے نہ پڑجس کا تھے علم نہیں بیٹک کان اور آ کھاور دل ان سب کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔

1 .....خازن ، التّكاثر ، تحت الآية : ٣-٨ ، ٤/٤ ، ٤ ، مدارك ، التّكاثر ، تحت الآية: ٣-٨ ، ص ١ ٣٧ ، جلالين ، التّكاثر ، تحت الآية: ٣-٨ ، ص ٥ ، ٥ ، ملتقطاً .

2 .....بنی اسرائیل:۳٦.

تفسيرص إطالحنان

اور حضرت ابو ہر ریرہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهٔ فرماتے ہیں، جب بیآیت "شُمَّ کَتُسْئُلُنَّ یَوْمَ نِ عَنِ النَّعِیْمِ" نازل ہوئی توصحابۂ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیْ عَنهُ مُ نَے عُض کی نیاد سولَ الله اَصَلَی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلیْهِ وَاللهٔ تَعَالَیٰ عَنْهُمُ نَے عُض کی نیاد سولَ الله اَصَلَی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلیْهِ وَاللهٔ وَسَلَّمَ ، ہم سے سُ تعت کے بارے میں بوجھاجائے گا (حالاتکہ) ہمارے پاس توصرف یہی دوسیاہ چیزیں (یعنی کھجوراور پانی) ہیں ، دشمن حاضر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں؟ ارشاد فرمایا ''عنقریب ایساہی ہوگا۔ (1)

حضرت ابوہریر ورضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا "قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا، اس سے بوچھا جائے گا؛ کیا ہم نے متہیں جسمانی صحت ندی اور شعنڈے پانی سے سیراب نہ کیا؟ (2)

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

1 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة الهاكم التّكاثر، ٥/٥ ٢٣، الحديث: ٣٣٦٨.

۳۳۳۹. الحديث: ۹۳۳۹ التفسير، باب و من سورة الهاكم التكاثر، ۹۳۲/۰ الحديث: ۹۳۳۹.

3 .....ترمذي، كتاب صفة القيامة و الرقائق و الورع، باب في القيامة، ١٨٨/٤، الحديث: ٢٤٢٤.

4 ۱۰۰۰۰۰ حقاف: ۱۵.

سينصِرَاطُالْجِمَانَ 815



## سُورُ لا الْعِطْرِعُ سورهٔ عمر كا تعارف



سور و عصر جمہور مفسرین کے نز دیک مکیہ ہاور ایک قول یہ ہے کہ بیمورت مدنیہ ہے۔ (1)

## ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت ميں 1 ركوع، 3 آيتيں ہيں۔

## <sup>د د ع</sup>فر''نام رکھنے کی وجبہ گ

عربی میں زمانے کوعصر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللّٰہ تعالی نے زمانے کی تشم ارشا وفر مائی اس مناسبت سے اسے 'سور وُعصر'' کے نام سے مُوسوم کیا گیا۔

## سورۂ عصر کے مضامین

اس سورت کامرکزی مضمون سے ہے کہ اس میں انسانی زندگی کا دستور بیان کیا گیا ہے اور اس میں زمانے کی قشم کھا کر بتادیا گیا کہ اسلام قبول کر کے نیک اعمال کرنے والے ، ایک دوسر بے کوئن پر قائم رہنے کی تاکید کرنے اور ایک دوسر بے کوئن پر قائم رہنے کہ ہوتی چل جار ہی ہے۔ دوسر بے کوئنداس کی عمر کھے بہلچہ کم ہوتی چل جار ہی ہے۔

## سورۂ تکاثرُ کے ساتھ مناسبت 🎉

سورہ عصری اپنے سے ماقبل سورت' تکا ٹُر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ تکا ٹُر میں دُنُوی اُمور میں حد سے زیادہ مشغولیت اور آخرت کی تیاری سے خفلت مذموم ہے اور اس سورت میں وہ چیز بیان کی گئی ہے جس میں انسان کو مشغول ہونا جا ہے۔

1 ....خازن، تفسير سورة العصر، ١٤٠٥.

تَفَسيٰرهِ مَاطُالِحِمَانَ)

ملادهم

الله كے نام سے شروع جونهایت مهر بان رخم والا۔

ترجية كثر الايمان:

الله کے نام سے شروع جونہا یت مہر بان ،رحمت والا ہے۔

﴿ تَرْجِبُهُ كُنُوالْعِرْفَاكِ: اللَّهِ كَمَا مِ سِي شُرُوعٌ جُونْهَا يَتِ مِهِر

وَالْعَصْدِ أَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَغِي خُسْدٍ أَ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الْعَصْدِ أَ إِلَّا الَّذِيْنَ امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّارِ أَ الصَّالِ الصَّارِ أَ الصَّالِ الصَّارِ أَ الصَّالِ الصَّارِ أَ السَّالِ السَّلِ السَّالِ السَّلِ فَيْ السَّالِ السَّلِي السَّلِ السَّلِ السَّالِ السَّلِي السَلِي السَّلِي السَلْ

ترجمة كنزالايمان: اس زمان و محبوب كي تتم بيتك آدمى ضرور نقصان ميں ہے۔ مگر جوا يمان لاتے اورا چھے كام كئے اورا علي اورا يحمد كام كئے اورا يك وسرے كومبركى وصيت كى۔

ترجید کنز العِدفان: زمانے کی شم۔ بیشک آ دمی ضرور خسارے میں ہے۔ گر جوایمان لائے اور انہوں نے انچھے کام کئے اور ایک دوسرے کوئن کی تاکید کی اور ایک دوسرے کومبر کی وصیت کی۔

﴿ وَالْعَصْرِ: زَمَانَے کی قَتْم۔ ﴾ اس آیت میں مذکور لفظ' عصر' کے بارے میں مفسرین کا ایک قول ہے ہے کہ اس سے زمانہ مراد ہے اور زمانہ چونکہ عجا تبات پر مشتمل ہے اور اس میں احوال کا تبدیل ہونا دیکھنے والے کے لئے عبرت کا سبب ہوتا ہے اور یہ چیزیں اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت اور اس کی وحدائیت پر دلالت کرتی ہیں اس لئے ہوسکتا ہے کہ بہاں آیت میں زمانے کی قتم مراد ہو۔ دومراقول ہے ہے کہ' عصر' اس وقت کو بھی کہتے ہیں جو سورج غروب سے پہلے ہوتا ہے، اس لئے ہوسکتا ہے کہ نقصان اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قتم یا دفر مائی گئی ہوجیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قتم یا دفر مائی گئی ہوجیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں اس وقت کی قتم یا دفر مائی گئی ہوجیسا کہ نفع اٹھانے والے کے بارے میں اس کی قتم اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد ہوسکتی ہوسکتی ہے جو کہ دن کی عباد وں میں سب سے آخری عبادت ہے اور اس کی فضیلت کی وجہ سے یہاں اس کی قسم ارشاد

(تفسيز جرَامُا الحرَّان

جلادهم

فرمائی گئی ہو۔ چوتھا قول بیہ اوراس کی طرف ول جھکتا ہے کہ یہاں زمانے سے تاجداردسالت صلّی الله تعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَالهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهُ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَالله وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَسَلَّم عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَلیْه وَسَلَم عَلیْه وَاللهِ وَسَلَم عَلیْه وَاللهِ وَسَلَم عَلَیْه وَالله وَسَلَم عَلَیْه وَسُلُم عَلَیْه وَالله وَسَلَم عَلْمُ وَاللهُ وَسَلَم عَلَم وَلَم عَلَم وَلِي عَلَم وَلَم عَلَم وَلِي عَلَم عَلْمُ وَلِي عَلَم وَلَم عَلَم وَلِي عَلَم وَلِي عَلَم وَلِي عَلَم وَلِي عَلَم وَلِي عَلَم

اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات مِين:

وہ خدانے ہے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ ایک آئی اُلِ اُنسانَ کَوْفِی شہار ہے شہر و کلام و بقا کی شم اِلَی اُلِی اُنسانَ کَوْفِی خُسْدِ: بیشک آومی ضرور خسارے میں ہے۔ گاس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ کہ اللّٰہ تعالیٰ نے شم ذکر کر کے فر مایا کہ بیشک آور فضان میں ہے کہ اس کی عمر جواس کا سر ماییا وراصل پُونِی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے شم ذکر کر کے فر مایا کہ بیشک آور انہوں نے اچھے کام کئے اور ایک دوسر کے وائیان اور نیک عمل کی تاکید کی اور ایک دوسر کے وائی تکین تو یہ لوگ کی تاکید کی اور ایک دوسر کے وائی تکیفوں اور مشقتوں پر صبر کرنے کی وصیت کی جودین کی راہ میں انہیں پیش آئیں تو یہ لوگ تو اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے خسار سے میں نہیں بلکہ نفع پانے والے ہیں کیونکہ ان کی جنتی عمر گزری وہ نیکی اور طاعت میں گزری ہے۔ (2)

ای طرح ایک اور مقام پرالله تعالی ارشادفر ما تاہے:

اِنَّا الَّذِيْنَ يَتُلُونَ كِتُبَاللَّهِ وَا قَامُواالصَّلُوةَ

ترجمه كَنُوالعِرفان: بيثَك و ولوگ جو الله كى تاب ك و النَّه كَنُوالعِرفان: بيثَك و ولوگ جو الله كى تاب ك و انْفَقُو المِمَّالَ وَنَهُمْ سِرَّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ مَا مَا وَتَكُرِيّة بِينَ اور مارے دیئے و انْفَقُو المِمَّالَ وَنَهُمْ مِسِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ مُمْ مَا مَا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ مُمْ مَا مَا وَعَلَانِيَةً يَوْجُونَ مُمْ مَا مَا وَعَلَانِيَةً عَلَانِي اللهُ عَلَى مَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

العصر، تحت الآية: ١، ٤/٥،٤، صاوى، والعصر، تحت الآية: ١، ٢٤١٩/٦، ملتقطاً.

البيان، العصر، تحت الآية: ٢-٣، ٠٥/٥٠٥-، خازن، العصر، تحت الآية: ٢-٣، ٤٠٥/٤، ملتقطاً.

فَسَيْرِصَ لُطُالِحِمَانَ ﴾ ( 818 )

عَرِّ ۲۰ 🗨 🔫 🖳

خرج کرتے ہیں ووالی تجارت کے امید وار ہیں جو ہر گزیتاہ

نہیں ہوگ۔تا کہ اللّٰہ انہیں ان کے ثواب بھر پوردے اور اپنے فضل ہے اور زیادہ عطا کرے بیشک وہ بخشنے والا، قدر

فرمانے والاہے۔

#### سور دعصر کی آیت نمبر 2اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات 🎇

ان آیات ہے 3 باتیں معلوم ہو کیں:

وَيَزِيْلَهُمُ مِّنْ فَضَلِهِ لَمِ إِنَّا فَعُفُونٌ شَكُونٌ (1)

(1) .....انسان کی زندگی اس کاسب سے قیمتی سر مایہ ہے اوراس سر مائے سے وہ اُسی صورت میں نفع اٹھاسکتا ہے جب وہ اِسے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے ،اس کی وہ اِسے اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنے ،اس کی نافر مانی کرنے اور گنا ہوں میں خرچ کرتا رہا تو اسے کوئی نفع نہ ہوگا بلکہ بہت بڑا نقصان اٹھائے گا ،الہذا ہر انسان کو چاہے کہ وہ اپنی زندگی کوغنیمت جانے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وعبادت میں مصروف ہوجائے۔

- (2) ....انسان کی زندگی کا جوحصه الله تعالی کی عبادت میں گزرے وہ سب ہے بہتر ہے۔
- (3) .....دنیا سے اعراض کرنااور آخرت کی طلب میں اور اس سے محبت کرنے میں مشغول ہوناانسان کے لئے سعادت کا باعث ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تاہے:

ترجید کنوالعرفان: اورجوآخرت جابتا ہے اور اس کیلئے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی جا ہے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو بھی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر رکی جائے گی۔ وَصَنَ آَرَا دَالُّاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُوصَى آَرَا دَالُّاخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهُ ال

#### سور وعصر کی آیت نمبر 3 سے معلوم ہونے والے مسائل

نورالعرفان میں ہے کہ اس آیت ہے گئی مسئلے معلوم ہوئے ایک بید کہ پہلے خود نیک ہے، پھر دوسروں کو ہرایت کرے جیسا کہ وَتَوَاصُوْا کے ہمایت کرے جیسا کہ وَتَوَاصُوْا کے

🕦 .....فاطر: ۳۰،۲۹.

2 سسبني اسرائيل: ٩٩.

سيزصراط الحيّان

ملادهم

عَرِّ ٢٠) ٨٢٠) عَرِّ ٢٠

اطلاق ہے معلوم ہوا۔ تیسرے یہ کہ ہر مسلمان کو مُبِلِغ ہونا چاہیے، جسے جو مسلم بھی طور پر معلوم ہو، وہ لوگوں کو بتا دے، صرف صرف علما پر بہتے نہیں، جسیما کہ وَ تَوَاصَوْا کے فاعل کے موم سے پیندلگا۔ چوتھے یہ کہ ہر حال میں تبلیغ کرے، صرف جلسہ یا اسلیج پر مُوقوف نہ ہو۔ یا نچویں یہ کہ نماز روز ہے کی طرح تبلیغ بھی ضروری ہے۔ چھٹے یہ کہ عوام دل وزبان سے اور علماء زبان وقلم سے جبکہ دُگام زور وطاقت سے تبلیغ کریں اور اصل یہ کہ ہرکوئی اپنی حسب اِستطاعت نیکی کی دعوت عام کرنے کی کوشش کرے۔

يزمِرَاطُالِحِيَّانَ 820



# سُرُورُ فَا الْمُهُمَّرُ فَا كَالْعَارِفَ الْمُهُمِّرُ فَا كَالِمُعَارِفَ الْمُهُمِّرُ فَا كَالْعَارِفَ الْمُ



سورة هُمَوَهُ مُكرمه مِين نازل بوئى ہے۔

رکوع اورآیات کی تعداد)

اس سورت بيس 1 ركوع، 9 آيتيں ہيں۔

''هُمَزَهُ''نام رکھنے کی وجہ

ھُمَزَهُ کامعنی ہےلوگوں کےمنہ پرعیب نکالنے والا ،اوراس سورت کی پہلی آیت میں بیلفظ موجود ہے اس مناسبت سےائے''سورۂ ھُمَزَہُ'' کہتے ہیں۔

سورهُ هُمَزَهُ مُحمضا مِن ﴾

اس سورت کا مرکزی مضمون ہے ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور مند پرعیب نکالنے والے کی فدمت بیان کی گئی ہے اور اس سورت میں بیر مضامین بیان ہوئے ہیں

- (1) .....اس سورت کی ابتدامیں غیبت کرنے والے اور عیب نکالنے والے کے لئے آخرت میں شدید عذاب کی خبر دی گئی ہے۔
- (2) .....ان لوگوں کی ندمت کی گئی ہے جود نیا کا مال جمع کرنے کے ایسے حریص ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے اور یہ بتا یا گیا کہ انہیں جہنم کے اس دَ رَ کہ (یعنی طبقے) میں پھینکا جائے گا جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔

سورۂ عصر کے ساتھ منا سبت 🕌

سور ہُھُمَزَ ہُ کیا ہے تھے ماقبل سورت''عصر'' کے ساتھ مناسبت سیہے کہ سور ہُ عصر میں بتایا گیا تھا کہ نیک

يومَرَاطُالِحِيَّان) 821 ) جلده

1.2 8 (AYY) T. 52

ائمال کرنے والے مسلمانوں کے علاوہ ہرانسان خسارے میں ہے اوراس سورت میں اس شخص کی ایک مثال بیان کی گئ ہے جوآخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔

#### بسم الله الرّحلن الرّحيم

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

المعالمة المتعالم المناسعة المناسعة المناسخة الم

الله كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنز العِرفان:

#### <u>ۅؘؽڷڐؚڰؙڷؚۿؠۯٙٷ۪ڷؙؠۯٙۊۣ</u>ڽٝ

اً توجهة كنزالايمان: خرا بي ہے اس كے ليے جولوگوں كے منہ پرعيب كرے پيٹھ بيچھے بدى كرے۔

المرجهة كنزالعِرفان: ال كے ليخرابي ہے جولوگوں كے مند پرعيب نكالے، بيٹھ بيچھے براكى كرے۔

﴿ وَيُنْ لِّكُلِّ هُمَزَ قِوْلُمُو قِوْدَاسِ كَ لِيخرا فِي ہِ جولوگوں كے مند پرعیب نكالے، پیٹے چھے برائی كرے۔ ﴿ يَ يَتِينَ اللهُ عَمَالُهُ وَمَالُمُ مَلَى اللهُ عَمَالُهُ وَمَالُمُ مَلَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اور آپ صَلَى اللهُ عَمَالُهُ وَسَلَمَ ان كفار كَ بارے بين نازل بوئيں جو سركارو وعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ بُرِاعِتِ اصَات كرتے تھے اور ان حضرات كى غيبت كرتے تھے، جيسے أخس بن شر اين مُر اين اللهُ عَمَالُهُ وَعَلَمُ مِن فَيْرِو وَعَلَمُ مِن فَيْدِت كرنے والے كے لئے عام ہے۔ (1)

## غیبت اورعیب جوئی کی ندمت

ايك اورمقام پرالله تعالى نے ارشادفر مايا: يَا يُنهَا الَّنِ بِينَ اَمَنُوا اجْتَنِبُوُ اكْثِيْرًا مِّنَ

ترجيه فكنز العِرفان: الاايمان والوابهت زياده كمان

1 .....جلالين، الهمزة، تحت الآية: ١، ص٦ ، ٥، مدارك، الهمزة، تحت الآية: ١، ص٣٧٣، ملتقطاً.

سيرصراط الجنّان) 822 جلده

عَزَ ٢٠ ﴿ ٨٢٣ ﴾

کرنے سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہوجاتا ہے اور (پوشیدہ باتوں کی) جستونہ کرواور ایک دوسرے کی فیبت نہ کروکیا تم میں کوئی پیند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے تویہ تہمیں ناپند ہوگا اور اللّٰہ ہے ڈرو بیشک اللّٰہ بہت تو یہ قبول کرنے والا ،مہر بان ہے۔

الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثُمَّ وَ لا تَجَسَّسُوا وَلا يَغْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اليُحِبُّ اَ صُكُمُ اَنْ يَا كُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكُوهُ اللهَ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

اور حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اَقدی صلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارتاد فرمایا: '' میں معراج کی رات الیی قوم کے پاس سے گزراجوا پنے چہروں اور سینوں کو تا نب کے ناخنوں سے نوچ رہے میں نے یو چھا: اے جبرئیل! عَلَیْهِ السَّلَام، بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی: بیلوگوں کا گوشت کھاتے رہے تھے۔ میں انہوں نے عرض کی: بیلوگوں کا گوشت کھاتے رہے نہیں کرتے تھے۔ (2)

حضرت راشد بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاهِ فَمِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشاهِ فَمِ اللهُ عَمْدَ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَنْدُهِ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْدُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَاللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُولُولُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَجَالُولُولُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَجَالُهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَهُ عَلَالْهُ اللهُ ال

الله تعالى ہميں غيبت اور عيب جو كى جيسے مذموم اعمال سے بیچنے كى تو فيق عطافر مائے ، امين ــ

#### الَّذِي تَحَمَّعُ مَالَّا وَّعَتَّدَهُ اللهِ

ترجمة كنزالايمان: جس نے مال جوڑ ااور كن كن كرركھا۔

1 سسحجرات:۱۲.

2 --- ابو داؤد، كتاب الادب، باب في الغيبة، ٣٥٣/٤، الحديث: ٨٧٨.

الايمان ، الرابع و الاربعون من شعب الايمان ... الخ ، فصل فيما ورد من الاخبار في التشديد ... الخ ، ٩/٥ ،٣٠ ،

لحديث: ١٧٥٠.

تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِيَانَ)

جلددهم

﴿ اَلَّذِی ْ جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَةُ جَسِ نَے مال جوڑ ااورائے گن گن کررکھا۔ ﴾ اس معلوم ہوا کہ مال جوڑ نااور گن گن کررکھنا لوگوں کے منہ پرعیب نکالنے اور پیٹے بیچھے برائی کرنے کے ندموم اُوصاف پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، ہمارے معاشرے میں مالدارلوگوں کی ایک تعدادالی ہے جواس مرض میں بری طرح مبتلا ہے، اللّٰہ تعالی آنہیں ہدایت عطافر مائے۔

## مال جمع کرنے اور گن گن کرر کھنے کی مذموم صور تیں گ

یا در ہے کہ مال جمع کرنااور گن گن کررکھنا چندصورتوں میں براہے، (1) حرام ذرائع سے مال جمع کیا جائے۔ (2) جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادانہ کئے جائیں۔(3) مال جمع کرنے میں ایسامشغول ہوجانا کہ الله تعالیٰ کو بھول جائے۔(4) الله تعالیٰ پرتوگُل کرنے کی بجائے صرف مال کوآفات دور کرنے کا ذریعہ تمجھا جائے۔

يَحْسَبُ أَنَّ مَالَكَ أَخُلَكُ اللَّهِ اللَّهِ لَيُنْبَدَّنَّ فِي الْحُطَمَةِ أَنَّ وَمَا

آدُلُ مِكَ مَا الْحُطَمَةُ أَنَ نَارُ اللهِ الْمُوْقَدَةُ أَ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى

توجمه تکنوالادیمان: کیامیہ بھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ ہر گزنہیں ضروروہ روند نے والی میں پھیڈکا چائے گا۔اور تونے کیا جانا کیاروندنے والی۔اللّٰہ کی آگ کہ بھڑک رہی ہے۔وہ جودلوں پر چڑھ جائے گی۔ بیشک وہ ان پر ہندکردی جائے گی۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔

المرجهاني كنوُالعِدفان: وه تمحمتا ہے كه اس كا مال اسے (ونياميس) ہميشه ركھے گا۔ ہر گزنہيں، وه ضرور خورا چورا كردينے 🐉

جلدده

للَّانَ ﴾

والی میں بچینکا جائے گا۔اور تحقیے کمیامعلوم کہ وہ چورا چورا کردینے والی کمیا ہے؟ وہ اللّٰہ کی بھڑ کا تی ہوئی آگ ہے۔وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گ۔ میشک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ لمبے لمبے ستونوں میں۔

﴿ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَكُ أَخْلَكُ الْهُ وَ وَ مَحِمَتا ہِ كَال الله وَ رَبِيْ مِن الله الله وَ مِن الله وَ الله الله وَ مَن الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله وَ الله الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ الله الله وَ الله و

جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں

سور وهُمَزَهُ کی آیت نمبر 6 ہے معلوم ہوا کہ جہنم کی آگ دوسری آگ کی طرح نہیں ہے۔حضرت ابو ہریرہ دخیف اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِ اللّٰهُ تَعَالَىٰ مَنْ اللّٰمِ اللّٰهُ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰمُ اللللّٰهُ الللللّٰمُ الللللّٰهُ اللللللّٰمُ الللللّٰمُ اللللّٰمُ اللّٰمُ اللللّٰمُ اللللللّٰ

﴿ اَلَّتِی تَطَّلِهُ عَلَی الْاَ فِیْ کَافِر و دو دو دو او برچڑھ جائے گا۔ ﴾ دل ایسی چیز ہیں جن میں ذرای گرمی برداشت کرنے کی تاب نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا اور داوں کو جلانا اس نہیں تو اس وقت کیا حال ہوگا اور داوں کو جلانا اس لئے ہے کہ وہ کفر ، باطل عقائداور فاسد نیتوں کے مقام ہیں۔ (3)

تَسْيَرِ مِرَاطُ الْحِمَانِ) 825 ) جلدد8

<sup>1 ----</sup>خازن، الهمزة، تحت الآية: ٣-٩، ٦/٤ ، ٤، ملحصاً.

<sup>2 .....</sup> ترمذي، كتاب صفة جهنم، ٨-باب، ٢٦٦/٤، الحديث: ٢٦٠٠.

<sup>3 ....</sup>خازن، الهمزة، تحت الآية: ٧، ٤٠٠ - ٤٠٠ ، مدارك، الهمزة، تحت الآية: ٧، ص١٣٧٠، ملتقطاً.





## مقام ِنزول

سورهٔ فیل مکه مکرمه بین نازل ہوئی ہے۔(1)

رکوع اورآیات کی تعداد 🎤

اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں ہیں۔

وفیل''نام رکھنے کی وجب کا

عربی میں ہاتھی کو قیل کہتے ہیں،اوراس سورت کی پہلی آیت میں ہاتھی والوں کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس مناسبت سےائے' سورۂ فیل'' کہتے ہیں۔

سورہ فیل کےمضامین کی

اس سورت میں بیٹن کے بادشاہ ابر ہہ کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اس نے اپنی قوت اور مال پر بھروسہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر جملہ کیا تو اس کی فوج پر اللّٰہ تعالیٰ نے جیموٹے جیموٹے پر ندے بھیج جنہوں نے ان پر کنگر کے پیھر برسائے اور انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔

#### سورهٔ هُمَزَهُ کے ساتھ مناسبت

سورهٔ فیل کی اپنے سے ماقبل سورت ' هُمَوَهُ '' کے ساتھ مناسبت یہ کہ سورہ هُمَوَهُ میں بتایا گیاتھا کہ منہ پرعیب نکالنے والے اور پیٹے پیچھے برائی کرنے والے کا فروں نے جو مال جمع کیا تھاوہ انہیں اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچاسکے گا اور اس سورت میں اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے فر مایا گیا کہ ابر ہہ جو کہ مال و دولت، طاقت وقوت اور جاہ و حشمت میں کفارِ مکہ سے بڑھ کرتھا، جب وہ کعیتر یف پرحملہ آور ہوا تو اللّٰہ تعالیٰ نے کمز وراور چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اسے نہ بچاسکی ۔

1 .....خازن، تفسير سورة الفيل، ٤٠٧/٤.

تفسيرص اطالحنان

الله كے نام سے شروع جونهايت مهر بان رحم والا۔

ترجمة كنز الايمان:

الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان، رحمت والاہے۔

ترجيه كنزالعِرفان:

ٱلمُتَرَكَّيُفَ فَعَلَى بَاللَّهِ مَا لَفِيْلِ أَلَمْ يَجْعَلَ كَيْدَهُمْ فِيُ تَصْلِيْلٍ أَنْ وَأَمُسَلَ عَلَيْهِمُ طَيْرًا ٱبَابِيلَ أَنْ تَرْمِيْهُمْ بِحِجَامَةٍ

مِّنْسِجِيْلٍ ﴿ فَجَعَلَهُمْ كَعَمْفٍ مَّاكُولٍ فَ

توجید کنزالایدمان: اے محبوب کیاتم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ کیاان کا داؤں تابی میں نہ ڈالا ۔اوران پر پر ندوں کی گڑیاں جمیبیں۔ کہ انہیں کنگر کے پتھروں سے مارتے ۔ تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ﷺ کھیتی کی پتی ۔

ترجید کن کالعوفان: کیاتم نے نددیکھا کہتمہارےرب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیااس نے ان کے مکرو فریب کو تباہی میں ندڈ الا ۔ اوران پرفوج درفوج پرندے بھیجے۔ جوانہیں کنکر کے پھروں سے مارتے تھے۔ تو انہیں جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔

﴿ اَلَمْ تَدَكَيْفَ فَعَلَ مَرَبُكَ بِاَصْحٰبِ الْغِيْلِ: كياتم في ندويكما كتمهار درب في ان ہاتھ والوں كاكيا حال كيا؟ ﴾ اس سورت ميں جو واقعہ بيان كيا گيا ہے اس كا خلاصہ بيہ ہے كہ يمن اور حبشہ كے بادشاہ ابر ہہ في حب جج كيموسم ميں لوگوں كو بيث الله كا جج كر في كيارى كرتے ہوئے ديكما تواس في اِس غرض سے صنعاء ميں ايك كنيمه (عبادت فانه) بنايا كہ جج كر في والے مكم مرمہ جانے كى بجائے يہيں آئيں اوراى كنيمه كا طواف كريں۔

جلددهم

827

(تَفَسيٰرِصِرَاطُالِحِنَانَ)

عرب کے لوگوں کو ریہ بات بہت نا گوارگزری اور قبیلہ بنی کنانہ کے ایک شخص نے موقع یا کراس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اوراس کونجاست ہے آلودہ کر دیا۔ جب ابر ہہ کو بیات معلوم ہوئی تواہے بہت طیش آیا اوراُس نے تسم کھائی کہ وہ کعبۂ مُعظمہ کوگرا دے گا، چنانچہ وہ اس ارا دے ہے اپنالشکر لے کر چلا۔اس لشکر میں بہت ہے ہاتھی بھی تھے اور ان کا پیش رَ وایک بڑے جسم والا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نامجمود تھا۔ابر ہہہ جب مکہ مکر مہے قریب پہنچا تو اس نے اہل کمہ کے جانور قید کر لئے اوران میں حضرت عبدالمطلب کے دوسواونٹ بھی تھے ۔حضرت عبدالمطلب ابر ہہ کے پاس آئے تواس نے ان کی تعظیم کی اوراینے پاس بٹھا کر یوچھا کہ آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں اور آپ کا کیا مطالبہ ہے۔آپ نے فرمایا: میرامطالبہ بیہ کے میرے اونٹ مجھے واپس کردیئے جائیں۔ ابر ہدنے کہا: مجھے آپ کی بات س کر بہت تعجب ہواہے کہ میں اس خانۂ کعبہ کوڑھانے کے لئے یہاں آیا ہوں جوآپ کا اورآپ کے باپ داوا کا منظم و محترم مقام ہے، آیاس کے لئے تو کیچھنہیں کہتے اوراینے اونٹوں کی واپسی کا مطالبہ کررہے ہیں! آ یا نے فرمایا: میں اونٹوں ہی کا مالک ہوں اس لئے انہی کے بارے میں کہتا ہوں اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فر مائے گا۔ بین کرابر ہدنے آپ کے اونٹ واپس کردیئے، حضرت عبدالمطلب نے واپس آ کر قریش کوصورت حال ہے آ گاہ کیااورانہیں مشورہ دیا کہوہ پہاڑوں کی گھاٹیوں اور چوٹیوں میں پناہ گزین ہوجا کیں ، چنانچےقریش نے ایباہی کیا اور حضرت عبدالمطلب نے کعبہ کے دروازے برینچ کر بارگا والٰہی میں کعبہ کی حفاظت کی دعا کی اور دعا ہے فارغ ہوکر آ ہے بھی اپنی قوم کی طرف چلے گئے ۔ابر ہہ نے شیح تَوْ کے اپنے اشکر کو تیاری کا حکم دیا تو اس وفت محمود نا می ہاتھی کی حالت بتھی کہ جباے سے کسی اورطرف چلاتے تو چیتیا تھالیکن جب کعبہ کی طرف اس کا رُخ کرتے تو وہ بیٹھ جاتا تھا۔اللّٰہ تعالٰی نے ابر ہہ کے لشکر پرسمندر کی جانب ہے برندوں کی فوجیس بھیجیں اوران میں سے ہر پرندے کے پاس تین کنکریاں تھیں دو دونوں یاوَں میں اورایک چونچ میں تھی ، وہ پرندے آئے اور کنکر کے پھروں سے انہیں مارنے لگے، چنانچیہ جس شخص بروہ برندہ سنگریزہ چھوڑ تا تو وہ شکر ہزہ اس کےخود کوتو ڑ کرسر سے نکلتا ہوا،جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزرتا ہوا ز مین پر پہنچ جاتا اور ہرسنگریزے براس شخص کا نام کھھا ہوا تھاجس شکریزے ہے اسے ہلاک کیا گیا ،اس طرح ان ہرندوں نے ابر ہر کے نشکریوں کو جانوروں کے کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا۔جس سال بیرواقعہ رونما ہوا اسی سال سركارِد وعالم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ولا وت بونَى \_ <sup>(1)</sup>

ا .....خازن، الفيل، تحت الآية: ١-٥، ٧/٤ .٤-، ٤١، ملخصاً.

فَسَيْرِصِرَاطُ الْحِيَانَ)=



#### سُرِّهُ وَ لَا يُرْبُلُ سُورهُ قريشُ كا تعارف ﴿ سورهُ قريشُ كا تعارف



سورۂ قرلیش زیادہ صحیح قول کے مطابق مکیہ ہے۔<sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1رکوع،4 آیتیں ہیں۔

ووقريش'نام ر<u>کھنے</u> کی وجہ

قریش ایک قبیلے کا نام ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں پہلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے''سور کا قریش'' کہاجا تا ہے۔

## سور و قریش کے مضامین کی

اس سورت میں بیان کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے قریش کو تجارت کے لئے ہرسال میں دوسفر کرنے کی طرف رغبت دلائی اوران کی محبت ان کے دل میں ڈال دی اس لئے انہیں جا ہے کہ بتوں کی بجائے اس رب تعالیٰ کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیااور انہیں کئی قسم کے خوف سے امن عطاکیا۔

## سورہ فیل کےساتھ مناسبت

سور اور آفریش کی اینے سے ماقبل سورت' فیل' کے ساتھ مناسبت یہ ہے دونوں سورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہلِ مکہ کواپن معتبیں یا دولائی ہیں ، چنا نچ سور اور فیل میں بینمت یا دولائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمن ابر بہ کو ہلاک کیا جو کعبہ معظمہ کو گرانے آیا تھا اور سور اور گر میں بینمت یا دولائی کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں شجارت کرنے کی رغبت پیدا فرمائی اور سردی ، گرمی کے موسم میں انہیں دوسر ہے شہروں میں تجارت کے لئے سفر کرنے پر تیار کیا۔

....خازن، تفسير سورة قريش، ٢١٠/٤.

تَفْسِيْرِهِ مَاطُالِحِيَانَ}

جلادهم

829

#### بسماللهالرحلنالرحيم

اللّه كے نام سے شروع جونهایت مهر بان رحم والا۔

ترجمة كثر الايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان،رحت والاہے۔

ترجيه كنزالعرفان

لِإِيْلِفِ قُرَيْشٍ أَلْفِهِمْ رَحُلَةَ الشِّتَآءَ وَالصَّيْفِ أَ فَلْيَعْبُ وُارَبَّ فَلْيَعْبُ وُارَبَّ فَلْيَعْبُ وُارَبَ فَالْيَعْبُ وُارَبَ فَالْمَنْهُمْ مِّنْ خَوْدٍ أَقَالَبَيْتِ أَلَا لَبَيْتِ أَلَا الْبَيْتِ أَلَا الْبَيْتِ أَلَا الْبَيْتِ أَلَا الْمَنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَوْ الْمَنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَلَّا لَبَيْتِ أَلَا الْبَيْتِ أَلَا الْمَنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَلَّا الْمَنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَلَا الْمِنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَلَا الْمِنْهُمُ مِّنْ خَوْدٍ أَلَا الْمِنْهُمُ مِنْ خَوْدٍ أَلَا الْمِنْهُمُ مِنْ خَوْدٍ أَلَا الْمُنْهُمُ مِنْ خَوْدٍ أَلَا الْمُنْهُمُ مِنْ خَوْدٍ أَلَا اللّهُ اللّ

توجہ کنزالا پیمان: اس لیے کہ قریش کومیل و لایا۔ان کے جاڑے اور گرمی دونوں کے کوچ میں میل و لایا۔ تو انہیں چاہے چاہیے اس گھر کے رب کی بندگی کریں۔جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور انہیں ایک بڑے خوف سے امان بخشا۔

ترجہا کا کنڈالعِدفان: قریش کو مانوس کرنے کی وجہ ہے۔انہیں سر دی اور گرمی دونوں کے سفر سے مانوس کرنے کی وجہ سے ۔ توانہیں اِس گھر کے رب کی عبادت کرنی جا ہئے ۔جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اورانہیں خوف سے امن بخشا۔

﴿ لِإِيكَافِ قُلَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ تَعَالَى كَا مُوسِدَ عَلَى وجهة على الله تعالَى كَيْمتيں بِشَار ہِيں،

ان ہیں سے ایک ظاہری نعت ہے کہ اُس نے قریش کو ہرسال میں دوسفروں کی طرف رغبت دلائی اوران کی محبت ان

کے دل میں ڈالی ، چنانچے قریش تجارت کے لئے سردی کے موسم میں یمن کا اور گری کے موسم میں شام کا سفر کرتے تھے
اور ہرجگہ کے لوگ انہیں اہلِ حرم کہتے تھے اور اُن کی عزت وحرمت کرتے تھے۔ بیامین کے ساتھ تجارتیں کرتے ، ان

تجارتوں سے فائدے اُٹھاتے اور مکہ مکرمہ جہال نہ بھیتی ہے اور نہ معاش کے اسباب، وہاں رہائش رکھنے کیلئے مسلسل

سرمایہ پہنچاتے ، ان پر اللّٰه تعالیٰ کی بینعت ظاہر ہے اور بیلوگ اس سے فائدہ اُٹھاتے ہیں، تو آئییں چاہئے کہ وہ اس

نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے کو بہ معظمہ کے رب کی عبادت کریں جس نے آئییں ان سفروں کے ذریعے بھوک کی اس

اع لي

حالت میں کھانا دیا جس میں وہ ان سفروں سے پہلے اپنے وطن میں کھیتی نہ ہونے کے باعث مبتلا تھے اور انہیں حرم شریف کے سبب اور مکہ والے ہونے کی وجہ سے خوف سے امن بخشا کہ کوئی ان کے ساتھ مزاحت نہیں کرتا حالانکہ ان کے اَطراف اور قرب و جوار میں قتل و غارت گری ہوتی رہتی ہے، قافلے لئتے ہیں اور مسافر مارے جاتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فر مایا کہ خوف سے امن بخشنے سے مرادیہ ہے کہ انہیں جذام کے مرض سے امن دیا کہ ان کے شہر میں انہیں جذام کا مرض نے ہوگا اور بعض مفسرین نے فر مایا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ تاجدار رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلَّم کی بھرکت سے انہیں عظیم خوف سے امان عطافر مائی۔ (1)

## قریش کا تعارف

قریش اس قبیلے کا نام ہے جس میں سیّد المرسلین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَی ولا وتِ مِبارکہ ہوئی۔ اس قبیلے کا س نام کی مختلف وجو ہات بیان کی گئی ہیں ، ان میں سے ایک بیہ ہے کہ حضورِ اَقد س صَلَّی اللهٰ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کَا اللهُ وَاللهُ وَسَلَّم کَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّ

## قریش کے بارے میں اُحادیث

يہال قریش ہے متعلق تین اَ حادیث ملاحظہ ہوں

(1) .....حضرت واثله بن استع رضى الله تعالى عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالله وَ سَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا دالله تعالی نے حضرت اساعیل علیه الضلو هُوَ السَّلام کی اولا دہیں سے کنانہ کوچن لیا اور کنانہ سے قر کیش کوچن لیا اور سے کنانہ کوچن لیا اور کنانہ سے قر کیش کوچن لیا اور سے کنانہ کوچن لیا اور کنانہ سے قر کیش کوچن لیا اور سے کا استحداد میں سے کا استحداد کا استحداد کا استحداد کی استحداد کی استحداد کا استحداد کا استحداد کی استحداد کی استحداد کا استحداد کی استحداد کر

1 -----خازن، قريش، تحت الآية: ١-٤، ١٠/٤، ١٦-٤.

2 .....زرقاني على المواهب، المقصد الاوّل في تشريف الله تعالى له عنيه الصلاة والسلام، ١٤٣١ - ٥٤٠ ، سيرت مصطفى بصاه-

سَيْرِ مِرَاطُ الْجِنَانِ) 831 كالمنافِ

ر ایش میں سے بنوہاشم کو چن لیااور بنوہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ <sup>(1)</sup>

(2) ......حضرت ابو ہر کیرہ وَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے ، سیّدالمرسّلین صَلَی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَے ارشا وفر مایا

(2) .....حضرت ابو ہر کیرہ وَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے روایت ہے ، در مسولُ اللّه صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ عَنْهُ ہے روایت ہے ، در مسولُ اللّه صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر مایا

(3) .....حضرت معاویہ وَضِیَ اللّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے ، در مسولُ اللّه صَلّی اللّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نَے ارشا وفر مایا

در خلافت قریش میں رہے گی جب تک ہے وی کے محافظ رہیں اور جوکوئی ان سے عداوت رکھے گا اسے اللّه تعالَیٰ اوند ہے مذکر اے گا۔

## سور وِ قریش کی آبیت نمبر 3 سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہو کیں۔

- (1) ..... کفار بھی شرعی عبادات کے مُکلَّف ہیں کہ ایمان لا نمیں اور عبادت کریں۔
- (2) .....کفر کی حالت میں کوئی نیکی میچے عبادت نہیں کیونکہ کفارِ مکہ طواف، حج ،عمرہ اور حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مگرانہیں کا لعدم قرار دیا گیا۔
  - (3) ..... كعبهُ مُغَظَّمه عظمت وجلال والےرب تعالی كی ذات كامُظْهُر ہے۔
- (4) .....الله تعالى اگر چه ہرادنی واعلی کارب ہے لیکن اس کی رَبُوبِیّت کواس کی اعلی مخلوق کی طرف منسوب کرنا جا ہیے، جیسے یوں کہنا جا ہے اسے مصطفیٰ صَلَی الله تعالیٰ عَائِدہ وَالله وَسَلّمَ کے رب! اے کعبہ معظمہ کے رب!

## لوگوں کو مہولت دینااورمعاشرے میں امن قائم کرنااسلام کی بنیادی ترجیح اورخصوصیت ہے کہ ایک

آیت نمبر 4 میں بھوک کی حالت میں کھانا دیئے جانے اور خوف کی حالت میں امن دیئے جانے کا ذکر ہے،
یا در ہے کہ بھوک اور خوف دوالیں چیزیں ہیں جومعاشرے میں گنا ہوں اور بدکاریوں کی تعداد میں اضافہ کرنے ، جرائم
کی شرح بڑھانے ، ہے امنی اور بدسکونی پھیلانے میں انتہائی اہم اور مرکزی کروارا داکرتی ہیں جبکہ بھوک کاختم ہونا اور خوف کا دور ہوجانا معاشرے میں یا کیزہ ماحول اور امن وامان کی فضا قائم کرنے میں بہت بڑے معاون ہیں ۔ اسے

- 1 .....مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي صلى الله عليه وسلم... الخ، ص ٩ ؟ ١ ١ الحديث: ١ (٢٧٦٦).
  - 2 .....بحارى، كتاب المناقب، باب قول الله تعالى: يا ايّها الناس... الخ، ٢٧٣/٢، الحديث: ٩٥ ٣٤.
    - 3 .... بخارى، كتاب المناقب، باب مناقب قريش، ٤٧٤/٢ ، الحديث: ٥٠٥٠ .

(تَسَيْرِهِمَ اطَالِحِمَان) 832 ( جلدد 8

دوسرے انداز میں یوں بچھ لیجے کہ جہاں اوگوں کو سہولیات دی جاتی ہیں اوران کی ضروریات ِ زندگی پورا کرنے کے خاطر خواہ انتظامات ہوتے ہیں وہاں گناہوں اور بدکاریوں کی شرح کم ہوگی اور جہاں امن وامان قائم ہے وہاں جرائم کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوگی اورلوگ پُرسکون زندگی بسر کریں گے۔اگر موجودہ دور میں عالمی سطح پر لوگوں کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو یہ چیز واضح ہوگی کہ ان میں زنا، چوری، ڈاکے، لوٹ مار، چیینا جھیٹی جُل و عارت گری، ب امنی، بدسکونی، بچینی اوران کے علاوہ طرح طرح کے جرموں، گناہوں اورخوفوں کے عام ہونے کا بنیادی سبب مجوک ختم کرنے کے قابلِ قدر ذرائع کا نہ ہونا، زندگی گزار نے کے لئے بنیادی سہولیات ہے محروم ہونا اورامن و امان وائن کو اس کے اند ہونا ہے اور دین اسلام کے احکامات اور تعلیمات پرنظر کی جائے تو یہ حقیقت و شن دن سے زیادہ صاف نظر آئے گی لوگوں کی بھوک کو ختم کرنا، انہیں سہولیات فراہم کرنا، پا گیزہ معاشر کا قیام اور امن قائم کرنا اسلام کی بنیادی ترجیحات اور خصوصیات میں سے ہے، جیسے دین اسلام میں مالدار مسلمانوں پرزگو ق فرض امن کی گئی اور بعض اعمال پر صدقات دینے کا حکم دیا گیا اوران کاحتی داران لوگوں کو شہرایا گیا جو انتہائی ضرورت مند ہیں اور فقیری وسکینی کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں تا کہ ان کی ضرورت بوری ہونے اور فقر و سکینی دور ہونے کا قاعدہ انتظام ہو۔

اگرآج بھی لوگ دینِ اسلام کے احکام پرضچ طریقے ہے عمل کرنا شروع کردیں اوراس کی تعلیمات کواپنے او پرنا فذکر لیس توید دنیا میں بھی زندگی کی بنیادی اور ضروری سہولیات پالیس گے، پاکیزہ اور پرامن معاشرے میں زندگی بسر کرنے لگیس گے اور اللّٰہ تعالیٰ کے فضل سے آخرت میں بھی چین ،سکون ،راحتوں ،نعتوں اور آسائشوں میں ہمیشہ کے لئے زندگی گزاریں گے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں دینِ اسلام کے احکام اور اس کی تعلیمات پرضچے طریقے سے مل کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،امین۔

تفسيرهرًاطُالحيَّان)≡

# سِيْ فُورِ لَا الْمِلَاعِ فَالِنَّالِيَّ الْمِلَاعِ فَالْمِلْاَ عِلَالِمُ الْمُلَاعِ فَالْمُلَافِي اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُلَاقِ اللَّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُعِلَّ الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعِلَّ الْمُعْلِي الْمُل



سورۂ ماعون مکیہ ہے اور ریجھی کہا گیا ہے کہ ریسورت آ دھی عاص بن وائل کے بارے میں مکہ مکر مدمیں نازل ہوئی اور آ دھی عبدانلّٰہ بن الی سلول منافق کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ (1)

ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت میں 1 رکوع ، 7 آپیٹی ہیں۔

## ''ماعون' نام رکھنے کی وجہ

ماعون کامعنی ہے استعمال کی معمولی چیز ،اوراس سورت کی آخری آیت میں پیلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے ''سور فاعون'' کہتے ہیں۔

## سورۂ ماعون کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون سیہ کہ اس میں کا فروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے اور اس میں سیہ مضامین بیان ہوئے ہیں :

- (1) .....اس سورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی ندمت کی گئی جوحساب اور جزا کے دن کو حیطلاتے ہیں ، یتیم کو د ھے دیتے ہیں اور سکیین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔
- (2) ...... آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی جولوگوں کے سامنے نمازی بنتے اور تنہائی میں نمازی چھوڑتے سے اور اور گوں کے سامنے بھی جونمازی اوا کرتے ان سے اللّٰ اتعالٰی کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو بیدد کھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت بیتھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی

1 ....خازن، تفسير سورة الماعون، ٢١٤.

تَفَسيرِ صِرَاطُ الْحِيَانِ)

ملادهم

834



معمولی چیز مانگتا تووہ اسے منع کردیتے تھے۔

## سورہ قریش کے ساتھ مناسبت

سور کا ماعون کی اینے سے ماقبل سورت' قریش' کے ساتھ ایک مناسبت بیہ کے کسور کا قریش میں ان لوگوں کی ندمت بیان کی گئی میں جو اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر اوانہیں کرتے اوراس سورت میں ان لوگوں کی ندمت بیان کی گئی ہے جو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے ۔ دوسری مناسبت بیہ کے کسور کا قریش میں خانہ کعبہ کے رب عَزْوَجَلْ کی عبادت کرنے کا تھی دیا گیا اور اس سورت میں ان لوگوں کی ندمت کی گئی جو ستی اور کا بلی کے ساتھ نماز اوا کرتے ہیں۔

## بسم الله الرَّحْلِن الرَّحِيْم

اللَّه كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

الله كنالعِرفاك: الله كام عشروع جونهايت مهربان، رحمت والاب\_

## آىء ئى النيى ئىكى بالسين

المعمدة كنزالايمان: بهلاد يكفوتوجودين كوجهلاتا بـــ

﴿ تُرجِهِ أَكْنُوال عِرفان : كياتم نے اس شخص كود يكھا جودين كوجھٹلاتا ہے۔

﴿ أَمَاءَ يُتَ الَّذِي يُكَانِّ بُوالِدِّينِ: كياتم نے اس شخص كود يكھا جودين كوجھٹلاتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: اس آيت كے شانِ نزول كے بارے ميں نازل ہوئى ، ووقيامت كے شانِ نزول كے بارے ميں نازل ہوئى ، ووقيامت كے دن كا انكاركرتا تھا اور برے كام بھى كيا كرتا تھا۔

دومراقول بہے کہ بہآیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔

835 علام

و ترجعة كنز الايمان:

چوتھا قول ہے ہے کہ ہے آ ہے کی خاص آ دی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی بلکہ اس میں ہروہ خض داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا تو اب میں رغبت اور عذا ب کے ڈر سے ہوتا ہے تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو وہ نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑ ہے گا ،اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گنا ہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اس آ بیت اور اس کے بعدوالی دوآیات کا خلاصہ ہے کہ اے انسان! کیاتم اس شخص کو پہچا نے ہوجود لائل واضح ہونے کے باوجود حساب اور جزاکا انکار کرتا ہے ،اگر نہیں پہچا نے تو سنو: یہ دہ شخص ہے جوا ہے کفر کی وجہ سے بیتیم کو دھکے دیتا، ڈانٹتا اور مارتا ہے اور اس کے ساتھ ظلم کرتے ہوئے اس کا حق اور اس کا مال اسے نہیں دیتا اور اپنے انتہا در جے کے بخل ، دل کی ختی اور کہینے اور اس کی وجہ سے مسکین کو کھانا نہیں و بیتا ہوئے اس ما ور نہ ہوتے۔ (1)

السنتفسير كبير، الماعون، تحت الآية: ١-٣، ١/١١ ٥٣-٣٠، خازن، الماعون، تحت الآية: ١-٣، ٢/٤ ٤، ملتقطاً.

سَيْرِصَ الطَّالِحِيَّانِ) — ( 836 ) سَيْرِصَ الطَّالْحِيَّانِ

#### 1 1

## فَلُ لِكَ الَّذِي يَنُ عُالْيَتِيمُ أَنَّ الْيَتِيمُ أَن

المعمدة كنزالايمان: بجروه وه بحيثيم كور عكرويتاب-

﴿ ترجید کانزُ العِرفان: کِھروہ ایسا ہے جویٹیم کود ھکے دیتا ہے۔

﴿ فَلْ لِكَ الَّذِي مِي يَكُ ءُّ الْمِينَتِيمَ : پِعروه ابيا ہے جو يتيم كود هكه ديتا ہے۔ ﴾ يعنى دين كو جھلانے والے شخص كا اخلاقى حال يہ ہے كہ وہ يتيم كود هكتة ديتا ہے۔

#### تیبیوں کے ساتھ کفار کاسلوک اوران کے بارے میں اسلام کی تغلیمات 🔐

اس آیت میں کفار کا بتیموں کے ساتھ سلوک بیان کیا گیا جبکہ اس کے مقابلے بتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظ سیجئے۔ چنانچہ الله تعالی بتیموں کے سر پرستوں سے ارشاد فر ما تاہے:

وَاتُواالْيَتْنَى اَمُوَالَهُمُ وَلا تَتَبَدَّ وُواالُّغَيِيْثَ بِالطَّيِّبِ " وَلا تَأْكُلُوْا اَمُوالَهُمُ إِلَى اَمُوالِكُمْ لَٰ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا (1)

اورارشادفر مایا:

اورارشادفر مایا:

وَلِيَخْشَالَّ نِيْنَ لَوْتَرَكُوْامِنُ خَلْفِهِمُ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوْاعَلَيْهِمُ ۖ فَلْيَتَّقُوااللهَ

ترجید کنزُ العِرفان: اور نتیموں کوان کے مال دیدواور پاکیزہ مال کے بدلے گندامال نہ لواوران کے مالوں کواپنے مالوں میں ملاکر نہ کھا جا ؤ بشک بہ بڑا گناہ ہے۔

مرجدة كنزُ العِرفان: اور كم عقلوں كوان كوه مال نه دو جے الله نے تنبارے لئے گزر بسر كا ذريعه بنايا ہے اور انبيس اس مال ميں سے كھلا دّاور بيبنا وَاوران سے احيمى بات كہو۔

ترجید کنز العرفان: اور وہ لوگ ڈریں جو اگراپنے بیچے کمزوراولا دجھوڑتے تو ان کے بارے میں کیسے اندیثوں کا

2 ۱۰۰۰۰۰۰ لنساء: ٥ .

837

عَزَ ٢٠ 🗨 🔫 🖛

وَلْيَقُوْلُوْاقَوْلًا سَدِيْدًا <sup>(1)</sup>

شکارہوتے ۔ تو انہیں جا ہیے کہ اللّٰہے ڈریں اور درست بات کہیں۔

اورارشادفر مایا:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَاْكُدُونَ آمُوَا لَالْيَتْلَى ظُلْبًا إِنَّ النَّيْلَى ظُلْبًا وَسَيَصْلَوُنَ وَنَّ النَّالَ الْوَسَيَصْلَوُنَ سَعِيْرًا (2)
سَعِيْرًا (2)

ترجها کنزالعرفان: بینک وه لوگ جوظلم کرتے ہوئے تیموں کامال کھاتے ہیں وه اپنے پیٹ میں بالکل آگ جرتے میں اور عنقریب بیلوگ جوئر کتی ہوئی آگ میں جا کیں گے۔

اور حضرت ابو ہر مر ہودَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ نِے ارشَاوْفِر مایا ''مسلمانوں میں بہترین گھروہ گھر ہے جس میں بیتیم ہواوراس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہواور مسلمانوں میں بدترین گھروہ گھر ہے جس میں بیتیم ہواوراس کے ساتھ براسلوک کیا جاتا ہو۔ (3)

اور حضرت ابوا مامد دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، د سولُ اللَّه صَلَّی اللَٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاوفر مایا دوجوکسی بیتیم کے سرپر اللَّه تعالیٰ کی رضا کے لئے ہاتھ پھیرے تواس کے لئے ہراس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پراس کا ہاتھ پھرے اور جوابے پاس رہنے والے بیتیم لڑکے یا بیتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں مُیں اور وہ ان کی طرح ہول گے، اور آب صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِ وَالِهِ وَسَلَّمَ این ووائگیاں ملائیں۔ (4)

کفار کے طرزِ عمل اور اسلام کی تعلیمات کوسامنے رکھتے ہوئے بھر مخص بخو بی سمجھ سکتا ہے کہ بچوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے جو اِقدامات دینِ اسلام نے کئے اور جواحکامات دینِ اسلام نے دیئے ان کی مثال کسی اور دین میں نہیں مل سکتی۔

## وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ أَ

- 1 -----النساء: ٩ .
- 2 ۱۰۰۰۰۰النساء: ۱۰
- 3 .....ابن ماجه، كتاب الادب، باب حقّ اليتيم، ١٩٣/٤، الحديث: ٣٦٧٩.
- 4 ..... مستند امام احمد، مستند الانصار، حديث ابي امامة الباهلي... الخ، ١٠٠٨، الحديث: ٢٢٣٤٧.

سيزهِ مَلطُ الْجِمَّانِ) 838 (جلده



ترجمة كنزالايمان: اورمسكين كوكها نادين كى رغبت نبيس ويتا\_

#### 🕏 ترجهه كنزالعدفان: اورمسكين كوكها نادينے كى ترغيب نهيس ويتا۔

﴿ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْبِسْكِيْنِ : اور مسكين كوكها ناوين كى ترغيب نبيس ويتا - كالعنى وين كوجمثلان والي واليكا حال بيت كدوه الين كوكها ناوير - (1)

#### مسکین کےساتھ کفار کا طر زعمل اور دین اسلام کی تغلیمات 🔐

اس آیت میں مسکیین سے کفار کا سلوک بیان کیا گیا، اب مسکیین کے بارے میں اسلام کی تعلیمات ملاحظہ ہوں، اللّٰہ تعالی ارشاد فرما تاہے:

ترجمه كنز العوفان: تورشة داركواس كاحق دوادر سكين اورمسافر كويسى - بيان لوگول كيك بهتر بجو الله كى رضا حياجة بين اورون لوگ كامياب بون وال بين - فَاتِ ذَالْقُولِ لِي حَقَّهُ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّمِيْلِ لَذَلِكَ خَيْرُلِّلَّذِيْنَ يُرِيْدُونَ وَجْهَ اللهِ وَاللَّلِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (2)

اورالله تعالى نے اپنے نيك بندوں كاوصف بيان كرتے ہوئے ارشاد فرمايا:

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْبُنَا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْبُنَا وَأَسِيْرًا ۞ إِنَّمَا نُطْعِبُكُمْ لِوَجُواللَّهِ لَا نُرِيْنُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَلا شُكُومًا (3)

اور حضرت انس دَضِى الله تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے نبی کریم صلّی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ نے ارشاوفر مایا'' مسکیان لوگ جنت میں مالداروں سے چالیس برس پہلے جائیں گے،اے عاکشہ! دَضِی الله تعَالَی عَنْهَا، مسکین کو خالی نہ پھیروا گرچہ تھے ورکی قاش ہی ہوا سے دے دو۔اے عاکشہ! دَضِی الله تعَالَی عَنْهَا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھوتا کہ اللّه تعالَی عَنْهَا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھوتا کہ اللّه تعالَی عَنْهَا، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھوتا کہ اللّه تعالَی قالی قیامت میں تنہیں قریب کردے۔(4)

- 1 ....روح البيان، الماعون، تحت الآية: ٢، ١٠٢١٠٠.
  - 2 سسروم:۲۸.
  - € ۱۰۰۰۰۰دهر:۸۰۸ و
- 4.....ترمذي، كتاب الزّهد، باب ما جاء انّ فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم، ٧/٤ ١، الحديث: ٢٣٥٩.

## فَوَيُلُ لِلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَا تِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيثَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿

🦆 توجهة كنزالا يبعان: توان نمازيوں كى خرابي ہے۔جواپنى نماز ہے بھولے بليٹھے ہیں۔وہ جود كھاوا كرتے ہیں۔

المعرب المستر المعربين الماريول كے لئے خرابی ہے۔جوائي نماز سے عافل ہيں۔وہ جود كھاواكرتے ہيں۔

﴿ فَوَیْلٌ لِلْمُصَلِّیْنَ: توان نمازیوں کے لئے خرابی ہے۔ ﴾ یہ آیت اوراس کے بعد والی آیت میں ارشاوفر مایا کہ ان نمازیوں کیلئے خرابی ہے جواپی نماز سے عافل ہیں۔اس سے مراومنافقین ہیں کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ وہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد نہیں رکھتے اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ، اپنے آپ کونمازی ظاہر کرتے اور انہیں دکھانے کے لئے اُٹھ بیٹھ لیتے ہیں اور حقیقت میں بیلوگ نمازے عافل ہیں۔(1)

## نماز سے غفلت برتنے والوں کا انجام

نمازے غافل رہنے والوں کے بارے میں ایک اور مقام پر الله تعالی ارشاد فرما تاہے:

فَخَلَفَ مِنُ بَعُرِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّاوَةَ وَالصَّاوَةَ وَالتَّعُوا الصَّاوَةَ وَالتَّعُونَ عَيًّا (2)

ترجید کنز العوفان: توان کے بعدوہ نالائق اوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نماز دل کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے حاملیں گے۔

اورارشادفرمایا:

ٳڹۧٵڶۘؠؙڶڣۊؚڲڹؽۑؙڂۑٟۼؙۅ۫ؽؘٳٮڷ۠ڡؘۅؘۿۅؘڂٙٳڋۼۿؙؠؙؖ

1 .....مدارك، الماعون، تحت الآية: ٤-٥٠ ص١٣٧٧.

2 ....مريم: ۹ ه.

ترجيه كنزُ العِرفان: بينك منافق لوك الي على الله

تفسيرص كطالجنان

عَزَّ٣٠

کوفریب دینا جا ہے ہیں اور وہی انہیں عافل کر کے مارے گا
اور جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے ست ہوکر
لوگوں کے سامنے ریا کاری کرتے ہوئے کھڑ ہے ہوتے ہیں
اور اللّٰه کو بہت تھوڑ ایا دکرتے ہیں۔ درمیان میں ڈ گمگار ہے
ہیں ، نہ اِن کی طرف ہیں نہ اُن کی طرف اور جے اللّٰه گمراہ
کرے تو تم اس کے لئے کوئی راستہ نہ باؤگے۔

یا در ہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے اور یہ خاص منافقوں کا وصف ہے اور نماز میں خفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کا موں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لیناوغیرہ اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اگر چراس کی شناعت یعنی برائی کم ہے۔

﴿ اَلَّنِ اِنْ هُمْ مَعَنْ صَلَا لَتِهِمْ مِسَاهُوْنَ: جوابِی نمازے فال ہیں۔ ﴿ نمازے ففلت کی چندصور تیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، حیث میں ایک جنر باجماعت نہ پڑھنا، میں حیث پڑھنا، حیث برٹھنا، حیث برٹھنا، حیث برٹھنا، خماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لیناوغیرہ، یہ سب صور تیں وعید میں واخل ہیں جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، بہجھ ہو جھ کرا دانہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے خفلت میں داخل ہے البتہ بیصور تیں اس وعید میں داخل ہے البتہ بیصور تیں اس وعید میں داخل نہیں جو اقبل آیت میں بیان ہوئی ہے۔

﴿ أَلَّذِيثِنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ: وہ جو وکھا واکرتے ہیں۔ ﴾ یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی الله تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے نہیں۔ اور نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے ہیں۔ (2)

## ریا کاری کی تعریف اوراس کی مذمت

ریا کاری کی تعریف بیہے کہ اپنے عمل کواس ارادے سے طاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کراس کی عبادت گزاری

🚺 ..... النساء: ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۱ .

2 .....مدارك، الماعون، تحت الآية: ٦، ص١٣٧٧.

کثیراَ حادیث میں ریا کاری کی ندمت بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے دواَ حادیث ملاحظہ ہوں، چنانچہ (1).....حضرت ابوسعيد خدري دَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنْهُ فرماتے ہيں: ہم لوگ سيح د جال كا ذكر كررہے تھے كه رسول كريم صلّى اللهٰ مَعَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تشريف لائے اور ارشاد فرمايا'' ميں تهبيں ايسي چيز كي خبر نه دوں جس كامسيح وجال سے بھي زياد ه مير يزو يكتم يرخوف بي؟ بم نعرض كي: بإن عياد سولَ الله إصلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ارشا و فرمايا "ووشرك خفی ہے،آ دمی نمازیڑ ھنے کھڑ اہوتا ہے تواس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نمازیڑ ھتاد کھے رہاہے۔<sup>(2)</sup> (2) .... حضرت ابوسعيد بن ابوقضالد رضي الله تعالى عَنه عدر وايت مع ورسولُ الله صلَّى الله تعالى عَليْه وَ اله وسَلَّمَ فَ ارشا دفر مایا:'' جباللّه تعالیٰ تمام اَوّلین وآخرین کواس دن میں جمع فر مائے گاجس میں شک نہیں ،توایک مُنا دی ندا کرے گا،جس نے کوئی کام اللّٰہ عَذَوْجَلَ کے لیے کیا اور اس میں کسی کوشریک کرلیاوہ ایے عمل کا ثواب اس شریک سے طلب كرے كيونكه الله تعالى شرك سے بالكل بے نياز ہے۔(3)

یا در ہے کہ اپنی نبیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات کی بجا آوری إعلانيه کرنی چاہئے تا کہ لوگ فرض عبادات چھوڑنے کی اس برتہت نہ لگا ئیں اور نفلی عبادات بوشیدہ کرنی چاہئیں کیونکہ ان میں تہمت مگنے کا اندیشہیں۔

#### وَيَبْعُونَ الْمَاعُونَ أَمَّا

المعان اوربرت كى چيز ما نگانهيس دير

ترجیه کانڈالعوفان:اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔

﴿وَ يَمْتَعُونَ الْمَاعُونَ: اور بریخے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں خالق کے ساتھ منافقین

- 🚹 ....ق طب، الماعون، تحت الآية: ٦، ١٠٤/٥، الجزوالعشرون.
- 2 ....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب الرياء والسمعة، ٤٧٠/٤، الحديث: ٤٢٠٤.
- 3 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة الكهف، ٥/٥ ١٠ الحديث: ٣١٦٥.

عَزَ ٢٠ كَ الْمُأْعِونَ ٧٠ عَزَ ٢٠ كَالْمُ

کا معاملہ بیان کیا گیا اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرزِعمل بیان کیا جارہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی چیز جیسے سوئی، ہنڈریہ یا پیالہ وغیرہ مائے تو بخل کرتے ہوئے اسے نہیں دیتے۔(1)

## گھروں میں استعمال کی معمولی چیزیں حاجت سے زیادہ رکھیں 🕌

علماء فرماتے ہیں: مستحب ہے کہ آ دمی اپنے گھر میں ایسی چیز اپنی حاجت سے زیادہ رکھے جن کی ہمسابوں کو حاجت ہوتی ہےاورانہیں عاربیۃ ویا کرے۔<sup>(2)</sup>

حضرت عائشرصد يقد دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَ فر ما ليَّ بين : بين في عرض كى : ياد سولَ اللهُ اِصَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ وَاللهُ وَصَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلَمْ عَنْهُ وَاللهُ وَصَلَمْ عَنْهُ وَاللهُ وَصَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَصَلَمْ وَاللهُ وَصَلَمْ عَنْهُ وَاللهُ وَصَلَمْ وَاللهُ وَعَالِمُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَلِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَل

3 ....ابن ماجه، كتاب الرهون، باب المسلمون شركاء في ثلاث، ١٧٧/٣، الحديث: ٢٤٧٤.

يزمِرَاطُ الْجِنَانِ ( 843 ) جلا

<sup>1 .....</sup>جلالين، الماعون، تحت الآية: ٧، ص٧٠٥.

<sup>2 ....</sup>خازن، الماعون، تحت الآية: ٧، ١٣/٤.





## مقا ً نزول

علامعلی بن محمد خازن دَ حُمَةُ اللهِ قعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں: ''سور وَ کوثر جمہور مفسرین کے نز دیک مکیہ ہا اور بعض مفسرین کے نز دیک مدنیہ ہے۔ (1)

## رکوع اورآیات کی تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 3 آیتیں ہیں۔

## ''کوژ''نام رکھنے کی وجہ

کوژے دنیااور آخرت کی بے شارخوبیال مراد بیں اور جنت کی ایک نهر کا نام بھی کوژ ہے۔اس سورت کی بہا ہیں یہ بیا ہیں یہ بیا ہیں یہ بیاں۔

## سورۂ کوژ کے مضامین

اس سورت كا مركزى مضمون بيت كماس مي الله تعالى في التي حبيب صَلَى الله وَعَالَى وَسَلَمَ كَا مِر حَد بيان فرما في جاوراس مين بير مضامين بيان موت مين:

- (1) ....اس كى كيلى آيت ميں الله تعالى كاس فضل واحسان كابيان ہے جواس نے اپنے صبيب صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَمَ يرِفر مايا -
- (2) .....دوسری آیت میں نی کریم صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِے فرمایا گیا کہ الله تعالیٰ کے ضل واحسان کے شکریے میں نماز بڑھتے رہیں اور قربانی کریں۔
- (3) .... تيسرى آيت ميل فرمايا كياكه جوالله تعالى كحبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَارْمُن بِ وَبِي مِرخير سے

1 ....خازن، تفسير سورة الكوثر، ٤١٣/٤.

تَفَسِيرِهِمَ لِطُالِحِيَانِ)

جلادهم

844

#### سورۂ ماعون کےساتھ مناسبت

سور ہ کوٹر کی اپنے سے ماقبل سورت'' ماعون'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سور ہ ماعون میں کافروں اور منافقوں کی جوصفات بیان کی گئیں ان کے مقابلے میں سیّدالمرسکین صَلّی اللّٰهُ فَعَالَیٰ عَلَیْهِوَالِهِ وَسَلّمَ کے اُوصاف سور ہ کوثر میں بیان کئے گئے۔ (1)

## بسمالتهالرحلنالرحيم

اللّٰہ کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجيه كثر الريمان:

ترجيه كنزالعرفان:

## إِنَّا اَعُطَيْنُكَ الْكُوْثَرَ أَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ أَ إِنَّ شَانِئَكَ وَانْحَرُ أَ إِنَّ شَانِئَكَ فَعَلَيْنُكَ الْكُوْتُرُ أَنْ الْمُؤْتُرُ أَ

توجدہ کنزالایدمان: اے محبوب بیشک ہم نے تہ ہیں بے شارخو بیاں عطافر مائیں ۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز بڑھو اور قربانی کرو۔ بیشک جوتمہارا وثمن ہے وہی ہر خیر سے محروم ہے۔

توجدہ کنڈالعِدفان: اے محبوب! بیشک ہم نے تہمیں بے ثارخو بیاں عطافر مائیں۔ تو تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ بیشک جوتہمارا دشمن ہے وہی ہر خیرے محروم ہے۔

﴿ إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْتُرَ: الْمُحِوب! بيتك مم في تمهيل في الرخويان عطافر ما تيل ﴾ كوثر كي تغيير مين مفسرين

1 .....تفسير كبير، الكوثر، تحت الآية: ١٠٧/١١٠.

سنجة أما الحادي

جلادهم

845

www.dawateislami.net

سيع -

کے مختلف اُ قوال ہیں،ان سب اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ اے مجبوب! بیشک ہم نے تمہیں بے ثارخو بیاں عطافر ما کیں اور کشیر نفشائل عنایت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل کیا، آپ کو حسنِ ظاہر بھی دیا حسنِ باطن بھی عطا کیا،نسبِ عالی بھی، نبوت بھی، کتاب بھی، حکمت بھی، شفاعت بھی، حوضِ کوثر بھی، مقامِ محمود بھی،امت کی کثرت بھی، دین کے دشنوں پر غلب بھی،فتو حات کی کثرت بھی اور بے ثار خمتیں اور فضیاتیں عطاکیں جن کی انتہاء نہیں۔ (1)

## آیت ﴿ إِنَّا ٱعْطَيْلِكَ الْكُوْتُر "سے حاصل ہونے والی معلومات ا

اس سے 5 باتیں معلوم ہو کیں

- (1) ---- الله تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَوکُوژ عطا کردی ہے کیونکہ یہاں یے بیں فر مایا گیا کہ ہم آپ کوکوژ عطا کریں گے بلکہ پیفر مایا کہ بیشک ہم نے آپ کوکوژ عطا کر دی۔
- (2) .....الله تعالىٰ كَى ا پِ صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يَرِيعِ عَلَانَ كَ نِي اوررسول بون كَى وجه سے نہيں بلكه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وَات كَى وجه سے جوشانِ مُحوبِيّت كَى صورت ہے كيونكه يہاں يقر مايا" أَعْطَلَيْنَكُ " بَيْ صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى وَات كَى وجه سے جوشانِ مُحوبِيّت كَى صورت ہے كيونكه يہاں يقر مايا " أَعْطَلَيْنَا الوَّ سُولَ " يا" أَعْطَيْنَا النَّبِيّ" \_
- (3) ..... تا جدارِ رسالت صَلِّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمْ پِرِيهِ عِطا کسی عبادت اور رَباطت کی وجہ ہے نہیں ہے بلکہ ان پر بیہ عطااللّٰہ تعالٰی کے قطیم فضل اوراحسان کی وجہ ہے کیونکہ یہاں عطا کا ذکر پہلے ہوااورعبادت کا ذکر بعد میں ہوا۔
  - (4) .... الله تعالى في آپ كوكوثر كاما لك بناديا بياتو آپ جسي جا بين جو جا بين عطاكر سكته بين \_
- (5).....سيّد المرسَكين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَ مِد حت خودرب تعالَى فرما تا ہے۔اعلی حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ الله تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہن:

اِنَّ آخطَیْنُک الکُونِک ساری کثرت پاتے یہ این کفنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم این پلاتے یہ این

اور فرماتے ہیں:

اے رضا خود صاحبِ قرآل ہے مُدّاحِ حضور جھے کہمکن ہے پھر مدحت دسولُ الله کی

846

....خازن، الكوتر، تحت الآية: ١، ١٢/٤-٤١٤ ملتقطاً.

جلد

تفسيرج كاطالجنان

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَدُ: توتم البِيرِ رب كے لينماز برطواور قربانی كرو۔ پینی اے حبیب! صلّی اللهٔ تعَالیٰعلَیْهِ
وَالِهِ وَسَلَمْ اللّٰه تعالیٰ نے آپ کودونوں جہاں کی بے ثمار بھلائیاں عطائی بیں اور آپ کووہ خاص رتبہ عطاكیا ہے جو آپ
کے علادہ کسی اور کوعطانہیں کیا، تو آپ اپنے اس رب عَزَّوَ جَلْ کے لیے نماز پڑھتے رہیں جس نے آپ صلّی اللهُ تعَالیٰعکیْهِ
وَالِهِ وَسَلَمْ مَ کُورُ عَطَا کر کے عزت و شرافت دی تاکہ بتوں کے پجاری ذیل ہوں اور بتوں کے نام پر ذیح کرنے والوں
کی مخالفت کرتے ہوئے اپنے رب عَزِّو جَلْ کے لئے اور اس کے نام پر قربانی کریں۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ
بھی ہے کہ نماز سے نماز عیدمرا دہے۔ (1)

اعلی حضرت امام احمد رضاحان دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ اس سورت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں عاص بن وائل شق نے جوصا جبز او وُسیّر المرسکین صلّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے انتقالی پُر ملال پر حضور کو اَبتر یعی نسل بُریدہ کہا۔ حق جَن وَ عَلا نے فرمایا:" إِنَّ اَ حُطَلَیْن صَلَّی الله تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے انتقالی پُر ملال پر حضور کو اَبتر یعی نسل کُری کہا۔ حق جَن وَ عَلا نے فرمایا:" إِنَّ اَ حُطَلِیْن اَلْ اَ کُو تُوں مَا حَبِ اولا و گررے جن کا نام تک کوئی نہیں جانیا، اور تہاری ثنا کا ڈ نکا تو تمہاری رفعت و کرسے کیا نسبت ، کروڑوں صاحب اولا و گزرے جن کا نام تک کوئی نہیں جانیا، اور تہاری ثنا کا ڈ نکا تو

يزمِرَاطُالِمِيَانَ 847 ( علده

الكوثر، تحت الآية: ٢، ص ١٣٧٨، حازن، الكوثر، تحت الآية: ٢، ١٦/٤ ع-١٤، ملتقطًا.

<sup>2 .....</sup>مدارك، الكوثر، تحت الآية: ٣، ص ١٣٧٨، خازن، الكوثر، تحت الآية: ٣، ١٧/٤، ملتقطاً.

قیام قیامت تک آکناف عالم واطراف جہاں ہیں ہے گا اور تہارے نام نای کا خطبہ ہیشہ بھیشہ اَطباق قلک آفاق زیمن میں پڑھا جائے گا۔ پھراولا دبھی تہہیں وہ نفیس وطیب عطا ہوگی جن کی بقاء سے بقائے عالم مَر بوط رہے گا اس کے سواتمام مسلمان تہبارے بال بچ ہیں اور تم سام ہربان ان کے لیے کوئی نہیں، بلکہ حقیقت کارکونظر ہے تھے تو تمام عالم تہباری اولا دِمعنوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو پھے تھی نہ ہوتا اور تہبارک اولا دِمعنوی ہے کہ تم نہ ہوتے تو پھے تھی نہ ہوتا اور تہبارک اولا دِمعنوی ہوئی ہے کہ تم نہ ہوتے تو پھے تھی شہراری اولا دِمعنوی ہوئی ہے کہ تم نہ ہوتے تو پھے تھی شہراری اولا دِمعنوی ہوئی ہے کہ تا ابوالبشر آ دم تعصیں یاد کرتے تو یوں کہتے: "یَا اِبْنِی صُوْرَةً وَابَایَ مَعْنَی" اے ظاہر میں میرے بیا اور حقیقت میں میرے باپ ہوئی زبان درازی پر کوں ملول ہو بلکہ " فَصَلِّ لِوَ یِّکُ وَانْ ہَدُو" رہ کُشران ہیں اس کے لئے ہوتو تم ان اُشقیاء کی زبان درازی پر کوں ملول ہو بلکہ " فَصَلِّ لِوَ یِّکُ وَانْ ہُدُو" ، رہ کُشران ہیں اس کے لئے نیاز پڑھواور قربانی کرو۔ "اِنَّ شَافِئِک کُھُوالا بُنْکُو" جوتہارا دُمن ہو وہ نی سل بریدہ ہے کہ جن بیٹوں پر اُسے ناز پڑھواور قربانی کرو وہ اُس کہ تھا ہے گا کہ میں گا اور تہارے دین جن بیٹوں میں تاریک جا کیں گا دیں ہیشہ بدی ونفرین کے ساتھ لیا جا کے گا اور روز قیامت ان گساخ خوں کی پوری سزایا ہے گا۔ وَ الْعِیا فُرِ اللّٰہ تعالیٰ۔ (۱)

اس معلوم ہوا کہ حضور پُر تور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَااللَّه تَعَالَى كَى بارگاه ميں مقام اتنا بلندہے كه ان كے گستاخ كواس كى گستاخى كاجواب خودرب تعالى ويتاہے۔

..... فآوی رضویه ۱۶۵/۱۹۸۰ ۱۸۸۱

تفسيرص اطالحنان



## سُرُورُ لا البَكافِرُونِ سُرِهُ كافرون كاتعارف



سورۂ کا فرون مکہ کرمہ میں نازل ہوئی ہے۔(1)

ركوع اورآيات كى تعداد

ال سورت ميں 1 ركوع ، 6 آيتيں ہيں۔

· ' کا فرون''نام رکھنے کی وجبہ گا

اس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے 'سور کا فرون' کہتے ہیں۔

## سورهٔ کا فرون کے فضائل

- (1) .....حضرت فروه بن نوفل رَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عِيم وى بِ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ حضرت نوفل رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ عِيارِ ثَاوِر مايا: "تَم "قُلْ يَا يَّهُا ٱلْكُفِيُ وْنَ" بِرُّ هِ كُرسويا كروكيونكه بيسورت شرك عيرَى كرتى ہے۔ (2)
- (2) ..... حضرت سعد بن الى وقاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمایا: ' جس فسورت '' قُلْ لَيَا لَيُعْلَمُ وْنَ '' پڑھی تو گویا کہ اس فے قر آئنِ مجید کے چوتھائی حصے کی تلاوت کی۔(3)

#### سورهٔ کا فرون کےمضامین

اس سورہ مبار کہ میں مُشرکوں کے مل سے بیزاری کا اظہار کیا گیا ہے اور کا فروں کی اس امید کوختم کر دیا گیا ہے کہ مسلمان اپنے دین اور اللّٰہ تعالٰی کی عبادت کے معاملے میں بھی ان سے مجھوتہ کریں گے۔

- 1 ....خازن، تفسير سورة قل يا أيّها الكافرون، ٤١٧/٤.
- 2 .....ابو داؤد، كتاب الادب، ابواب النّوم، باب ما يقال عند النّوم، ٧/٤، ١ الحديث: ٥٥،٥٠.
  - 3 .....عجم صغير، باب الالف، من اسمه: احمد، ص ٦١، الجزء الاول.

رتفسيرصراط الجنان



سورة كافرون كى اپنے سے ماقبل سورت' كوثر' كے ساتھ مناسبت بيہ كہ سورة كوثر ميں حضور پُرنور صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كُون كَا اللّهِ وَسَلَّمَ كَا اللّهِ وَسَلَّمَ كَا وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَا فَرُون مِيں بِيَهُم دِيا كَيا كه آپ صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَا فَرُون كُون وَلِ كُونُون مِيں كَمْ مِيں صَرف اپنے رب تعالَى كى عبادت كرتا رہوں گا اور جن بتوں كى تم يوجا كرتے ہو ميں ان كى ربھى بھى) يوجا نہيں كروں گا۔ (1)

## بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كنام معشروع جونهايت مهربان رحم والا

ترجية كثرالايمان:

الله كے نام سے شروع جونہایت مہربان ، رحمت والاہے۔

ترجيه كنزالعرفان

قُلْ لِيَا يُنْهَا الْكُفِرُونَ أَلْآ اَعُبُدُمَا تَعُبُدُونَ أَوْوَلَا آنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعُبُدُونَ أَن اَعْبُدُ ﴿ وَلَاۤ اَنَاعَابِدُ مَّاعَبُدُتُمْ ﴿ وَلَاۤ اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞ اَعْبُدُ ۞ اَعْبُدُ ۞ وَلَاۤ اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞ اَعْبُدُ ۞ وَلَاۤ اَنْتُمْ عَبِدُونَ مَا اَعْبُدُ ۞ اللّهُ وَلِيَا وَيُنْكُمُ وَلِيَا وِيْنِ ۞ ﴿

قرچمه کنزالاییمان: تم فرما واے کا فرونه میں پوجتا ہوں جوتم پوجتے ہو۔اور نہتم پوجتے ہوجومیں پوجتا ہوں۔اور نہ میں پوجوں گا جوتم نے پوجا۔اور نہتم پوجو گے جومیں پوجتا ہوں۔تمہیں تمہارا دین اور مجھے میرادین۔

اً ترجیه خاکنؤالعِرفان: تم فر ما وَ!ا کے افر و! \_ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جنہیں تم پو جتے ہو۔اورتم اس کی عبادت کرنے 🕏

1 ..... تناسق الدرر، سورة الكافرون، ص٥٤٠.

تَفَسِيْرِهِمَ اطْالْحِيَّانَ)

ر ۳۳ والے نہیں جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔اور نہ میں اس کی عبادت کروں گا جسے تم نے بوجا۔اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں۔تہارے لئے تمہارادین ہےاور میرے لئے میرادین ہے۔

﴿ قُلْ اِیَا یُنْهَا الْکُفِی وَنَ بَمْ فرما الله الله عَالِهِ وَالله وَسَلَمْ سے الله الله عَالَيْهِ وَالله وَسَلَمْ مَعْ الله عَدَيْهِ وَالله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَسَلَمْ مَعْ الله وَ الله وَالله وَله وَله وَالله والله وال

## سور و کا فرون کے شانِ نزول سے حاصل ہونے والی معلومات

ال سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

- (1).....کفار ہے وینی صلح حرام بلکہ کئی صورتوں میں کفر ہے۔
- (2).....کفار کے بتوں اوران کے مذہبی ایّا م کی قابلِ تعظیم جھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفرہے۔
  - (3) ....مومن کے دل میں کفار کی ہیب نہیں ہونی حیا ہیں۔
  - (4) ..... كفاركوشرعى عذر كے بغيرا چھے القاب سے يادنه كيا جائے۔
- (5)..... كافركو بوقت ِضرورت موقع محل كى مناسبت سے كافركہنا درست بلكه اسلوبِ قرآنى كے موافق ہے۔

....خازن، قل يا ايّها الكافرون، ١٧/٤-٤١٨.

تفسيرج كالطالجيكان

﴿ وَلآ اَ نَاعَابِنٌ مَّا عَبَنُ ثُمُّ عَلَى الرَّهُ مِيلِ اس كى عبادت كرول كا جَسِمٌ نے بوجا۔ ﴾ اس سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(1) انسان وُ ثُوی معاملات میں زم ہو، مگر دین میں انتہائی مضبوط ہو، تا كه كفاراس سے مايوس ہوں۔ (2) حضوراً قدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوابِيْ مستقبل كى خبر تھى كه وہ بھى كفر، شرك اور فسق نہیں كر سكتے۔ (3) مسلمان كوچا ہيك مسلمان كوچا ہيك اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوابِيْ مستقبل كى خبر تھى كه وہ بھي كفر، شرك اور فسق نہیں كر سكتے۔ (3) مسلمان كوچا ہيك الله عَبَارے ميں كفاركو مايوس كردے كه وہ اسے دين سے يجيم كيس۔

﴿ وَلاَ أَنْتُمْ عَبِلُوْنَ مَا أَعْبُلُ: اور نهُمُ اس كى عبادت كرنے والے ہوجس كى ميں عبادت كرتا ہوں۔ ﴾ اس سے معلوم ہوا كہ الله تعالى نے اپنے حبیب صَلَّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم َ لَا لَوْل كِ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم َ لَا لَوْل كِ الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم َ لَا لَوْل كِ الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم َ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم َ لَكُمْ مِ الله عِن الله عَلَيْهِ وَالله عَلَيْهِ وَالله وَسَلْم وَلِي الله وَسَلْم وَلِي الله وَلَم الله وَسَلْم وَلَيْ مَن الله وَسَلَّم وَلِي الله وَسَلَّم وَلَيْ الله وَسَلَّم وَلَيْ الله وَسَلَّم وَلِي الله وَسَلَّم وَلِي الله وَسَلَّم وَلَيْ الله وَسَلَّم وَلَيْ الله وَسَلَّم وَلَيْ وَلَيْ الله وَسَلَّم وَلَيْ وَلَيْ وَلَيْ وَلِي الله وَلَيْم وَالله وَلَا الله وَسَلَّم وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَهُ وَلِي الله وَلِي الله وَلَهُ وَلِي الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَيْ الله وَلَا الله وَلَيْ الله وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا اللهُ وَلِي الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلَا الله وَلِي الله وَلْمُ الله وَلِي الله وَلْمُلْمُ وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَلِي الله وَ

....خازن، الكافرون، تحت الآية: ٦، ٤١٨/٤.

فسيرص اطالحنان



سورهٔ نفر کا تعارف کی



سورۂ نفر مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ <sup>(1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد كا

اس سورت میں 1 پُرکوع، 3 آیتی ہیں۔

''نفر'' نام رکھنے کی وجبہ 🕽

عربی میں مدد کونفر کہتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت میں بیلفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے 'سورہُ

نفر' کے نام سے مُوسوم کیا گیا ہے۔

سورهٔ نفر کے مضامین کھا

اس سورہ مبارکہ میں حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوفَحِ مَكَ كَى بِثَارت دَى كَّى اور بية تاليا كَياكہ عنقريب لوگ كُروه دركروه دينِ اسلام مِين داخل ہول كے اور آخرى آيت مين نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كُو اللّه تعالىٰ كى تعريف اور ياكى بيان كرتے رہنے اور امت كے لئے مغفرت كى دعا مائكنے كا حكم و يا كيا۔

سورۂ کا فرون کے ساتھ منا سبت 🕽

سورہ نفر کی اپنے سے ماقبل سورت' کا فرون' کے ساتھ مناسبت بیہ کے کہ سورہ کا فرون میں بیر بتایا گیا کہ رسول کر یم صلّی اللّهٔ مَعَالیٰء عَدْیُووَالِهِ وَسَلّمَ جس دین کی وعوت دیتے ہیں وہ کا فرول کے دین کے خلاف ہے اوراس سورت میں خبردی گئی ہے کہ کا فرول کا دین مث جائے گا اور دین اسلام کوغلبہ حاصل ہوگا۔

## بسمالتهالرحلنالرحيم

....خازن، تفسير سورة النصر، ١٨/٤.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِمَانَ)

اللّٰه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

رجية كنزالانمان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہايت مهربان ، رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزًالعِرفان:

إِذَا جَاءَنَصْمُ اللَّهِ وَالْفَتُحُ لَ وَمَا يُتَ النَّاسَ يَدُخُلُونَ فِي دِيْنِ اللهِ اَفُواجًا ﴿ فَسَيِّحُ بِحَدْنِ مَ بِلِكَ وَاسْتَغْفِرُهُ ﴿ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿ اَفْعُانَ تَوَّابًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: جب الله كى مرداور فتح آئے۔اورلوگوں كوتم ويكھوكه الله كے دين ميں فوج فوج واخل ہوتے اللہ عليہ سين الله كا مرداور فتح آئے اورلوگوں كوتم ويكھوكه الله كے دين ميں فوج فوج واخل ہوتے ہيں ۔تواپنے رب كی ثناء كرتے ہوئے اس كى پاكى بولوا دراس سے بخشش جا ہو ميشك وہ بہت توبة قبول كرنے والا ہے۔

ترجیدہ کنڈالعِرفان: جب اللّٰہ کی مدداور فتح آئے گی۔اورتم لوگوں کودیکھو کہ اللّٰہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہو 🥞 رہے ہیں ۔تواپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پا کی بیان کرواوراس سے بخشش حیا ہو، بیشک وہ بہت تو بہ قبول 🕏 كرنے والاہے۔

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ: جب اللَّه كي مراور فَيَّ آئِ كَي - ﴾ اس سورت كا خلاصه يه ب كما حسبب! صَلَّى اللهُ مَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، جب آب كو تشمنول كے خلاف آپ كے پاس الله تعالىٰ كى مدداور فتح آئے اورتم لوگول كو دیکھوکہ پہلے وہ ایک ایک دود وکر کے اسلام میں داخل ہورہے تھے اور اب وہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین میں فوج درفوج داخل ہورہے ہیں تواس وفت اپنے رب عَزْوَجَلَّ کی تعریف کرتے ہوئے اس کی با کی بیان کرنااوراس سے اپنی امت کے لئے بخشش چا بنا، بیشک وہ بہت تو بہ قبول کرنے والا ہے۔ یا در ہے کہ اس آیت میں فتح سے اسلام کی عام فتو حات مراد ہیں یاخاص فتح مکہ مراد ہے۔<sup>(1)</sup>

.....خازن، النّصر، تحت الآية: ١-٣، ٢٣/٤ ع-٤٢٤، مدارك، النّصر، تحت الآية: ١-٣، ص ١٣٨٠، ملتقطاً.





#### پور وِنفر کی آبت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات **کے**

#### اس آیت ہے 6 باتیں معلوم ہو کیں

- (1) .... صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمُ كَى تَعداد ياخُ ياسات نبيس بلك بزارون ميس ہے۔
- (2) .....فتحِ مکہ کے موقع پر اور فتحِ مکہ کے بعد ایمان لانے والوں کا ایمان قبول ہوا، اس میں حضرت ابوسفیان، حضرتِ امیر معاویہ اور حضرتِ وحشی دَضِیَ اللّٰه تَعَالیٰ عَنْهُمُ سب ہی شامل ہیں۔
- (3) ..... بیلوگ بعد میں بھی دین پر قائم رہے کیونکہ ان کا دین میں داخل ہونا اس آیت سے ثابت ہے، لیکن دین سے نکل جانا کسی دلیل سے ثابت نہیں ، نیز اگر بیلوگ مُرتد ہونے والے ہوتے تواللّه تعالیٰ ان کے ایمان کواس شاندار طریقه سے بیان نہ فرما تا۔
- (4) .....اس آیت میں غیبی خبر دی گئی ہے۔ یغیبی خبر فتح مکہ کے موقع پر پوری ہوئی اور لوگ مختلف جگہول سے تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَی غلامی کے شوق میں گروہ در گروہ چلے آتے اور شرف اسلام سے مشرف ہوتے جاتے تھے۔
- (5) .....حضور يُرنور صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْدِوَ إلهِ وَسَلَّمَ كُوا بِنِي زندگى كى خبرهى كدفتح مكداوران واقعات كوبغير ويكه ختم ند موكى \_
- (6) .....رسولِ كريم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَنِ مانے ميں بڑى سعادت مندى يَتَى كەحضوراً قدس صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَعْلَمُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّه
- ﴿ فَسَيِّحُ بِحَمْدِينَ بِنِكَ وَاسْتَغُودُ اللهُ تَوايِ ربِ كَاتَعِرِيفَ كَرِيْ مِوكَ اسْ كَى بِإِ كَى بِيان كرواوراس يخششُ حامو ﴾ السورت كنازل مونے كے بعد تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ" سُبُحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِهِ اَسْتَغَفِرُ اللهُ وَاتُوْبُ إِلَيْهِ " كَيْ بَهِت كَثَرْت فرمائي -

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا عَصِم وَى ہے كہ بيسورت جَيُّ الوداع بيس مِنى كے مقام برنازل بوئى ۔ اس كے بعد آيت " أَلْيَكُوهُ اَكُمُ لَمُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ عَالَى عَنْهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ عَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّْمَ فَ وَنِيا مِس اَشْرِيفُ رَكُى ، پُر آيَّ " الْكُللّةِ" نازل بوئى ، اس كے بعد حضوراً قدس پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّْمَ فَ وَنِيا مِس اَشْرِيفُ رَكُى ، پُر آيَّ " أَلْكُللّةِ" نازل بوئى ، اس كے بعد حضوراً قدس

لظالحنان (855 جلده

صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ 50 دن ونيا مِن شريف فرمار ب- بيم آيت" وَاتَّقُوْ ايُومَّا تُرْجَعُوْنَ فِيهِ إِلَى اللهِ " نازل ہوئی،اس کے بعد حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ 21 دن يا مِن تشريف فر مار ہے۔ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهُمْ نے سمجھ لیا تھا کہ دین کامل اور تمام ہو گیا تو اب رسول كريم صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهُ وَالد وَسَلَّمَ ونيا ميس زياوه عرصة تشريف ندركيس ك، چنانچية حفرت عمر دَّضِيَ اللهُ مَعَالَى عَنْهُ بیہ سورت سن کراسی خیال ہے روئے مروی ہے کہ اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سر کارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے خطبہ میں فر مایا ' ایک بندے کواللّٰه تعالی نے اختیار دیاہے جاہے دنیامیں رہے جاہے اس کی ملاقات قبول فرمائے،اس بندہ نے الله تعالى كى ملاقات اختياركرلى بے ـ بين كرحضرت ابوبكرصديق دَضِيَ اللهُ مَعَالى عَنهُ نے عرض كى نيار سولَ الله اصَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ أَبَ بِيهِ مارى جانبي، ہمارے مال ، ہمارے آبا واور ہمارى اولا دیں سبقریان ہیں۔<sup>(2)</sup>

1 ....جلالين مع جمل، النصر، تحت الآية: ٣٠ ٦/٨ ٤٣.

لآية: ٣، ص ١٣٨٠، ملتقطأ.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، النّصر، تحت الآية : ٣، ٢١١١، ٣٤٦/١، روح البِيا ن، النّصر، تحت الآية: ٣، ٣١/١٠، مدارك، النّصر، تحت







سورة الْبِي لَهِب مَكهَ مَكر مه مين نازل ہوئی ہے۔ (<sup>1)</sup>

ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 1 رکوع ، 5 آیتیں ہیں۔

د دارس المرکضے کی وجہ

لهب كامعنى ہے آگ كاشعله ،عبدالمُظَّلب كاايك بيٹاعبدالعُرِّى خوكه بہت ،ى گورااورخوبصورت آدمى تقااس كى كئيت ابولهب ہے،اوراس سورت كى بہلى آيت ميں بيلفظ" آبِي لَهَبِ" موجود ہےاس مناسبت سےاسے سورة الى لہب ياسورة لهب كہتے ہيں۔

سورهٔ لهب کا شانِ نزول

جب نی کریم صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَ الله وَ صَلَمْ نَے کوهِ صَفَا بِرَعْ بِ کَلوگوں کو وَوت دی تو ہر طرف سے لوگ آئے اور حضورِ اقد کل صلّی الله تعالی عَلَیْهِ وَ الله وَ صَلَمْ نَے اُن سے این صدق وا مانت کی شہادتیں لینے کے بعد فر مایا: ''اِنّی لَکُمْ نَدُیْرٌ بَیْنَ یَدَی عَدَ ابِ شَدِیْد' اس پر ابولہ ب نے حضور پُرنور صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلّمْ سے کہا تھا کہ تم بناہ ہوجا وَ کیا تم نے ہمیں اس لئے جمع کیا تھا ، اس پر بیسورت شریف نازل ہوئی اور الله تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله وَ سَلّم کی طرف سے جواب ویا۔ (2) اس سورہ مبارکہ کے شان زول سے چند با تیں معلوم ہو کیں:

(1) سی حضور پُرنور صَلّی الله تعالیٰ نے خود جواب ویا بلکہ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ آپ صَلّی الله تعالیٰ عَلیْهِ وَ الله تعالیٰ نے خود جواب ویا بلکہ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب بی سنت رسول ہے، وَ سَلّم الله تعالیٰ نے خود جواب ویا بلکہ یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ دشمنان خدا کو جواب بی سنت رسول ہے،

1 ----خازن، تفسير سورة ابي لهب، ٢٤/٤.

2 ....خازن، ابولهب، تحت الآية: ١، ٤٢٤/٤.

تَفَسيرِ صَرَاطُ الْحِيَانَ }

اوردشمنانِ رسول کوجواب دیناسنتِ إلہیہے۔

(2) .....جس شم کی بکواس کفار نے حضورِ اقد س صلّی اللهٔ تَعَالیْ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ سے کی که مَعَا ذَالله آپ تباه بوجا کیں، اسی شم کا جواب الله تعالیٰ نے دیا اور خبیثوں کواس انجام تک بھی پہنچایا، یہ بھی حضور صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ کی محبوبیّت کی دلیل ہے۔

(3) ....قرآنِ كريم نے تمام مجرموں كى سزائيں بيان فرمائيں، جن ميں سب سے زيادہ تخت سزاحضور صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ سَتَاحَ كَى ہِ كَ مَنْ اللهُ تَعَالَى بَعِي فَر مايا ، زَنِيْهُ يعنى " بدكارى كى بيداوار" اور بھى فرمايا ، زَنِيْهُ يعنى " بدكارى كى بيداوار" اور بھى فرمايا ، آبُتَوُ يعنى فير مايا - " لَنْ يَغْفِي اللّهُ مُنْ اللّهُ مَناللهُ مَنالله مَناللهُ مَنالهُ مَناللهُ مَناللهُ مُناللهُ مَناللهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مُنالهُ مَناللهُ مَنالهُ مَنالهُ مَناللهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مُنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ مَنالهُ

(5) ..... بڑی شرافت ،عزت ونسب والے اور مال والے حضور صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی مخالفت سے ذلیل وخوار ہوگئے ، نو دوسروں کا کیا بوچھنا۔

## سورۂ ایب کے مضامین کی

اس سورت میں بتایا گیا ہے کہ سیدالمرسلین صلّی اللهٔ مَعَالیْءَ لَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ ہے وَشَنی رکھنے اور انہیں ایذا کی بنچانے کی وجہ سے ابولہب دنیا میں ذلت ورسوائی کے ساتھ ہلاک ہوگا اور آخرت میں اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور اسی طرح اس کی بیوی بھی اس عذاب میں اس کے ساتھ ہوگی کیونکہ وہ اس وشنی میں اس کی مدد گارتھی۔

#### سورهٔ نفر کے ساتھ مناسبت 🗽

سورۂ لہب کی اپنے سے ماقبل سورت''نھر'' کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۂ نصر میں اطاعت گزاروں کی جزاء بیان کی گئی کہ انہیں دنیا میں مدداور فتح حاصل ہوگی اور آخرت میں عظیم ثواب ملے گا اور اس سورت میں نافر مانوں کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ دنیاو آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے۔

#### بِسْمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

سيومراظ الجمان (858 جلدده



الله كے نام سے شروع جونها يت مهر بان رحم والا۔

ترجهة كنزالايمان:

اللّٰه كے نام سے شروع جونہا يت مهر بان ، رحمت والا ہے۔

ترجيك كنز العِرفان:

#### تَبَّتُ يَدَآ أَبِي لَهَبٍ وَّتَبُّ لَ

اً توجهة كنزالايهان: مناه هوجا كيل ابولهب كے دونوں ماتھ اور وہ مناہ ہوہی گيا۔

ﷺ ترجیه کنزالعِرفان: ابولہب کے دونوں ہاتھ نتاہ ہوجا کیں اور وہ تباہ ہوہی گیا۔

﴿ تَبَّتُ بِيَدَا أَيِ لَهَبِ وَتَبَّ : ابولہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوجا کیں اور وہ تباہ ہوبی گیا۔ ﴿ ابولہب کا نام عبدالحرِّ کی ہے ، یے عبدالمطّلب کا بیٹا اور سرکار دوعاکم صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ کَا بِیُجَا اَور سرکار دوعاکم صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالهِ وَسَلَّمُ کَا بِیٹ ابولہب ہے اوراس کنیت ہے وہ شہور تھا۔ اس کے بیٹوں منتہ اور عُتیبَہ کے نکاح میں حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعَالیٰ عَلیْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ کی صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت اُمِ کلثوم دَضِی اللهُ تعَالیٰ عَنهُ مَا تعین اس سورت کے نزول کے بعد ابولہب نے ان صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت اُمِ کلثوم دَضِی اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی صاحبزادیاں کو طلاق دلوادی ، منتب کا واقعہ بھی بڑا عبر تناک ہے کہ اس نے حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی شَمْرادی کو طلاق دیے ساتھ حضور صَلَّى اللهُ تعالیٰ عَلیْهِ وَسَلَّمَ کی شَمْرادی کو طلاق دیے سے ہا کہ کے باد جودا کی سفر میں بڑی حفاظ قوں کا انتظام کر لینے کے باوجود ایک شیر نے اسے بھاڑ و اللہ ۔

آیت میں ابولہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہونے سے مراداس کی ذات کی ہلاکت ہے اور آیت مبار کہ میں ابولہب کی پیشین گوئی کی گئی چنانچہوہ بدترین موت مرااوروہ جنگ بدر کے ایک ہفتے بعد کالے دانے کی بیاری سے مرا، جسے عرب میں عدسہ کہتے ہیں، اہلِ عرب اسے مُعَدّی بیاری سمجھ کراس سے بہت بیجتے تھے، اس لئے تین دن تک اس مردود کی لاش پڑی رہی، پھول پھٹ کر بد بود بینے گئی، تب اجرت دے کرمز دوروں سے پھینکوائی گئی۔ (1)

1 ....روح البيان، المسد، تحت الآية: ٢، ١٠/١ ٥٣.

تفسيره كاطالحيان

#### مَا آغُنى عَنْهُ مَالُهُ وَمَاكَسَبَ أَ سَيَصْلَى نَامًا ذَاتَ لَهَبٍ أَ

﴾ توجهة كنزالايمان: اسے كچھ كام نه آيااس كامال اور نه جو كمايا۔اب دھنستاہے ليٹ مارتی آگ ميس وہ۔

﴾ ترجید یکنزالعیرفان:اس کا مال اوراس کی کمائی اس کے پچھ کام نہ آئی۔اب وہ شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا۔

﴿ مَا آغَنی عَنْهُ مَالَهُ وَمَا گسَبَ: اس کا مال اور اس کی کمائی اس کے پچھکام نہ آئی۔ ہمروی ہے کہ ابولہب نے جب پہلی آیت بی تو کہنے لگے اپنے مال واولا دکوفد یہ جب پہلی آیت بی تو کہنے لگا کہ جو پچھ میر ہے جیتے ہے ہیں اگر بچ ہے تو میں اپنی جان کے لئے اپنے مال واولا دکوفد یہ کردوں گا۔ اس آیت میں اس کار دفر مایا گیا کہ یہ خیال غلط ہے اس وقت کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ (1) شکی ضلی نکا میں اخل ہوگا۔ پینی ابولہب تیا مت کے بعددوز خیس داخل ہوگا۔ پینی ابولہب تیا مت کے بعددوز خیس داخل ہوگا۔ پینی ابولہب تیا مت کے بعددوز خیس داخل ہوگا۔ پینی ابولہب کا عذا ب یا کے گا، اس سے معلوم ہوا کہ ابولہب کا دوز خی ہونا بھنی ہے۔

#### وَّامُرَاتُهُ لَحَمَّالَةَ الْحَطَبِ ﴿ فِي جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدٍ ﴿ وَالْمِرَاتُهُ لَمِنْ مَسَدٍ ﴿

﴾ ترجیدہ کنزالابیمان: اوراس کی جورولکڑیوں کا گٹھا سر براٹھائے ۔اس کے گلے میں تھجور کی جھال کارسا۔

🗗 ترجیدہ کنؤالعدفان: اوراس کی بیوی لکڑیوں کا گھااٹھانے والی ہے۔اس کے گلے میں تھجور کی چھال کی رس ہے۔ 🎼

﴿ وَالْمُواَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ: اوراس كى بيوى لكر يول كا محفاا تفاف والى ہے۔ ﴾ أُمِّ جميل بنتِ حرب بن أميه بوسفيان كى بہن جورسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے نبایت عنا واور عداوت ركھتی تھى اور بہت وولتمنداور برئے كر ان كى بہن جورسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى عداوت ميں إس انتها كو پنجى بوئى تھى كہ خووا بيخ مر بركانوں كا كھالاكر رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَدراسة ميں وَ التى تاكد حضور بُر تورصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ مَا لَهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَدراسة ميں وَ التى تاكد حضور بُر تورصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَدراسة ميں وَ التى تاكد حضور بُر تورضلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ

1 .....مدارك، المسد، تحت الآية: ٢، ص ١ ٨ ٢ ٨، فرّائن العرقان، النّهب بتحت الآية: ٢، ص ١٣٨١ ـ

جلدد

(تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِيَانَ

وَسَلَّمَ كُواوراً بِصَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاصَابِ دَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كُوا يَذِاوْتَكَلَيْف ہُواور حضورِاً قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمُ كُوا وَاللهُ وَسَلَّمَ كَا ایذارسانی اس کواتی بیاری تھی کہوہ اس کام میں کسی دوسرے سے مددلین بھی گوارانہ کرتی تھی۔ (1) تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَا ایذارسانی اس کے گلے میں تھجور کی چھال کی رسی ہے۔ ﴾ اُمِّ جمیل کے گلے میں تھجور کی چھال کی رسی ہوئی رسی ہوتی جس سے وہ کا نوں کا گھا با ندھتی تھی۔ ایک دن یہ بوجھا تھا کرلار ہی تھی کہ تھک کرآ رام لینے کے لئے ایک پھر پر بیٹھ گئی ایک فرشتے نے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے پیچھے سے اس کھے کو تھینی ، وہ کرااور اُمِ جمیل کو رسی سے گئے میں بھانی لگ گئی اور وہ مرگئے۔ (2)

اِس گستاخ ،خبیث نے دنیا میں بھی عذاب کا مز ہ چکھااور آخرت میں بھی عذاب میں جائے گی۔ آخرت میں آگ کی زنچیریں اس کے گلے میں ہوں گی اور جہنم کی لکڑیوں کا گٹھااس کی پشت پرلدا ہوا ہوگا۔

المسد، تحت الآية: ٤، ٥/٥ ٤ ٥، خازن، ابولهب، تحت الآية: ٤، ٢٥/٤ ٢ ملتقطاً.

2 سسخازن، ابو لهب، تحت الآية: ٥، ١٤٢٥/٤.

يزمَرَاطُالحِنَانَ 661 كِلَّالَ جَلَادُ







سورہ إخْلاص ایک قول کے مطابق کی اور ایک قول کے مطابق مدنی ہے۔ (1)



اس سورت میں 1 رکوع، 4 آیتیں ہیں۔

#### ''سورهٔ إخلاص'' کے أساءاوران کی وجرِتَشمِيَهِ

مفسرین نے اس سورت کے نقریباً 20 نام ذکر کئے ہیں ان میں ہے 4 نام یہاں ذکر کئے جاتے ہیں:

- (1) ....اس سورت میں اللّٰه تعالیٰ کی خالص تو حید کا بیان ہے،اس وجہ ہے اے "سورہ اِخلاص" کہتے ہیں۔
- (2) .....اس سورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللّٰہ تعالی ہر تقص وعیب سے بری اور ہر شریک سے پاک ہے،اس مناسبت ہے اسے ''سورہُ تنزیہہ'' کہتے ہیں۔
  - (3) ....جس نے اس سورت سے تعلق رکھا وہ غیروں سے الگ ہوجا تا ہے اس لئے اسے '' سورہُ تجرید'' کہتے ہیں۔
    - (4) ....ا سے پڑھنے والاجہنم سے نجات پا جاتا ہے اس بنا پراسے 'سور وُنجات' کہتے ہیں۔ (2)

#### سورہ اِ خلاص کے فضائل گ

اَحادیث میں اس سورت کی بہت فضیلتیں وار وہوئی ہیں ،ان میں سے تین اَحادیث اور ایک وظیفہ یہاں ورج ذیل ہے۔ درج ذیل ہے۔

- (1) ..... حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا

  "کیاتم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ و ورات میں قرآن مجید کا تہائی حصد پڑھ لے؟ صحابۂ کرام دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُمُ
  - 1 .....خازن، تفسير سورة الاخلاص، ١٤٢٥٤.
  - 2 .....صاوى، سورة الاخلاص، ٦/٦ ٢٤٥ ١٥٥ ٢، ملتقطاً.

تَفَسِيْرِهِمَ إِطْ الْحِيَانِ)

حلددهم

کویہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی نیاد سو لَ الله اِصَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَهُم مِیں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ صَلَی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا''سور وَاخلاص تَهائی قرآن کے برابر ہے۔ (1)

(2) سے حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعالَی عَنْها فر ماتی ہیں جضور پُر نور صَلَّی الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ایک شخص کو ایک شخص کو ایک شکر میں روانہ کیا، وہ اینے ساتھیوں کونماز پڑھاتے تو (سور وَ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد) سور وَاخلاص پڑھتے سے جب شکر والیس آیا تو لوگوں نے بی کریم صلّی الله تعالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے بیات وَکَر کَی تو آپ صِلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم سے بیات وَکر کی تو آپ صِلَّی الله تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فر مایا: 'اس سے پوچھوکہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے والے وَسَلَّم نے ان سے ارشاد فر مایا: 'اس سے بوچھوکہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کے جو الله وَسَلَّم نے ارشاد فر مایا' 'اسے بتادوکہ اللّه تعالَی علیْهِ وَالله وَسَلَّم نَا الله وَسَلَّم نَا الله وَسَلَم نَا الله وَسَلَم نَا الله وَسَلَم نَا الله وَ الله وَسَلَم نَا الله وَ الله وَسَلَم نَا الله وَالله وَسَلَم نَا الله وَالله وَسَلَم نَا الله وَالله وَالله وَسَلَم نَا الله وَالله وَسَلَم نَا الله وَسَلَم نَا الله وَالله وَالل

(3) .....حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے ، ایک شخص نے سیّدِ عالَم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی که' مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے۔ ارشا وفر مایا'' اس کی محبت مجھے جنت میں واخل کردے گی۔<sup>(3)</sup>

(4) .....تفییر صاوی میں لکھاہے کہ جو محض گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے اور اگر گھر خالی ہوتو حضورِ اَ قدس صَلَّى اللّه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّهٔ کُوسلام کرے اور ایک بار قُلُ هُوَاللّه کُر طلیا کرے توان شَآءَ اللّه فقر وفاقہ سے محفوظ رہے گا<sup>(4)</sup> اور رہے بہت مُجرِّ ہے مل ہے۔

## سورهٔ اخلاص کا شانِ نزول 🎇

ال سورت كاشان نرول يه به كه كفار نے دسولُ الله صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے الله وَبُ الْعُوّت كَ مَتَعَلَقُ طُرح طُرح كَ سُوال كَنَ ، كُونَى كَهَا تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سَواللهُ وَهُو لَيَ كَهَا تَعَالَى طُرح طُرح كَ سُوال كَنَ ، كُونَى كَهَا تَعَالَى اللهُ عَذَّوَجَلَّ كَانْسِ كِيا بِيَّا بِهِ؟ كُونَى كَهَا تَعَالَى لَهُ وَهُ كِيا بِيَّا بِهِ؟ كُونَى كَهَا تَعَالَى عَلَى عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى كَا بِيَّا بِهِ؟ كُونَى كَهَا تَعَالَى عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ وَهُ كِيا بِيَّا بِهِ؟ كَا بِيَّ اللهُ وَهُ كِيا بِيَّا بِهِ؟ كَا بِيَ اللهُ وَهُ كِيا لَهُ عَلَى اللهُ وَهُ كِيا كُونَ وَارْتُ ، وَكُا ؟ ان كَ جَوابِ مِن الله تعالَى في يسورت نا زل فرما كَى اورا بِي ذات و

المسبخاري، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو الله احد، ٢/٢٠٤، الحديث: ٥٠١٥.

التوحيد، باب ماجاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم... الخ، ١١٤٥، الحديث: ٧٣٧٥.

3 .....ترمذي، كتاب فضائل القرآن، باب ماجاء في سورة الاخلاص، ١٣/٤، الحديث: ٢٩١٠.

4....صاوى، سورة الاخلاص، ٢٤٥٠/٦، ملخصاً.

(تَفَسَيْرِصِرَاطُ الْحِمَانِ)

سورۂ اخلاص کےمضامین 🐩

اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدے الله تعالیٰ کی وحدانیّت کو بیان کیا گیا ہے، نیز اللّه تعالیٰ کے صفاتِ کمال کے ساتھ مُتّصف ہونے کا ذکر اور عیسائیوں اور مشرکوں کار دکیا گیاہے۔

سورة ابولهب كے ساتھ مناسبت

سورة اخلاص کی اپنے ہے ماقبل سورت' لہب'' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ دونوں سورتوں کی آیات کے آخر کا وزن ایک جبیبا ہے۔

#### بسماللهالرحلنالرحيم

الله كے نام سے شروع جونهایت مهربان رحم والا۔

المنطقة المنطق

ترجيه كنزالعرفان

الله كنام سے شروع جونہایت مہربان، رحمت والاہے۔

قُلُهُ وَاللهُ أَحَدُّ أَللهُ الصَّمَلُ ﴿ لَمُ يَلِلُهُ ۚ وَلَمُ يُولَلُ ﴿ فَلَمُ يُولَلُ ﴿ وَلَمُ يُكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ﴿ وَلَمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوا اَحَدُ ﴿

ترجمه کنزالایمان: تم فرماؤوه الله ہےوه ایک ہے۔الله بے نیاز ہے۔نه اس کی کوئی اولا داور نه وہ کس سے پیرا ہوا۔ اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔

1 ....خازن، الاخلاص، تحت الآية: ١، ٢٦/٤، ملخصاً.

2 .....تناسق الدرر، سورة الاخلاص، ص٦٤١.

جلده

تفسيرص كظالحنان

يز ليل ا

ترجمة كنزًا بعرفان: تم فرما وَ: وه الله ايك ہے۔ الله بنياز ہے۔ نداس نے سى كوچنم ديا اور ندوه كس سے بيرا ہوا۔ اوركوئى اس كے برابز ہيں۔

﴿ قُلُ هُوَاللّٰهُ أَحَدُ : ثَمَ فرما وَ: وه اللّٰه ایک ہے۔ ﴾ عرب میں کفار کی بہت ک قسمیں تھی ، دہریہ، شرک ، اللّٰه تعالیٰ کی صفات کے مشکر اور اللّٰه تعالیٰ کے لئے اولا دمانے والے وغیرہ ، اس سورت میں ان سب کی تر دید ہے ، " هُوَاللّٰهُ " فرمانے میں دہریوں کی تر دید ہے۔ " اُحک " فرمانے میں مشرکین کا کممل ردہ ہا وراگلی آیات میں بقیہ کفار کا ردہ۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللّٰه ایک ہے لیمنی رَبُوبِیّت اور اُلُوبِیّت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے ۔ اس کی نہ کوئی مثل ہے ، نظیر اور نہ شبیہ ، اس کا کوئی شریک نہیں ۔

﴿ اَللّٰهُ الصَّمَّلُ: اللّٰه بِ نیاز ہے۔ ﴾ ارشا وفر مایا کہ الله تعالی ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے، نہ پیئے، ہمیشہ سے ہوار ہمیشہ دہا کا کہ میں کا حاجت مندنہیں۔

﴿ لَمْ يَكِلْ أَوْلَمُ يُكُولُ : نَهُ اس نَهُ مَى كُوجِهُم ديا اور نه وه كسى سے بيدا ہوا۔ ﴿ اللّٰه تعالى اولا دسے پاک ہے كيونكه اولا د باپ كی جنس سے ہوتی ہے اور اللّٰه تعالى اس سے پاک ہے بونهی وہ خود كسى سے بيدا نہيں ہوا كيونكه وہ قديم ہے بعنی ہميشه سے ہے اور بيدا ہونا اس چيز كی صفت ہے جو پہلے نه ہواور پھر وجود ميں آئے۔ اس ميں مشركين اور يہودونصار كی سب كى تر ديد ہے۔ مشركين فرشتوں كو اللّٰه تعالى كى لڑكياں كہتے تھے، يہودى حضرت عزير عَلَيْهِ الصَّلَو أَوَّ السَّكر م كوجبكه عيسا كى حضرت عنيسى عَلَيْهِ الصَّلَو أَوَّ السَّكر م كو خدا كا بمثا مانے تھے۔

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَـُهُ كُفُوًا أَحَلُّ: اوركونَى اس كى برابرنبيس - ﴿ لِعِنى ندذات مِيس ندصفات مِيس ، كيونكه وه واجب ب، غالق ہے ، باقى سب ممكن ، مخلوق كى صفات عطائى ، غالق ہے ، باقى سب ممكن ، مخلوق كى صفات عطائى ، عادث اور محدود ہيں -

865

تفسيره كاط الجيان)=

## ڛٚۅؙڔؙڰۣؗٵڵڣ؆ؙڮ ڛڹڶڗٵؾ؞

## مقام ِ نزول ﴾

ایک قول بہ ہے کہ سورۂ فکق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اورا لیک قول بیہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ پہلاقول زیادہ صحیح ہے( کیونکہ اس کے شان نزول ہے اس کی تائید ہوتی ہے)۔<sup>(1)</sup>

## رکوع اورآیات کی تعداد

اس سورت میں 1 رکوع، 5 آیتیں ہیں۔

### د نفلق'' نام ر کھنے کی وجہ گاڑی

فلق کے کی معنی ہیں اور یہاں اس سے مراد' دصیح'' ہے،اور چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں بے لفظ موجود ہے اس مناسبت سے اسے' سور وُفلق'' کہتے ہیں۔

## سورة فَلق اورسورة والنّاس كے فضائل

اَحادیث میں سورۂ فکق اور سورہ والنّاس کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں سے 3 فضائل درج ذمل ہیں۔

- (1) .....حضرت عقبه بن عامر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا '' کیاتم نے نہیں و یکھا کہ آج رات مجھ پرالی آیتی نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، (وو آیتیں) قُلُ آعُودُ بِرَبِّ الْفَكَقِ (سورت کے آخرتک) اور قُلُ آعُودُ بِرَبِّ النَّایس (سورت کے آخرتک) ہیں۔(2)
- (2) .....حضرت ابوسعید خدر کی دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنْهُ فرمات بین جضور پُرنور صَلْی اللهٔ تَعَالَی عَلَیهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جِنَّات سے اور انسانوں کی نظر سے بناہ مانگا کرتے تھے یہاں تک کہ سور وَ فَكُنّ اور سور وَ وَ النَّاس نازل ہوئیں ، پھر آپ نے ان سورتوں
  - 🕦 .....خازن، تفسير سورة الفلق، ٢٨/٤.
  - الحديث: ٦٤ (٨١٤).

تفسيره كاطالحنان

عَزَ ٣٠ (الثَّالَّيُّ ١١٣)

کو پڑھنا شروع کر دیا اوران کے علاوہ (ریگر وظائف) کوچھوڑ دیا۔ <sup>(1)</sup>

(3) .....حضرت عالبى تَهنى دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ مے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاو فرمایا: "میں تہمیں وہ کلمات نہ بتا وَل جو (شریر جِنّات اور نظر بدے) الله تعالیٰ کی پناه طلب کرنے میں سب سے افضل میں؟ انہوں نے عرض کی : یاد سو لَ اللَّه اَصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، کیول نہیں (آپ ضرور بتا ہے۔) ارشاوفر مایا: "وہ کلمات یہ دونوں سور تیں ہیں: (1) قُلُ اَعُودُ بُرِ بِّا الْفَاسِ ۔ (2) قُلُ اَعُودُ نُبِرَ بِالنَّاسِ ۔ (2)

#### سورهٔ فکق اورسورهٔ النّاس کا شانِ نزول 🎇

یہ سورت اور سورۃ التاس جواس کے بعد ہے اس وقت نازل ہوئی جب کہ لیدین اعظم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے حضور پُرنور صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْہوا ہِ وَسَلَّم بِی جاد و کیا اور حضور اکرم صَلَّی اللّٰه تَعَالَیٰ عَلَیْہوا ہُلِیہ وَسَلَّم بِی اور عَقالِ اور اعتقاد پر پَھا تر نہ ہوا۔ چند دنوں بعد حضرت جر ملی علیہوائٹ کوم آ کے اور خام کی اعظا پر اللہ اللہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لِهِ وَسَلَّم پر جاد و کیا ہے اور جاد و کا جو پِحُرسامان ہے وہ اور انہوں نے عرض کی: ایک بہودی نے آپ صَلْی الله تعالیٰ عَلیٰہوا لِه وَسَلَم بِی جاد و کیا ہے اور جاد و کا جو پِحُرسامان ہے وہ فلاں کو تیں میں ایک پِھر کے بیچے دبایا ہوا ہے۔ رسول کر یم صَلَّی الله تعالیٰ عَلیٰہوا لِه وَسَلَم نے حضرت علی المرتضیٰ کوئے الله تعالیٰ وَبِی الله تعالیٰ وَبِی ہُر کے دور کے اللہ کوئے ہوئی تھی ہوئی تھی اور انہوں نے کوئی کیا ہوئی تھی اللہ تعالیٰ عَلیٰہوا لِه وَسَلَم کی حَالہ وَسَلَم کی اللہ وَسَلَم کی حَالہ وَسُلَم کی اور حضور پُر نور صَلَی الله تعالیٰ عَلَیٰہوا لِہ وَسَلَم کی خدمت میں اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لِہ وَسَلَم کی خدمت میں اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لِہ وَسَلَم کی خدمت میں اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا ہو وَسَلَم کی خدمت میں اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لِہ وَسَلَم کی اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لِہ وَسَلَم کی اور حضور پُر نور صَلَی اللّٰہ تعالیٰ عَلَیٰہوا لا مَسَلَم کی اور حضور پُر نور وَسَلَم کی اور وَسَلَم کی اور حضور پُر نور وَسَلَم کی اور وَسَلَم کی اور وَسُلُم کی ا

سنيصرًا طُالْجِيَّانَ ﴾ (867)

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب الطّب، باب ماجاء في الرّقية بالمعوّذتين، ١٣/٤، الحديث: ٢٠٦٥.

<sup>2 .....</sup>سنن نسائي، كتاب الاستعادة، ١-باب، ص٦٦، الحديث: ٤٤٢.

<sup>3 .....</sup>خازن، الفلق، تحت الآية: ١، ٤٢٨/٤-٢٩ ٤، ملخصاً.

#### تعویذات اورعملیات ہے متعلق ایک شرعی مسکلہ 🎾

یہاں ایک مسلہ ذہن نشین رکھیں کہ وہ تعویز اور عملیات جن میں کفریا شرک کا کوئی کلمہ نہ ہوجا تز ہیں ، خاص کر وہ علی جو آیات قرآ نیے سے کہ حضرت اُساء وہ عمل جو آیات قرآ نیے سے کئے جائیں یا اُحادیث میں وارد ہوئے ہوں۔ (1) حدیث شریف میں ہے کہ حضرت اُساء بنت مُعیس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْوَ الله وَسَلَّمَ ، جعفر کے بچوں کوجلد جلد نظر ہوتی بنت مُعیس دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْوَ الله وَسَلَّمَ ، جعفر کے بچوں کوجلد جلد نظر ہوتی ہے کیا مجھے اجازت ہے کہ ان کے لئے عمل کروں؟ حضور پُر نورصَلی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْوَ الله وَسَلَّمَ نے اَجازت دی۔ (2)

#### سورهٔ فکق اورسورهٔ النّاس کے شانِ نزول سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سورت اوراس کے شان نزول سے 4 باتیں معلوم ہو کیں،

(1)....جادواوراس کی تا ثیر حق ہے۔

(2) ..... نبی کے جسم پر جاد و کا اثر ہوسکتا ہے، جیسے تلوار، تیراور نیزہ کا، بیاثر شانِ نبوت کے خلاف نہیں ہاں ایساا ترنہیں ہوسکتا کہ جس سے نبوت کے متعلقہ اُمور میں خَلل آئے۔ حضرت موتی عَلَیْ الصَّلاَ فُوَ السَّلام کے مقابلے میں جاد وگر بالآخر اس کے فیل ہوئے کیونکہ وہاں جاد و سے مجزے کا مقابلہ تھاور نہ حضرت موتی عَلیْ الصَّلا فُوَ السَّلام کے خیال پر بھی اس جاد و نے اثر کیا کہ ان کو خیال ہوا کہ بیلا ٹھیاں رسیاں چل رہی ہیں جیسا کے قرآن پاک میں ہے۔

ترجید کنزالعوفان: ان کے جادو کر ورے مولی کے

يُخَيَّلُ اِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمُ أَنَّهَا تَشْعَى (3)

خیال میں یوں لگیں کہوہ دوڑ رہی ہیں۔

نى كريم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَ خيال رِبِّي يَهِي الرَّبواتها -

- (3).....جاد وکود ورکرنے میں سور ذفکق اور سور دُناس میں خصوصی تا ثیر ہے۔
- (4) ..... جادوٹو نہ اور عملیات واثر ات اور بیار یوں کوختم کرنے کیلئے قر آنِ پاک کی سورتوں اور آیتوں کو استعال کیا جاسکتا ہے جبیبا کہ اوپر بیان ہوا اورخود بخاری شریف میں سور ہ فاتھ کواس مقصد کیلئے استعال کرنے کا بیان موجود ہے۔ (<sup>4)</sup>
  - 1 ....خازن، الفلق، تحت الآية: ١، ٤٢٩/٤.
  - 2 .....ترمذي، كتاب الطّب، باب ما جاء في الرّقية من العين، ١٣/٤، الحديث: ٢٠٦٦.
    - 3 .....طه: ۲٦ .
  - 4 ..... عبد بخارى، كتاب فضائل القرآن، باب فاتحة الكتاب، ٤٠٠٤، الحديث: ٥٠٠٧.

اس سورہ مبارکہ میں تمام مخلوق کے شر سے، رات کے اندھیرے کے شر سے، جادوگروں کے شر سے اور حسد کرنے والے کے شر سے اللّٰہ تعالٰی کی بناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔

#### سورہ اِخلاص کے ساتھ مناسبت 🖟

سور و قلق کی اپنے سے ماقبل سورت' اخلاص' کے ساتھ مناسبت بیہے کہ سور و اخلاص میں اللّٰ ہوالیٰ کی وصدانیت کا بیان ہوا اور بیہ تایا گیا کہ جو چیزیں اللّٰ ہوتالیٰ کی شان کے لائق نہیں وہ ان سے پاک اور بری ہے اور ان و ونوں سورتوں میں بتایا گیا کہ و نیا میں موجود ہر شرے اللّٰ ہوا گی بناہ مائگن جیا ہے ،ای طرح ان مُیاطین، جِتات اور انسانوں ہے بھی اللّٰہ تعالیٰ کی بناہ مائگن جیا ہے جولوگوں کو اللّٰہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں۔

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِي الرَّحِيْمِ

الله كے نام سے شروع جونہایت مہر بان رحم والا۔

ترجمة كنزالايمان:

و ترجيه الله الله كنام سي شروع جونبايت مهربان ، رحمت والاب-

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِ الْفَاتِ أَمِنَ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ عَاسِقٍ ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّقُ ثُبِ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِهِ إِذَا ﴾ ﴿ إِذَا وَقَبَ ﴿ وَمِنْ شَرِّ النَّقُ ثُبُ فِي الْعُقَدِ ﴿ وَمِنْ شَرِّ حَاسِهِ إِذَا ﴾

حَسُلُ۞

توجہ یکنوالا پیمان: تم فرماؤ میں اس کی پناہ لیتا ہوں جوشیج کا پیدا کرنے والا ہے۔اس کی سب مخلوق کے شرسے۔اور اندھیری ڈالنے والے کے شرسے جب وہ ڈوبے۔اوران عورتوں کے شرسے جوگر ہوں میں بھوکتی ہیں۔اور حسد والے

جلده

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِيَّانَ)

#### کے تثر سے جب وہ مجھ سے حلے۔

ترجهه کنخالعِرفان: تم فرما وَ: میں صبح کے رب کی پناه لیتا ہوں ۔اس کی تمام مخلوق کے شر سے ۔اور سخت اندھیری رات ﴾ كثرسے جب وہ حيھاجائے \_اوران عورتوں كے شرسے جوگر ہوں ميں پھونگيں مارتی ہیں \_اورحسدوالے كے شرسے جب وہ حسد کر ہے۔

﴿ قُلْ أَعُودُ ذُبِرَبِّ الْفَكَقِ بَمْ فرما وَ: من صبح كرب كي بناه ليتا مول - ﴿ يناه ما تَكُنَّهُ من اللَّه تعالى كاس وصف وصبح کے رب'' کے ساتھ ذکراس لئے ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ صبح پیدا کر کے رات کی تاریکی دور فرما تا ہے تو وہ اس پر بھی قا در ہے کہ پناہ جا ہنے والے سے وہ حالات دور فر ما دے جن سے اسے خوف ہو، نیز جس طرح تاریک رات میں آ دمی صبح طلوع ہونے کا انتظار کرتا ہے اس طرح خوف زدہ آ دمی امن اور راحت کا منتظر رہتا ہے۔اس کے علاوہ صبح مجبور ولا حیار لوگوں کی دعاؤں کا اور ان کے قبول ہونے کا وقت ہے تواس آیت سے مرادیہ ہوئی کہ جس وقت گرب اورغم والوں کو آ سانیاں دی جاتی میں اور دعا کیں قبول کی جاتی ہیں ، میں اُس وقت کو پیدا کرنے والے کی پناہ حابتا ہوں۔ایک قول سیر بھی ہے کہ دفکق''جہنم میں ایک وادی ہے۔<sup>(1)</sup>

﴿ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ: اس كَى تمام مُحلوق كي شرب ﴾ اس آيت ميں برخلوق كي شرب پناه ما كَي كن ب،خواه جاندار مو یا بے جان ، مُکلّف ہو یاغیر مُکلّف اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مخلوق سے مراد خاص اہلیس ہے جس سے ىدىرمخلوق مىر كو ئىنېيىن \_ <sup>(2)</sup>

﴿ وَمِنْ شَدِّغَاسِقِ إِذَا وَقَبَ: اور سخت اندهري رات كثر سے جب وه چھاجائے۔ ﴾ أُمُّ المؤمنين حضرت عائشه دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهَا سے مروى ہے كدرسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے جا ثدكى طرف نظركر كان سے فرمايا، اےعا کشہ! رَضِیَ اللّٰهُ مَعَالٰی عَنْهَاءاس کےشرہے اللّٰہ تعالٰی کی پناہ، یہ جب ڈوب جائے تواندهیرا ہوجا تاہے۔<sup>(3)</sup> اس ہے مراد مہینے کی آخری را تیں ہیں جب جا ناحیوں جا تا ہے تو جادو کے و ممل جو بیار کرنے کے لئے ہیں اسی وفت میں

- 🕦 .....خازن، الفلق، تحت الآية: ١، ٤٣٠٤ ٤٣٠
  - 2 ....خازن، الفلق، تحت الآية: ٢، ١٤٠٣.
- 3 ..... ترمذيء كتاب التفسير، باب و من سورة المعوّذتين، ٢٤٠/٥، الحديث: ٣٣٧٧.

كئواتى بيں۔(1)

﴿ وَمِنْ شَدِّ النَّفَالُتِ فِي الْعُقَابِ: اوران عورتوں کے شرسے جوگر ہوں میں پھونکیں مارتی ہیں۔ ﴾ یعنی جادوگر عورتوں کے شرسے جوگر ہوں میں پھونکی ہیں، جسیا کہ لبید کی اڑکیوں کے شرسے پناہ ما نگمتا ہوں جوڈوروں میں گرہ لگالگا کران میں جادو کے منتر پڑھ پڑھ کر پھونکی ہیں، جسیا کہ لبید کی اڑکیوں نے نبی کریم صَلّی اللّٰهُ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ پر جادو کرنے کیلئے کیا تھا۔(2)

## تعویذات سے متعلق ایک اہم شرعی مسلہ

یا در ہے کہ ناجائز کاموں کیلئے تعویز گنڈے ناجائز وحرام ہیں جبکہ جائز مقصد کیلئے گنڈے بنانا اوران پر گرہ لگانا، قرآن مجید کی آیات یااللّٰہ تعالیٰ کے اُساء پڑھ کر دم کرنا، جائز ہے۔جمہور صحابۂ کرام اور تابعین دَضِیَ اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْهُمُ اسی پر ہیں۔ (3) اور نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْدِوَ اللّٰہِ وَسَلَّمَ کے عملِ مبارک اورار شاوسے بھی بیے چیز ثابت ہے، چنانچہ

حضرت عائشرصد يقد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهَا عِنْ اللهُ تَعَالَى عَنُهَا عِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللهُ تَعَالَى عَنْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ مُعَوَّ وَات (يعنى سور وَلَكَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ مُعَوَّ وَات (يعنى سور وَلَكَ اور سور وِ ناس) پڙھ کراس پروم فرماتے۔ (4)

اور حضرت عبيد بن رفاعه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مِهِ روايت ہے که حضرت اُساء بنت عَميس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهَا نَ رسولِ اللهُ اَسَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم ، حضرت جعفر دَضِى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنهُ وَاللهِ وَسَلَّم ، حضرت جعفر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ کے بیٹوں کو بہت جلد نظر لگ جاتی ہے ، کیا میں پچھ پڑھ کے ان پروم کرویا کروں؟ ارشا وفر مایا ''مها اس کے وفکہ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاسکتی تو نظر ضروراس سے سبقت لے جاتی ۔ (5)

﴿ وَمِنْ شَيِّحَاسِ إِذَاحَسَ : اور صدوالے كم شرسے جب وہ صدكرے ، حسد والا وہ ہے جودوس كى اللہ تعالى عَلَيْ وَالهِ وَسَلَّمَ سے نعت چين جانے كى تمنا كرے \_ يہال حاسد سے بطور خاص يہودى مراد بيل جو نبى كريم صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْ وَالهِ وَسَلَّمَ سے

- 1 ----خازن، الفلق، تحت الآية: ٣، ٢٠٠٤.
- 2 .....بغوى، الفلق، تحت الآية: ٤، ١٧/٤.
- 3 ....خازن، الفلق، تحت الآية: ١، ٢٩/٤ ملتقطاً.
- ₫ .....مسلم، كتاب السلام، باب رقية المريض بالمعوّذات والنّفث، ص ٩٠٠، الحديث: ٥(٢١٩٢).
  - 5 .....ترمذي، كتاب الطّب، باب ماجاء في الرّقية من العين، ١٣/٤، الحديث: ٢٠٦٦.

سَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانِ ( 871 ) حلا

حسد کرتے تھے یا خاص لبید بن اعظم یہودی ہے۔ (1) اور عمومی طور پر ہر حاسد سے بناہ کیلئے یہ آیت مبارکہ کافی ہے۔
حسد بدر ین صفت ہے اور یہی سب سے بہلا گناہ ہے جو آسان میں اہلیس سے سرز دہوا اور زمین میں قابیل سے ۔حسد
کے مقابلے میں رَشک ہوتا ہے اور وہ سے جس میں اپنے لئے بھی اسی نعمت کی تمنا ہوتی ہے جود وسرے کے پاس ہے
لیکن دوسرے سے چھن جانے کی تمنا اس میں نہیں ہوتی ۔اس سورت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جادوا ور حسد بدر ین جرائم
ہیں کہ عام شروں کے بعد ان کاذکر خصوصیت سے فرمایا گیا۔

....خازن، الفلق، تحت الآية: ٥، ١/٤٠٠٤.

يزصَ لُطُالِحِيَّانَ

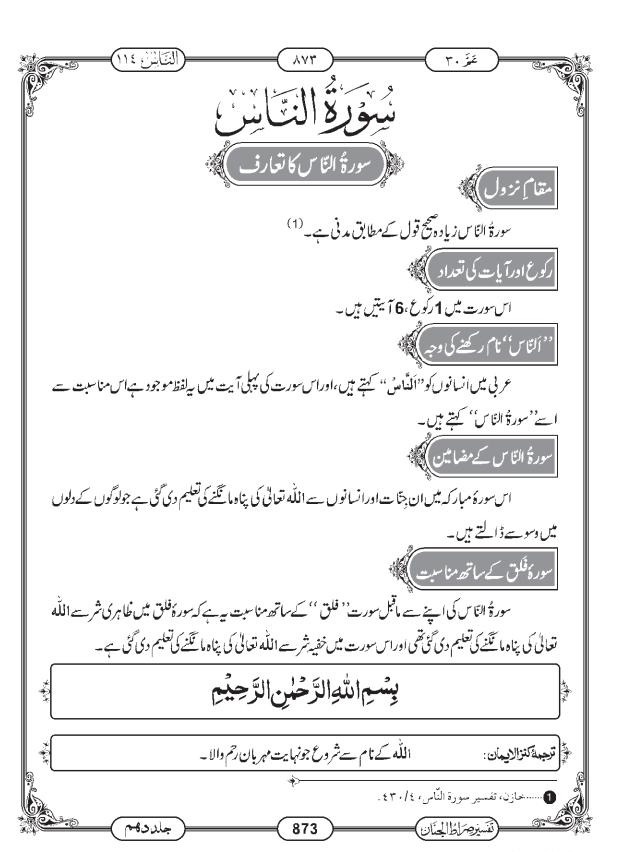

ڄ

توجهة كنزالايدمان: ثم كهومين اس كى پناه مين آيا جوسب لوگول كارب سب لوگول كابا دشاه سب لوگول كاخدا -اس كے شرسے جو دل ميں برے خطرے ڈالےاور دبك رہے ۔وہ جولوگول كے دلول ميں وسوسے ڈالتے ہيں ۔جن اور آدئی -

ترجید کن العیرفان: تم کہو: میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ تمام لوگوں کا بادشاہ۔ تمام لوگوں کا معبود۔ بار باروسوسے ڈالنے والے، حجیب جانے والے کے شرسے (پناہ لیتا ہوں)۔ وہ جولوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ جنول اورانسانوں میں ہے۔

﴿ قُلۡ ٱعُوۡدُ ۡ بِرَبِّ النَّاسِ :ثم کہو: میں تمام لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں۔ ﴾ اللّٰہ تعالیٰ ساری مخلوق کارب ہے مگر چونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے،اس لئے ان کاخصوصیت سے ذکر فر مایا۔ <sup>(1)</sup>

## انسان کی عظمت وشرافت کی

اس سے انسان کی عظمت و شرافت بھی معلوم ہوئی کہ بطور خاص اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی رَبُوبِیَّت کی نسبت اُس کی طرف فر مائی علماء نے یہاں یہ کت بیان فر مایا ہے کہ اس سورت میں پانچ مرتبہ لفظ" اَلنّاس" آیا ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ چونکہ انسان بچین میں صرف پرورش ہی یا تا ہے، اس لئے سب سے پہلے" دَبِّ النَّاسُ" یعنی رَبُوبِیّت والی

1 ....خازن، النَّاس، تحت الآية: ١، ٢٠/٤.

طالحيّان) \_\_\_\_\_

ملادهم

874

صفت کا ذکر فرمایا۔ جبکہ انسان جوانی میں مست ہوکر ہے راہ ہوجا تا ہے، اس وقت اس پر قانونی گرفت کی ضرورت ہے، اس لئے یہاں" مَلِكِ النَّاسِ" یعنی لوگوں کا باوشاہ فرمایا، اور چونکہ انسان بڑھا ہے میں عباوت میں مشغول ہوتا ہے، اس لئے یہاں" مَلِكِ النَّاسِ" ۔ چوشی جگہ ہوتا ہے، اس لئے تیسری جگہ اللّٰہ تعالیٰ کی صفت اُلُو ہِیَّت اور معبودیَّت کا ذکر فرمایا یعنی " الله النَّاسِ" ۔ چوشی جگہ النَّاسِ سے صالحین مراد ہوسکتے ہیں کہ شیطان عموماً نہیں ہی وسوس کے ذریعے عبادت سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے اور یا نچویں جگہ النَّاسِ سے مراد شریبند اور فسادی لوگ ہوسکتے ہیں کہ وہاں لوگوں کے شرسے بناہ مانگی گئی ہے۔ ﴿ مَلِكِ النَّاسِ : تمام لوگوں کا باوشاہ۔ ﴾ یعنی ان کے کا موں کی تدبیر فرمانے والا ہے اور سب کا حقیقی حاتم و مالک کہ و نیا میں ہی کو کومت و مملکئیت ملے والی کی عطا ہے لئی ہے۔

﴿ اللهِ النَّاسِ: تمام لوگوں کا معبود۔ ﴾ معبود ہونا اس کے ساتھ خاص ہے اور سارے لوگوں کا حقیقی معبود وہی ہے۔ ﴿ مِنْ شَدِّ الْوَسُواسِ ۚ الْحَنَّاسِ: بار باروسوسے ڈالنے والے ، حجب جانے والے کے شرسے۔ ﴾ اس سے مراد شیطان ہے اور بیاس کی عادت ہے کہ انسان جب غافل ہوتا ہے تو اس کے دِل میں وسوسے ڈالٹا ہے اور جب انسان اللّٰہ تعالیٰ کاذکر کرتا ہے تو شیطان دبک رہتا ہے اور ہے جاتا ہے۔

## وسوسهاور إلهام ميس فرق

یادرہے کہ برے خیال کو وسوسہ کہا جاتا ہے جبکہ اچھے خیالات کو الہام۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے لہذا اس پر الله تعالی اس پر الله تعالی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لئے اس پر الله تعالی کا شکر کرنا چاہیے۔ نفسِ اُمّارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفسِ مُطْمَعِتہ کے غلبہ میں اِلہام زیادہ۔ شیطان کا شکر کرنا چاہیے۔ نفسِ اُمّارہ کے غلبہ میں وسوسے زیادہ ہوتے ہیں جبکہ نفسِ مُطْمَعِتہ کے غلبہ میں اِلہام زیادہ۔ شیطان ہماراالیاد مُمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا یعنی وہ ہمیں دیکھتا ہے اور ہم اسے نہیں دیکھتے ، الہذا اس طافت والے رب عَزْوَجَلًا کو نہیں و کھتا ہے اور وہ رب عَزْوَجَلًا کو نہیں وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کہ یعنی شیطان زبان وآ واز سے نہیں بہکاتا، بلکہ براہ راست دل میں اثر ڈالتا ہے ، بری چیز کواچھی کردکھا تا ہے۔ خود دَمْمن ہے مگردوتی کے لباس میں آتا ہے ، گھرجیساانسان ہو و بیا ہی اسے وسوسے ڈالتا ہے۔

تَفَسِيرِهِ مَاطُالِحِيَانَ ﴾

﴿ مِنَ الْحِنْ قِوَ النَّاسِ: جنوں اور انسانوں میں ہے۔ ﴾ یہ بیان ہے وسوے ڈالنے والے شیطان کا کہ وہ جنوں میں ہے۔ کھی ہوتا ہے اور انسانوں کو وسوے میں ڈالتے ہیں ایسے ہی شیاطین انسان ہی ہوتا ہے اور انسانوں کو وسوے میں ڈالتے ہیں ایسے ہی شیاطین انسان بھی ناصح بن کرآ دی کے دل میں وسوے ڈالتے ہیں پھراگر آ دمی ان وسوسوں کو مانتا ہے تو اس کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے اور وہ خوب گراہ کرتے ہیں اور اگر اس سے تنظر ہوتا ہے تو ہے جاتے ہیں اور د بک رہتے ہیں۔

## جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے پناہ مانگیں گ

آ دفی کوچائے کہ جنوں کے فیاطین کے شرسے بھی پناہ مانکے اور انسانوں کے شیاطین کے شرسے بھی۔اس سلسلے میں یہاں ایک مفید وظیفہ پیش خدمت ہے، چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ وَ مَا اَنْ بِیْنِ کہ دِسولُ اللّٰهُ مَلْی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ وَاللّٰهِ وَسَلّمُ رات کے وقت جب بسر مبارک برتشریف لاتے تواپ دونوں دست مبارک جمع فرما کران میں دم کرتے اور سورہ قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَلُّ اور قُلُ اَعُو دُبِرَتِ اللّهُ اَعَالَی عَنهُ وَ اللّهُ اَحَلُّ اور قُلُ اَعُو دُبِرَتِ اللّهُ اَعَالَی بِرُهُ مَرابِ عَنهِ مَارک بہت مبارک بیجے بیجے مبارک بیجے مبارک بیکھے بیکھے بیکھے بیکھے بیکھے ب

الله تعالیٰ ہے دعاہے کہ اس تغییر کوعوام اورخواص بھی مسلمانوں کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے اوراسے مسلمانوں کے لئے نفع بخش اور فائدہ مند بنائے اوراس کے صدیقے میری ،میرے والدین ،میرے مسلمانوں کی اعتقادی ،ملمی اور مملی اصلاح کا بہترین ذریعہ بنائے اوراس کے صدیقے میری ،میرے والدین ،میرے عزیز رشتہ داروں ،اسا تذو کرام ، دوست اُحباب ، دیگر متعلقین اور معاونین کی بے حساب بخشش ومغفرت فرمائے۔ اُمین ثم امین ۔

الحديث: ١٧٠٥. عتاب فضائل القرآن، باب فضل المعودات، ٢/٧٠٤، الحديث: ١١٧٠٥.

2 .... سنن نسائي، كتاب الاستعادة، ١-باب، ص٢٦٨، الحديث: ٥٤٣٨.

سيرصراط الجمّان) 876 ( 876

# क्षे व्यक्तां करी हैं

| 8888                             | كلامِ البي                                      | قرآن مجيد   |         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------|---------|
| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                       | نام کتاب    | تمبرشار |
| مكتبة المدينة، بإبالمدينة كراچي  | اعلل حضرت امام احمد رضاخان بمتوفى مهم الص       | كنز الإيمان | 1       |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراچي | شخ الحديث والنفسر ابوالصالح مفتى ثمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2       |

#### كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۲۰ه        | امام ابدجعفر محمد بن جربيطبري متو في ١٣١٠ ه                           | تفسيرِ طبري        | 1  |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| پیچاور                               | امام ابومنصور تحدين منصور ماتريدي بمتو في ٣٣٣ ه                       | تاويلات اهل السنّة | 2  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٣ ١١٥    | ابواللیث نفر بن محمر بن ابرا ہیم سر قندی ،متو نی ۳۷۵ ھ                | تفسيرِ سمرقتدى     | 3  |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۲۲۲ اده | ابواسحاق احمد بن محر مخلط بنيسا بوری متوفی ۴۲۷ ه                      | تفسير تُعلبي       | 4  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ٢ ١٧٠ه      | ابوالحس على بن محمد بن حبيب مادر دى بصرى متو في ۴۵٠ ه                 | النكت والعيوذ      | 5  |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٧ه       | امام ابوژهرهسین بن مسعود فراء بغوی ،متو فی ۱۷ه ۵                      | تفسيرِ بغوى        | 6  |
| واراحیاءالتر اشالعربی، بیروت ۲۰۲۰اه  | امام فخرالدین څمه بن عمر بن حسین رازی متو فی ۲۰۷ ه                    | تفسيرِ كبير        | 7  |
| دارالفكر، بيروت ۴۲۰ اھ               | ابوعبدالله محمد بن احمد انصاری قرطبی ،متو فی ۲۷ ه                     | تفسيرِ قرطبي       | 8  |
| دارالفكر، بيروت ۴۲۰ اه               | امام ناصرالدين عبدالله بن الوعمر بن محمد شيرازي بيضاوي متوفى ١٨٥ ه    | تفسير بيضاوي       | 9  |
| وارالمعرفه، بيروت ٢٦١١١١             | امام عبد الله بن احمد بن محمود منى متوفى • ا سره                      | تفسيرِ مدارك       | 10 |
| مطبعه ميمنيه بمصر ١١٣١٥ ه            | علاءالدین علی بن څهه بغدادی متوفی ۴۱ سے ھ                             | تفسير خازن         | 11 |
| دارالكنْب العلميه ، بيروت ١٣٢٢ه      | ا بوحیان څمرین بوسف اندلی به متو فی ۴۵ ۷ ه                            | البحرُ المحيط      | 12 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٩٩ ه      | ابوفداءاساعيل بن عمر بن كثير دشقى شافعي متوفى ٢٧٧هـ                   | تفسير ابن كثير     | 13 |
| بابالمدينة كراجي                     | امام جلال الدين محلى متوفى ٦٣٨ هدوامام جلال الدين سيدطى متوفى ١١١ه هـ | تفسير جلالين       | 14 |

تَفَسِيْرِصِرَاطُ الْحِمَانَ ﴾

| دارالفكر، بيروت ٢٠٠٢ ١١٨             | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطى متوفى ٩١١ هـ            | تفسيرِ دُر منثور                | 15 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|----|
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢ ١٩٠٠هـ     | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي ،متو في ٩١١ هـ          | تناسق الدرر                     | 16 |
| دارالفكر، بيروت                      | علامه ابوسعود محمد بن مصطفیٰ عما دی ،متو فی ۹۸۲ ھ       | تفسير ابو سعود                  | 17 |
| پشاور                                | شخ احمد بن الي سعيد ملاً جيون جو نپوري ،متو في ١٣٠٠ اره | تفسيراتِ احمديه                 | 18 |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٠٥ه   | شخ اساعيل حقى بروى بمتوفى ١٣٧٧ه                         | روځ البيان                      | 19 |
| بابالمدينة كراچي                     | علامه شخ سلیمان جمل به متوفی ۱۲۰۴ ه                     | تفسير حمل                       | 20 |
| وارالفكر، بيروت ١٣٢١هه               | احمد بن مجمد صاوی مالکی خلوثی مهتو فی ۱۲۴۱ ه            | تفسيرِ صاوي                     | 21 |
| وادا حیاءالتر اث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه | ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمود آلوي بمتوفى + ١٢٧هـ        | روح المعاني                     | 22 |
| ضیاءالدین پهلیکیشنز، کراچی           | رئيس لمتكلمين مولا نانتي على خان بمتوفى ١٢٩٧ھ           | الكلام الاوضح في تضيير الم نشرح | 23 |
| مكتبة المدينة، كرا بي                | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى ،متو في ١٣٦٧ ١٨  | خزائن العرفان                   | 24 |
| پیر بھائی مینی ،مرکز الاولیاءلاہور   | حکیم الامت مفتی احمہ یارخان نعیمی متو فی ۱۳۹۱ھ          | نورالعرفان                      | 25 |

#### كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالمعرفه، بیروت ۲۰۲۰ اه       | امام ما لك بن انس أسجى ،متو في 24اھ                    | موطا امام مالك    | 1 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---|
| دارالكنبالعلميه ، بيروت ٢٦١١١ه  | ابوبكر محد عبدالرزاق بن جام بن نافع صنعانی متوفی ۲۱۱ ه | مصنف عبد الرزاق   | 2 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١هه           | حافظ عبدالله بن محمد بن الى شيبركونى عبسى ،متونى ٢٣٥ه  | مصنف ابن ابی شیبه | 3 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٥ ه          | امام احمد بن څمه بن خنبل به متو فی ۲۴۱ ه               | مسندِ امام احمد   | 4 |
| وارالكتاب العربي، بيروت ٤٠٠٨ ١ه | امام حافظ عبدالله بن عبدالرحن داری متوفی ۲۵۵ ه         | دارمي             | 5 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٩٩هـ  | امام ابوعبد الله محمد بن اساعيل بخاري، متو في ٢٥٦ هـ   | بخارى             | 6 |
| داراین تزم، بیروت ۱۳۱۹ ه        | امام ابوانحسین مسلم بن تجاج قشیری متو فی ۲۶۱ ه         | مسلم              | 7 |
| وارالمعرفه، بيروت ۲۴ اه         | امام ابوعبدالله محمد بن بزيدا بن ماجه ،متوفى ١٤٧٣ ه    | اين ماجه          | 8 |

تَفْسَيْرِهِ مَاطُ الْجِمَانِ

| وآخذ وجراجع | $\overline{}$ | _  |
|-------------|---------------|----|
| ماحدوهوابي  |               | _1 |

| داراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٢١ه       | امام ابوداذ رسليمان بن اشعث سجستاني، متوفي ۵ ساھ              | ابو داوٌ د            | 9  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----|
| دارالفكر، بيروت ١٨١٨ه                    | امام ابوعیسی محمد بن عیسیٰ تریزی متوفی ۱۷۷ھ                   | ترمذی                 | 10 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٦ه           | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی ،متو فی ۳۰۳ ه           | سنن نسائي             | 11 |
| دارالكنتبالعلميه ، بيروت اامهاره         | امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعیب نسائی بمتو فی ۳۰۰ ۵۰۰         | سنن الكبري            | 12 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٨ ١١ه        | ابویعلی احمد بن علی بن ثنی موصلی بمتو فی ۲۰۰۷ھ                | مسند ابو يعلي         | 13 |
| مكتبة العلوم والحكم، مدينة المحورة ١٧١٧ه | امام ابوسعید میثم بن کلیب شاشی ،متونی ۳۳۵ھ                    | مسند شاشی             | 14 |
| واراحياءالتر اشالعر بيء بيروت١٣٢٣ه       | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني بمتو في ٣٦٠ ه            | معجم الكبير           | 15 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٠هـ          | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني بمتو في ٣٦٠ ه            | معجم الاوسط           | 16 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٠٠٢ه 🏿         | امام ابوالقاسم سليمان بن احمرطبر اني متو في ٢٠٠٠ ه            | معجم الصغير           | 17 |
| مدينة الاولياء، ملتان                    | على بن عمر دار قطنى ،متو فى ٣٨٥ ه                             | دار قطنی              | 18 |
| وارالمعرفه، بيروت ۱۸۱۸ اه                | امام ابوعبدالله محمد بن عبدالله حاكم نيشا بوري بمتوفى ٥ ميم ه | مستدرك                | 19 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٨ هـ         | حافظا ابولعيم احمد بن عبد اللهاصفها في شافعي بمتوفى ١٩٣٠ه     | حلية الاولياء         | 20 |
| مؤسسة الرساله، بيروت ۴۰۵ ه               | امام ابوعبد اللَّه محمد بن سلامه قضاعی متوفی ۴۵۴ ه            | مسند الشهاب           | 21 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۴۲ اه            | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ہیر           | شعب الايمان           | 22 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٣٣٥ه           | امام ابوبکراحمہ بن حسین بن علی بیہتی متو فی ۴۵۸ ھ             | سنن الكبري            | 23 |
| وارالكتب العلميه ، بيروت ١٢٢ه ١هـ        | حافظا بوبكراحمه بن على خطيب بغدادي متو في ٣٦٣ هه              | تاريخ بغداد           | 24 |
| دارالفكر، بيروت ١٨١٨ ١٥                  | ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه دیلمی متوفی ۵۰۹ ه          | الفردوس بماثور الخصاب | 25 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٣٣ هـ          | امام ابومجمد حسین بن مسعود بغوی متوفی ۱۶ ۵ ص                  | شرح السنة             | 26 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ٢ • ١٢٠ه         | ابومنصورشهر دارین شیر ویه بن شهر دار دیلمی متوفی ۵۵۸ ه        | مستد الفردوس          | 27 |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٥ه                    | ابوقاتم على بن حسن شافعي متو في ا ۵۷ ھ                        | ابن عساكر             | 28 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٨ ه          | امام زكى الدين عبدالعظيم بن عبدالقوى منذ رى بمتوفى ٢٥٦ ه      | الترغيب والترهيب      | 29 |

(تَفَسَيْرِصِرَاطُالِحِنَانَ

| ٨ ﴾ ﴿ مَآخِذُوهَ وَاجِعَ | ۸٠ |
|--------------------------|----|
|--------------------------|----|

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت ۱۳۱۷ه  | علامهامير علاءالدين على بن بليان فارى بمتو في ٣٩٧ س        | الاحسان بترتيب صحيح ابن حيان | 30 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|----|
| وارالكتب العلميه ، بيروت ٢٢٣ ه | علامه ولى الدين تبريزى متوفى ٢٣٢ ڪھ                        | مشكاة المصابيح               | 31 |
| المكتبة الفيصلية ،مكة المكرّمه | عبدالرحن بن شباب الدين بن احمد بن رجب حنبلي ،متو في 49 سرھ | حامع العلوم والحكم           | 32 |
| وارالفكر، بيروت ١٣٢٠ه          | حافظانورالدين على بن ابويكر ييثى ،متو فى ١٠٠٠ ھ            | مجمع الزواتد                 | 33 |
| دارالکتب العلمیه ، بیروت ۴۲۵ ه | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي متو في ٩١١ هـ              | جامع صغير                    | 34 |
| دارالکتپالعلمیه، پیروت ۱۳۱۹هه  | على متقى بن حسام الدين هندى بربان پورى ،متو فى ١٤٥هـ       | كنز العمال                   | 35 |

## كتب شروح الحديث

| دارالفَكر، بيروت ١٣١٨ ١١ه    | امام بدرالدین ابو محمودین احد مینی ،متو فی ۸۵۵ھ | عمدة القارى    | 1 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|---|
| مكتنيه اسلاميه الاجور        | حكيم الامت مفتى احمد مارخان فيمي متو في ١٣٩١ ه  | مرا ة المناجيح | 2 |
| فريد بك سال ، لا بهور ۲۲ ارد | مفتى شريف الحق امجدى به متوفى ١٣٢١ ه            | نزبية القاري   | 3 |

## كتب العقائد

| عالم الكتب، بيردت ١٩٦٩ ه | علامه مسعودين عمر سعدالدين تفتازاني بمتوفى ٩٣ ٧ ه | شرح المقاصد  | 1 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---|
| ياب المدينة، كراچي       | علی بن سلطان محمد بروی قاری حنفی بمتوفی ۱۰۱۰ه     | شرح فقه اكبر | 2 |

### كتب الفقه

| دارالفكر بيروت ١٩٠٣ ه            | علامه بهام مولا ناشخ نظام بمتوفى الاااحدد جماعة من علاءالهند | عالمگيري   | 1 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|---|
| رضافاؤنڈیشنءلاہور                | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان بمتو فی ۱۳۴۰ھ                    | فآوی رضویه | 2 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | مفتی مجمد امجد علی اعظمی به متوفی ۱۳۶۷ه                      | بهارشريعت  | 3 |

## كتب التصوف

حافظامام ابوبكر عبد الله بن محرقُرشي ،متو في ٢٨١هه 🕺 مكتبة العصرية، بيروت ٢٣٢ اه

1 رسائل ابن ابي الدنيا

ملادهم

880

تفسيرج كالطالجنان

| مآخذومَواجع | ) | = |
|-------------|---|---|
|-------------|---|---|

| مكتبة التوعية الائملامية، ١٩٠٨ ه  | ابو محمد عبدالله بن محمر وف بابي الشيخ اصبهاني متونى ٣٦٩ هـ | التوبيخ والتنبيه         | 2 |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| مركز ابلسنّت بركات دضا، مند١٩٢٣ ه | ابوطالب محمد بن على كى ،متو نى ٣٨٦ ھ                        | قوت القلوب               | 3 |
| دارصا در، بیروت ۲۰۰۰ء             | امام ابوحا مدمحمه بن محمد غزال شافعي متو في ۵۰۵ ھ           | احياء علوم الدين         | 4 |
| انتشارات گغبینه، تهران            | امام ابوحا مدمگه بن محمد غز الی شافعی بمتو فی ۵۰۵ ھ         | کیمیاء سعادت             | 5 |
| مؤسسة السيروان، بيروت ١٩٦٢ه       | امام ابوحا مدمُمه بن مُحدغز الى شافعى بمتو في ٥٠٥ ھ         | منهاج العابدين           | 6 |
| دارالمعرفه، بیروت ۴۲۵اه           | عبدالوماب بن احمد بن على شعراني مهتو في ٩٤٣ هه              | تنبيه المغترين           | 7 |
| دارالمعرفه، بيروت ۱۴۱۹ه           | احمد بن محمد بن على بن حجر كى ينتمى ،متو فى م ١٤٥ هـ        | الزواجرعن اقتراف الكيائر | 8 |

## كتب السيرة

| مرکزاہلسنّت برکات رضا، ہند       | قاضى ابوالفضل عياض مالكي متو في ۵۴۴ ه                       | الشفا                    | 1 |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت۲۲مهاره   | ابوالفرج نورالدين على بن ابرا ہيم حلبي شافعي ،متو في ١٠٨٠هـ | سيرت حلبيه               | 2 |
| مرکزاہلسنّت برکات رضاء ہند       | شیخ محقق عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ۵۲*اھ                   | مدارج النبوة             | 3 |
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ١٩٧٧ه    | محمه بن عبدالباقی بن بوسف زرقانی متوفی ۱۱۲۲ه                | شرح الزرفاني على المواهب | 4 |
| مكتبة المدينة، باب المدينة كراجي | شیخ الحدیث عبدالمصطفی اعظمی متوفی ۲ ۴ مهراه                 | سيرت يمصطفي              | 5 |

#### ﴿ الكتب المتفرقة ﴾

| واراین جوزی، بیروت ۴۳۳ اه     | حافظا بوبكراحمه بن على خطيب بغدادى بمتوفى ٣٦٣ ه | الجامع لاخلاق الراوي     | 1 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|---|
| دارالكتبالعلميه ، بيروت ۴۲۴ ه | ابوالفرج عبدالرحمان بن على جوزى،متو في ۵۹۷ھ     | عيون الحكايات            | 2 |
| دارالكتبالعلميه ،بيروت ١٩١٥ه  | امام حافظا حمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه  | الاصابة في تسييز الصحابة | 3 |
| بابالمدينة، كراچي             | امام جلال الدين بن الي بكرسيوطي بمتو في ٩١١ه ه  | تاريخ الخلفاء            | 4 |

881 🗨 حلد



| صفحه | عنوان                                                                        | صفحه | عنوان                                                        |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|
|      | ایمان دالوں کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیداری                               |      | الله عَوْدَ جَلَ كَى قدرت ورضا                               |
| 577  | نعمت نصيب ہوگی                                                               |      | الله تعالیٰ کی رضائے لئے کسی ہے دوستی اور دشمنی رکھنے        |
| 755  | الله تعالى كى معرفت حاصل كرنے كاذر بعير                                      | 101  | کے 4 نشائل                                                   |
| 814  | قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا                                |      | بندے کا ہر عمل اللّٰہ تعالٰ کی رضا کے لئے اور شرعی           |
|      | الله عَوْوَجَلْ كا ذكر فضل اوراس كي شبيع                                     | 239  | طریقے کے مطابق ہونا جائے                                     |
| 140  | تشبيح كى تين اقسام                                                           |      | پرندوں اور جہاز وں کی پرواز اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی         |
| 396  | اللَّه تعالَىٰ كِهِ ذَكر سے مند كيھيرنے والے كاانجام                         | 255  | وليل ہے                                                      |
| 750  | اللّٰه تعالىٰ برِتوكُل كرنے اوراس كافضل مائكنے كى ترغيب                      | 419  | حقیق کارساز صرف الله تعالی ہے                                |
|      | علم غيب                                                                      |      | کسی کے ساتھ بھلائی کرنے سے مقصود اللّٰہ تعالیٰ ک             |
| 405  | اولیاء کے لئے غیب کاعلم نہ ماننے والوں کارو                                  | 477  | رضا حاصل کرنا ہو                                             |
|      | ني اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوقِيا مت قَائمَ |      | اللَّه تعالیٰ کوراضی کرنے والے عمل کریں اور ناراض            |
| 533  | ہونے کے وقت کاعلم دیا گیاہے                                                  |      | کرنے والے اعمال ہے بھیں                                      |
|      | د بین اسلام                                                                  | 652  | اونٹ میں الله تعالی کی قدرت کے عجائبات                       |
| 549  | بیٹیوں سے متعلق دینِ اسلام کاعظیم کارنامہ                                    |      | رات اوردن،اللَّه تعالیٰ کی نعتیں اوراس کی فقدرت              |
|      | راوخدامیں مال خرج کرنے ،حرام کاموں سے بیخے                                   |      | کی نشانیاں ہیں                                               |
| 707  | اوردينِ إسلام كوسچا ماننے كے فضائل                                           |      | الله عَزُوجَلُ كَ عظمت، معرفت اور نعمت                       |
|      | کِل کرنے ،آخرت ہے بر برواہ بننے اور وینِ اسلام                               | 237  | اللَّه تعالیٰ کی عظمت وشان                                   |
| 709  | کو جھٹلانے کی وعیدیں                                                         |      | نعتول کوان کے مقاصد میں استعال کریں                          |
| 730  | يتيمول سے متعلق دینِ اسلام کااعز از                                          |      | نافر مانیوں کے باوجود نعمتیں ملنااللّٰہ تعالٰی کی خفیہ تدبیر |
|      | لوگوں کو سہولت دینا اور معاشرے میں امن قائم کرنا                             | 304  | م بھی ہو <sup>ی</sup> ق ہے                                   |

جلددهم

882

| @ <b>-</b>                                                  |      | ٨٨ ﴾ ﴿ خِمِنْ فَهِ رَسِيتًا ﴾                                             | •©<br> |
|-------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|--------|
| عنوان                                                       | صفحه | عنوان                                                                     | صفحه   |
| سلام کی بنیا دی ترجیح اور خصوصیت ہے                         | 932  | ظاہر و باطن دونوں کو درست رکھنا چاہئے                                     | 635    |
| اسلامی تعلیمات                                              |      | دُنْيُو ى زندگى كى لذتوں مي <i>ں كھوكر</i> آخرت كونه يھلاد <b>ي</b> اجائے | 641    |
| نسی کے سامنے سر گوثی سے بات نہ کی جائے                      | 39   | نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیا بی کا ذریعہ ہے                           | 697    |
| نىيلت اورمر <u>ى</u> والوں كواگل صفوں ميں بھھا ياجا سكتا ہے | 46   | د نیااورآ خرت دونوں کی بہتری کے لئے دعامانگن چاہئے                        | 712    |
| <u> شیلت اور مر جبے والے خود کسی کواٹھا کراس کی جگہ</u>     |      | نیکی تھوڑی تی بھی کارآ مداور گناہ جھوٹا سابھی وبال ہے                     | 793    |
| وميشطين                                                     | 46   | مییموں کے ساتھ کفار کا سلوک اوران کے بارے                                 |        |
| س كال في على كرائي جافي والحامياب بي                        | 75   | میں اسلام کی تعلیمات                                                      | 837    |
| سلمان کافروں پرکسی صورت اعتاد نہ کریں                       | 84   | مسکین کےساتھ کفار کا طرزِعمل اور دینِ اسلام کی                            |        |
| ول اورفعل میں تصاونہیں ہونا جیا ہے                          | 125  | تغليمات                                                                   | 839    |
| قو کی وینی، و نیوی نعتیں ملنے کا سبب ہے                     | 204  | گھروں میں استعال کی معمولی چیزیں حاجت ہے                                  |        |
| رمسلمان پراپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وزبیت              |      | زياده رسيس                                                                | 843    |
| زم ہے                                                       | 221  | مسلمان دمومن                                                              |        |
| لدے کا ہر ممل اللّٰہ تعالیٰ کی رضائے لئے اور شرعی طریقے     |      | مسلمانوں کی تعظیم کرنے کی ترغیب                                           | 45     |
| کے مطابق ہونا حیا ہے                                        | 239  | مسلمان الله تعالى اوراس كي حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى                     |        |
| لله تعالیٰ کےعذاب سے بےخوف نہ ہوا جائے                      | 253  | عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ كُتاخُول مع دوَّتَى بَيْن كَرسَكَّا         | 58     |
| ہتوں کوان کے مقاصد میں استعال کریں                          | 260  | مسلمانوں ہے بغض نہ رکھنے کے سبب جنت کی                                    |        |
| رمسلمان کودین کےمعاملے میں پختہ ہونا جاہئے                  | 282  | بشارت مکی                                                                 | 78     |
| فریمی اور بیاری کی حالت میں شکوہ شکایت کرنے                 |      | مسلمان کا فروں بر کسی صورت اعتماد نه کریں                                 | 84     |
| ہے بچاجائے                                                  | 346  | مسلمانوں کو کفر میں مبتلا کرنے کیلئے شیطان کا ایک                         |        |
| فقيرون مسكينون اورمتناجون كاخيال ركفين                      | 348  | خطرناك طريقه                                                              | 86     |
| لفار کی حالت سامنے رکھتے ہوئے مسلمان بھی اپنے               |      | ہر مسلمان پراپنے اہلِ خانہ کی اسلامی تعلیم وتربیت                         |        |
| ال <i>پرغور کری</i>                                         | 596  | لازم ہے                                                                   | 221    |

| <b>.</b> © | ٨٨ ﴿ ضِمَىٰ فَهُ سِٰبِتًا ﴾                                          |      | ٠                                                     |
|------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                | صفحه | عنوان                                                 |
| 690        | نہی <u>ں ملے</u> گا                                                  | 247  | بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے                   |
|            | انیان                                                                | 258  | كافرادرمؤمن كى دنيوى مثال اوران كا أخروى حال          |
| 629        | انسان اچھایا براراستہ چننے کااختیارر کھتاہے                          |      | نماز میں سستی کرنے والے مسلمانوں کے لئے عبرت          |
| 674        | انسانی نفس کے تین درجے                                               | 301  | و نصحت                                                |
| 874        | انسان كأعظمت وشرافت                                                  |      | کا فروں کولمبی عمر ملنے کی حقیقت اور سلمانوں کے       |
|            | فرضح کا                                                              | 305  | ليرنفييحت                                             |
| 381        | جنات اور فرشتوں کے بارے میں عقائد                                    | 376  | گنابهگارمسلمانوں کے لئے عبرت اورنصیحت کامقام          |
| 564        | محافظاورنگهبان فرشتے                                                 | 402  | نیامت کے دن کا فروں اور مسلمانوں کا حال               |
|            | شياطين وجنات 🕷                                                       |      | کفار کے لئے تیار کئے گئے عذابات پڑھ کرمسلمان کو       |
| 55         | شیطان کےغلبہ کی ایک علامت                                            | 421  | كيا كرنا جائج                                         |
|            | مىلمانوں كو كفرييں مبتلا كرنے كيلئے شيطان كا ايك                     | 443  | گناهگارمسلمانوں کی شفاعت ہوگی                         |
| 86         | خطرناك طريقه                                                         | 523  | مومن کی روح نرمی ہے تکالی جاتی ہے                     |
| 876        | جنوں اور انسانوں کے شیاطین سے بناہ مانگیں                            |      | ایمان والول کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار کی نعمت |
|            | ه کفارود میگر مذا جب باطلیه                                          | 577  | نصيب ہوگی                                             |
|            | بارگادِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيُدِوَالِهِ وَسَلَّمَ مِيلَ | 587  | قیامت کے دن ائیمان والوں کے حساب کی صورتیں            |
| 40         | يېود يول کي ايک د کيل حرکت                                           |      | كفاركي حالت سامنے ركھتے ہوئے مسلمان بھی اپنے          |
| 84         | مسلمان کا فروں برکسی صورت اعتماد نہ کریں                             | 596  | حال پرغور کریں                                        |
| 111        | کفار کے ساتھ دوئتی کی صورتیں اوران کے اُحکام                         | 606  | کا فرمومن کے س عمل کی وجہہے اس کا ویٹمن ہے؟           |
| 146        | يبود اول كوگدھے سے تشبيه دينے كى وجوہات                              | 607  | مىلمانوں كے أخلاق كيسے ہونے حابئيں                    |
|            | حضرت نوح اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّالُو قُوَ السَّادُم كَى      | 607  | مومن کی علامت                                         |
| 229        | بيو يول كا حال                                                       | 688  | بھو کے مسلمان کو کھا نا کھلانے کے فضائل               |
| 258        | كافراورمؤمن كي دنيوي مثال اوران كاأخروي حال                          |      | ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب         |

| ۸۸۰ خون فر هونی فر هونی که می این می این می این می این می می این می می می این می |                                                            |      |                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| صفحه                                                                                                           | عنوان                                                      | صفحه | عنوان                                                                          |  |
| 376                                                                                                            | قبر کاعذاب برحق ہے                                         |      | کا فروں کولمبی عمر ملنے کی حقیقت اورمسلمانوں کے                                |  |
| 443                                                                                                            | گنابهگارمسلمانوں کی شفاعت ہوگی                             | 305  | ارنفی <b>ی</b> ت<br>سئے میں                                                    |  |
| 524                                                                                                            | <u>ہر کام و سلے کے ذریعے ہونااللّٰہ تعالیٰ کا قانون ہے</u> | 343  | فدید دینا بھی کفار کوعذاب ہے بچانہ سکے گا                                      |  |
|                                                                                                                | الله تعالیٰ کے نیک بندوں ہے دین ودنیا کی بھلائیاں          | 402  | قیامت کے دن کا فروں اور مسلمانوں کا حال                                        |  |
| 713                                                                                                            | طلب کرنا جائز ہے                                           |      | کفار کے لئے تیار کئے گئے عذابات پڑھ کرمسلمان کو                                |  |
| 732                                                                                                            | منگنا کا ہاتھ اٹھتے ہی دا تا کی دَین تھی                   | 421  | كيا كرناحيا ہئے                                                                |  |
| 797                                                                                                            | مقبولوں سے دور کی نسبت بھی عزت کا سبب ہے                   | 464  | اس امت کا فرعون                                                                |  |
|                                                                                                                | قرآن کریم                                                  |      | كفاركى حالت سامنے ركھتے ہوئے مسلمان بھی اپنے                                   |  |
| 146                                                                                                            | قرآن مجید کونشجھنے اوراس رعمل نہ کرنے والوں کی مثال        | 596  | حال پرغورکری <u>ن</u>                                                          |  |
| 414                                                                                                            | قرآنِ پاک کی قراءت ہے متعلق چنداً حکام                     | 606  | کافرمومن کے سعمل کی وجہے اس کاوشمن ہے؟                                         |  |
| 539                                                                                                            | قرآن کریم کی عظمت                                          |      | تییموں کے ساتھ کفار کا سلوک اوران کے بارے                                      |  |
| 614                                                                                                            | قرآن کریم کی عظمت وشان<br>د                                |      | میں اسلام کی تعلیمات<br>سر                                                     |  |
| 622                                                                                                            | قرآن فیصله کن کلام ہے                                      |      | مسكين كے ساتھ كفار كاطر زعمل اور دينِ اسلام ك                                  |  |
| 762                                                                                                            | تلادت کرنے ہے پہلے "بیسیم الله" پڑھنے کاشرع کیم            | 839  | تعليمات                                                                        |  |
|                                                                                                                | اعمال 🗼                                                    |      | منافقين                                                                        |  |
| 150                                                                                                            | قیامت کے دن اعمال ہتائے جانے کی 3 صور تیں<br>ب             | 52   | منافقوں کے تذبذب کا حال<br>عبار میں                                            |  |
|                                                                                                                | ا پنے اعمال کا محاسبہ اوراُخروی صاب کی تیاری کرنے<br>ر     | 169  | نفاق کی اقسام اورعملی منافقوں کی علامات<br>*********************************** |  |
| 321                                                                                                            | کی ترغیب<br>سر رسی در میر                                  |      | نظریات ومعمولات اہلسنت                                                         |  |
|                                                                                                                | بکٹرت نیک اعمال کرنے کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ کے            | 45   | بزرگانِ دین کی تعظیم کرناسنت ہے<br>سب سب                                       |  |
| 350                                                                                                            | عذاب ہے ڈرتے رہنے ترغیب                                    | 50   | اولیاءِکرام کےمزارات پرشیرینی لےجانے کی دلیل<br>سر                             |  |
| 460                                                                                                            | نیک اعمال کرنے کا وقت موت آنے سے پہلے تک ہے                |      | صحابة <i>برگرا</i> م دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ ہے بِعَض رکھنے والے<br>ر |  |
| 589                                                                                                            | بائيس ہاتھ میں انگمال نامہ ملنے والوں کا حال               | 77   | ایمان والوں کی اقسام سے خارج ہیں                                               |  |

| <b>.</b> © | ۸ ﴿ خِمِنُ فِهِ رَبِيتًا ﴾                                                         | ۸٦)=     |                                                           |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                              | صفحه     | عنوان                                                     |
| 402        |                                                                                    | 606      | کافر مومن کے سعمل کی وجہ سے اس کاوشمن ہے؟                 |
| 493        | قيامت كى تين علامتيں                                                               | 620      | قیامت کے دن پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیئے جائیں گے            |
| 525        | قیامت قریب <i>ہے، جو کر</i> ناہے کرلو                                              | 791      | ہارےاعمال کے گواہ                                         |
|            | نيي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰءَ لَيُهِ وَاللِّهِ وَسَلَّمَ كُوفَيا مِت قَائَمَ |          | ونیاوآ خرت                                                |
| 533        | ہونے کے وقت کاعلم دیا گیاہب                                                        | 258      | کافراورمؤمن کی دنیوی مثال اوران کا اُخروی حال             |
| 567        | قیامت کےون سے ہرایک کوڈ رناحیا ہے <del>۔</del>                                     | 485      | دنیا ہے محبت کب برمی اور کب اچھی ہے؟                      |
|            | ربُ العالْمين كى بارگاہ ميں كھڑ ہے ہوتے وقت                                        | ,        | ایمان والوں کوآخرت میں اللّٰہ تعالیٰ کے دیدار کی          |
| 573        | وگون کا حال                                                                        | 577      | نعمت نصيب ہوگ                                             |
| 587        | قیامت کے دن ایمان والوں کے حساب کی صور تیں                                         | 591      | آخرت نفلت اور بفكرى انتبائى نقصان دِه ب                   |
| 620        | نیامت کے دن پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیئے جا کیں گے                                    | 630      | دنیااوراس کی نعمتوں کا حال                                |
| 814        | قیامت کے دن ہرنغت کے بارے میں پوچھاجائے گا                                         | 641      | دُنُو ی زندگی کی لذتوں میں کھو کر آخرت کو نہ بھلادیا جائے |
|            | عذاب البي                                                                          | <b>,</b> | بخل کرنے،آخرت ہے بے پرواہ بننے اور دینِ اسلام             |
| 253        | الله تعالی کےعذاب سے بےخوف نہ ہواجائے                                              | 709      | کوچھٹلانے کی وعیدیں                                       |
| 343        | فدریدد بنابھی کفار کوعذاب سے بچانہ سکے گا                                          | 712      | ونیااورآ خرت دونوں کی بہتری کے لئے دعاما بکنی جاہئے       |
|            | بکثرت نیک انمال کرنے کے باوجود الله تعالیٰ کے                                      |          | موت                                                       |
| 350        | عذاب سے ڈرتے رہنے زغیب                                                             | 148      | موت کی تمنا کرنے کا شرعی حکم                              |
| 376        | قبرکاعذاب برحق ہے                                                                  |          | ہمیں زندگی عطائے جانے اور ہم پرموت مسلط کئے               |
|            | کفار کے لئے تیار کئے گئے عذابات پڑھ کرمسلمان کو                                    | 239      | جانے کی حکمت                                              |
| 421        | کیا کر <b>نا چاہئ</b> ے                                                            | 460      | نیک انمال کرنے کا وقت موت آنے سے پہلے تک ہے               |
| 437        | كفار كاسخت عذاب اورجبنم كى شدت                                                     | 523      | مومن کی روح زمی ہے نکالی جاتی ہے                          |
|            | جنت ودوزخ                                                                          | ŀ.       | قیات کا                                                   |
| 223        | جبنم کے خوف سے روح پرواز کر گئ                                                     | 150      | ہ قیامت کے دن اعمال ہتائے جانے ک3 صور تیں ا               |
| *0         | العادهم المادهم المادهم المادهم                                                    | 36)=     | وتَسَيْرِصَ لِطَالِحَ مَانَ                               |

| عنوان عن صفح المحالة عند الله المحالة  | <b>*</b> •• | ٨٨ ﴾ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيتًا ﴾                                                     | v )= | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | صفحه        | عنوان                                                                           | صفحه | عنوان                                                                                                    |
| المن المناون   |             | حضرت على المرتضى حَدَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيْم كَ                  | 245  | مل <i>صراط ہے گز</i> رتے وقت جنتیوں پرانعام                                                              |
| الله المعالمة المعال  | 51          | سبب امت پرآسانی                                                                 | 247  | بعض مسلمان بھی جہنم میں داخل ہوں گے                                                                      |
| جنب من المراد الله الله المنافعة المنا  | 74          | الصارصحابة كرام دُحِنَى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمُ كَالِبِمْثُلِ الثَّارِ        | 330  | جہنمیوں کی پیپ کی کیفیت                                                                                  |
| اللي جنم پرسب سے زیادہ تحت اور تکایف وہ آ ہے۔  274 جنم کی آگ وہ سری آگوں کی طرح تنہیں  274 جنم کی آگ وہ سری آگوں کی طرح تنہیں  375 اور طوہ وور گزر  376 باخوا اور سالت صلّی الله تعالیٰ علیْدہ الله تعالیٰ علیہ الله تعالیٰ الار جامع شخصیت الله تعالیٰ الارجام عشمیت واقعات واقعات واقعات علیہ الله تعالیٰ علیہ علیہ الله تعالیٰ الارجام عشمیت واقعات واقعا  |             | حضرت بهثد بنت عشبه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ديكر                     | 437  | کفار کاسخت عذاب اور جهنم کی شدت                                                                          |
| جبنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح تہیں اللہ تعدالی علیہ و دَسلَم کا صبر علم اللہ تعدالی علیہ و دَسلَم کا سبر علیہ و دَسلَم کی اللہ تعدالی علیہ و دَسلَم کا صبر علیہ و دَسلَم کی اللہ تعدالی علیہ و دَسلَم کی اللہ تعدالی علیہ و دَسلَم کی اللہ تعدالی کے دعمیہ اللہ تعدالی علیہ و دائلہ کی و دعمیہ اللہ تعدالی کے دعمیہ اللہ تعدالی کے دعمیہ اللہ تعدالی علیہ و دیسلَم کی اللہ تعدالی کے دعمیہ اللہ تعدالی کے درجہ کے درجہ اللہ تعدالی کے درجہ اللہ تعدالی کے درجہ کے درجہ اللہ تعدالی کے درجہ   | 118         | خوا تین کی بیعت                                                                 | 458  | جنتيول مين سب سے زيادہ عزت والاشخص                                                                       |
| المنافرة ال  | 223         | جہنم کےخوف سے روح پر واز کر گئ                                                  | 516  | اہلِ جہنم پرسب سے زیادہ بخت اور تکلیف دِہ آیت                                                            |
| المجدار رسالت صنّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا بِهِ اللهِ عَالَى وَاللهِ وَسَلَمْ كَا خَلَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا خَلَانَ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَا بِهِ اللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَمْ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ  |             | سيدُ العالمين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاصِرِ عَلَم  | 825  | جہنم کی آگ دوسری آگوں کی طرح نہیں                                                                        |
| المناز جمعہ کے و نشائل کے اور کے اور کا کا واقعہ کے اور کا واقعہ کے اور کا واقعہ کے اور کا واقعہ کی والوں کا انجام کی واقعہ کی واقعہ کی والوں کا انجام کی واقعہ کی واقعہ کی واقعہ کی والوں کا انجام کی واقعہ کی والوں کا انجام کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی والوں کا کی والوں کا کہ کی والوں کی کی والوں کی کی والوں کا کہ کی کی والوں کا کہ کی والوں کی کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی والوں کی کی والوں کی کی والوں کا کہ کی والوں کا کہ کی کی والوں کی کی کی والوں کی کی والوں کی کی کی والوں کی کی والوں کی کی کی والوں کی کی کی کی کی کی کی والوں کی کی کی کی والوں کی                      | 274         |                                                                                 |      | نماز نماز                                                                                                |
| جعد کی نماز جھوڑ نے کی وعید یں 155 باغ والوں کا واقعہ نماز جھوڑ نے کی وعید یں 155 نیک سیرت چہوابا میں کا واقعہ نماز جمد کی فرضیت ہے تعلق 3 شرع سائل میں تجدد کی فرضیت سے تعلق و تو جھوٹ کا فرائل کی اللہ تعالی علیہ و اللہ کا واقعہ کی اللہ تعالی علیہ و اللہ کی اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں تجدد کی فرضیت منسوٹ ہو چک ہے جا اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں تجدد کی فرضیت منسوٹ ہو چک ہے جا اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں تجدد کی فرضیت منسوٹ ہو چک ہے جا اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں تجدد کی فرضیت منسوٹ ہو چک ہے جا اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں تعلق دو شرع سائل جا اللہ تعالی علیہ و اللہ و سلم کی میں میں تعلق دو شرع سائل ہو تعلق دو شرع سائل ہو تعلق کی وعید تعلق دو شرع سائل کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے دو کئے کی وعید کی وعید کی وعید کی اللہ تعالی کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے دو کئے کی وعید کی واقعات کی اللہ تعالی علیہ و آئم کی ہو تھوں سے تعلق دو الاقواب کا انجام و افغات و افغات کی انتہام کو اللہ تعالی اور جا مع شخصیت کی واقعات و افغات کی واقعات کی دو تو ہو تا تعالی دو تو الوں کا انجام کی دو تو ہو تعالی دو تو الا الہ دو تو الا تعالی دو تو الوں کا انجام کی دو تو ہو تا تعالی دو تو الوں کا انجام کی دو تو ہو تا تعالی دو تو الوں کا انجام کی دو تو ہو تا تعالی دو تو الوں کا انجام کی دو تو ہو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | مركار دوعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَا خُلَاقِ    | 152  |                                                                                                          |
| المناویم میں ان اور موسی کے ان اور کا کا اور کا کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا اور کا اور کا کا اور کا اور کا کا کا اور کا اور کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278         | كريمه سيمتعلق ايك عظيم واقعه                                                    | 154  |                                                                                                          |
| الله تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے دوکنے کی وعید میں انہ کی اور کی اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی ان انہ مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ الله تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نماز پڑھنے سے دوکنے کی وعید مباکل کی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی مبارک علی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کی وعید مباکل کی وعید مباکل کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کو ملیٰ والا اور جامع شخصیت کی اللہ تعالیٰ علیہ والوں کا انجام واقعات کی مبارک علی کی اللہ تعالیٰ علیْهِ وَاللہِ وَسَلَمْ کی اللہ وَسَلَمْ کی اللہ وَسَلَمْ کی وعید والوں کا انجام واقعات کی مبارک علی کی اللہ تعالیٰ علیہ والوں کا انجام واقعات کی مبارک علی کی اللہ تعالیٰ کی الور جامع شخصیت کی مبارک علی کی اللہ تعالیٰ علیٰہ والوں کا انجام واقعات کی دولوں اعتبار سے کا مبارک علی واقعات کی مبارک علی والوں کا اور جامع شخصیت کی مبارک علی واقعات کی دولوں اعتبار سے کا مبارک علی والوں کا انجام واقعات کی دولوں اعتبار سے کا مبارک علی دولوں اعتبار سے کا کی دولوں اعتبار سے کا مباکلہ واقعات کی دولوں کا مباکلہ واقعات کی دولوں کا مباکلہ واقع کی دولوں ک  | 293         | باغ والوں كاواقعہ                                                               | 155  |                                                                                                          |
| ونصیحت نماز، حرص اور ہوں ہے: بچنے کا ذریعہ ہے ۔ اللہ اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ اللہ تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ کَا ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ کَا ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ کَا فَرِی ہِ جَیٰ کَا ذریعہ ہے ۔ اللہ تعالیٰ عَلیْهِ وَاللہ وَسَلَمَ کَا فَرِی ہُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 325         | • • •                                                                           | 155  |                                                                                                          |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 602         |                                                                                 |      | l ´ .                                                                                                    |
| اُمت كَنْ مِين تَجِد كَ فَرَضِت منسوخْ بُو جَكَ بِهِ اللهِ عَلَيْهِ الصَّلَو السَّلَامِ كَا بِشَارَت اللهُ اللهُو  |             |                                                                                 | 301  | ولفيرين                                                                                                  |
| عاشت كى نماز كـ 3 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                 | 347  | · " * .                                                                                                  |
| عياشت كى نماز سے متعلق دو شرى مسائل 142 أنمى "كى 30 وجو بات 270 الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمَ كَ مبارك على الله تعالى عليه وَالله وَسَلَمَ كو ملي والله وَالله وَسَلَمَ كو ملي والله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله   | 129         |                                                                                 |      | '                                                                                                        |
| اللّٰه تعالىٰ كى اطاعت اورنماز برِ سے ہے دو كئے كى وعيد الله على الله تعالىٰ عليْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كَ مِبارك عَلَّ اللهُ تعالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو مِلْخُ وَاللا ثُوابِ مُعَلَّم وَ مُلْ وَاللَّوْابِ مَا اللهُ وَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو مِلْخُ وَاللا ثُوابِ مَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كُو مِلْخُ وَاللا ثُوابِ مَعْ اللهُ وَعَالَىٰ وَمِنْ اللهُ وَعَالَىٰ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                                                                                 |      | 1                                                                                                        |
| نماز ئے فقات برتنے والوں کا انجام 840 مولی کر یم صَلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهٔ وَسَلّمَ کُو مِلْنَ واللّوَابِ 373 مازے فقات مام اور عمل دونوں اعتبارے کامل اور جامع شخصیت علم اور عمل دونوں اعتبارے کامل اور جامع شخصیت مام اور عمل دونوں اعتبارے کامل اور جامع شخصیت مام دونوں اعتبارے کامل اور جامع شخصیت مام دونوں اعتبارے کامل دونوں کے کا |             |                                                                                 |      |                                                                                                          |
| واقعات علم أورعل دونو ل اعتبار سے كائل اور جامع شخصيت ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                 |      | ·                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                                                                                 | 840  |                                                                                                          |
| حضرت خوله بنت تعليه دَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهَا كااحترام   27   حصوراً لدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلْهُ وَالهِ وَسَلَّمَ في طافت   552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                 |      |                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 552         | حضوراً فَنْرَسَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمْ فَي طَافَت | 27   | حفرت قوله بنت تعليه دَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَالْحَرْ الْمِ اللّهِ عَلَيْ عَنْهَا كَالْحَرْ الْمِ |

|            | ٨٨ ﴾ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِٰيتًا ﴾                                                               | ۸)=  | - T                                                                                  |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحه       | عنوان                                                                                      | صفحه | عنوان                                                                                |
| 27         | حضرت خولد بنت ِ ثعلبه رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهَا كَا احْرَ ام                         | 741  | حضودِاً قَدْرُ اصلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاعْمٍ أُمَّت      |
|            | حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَجُهَهُ الْكُويُمِ كَ                          |      | حضودا كرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدُوْالِهِ وَسَلَّمَ كَيْ لَهُ                |
| 51         | سببامت پرآسانی                                                                             |      | لعظمت وشان                                                                           |
|            | الله تعالى اوراس كحبيب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ                                  |      | تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَلَّ                 |
|            | ك وشمنول كساته صحابة كرام دَضِى الله تَعَالَى عَنْهُمُ                                     | 269  | عظمت وشان                                                                            |
| 60         | کا کروار                                                                                   |      | سيدُ المركبين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَاكِ          |
|            | فقير مها جرصحا بيركرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَانَى عَنْهُمُ كَاحال اوران                       | 291  | محبوبي <b>ت</b>                                                                      |
| 71         | کی فضیلت                                                                                   | 469  | نى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ عَظْمَت وشَالَ         |
| 74         | انصارصحابة مُرام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَىٰ عَنْهُمْ كَالِبِ مثلَ ايْمَار                    |      | بارگادِربِّ قدريعَزَوجَلَ مين مقام حبيب صَلَى اللهُ                                  |
| 77         | صحابة كرام دَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سِي بَعْضَ رَكِصْ كَانْتَيْجِ                  | 554  | تَعَالَىٰعَكَيْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ                                                   |
|            | حضرت ہند بنت عتب دَضِیَ اللّٰهُ يَعَالَى عَنْهَا اور دیگر                                  | 725  | فداحا بها به رضائح تمرضلى الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ                      |
| 118        | خواتین کی بیعت<br>ند مد شد سر رعشد ر                                                       |      | منگنا کاماتھ اٹھتے ہی دا تا کی دَین تھی                                              |
| 168<br>538 | عبدالله بن الى مناقق كے بيٹے كاعشق رسول حضرت عبدالله بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كى شان |      | حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَلَ<br>سيرت ومبارك أخلاق |
| 715        | حضرت ابوبكر صديق دَضِيَ اللهُ نَعَالَىٰ عَنْهُ كَ فَضَائلَ                                 |      | سيدُ العالمين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاصِرِ جَلَمِ        |
|            | اللَّه تعالىٰ كى بارگاه ميں حضرت ابو بكر صديق دَضِيَ اللَّهُ                               | 274  | اور عفوو در گزر                                                                      |
| 717        | يَعَالَىٰعَنَّهُ كَامْقَام                                                                 |      | حضورا فدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِوَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَمِارك              |
| 729        | تىن خوش نصيب حضرات                                                                         | 276  | اخلاق                                                                                |
|            | يزرگاكِ وين رَحِمَهُمُ اللَّهُ الْمُبِينُ                                                  |      | مركاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَاخْلاقِ               |
| 231        | حضرت مريم دَصِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كَفْسَاكُل                                       | 278  | كريمه سيمتعلق ايك عظيم واقعه                                                         |
| 653        | روحانی پیباڑ                                                                               |      | خلفاءِ راشدين وصحابةِ كرام دِحْوَانُ اللهِ تعَالَى                                   |
|            | مقدس مقامات                                                                                |      | عَلَيْهِمُ أَجْمَعِينُ                                                               |
| 0.0        | 88 حددهم                                                                                   | 8    | مُنْ وَمَا مُلَالِحِيَّانَ ﴿ لَنَسْنِومَ الْمُلْلِحِيَّانَ ﴾                         |

|   | ₹•©  | ٨ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيتًا ﴾      | 19    | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---|------|-------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | صفحه | عنوان                         | صفحه  | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 193  |                               | 678   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 212  | سورهٔ تحریم کا تعارف          | 679   | مدیبند منوره کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 233  | سورهٔ ملک کا تحارف            |       | متبرك ايام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 266  | سوره قلم كاتعارف              | 152   | جعدکی و جربتسمیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 313  | سورهٔ حاقه کا تعارف           | 153   | روزِ جمعہ کے 4 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 336  | سورهٔ معارج کا تعارف          | 154   | جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 360  | سورهٔ نوح کا تعارف            | 600   | جمعہ اور عرفہ کے دن کے 6 فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 380  | سورهٔ <sup>ج</sup> ن کا تعارف | 658   | ذىالحبەكابتدائى دى دنوں كے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   | 408  | سورهٔ مزمل کا تعارف           | 658   | رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   | 427  | سورهٔ مدثر کا تعارف           | 659   | عاشوره کےفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 446  | سورهٔ قیامه کا تعارف          | 774   | ھپ قدر کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   | 467  | سورهٔ د ہر کا تعارف           | 775   | شپ قدرسال میں ایک مرتبہ آتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 489  | سورهٔ مرسلات کا تعارف         | 775   | شپ قدر کو پوشیده رکھے جانے کی وجوہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   | 506  | سورهٔ نبا کا تعارف            | 777   | ہزارمہینول ہے بہتر ایک رات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 521  | سورهٔ نازعات کا تعارف         |       | سورتون كاتعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|   | 534  | سورةعبس كالغارف               | 24    | سورهٔ مجادله کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   | 545  | سورهٔ تکویریا تعارف           | 61    | سورهٔ حشر کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   | 560  | سورهٔ انفطار کا تعارف         | 97    | سورة مُمْتَحِنَهُ كالتحارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|   | 569  | سورهُ مُطَفِّفِينُ كاتعارف    | 122   | سورهٔ صف کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   | 583  | سورهٔ إنشقاق كا تعارف         | 138   | سورهٔ جمعه کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6 | 597  | سورهٔ بروخ کا تعارف           | 159   | سورهٔ منافقون کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   | 615  | سورهٔ طارق کا تعارف           | 174   | ې<br>سورهٔ تغابن کا تعارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|   | 1.0  | 88 جلددهم )=                  | 39 )= | و تنسير حِراطُ الجنَان الله عَان الله عَن الله عَنْ الله ع |

|        | <b>*</b> ©      | ٨٩ 🗨 ﴿ خِمِنْ فِهِ شِيتًا ﴾                  | . )= | <u></u>                                                        |
|--------|-----------------|----------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|        | <u></u><br>صفحہ | عنوان                                        | صفح  | عنوان                                                          |
| ب<br>ا | 849             | الال<br>سورهٔ کافرون کا تعارف                | 624  | ` ال <u>ـــــــــــــــــــــــال</u> ا<br>سور داعلیٰ کا تعارف |
|        | 853             | - '                                          |      | سورهٔ عاشیه کا تعارف<br>سورهٔ عاشیه کا تعارف                   |
|        |                 | سورهٔ نصر کا تعارف<br>مناسبات                |      | <b>.</b> .                                                     |
|        | 857             | سورهٔ لهب کا تعارف<br>پرین صریب می           |      | سورهٔ فجر کا تعارف<br>پر ایرین                                 |
|        | 862             | سوره إخلاص كانتعارف<br>مناسب منسب            |      | سور کابلد کا تعارف<br>پیشر سید                                 |
|        | 866             | سورهٔ فلق کا تعارف                           |      | سورهٔ مشس کا تعارف<br>ا                                        |
|        | 873             | سورةُ النّاس كاتعارف                         |      | سورهٔ کیل کا تعارف<br>م                                        |
|        |                 | سورتوں اورا ینوں کے فضائل                    | 719  | سورهٔ وَالصُّلْحَى كا تعارف                                    |
|        | 61              | سورهٔ حشر کی فضیات                           |      | سورهٔ ٱلدَّمُ نَشُرَحُ كاتعارف                                 |
|        | 96              | سور وِحشر کی آخری تین آمات کی نضیلت          | 751  | سورهٔ وَ التِّيدُنِ كا تعارف                                   |
|        | 122             | سور هٔ صف سے متعلق حدیث                      | 760  | سوره علق كالتعارف                                              |
|        | 138             | سور ہُ جمعہ ہے متعلق 2 اُحادیث               | 773  | سورهٔ قدر کا تعارف                                             |
|        | 233             | سورۂ ملک کے فضائل                            | 779  | سورهٔ بینه کاتعارف                                             |
|        | 489             | سورهٔ مرسلات سے متعلق احادیث                 | 787  | سور و زلزال کا تعارف                                           |
|        | 545             | سورہ تکویر کے بارے میں حدیث                  | 795  | سورهٔ عادیات کا تعارف                                          |
|        | 597             | سورهٔ بروج ہے متعلق دواً حادیث               | 801  | سورهٔ قارعه کا تعارف                                           |
|        | 615             | سورهٔ طارق ہے متعلق دواً حادیث               | 807  | سورهٔ تکاثر کا تعارف                                           |
|        | 624             | سور دُاعلٰی ہے متعلق3 اُحادیث                | 816  | سور هٔ عصر کا تعارف                                            |
|        | 644             | سورهٔ غاشیہ ہے متعلق حدیث                    | 821  | سورهٔ هُمَزَهُ كا تعارف                                        |
|        | 693             | سورۇتمس سے متعلق أحاديث                      | 826  | سوره فيل كاتعارف                                               |
|        | 700             | رلیا ہے متعلق حدیث<br>سورہ کیل سے متعلق حدیث | 829  | سورهٔ قر <sup>لی</sup> ش کا تعارف                              |
|        | 751             | سورهٔ وَالتِّينِ عِنْ مَعَلَقَ حديث          | 834  | سورهٔ ماعون کا تعارف                                           |
| 9.     | 779             | سورهُ بَيِّنهُ مِيمتعلق حديث                 | 844  | )<br>مسورهٔ کوثر کا تعارف<br>پار                               |
|        | <u> </u>        | <u>جلادهم )= 89</u>                          | 0    | ي<br>النسيوم اظالجيّان (تنسيوم اظالجيّان)                      |

|   | <b>1.</b> © | ٨٩ ﴿ خِمِنْ فِهِ رَسِيتًا ﴾ ﴿ ﴿ خِمِنْ فِهِ رَسِيتًا ﴾ ﴿ لَمُ مِنْ فِهِ رَسِيتًا ﴾ ﴿ لَمُونِيتًا ﴾ ﴿ لَمُ |      | <u> </u>                                                 |
|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------|
|   | صفحه        | عنوان                                                                                                     | صفحه | عنوان                                                    |
|   | 336         |                                                                                                           | 787  |                                                          |
|   | 360         | سور ہ نوح کے مضامین                                                                                       | 807  | سورۂ تکا ثر کے فضائل                                     |
|   | 380         | سور ہ جن کے مضامین                                                                                        | 849  | سورهٔ کا فرون کے فضائل                                   |
|   | 408         | سورۂ مزمل کےمضامین                                                                                        | 862  | سور ۂ اِخلاص کے فضائل                                    |
|   | 427         | سور ۂ مدثر کے مضامین                                                                                      | 866  | سورهٔ فکن اورسورهٔ وَ النَّاسِ کے فضائل                  |
|   | 446         | سورهٔ قیامه کے مضامین                                                                                     |      | سورتوں کے شانِ نزول                                      |
|   | 467         | سورهٔ دہر کےمضامین                                                                                        | 857  | سورهٔ لهب کاشانِ نزول                                    |
|   | 490         | سورهٔ مرسلات کے مضامین                                                                                    | 863  | سورهٔ اخلاص کا شانِ نز ول                                |
|   | 506         | سور و نبا کے مضامین                                                                                       | 867  | سورهٔ فَكُق اورسورةُ النّاس كاشانِ نزول                  |
|   | 521         | سورهٔ ناز عات کے مضامین                                                                                   |      | سورتوں کےمضامین                                          |
|   | 534         | سور وعبس كےمضامين                                                                                         | 24   | سورهٔ مجادلہ کے مضامین                                   |
|   | 545         | سورهٔ تکویر کےمضامین                                                                                      | 61   | سورهٔ حشر کے مضامین                                      |
|   | 560         | سور و انفطار کے مضامین                                                                                    | 97   | سورةُمُمُتَحِنَهُ كِمِضامِين                             |
|   | 569         | سورة هُ طُفِيْفِينُ كِمضامِين                                                                             | 122  | سورة صف كےمضامين                                         |
|   | 583         | سورهٔ إنشقاق كےمضامين                                                                                     | 139  | سورهٔ جمعه کے مضامین                                     |
|   | 597         | سورهٔ بروج کے مضامین                                                                                      | 159  | سورؤمنا فقون كےمضامين                                    |
|   | 616         | سور ۂ طارق کے مضامین                                                                                      | 174  | سورهٔ تغاین کےمضامین                                     |
|   | 625         | سورہ اعلیٰ کے مضامین                                                                                      | 193  | سورهٔ طلاق کےمضامین                                      |
|   | 644         | سورهٔ غاشیه کےمضامین                                                                                      | 212  | سورہ تحریم کےمضامین                                      |
|   | 656         | سورهٔ فجر کے مضامین                                                                                       | 235  | سور ؤ ملک کے مضامین                                      |
| 6 | 676         | سورهٔ بلد کےمضامین                                                                                        | 266  | سور ہ قلم کے مضامین                                      |
|   | 693         | سور پیشس کےمضامین                                                                                         | 313  | ہ<br>کھی سور ہُ حاقہ کے مضامین<br>کھیکھی                 |
|   | (a)         | 89 جلددهم )=                                                                                              | 11)= | وتَسْيَرُصَ لِطُالِحِيَانَ ﴿ تَسْيَرُصَ لِطُالِحِيَانَ ﴾ |

|   | <b>.</b> © | ٨٩ ﴿ خِمِنْ فِهِ رَسِيتًا ﴾               | 7    |                                   |
|---|------------|-------------------------------------------|------|-----------------------------------|
|   | صفحه       | عنوان                                     | صفحه | عنوان                             |
|   | 873        | سورةُ النّاس كي مضامين                    | 700  | سورهٔ کَیل کےمضامین               |
|   |            | میچیلی سورت کے ساتھ مناسبت                | 719  | سورهٔ وَالصُّلِيٰ كِمِضامِّين     |
|   | 25         | سورهٔ حدید کے ساتھ مناسبت                 | 736  | سورهُ أَلَمْ نَشْرَحْ كِمضامين    |
|   | 62         | سورهٔ مجادلہ کے ساتھ مناسبت               | 751  | سورهٔ وَالنِّيْدُنِ كِهِ مَضامِين |
|   | 98         | سورهٔ حشر کے ساتھ مناسبت                  | 760  | سورهٔ علق کے مضامین               |
|   | 123        | سور وُهُمْ مُنتَحِنَهُ كِسَاتَهُ مِناسِبَ | 773  | سورهٔ فذر کےمضامین                |
|   | 139        | سورهٔ صف کے ساتھ مناسبت                   | 779  | سورهُ بَيْنَه كِمضامين            |
|   | 160        | سوره جمعه کے ساتھ مناسبت                  | 788  | سورهٔ ذِلزال کےمضامین             |
|   | 175        | سورة منافقون كےساتھ مناسبت                | 795  | سورهٔ عادِیات کے مضامین           |
|   | 194        | سورة تغابن كےساتھ مناسبت                  | 801  | سورة قارند كيمضامين               |
|   | 213        | سورهٔ طلاق کےساتھ مناسبت                  | 808  | سورهٔ تکا تُر کے مضامین           |
|   | 235        | سورہ تح یم کے ساتھ مناسبت                 | 816  | سور هٔ عصر کے مضامین              |
|   | 267        | سورۂ ملک کے ساتھ مناسبت                   | 821  | سورهُهُ مَزَهُ كَمِ صَامِين       |
|   | 314        | سورهٔ قلم کے ساتھ مناسبت                  | 826  | سورهٔ فیل کےمضامین                |
|   | 337        | سورهٔ حاقه کے ساتھ مناسبت                 | 829  | سورهٔ قریش کے مضامین              |
|   | 361        | سورهٔ معارج کے ساتھ مناسبت                | 834  | سورهٔ ماعون کےمضامین              |
|   | 409        | سورهٔ جن کےساتھ مناسبت                    | 844  | سورهٔ کوثر کے مضامین              |
|   | 428        | سورۂ مزمل کے ساتھ مناسبت                  | 849  | سورهٔ کا فرون کے مضامین           |
|   | 447        | سورهٔ مدثر کے ساتھ مناسبت                 | 853  | سورهٔ نفر کے مضامین               |
|   | 468        | سورهٔ قیامه کے ساتھ مناسبت                | 858  | سورة لهب كےمضامين                 |
| a | 490        | سور هٔ و ہر کے ساتھ مناسبت                | 864  | سورهٔ اخلاص کے مضامین             |
|   | 507        | سورهٔ مرسلات کےساتھ مناسبت                | 869  | ے<br>مصابین<br>کانک               |
|   | <u>*.0</u> | 89 جددهم                                  | 2    | المستخرف (تنسير صَرَاطُ الجِمَان) |

|        | <b>9.</b> © | ٨٩ ﴿ خِمِنْ فِهِ رَسُيتًا ﴾                                       | ٣)=  | <u> </u>                             |         |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|---------|
|        | صفحه        | عنوان                                                             | صفحه | عنوان                                | 3.<br>O |
|        | 802         | سورهٔ عادِ بات کے ساتھ مناسبت                                     | 522  |                                      |         |
|        | 808         | سورهٔ قارید کے ساتھ مناسبت                                        | 535  | سورۂ نازعات کے ساتھ مناسبت           |         |
|        | 816         | سورهٔ تکاثر کے ساتھ مناسبت                                        | 546  | سورہ عبس کے ساتھ مناسبت              |         |
|        | 821         | سور و عفر کے ساتھ مناسبت                                          | 561  | سور ہ تکویر کے ساتھ مناسبت           |         |
|        | 826         | سورهٔ هُمَوَ وُ کے ساتھ مناسبت                                    | 570  | سورهٔ إنفطار كے ساتھ مناسبت          |         |
|        | 829         | سورهٔ فیل کےساتھ مناسبت                                           | 584  | سورهٔ مُطَفِّفِينُ كِساتهمناسبت      |         |
|        | 835         | سور ہ قریش کے ساتھ مناسبت                                         | 598  | سورة إنشقاق كے ساتھ مناسبت           |         |
|        | 845         | سور ۂ ماعون کے ساتھ مناسبت                                        | 616  | سورهٔ بروخ کے ساتھ مناسبت            |         |
|        | 850         | سورهٔ کوثر کے ساتھ مناسبت                                         | 625  | سورهٔ طارق کےساتھ مناسبت             |         |
|        | 853         | سورهٔ کا فرون کے ساتھ مناسبت                                      | 645  | سور ہُ اعلیٰ کے ساتھ مناسبت          |         |
|        | 858         | سور ہ نفسر کے ساتھو مناسبت                                        | 656  | سورهٔ غاشیه کے ساتھ مناسبت           |         |
|        | 864         | سورة ابولهب كے ساتھ مناسبت                                        | 677  | سورهٔ فجر کےساتھ مناسبت              |         |
|        | 869         | سور ۂ اِخلاص کے ساتھ مناسبت                                       | 694  | سور ہ بلد کے ساتھ مناسبت             |         |
|        | 873         | سورهٔ فلق کے ساتھ مناسبت                                          | 701  | سورہ میس کے ساتھ مناسبت              |         |
|        |             | أحكامُ القرآن وفقهي مسائل                                         | 720  | سوره کیل کےساتھ مناسبت               |         |
|        | 29          | ظہار کی تعریف اور اس ہے متعلق 4 شرعی احکام                        | 737  | سورهٔ وَالصُّهٰ فَى كِساته مناسبت    |         |
|        | 31          | ظهار کا کفاره کب واجب ہے؟                                         | 752  | سورهٔ اَكُمْ نَشْرَ خ كساته مناسبت   |         |
|        |             | روز بے رکھ کراور سکینوں کو کھانا کھلا کرظہار کا کفارہ اوا         | 761  | سورةُ وَالتِّينُ كَسَاتُهُ مِناسِت   |         |
|        | 33          | کرنے ہے متعلق10شری مسائل                                          | 773  | سورهٔ علق کے ساتھ مناسبت             |         |
|        |             | آيت" إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَمَاسُولَهُ" _          | 780  | سورهٔ قدر کے ساتھ مناسبت             |         |
| ි<br>බ | 35          | حاصل ہونے والی معلومات                                            | 788  | سورهٔ بَیِّنَهٔ کےساتھ مناسبت        | 6       |
|        |             | آيت"يَا يُهَاالَّنِ يَنَ المُنُوَّا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ" سِي حاصل | 796  | ، سور ہ زِلزال کےساتھ مناسبت<br>نککھ |         |
|        | <u>.</u> 6  | 89 جلددهم                                                         | 3    | تَفَسيُومَ أَمُّا الْجِنَانَ         |         |

|   | ١٩٤ خمين فه ميت ا |                                                                       |      |                                                                      |  |  |  |
|---|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|   | صفحه              | عنوان                                                                 | صفحه | عنوان                                                                |  |  |  |
|   |                   |                                                                       | 43   |                                                                      |  |  |  |
|   | 137               | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |      | آيت" مَاقَطَعْتُمْ مِنْ لِيْنَةِ " مِعْلُوم بونِ                     |  |  |  |
|   |                   | آيت"هُوَالَّنِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ مَسُوْلًا مِّنْهُمْ"        | 67   | والےمسائل                                                            |  |  |  |
|   | 142               | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |      | آيت"لِلْفُقَرَآءِالْمُهٰجِرِيْنَ "عمعلوم بونے                        |  |  |  |
|   | 148               | موت کی تمنا کرنے کا شرعی حکم                                          | 72   | والےمسائل                                                            |  |  |  |
|   | 155               | نمازِ جمعه کی فرضیت ہے متعلق 3 شرعی مسائل                             |      | آيت"وَالَّذِيْنَ تَبَوَّ وُّاللَّامَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ" |  |  |  |
|   |                   | آيت " وَيِلْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ " =        | 76   | ہے حاصل ہونے والی معلومات                                            |  |  |  |
|   | 169               | معلوم ہونے والےمسائل                                                  |      | آيت" وَالَّذِيْنَ جَآءُوُمِنْ بَعُدِهِمْ " عاصل                      |  |  |  |
|   |                   | آيت"ألَمْ يَأْتِكُمْ بَبُوُّ النَّذِينَ كَفَرُوْا" _ حاصل             | 80   | ہونے والی معلومات                                                    |  |  |  |
|   | 180               | ہونے والی معلومات                                                     |      | آيت" اَكُمْتَر إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا "عاصل موني                  |  |  |  |
|   |                   | آيت" ذٰلِكَ بِٱنَّهُ كَانَتُ تَّا تِيْهِمُ مُسُلُهُمْ بِالْبَيِنْتِ " | 81   | والى معلومات                                                         |  |  |  |
|   | 181               | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |      | آيت "وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوااللَّهَ "عاصل                  |  |  |  |
|   |                   | آيت"إِنَّ مِن أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلا دِكْمُ عَدُوًّا لَكُمْ           | 92   | ہونے والی معلومات                                                    |  |  |  |
|   | 188               | سے حاصل ہونے والی معلومات                                             |      | آيت" يَاكَيُّهَا لَّذِينَ امَنُوالا تَتَّخِذُ وَاعَدُوِّي            |  |  |  |
|   | 196               | عورت کوطلاق دیئے سے متعلق 5 شرعی احکام                                | 101  | وَعَنُ وَكُمْ أَوْلِيَآءَ "حاصل بونے والى معلومات                    |  |  |  |
|   | 197               | گھر میں عدت گزارنے ہے متعلق 5 شرعی مسائل                              |      | آيت" قَلْكَانَتْكُمْ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرُهِيْمَ"             |  |  |  |
|   |                   | طلاق ما فت <sup>ع</sup> ورت سے رجوع کرنے سے متعلق 3                   | 107  | سے حاصل ہونے والی معلومات                                            |  |  |  |
|   | 200               | شری مسائل                                                             | 111  | کفار کے ساتھ دوئتی کی صور تیں اوران کے آحکام                         |  |  |  |
|   |                   | جن عورتوں کو حیض نہیں آتا ان کی عدت ہے متعلق 4                        |      | آيت" يَأَيُّهَاالنَّبِيُّ إِذَاجَاءَكَ الْمُؤْمِنْتُ "ے              |  |  |  |
|   | 203               | شری مسائل                                                             | 120  | حاصل ہونے والی معلومات                                               |  |  |  |
|   |                   | طلاق یا فتہ عورت کوعدت کے دوران رہائش اور نفقہ                        |      | سور وصف کی آیت نمبر12 سے حاصل ہونے والی                              |  |  |  |
| 2 | 206               | دیئے سے متعلق دوشرعی مسائل                                            | 134  | معلومات                                                              |  |  |  |

894 🗨 حلد

| @                                                                   | <u> </u> | ٨٩ ﴾ ﴿ خِمِنُ فِهِ شِيتًا ﴾                          | 3.©  |
|---------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------|------|
| عنوان                                                               | صفحه     | عنوان                                                | صفحه |
| ۔<br>چے کو دودھ پلانے سے متعلق شرعی مسائل                           | 207      | سورہ اِنفطار کی آیت نمبر 11،10 اور 12 سے معلوم       |      |
| ۔<br>رہ طلاق کی آیت نمبر 11 سے معلوم ہونے والے                      |          | ہونے والی ہاتیں                                      | 565  |
| <i>آئل</i>                                                          | 210      | سجدۂ تلاوت ہے متعلق 8 شرعی مسائل                     | 594  |
| ت"نَيَأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ" عاصل مونے                 |          | آيت" هَلُ أَتُلكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ" سَعاصل         |      |
| ي معلومات                                                           | 214      | ہونے والی معلومات                                    | 612  |
| ت"قَالُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَا لِكُمْ" _           |          | آيت"إنْ كُلُّ تَفْسِ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ" عاصل |      |
| مل ہونے والی معلومات                                                | 216      | ہونے والی معلومات                                    | 618  |
| ت ﴿ يَا يُنِهَا الَّذِينَ ٰ امَّنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً |          | آیت "اَلَّذِی ْخَلَقَ فَسَوْی " سے حاصل ہونے         |      |
| وْجًا "سے حاصل ہونے والی معلومات                                    | 226      | والى معلومات                                         | 627  |
| ت" إِذْقَالَتُمَاتِ ابْنِ لِيُ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي                 |          | أيت" سَنْقُورِنُكَ فَلا تَنْسَى " سِماصل بونے        |      |
| هَنَّةِ " <u>ے</u> حاصل بونے والی معلومات                           | 230      | والى معلومات                                         | 633  |
| ت "فَنَفَخْنَافِيْدِمِنْ مُّوْجِنَا" عه ماصل مون                    |          | آيت" إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتْتَى " مع حاصل ہونے والی  |      |
| بالمعلومات                                                          | 232      | معلومات                                              | 705  |
| ت " وَأَنَّ الْمُسْجِدَ لِللهِ " عاصل مونے والي                     |          | حاشت کی نماز ہے متعلق دوشرعی مسائل                   | 721  |
| لومات                                                               | 398      | آيت" وَأَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِنِّكَ فَحَدِّثْ "عاصل  |      |
|                                                                     |          | ہونے والی معلومات                                    | 735  |
| ت کے حق میں تہجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے                           | 411      | آيت" أَلَمْ نَشْنَ حُلَكَ صَدَّى كَ " عاصل           |      |
| اُنِ پاک کی قراءت ہے متعلق چندا حکام                                | 414      | ہونے والی معلومات                                    | 739  |
| ت"ثُمَّ إنَّ عَكَيْمً البَيَانَةُ "معلوم بونے والے                  |          | آيت" فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ "عاصل موني           |      |
| اکل                                                                 | 457      | والى معلومات                                         | 748  |
| ت "وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَتَنَاءَ اللَّهُ" ــــمعلوم        |          | آيت" ثُمَّرًا دُدُنْهُ أَسْفَلَ سُفِلِيْنَ "عِمامل   |      |
| لوم ہونے والے مسائل                                                 | 488      | ہونے والی معلومات                                    | 756  |

|      | ۸۹۶ خمنی فه رسیت ک |                                                        |               |                                                         |  |  |
|------|--------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--|--|
|      | صفحه               | عنوان                                                  | صفحه          | عنوان                                                   |  |  |
|      |                    | ۔<br>سور و عادیات کی آیت نمبر 3 تا 5 سے حاصل ہونے      |               |                                                         |  |  |
|      | 798                | والى معلومات                                           | 758           | معلومات                                                 |  |  |
|      | 819                | سور وِعصر کی آیت نمبر 2اور 3 سے حاصل ہونے والی معلومات | 762           | تلاوت كرنے سے پہلے "بِسْمِ اللّه" پڑھنے كاشرى حكم       |  |  |
|      | 819                | سور وعصر کی آیت نمبر 3 ہے معلوم ہونے والے مسائل        |               | سور وِعلق کی آیت نمبر 6 تا 8 سے حاصل ہونے والی          |  |  |
|      | 832                | سور وقریش کی آیت نمبر 3 ہے حاصل ہونے والی معلومات      | 765           | معلومات                                                 |  |  |
|      |                    | آيت" إِنَّا أَعْطَيْنُكَ الْكُوْتُرَ" عاصل موني        |               | سور وعلق کی آیت نمبر 11اور 12 سے حاصل ہونے              |  |  |
|      | 846                | وألى معلومات                                           | 768           | والى معلومات                                            |  |  |
|      |                    | سور ہے کا فرون کے شال ِ نزول سے حاصل ہونے والی         |               | سوروعلق کی آیت نمبر13 تا16 سے حاصل ہونے                 |  |  |
|      | 851                | معلومات                                                | 770           | والى معلومات                                            |  |  |
|      | 855                | سور ونفر کی آیت نمبر 2 سے حاصل ہونے والی معلومات       |               | سور وعلق کی آیت نمبر 17 اور 18 سے حاصل ہونے             |  |  |
|      | 868                | تعویذات اور عملیات سے متعلق ایک نثر عی مسئلہ           | 771           | والى معلومات                                            |  |  |
|      |                    | سورهُ فَكُنْ اورسورةُ النّاس كيشانِ نزول ہے حاصل       |               | آيت' وَاللَّهُ مُلُواقًا كُرِبُ" عاصل مونے وال          |  |  |
|      | 868                | ہونے والی معلومات                                      | 771           | معلومات                                                 |  |  |
|      | 871                | تعویذات ہے متعلق ایک اہم شرعی مسلہ                     | 781           | سورہ بیّینَه کی آیت نمبر 1 سے حاصل ہونے والی معلومات    |  |  |
|      |                    | علم وعلماء                                             |               | آيت" وَمَا أُمِرُوْ آالِاللِّيعْبُنُ واللَّهُ" سِي عاصل |  |  |
|      | 47                 | علم حاصل کرنے کی ترغیب اور علم وعلاء کے فضائل          | 783           | ہونے والی معلومات                                       |  |  |
|      | 146                | علم پڑمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں                           |               | آیت"إِنَّ الَّذِیثِیُ کَفَنُ وَا "سے حاصل ہونے وال      |  |  |
|      | 277                | علم اورغمل دونوں اعتبار سے کامل اور جامع شخصیت         | 784           | معلومات                                                 |  |  |
|      | 654                | جدیدعلوم کوحاصل کرنا نفع بخش ہے                        |               | آيت" جَزَآ وُهُمْ عِنْدَى مَ بِيهِمْ " سه عاصل بونے     |  |  |
|      |                    | خوف خدا                                                | 786           | والى معلومات                                            |  |  |
|      | 204                | تقو کا دینی، دنیوی تعمیں ملنے کا سبب ہے                |               | آیت "وَالْعُدِيلِتِ ضَبُعًا" سے ماصل ہونے والی          |  |  |
|      | 249                | الله تعالیٰ کاخوف رکھنے والے بزرگ                      | 796           | معلومات<br>پیر                                          |  |  |
| (Ze) | جيلا               |                                                        | $\overline{}$ |                                                         |  |  |

896

|   | <b>*</b> © | ٨٩ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِيْتًا ﴾                          | v )= |                                                         |
|---|------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------|
|   | صفحه       | عنوان                                               | صفحه | عنوان                                                   |
|   | 730        | يتيمول ہے متعلق دینِ اسلام کااعز از                 | 352  | اللَّه تعالَىٰ مے خوف اورامید کیسی رکھنی جاہئے؟         |
|   |            | نتیموں کے ساتھ کفار کا سلوک اوران کے بارے میں       | 445  | الله تعالى ہے ڈرنے كى فضيلت                             |
|   | 837        | اسلام کی تعلیمات                                    |      | مال وأولاد                                              |
|   |            | مسکین کے ساتھ کفار کا طرزِ عمل اور دینِ اسلام کی    | 372  | مال اوراولا دکی کنژت را وراست پر جونے کی دلیل نہیں      |
|   | 839        | تعلیمات                                             | 669  | مال کی محبت انتہائی تباہ کن ہے                          |
|   |            | راوخدا میں خرچ کرنا                                 | 683  | بری نیت سے اور بری جگہ پر مال خرچ کرنے کا انجام         |
|   | 191        | صدقه دینے کے فضائل                                  |      | ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب           |
|   |            | ایمان کے بغیر نیک جگہ پر مال خرچ کرنے کا ثواب       | 690  | نہیں ملے گا                                             |
|   | 690        | نہیں <u>مل</u> ے گا                                 |      | راہِ خدامیں مال خرج کرنے ،حرام کاموں سے بیجنے           |
|   |            | راہِ خدامیں مال خرچ کرنے ،حرام کاموں سے بچنے        | 707  | اوردینِ اسلام کوسچا ماننے کے فضائل                      |
|   | 707        | اوردین اسلام کوسچا ماننے کے فضائل                   | 729  | حقیقی طور پر مالدارکون ہے؟                              |
|   |            | توکل 🔻                                              | 800  | مال سے محبت کی حیار صورتیں                              |
|   | 202        | تو کل کرنے کی ترغیب                                 |      | كثرت مال كى حرص كى مذمت                                 |
|   | 750        | الله تعالى پرتوگل كرنے اوراس كافضل مائلكنے كى ترغيب | 812  | مال اوراولا د کی حقیقت                                  |
|   |            | مصائب وآ زمائش 🎾                                    | 824  | مال جمع کرنے اور گن گن کر رکھنے کی مذموم صور تیں        |
|   | 394        | وسيچى رزق آ ز مائش بھى ہوسكتا ہے؟                   |      | يتيم ومسكين                                             |
|   | 682        | مصائب اور تکالیف میں بے شار حکمتیں ہیں              | 328  | مسکین کوکھا نا کھلانے کی ترغیب                          |
|   | 747        | مشکلات ہے گھبرانانہیں چاہئے                         | 348  | فقيرول،مسكينوںاورفةاجوں كاخيال ركھيں                    |
|   |            | اخلاق حسنه اورحسن سلوك                              | 475  | مسکین اور میتیم کوکھا نا کھلانے کی اہمیت                |
|   | 110        | پر یعنی نیکی کرنا، مُسنِ سلوک کرنا کیاہے؟           |      | یتیم کی کفالت اوراس کے ساتھ احسان کرنے کے               |
| _ | 279        | اخلاق هسنه كي تعليم                                 | 688  | فضائل                                                   |
| 9 | 607        | مسلمانوں کے اُخلاق کیسے ہونے چاہئیں                 | 689  | بھی مسکیین کی مدد کرنے اور اسے کھا نا کھلانے کے فضائل ا |
|   | <u>, 0</u> | 89 جددهم                                            | 7)=  | و نسيوم المالحيّان المعان                               |

|      | ۸۹ ﴿ خِمِنْ فِهِ سِٰنِتِ ﴾                                                    | <u>۸</u> | C:                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحہ | عنوان                                                                         | صفحه     | عنوان                                                                                                                              |
| 355  | گواہی چصیانے اور جھوٹی گواہی دینے کی وعید                                     |          | عبرت ونفيحت                                                                                                                        |
| 809  | کثرت مال کی حرص کی مذمت                                                       | 286      | بات بات پر تسمیں اٹھانے والے فیصت حاصل کریں                                                                                        |
|      | وُعاواستغفار،أورادوة ظائف                                                     |          | نماز میں ستی کرنے والے مسلمانوں کے لئے عبرت                                                                                        |
| 154  | جمعہ کے دن دعا قبول ہونے کی گھڑی                                              | 301      | ونفيحت                                                                                                                             |
| 312  | نظرى حقيقت اورنظر مدكاعلاج                                                    |          | کا فروں کو کمبی عمر ملنے کی حقیقت اور مسلمانوں کے                                                                                  |
| 366  | استغفار کرنے کے دینی اور دنیوی فوائد                                          | 305      | البرنفيح <b>ت</b>                                                                                                                  |
| 379  | انقال كرجانے والول كيليئ مغفرت كى دعا كرنى جاہئے                              | 376      | گنا ہرگارمسلمانوں کے لئے عبرت اورنھیجت کامقام                                                                                      |
| 697  | ثِي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى الْكِ وَعَا | 609      | طالموں کے لئے نصیحت                                                                                                                |
| 712  | ونیااورآ خرت دونول کی بہتری کے لئے دعامائکی جاہئے                             |          | نفیحت فائدہ دیے یا نہ دے، بہر حال نفیحت کرنے                                                                                       |
|      | متفرقات الم                                                                   | 637      | کا تھی ہے                                                                                                                          |
| 89   | مرا تبد کی اصل                                                                |          | گناه وتوبه                                                                                                                         |
| 111  | اقساط كامفهوم                                                                 | 226      | هجی تو به کی ترغیب<br>ایسی می تواند می ایسی می تواند ایسی می |
| 119  | عورتوں سے بیعت کی کیفیت                                                       | 443      | گناهگارمسلمانوں کی شفاعت ہوگی                                                                                                      |
| 201  | لوگوں کو کفایت کرنے والی آیت<br>۔                                             | 450      | توبه میں تاخیر کا مرض<br>پر ساز کیر کا مرض                                                                                         |
| 220  | ا چھی بیوی کے اوصاف<br>شد میں میں سر میں میں                                  | 577      | گناه دل کومیلا کردیتے ہیں                                                                                                          |
| 244  | مجدول میں روثنی کے آلات نصب کرنے کی ترغیب                                     |          | فيبت، طعنه زنی، عیب جو کی اور دیا کاری                                                                                             |
| 358  | کلام دل میں کب اثر کرتا ہے؟<br>میں میں میں میں میں میں اور ا                  |          | عیب جوئی کرنے اور طعنے دینے کی مذمت<br>بر                                                                                          |
| 373  | وَ دَّاوِرسُواعُ وغيره بتول کي تاريخي هيثيت<br>من مدين من مي                  | 822      | غیبت ادر عیب جوئی کی ندمت                                                                                                          |
| 464  | نہمیں آزاد نہیں چھوڑا گیا<br>سے ت                                             |          | ریا کاری کی تعریف اوراس کی مذمت                                                                                                    |
| 474  | منت کی دوصور تیں<br>حقة تن سر سر سر سر م                                      |          | جنوب برص، چغلی استان در                                                                        |
| 517  | حقیقی طور پر کامیاب کون؟<br>ویژنده ای مند فرم سرجه میری سرجه                  |          | چغلی کی تعریف اوراس کی مذمت<br>میروند                                                                                              |
|      | الله تعالی کی نافر مانی کرے اچھی جزا کی امیدر کھنا                            | 347      | نماز،حرص اور ہوں سے بیچنے کا ذریعہ ہے<br>ر                                                                                         |
| ¥.0  | 89 جلددهم                                                                     | 8        | تَسَيْرِ صَلَطُ الْحِمَانَ ﴾                                                                                                       |

|   | - 27 | ٨٩ ڪ خمخ فيد سُت ُ                            | 4    |                                                     |
|---|------|-----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
|   | 7.E) | -30,840                                       |      |                                                     |
| , | صفحه | عنوان                                         | صفحه | عنوان                                               |
|   |      | غلام آزاد کرنے یا آزادی میں اس کی مدد کرنے کے | 563  | پیوتونی کی علامت ہے                                 |
|   | 688  | فضائل                                         | 571  | ناپ،تول صحیح ر کھنے کا فائدہ اور نہ ر کھنے کا نقصان |
|   | 753  | ا نجیراورزیتون کے بارے میں اُحادیث            | 592  | شفق ہے کیا مراد ہے؟                                 |
|   | 764  | كتابت كى فضيلت                                | 605  | کھائی والوں کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات      |
|   | 831  | قریش کا تعارف                                 | 640  | صوفیاءکے نز دیک تُو رکیہ کامطلب                     |
|   | 831  | قریش کے بارے میں اُحادیث                      | 663  | شداد کا بنایا ہواشہر                                |
|   | 875  | وسوسه إور إلبهام مين فرق                      | 685  | زبان کی اہمیت اوراس کی حفاظت کی ترغیب               |
|   |      |                                               |      |                                                     |

## قربِ البي كے حصول كا افضل ترين ذريع

حضرت اما م احمد بن صنبل دحمة الله تعالى عدد نے فرمایا:

میں نے اللّه عَزَّوَ جَلَّ کوخواب میں دیکھا توعرض کی: سب سے
افضل وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے مقرب بندے تیری
بارگاہ میں قرب حاصل کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے احمد!
میرے کلام (قرآنِ کریم) کے ذریعے عرض کی: یارب! سمجھ کر
دونوں طرح، خواہ وہ) سمجھ کر (تلاوت کرنے ہے) ؟ ارشاد فرمایا:
(دونوں طرح، خواہ وہ) سمجھ کر (تلاوت کریں) یا بغیر سمجھے۔

(احياء علوم الدين، كتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الاول في فضل الحراب الخرم ٢٦٤/١)









فيضانِ مدينه محلّه سودا گران ، پرانی سبزی مندی ، باب المدینه (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Ext: 2650

Web: www.dawateislami.net / Email: ilmia@dawateislami.net